

## طبقات ابن سعد

کے اردوتر جمہ کے دائمی حقوق طباعت واشاعت

#### چوهدری طارق اقبال گاهندری

مالك ''نفيين أكيب ليمين محفوظ بين

| ىعد(حصەادّل)                              | طبقات ابن      | نام كتأب                              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| معدالتوفي وستشيط                          | علامه محمر بن- | مصنف                                  |
| العمادي مرحوم                             | علام عبراللذ   | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| نانصاحب                                   | مولاناعبداله   | اضافه عنوانات وحواش                   |
| الرووباراز-براچی<br>منظمی اردوباراز-براچی | نفین اکیب      | المثر المست                           |
| Ç                                         | ٠, ١٠٠٠        | ار قبت                                |

#### طبقات ابن سعد

مكمل آڻھ حصول ميں

| حصه پنجم کے تابعین وی تابعین              |
|-------------------------------------------|
| حصيتم ك كوف كصحابة وتابعين                |
| حصة مفتم كالمورآخر كي صحابة تابعين وفقهاء |
| حصيفتم كم صالحات وصحابيات                 |

| > اخبارالنبي ملَّالَيْنَا |          |
|---------------------------|----------|
| > اخبارالني الكاتي        |          |
| مسرت خلفاء داشدين         |          |
| لح مهاجرين وانصار         | حصيجهادم |

ہر حصدالگ الگ بھی دستیاب ہے۔

زفس کے اُردُوبازار،کراچی طریمی سال کیست کریمی

## اخبراني العاد المساول العالم ا

### السلاح العالم

# سر كارد وعالم منَّا عَلَيْهِم كَى سيرت بي طليم الشان كتاب كا تعارف از چوہدری محدا قبال سليم گاهندري

ابوعبداللہ محربین سعدالبصری المتوفی و ۲۳ ہے گی شہرہ آفاق کتاب "طبقات الکبید" یا "الطبقات الکبرلی" جس کا اردوتر جمہ اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے۔ تذکرہ رجال کی قدیم ترین چند کتابوں میں سے ایک متم بالثان کتاب ہے۔ نہ سرف اس کے کہ بیدایک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات پر بھی اس کا احاظ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔ بلکداس کتا بھی اس کا احاظ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔ بلکداس کتا بھی اس کتاب کا مصنف دور ہارون الرشید و مامون الرشید کا عالم ہے اور اس نے تذکرہ نولی کے قدیم اُصولی کے مطابق اپنے ہم بیان کے لئے چتم دید شاہدوں کے بیانات اساد کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ ایک تو مصنف کے ذمانے کی عہد رسالت م آپ ما گھی اُس اور دوسرے بیان میں ذکر اسنادگی شرط نے اس کتاب کو زمانہ کا جن ایک کتاب کو مان میں ایک بارے کی عہد رسالت میں خوار ہرزمانے کے علماء نے اس کتاب کو آس کھوں سے لگایا۔

یہ کتاب <u>بے ۲ مطراور ۲۲ ہے</u> کے درمیان تقریباً میں سال *کے عرصہ میں لکھی گئی۔* قیاس ہے کدیہ کتاب مصنف نے اپنے استاذ الواقندی کی وفات کے بعدکھنی شروع کی ہوگی اور اس وقت ابن سعد کی عمر جالیس سال ہے متجاوز ہوگئی ہوگی ۔

سیر کتاب بغداد میں ککھی گئی اور طاہر ہے کہ عربی زبان میں کھی گئی تھی۔ اور یہی کتاب کیاسب ہی کتابیں عربی زبان میں تکھی جاتی تھیں۔ وُنیا میں یہی وہ زبان تھی جو قرآن حکیم کی زبان ہونے کا شرف رکھنے کے ساتھ ساتھ وُنیا کی سب سے بردی علمی وادبی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ قدیم زبانوں کا دورا قبال مندی ختم ہو چکا تھا اور زمانہ ما بعد میں علمی زبان کا مرتبہ حاصل کرنے والی زبانیں ابھی پیدائیس ہوئی تھیں۔

مصنف کے زمانے ہی میں اہل ذوق نے اس کی نقلیں حاصل کر پی تھیں اور مصنف کے بعد تو اس کشرت ہے اس کی نقلیں علماء اور محققین نے تیار کیس کہ حروب صلیبیہ اور اس کے بعد ہلا کو خال کے ہاتھوں سینکٹر وں نہیں بلکہ ہزاروں ہی بوے برے کتب خانوں کی جابی کے باوجود اس کتاب کے مکمل ونامکمل نسخے ڈنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ رہ گے اور آج تک موجود و محفوظ ہیں۔ طباعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دیا غوں میں بیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بوئی کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دیا غوں میں بیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بوئی کتاب کی طباعت واشا مت کوئی آ سمان کا مہد ہو گئے تھے۔ اگر چہ ہے گئے اور اس کے بعد عربی قائم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد عربی ابن کے مطابق سب ہی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس بے مثال محتاب کی اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ گو حاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک مطابق سب ہی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس بے مثال محتاب کی اولین اشاعت کا فراس کے بعد عربی اس اور میں جرمنی کے دو

اخبراني العاد المناول) المناول المناو

منتشر قین مسٹر پر وکلمان اور مسٹر سخاؤنے ایک لا کھروپے کی سر کاری امداد سے اس کتاب کی طباعت اور پروف خوانی کا کام شروع کیا جو پرسوں تک ہوتا رہا۔ اور اس کتاب کے آٹھ جھے جھپ کرتیا رہوئے۔ اس کے بعد اور بہت دِنوں بعد مکتبہ صادر بیروٹ نے طبقات ابن سعد بہت خوبصور تی ہے شائع کیا۔

اس عظیم الثان ماخذ تاریخ و تذکره گواردو زبان میس ترجمه کرنے کا خیال بھی انیسویں صدی کے اواخریش پیدا ہو چکا تھا۔
لیکن کتا ہی کی ضخامت اور اس کی وسعت کود کیھتے ہوئے اس کی طباعت واشاعت کی ہمت کوئی نہ کرسکا۔ بالآخر دارالترجمہ جامعہ عثانہ حیدر آباد دکن نے اس کے پانچ عربی حصول کا اُردو ترجمہ مولانا عبداللہ العمادی سے کراکر شائع کیا (۱۹۳۳ء) اور آخری تین حصول کا اُردو ترجمہ ہم نے مولانا نذیر الحق صاحب میر شمی سے کرایا ہے۔ اب یعلمی شاہ کاریبلی دفعہ کم ل شائع ہور ہاہے۔ جھے اُمید ہے کہ جس طرح ہماری دوسری کتابیں ملکہ پھر میں مقبول ہوئیں اور شائقین علم وادب نے جس فراغ ولی سے ہماری کتابوں کی اشاعت میں ہمارا ہاتھ بٹایا ہے اس طرح طبقات این سعد کی توسیع اشاعت میں بھی میر سے معاون ثابت ہوں گے۔ چی توسیح کی اشاعت میں بھی میر سے معاون ثابت ہوں گے۔ چی توسیح کی اشاعت میں بھی میر سے معاون ثابت ہوں گا تھوں کا تہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے ان سر پرستوں کا تہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے ان سر پرستوں کا تہ ہو گیا ہے کہ ان معاونی میں ہے کہ ان معاونی ہوئی ہو سے ہی بیانمول علی خزانے زیورا شاعت سے آراستہ ہو سکے۔

ہم نے نفیس اکیڈی سے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری جیسی ضخیم کتابوں کے ترجے شائع کرنے کی جوہمت کی تو بینقاضا ہوا کہ طبقات ابن سعد کے کمل اُردو ترجے کی اشاعت کا شرف بھی ہمیں ہی حاصل ہونا چاہئے۔ کتاب بڑی ضخیم اور کام بہت مشکل تھا۔ ترجمہ پرنظر ثانی اور اس کے بعد انچھی کتابت و طباعت سے مزین کرنے کتاب کا شائع کرنا اس دور گرائی میں کس قدر مشکل کام تھا۔ لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں جو خدائے بزرگ و بر ترکی توفیق وامداد سے سرند کرلی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس مہتم بالثان کتاب کواردوزبان میں اہل علم و خیت تی خدمت میں حسب ذیل آئے حصول میں شائع کرنے کا فخر حاصل کر رہے ہیں۔

## طبقات ابن سعد (ممل) تهصول من)

ترجمه عبداللدالعمادي

( ۲۲۱ هاتک کی خواتین اسلام کے حالات زندگی)

## الثيالي الثيالية

# بزكوفلا

#### مولا ناسيدعبدالقدوس ماشمي

مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام کی صحیح تعمیل کے لئے خود قرآن ہی کے تلم کے بموجب رسول الله مالیا گائے کے ہر قول ہر منان کو یا در کھنے اورائے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایساعظیم الثان اہتمام کیا گداس کی کوئی و وسری مثال دُنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اس طرح انھوں نے ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو اور معمولی سے معمولی بات کو محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھا اور ایسانگھ بیا ہے اور کیوں نہ محفوظ رکھے جبکہ محتوں میں مکمل اور ہر پہلوسے مکمل شخصیت اس کر ہ ارض پر صرف محمد رسول الله مالی تین ہیں ۔ اور کیوں نہ محفوظ رکھے کو رہے کا دواعتبار سے ہی بڑا اور عظیم المرتبت آدمی کی زندگی کے محتول کی اور پہلوسے یا ایک یا دواعتبار سے ہی بڑا اور عظیم المرتبت آدمی کی زندگی کے محتوف کی ایک بہت بڑا اگرائی عظیم المرتبت آدمی کی زندگی کے محتوف کی ایسانگر کہاں ملتا ہے۔ اور ایسانقص نظر آئے گا کہ جرت ہوگی۔ ایک بہت بڑا روحانی پیشواعدالت کے لئے اچھا اور ایسانگر کہاں ملتا ہے۔

اس کے برخلاف خداوئد تعالی نے اپنے آخری نی کو ہراعتبار سے ایک مکمل انسان بنایا تھا اور ڈنیا کو حکم دیا تھا کہ ان کی اتباع کرو۔ ان ہی کی ذات میں اسوؤ کا ملہ سلے گا گویا یوں بچھے کہ اسوؤ کا ملہ ایک اور صرف ایک ہے باتی صاحب کمال سب کے سب ایک پہلو سے کامل اور دوسرے پہلو سے ناقص ہیں۔

میرتفادہ حقیقی سبب جس کی وجہ سے ساری اُمت اسلامیہ رسول اللّه تُلَاثِيَّا کی سنت کو محفوظ رکھنے پر ماکل تھی اور آپ کی ایک ایک بات کو یا در کھتی تھی۔استا داپنے شاگر دوں کو اور پاپ اپنے بیٹوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے تھی کہ دو ڈھائی سوسال تک مسلمانو ن میں لفظ علم صرف حدیث کے لئے مخصوص تھا اور دو سرے علوم کوعلم نہیں بلکے فن کہا جاتا تھا۔

علم العرجال من ہر صدیث حقیقاً رسول الله طالیۃ المسلم میں اور تقریری ایک عینی شہادت ہے۔ اور ہر شہادت کی جانج پڑتال ضروری ہے۔ اس لئے صحابہ کرام میں الله علی ان بزرگوں کے بعد جنہوں نے مشکلوۃ نبوت سے بلاواسط براہ راست کسب نور کیا تھا یہ سوال پیدا ہوا کہ شاہدوں کواچھی طرح و کیولیا جائے ان کے ذاتی حالات کا خافظ منجیدگی اور صدافت و تقامت کی تحقیق کی جائے۔ اس کوشش نے ایک جدید علم کوجنم دیا جسطم الرجال کہا جاتا ہے۔ علم الرجال میں تقریباً ۲۵ ہزار اشخاص کے ذاتی خصائل وعادات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ ایشخاص ہیں جنہوں نے بھی کوئی حدیث بیان کی ہے۔

جب راویان حدیث کی جانج پڑتال شروع ہوئی توان کے عہد اوران کی معاصرت کی تلاش ہوئی تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس راوی کی ملاقات کن کن شیوخ ہوئی اس طرح علم طبقات الرجال وجود میں آیاا ور راویوں کو جانچنے کے لئے یہ تقسیم نہایت ہی ام حقی ورنداس کے بغیر میں معلوم کرناممکن نہ ہوتا کہ حقیقتا کس راوی کی ملاقات کس شخ ہے ممکن ہا ورناگرممکن ہوتا کہ حقیقتا کس راوی کی عمر اور شخ کے عمر ملاقات کے وقت کیارہی ہوگی۔ اوراگر راوی کی عمر اتنی کم ہوکہ حدیث کو یوری طرح سمجھ ہی نہ سکے یا کہ شخ کی عمر اتنی نریادہ ہوکہ برحابے سے حواس مختل ہو چکے ہوں تو ایسی روایت قابل قبول ہی کہاں ہوسکتی ہے۔

اس طرح علم طبقات الرجال پراہل علم نے توجہ کی اور کتابیں کھی گئیں۔ائمہ جرح و تعدیل نے اس پراپی عمریں صرف

شہادتوں کو ٹانوی درجہ دیا اور صرف تذکرہ ہی جمع کردینے کو کا فی شمجھا اوراس تسم کے تذکروں گی افا دیت بھی بچھ کم نہ تھی۔اس لئے ایسے تذکرہ نولیں اور وقائع نگار حضرات کے کارناہے دُنیا کے بہترین علمی سرمائے سمجھے گئے۔

طبقات الرجال پر دوقد یم ترین کتابیں ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ایک محمد بن عمر واقدی متوفی ہے۔ وہ سی کتاب طبقات جو طبقات و طبقات و اقدی متوفی ہے۔ اور مختصری کتاب ہے اور دوسری محمد بن سعد بن منبع البصری الزہری المتوفی ہے ہے ہیں۔ اور خنیم کتاب جوطبقات الکبیریا طبقات الکبری کے نام سے مشہور ومعروف ہے ابن سعد واقدی کے شاگر داور ان کے سیکرٹری تھے۔اس کئے طبقات الکبیریمی اکثر و بیشتر روایتیں واقدی کی بیان کرد وملتی ہیں۔

ا بن معدی ابن سعد ۱۱۸ جیس بمقام بصره مین پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بغدوہ بغداد آگئے۔ بید مانہ ہارون الرشید کی خلافت کا تھا اور بغداد میں علم وہنر گا ایک مجمع تھا۔ یہاں اور تجاز میں جا کر ابن سعد نے بڑے بڑے علماء ومحدثین سے استفادہ کیا اس کے بعدوا پس آ کرمحہ بن تمروافقہ ی کے شاگر دہوئے اور بالآخر وافقہ می کے سیکرٹری ہو گئے اور واقد می کی آخری عمر تک ان سے وابستہ رہے۔اسی لئے بیابن سعد کا تب الواقد ی کہلاتے ہیں۔ ۲۳۰ ہے میں بمقام بغداد و فات ہوئی۔

والدی ایک اخباری تھااوراہل علم کے نزدیک قابل اعتبار وثقہ رادی نہیں تمجھا جاتا ہے اور ق یہ ہے کہ واقدی کی طرح ثقہ اور قابل اعتبار سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ مغازی واقدی اور واقدی کی دوسری کتاب دیکھنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قصہ گوا خباری ہے اس سے بلندمقام اسے نہیں و یا جاسکتا۔ لیکن واقدی کا نیٹامی گرامی شاگر دیعنی اہن سعدا پنے استاد کے برخلاف ثقہ اور قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ واقدی کی طرح تحض قصہ گونہیں ہے۔

ابن سعد نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفیان بن عیدنہ شیم ، ابن علیہ اوران کے محاصرین کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کئے ہیں۔ وہ صرف واقدی کا بی شاگر دنہیں ہے لیکن بیفرق ہمیشہ یا ورکھنا چاہئے کہ نیکوکار سنجیدہ اور صادق اللجہ راوی حدیث میں اور ایک اخباری وقائع میں فرق ہوتا ہے۔ اخباری اپنے بیان میں اس قدر خاط نہیں ہوتا جتنا کہ ایک محدث اور راوی حدیث کو ہونا چاہئے۔ یورپ کے حقق مستشرقین ہے چارے اس فرق کونیں مجھتے۔ یا سلمان ہے دُشتی کی وجہ ہے مجھتانمیں چاہئے۔ ان کا مبلغ علم عربی کیا بورک کی فقطی تھے اور فہرست سازی ہے آئے نہیں بڑھتا۔ انہوں نے یقیناً قابل قدر کام اس سلسط میں انجام ویکے ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبری کے دو فاضل ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبری کے دو فاضل معصف نے علامہ بروکھان اور علامہ سخاؤ جنہوں نے ہو جائے ہوئی کرنے میں وہ پوری طرح کامیا ہوسکے۔ ایک بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نشیج پوری کر سکے اور نداس کتاب کامقام متعین کرنے میں وہ پوری طرح کامیا ہوسکے۔ خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نشیج پوری کر سکے اور نداس کتاب کامقام متعین کرنے میں وہ پوری طرح کامیا ہوسکے۔

ابن سعد کی تین کتابوں کا ذکر متاخرین کی کتابوں میں ملتا ہے۔الطبقات الکبری یا طبقات الکبیر دو مری طبقات الصغیراور تیسری اخبار النبی کیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیسب تام طبقات الکبیرایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں۔ کتاب حقیقتا ایک ہی ہے اس کے ابتدائی حصہ کو اخبار النبی کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس حصہ میں نبی کریم منافظ کی سیرت کا میان ہے آخری کوطبقات الصغیر کے نام سے موسوم کیا گیا اور سب کو ملا کر طبقات الکبیریا طبقات الکبری کے نام سے یا دکیا گیا۔

طبقات پر مشتمل اسلوب ترتیب و طبقات این سعد کی ترتیب جیسا کداس کے نام سے ظاہر ہے طبقات پر ہے۔ وہ سب سے پہلے حضرت محد رسول الله تا تا تا کی سیرت طیبہ بردی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے متعلق متعد در دوائیش پیش کرتے ہیں۔ مثلاً رسول الله ما تا تا تا کی سواری کے جانوروں کی تفصیل 'حضور منا تا تین کی سواک موزے اور دیگر اخبراني العد (صادل) كالعمال على العبراني القالم العبراني العبراني القالم العبراني ا

ضروریات زندگی کی تفصیلات یاغز وات ہے متعلق جزئی وقف یلی واقعات جس قد رطبقات ابن سعد میں مل جاتے ہیں اُسے کئی دیگر کتابوں میں نہیں ملتے۔ تاریخ یعقو بی مغازی واقدی وغیرہ جومعاصرا نہ تالیفیں ہیں اتنی تفصیلات مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔

عہد رسالت کے بعد وہ ایک ایک مقام کی تعین کے ساتھ وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام میں اللہ اور تابعین کے حالات طبقہ بیان کرتے ہیں اور ہر بیان کے لئے سلسلہ ستہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیسندیں اس مرتبہ کی نہیں ہیں جس مرتبہ کی سنداحادیث احکام کے لئے مطلوب ہوتی ہیں لیکن ایسی بھی نہیں کہ انہیں بھن افسانہ قرار دیا جائے۔

ابن سعد سب سے پہلے بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد سابقون الا ڈلون کا پھر مدینہ منورہ کے دیگر صحابہ کا اس کے بعد مدینہ منورہ کے تابعین کا بیسارا تذکرہ زبانی طبقات پر مرتب ہوتا ہے اس کے بعد ای ترتیب کے بموجب بھر ہیں' کوفیین اور دیگر مقامات میں رہنے والے صحابہ و تابعین کا طبقات پر مرتب تذکرہ اس کتاب میں ماتا ہے اور آخری حصہ خواتین کے تذکر ہے پر مشتمل ہے اور مابعد میں کھی جانے والی کتابوں مثلاً استیعاب اسدالغا بہ اور الا صابہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کل جاتا ہے۔

تذکرون کاطبقات پرمرتب ہونااس زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی مقبول ومعقول طریقہ رہا ہے۔ حتی کہ شعراء وصوفیاء کے تذکر ۔ بھی نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی کئی سوسال تک طبقات پر ہی مرتب ہوئے رہے ہیں۔ پہلریقہ حقیقا زیادہ مناسب ومفید طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے کتاب کے مسلسل پڑھنے والوں کے سامنے ایک ایک زمانہ پوری تفصیلات کے ساتھ آجا تا ہے جود وسرے طریقۂ ترتیب سے نہیں آسکتا۔

طبقات ابن سعد کی حیث یہ وہ میں ہے پہلے یہ جھ لینا ضروری ہے کہ طبقات الکبیرایک تاریخی تذکرہ ہے۔ یقینا سیسب سے متاز اور اپنی عہد تالیف کے اعتبار سے چنداؤلین تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے۔ لیکن بہر حال اسے حدیث کا کوئی مجموعہ نبین قرار دیا جاسکتا اس سے کی کوانکارٹین کہ ابن سعد نے حدیث کاعلم حاصل کیا تھا اور وہ ثقد رواۃ حدیث میں سے ہیں۔ گر بہ کتاب انہوں نے بطور مجموعہ حدیث کے نہیں کھی ہے بلکہ اس زیانے کے اُصول تذکرہ نولی کے بھو جب ایک تذکرہ لکھا ہے۔

تاریخی روایات کے پر کھنے کا عام عقلی قائدہ یہ ہے کہ ہرروایت کو چار تنقیحات ہے گزرنے کے بعد ہی قبول کیا جاسکتا ہے جو واقعہ بیان کیا جائے اس کے لئے امکان عقلی اور امکان عا دی موجود ہو۔ اگر چیامکان واقعہ دلیل واقعہ نہیں مگر دونوں فتم کے امکان کا ہونا ضروری ہے۔

- 🗱 🥏 ظرف زبان وظرف مكان كے تقاضے واقعہ كے خلاف نه ہوں 🗸
- 🗱 💎 بيدُ نياعالم اسباب ہے اس لئے کوئی سابقہ سلمہ واقعہ ایساضر ورمل جانا چاہئے جواس واقعہ کا سبب قرار پاسکے۔
  - 🗱 🕟 ہرواقعه اینالیک اثر رکھتاہے۔اس لئے ضروری ہے کہ واقعہ کے بعد اس کے اثرات پیدا ہوں 🗸

جبان چارتنقیجات برکوئی دافغہ ثابت ہوجا تا ہے تو اس کے بعد بیددیکھا جاتا ہے کہ اس دافغہ تاریخی کاراوی کش درجہ کا آ دمی ہے۔ صادق' سنجیدہ اور قابل اعتبار راوی ہے بانہیں اور اس راوی کو اس واقعہ کا علم کس طرح حاصل ہوا ہے۔خو دراوی اور اس کے اساتذہ میں دین داری اور دیانت 'بیان کس قدر پایا جاتا ہے۔

ان مراحل سے گزرنے ہی کے بعد کسی واقعہ کو واقعہ تاریخی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ور ندرام لیلا اور راس لیلا کی کہانیوں سے زیادہ او نچامقام اس روایت کوئیں مل سکتا۔

یمی وہ عقلی تنقیح ہے جس سے بے پرواہی کا نتیجہ آپ کوعلا مہ بروکلمان کی تاریخ اسلام سرولیم میور کی سیر ۃ النبی علی تیجہ اور مسٹر منگمری واٹ کی کتابوں میں دکھائی ویتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پورپ کے بیستشرقین کتاب الا غانی اور الف لیلہ ولیلہ جیسی المراني معد إحداد أن سعد إحداد أن المعالم المع

کا بوں سے تاریخی واقعات کی بھیل کرتے ہیں۔ حالانکہ خو دابوالفرج الاصفہانی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی زمانے میں بورپ کے کوئی بڑے مان کی کتاب کومحققات تاریخی کتاب قرار دیں گے وہ تواپ زمانے تک کے شاعروں اور کو بیاں کا تذکر وہ گھے رہا تھا اور وہ بھی محض یا داشت کے لئے نہ اس نے بھی کسی روایت کی تنقیح کی ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی شخص پر بم بیتی اور لوک پران سے ہندوستان کی تاریخ مرتب کر دے تواہے کیا کہا جائے گا۔

علامہ ابن سعد کی بیختیم اور کی اعتبارات ہے بے مثال کتاب طبقات الکبیر تاریخی روایات کا ایک مجموعہ ہے اسے اس بنا پر رونہیں کیا جاسکا کہ ان کے استاد الواقدی ضعیف اور غیر ثقہ راوی تھے اور نہ صرف اس بنیاد پراس کتاب کی ہر روایت واجب القبول قرار پاسکتی ہے کہ خودعلا مہ ابن سعد ایک ثقہ اور معتبر راوی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ نے جوردایتیں پیش کی ہیں ان کی حسب قاعدہ نقیج کے بعد انہیں قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رقبھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن میات کتاب کی اس قدرو قبت کو گھٹانہیں سکتی کہ بیقد یم ترین تذکرہ اور بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے اور اس قدر قبیتی تذکرہ روایات ہے کہ اس زمانے کا کوئی دوسرا مجموعہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

یں جے کہ امام شافعی سینٹیڈ کی کتاب الام یا امام مالک ولیٹیڈ کی کتاب الموطا کا درجہ اے حاصل نہیں کیکن بالکلیہ نا قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن سعد کے بعد تاریخ و تذکرہ لکھنے والوں نے ایک بڑا ہی مہتم بالشان ماخذ قرار دیا

اور پوری طرح اس سے استفادہ کیا۔

۔ ان بزرگ مؤرخین میں جنھوں نے طبقات ابن سعد ہے آپی کتابوں کی تالیف میں فائدہ اُٹھایا ہے حسب ذیل مصنفین کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں

ا بن ابی الدنیا ُ علامه بلا ذرگی ابن عسا کرالدمشق ٔ امام ذہبی امام ابن حجر العسقلانی ' خطیب بغدادی ٔ امام جزری ٔ ابن العماد انحکری ابن خلکان او خلیل بن اینک الصفدی ۔ "

طبقات الکبیر کے ایک عظیم ماخذ ہونے کے لئے صرف یمی کافی ہے کہ مندرجہ بالاعلائے تاریخ وتذکرہ نے اپنی کتابوں میں ابن سعد سے روایتین نقل کی ہیں اور بعد تنقیح و تا سمیران میں ہے اکثر روایتوں کوقا بل قبول قرار دیا ہے۔

الغرض علامہ ابن سعد کی طبقات الکبیر کو قذیم ترین ماخذوں میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے اور ہمیشہ بیہ مقام حاصل رہے گا۔ اگر چہا ہے صحاح یاسنن کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔ گر ایک معتبر مجموعہ روایات اور ایک قدیم ووسیع تذکرہ کا مرتبہ تو اے بہر حال حاصل ہے۔

و کورنے خالدا قباس اور چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری ما لک نفیس اکیڈیی نے اس عظیم المرتبت تاریخی تذکرہ کے ارووتر جمہ کو چھاپ کر جو خدمتِ علم تاریخی اور زبان کی اوا کی ہے وہ ہر طرح سے قابل ستائش ہے۔ وہ نفیس اکیڈی جس نے تاریخ طبری' تاریخ این خلدون' زاوالمعاواور بلا ذری کی فتوح البلدان جیسی اہم کتابوں کے اُردو تر جے شاکع کے بیل سے کارنامہ اسی کی ہمت ہے امجام پاسکیا تھا اور انجام پایا۔ بھیٹا کار کنانِ نفیس اکیڈی اس کارنامہ پر ہماری طرف ہے اس کے مشتق بین کدان سے کہا جائے گا

آ فرین بادبری همت مردانه تو

عبدالقدوس باشمی کراچی-کمررجب<u>۱۳۸</u>۹ه

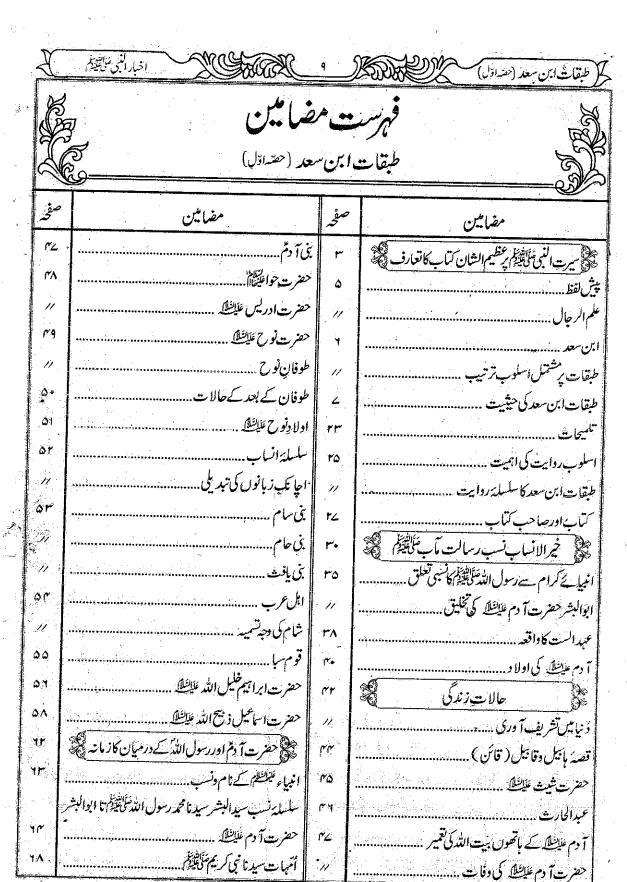

| $\mathcal{X}$ | اخبار الني ما لا الله | <u> </u>    |           | مرطبقات ابن سعد (سناول)                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| ۸۷            | عيدمناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أولاد       | ٧٨        | والدة كاطرف ف صفور كالفيظ كاسلسلة نب                    |
| ۸۸            | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اماشم       | 4         | فِوْاظم وَقُواتِكَ                                      |
| 11            | يا وخړ شمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا باشم ک    | 11        | رسول الله فالتيم كم سلسلة ما درى كى پا كيزه فطرت بيبيان |
| ۸٩            | م وبن امبیل فاصمت کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بى          | 28        | أَمْهِاتَ آباءَالنبي فَاللَّيْزُمُ                      |
| 9+            | چکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلب         | 11        | آ تخضرت فالقير كم باؤاجداد كاسلسلة مادري                |
| 91            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مطيير       | ۷۵        | فصى بن گلاب                                             |
| 11            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أحلافه      | ۲۲ ا      | والهن مله عرمه مين اوت كرآنا                            |
| 11            | sans or equipment of the control of |             | 44        | توليت بيت الله كاشرف                                    |
| 97            | مروه دارالا ماره کی حیثیت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وارالز      | "         | اخراج بنی بگروخزاعه                                     |
| 11            | اتوليتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م ہاشم کے   | <b>49</b> | قرايش كى وجه تسميه اور پس منظر                          |
| 9~            | نجاش سے تجارتی معامرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قيصرو       | //        | بت پری کا آغاز                                          |
| 11            | عقدتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ہاشم کا   | ۸۰        | اولا دصى بن كلاب                                        |
| ۳             | .اوروطيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |                                                         |
| 11            | اثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           | لركيال                                                  |
| 90            | يع مين اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بإشم        | 11        | دارالندوه (مجلن شوری قریش)                              |
| 94            | نت ہاشم کہتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شفاءب       | ΔI        | قصی بن کلاب کے اختیارات                                 |
| //            | ب بن عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11:         |           | دارالندوه کی دجیتسمیه                                   |
| 9/            | ہے عبدالمطلب كيے بنے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ы           | 11        | آیادی مگیر                                              |
| 99            | طلب بحثیت متولی کعبة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ۸۲        | مُعِمِّع (فعن كاخطاب)                                   |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چشمه)<br>پر | ۸۳        | تصى كے لئے لقب قرائق                                    |
| ••            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تحكيم       | 11 '      | مس (شریعت ابراجیمی مین تبدیلیان)                        |
| lè1           | ك قدمول تله پانى كاچشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سواری       | ۸۴        | مزدلفه میں آگ روٹن کرنے کی رسم                          |
| 11            | قربانی کی تذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N           | ]]        | عاجيول كي خدمت                                          |
| 1.5           | ه فزانے کی دریافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ۸۵۰       | عبدالدّ ار                                              |
| . 11          | تفاق واتحاد كامعام و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | "         | قصى كى وفات                                             |
| 1.7           | ور حکومت کی بیشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Α¥        | عبرمتاک شده است.                                        |
| 1.0           | la 1855 de la Sala de Carlo de la Carlo de la Carlo de La Carlo de La Carlo de Carl | خضاب        | //        | اقرباء کوتو خبدرکی و توث                                |
| 1+0           | للب سيحق مين نقيل كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدائمه     | ·AZ       | الولهب كالتجام                                          |

| X         | اخبار البي منافقيم                       | THE WAR                                          | <u>" 5</u>     | MAN | كر طبقات ابن سعد (صداؤل)                                                                            |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ır.       |                                          | يبودكا اراده كل                                  | 1+0            |                                         | طائف ميس كاميابي                                                                                    |
| IMI       | ***************************************  | رضاعی بھائی کے لئے بشارت                         | 1.4            | ن"ا                                     | عبدالمطلب كي منتت "بيني كي قربا                                                                     |
| //        | اما                                      | نگاه نبوی مُنْالِقُيْزُ مِیں حلیمہ سعدیہ کا احتر | 1+2            | مالى كاخاتمه                            | نبى صادق مَنْ عَلَيْهِمْ كَى بشارت اور قحط                                                          |
| ırr       | 1                                        | قبيلهٔ بنوموازن                                  | 1+A            |                                         | آنخضرت مَا لَيْنَا الْمُعَامِّ استسقاء مير                                                          |
| IPP       |                                          | وفات آمنهامٌ اللِّي مَثَالَثَيْظُمْ              | 11             | *******************                     | باران رحمت کے لئے دُعا                                                                              |
| 1177      | الله كالات                               | والده کی وفات کے بعد آنتخ ضرت منظ                | 1+9            |                                         | ابر ہدکا قصہ                                                                                        |
| 11        | 1.                                       | رسول الله مثالة في عبد المطلب كي آغوث            | / <b>I</b> •   | 4.                                      | نقلی کعبه( کعبه بمن)                                                                                |
| 150       |                                          | عبدالمطلب كي وصيت ووفات                          | 11             |                                         | نقلی تعبیکا حشر                                                                                     |
| IFY       |                                          | رسول الله مَثَاثِينَا الوطالب كَرُهُم مِير       | 11             |                                         | ابريه كاحرم برحمله                                                                                  |
| 172       | ļ                                        | نبى انورمَاً في الميال المفرشام                  | 11)            | T .                                     | ابربه عبدالمطلب كي ملاقات                                                                           |
| 15%       | 19 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بجيرارابب سے ملاقات                              | 77             | *******************************         | عبدالمطلب كادُعا                                                                                    |
| 11        |                                          | أَلْاً مِينُ كَالْقَبِ                           | nr             |                                         | اصحاب فيل كاعبرتناك انجام                                                                           |
| 11        | ***************************************  | ابوطالب كي اولا في المستند                       | 17             | *************************************** | اولا وعبدالمطلب                                                                                     |
| 11-9      | •                                        | ابوطالب كودعوت إسلام اورخاخمه.                   | 110            |                                         | عبدالله كاح آمنى                                                                                    |
| ابرآا     | رگی ممانعت                               | فوت شدہ مشرکین کے لئے استغفا                     | . 11           |                                         | اً أُمْ النِّي مَنْ النَّيْرُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ |
| זיחו      | 1                                        | المتجميز وتكفين                                  | 11             | <i>ٿ</i> نٿن                            | قتیلہ بنت نوفل کی طرف سے پیشک                                                                       |
| 71        | 1                                        | ابوطالب کی موت کے بعد حضور مثل                   | IIT.           | ***************                         | فاطمه بنت مُر کی تمنیا                                                                              |
| irr       | يتنفأ كي وفات                            | ام المؤمنين سيده خديجة الكبراي بني               | H/A            | **************************              | آنخضرت فالقيون عمل ماور مين                                                                         |
| 11        |                                          | عمين أتخضرت ملاقط كابتداني                       | 119            |                                         | عبداللدى وفات                                                                                       |
| 17        |                                          | نى اكرم تَلْقَلْهُ كَا بكريال جِرانا             | 171            | ولارت 🎉                                 | رسول الله مناقطة كمك                                                                                |
| (A)       | 1                                        | حرب الفجار كاواقعه                               |                |                                         | تارخ پيدائش                                                                                         |
| irs.      |                                          | احاثیث                                           | 11             | اظهورين بينسين                          | ولادت کے وقت منفر دوا قعات کا                                                                       |
| 107       |                                          | سرداران قریش                                     | and the second |                                         | اسم گرامی کاانتخاب                                                                                  |
| . · · · · |                                          | سرداران قيس                                      | Iro            |                                         | رسول الله مناطقة كاكنيت                                                                             |
| 102       |                                          | مقابله فريقين                                    | iry.           | ت كاشرف حاصل موا                        | جنهيس رُسول الله مثلي تينظ كي رضاعه                                                                 |
| 11        |                                          | حرب الفجار مين أتخضرت تاثيثه على                 | 11             | عت                                      | المخضرت ملاقالم كشركات رض                                                                           |
| 0         |                                          | 要が1に11 が みさ ここご とと 権                             | 1172           |                                         | حليمة على يدش المعالدة المسالة                                                                      |
| ICV.      | اگل                                      | چپا کے کہنے پر سفرشام کے لئے رو                  | ira            | ***********************                 | شق صدار كاواقعه                                                                                     |

4.

| $\mathcal{A}_{-}$ | اخبار البي القيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r_ <i>))</i> | ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سعد (صداوّل)                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 11                | آ مخضرت مَلَا عِنْدِاكُو يَهِود بِيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ira          | نسطوردا بب سے ملاقات                                        |
| 140               | آنخضرت مَا لَيْنَا كُلِي رَكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11           | بتوں نے فطری بیزاری                                         |
| 11                | شام كے تجارتی سفر کی مزید تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.          | تجارتی قا <u>فل</u> کی دالیس                                |
| 140               | چندرآ ثارنبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.          | فديجه تا عنات آخضرت الفياكا نكاح                            |
| 144               | حضور علاظ كومشركانه ملي مين كيكر جانے كى كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101          | دومن گفرت رواييتن                                           |
| IZŽ               | "تع"شاويمن كي مدينهآ مرييييسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ior          | ا تخضرت مُلْ الله كالما داوران كام                          |
| 3                 | كتب سابقه من آپ ملايد اكا ذكر مبارك اوريبودك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155          | ابرائيم بن النبي فألفيظم                                    |
| 11                | زبانی اس کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100          | مارىية قبطنيه فهاديفا                                       |
| 184               | نبوت محمد ي مُناقِيم المستقبل  | 11.          | حضرت ماريد كي بال بيني كي بيدائش                            |
| //                | رسول الله مَا النَّهِ السِّينِ اللهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۵۵          | شيرخوارگي                                                   |
| 11                | نزول وجي كے بعد چندا ہم واقعات و مجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | ا تحضرت الليفيم كاامل وعيال سيحسن سلوك                      |
| ĪΛĀ               | توراعظم کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۵۱          | اً تخضرت مُلَاثِيرًا كَالْحَتْ جَكُرابراهِيم في هذه كي وفات |
| 18.9              | تا جدار نبوت کوز ہر دینے کی یہودی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140          | البرايم رواد كروفات كونت سورج كربهن                         |
| 19+               | معجزات رسول عَلَيْظِمُ اللهِ اللهُ ا | 11:          | عقيد كي أصلاح                                               |
| 11                | ياني تے دودھ بن جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1          | بية الله كالعمر نو                                          |
| 11                | رسول اللهُ مَا لِيَنْظِمُ كَي صداقت ير بَعِيرُ يِنِي كَي كُوا بَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | القيم كعبين أتخضرت مَثَالِينَا كَالْمُرَات                  |
| 191-              | عثمان بن مظهون كے قبول اسلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140          | هجرانسودکی تنصیب مد                                         |
| iqr               | يبود كے سوالات اور حضور علائل كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11           | قرعة فال ينام جبيب ذوالجلال                                 |
| 191               | ست رفارگدھے کی رفار میں تیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11           | المُتَحَفِّرِتُ مِنْ أَقِيمًا كَارِثُكَ ٱفْرِين فِصله       |
| ۱۹۳               | منافقین کی نشاند ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ولي آردوكا اظهار                                            |
| 11                | دُعائے نبوی سے ہاران رحمت کانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IYA          | الله الله الله الله الله الله الله الله                     |
| 190               | کھائے میں برکت کامعجزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144          | نزول دی ہے تل کے داقتات                                     |
| 11                | الكليون سے يانى كاچشىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172          | سعادت مندل كي علامات                                        |
| 194               | لعاب دہن کی برکت سے حض کے پانی میں اضافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IAV          | يديل تاي كائن كود كان كادا قد                               |
| 11                | بھیر کے دودھ میں برکت کا دافعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144          | آثار عظت والمساهدة                                          |
| 192               | توشيه خرمين بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.          | آ قارنبت                                                    |
| 11                | الوقادة خي هذاك ليرسول الله كالتيج كي وُعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آکا          | عبين من علامات نبوت                                         |
| 19/               | تماز فجر قضا بونے كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127          | يون كاوار طردية والے كوجواب                                 |

la y

| $\mathcal{X}_{-}$ | ك اخبار النبي مثاليقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | r 5)    |                                         | كر طبقات ابن سعد (حداول)                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | But the second of the secon    | رسول الله منا للينظم البينة خائدان                  | 199     | له کی پکار کا جواب                      | محجوركي درخت سيحضور علافظ                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1       | E' '                                    | حضرت مقداد ٹنی اللہ تھا کے لئے دود                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طائف كالزيت ناك سفر                                 |         | 1                                       | عبدالله بن مسعود طي الدين كا قبول ا                  |
| rrr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معران نبوي ملاينة                                   | 11      | زادى                                    | حضرت سلمان فارى جي الدعة كي آ                        |
| .11               | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شب معراج کے دا قعات                                 | 1+1     |                                         | يبودي مريض كاقبول اسلام                              |
| rra               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ز مانهٔ ج میں دعوت وجلیج                            | #.      | i ·                                     | رسول اللهُ عَلَيْظُ أَامٌ معبد ك فيمه                |
| PPT               | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اوس وخرارج كا فيول اسلام .                          | r.r     | <u>.</u>                                | بارگاهِ رسالت میں اوشٹ کی شکایہ                      |
| 172               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوی وخزرج کی گلح                                    | 11      | '                                       | سيده فاطمه منيان غفاك كصاني مير                      |
| rra               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیعت عقبہ اولی کے شرکائے                            | n .     |                                         | ينو باشم كودعوت اسلام                                |
| rrq               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيعت عقبه ثانبيه مين شامل ستر<br>ق                  | 1       | <b>J</b>                                | آ نگھ کا تندرست ہونا                                 |
| ١٣٢١              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہجرت ہے جل رسول الله مثالاً!<br>را                  |         | #i                                      | چیری کاتلوار بنافراق رسول میں لکڑی کارونا            |
| ۲۳۲               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الل ايمان کوججرت مدينه کي ا                         | 1       |                                         |                                                      |
| rrr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                 |         | 1.1                                     | قرعداندازی کاغلط ہوجانا                              |
| 22                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قتل کی سازش                                         |         | •                                       | بائیکاٹ کامعاہدہ دیمک نے جا۔                         |
| rr0               | 4 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کاشانهٔ نبوتی کامحاصره                              | ŀ       |                                         | ایک جن کاخبر دینا<br>در مصطفه                        |
| <i>!!</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبی وصد بق کاغار تورمیں قیا<br>ک                    |         |                                         | زمانهٔ بعثت ومقصداً مدمصطفی                          |
| <b>r</b> my       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن اریقط کی همرانی                                 |         |                                         | يوم بعث .<br>ح قل سدني                               |
| //<br>PPA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبوت کے قدم اُمِّ معبد کے<br>اس مد غدید             |         |                                         | وی ہے قبل سیچ خواب<br>تمایتے تین د                   |
| <b>*</b> 0*       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مليدين هين الأوالة                                  | J1*     | *************************************** | کیبلی وحی کا نزول<br>ک نه می                         |
|                   | the state of the s | مراقه بن ما لك رسول الله تأفي                       |         |                                         | کیفیت وی<br>س من تبلغ                                |
| rrı               | 27 : 5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مقاهم فبالرسر نيف أورن                              |         | *************************************** | ا عَازِيكِغ<br>اعازِيكِغ                             |
| ,,                | قاليلةِ) في سر حقيق ا ورق مديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | واری پرب س بی دست<br>معام کر دی شام                 | //<br>  | <u> </u>                                | گوه صفایر پهلاخطند<br>مشمه اسلام                     |
| PPF               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال مدیرتہ ہے ہے وں 9ور<br>الن رشداد کروف سدیان تا ۔ | ا مرابا |                                         | وشمن اسلام<br>ابوطالب کے ساتھ قریش و قد کی           |
| , 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على الماري والم                                     | FIY     |                                         | ا بوق ب من المال                                     |
| rrm               | دا <b>خری</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ارگاه رخواله می الضاد که                            | 11      |                                         | ا هجرت حبشهاولی<br>نژ کا پرهجرت حبثه اولی            |
| y.                | لنشف مرياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م نون و در الوالوب شاهده                            | riz     |                                         | شرکائے ہجرت جشداولی<br>حبشہ کے اصحاب کی واتیسی کی وہ |
| 11                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بېلى نماز ج <u>ە</u>                                | ria     |                                         | بجرت حيشه ثاني                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |         |                                         | بجرت حبشة ثانى                                       |

ť

|              | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                          | ~      | 2 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ل</u>     | اخدانی تالیا                                                                                                    |        | ﴿ طِبقات ابن سعد (منداة ان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rom          | اسلامی کشکری بدر مین آند                                                                                        | . hhu. | الل مدينه كااظهار عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77           | كفاركى تعداد جاني كانبوى انداز                                                                                  | 444    | رسول المد صلي المراجع |
| 77           | حباب بن المنذ ركامشوره اورتائيدآ ساني                                                                           | 11     | الل بيت كي مدينة تشريف آوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ror          | بدرغين بارش                                                                                                     | rra    | ر سول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11           | نیمه سوی                                                                                                        | -11    | غزوات النبي مَا لَقَيْعَ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/           | لشكراسلام كي صف بندي                                                                                            |        | مدينة تشريف آوري كي محج تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11           | فرشتول کی آمد                                                                                                   | 444    | غير منذل المسالمة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11           | عمير بن وبهب اور حكيم بن جزام كا قريش كومشوره                                                                   | 11.    | حضرت عزه نفاه عند كي قافلية قريش من لم بهيشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| roo          | آبوجهل كاجوش المستناء                                                                                           |        | مرية عبيده بن الحارث جي الدعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ü            | پېلاقل                                                                                                          | 11     | مرية سعد بن الي وقاص شئاه غور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -11          | شيبه وعتبه ووليد كي مبارزت طلى                                                                                  | rr4    | فر و الماليون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| roy          | شہدائے بدر کے اس اے گرامی                                                                                       | 17.    | غروة بواط المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b> 04  | مقولين قريش كينام                                                                                               | tra    | گرزین جابرالفہری کی تلاش کے لئے غزوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11           | اسيران بدر                                                                                                      | 11.    | غرووُو في العشير ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11           | اسيران بدر كازرفدىيه                                                                                            | 11     | مرييعبداللذين جحش الأسدى فخاشعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| roa          | مال غنيمت كاتقسيم بيست                                                                                          | rra    | 3463.4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11           | الله مديد كونو يدفتح                                                                                            | 11:    | تجارتی قافله کا تعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11           | حضرت رقيه خيارينا كي تدفين                                                                                      | 70÷    | اسلامی فشکر گی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11           | عابدين بدرك تعداد                                                                                               | 11     | امحاب بدر الفرق مين المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r04          | اصحاب بدرك ليرسول الله مَالَيْنَامُ كَي دعا                                                                     | rai    | وَتَمْنَ كَي جِاسُوى كَااتْظَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11           | يم بدر كي تاريخ                                                                                                 | 11     | مثر كين كتجارتي قافله ك حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>* *</b> * | مشركين كي تعداد                                                                                                 | 11     | ابوسفيان كااظبارافسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11           | غریب قدرین کازرفدیه<br>فدید لینے کافیصلہ                                                                        | ror    | مقام بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11           | فديه لينكا فيصله في المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة ا | 11     | فرات بروحان الحكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PYI          | ابوالبخر ی کانتن                                                                                                | 11     | نی زبره کی مقام جھے ہے واپسی<br>استام جھے کا ایسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ħ,           | حات افراد کے لیے بدعاء ً                                                                                        | ".     | ی عدی کا جنگ سے گنارہ کثی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           | حضرت تمزه می ادماد کی شجاعت                                                                                     | 11     | انسار كَوَّا بل رشك جذبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77           | هوڙون کي تعداد                                                                                                  | rom    | پرچم اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| X    | اندانی الله                                     |       | ﴿ طِبْقاتُ ابن سعد (صدادل)             |
|------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 121  | نيابت حفرت عثان ففاه في                         | 777   | مسلمان مخبر                            |
| 11   | وعثور بن الحارث كا قبول اسلام                   | 11    | حصرت معد بن معاو خن مينور کی وفاتشعاری |
| rzr  | ا • . • سا                                      | 77    | عمير بن الحمام وي الله كل شهادت        |
| 779  | مريدريدن حادثه في فير                           | 741   | غزوهٔ بدراورارشادات ِربانی             |
| "    | غزوهٔ احد                                       | 11    | الوجهل کی علاش                         |
| 127  | يېودىدىينىكى افواىي                             | יארא  | حالت سجده من تضور علائلًا كي دُعا      |
| 11   | كفار كے حالات كى حمر                            | 11    | حضنور غايط كي تلوام                    |
| 4.   | رسول الله منافق كاخواب                          | 11    | شہدائے بدر کی نماز جنازہ               |
| LI . | مشاورت                                          | 11    | مریئه غمیر بن عدی                      |
| Tag. | برچم اسلام                                      | TYS   | المتاخ عورت كافل                       |
| 79.5 | 1                                               | 11    | التمريية سمام بن ميسر رفتي النبعة بيست |
| 120  | لشكر كي حفاظت كاامتهام                          | 11    | الوعفك بيودي كأل                       |
| 11   | ابن ابی کی بدعبدی                               | 11    | غروهُ بَى قَدِقاع                      |
| ,, , | صف آرانی                                        | . ۲۲۲ | جي فينقاع کامحاصره                     |
| 11   | علىبرداراسلام                                   | 11    | ئى قىيقاغ كے حق میں ابن الی کی سفارش   |
| 127  | آغاز جنگ                                        | 11    | ا مال مليمت كي مسيم                    |
| 177  | سجاعت من المرضى تفاسف                           | 11    | غزدهٔ سویق                             |
| 11   | حفرت عزه نفاه فد كي دليري مسيد                  | 742   | ابوسفيان اورسلام بن مشكم كي ملاقات     |
| TZZ  | مشرك علمبر دارول كاخاتمه                        | 11    | الوسفيان كافرار                        |
| 22   | مشركين كى پيپائى                                | . //  | غزوةَ الكدرياقرارة الكدر               |
| 11   | تيراندازون كالغزش.                              | rya   | سرينل كعب بن الانترف                   |
| 127  | مصعب بن عمير وفاه كل شهادت                      | //    |                                        |
| 14.1 | رسول الله سالية أم مراه فابت قدم سحابه من التيم | 11    |                                        |
| 7/   | ابن قبيه كارمول الله على يرحمله                 | 11    | منسوبة قل                              |
| 1    | المائيشداءومقتولين أحد                          | 749   |                                        |
| r_a  | ابوع و کافل                                     | 71    |                                        |
| 27   | شهدائے احدی نماز جنازہ                          | 11.   |                                        |
|      | سيدالشهد اء خفزت حمزه تهايه وكالقيازي خصوصيت    | 121   | غزده غطفان                             |
|      |                                                 |       |                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •        |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{X}$ | اخبراني اليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 9         | كر طبقات ابن معد (حداة ل)                                                |
| <b>791</b>    | بى نفيرى جلاولنى كافيمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۸۰          | حفرت جمزه بني الدعد كاسوك                                                |
| //            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | رسول الله مَا يَشِيمُ كِيرَخُمْ                                          |
| rar           | غزوه بدرالموعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11           | حضرت نعمان فيفاه فو كي شهادت                                             |
| ///           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | نوجوان صحابه عن الله كاجوش وخروش                                         |
| //            | مدینے سے روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EI .         | 4                                                                        |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | تيزاندازدت كومدايات                                                      |
| 494           | مشركين كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | الوسفيان كے جواب ميں حضرت عمر وي الفراه حق                               |
| //            | غروهٔ بدرالصغرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a a          | سيده فاطمه بني دين كاعزاز                                                |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H : .        | مشركين كي مروكين في الكار                                                |
| 11            | يهلي بارنمازخون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | غزدة مراءالاسد                                                           |
| 19.5          | ماريدوا يس ميندسد ميندسد ميندسد المستنسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u.           | سربيدا في سلمه بن عبدالاسدام محووق وي الأونيين                           |
| 11 ·          | غزوهٔ دومة الجندل من المستقبل  |              | مرية عبدالله بن أفيس محاهد أ                                             |
| 790           | مدینه بن صور عدی کا کاب است.<br>عیبیت بن صن سے معامدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | }            | سرية المنذ ربن عمرو                                                      |
| 11            | غزوه المريسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            | بْرُ معونهٔ پره محصابه شاملهٔ کی مظلومانه شهادت                          |
| 11            | الحارث بن الي ضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | اعمروین امیدالضمری کی ربائی<br>رسول الله فالله فارتبدائے بیرمعوشکی اطلاع |
| 11            | هدينه مين قائم مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ا رحون الله وليتراف يجرز و صن العال                                      |
| 11            | آغاز جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           | من بین کے بیر معونہ کی عظمت و نصیات                                      |
| 794           | جورية بنت الحارث كساتم حضور عليظ كا فكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YAA          | سرية مر فد بن الي مر فد خي الدنو                                         |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b> /19 | حضرت عاصم می دو کے سرکی قدرتی حفاظت                                      |
| <b>19</b> 2   | 7 W.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11           | حضرت عبداللد بن طارق فقادعه كي شهادت                                     |
| 11            | غزوهٔ خندتْ ياغزوهَ احزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.          | حصرت خبيب اورحضرت زيد جهدة ما كامظلومان شهادت                            |
|               | قريش اور بی نضير کا معاہدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | رسول الله ملا لفي السير تازيد حي الديو كي محبت كا مظاهره                 |
| 11            | وشنان اسلام كااجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19</b> •  | غزوهُ بنی النقیر                                                         |
| ran           | کفارکی محمومی تغداد_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11           | بن نضير کودن وان کی مهلت                                                 |
| 11            | مثاورت سے خندق کھودنے کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | //           | بی نضیر کودس دِن کی مهلت<br>بی نضیر کا اعلان جنگ                         |
|               | The state of the s | <b>79</b> 1  | يتوفريظ فالمليحد في المستنبسين                                           |
|               | بنوقر بظه کی غداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //           | عاصرة بن فضير                                                            |

1 .

| $\underline{\mathcal{X}}$ | اخبراني الله                                                                                                 | 14 )       | ل طبقات ابن سعد (صداول)                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۸                       | رئيس دومة الحندل كامديه                                                                                      | 199        | غزوة خندق مين جهزيين                            |
| 11                        | سربير محمد بن مسلمه و الدور بجانب قبيله قرطاء                                                                | 11         | عروبن عبدود كاقتل                               |
| 11                        | غزوهٔ بن لحیان                                                                                               |            | جَلَ كَا آغَاز                                  |
| 7.9                       | بى كىيان كى روپوشى                                                                                           |            | طفیل بن نعمان کی شہادت                          |
| "                         | مديينه والبيني                                                                                               | II .       | نمازعصر کی قضاء                                 |
| Ü                         | غزوهٔ بن لحیان کا اجمالی خاکه                                                                                | F+1        | حفرت نعيم بن مسعود ونيارة كي حكمت عملي          |
| 11.                       | غزوهٔ الغابه                                                                                                 | <b>!!</b>  | آندهی کی صورت میں غیبی امداد                    |
| ۰۱۰                       | ابن البوذ روی الدعی کی شهادت                                                                                 | 11         | الوسفيان كافرار                                 |
| 11                        | يديخ سے روائلی                                                                                               | ll:        | لشكر كفار كي واپسي                              |
| "                         | معركهآ رانی                                                                                                  | 1          | شېدائغزوهٔ خندق                                 |
| P"                        | اميرسر په سعد بن زيد الاشهلی ځاهغه                                                                           |            | مہاجرین وانصار کے لیے دعائے نبوی مُلَاثِیْرُ مُ |
| 11:                       | سلمه بن الأكوع مِنْ الدِّو كي شاندار كاركر دگي                                                               |            | لبان نبوت پراشعار                               |
| P-IF                      | اخرم شاه فداورابن عيبينه سے مقابله                                                                           | ł          | آيات قرآني كانزول                               |
| · //:                     | معرکه ذوقر د                                                                                                 | 11.        | مراجعت مدينه                                    |
| mim :                     | ابن الأكوع اورابوقاده في ينه كاتعريف وخسين                                                                   |            | نماز وسطى قضاء بونے پرافسوس                     |
| 71                        | روڑ میں سبقت                                                                                                 |            | صحابه کووطیفه کی تعلیم                          |
| بها اسلا<br>ا             | مربه عكاشه بُن محصن الاسدى بني الله بحانب الغمر مرزوق                                                        | 11         | نصرت الہی کے طلبگار                             |
| 11:                       | سربه محدين مسلمه وكالدئية بجانب فرى القصه                                                                    | //         | نعیم بن مسعودالاتنجی کی کامیابی                 |
| W.                        | سرپدابوعبیده بن الجراح تئ مفرد بجانب ذی القصه<br>بسله المجراح                                                | 11         | مشر کین کے لیے رسول الله مُثَافِقَاتِ کی بددعا  |
| P10                       | سربيزيد بن حارثه شاهئه بحانب بن سليم بمقام الجموم<br>لعد                                                     | 1          | غزوه بن قريظه                                   |
| 11                        | سربيزيد بن حارثه في المؤرج البيانية                                                                          | 71         | ابولبابه بن عبدالمنذ ركي ندامت                  |
| . //<br>                  | سربدزيد بن حارثه فئالداء بجانب الطرف                                                                         | // .       | المال غنيمت                                     |
| ۲۱۳                       | مربيز بدين حارثه مخاهد بجانب حسمي                                                                            |            | سعد بن معاذ شئ يؤر كافيصله                      |
| ن , ري                    |                                                                                                              | 11         | نی قریطه کاعبر تناک انجام                       |
| 1.00 A                    | حاضری                                                                                                        |            | مال غنيمت کي تقسيم                              |
| 11                        | مريدزيد بن حارثه رئ الانتهاب وادى القرئ                                                                      | <i>W</i> , | قلعهٔ بی فریظه بر پیش فدی                       |
| "                         | سر بيغبدالرطن بن عوف فئالانز بجانب دومة الجندل<br>على من السال ويستان من | m.2        | خطرت جبرئیل کی آمد                              |
|                           | سربيعلى بن ابي طالب تفاسعُه بجانب سعد بن بكر بمقام                                                           | 11         | حضرت سعد بن معاذ حياه منه لي وفات               |

| Z    |               | ا المحالين المالي المالين المالين المالين المالية | <u>`</u>    | كر طبقات ابن سعد (صداقل)                                |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٣    | ۲۴            | صلح نامه حديدير                                   | <b>1912</b> | ندک                                                     |
|      | 11            | جضرت ابوجندل کی دانسی کاواقعه                     |             | سربيدنيد بن حارثة بجانب امقرفه بمقام وادى القرى         |
|      | ji.           | فتح مبين کی خوشخری                                | 11          | مسلمانوں كے تجارتی قافلہ برحملہ                         |
| r    | ro i          | شرکائے بیعت رضوان کی تعداد                        |             | بنی فزاره کاعبرتناک انجام                               |
|      | "             | شجرة الرضوان                                      | MIA         | سربيعبدالله بن عتيك بمقام خيبر                          |
| ٣    | 44            | على حديبيك شرائط                                  | 11          | ابورافع كاقل                                            |
| -    | 74            | حفرت عمر شئاهه كى غيرت ايمانى                     |             | سربيه عبدالله بن رواحه وخلافه بجانب اسيربن زارم         |
|      | //            | ہتھیارلائے پر پابندی                              | P19         | يېږودى                                                  |
|      | 11            | وى كانزول                                         | 11          | اسيرِ بن زارم كافتل                                     |
| -    | 'የአ           | اونٹوں کی قربانی                                  | :           | سربيركرزبن جابرالفهرى بجانب العربين                     |
|      | 11            | علق کروانے والوں کے لیے دعاء                      |             | عرنیین کی بدعهدی                                        |
| igi  | 'F9           | آيات فتح كانزول                                   | 16 :        | عرفيين كانجام                                           |
| ۲    | ۳۰            | غروهٔ خير                                         | 11          | وى كانزول                                               |
|      | <u>//</u> : ` | تيارى كانتكم                                      | 11          | سربيغمروبن اميدالضمري                                   |
|      | "             | مدينة من قائم مقام                                | 17          | حضور علط کوشہید کرنے گی سازش                            |
|      | [] ·          | اسلامی علم پردار                                  | 11          | قتل کے لئے آنے والے کی گرفتاری وقبول اسلام              |
|      | //            | معركهآ رائي كا آغاز                               | الإس        | ابوسفیان کے قبل کے لئے مہم                              |
| ۲    | 7"1           | تَشْهِراعَ فِيرِ                                  | il i        | غز وهٔ حدیدیت                                           |
|      | "             | زينب بنت الحارث يبود ريكافل                       |             | مسلمانون کی تعداد                                       |
|      | ĵį.           | مال غنيت كي تقتيم                                 | 444         | حضور عَالِطُكُ كوروكني كَوشش                            |
| 4    | ٣٢            | ابو بريره واشعرى دي فين كاقبول اسلام              | 71          | حديبيين تشريف آوري                                      |
|      | //            | جعفرین ابی طالب ری اشدَه کی واپسی                 | 11          | بدیل بن ورقا کی حضور علائظ ہے۔ملاقات                    |
|      | //            | ام المؤمنين صفيه بنت جي خيافي خات نکاح            | ۳۲۳         | عروه بن مسعودالتقفی کی حضور علائظلاسے ملاقات            |
|      | 11            | فقع خيبر پر حضرت عباس هادين كااظهار مسرت          | 11          | قرلیش کوانحلیس بن علقمه کااغتباه                        |
| - I  | //            | خیبر کے میبود کی بدحوای                           | 11          | حضرت قراش بن اميه خيانية بحثيت سفير نبوي مَا لَيْقِيْلِ |
| 1    | ٣٣            | يېود خيبر کوواړننگ<br>پرهنيا                      |             | قریش سے ندا کرات کے لئے حضرت عثان میں اور کی<br>نگا     |
|      | 11            | مال و جائيدا و کی مبطی                            | 11          | رواگی<br>:                                              |
|      | 77            | حضرت علی فغاه و کی علمبر داری                     | 11          | بيعت رضوان                                              |
| 1000 |               |                                                   |             |                                                         |

| X    | اخدالني ظلام                                    | 19 5)       | ﴿ طِقِاتُ ابن سعد (صداة ل)                         |
|------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| mry  | سرىيغالب بن عبدالله الليش                       | mmh         | عامراورمرحب کے مابین معرکدا رائی                   |
| 472  | سربي شجاع بن وبب الاسدى                         | 11          | عامر کی شہادت                                      |
| 11   | سربيكغب بن عمير الغفاري                         | rro         | عامر کے لئے حضور علائل کی دعائے مغفرت              |
| 11   | ار بير مونة                                     |             | حضرت على مني الفرائد كم التحول مرحب كاخاتمه        |
| 11   | قاصد نبوی حارث میری شهادت                       | H           | دربار رسالت مین کنانداور الربیع کی غلط بیانی       |
| ۳۴۸  | امرائے لشکر کا تقریر                            |             | كنانداورالربيع كاقل                                |
| 11   | اسلامي شكر كي روانگي                            | 11          | گدھے کے گوشت کی ممانعت                             |
| 11   | آغاز جنگ                                        | 442         | خيبرك مال غنيمت كي تقسيم مسيم                      |
| 11   | اميراول حضرت زير بن حارثه تفاطئه كنشهادت        | ۳۳۸         | زهر يلا گوشت                                       |
| 4سم  | اميرثاني حضرت جعفرين الي طالب ويهدؤو كي شهادت   | 779         | حضرت صفيد بنت حيى رئي الأنفات عقد نكاح             |
| 11   | أمير ثالث حفرت عبدالله بن رواحه تفاطعه كاشهادت. | 11          | مرية عمر بن الخطاب مى الدعو بجانب تربه             |
| 11   | حصرت خالدىن وليد تى در كاكارنامد                | i           | مريدا بوبكر صديق فعالفه بجانب بن كلاب بمقام نجد    |
| 11   | ابل مدينه كااظها دافسوس                         |             | سربيبشر بن سعدالا نصاري بمقام فدك                  |
| rò.  | رسول الله مَنْ لَيْنِيمُ كَاسْكُوت              |             | مرييغالب بن عبدالله الليثي بجانب الميقعه           |
| 11   | شهدائے موتد کا اعزاز                            | 11          | مريه بشير بن سعدالا نصادي بجانب يمن وجبار          |
| 11   | مربية عمروبن العاص تقاشفه                       | ۳۲۲         | عمرهٔ قضاء                                         |
| roi  | سرية الخيط (برگ درخت) بامارت ابومبيدة بن الجراح | .11         | نيابت نبوي كااعز از                                |
| 11   | سرييا بوقاده بن ربعي الانصاري                   | 11          | ملمانون کی مرانظهر ان مین آمه                      |
| 11   | سرييا بوتاً ده بن ربعي الانصاري                 | 11          | مكدين حضور عليظ كاداخله                            |
| li I | غزوهٔ فتح مكه                                   | mam         | طراف بيت الله                                      |
|      | بوفزاه برينوبكر كافرادكاشب خون                  | - 11        | حضرت عبدالله بن رواحه وي الأعبار                   |
| i 1  | بدعبدي پرانل مكه كوشويش                         | 11          | حضرت ميمونه فاهطابت الحارث كماته فكاح              |
|      | تجديد معامده كي درخواست                         | بالماسل     |                                                    |
|      | ٔ حاطب می در کے قاصد کی گرفتاری                 | 11          | حضرت تماره بنت حضرت جمزه تفاديننا                  |
| 11   | حليف تباكل ي طلى                                | "           | عمرهٔ قضاء میں رال کاعلم                           |
| 11   | عبداللدين ام كمتوم في الدرك لئ نيابت كاعز از    | 11          | سربيابن الى العوجاء السلمي بجانب بن سليم           |
|      | اسلامی کشکرگی روانگی                            |             | سريه غالب بن عبدالله الليثي بجانب بني الملوح بمقام |
| "    | الوسفيان كاقبول اسلام                           | <b>7</b> 70 | الكديد                                             |

| اير بادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۵ م بریل کے بت خانہ کا    | اسلامی لشکر کا مکه میں فاتحانہ داخلہ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |
| يلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رر مريسعيد بن زيدالاشم     | حضور عَلَيْكُ كَنامز دكرده افرادكاقل   |
| ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رر بت خانه مناة كاانبد     |                                        |
| يُ الشَّقِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۵ این جذیمه کامعامله      | خيمه نبوی خانيز آ                      |
| کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رر مقتولین کے خون بہا      | بيت الله سے بتوں کو نکالنا             |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | بتوں کی تباہی                          |
| نجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                        |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رر ا مکهے روائلی           | يوم فتح مكه                            |
| r10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | روزه رکھنے کے بعدافطار کردیئے کاواقعہ  |
| تمليد أن الله المستقد الله المستقد الله المستقد المستق |                            | 1                                      |
| مِيَالِيَّةُ كِاسَائِ كُرامي ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ir ir                      |                                        |
| اني حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ه المسلمانون كاشديدج       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رر                         |                                        |
| <i>""</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                        |
| اوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | عام معانی کااعلان                      |
| رو کے لئے نیابت کا اعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                        |
| کاسائے کرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | لسان نبوت سے سورہ کھے کی تلاوت         |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ii                       |                                        |
| ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رر اسیران جنگ و مال غا     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ام ہانی کی سفارش پرامان دینے کاواقعہ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | عال سعيد بن سعيد العاص                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | عتاب بن اسید کی بطور عامل مکه تقرری    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رر انصار کی تشویش واظ      | مرية خالدين الوليد مخاشف               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                         | عزی کی جابی                            |
| نامت اور ثابت قدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رر المحضور غليلتك كي استنا | ایک پراسرار عورت کافل                  |
| كوبلانے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رر المحضرت عباس ومالية     | سرية عمروين العاص متكالشائد            |

| $\mathcal{X}$ | اخبار الني مَالْقِيمًا                  |                                                            |             | (طبقات ابن سعد (مقداة ل)                          |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|               |                                         |                                                            |             | سيران جنگ کي رو اِن کي                            |
| //            | *************************************** | جيش عسره کی حالت                                           | 120         | يدان جنگ كى حالت                                  |
| -//           | *************************************** | حضور عليك كأآخرى غزوه                                      | Ĥ           | رث كانزول                                         |
| <b>7</b> 29   | *************************************** | مراجعت مدينه                                               | 11          | ڭفاركونىكىت<br>ن                                  |
| //            |                                         | مجج بامارت ابوبكر الصديق وثه                               | 1           | طفیا<br>ریدیل بن عمر والدوی خواهدنه               |
| 11            | <u></u>                                 | · ·                                                        | 1           | ى الكفين كاانهدام                                 |
| 11            |                                         | سورهٔ توبه (براءت) کا اعلاا                                | 1 :         | زوهٔ طائف                                         |
| 11            |                                         | يوم الخر                                                   | 4 .         | وتقیف کی قلعہ بندی                                |
| 7"// •        |                                         | سريه خالد بن الوليد تن هنونه                               |             | ا كف كامحاصره                                     |
| 11            |                                         |                                                            |             | لامان طائف كي آزادي كاعلان                        |
| 11            |                                         | لىمنى قبائل كاقبول اسلام                                   | 11          | سول الله مَلْ يَعْتِمُ كَا نُوفل بن معاوييه مشوره |
| . X/          |                                         | مال غنيمت كي تقسيم                                         | . 11        | ا ئف ہے والیسی کا حکم                             |
| 11            |                                         | حضور علائل نے چارمرے                                       |             | فاصل کی وصولی                                     |
| MAI           |                                         |                                                            |             | ربيعيينه بن حصن الغز اري                          |
| 11            | *************************************** | جية الاسلام                                                | 72M         | ن المصطلق مع محصولات كي وصولي مسسسسس              |
| ۳۸۲           | •                                       | مدیخے سے روانگی                                            | ?           | رية قطبه بن عامر بن حديده                         |
|               | مج کی نیت کے بارے میں                   | رسول الله مَثَالِينَا مِنْ كَعَمْرِهِ وَ                   | r20         | رية ضحاك بن سفيان الكلاني                         |
| 11            |                                         | روایات                                                     |             | رىيىلقىدىن مجز رالمد كجى                          |
| 11            | •                                       | بیتاللد کی عظمت کے لیے                                     |             | ريغلى بن الي طالب مئينة بجانب قبيلة كم طلط        |
| 11            | *****                                   | مناسب حج کی ادائیگی                                        | PZY         | ىرىية ع كاشدى بن محصن الاسدى منى الدعنة           |
| ۳۸۳           |                                         | لوم الترويير                                               | //          | زوهٔ تبوک<br>فقت                                  |
| 11            |                                         | مزدلفه مین تشریف آوری                                      | 11          | نافقین کاجهاد ہے گریز                             |
| 11            |                                         | جمرهٔ عقبه کی رقمی                                         |             | ابت محمر بن مسلمه و تفاطئون                       |
|               |                                         | وادی محسر ہے گزر                                           | 11          | ليش عمره كي تبوك مين آمد                          |
| "             |                                         | خطبهٔ فی کاون                                              | 11          | ليدرين عبد الملك كي گرفتاري                       |
| Ü             |                                         | يوم الصدرالآخر                                             | i :         | ل غنيمت كي تقسيم                                  |
| 11            |                                         | ا مج وعمره کا تلبیبه                                       | 11          | ليدريخ مفالحت                                     |
| ۳۸۲           |                                         | رسول اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ كَا قَرْبِا فِي فَرِمَا | <b>7</b> 2A | باداین بشر کاحضور علائل ریم و                     |

| $\mathcal{X}$ | اخارانی گاتیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r            | لِ طبقات ابن سعد (صداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J</b> -91  | غلاموں کے متعلق ارشاد نبوی متعلق استاد نبوی متعلق ارشاد نبوی متعلق استاد ن | ተለሶ          | ييم الخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11            | يوم الحج پرخطبه نبوی تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAG          | نیت فج کے لیے ہدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mar           | ذى الحبرك امتيازى عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>የ</i> ለጓ. | ركن يماني پررسول مَلْطِيَّةِم كى دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 .          | امام تشريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | بيت الله مين نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوه سو        | ﴿ ٱلْيُومَ ٱلْحُمُلُتُ لَكُمْ ﴾ كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | مناسك في كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11            | رسول الله مَالِيُّظِ فِي صرف اليك مرتب في كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MAZ</b>   | سواري پررسول الله منگافیظ کی ہم نشینی کا شرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m-dh.         | مريداسامدن زيدحارثه تفاشفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11           | ری کے بارے میں ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11            | اسامه بن زید شاهرش کونفیسخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11           | دین میں غلو کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11            | رسول الله مَا يُقْتِمُ كي علالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAA.         | مناسک جج سکھنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.           | امارت اسامه فن منه غراعتر اض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            | از واج مطهرات کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | رسول الله مَنْ عُلِيمًا كاظهار خفكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,            | سقاية كنبيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m90           | رسول الله مَا يَقْتِهُمُ شدت مِرض كَى كيفيت مِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | منى مين خطبه نبوي مَا كَالْتُنْظِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11            | دُعائے نبوی کے ساتھ لشکراسامہ کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .p=q.è       | يوم الخريين خطبه نبوي فالقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - //          | آ تخضرت مَا يُعْيِّرُ كاوصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | يوم العقبه مين خطبهُ نبوي مُثَالِثَةُ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11            | جیش اسامه نفاه نو کی والبسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | شب عرفه میں خطبہ نبوی سالتا فیکھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| May           | اسامه بن زید ن شن کی دوباره روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1991         | يوم عرفه مين خطيبه نبوى مَنْ النَّهُ عُرِّم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11            | جيش اسامه فئ لائف كى مدينة مين فاتحانه دانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11           | مناسک فج کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | V Service Control of the Control of |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

 $\left\{ \frac{1}{1+\frac{1}{2}}\left( \frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right) \right\}$ 

# 

#### . ملميحاث

اس ترجے میں قدرے حسب ذیل امور کا التزام ہے جن کی جانب اشارہ ضروری ہے۔

ہرایک قوم ہرایک زمانے اور ہرایک زبان کی بعض بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جودوسری قوم دوسرے زمانے اور دوسری زبان میں بشکل نظر آسکتی ہیں۔

عرب جاہلیت اوران کی عربیت اپن نمایاں خصوصیات کے لئے آج تک متاز ہے۔

عام ترجموں میں تمام خصوصیتیں 'نظرانداز کردی جاتی ہیں اور وہی مترجم کامیاب مانا جاتا ہے جواپی توم'اپی زبان اور اپنے زمانے کے خصوص محاورات میں اُس کتاب کا ترجمہ کرے جوا یک اجنبی قوم نے اپنی خاص زبان میں صدیوں پیشتر تصنیف یا تالیف کی تھی۔

ترجمۂ طبقات کو آپ اس حیثیت سے نہایت ناکام پائیں گے۔ کیونکہ اس پردازیہ ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں کی جو خصوصیتیں تھیں اورادائے مطالب کے لئے اُن دنوں ان کی زبان خاص خاص حالتوں میں جیسے جیسے محاورات رکھتی تھی اردو ترجمہ میں وہ سب آ جائیں اور پھرطر زبیان غریب و ناموں بھی نہ ہواور جہاں ناگزیر ہوغرابت پیش آئے اس کی علیمدہ تشریح کردی جائے۔

اردویس خطاب کے لئے گئی لفظ میں: آپ ہم 'تو۔جوبہ اختلاف مدارج استعال کئے جاتے ہیں۔ عربوں میں بیتفریق نہ مختی البندا بجورسول الله منظر کے اور بھی بہت ہے مراتب ہیں جواردو میں ہیں اور عربی میں نہیں 'یا ہیں تو سمی دوسر ہے انداز میں لیکن عربیت کا لزم بہر حال مدنظر رکھا گیا کہ اہل بھیرت یہ بھی اندازہ کر سکیں کہ عربی زبان اور عربوں کی قوم کیا کیا خاص اطوار رکھتی تھی اور اردو میں ..... کہاں تک اس سے ایتلاف یا اختلاف کی صلاحیت تھی۔

🗱 زبانیں بیرونی تفریق کےعلاوہ ایک اندرونی تفریق بھی رکھتی ہیں۔مثلا عربی زبان ہی کو کیجے مراسلت کی زبان جدا ہے۔

## اخبارالني على المستعد (صداؤل) كالمستحد المستعد (صداؤل) المستحد المستعد (صداؤل) المستعد (صداؤل) المستعد (صداؤل) المستعد المستعد (صداؤل) المستعد المستعد (صداؤل) المستعد (صداؤل

خطابت کی زبان جداہے اوب وانشاء کی زبان جداہے فلنفدو حکمت کی زبان جداہے تفییر و صدیث کی زبان جداہے فقدو اصول کی زبان جداہے تاریخ وجغرافیہ کی زبان جداہے۔

کتاب الروضتین فی احبار الدولتین یا الفتح القسی فی الفتح القدسی یا قلائد العقیان یا یتیمة الدهر یا عجائب المفقدور تاریخ کی کتابین تھیں۔ گران میں زبان جوافقیار کی گئی وہ تاریخ کی زبان نتھی للمذا آئیس وہ حسن قبول حاصل نہ ہوا۔ جوائیس کی زبان افتیار کرنے سے ہمدانی وحریری کی کتابوں کوحاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ہمدانی وحریری نے جس فن میں کتابیں کھیں۔ اسی فن کی زبان افتیار کی افتیار کی اور اُن حضرات نے تاریخ تو کھی گرزبان ادب وانشاء کی رکھی۔

اس ترجے میں اُسی زبان کا اتباع کیا گیاہے جوعلم رجال کی خاص زبان ہے ساتھ ہی بیدالتزام بیں کہ عبارت شستہ شکفتہ اورسلیس ہوکسی قتم کا اخلاق وتعقید وتصنع واضطراب نہ آنے پائے اور بیرتر جمہ اصل کتاب کے روثن ترین او بی امتیاز کا آئند دار ہوسکے۔

بہت ہے محاورات ایسے ہیں جواس کتاب میں غریب نظر آئیں گے مثلاً کانوا یعدون کے عام معنی یہی سمجھ جائیں گے کدوہ لوگ عذر کرتے تھے یا بہاند کرتے تھے حالانکہ مفہوم ختند کرنے کا ہے۔

من شرما مر علی الجبال جبال کے معنی پہاڑوں کے متبادرہوں کے حالانکہ اصل میں جہتیں اور طبیعتیں مرادیں۔

کانت تشرب انو فہم قبل شفاھم میں لب سے پہلے ناک کے تر ہونے کا گمان ہوگا۔ حالانکہ خصائص جاہیت کے جانے والے جانے بیں کہ ایسے محاورات سے قوم انفت ابا کے ضہم عزت نفس اور خود داری کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔

الی غیر ذلک متما یحد و حدوہ اصل سے ظین دیے وقت اگر ترجہ میں کوئی آبیا اشتباہ محسوس ہوتو اس نکتہ کو کھوظار کھتے ہوئے اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابر تی نفسی ان النفس لا مارہ بالسوء، الله مارہ حم دبی ان رہی لعفود رحیم۔

اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابر تی نفسی ان النفس لا مارہ بالسوء، الله مارہ جم دبی وہی ہوئے۔ مطاوب تھی۔

مضایین ومطالب کے عنوانات متر جم نے خود قائم کے بیں اور شارہ تربیبی کامسکول بھی وہی ہے جس سے تعنی توضیح مطاوب تھی۔

ہرتو م اپنی فعالیت کے سادہ و بے تکلف عصر عمل بہت سے تعظیمی الفاظ کی خوگر نہیں ہوا کرتی و کے سے تو اپنے بزرگوں کی انتہائی تعظیم کرتی ہے گرفا ہری ابقاب عظمت سے ان کے نام کوگراں بارٹیس بنایا کرتی عرب اس ادائے خاص کے لئے آئ تا تک شہرہ آئی وہ بی اور اس خصوصیت سے روشناس کرتے ہوئے حض جناب اللی سے افادہ عموم وحسن قبول کا طلب گار ہے۔

آخریس متر جم اپنی بے بیناعتی کا اعتر اف کرتے ہوئے حض جناب اللی سے افادہ عموم وحسن قبول کا طلب گار ہے۔

سید میں متر جم اپنی بے بیناعتی کا اعتر اف کرتے ہوئے حض جناب اللی سے افادہ عموم وحسن قبول کا طلب گار ہے۔

سید میں متر جم اپنی بے بیناعتی کا اعتر اف کرتے ہوئے حض جناب اللی سے افادہ عموم وحسن قبول کا طلب گار ہے۔

سید میں متر جم اپنی بے بیناعتی کا اعتر اف کرتے ہوئے حض جناب اللی سے افادہ عموم وحسن قبول کا طلب گار ہے۔

ربّنا تقبل منا أنك انت العزيز الحكيم، ربّ اغفرلي خطيئتي يوم الدين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ولا تخذني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.

و آخر دعوانا عن الحمدالله ربّ العالمين



## اسلوب روایت کی اہمیت

اسلام کے ابتدائی عہد مدنیت میں کسی واقعے کے موثق مانے کے جوطریقے تھان میں ایک بیل خاص یہ بھی تھی کہ سلسلہ روایت آخر تک مسلسل ہو فرض کیجے آج آپ ایک واقعے کا تذکرہ کررہے ہیں جوآج سے ایک سو برس قبل گزرا تھا۔ اس کی واقعیت کی وادی تحقیق میں آپ کا پہلا قدم راویوں کی جانب بڑھے گاجس سے آپ نے یہ داستان نی ہے۔ اس نے قلال سے فلال سے نا آئکہ آخری راوی وہ شخص تھا جو واقعے میں بذات خودشریک تھا اور اس کے سامنے یہ باتیں پیش آئیں۔

یہ ایک متازخصوصیت تھی جس کاعلمبر دار ڈنیا بھر میں اکیلا ایک اسلامی تمدن ہی گزرا ہے اور وہی اپنے سلسلۂ رواۃ سے
اہل نظر کے لئے ایک وسیع ذخیر ہُ انقاد فراہم کرتا ہے کہ جس واقعہ کی خواہ وہ کسی زمانے کا ہو جب آپ چاہیں تعدیل یا تجریح کر
سکتے ہیں۔ اس کے رادی ثقۂ صحیح العقول سلیم العقل تون الحفظ مند الوقت وغیرہ وغیرہ تھے یانہیں اور روایت کالسلسل قابل
اطمینان صورت میں آخرتک پہنچتا ہے یا بھی میں کہیں منقطع تونہیں ہوجاتا۔

علم حدیث وفن تاریخ ہی اس طغرائے امتیاز سے مزین نہ تھے بلکہ ہر جگہ یہی تعیم تھی جتی کہ موسیق کے متعلق جن لوگوں نے کتابیں لکھیں پیخصوصیت ان کے بھی پیش نظر رہی۔

وائرہ جتنا وسیج ہوتا گیا ای تناسب سے پہنا ٹیاں بھی بڑھتی گئیں اس زمانے میں تو ایک بڑی حد تک چھاپے خانوں نے تصنیف و تالیف اور ترجے کی اشاعت اپنے ذمہ لے رکھی ہے جس نے ہر قلم کش کوصلائے عام دے دی ہے کہ مصنف ہے مؤلف ہے ۔مترجم ہے جو چاہے ہے

کہ بھے کس نشنا سد ہائے رااز خاد

قلم کئی یا وزاقی ہے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا گران دنوں دستور بیتھا کہ اہل علم جو کتاب مدقہ ن کرتے ایک عام طقے میں اس کا درس بھی دیتے جہاں اس کے معیار کا اندازہ ہو جاتا کہ ناقص ہے یا کامل ہے یا کیا ہے۔ اس نفذ واختیار میں اگر کتاب کامل المعیار اُئر تی تو صاحب کتاب ہے اور باب کمال اس کی روایت کرتے اور انہیں کی روایت ہے وہ مشہور ہوتی۔ ابن سعد کی طبقات کبیر بھی اس سلسلۂ روایت ہے شہرہ آقات ہوئی جس کا تشکسل یوں ہے: ابن سعد کا پورا نام ابوعبدالله محمد بن منع تھا۔ طبقات کی روایت ان سے ابومحر الحارث بن محرابی اسامہ المیمی نے روایت کی ابومحہ سے ابوالحن احمد بن معروف بن بشر بن موی الخشاب نے ابوالحن سے ابومحہ سے تاضی ابو بکر بن محر بن العباس بن محمد بن العباس بن محمد بن معاف بن جو تیہ الخز از نے 'ابومحہ سے قاضی ابو بکر بن محمد بن الحسین بن عبداللہ الجو بری نے ابومحہ سے قاضی ابو بکر بن محمد بن عبدالله بن وہیل بن علی بن کارہ نے ابومحہ سے شس الدین ابومحہ سے شس الدین ابوالحجاج سے شرف الدین ابومحہ المحمد بن عبدالمومن بن خلف بن ابی الشس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دُنیا بحر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی سے عبدالمومن بن خلف بن ابی الشس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دُنیا بحر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی سے عبدالمومن بن خلف بن ابی الشس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دُنیا بحر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی سے عالم بھی سے وافظ بھی سے وافظ بھی سے ۔ بہت سے فون میں دستگاہ رکھتے سے 'اور علم انساب وتاری کے تو مردمیدان سے۔

مختلف عنوانات کے ذیل میں مصنف نے جن جن راویوں سے روایتیں کی ہیں'ان سب کے سلاسل اساد بہ اقتال اوام مجلس معارف ترک کردینے پڑے تا ہم آخری راوی کا نام کہ واقعہ کا راوی' اوّل وہی ہوتا ہے ہروقت میں آپ کونظر آئے گا اوراگرفن رجال پرآپ کوعبور ہے تو صرف اس ایک راوی کی معزلت شناسی بھی روایت کی حقیقت واضح کردے گی۔

والله المستعان و به الاعتصام



## كتاب اورصاحب كتاب

اس کتاب کے مصنف حافظ علامہ ابوعبداللہ محمہ بن سعد البر بوعی ہیں جن کوقبیلہ بی پر بوع سے خاندانی انتساب تھا۔ بھرہ میں یہ خاندان مقیم تھااور وہیں ابن سعد پیدا ہوئے۔

ان کی ابتدائی زندگی سادات بنی ہاشم کی غلامی میں گزری' بہت دِنوں تک محمد بن عمرالواقدی کی کتابت بھی کرتے رہے حتی کہ'' کا تب واقدی'' ہی کے نام سے مشہور بھی ہوئے۔

ای زمانے میں مشاہیرائمہ سے استفادہ کرتے رہاور جب آزادہوئے تو تمام زندگی نشرعلم کے لئے وقف کردی۔ بغداد میں آئے تقیم ہوئے جوعلم وحکمت کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے نامور محدثین مثلاً ہشیم سفیان بن عیدینہ ابن علیہ ولید بن مسلم سے حدیثیں روایت کیس اور اس طرح اسلام نے اپنے غلام کی وہ تربیت کی کہ آزادگان روزگار اس کے حلقہ بگوش ہوگئے۔ اس باب میں اتنا شغف تھا کہ جو بزرگ نیچے طبقے کے تتے گرجلالت شان میں وہ سابقین پرفوق لے گئے تھے ابن سعد

ان سے بھی روایت کرتے ہیں اور بہی باعث ہے کہ شخ الاسلام فی الحدیث کی بن معین سے انہوں نے اکثر روایت کی ہے۔

قریب قریب جتنے اساطین علم حدیث گر رہے ہیں 'سب کے سب انہیں ثقد و ثبت وصد وق و جت مانتے ہیں۔ چنا نچیلم

الرجال کے بزرگ ترین نقاد ابو حاتم نے بھی ان کی توثیل ہے نہایت اعلیٰ یہ کہ مشائخ محدثین کو ان کی شاگر دی کا فخر ہے ابن ابی الدنیا جیسے بکتا کے روز گاران کے حلقہ درس میں بیٹھے ہیں اور ان کی سندسے حدیثیں روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل الیشید کہ علومنزلت کے شہر و آقا تی ہیں ان کے مجموعہ احادیث کے اجز اء منگا منگا کے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ابن سعد مختلف علوم اسلام کے جامع تھے جن کی جامع و مختفر تقسیم یوں ہوسکتی ہے:

- **4** حديث بجميع الاصناف.
- په غریب القوآن و غریب الحدیث. پیمی قتم اوّل بی کا ایک شعبه بے مگر ابن سعد کے بحر وَقفن نے اس میں ایک مستقل حیثیت پیدا کر کی تھی۔

- - تاريخ 🗱
- - 🗱 سيرة النبي مثلطيني اخبار صحابه ونئ المنتف

قد مائے مصتفین ان تمام علوم میں ان کوسرآ مدز مان تسلیم کرتے آئے ہیں۔

## ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسلك المسلك المباراني سالفا المسلك المباراني سالفا المسلك المباراني سالفا الم

تین میسوط ومستقل کتابین انہوں نے یا د کارچھوڑیں:

- 🛈 طبقات کبیر
- طبقات صغير
- اريخ اسلام 🕝

ان میں دوآخری کتابیں وُنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔اوّل الذکر بھی ناپید تھی 'گرمستشرقین المانی کی کوششوں نے اس گشدہ گو ہرشب جراغ کو ڈھونڈ نکالا'اوراعلی حضرت بادشاہ اسلام' ظل الله فی الارضین' محی الملقہ والحکمۃ والحق والدین'عمدہ ملوک والسلاطین نظام الملک آصف جاہ سالح تا جدار دکن ایدہ اللہ وابد دولتہ ورفع شاوہ وشید شوکتہ کی بدلیج الشال معارف توازی ومعالم افزازی کے طفیل میں آج اس کا اردوتر جمہ ہدیئہ اہل نظر ہے۔

اس فن میں جس قدر معروف مصنفات ہیں یہ کتاب تقریباً ان سب کی ماخذہ اور سب ہی نے اسے متندمانا ہے۔ اس میں ایسے ایس میں ایسے ایسے بی آموز واقعات ملتے ہیں جو کسی دوسری تاریخ بیں طب ہی ٹیس سکتے بایں ہمدو خاص با تیں نظرانداز ٹیس ہو سکتیں۔ اس انبیائے سابقین بیلائسلام کے حالات میں کتاب اللہ واحادیث رسول اللہ تالیق سے جو با تیں زائد مذکور ہیں وہ عموماً عہد جابلیت یا اس کے قریبی زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ماخذ ہیں۔ جنہیں اہل کتاب کہتے تھے اور جن کے پاس تورات وتلمو دوشروح وحواثی اور ایک سوکے قریب متناقص المطالب و متخالف المعانی المجلوں کا ایک برواطو مارتھا۔

جودا قعات اہل کتاب روایت کرتے تھے علائے عرب انہی کی ذمہ داری پران کوفل کرویتے تھے اور ان کی تحقیق کے متعلق بیاصل الاصول قرار وے رکھا تھا کہ لا نصد قہا و لا نکذبھا (ہم ان کہانیوں کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب)۔

اہل عرب کے شان تحقیق اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تاریخ اسلام کا آغاز ہے اور اس کی تعدیل و تحقیم ان کی منشائے حقیقی بھی ہے۔

اس کتاب میں مجزات کی اکثر روایتیں موجود ہیں اور یہی وہ خارہے جو ہمارے زمانے کی مادی آتھوں میں کھٹکتا ہے۔ بیر بزرگ سجھتے ہیں کہ قانون قدرت کے تمام واقعات پرگویا وہ حاوی ہو چکے ہیں اوران کی رائے میں کسی خارق عادت کا صدور گویا ناموں فطرت کے مناقص ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس کتاب سے بھی وہ بدگمان ہورہے ہیں لیکن اس کوکیا کریں گے کہ اسلام ہی نہیں دُنیا کے ہرایک مذہب کا بڑا سرمایہ ججزات سے معمور ہے اورخود ملم و حکمت بھی اصلاً اس کے منافی نہیں۔

عقل را نیست سر عربده این جا بانقل

پنبه را آشی این جابه شرار افاد است

یہ مقام اس بحث کی توسیع کانہیں ہے۔اہل نظر کو خاص ای مسئلے کی علمی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب کا انتظار کرنا چاہئے جوسر میروید کا اولی الابصار ہوگی۔ان شاءاللہ

وماتوفيقي الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب

### اخباراني العالم (صداقل) العالم العال

ایک مبسوط ناقد اخد مقد مے کو بھی اس ترجے کے ساتھ ضرورت تھی اور خاص خاص روایتوں پراز روئے اصول تخریج و تعدیل مخصوص تعلق بھی کرنی تھی ۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا۔ تاہم اس ناصو العلوم الدینیه والعضارة العربیه والمعدینة الاسلامیه شہریا رعلم پرورمعید حکمت و ہنر معنا الله بدوام حیات وقوام آیة ، بالحظ الاوفی والقسط الاوضر بھی کا مہوا اور ہور ہا ہے۔

ہر کرا باسِرش سر سودا باشد پائے ازیں دائرۂ بیروں نہ نہد تاباشد

ابن سعد کا سنہ ولا دت ۱۲۸ھے اور سال وفات ۱۳۰۰ھے ہے ۱۲ سال کی عمر تقی ۔ جب واصل بحق ہوئے اور دار السلام بغداد میں دفن کئے گئے۔ امام ذہبی کہ سرگروہ محدثین ہیں طبقات ابن سعد کو بڑے فخر سے روایت کرتے ہیں۔اس تفاخر کی جوسند انہیں حاصل تھی ۔ تقریباً اصل کتاب کی سندروایت بھی وہی ہے اور انہی صفحات میں علیحدہ ثبت ہو پچکی ہے۔

الله اکبرایک ده زماند تھا کداملام کے غلام اتنے بوے امام ہوتے تھا ایسے سرکرده انام ہوتے تھے اور اب ایک بیرونت ہے کہ جونام نہاد آزاد ہیں جہالت کے ہاتھوں وہ بھی اسیر اضطہاد ہیں فہل من مُدّ کو؟

چوں ازو گشتی ہمہ چیز از توگشت



#### 图规则

# 

O

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُّ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ \* وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ، وَّ اخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِمَةُ \*

C

رَبُّنَا إِهْدِنَا الضِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِيْنَ هُ آمَين.

## خيرالانساب نسب رسالت مآب ملاييم

ابو ہریرہ می افزوے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظُافِیْجُ نے فر مایا '' میں سر دار فرزندان آ دم ہوں''۔ واثلہ بن اسق می افزو سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکافِیْجُ نے فر مایا '' اللہ تعالیٰ نے فرزندان ابراہیم میں اساعیل علاظ کواولا داساعیل میں بنی کنانہ کو بنی کنانہ میں قریش کو قریش میں بنی ہاشم کواور بنی ہاشم میں سے جھے کو برگزیدہ فر مایا ہے''۔

علی بن ابی طالب میں افغہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلَاثِیَّا کِنے فرمایا: ''الله تعالی نے زمین کے دو برابر جھے کے جو بہترین حصہ تقامجھے اس میں رکھا۔ اس جھے کی جھی تین تہائیاں کیں''۔

جوبهترین تبائی تھی جھے اس میں رکھاتے تجریر کر لی تواقوام انسانی میں ہے قوم عرب کو پیند فر مایا عرب میں قریش کو قریش

میں بنی ہاشم کوئنی ہاشم میں اولا دعبدالمطلب کواوران میں ہے مجھ کو۔

محمد بن علی سے روایت ہے کہ رسول الله طُلِقِیم نے فر مایا '' الله تعالی نے عربوں کو پیند تھر ایا' ان میں سے کنامہ بن نضر بن کنانہ کو ان بیں قریش کو قریشیوں میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے جھکوا پنی پیندیدگی کا شرف بخشا (راوی کوشک ہے کہ نبی کریم شکافی کیانے کنانہ کا نام لیا تھا یا نصر بن کنانہ ارشاد ہوا تھا)۔

عبدالله بن عبید بن عمیر می الانفا ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله تعالی کی پیندید گی و بوں کی جانب معطوف ہو کی عربوں میں سے بنی کنانۂ کنانیوں میں قریش قریشیوں میں بنی ہاشم اور ہاشمیوں میں سے میر نے ساتھ یہ پیندیدگی مخصوص ہوگئی'۔

حسن تنى الدعد سے روایت ہے کہ رسول الله مَالين المرائي المرائي العرب مول "\_

عبدالله بن عباس می الفضاے آیت ﴿ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ''ایک پنیمرجوتم ہی میں ہے ہے' كی تفسیر میں روایت ہے كدوہ كہتے تھے ''اہل عرب!وہ پنیمبر تہاری ہی اولا دتو ہے۔ لیعنی جونبتی سلسلہ تہارا ہے وہی اس كا بھی ہے'۔

مجاہدے روایت ہے کہ رسول الدُمُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعَمِّلُمُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللْمُعَمِّلُهُ مِنْ الللْمُعَمِّلُهُ مِنْ مِنْ اللْمُعَمِّلُمُ مِنْ الللْمُعَمِّلُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَمِّلُهُ مَا مُعَمِّلُهُ مِنْ اللْمُعَمِّلُهُ مَا مُعَمِّلُ مَا مُعَمِّلُمُ مُنْ اللْمُعَمِّلُمُ مُنْ اللْمُعَمِّلُهُ مِنْ مُعَمِّلُمُ مُنْ اللْمُعَمِّلُمُ مُنْ اللْمُعَمِّلُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعَمِّلُمُ مُنْ مُنْ اللْمُعْمُولُمُ مُنْ اللْمُعِمِيْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُمِّلُمُ مُنْ مُل

یکی بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافِیْم کھولوگوں سے ملے جوسوار تھے۔ پوچھا: ممن القوم؟ (تم لوگ کس قبیلے سے ہو؟) انہوں نے جواب دیا: معنری آنخطرت مُنافِیْم کے فرمایا: و انا من مصری (میں بھی معنری ہوں) ۔ انہوں نے کہا: یا رسول الله مَنَافِیْم ہم ایک ایک جانور پرگی گی سوار ہیں اور بجز ووسودوں کے ہمارے پاس کوئی شے سفر بھی نہیں ۔ آنخطرت مُنافِیْم کما نیا رسول الله مَنافِی ہم ایک جانور پرگی گی سوار ہیں اور بجز ووسودوں کے ہمارے پاس کوئی شے سفر بھی نہیں ۔ آن خضرت مُنافِیْم کے جواب دیا: داف ما لنا زاد الا الاسود ان التعمر و الماء (ہم بھی اس حال میں ہیں ہمارے پاس بھی بجردونوں اسود لین چوارے اور کوئی توشنہیں ) د

طاوًس مطاوًس می این این این الله می الله الله می الله الله می الله الله می الله می

<sup>🗨</sup> عربی محاورے میں چھوارے اور پانی کو الاسو دان کہتے ہیں۔ یعنی دونوں اسودے معنی او کے بین بلک عظیم وجلیل کے بین کہ حیات انسانی کے لئے الی عرب آب وخرما کواعظم اشیاء سجھتے تھے۔لطیف پانی کوائی بناء پر (سُویند) بھی کہتے ہیں۔

#### اخبراني الخيات ان سعد (صداول) المسلك المسل

سیٰ یمی سننے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر پھرو تف کے بعد پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ جواب ملا بمعنری فرمایا: میں بھی معنری ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا: یارسول الله مناقط ہے کہا یہ بہل جس نے حدی سرائی کی اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مردمسافر نے حالت سفر میں اپنے غلام کے ہاتھ پر اس زور سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غلام اس حالت میں اونٹ کو چلا رہا تھا اور کہتا جاتا تھا ۔ وایداہ ، وایداہ ، هیبا، هیبا، هیبا، میں آواز سے اونٹ چلنے لگے۔

یکی بن جابر ولینیا جنہیں بعض صحابہرسول الله منافی کی اللہ منافی کی بن جابر ولینیا جنہیں بعض صحابہرسول الله منافی کی خدمت میں جابر کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یا حضرت! آپ تو ہم میں سے ہیں۔ آپ کی فیدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یا حضرت! آپ تو ہم میں سے ہیں۔ آپ کی فیدمت میں کہ میں قبیلیہ معنر کا ایک فرد ہوں۔
ہیں کہ میں قبیلیہ معنر کا ایک فرد ہوں۔

حذیفہ شی الدُعَ نے باتوں باتوں میں قبیلہ مضرکا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: سردار فرزندان آ دم توتم ہی میں سے ہیں (یعن رسول الله مَاللَّهُ عَلَيْظِم )۔

زہری راٹیٹیڈ کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا ایک وفدرسول الله منافیز کے حضور میں حاضر ہوا جس کے ارکان واعضا یمن کی منقش حیا دروں کے بینے ہوئے جبے بہنے تتھا دران کی جیبول اور آسٹیوں کے حاشیے دیبا کے تتھے۔

آ مخضرت عَلَّا الْمَالِيَ استفسار فرما الله كياتم لوگ مسلمان نہيں؟ وفد نے كہا: بِ شك ہم مسلمان ہيں۔ فرما الله تو پھرا سے (ريشي حاشيہ كو) تكال ڈالو۔ ان لوگوں نے جبے أتار دیئے۔ باتوں باتوں بیں عرض كيا: آپ لوگ كەفر زندعبد مناف ہيں: آكِلُّ العُواد (بادشاہ) كى اولا دميں ۔ حضرت مُلَّا يُنْ اللهُ ال

ابن شہاب ولیسی کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا وفد جب مدینے میں حاضر ہوا تو اعضائے وفداس زعم میں تھے کہ بنی ہاشم انہیں کے سلسلہ نسب میں منسلک ہیں۔رسول اللہ مُثَاثِینِ اِ خَرْ مایا نہیں! بلکہ ہم فرزندانِ نضر بن کناندا پی مان کو ہر گرجھوڑتے نہیں اور کسی غیر کو اپنا باپ بناتے نہیں۔

ابوذیب ولینمیلائے روایت ہے کہ رسول الله مُلاَلیمِیْلاً کی جناب میں عرض کیا گیا کہ یہاں قبیلہ کندہ کے پچھلوگ ہیں جن کو گمان ہے کہ حضرت مُلاَلیمِیْلاً انہیں کے سلسلہ میں ہیں۔ رسول الله مَلَالیمُیْلاً نے فرمایا: واقعہ بیہ ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں الله مَلا مَلا مَلا الله مَل

<sup>•</sup> وايداه، وايداه كمعنى بين بائر بائر التي التي اور هيها اون چلان كرك كن كية بين يعن چل چل-

<sup>€</sup> لفظى ترجمه: بيبول اور آستيول پر دبياجوا كي فتم كارليثى كيراب ليطيموع تتصد

#### اخبراني عليا المن المعد (حداة ل المعالث المن معد (حداة ل المعالث المع

افعف بن قیس مین الدور ایت ہے کہ قبیلہ کندہ کے وفد میں میں بھی جناب نبوی میں حاضر ہواتھا۔ وفد کی بیرائے مقی کہ میں ان سب میں افضل ہوں (تا ہم) رسول الله میں الله میں نے عرض کیا یا حضرت اہم سب کو گمان ہے کہ آ بہم میں سے ہیں۔ آنخضرت میں افضل ہوں (تا ہم) رسول الله میں کا اولا دہیں۔ ہم خدا بی ماں کوچھوڑ سکتے ہیں ندا بی ماں سے بے تعلق ہو سکتے ہیں۔ آخضرت میں الله کے ماروں کی اگر کسی کو میں نے سنا کہ قریش بن نوخر بن کنا فہ کے سلسلہ سے الگر کرتا ہے تو میں اس کوتا زیانے نگاؤں گا (حد ماروں گا)۔

عمرو بن عاصی شخالات سے کہ رسول اللہ مگاللی استان میں مجمد بن عبداللہ ہوں۔ یہ کہ کرنضر بن کنانہ تک اینے سلسلۂ نسب کی تشریح فر مائی اور پھرارشاد ہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہاوہ جھوٹ بولا۔

قيس بن ابي حازم فن الشرن اليت من الي حازم فن الشرن اليت التين اليت التين التي

ابومالک ولیشین سے روایت ہے کہ قریش بھریش رسول الله مُلَاقِیْم واسط النسب شے (دورونز دیک) سب کے ساتھ میکجد ی مونے کارشتہ تھا 🗨 اللہ تعالیٰ نے بطور اتمام مجت فرمایا:

﴿ قل لا اسألكم عليه اجرًا الا المودة في القربي ﴾

یعنی اے پیٹمبرا ان ہے کہہ کہ جو پیغام الٰہی میں تہمیں سنا تا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں اس پرکسی اجر ومنت کا خواستگارنہیں میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ (بھی) یاس قرابت ملحوظ رکھواؤر مجھے محفوظ رہنے دو۔

شعنی ولیشی کتے ہیں۔ آیت ﴿ قل لا اسالکھ علیہ اجراً الا المودۃ فی القربلی ﴾ کی تفسیر میں ہم لوگوں سے بہتیرے سوالات واعتر اضات کے گئے آخرتم ریاً حضرت عبداللہ بن عباس شی الدین سے رجوع کیا گیا جنہوں نے جواب میں لکھا کہ قریش بحر میں رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَیْتُ واسط النسب سے قریش کا کوئی خانوادہ ایسا نہ تھا جو آنحضرت مُنالِقَیْنِ اسط النسب سے قریش کا کوئی خانوادہ ایسا نہ تھا جو آنخضرت مُنالِقَیْنِ کے مایا کہ النسب میں تو اتنی کی بات کا طلبگار الله تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہہ کہ تو حید کی جو دعوت دے رہا ہوں اس پر کسی اجرادر صلے کا طلبگار ہیں۔ میں تو اتنی می بات کا طلبگار ہوں کہ بلحاظ دشتہ داری میرے ساتھ بھی الفت ومودت سے پیش آؤاور اس بات میں میرا خیال رکھو۔

عمروبن ابی زائدہ خیالشئز کہتے ہیں کہ میں نے ﴿ قبل لا اسالکھ علیہ اجزاً الا المودۃ فی القدیلی ﴾ کی تفسیر میں عکرمہ خیالشؤز کو بیہ کہتے ہوئے سٹا کہ قریش میں کم کوئی خاندان ہوگا جورسول اللہ کا اللہ تا اللہ تھا آبائی واجدادی رشتہ نہ رکھتا ہو۔ اس لئے فرمایا کہ جودین حنیف لے کے میں آیا ہوں اس کا خیال نہیں کرتے تو میری قرابت ہی کا خیال کرو۔

لینی براعتبارسلدانسی برایک قبیله کے ساتھ پھونہ پھی آپ کا قرائی تعلق تھا۔

عرب میں باوصف اس کے کدرشتہ دار یوں کا نہایت پاس اور لحاظ مرکی تفارسول الله کا این المائی ایز اوسیة تھے۔

### اخارالتي تاليا المحافظة ابن سعد (صداقل) المحافظة المحافظ

سعیدین جبیر ﷺ فی لا اسألکمه علیه اجراً الا المودة فی القدیلی ﴾ کابیمطلب بیان کیا که بلجاظ اس قرابت کے جومیرے اورتمہارے درمیان ہے صلدرمی کابرتاؤ کرو۔

ابواسحاق میشیمیڈ براء بن عازب میں اللہ میں اللہ تھی کہ انہوں نے غزو وکھنین کے دِن رسول اللہ میں اللہ

انا النبي لا كذِب

'' میں پیغیبر ہون'اس میں پچھ جھوٹ نہیں''۔

انا ابن عبدالمطلب

"مين عبدالمطلب كأبيثا كوتا مون" ـ

ابن عباس می این عباس می الفتات ﴿ و تقلبك فی الساجدین ﴾ ''اے پیغیمر! تجھے بجدہ گزاروں میں پلٹتے رہے'' کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک پیغیبر سے دوسر سے پیغیبراور دوسر سے سیسر سے پیغیبر کی پشت میں خدا بچھ کونتقل کرتا رہا۔ تا آ نکہ خود تجھے پیغیبری عطافر ماکرمبعوث کیا۔

ابو ہریرہ تنکالاغذے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فرمایا: بن آ دم پر قرناً بعد قرنِ جوزمانے گزرے ہیں میری بعثت ان سب میں بہترین قرن میں ہوتی رہی تا آئکہ اس قرن میں مبعوث ہوا جس میں ہوں۔

قادہ میں افاقہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله مُلَّافِیَّا نے فرمایا الله تعالیٰ جب کوئی پیٹیبر مبعوث کرنا چاہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے امتحاب کرتا ہے جو بہترین اہل زمین ہو پھراس میں جوسب سے اچھاشخص ہوتا ہے اس کو پیٹیبر بنا ک بھیجتا ہے۔



# انبيائے كرام مے رسول الله مَثَّالَّةُ مِثْمُ كَانْسِي تَعْلَقُ

# ابوالبشر حضرت آدم عَلَاللَّكُ كَيْ تَخْلِيق

ابوہریرہ میں میں میں ایٹ ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور آدم علیا ہے اور اللہ میں ہیدا ہوئے''۔

سعيد بن جير والشيئ كتب بين " أوم الك الحي لا بين عن بيدا موع جيد دخناء كت بين "

ابوصین سے سعید بن جبیر والنی نے استفسار کیا ' دخم جانتے ہو کہ آ دم علائے کا نام آ دم کیوں پڑا؟'' آ دم کا نام یوں آ دم پڑا کہ وہ ادبیم ارض (روئے زمین 'سطح زمین ) سے پیدا ہوئے اتھے۔

ابوموی اشعری شاطع بین که رسول الله طَالِيَّةُ مُنْ فَرْ مایا: 'الله تعالیٰ نے آدم کوایک مشت خاک ہے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے کی تھی۔ یہی باعث ہے کہ فرزندان آدم عَلاَئلا میں ای خاک کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں 'سفید' بھی ہیں' سیاہ بھی ہیں' ورمیانی رنگ کے بھی ہیں' سہل بھی ہیں' حزن بھی ہیں' خبیث بھی اورطیب بھی'۔

ابوقلا بہ ولٹھیڈ کہتے ہیں:''آ وم طلط ہوتتم کے ادیم زمین سے بیدا ہوئے 'سیاہ ٹی ہے بھی' سرخ سے بھی' سفید ہے بھی' حزن سے بھی اور بہل نے بھی''۔

حسن بصری ولینیمای کا بھی میہی قول ہے۔ ''آ دم علائل کا بالائی بُقد ایک ایسی خاک سے پیدا ہوا تھا جس کی سطح مستوی تھی''۔

سعید بن جبیر ولٹیکٹ کہتے ہیں: ''آ دم علائل کا نام آ دم اس کئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھاورا نیان اس لئے نامزوہوئے کہان پرنسیان عارض ہوا''۔

عبدالله بن مسعود می ادیم کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے المیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہر جز وشیریں وشور سے مٹی لی' الله تعالیٰ نے اس مٹی سے آ دم علائل کو پیدا کیا 'جس کو زمین شیریں (عمدہ مٹی) سے پیدا کیا ہے' وہ پہشت میں جانے والا ہے

<sup>🛭</sup> دحنا' فراز' مرتفع او چی زمین ـ

<sup>🛭</sup> حزن وه زمين جوغليظ مؤاور مهل جواليين شهو اورانسان مين حزن غليظ الطبع كواور مهل لطيف المزاج كوكهيس كے

چاہے کا فرکی اولا دیکوں نہ ہواور جسے زمین شور ( کھاری کریٹیلی )مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ پارسا زادہ ہی کیوں نہ ہو۔اس باعث اہلیس نے کہا تھا ' کیا میں اس کا سجدہ کرو جسے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ اہلیس ہی تو بیر شی لایا تھا۔ آخر آ دم علائظ کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھے۔

انس بن ما لک می انتشار وایت ہے کہ رسول الله می الله علی انتظامی نے جب آ دم علیظ کی صورت گری کی تو جب تک چاہا اس کا لبد کو پڑا رہنے دیا۔ اہلیس اس کے ار دگر دیھرا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ بیہ مخلوق منتقیم ندر ہے گی۔

سلمان فارسی یا ابن مسعود جی ایشن کہتے ہیں:''اللہ تعالی جالیس رات یا جالیس دِن تک آ دم علیظ کی مٹی کاخمیر اٹھا تا رہا۔ پھراس پراپناہا تھا مارا تو پاک وطیب مٹی داہنے ہاتھ میں آگئی اور تا پاک وخبیث دوسرے ہاتھ میں۔ پھر دونوں کوخلط ملط کر دیا۔ یہی بات ہے زندہ کومر دے سے نکالتا ہے اور مردے کوزندہ ہے'۔

عبدالله بن الحارث می ادارت سی دوایت ہے کہ رسول الله مُثَالِّتِیْم نے فرمایا : الله تعالی نے آدم عَلاِئِل کواپیتے ہاتھ سے پیدا کیا۔

وہب بن مدہ ولیتھیا کہتے ہیں: اللہ تعالی نے جیسا چاہا اور جس سے چاہائی آ دم کو پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کے مطابق بی
آ دم علائل کی تکوین ہوئی وہ کتنا اچھا بابر کت بہترین خالق ہے اس نے مٹی اور پائی سے آ دم علائل کو بنایا۔ اس سے گوشت خون بال ہڈیاں اور جسم سب بچھ بنا۔ یہی فرزند آ دم کی ابتدائی آ فرینش ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ بعدہ اس میں سانس پھوئی جس کی بدولت وہ الحقت ہے بیٹھتا ہے سنتا ہے و کھتا ہے۔ چار پائے جو پچھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ بھی سب پچھ جانتا ہے۔ اور ان سب سے بچتا ہے۔ پھر اس میں جان ڈالی کہ اس کے باعث حق وباطل وہدایت و گراہی میں امتیاز کر سکا۔ اس کے طفیل میں بچتا ہے آ گے بردھتا ہے ترق کرتا ہے جو بیتا ہے سیکھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اور جتنے امور ہیں سب کی تذہیر و تظیم میں متم کی ہوتا ہے۔

ابوہریرہ ٹی ہوئو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْزِ انے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیظ کو بیدا کیا' تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام متنفس کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرتا رہے گا' کر لے اور فیلے۔ ان میں جوانسان تھ ہرایک ک دونوں آتھوں کے درمیان ٹورکی ایک چیک پیدا کردی' اور پھران کوآدم علیظ پر پیش کیا۔

آ دم عَلَاسًا نے بوچھا: ''یارب! بیکون لوگ ہیں؟''

جواب ملان نيتري اولادو ذريات بل "-

ان میں سے ایک شخص کی دونوں آئھوں کے درمیان جونورتھا آ دم علائل کو بھلامعلوم ہوا۔ پوچھا '' یارب بیکون ہیں؟'' جواب ملا '' یہ بھی تیری اولا دہے۔ آخر میں جوقو میں ہوں گی انہیں میں بیہوگا اوراس کوداؤد (علائلہ) کہیں گئے''۔ آ دم علائلہ نے پھر یو جھا:''یارب ااس کی عرکتنی ہے؟''

فرمایا" ساٹھ برل"۔

آدم عَلِكُ فَي كِها و ميرى عمريس سے جاليس برس لے كاس كى عمر بر صاوع "

فرمایا فضائ صورت میں بہ بات کھودی جائے گی۔مبر ہوجائے گی اور پھراس میں تغیرند ہوگا''۔

جب آ دم عَلِيْظَا کی عمر پوری ہوگئ تو فرشتہ موت روح قبض کرنے آیا۔ آ دم عَلِیْظانے تعجب کیا کہ ہائیں! ابھی تو میری زندگی میں جالیس برس باقی ہیں۔

فرشته موت نے کہا '' کیا بیمرا ب نے فرزند داؤر علائل کوئیس دے دی تھی''۔

رسول الله مُثَاثِينًا فرمات مين '' آ دم عَلائِظ نے انکارکيا توان کی اولا دیے بھی انکارکيا۔ آ دم عَلائِظ بھولے توان کی اولا د بھی بھولی' آ دم عَلائِظ نے غلطی کی توان کی اولا دبھی غلط کار ہوئی''۔

ابن عباس شده من کہتے ہیں: ''جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول الله عَلَیْمَانِی تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے پہل آوم علائلہ ہی مرے تضد الله تعالی نے جب آدم علائلہ کو بیدا کیا توان کی پشت پر ہاتھ پھیر کے نسل آدم ظاہر فرمائی۔ اور آدم علائلہ پران سب کو پیش کیا۔ آئیں میں آدم علائلہ کوایک وضی الخلقة وروش آدمی نظر پڑا۔ بوچھا: ''یارت میری اولاد میں بیکون ہے؟''

فرمایا: ''ریه تیرابیتا داو د ( علائظ ) ہے'۔

پھر پوچھا ''اس کی عمر کنٹی ہے؟''

فرمایا: "ساٹھ برس"۔

عرض کی: ''یارتِ!اس کی عمرزیاده کر''۔

فرمایا: ''نہیں' البنۃ اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں ہے دیے کے اس کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آ دم طابط کی زندگی ایک ہزار سال مقدرتھی''۔

عرض کی " ارت امیری بی مت حیات مین سے لے کراس کی زندگی بوصادے "۔

اللہ تعالی نے داؤر علی کے عمر جالیس سال بو صادی۔ آ دم علی اللہ پر اتمام جت کے لئے ایک و ثیقہ بھی موثق کرلیا۔ جس پر فرشتوں سے گوا ہیاں کرائیں۔ جب آ دم علی لے کا آخری وقت آیا۔ نزع روح کے لئے فرشتے پنچے تو آ دم علی نے کہا: ''ابھی تو میری زندگی کے جالیس برس باقی ہیں'۔

فرشون نے بتایا کروئے بدرت اپن فرزندداؤد علائل کودی تھی۔

آ دم مَلاك نے جناب البی میں عرض كى: ' يارت! ميں نے ايبا تونہيں كيا تھا' '

اس مکرنے پرخدانے وہ وثیقہ آ دم ملائلا کے پاس بھیج کر جہت قائم کی مگرخود ہی پھر آ دم علائلا کے ہزار برس پورے کر دیئے اور داؤد علائلا کو بھی پورے سوبرس دیئے''۔ سعيد بن جبير وليتملأ بحواله عبدالله بن عباس مارض آيت:

﴿ وَ إِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشُهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ يَلَىٰ شُهُدُنّا ﴾ [الاعراف: ١٧٢]

'' وہ واقعہ یا دکروجب تیرے پروردگارنے بن آ دم کی پشتوں سے ان کی نسلیں نکالیں اورخودان پر انہیں کوشاہ کھمرایا کہ آیا میں تنہارا پروردگارنہیں؟ سب نے کہا بے شباق ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں''۔

کامیں مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم علائل کی پشت چھوئی تھی۔جس سے دہ تمام متنفس برآ مدہوئے تھے کہ تاروز قیامت خداانہیں پیدا کرتار ہے گا۔ بیواقعہ اس مقام نعمان میں پیش آیا تھا جوکوہ عرفات کے دھر ہے۔خدانے ﴿ اَلَّهْتُ بِرَبِّنِکُمْ ﴾ کہہ کے سب سے عہد و بیان لئے سب نے جواب میں ﴿ بَلِّی شَهِدُ نَا ﴾ کہا۔

ابن عباس دور می دوایت میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ای مقام نعمان میں آوم علیظ کی بیثت پر ہاتھ پھیر کے وہ تمام منتفس ٹکالے تھے جنہیں روز قیامت تک بیدا کرتارہے گا۔ پھران سب سے عہدلیا تھا۔ اتنا کہد کے ابن عباس می دین نے بید آبیت برھی

﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ابَنِي آدَمَ مِنْ طُهُور هِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَ أَشْهَاهُمْ عَلَى أَنْفُهِمْ أَكُثُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَفِلِيْنَ ﴾ [الاعراف: ١٧٢] أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَفِلِيْنَ ﴾ [الاعراف: ١٧٢] "وه واقعه يا دكر جب تير يروردگار نے بني آ دم كى پشتول سے ان كي سليس نكاليس اور خودانهيں كوان پرشام شهراك بو چها كيا ميس تمهارا بروردگار نبيس؟ سب نے جواب ديا به شبرتو جارا بروردگار بهم اس پرشام بيل يرين مي بيال كي جوا كي قيامت كے وان تم لوگ بيد كر ميں مير اس مين الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير اله مير اله بيل مير الله بيل مير اله بيل مير اله بيل مي

ابن عباس خواہد کی میں اور ایت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علائط کوایک او نچے پشتے پر پیدا کر کے ان کی پیٹھ چھوئی تو وہ تمام تنفس فکال لئے جنہیں قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ سب سے خطاب کیا' آیا میں تہا را پرورد گارنہیں؟ سب نے عرض کی بے شبہ تو ہما را پرورد گارہے۔ اللہ تعالی ای کے متعلق فرما تا ہے: ''ہم نے یہ بات مشاہدہ کرلی کہ ایسانہ ہوتم قیامت کے ون یہ کہو کہ ہم تو اس سے عافل تھے' رسعید بن جبیر جی اور کہتے ہیں: ''اہل علم کی وائے یہ ہے کہ بنی آ دم سے اسی ون بیٹاق لے لیا گیا تھا''۔

ابولبابه بن عبدالمنذ رخی ایو سے روایت ہے کہ رسول الله مظالی آن محفے کا دِن تمام دِنُوں کا سر داراور خدا کے نزویک سب سے بڑا دِن ہے۔اللہ تعالی نے اس دِن آ دِم عَلِيْظِ کو پيدا کيا۔ اُس دِن زمين پر اُتارااوراس دِن آ دِم کووفات دی'۔ عبداللہ بن سلام جی اللہ کہتے ہیں:''اللہ تعالی نے آ دِم عَلِیْظِ کو جمعے کے آخری وقوں میں پیدا کیا''۔

#### 

سلمان فاری می الله می از میلی پہل آ دم کا سرپیدا ہوا ' پھر جُٹھ بیدا ہونے لگا' جے پیدا ہوتے آ دم علائل خود دیکھ رہے تھے۔عصر کے وقت تک دونوں پاؤل باقی رہے تھے۔ بید میکھ کرآ دم علائلانے کہا: اے رات کے پروردگار جلدی کر کیونکہ رات آئی جاتی ہے۔ اس بنایراللہ تعالی نے فرمایا:

> ﴿ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُوْ لًا ﴾ ''انسان جلد باز پيدا ہواہے''۔

قادہ تفاد ایت ﴿ مِن طِیْنِ ﴾ کی تغییر میں کہتے ہیں کہ اوم علائل مٹی سے نکالے گئے۔

آیت ﴿ انشاناہ خلقا الحد ﴾ ''ہم نے اس کی دوسری خلقت کر کے نشونما دی'' کی تفییر میں قادہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم تو اس کا مطلب بال اگنا بتاتے ہیں (یعنی سبز ہ خط) اور بعض اس سے نفخ روح مراد لیتے ہیں۔

عبدالرطن بن قاده السلمي كرمحاب رسول مَا اللهُ المين معدود بين كہتے بيل كہ بيس نے رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

ابوہریہ ہی الفظ کہتے ہیں: پہلے پہل آ دم علائل کی آ نکھاور ناک کے نظوں ہیں جان پڑی۔ جب سارے جم میں روح پیل گئ تو آ دم علائل کو چھینک آئی۔ ای موقع پر اللہ تعالی نے اپنی حرکرنے کی تلقین کی تو آ دم علائل نے خدا کی حمد کی اور جواب میں خدانے کہار حمک ربک (ارواح) جوسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک میں خدانے کہار حمک ربک (بحوار میں واپس آئے تو باوصف اس کے کہ خدا کہ "سلام علیکم" دیکھ تو کیا جواب دیتے ہیں۔ آ دم علائل سلام کر کے جناب باری ہیں واپس آئے تو باوصف اس کے کہ خدا خوب واقف تھا۔ گراس نے بوچھا: "انہوں نے بچھے یہ جواب دیا" و خوب واقف تھا۔ گراس نے بوچھا: "انہوں نے بچھے یہ جواب دیا" و علیکم السلام و دحمة الله" ۔ ارشاد ہوا: " یہ تیرااور تیری فر تیات کا سلام ہے"۔

عبدالله بن عباس جھین کہتے ہیں: آ دم علیظ کے جسم میں روح پھونگی کی تو انہیں چھینک آئی۔ اس حالت میں انہوں نے کہا: اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الله تعالیٰ نے جواب میان یَرْحَمَكَ رَبَّكَ ( بَجْھ پر خدا کی رحمت نازل ہوئی )۔ یہ بیان کر کے ابن عباس جھاڑی نے کہا: ' خدا کی رحمت اس کے خضب ہے بڑھ گئی'۔

عبدالله بن عباس می دومری روایت میں کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے جب آدم علیظ کو پیدا کیا تو ان کا سرآ سان سے چھور ہا تھا۔ آخر الله تعالیٰ نے بالاستقلال ان کوز مین پر ثبات عنایت فرمائی۔ تا آ نکدان کا قد گھٹ کے ساتھ ہاتھ رہ گیا اور عرض میں سات ہاتھ''۔ میں سات ہاتھ''۔

اُبی بن کعب میں ہوئے سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَالِیَا ہُمّانی آ دم عَلِیْکَ اسْتے بلند و بالا انسان منھے کہ گویا ایک طویل درخت خرما ہو۔ سرمیں بال بہت منھے جب خطا کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی۔ پہلے بیر آ دم عَلِیْکَ کونظر ند آتی

## اخداني المعافل المعاف

تقی سیواقد بہشت کا ہے جہاں اسے دیکھتے ہی آ دم علائظ بھاگ چلے تھے کہ آیک درخت نے الجھالیا۔ آ دم علائظ نے کہا جھے چھوڑ دے۔ درخت نے جواب دیا میں تو چھوڑنے کانہیں۔ پروردگارنے ندادی آ دم علائظ کیا تو مجھ سے بھا گیا ہے؟ عرض کی یا ربّ! تجھ سے مجھے شرم آئی۔

ا بی بن کعب میں اللہ و سے ایک دوسری غیر مرفوع روایت بھی انہیں معنوں میں ہے۔

اُبی بن کعب میں اداؤہ سے ایک تیسری روایت رہ ہے کہ آ دم علائظ دراز قد' گندم گوں' جھنڈ و لے بالوں کے تھے۔ جیسے ایک بڑا درخت خرما ہو۔

سعید بن المسیّب ولینی کے سے روایت ہے کہ رسول الله کالیاؤ کے فرمایا:''بہشت میں اہل جنت اس حالت میں ہوں گے کہ بر ہند' امر د بے ریش و بروت ) گھونگر یا لے بالوں والے' سرمگین چیٹم' ۳۳ برس کی عمر کے ہوں گے جیسے آ دم علیظ تھے' جسم ساٹھ ہاتھ لا نبااور سات ہاتھ چوڑ اہوگا''۔

حسن بھری ولٹھیا کہتے ہیں '' آ وم عَلائل تین سوبرس تک بہشت کے لئے روتے رہے''۔

#### آدم عَلَيْظِيْ كَي اولا د:

ببرحال کاشت کارنے اپنے بھائی کوئل کرڈ الائ دم علیظ کی تمام کا فراولا داس کا فرے ہے۔

### اخاراني العاد (صاول) المساول المساول

ا بن عباس میں شین کہتے تھے آ وم علیظا اپنی اولا دمیں اس بطن کے لڑکے کواُس بطن کی لڑگی ہے اوراُس بطن کے لڑکے کو اِس بطن کی لڑکی سے منسوب کرتے تھے (بیا ہتے تھے )۔

آدم عَلَيْكُ كَى وَفَاتُ:

اُبی بن کعب شید کابیان ہے کہ جب آ دم علائل کے احتفاد کا وقت آیا تو لڑکوں ہے کہا: میرے لئے بہتی میوہ تلاش کرو میرا ہی چاہتا ہے لڑکے اسی حالت بیاری میں بہتی میوہ تلاش کرنے نظے۔ ناگاہ فرشتگان جناب اللی سے آمنا سامنا ہوا۔ جضوں نے دریافت کیا: ''فرزندانِ آ دم! کس جبتو میں ہو؟ 'جواب دیا: ''بہتی میوے کو والد کا جی چاہتا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا: ''واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچیتو آ دم علائل کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا: ''واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچیتو آ دم علائل کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں لے کرعسل دیا 'خوشبولگائی' کفن پہنایا' قبر کھودی' لحد بنائی' ایک فرضتے نے بردھ کے امامت کی نماز جنازہ پڑھائی' باتی فرشتے مقدی ہے' بنی آ دم کی صف ان سب کے پیچیتھی' قبر میں لاش فن کر دی' مٹی برابر کی' اور کہا اے فرزندانِ آ دم! یہی تمہاری راہ ہے اور یہی تمہارا طریقہ ہے۔

اُبی بن کعب شیند ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں! آ دم علیظے کے سکرات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں ہے کہا: "جا اُ میں کہتے ہیں! آ دم علیظے کے سکرات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں ہے کہا: "جا اُ میر کے لئے بہتی میوے چن لا وَ" کڑکے نظے تھے کہ فرشتے ملئے پوچھا: "کہاں چلے؟" لڑکوں نے کہا: "والد نے بھجا ہے کہ ہم ان کے لئے بہتی میوے تو ڑلا کیں" فرشتوں نے سمجھایا کہ واپس جا تکام پورا ہو گیا ہے۔ لڑکے فرشتوں کے ساتھ واپس چلے تا آ نکہ آ دم علیظے کے پاس پہنچے حوانے جو فرشتوں کو دیکھا تو ڈرگئیں۔ کھسک کے آ دم علیظا سے جالگیں۔ آ دم علیظا نے کہا ہٹ جا تیری ہی جانب سے جھے پر بدا ہتلاء پیش آئی۔ جھے میں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کردے۔ آ جر فرشتوں نے آ دم علیظا کی روح قبض کر کے انہیں عسل دیا "تکفین کی خوشبولگائی نماز جنازہ پڑھی قبر کھودی وفن کیا اور پھر گہا: "فرزندان آ دم! مردوں کے متعلق بہی تنہا راطریقہ ہے (یا ہونا جا ہے)"۔

ابوذر می الفتر کتے ہیں' میں نے رسول الله مُقالِقَا کو بیارشا دفر ماتے سنا ہے کہ آ دم علائِک تین قسم کی مٹی سے بیدا ہوئے۔ ایک قسم کی مٹی تو سیاہ تھی' ایک سفید رنگ اور ایک وہ جسے حضرا کہتے بعنی (الیسی زمین جوزرع روئیدگی ونشو ونمو و قبول مدنیت کی صلاحیت رکھتی ہو)۔

خالدالخذاء جن کی کنیت ابو منازل تھی' کہتے ہیں کہ بین ایک مرتبہ نکل کے طقیرا الل علم میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آدم علائظ کے متعلق حسن کو لیٹھائیہ کہتے ہیں۔ میں حسن ولیٹھائے سے ملااور ل کے کہا: ''ابوسعید! یہ تو کہئے آدم علائظ آسان کے لئے پیدا ہوئے تھے باز بین کے لئے؟'' جواب دیا: ''ابومنا زل! یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آدم علائظ زمین کے لئے پیدا ہوئے تھے'' میں نے کہا'''آپ کی رائے میں اگروہ صبط کرتے اورور خت کا کھل نے کھائے تو؟''جواب دیا!''تو بھی' بیدا توز مین کے

<sup>·</sup> كنيت الوسعيداورنام حسن بن الى الحن البصرى ...

جعدہ بن ہمیرہ رخاطۂ کہتے ہیں:''وہ درخت جس نے آ دم علائے کو مبتلائے فتنہ کیا' آ زمائش میں ڈالا'انگور کا درخت تھا جو بنی آ دم کے لئے بھی موجب فتنہ ہے''۔

زیادے جومصعب می الله منظ الله منظ اورجعفر بن ربیعه می الله منظ الله منظم الله الله منظم ا

عقبہ بن عامر میں اور ہے کہ رسول الدُسَّلَ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُلْمُ الللللِّلْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُلْمُ اللللْم

## حالات ِزندگی

#### وُنيامين تشريف آوري:

ابن عباس بھائے ہیں آ دم علی کا نظر وعصر کے مابین بہشت ہے زمین پراُ تارے گئے۔ بہشت میں اُن کا زمانۂ قیام نصف دِن تھا۔ اس دِن کا حساب آخرت کے دِنوں میں ہے۔ نصف دِن کے پانچ سوئرس ہوئے۔ ہر دِن بارہ گھنے کا۔ اہل ڈ تنا کے صاب سے ایک دِن کے ایک ہزار برس ہوتے ہیں'۔

آ دم علائل ہندوستان کے ایک پہاڑ پرا تارے گئے جس کو نؤ ذکہتے ہیں اور حواطبط جدّہ میں اُٹریں۔ آ دم علائل اُٹر ہے تو ان کے ساتھ بہتی ہوا بھی تھی۔ جس کے ورختوں اور وادیوں میں لگنے سے تمام خوشبو ہی خوشبو بھرگی۔ بیآ وم علائل ہی کی ہواتھی جس سے خوشبو پھیلی اور جس کے باعث ہندوستان خوشبو کا متعقر ہے کہ وہیں سے خوشبولاتے ہیں۔

کہتے ہیں بہشت سے آ دم علائل کے ساتھ درخت آس بھی اترا۔ چراسود بھی اُتراجو برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے موٹ بھی اُتراجو بہتی درخت آس کی کمڑی کا تھا۔ بیدس ہاتھ لمباتھا۔ جتنے خود حضرت موٹ علائل لمبے تھے۔ مرداویان (لبان) بھی بہشت ہی سے حضرت آ دم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) متھوڑا (مطرقہ) سنسی (کلبتان) بیسب بھی اِن کہ بہشت ہی سے حضرت آدم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) متعوڑا دیکھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے بی آس کا ورخت کے پاس بھیج گئے۔ کوہ نؤ ذیر جب آدم علائل کا مبوط ہوا تو بہاڑ پرلو ہے کی ایک شاخ دیکھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے بی آس کا ورخت ہے۔ جو درخت پرانے ہو کرسوکھ گئے ہے اُن کی کمڑیاں متعوڑے مار مار کرتو ٹرتے تھے۔ کمڑیاں جلا کے لوہے کی سلاخ بھلائی ہے۔ جو درخت پرانے ہوکرسوکھ گئے تھے اُن کی کمڑیاں متعوڑے مار مار کرتو ٹرتے تھے۔ کمڑیاں جلا کے لوہے کی سلاخ بھلائی جو درخت پرانے ہوئوں علیا جزشی جولوہے کی بن۔ آدم علیا گلا اے کام میں لاتے۔ پھر تنور بنایا جونوح علیا ہے کہ وراشت میں جس

ملا۔ بیو ہی تورتھا جس سے ہندوستان میں عذابِ الٰہی نے جوش ماراتھا (یعنی طوفان آ گیا تھا)۔

آ دم علاظ نے جج کیا تو جمراسود کوکوہ الوقتیس پرنصب کردیا۔ بیا ندھیری را توں میں روشن رہتا جیسے چاندروش رہتا ہے ہے۔ اہل مکداس کی روشی سے فائدہ اُٹھاتے تھے۔ (جاہلیت پھیلی توبیہ و تیرہ ہو گیا کہ) حائض عورتیں اور نجس زن و مرد بہاڑ پر چڑھ کراسے چھوتے تھے (چومتے تھے) جس کے باعث بیسیاہ پڑگیا۔ اسلام سے چار برس بیشتر کا واقعہ ہے کہ قریش نے اس کو الوقتیس کی چوٹی سے اُتارلیا اور خانہ کعبہ میں نصب کردیا۔ جہاں اب بھی منصوب ہے۔ آ وم علاظ نے ہندوستان سے مکے تک چالیس جج کئے تھے۔

جب آ دم علی باعث ہے کہ ان کی بیشانی کا مبوط ہوا ہے تو وہ اسنے دراز قامت سے کہ ان کا سرآ سان کولگنا تھا۔ یہی باعث ہے کہ ان کی پیشانی کے بال گرگئے۔ اور بیمرض ان کی اولا دہیں بھی بطور وراشت نتقل ہوا۔ روئے زمین کے جارپائے ان کی دراز قامتی ہے بھاگ مجاگ گئے۔ اور ای دِن سے انسانوں سے وحشت کرنے گئے۔ آ دم علیا بھا اس پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آ وازین سنا کرتے سے اور بہشت کی ہوا کھایا کرتے آ خران کا قد گھٹ کرساٹھ گزرہ گیا اور تا بمرگ بھی قدر ہا۔ آ دم علیا ہے جساحین وخوش روان کی اولا دیس نوسف علیا کے علاوہ اور کوئی شہوا۔

انحطاط قامت کے بعد آ دم علائل نے جناب الی میں عرض کی: ''یارت! میں تیرے جوار میں تھا' تیزے دیار میں تھا' بجز تیرے نہ کوئی دوسرا میرا پر ورد گارتھا' ندر قیب وگران تھا۔ میں بہشت میں مزے سے کھا تا پیتا تھا۔ اور جہاں جی چا ہتا تھار ہتا تھا۔ آخر تو نے اس مقدس پہاڑ پر مجھے اُ تارا تو یہاں بھی میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا فرشتے عرش کے اردگر دجو گھرے ہوئے ہیں ان کی کیفیت دیکھتا تھا۔ بعد کوتو نے مجھے پہاڑ سے زمین پراُ تاردیا اور میرے قد و تا مت کو گھٹا تھا۔ بعد کوتو نے مجھے پہاڑ سے زمین پراُ تاردیا اور میرے قد و قامت کو گھٹا کرسا تھ ہاتھ کر دیا۔ اب دہ آ واز بھی مجھ سے منقطع ہوگئ وہ نظر (خوش گزر) بھی ندری وہ منظر بھی رخصت ہوگئ وہ اس کی بہشت بھی جاتی رہے''۔

اللہ تعالی نے جواب دیا: ''آ دم (علائلہ) میں نے تیرے ساتھ جو پچھ کیا وہ تیزی ہی معصیت و نافر مانی کے باعث کیا''۔

اللہ تعالی نے آ دم علائلہ کے ساتھ بہشت سے بھیڑ بکریوں کے آٹھ جوڑ ہے بھی زیمن پراُ تارے تھے۔ جب آ دم و حوا عبدائلہ کی بربنگی دیمجی تو ان میں سے ایک کو ذرح کرنے کا حکم دیا۔ آ دم علائلہ نے اس کو ذرح کر کے اون کی جوا عیا آئے نے اسے کا تا اور دونوں ٹل کے اسے بننے لگے۔ اپنے لئے تو آ دم علائلہ نے ایک جبہ تیار کیا اور حوا عیا آئے کہ اور حوا میں ہوا تھا ۔ گئے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں کیڑے تھے جو دونوں نے بہتے۔ آ دم وحوا عبدائلہ کا اجتماع میں جوا تھا ۔ گئی اس کے نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں تعارف جوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ بہاڑی عرفات کے نام سے موسوم ہوئی۔

<sup>•</sup> يوم جمع: أيام في كاده خاص ون ب جس ون كمرولف من اجماع موتا ب جمع مرولف يادر كهواس معنى من اس لفظ برالف ولامترين أتا-

## قصهُ ما بيل وقا بيل ( قائن )

آ دم وحوا طبطال تلاقی ما فات میں دوسوبرس تک روتے رہے ، چالیس دِن تک کھانا نہ کھایا 'نہ پیا۔ کھانے پینے گی نوبت
ایک چلے کے بعد آئی۔ اب تک کوہ تو ذہی پر نتے جس پر آ دم علائل کا ہبوط ہوا تھا۔ سوبرس تک آ دم علائل حوالیا استقر ارحمل ہونے پر قابیل اور اس کی بہن لبود کہ اس کی توام (جڑواں) تھی۔ پہلے بطن سے پیدا ہوئی۔ بلغ ہوئے تواللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن پیدا ہوئی۔ بلغ ہوئے تواللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن اول کی تروی بطن جائیل اور اس کی بہن اقلیما کہ بائیل گی توام تھی بیدا ہوئی۔ بالغ ہوئے تواللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن اول کی تروی بطن جائی بہنوں کا آئیس میں نگاح نہ ہو۔ ورسرے بطن کے بھائی بہنوں کے ہوائی کی بطن اول سے کی جائے۔ یعنی ہر بطن کے بھائی بہنوں کا آئیس میں نگاح نہ ہو۔ دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہوقا بیل کی بہن حسین اور ہا بیل کی بہن بدشکل تھی۔ آ دم علائلہ کو جو تھم ملاتھا حواسے بیان کر دیا ' دوان بیٹوں سے تذکرہ کیا 'ہائیل تو راضی ہو گے گرقا بیل نے ناخوں ہوکر کہا: ''نہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے بی تھم بھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا 'ہائیل تو راضی ہو گے گرقا بیل نے ناخوں ہوکر کہا: ''نہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے بی تھم بھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا 'ہائیل تو راضی ہو گے گرقا بیل نے ناخوں ہوکر کہا: ''نہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے بی تھم بھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا 'ہائیل تو راضی ہو گے گرقا بیل نے ناخوں ہوکر کہا: ''نہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے بی تھم بھی

آ دم علائلے نے کہا '' یمی بات ہے'تم دونوں قربانی کرؤاللہ تعالی آسان سے آگ نازل کرے گا۔اس لڑکی کا جو ستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کھالے گی'۔

اس فیصلے پردونوں رضا مند ہوگئے۔ ہائیل کے پاس مویثی تھے وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین راس کو لئے آئے اور کھین اور دو دھ بھی ساتھ تھے۔ قابیل زراعت پیشہ تھا۔ اس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک بوجھ لیا۔ دونوں کوہ نوذ پر چڑھ گئے ساتھ ساتھ آ دم علائلہ بھی تھے۔ وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آ دم علائلہ نے جناب الجی کے لئے دُعاکی قابیل نے اپنے بی میں کہا: قربانی قبول ہو یا نہ ہو جھے پر داہ نیس بہر حال میری بہن کے ساتھ ہائیل بھی ناح نہیں کرسکتا۔ آگ اُئری اور اس نے ہائیل کی قربانی کھائی۔ قابیل کی قربانی سے صاف نے کو کئی گئے۔ کیونکہ اس کا دِل صاف نہ تھا۔

ہا بیل اپنی بھیٹر بکر یوں میں چلے گئے تو قابیل نے گلے میں آ کریدوعید سنائی کہ میں جھے کو مارڈ الوں گا۔ ہابیل نے پوچھا: ''کس لئے؟''

جواب دیا:''اس لئے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔میری قربانی قبول نہ ہوئی۔مستر دہوگئی۔میری حسین وجمیل بہن تیرے تصرف میں آئی اور مجھے تیری بدرو بہن ملی۔آج کے بعدلوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر تھا۔ ہابیل نے کہا:

﴿ لِنُنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِهِ يَدِى إِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ النَّالِ وَ وَلِكَ جَزَفُ الطَّلِمِينَ ﴾ [المائده: ٢٩] أَنْ تَبُوْ أَ بِاثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحُبِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَفُ الطَّلِمِينَ ﴾ [المائده: ٢٩] "تونة الرجعة قل كرن كي لئ ابنا باتم برها يا قي مِن تَجْفِقْلَ كرن كوابنا باتم برهان والمانين كونك مِن خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ ہی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر ہو کہ تو دوز خیوں میں شار ہونے گئے اور ظالموں کا یہی کیفر کر دار (پا داش) ہے''۔

ہا بیل کے اس قول کا کہ' میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تھے ہی پر پڑے ' ﴿ إِنِّی اُدِیْدُ اَنْ تَبُوْاَ مِا اَفِیمِی ﴾ کہ میراقل گناہ ہے' میرے قل سے پہلے تو جتنا گناہ گارتھا' جھے قبل کر کے اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوجائے گا۔ للذامیری خواہش ہے کہ یہ بوجھ بھی تیرے ہی سریڑے۔

قابیل نے ہابیل کوتل تو کرڈ الامگر پھرنا دم بھی ہوا'لاش وہیں چھوڑ دی' دفن نہی ۔خدانے ایک کوا بھیجا جوز بین پرمٹی

کرید نے لگا۔ کیونکہ قابیل کو دکھا ناتھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کوکیا کرئے کیسے تو پ دے ہابیل کواس نے عشاء کے وقت قتل

کیا تھا۔ دوسرے دِن دیکھنے آیا تو ایک کوے کو دیکھا جو دوسرے مردے کوتو پنے کے لئے مٹی کرید رہاتھا۔ یہ دیکھی کے اس نے

کہا: افسوس کیا جی اسٹنے سے بھی عاجز ہوں کہ اس کو بے جیسا ہوسکوں کہ جس طرح یہ کوے کا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے

بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ آخر ہائے دائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی بھائی کا باتھ پگڑ ااور کوہ نو ذہبے

نیجے اُٹر آیا۔

آدم علاظ نے قابیل سے کہا: جاتو ہمیشہ مرعوب رہے گا۔ جے دیکھے گاای سے خوف کھائے گا۔ اس وُعائے بدکے بعد
قابیل کی بیرحالت ہوگئی کہ خود اس کی اولادیس سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو پچھ نہ پچھاس پر پھینک مارتا۔ ایک مرتبہ قابیل کا
ایک اندھا بیٹا اپنے لڑکے کے ساتھ قابیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے (کہ قابیل کا پوتا تھا) اپنے اندھے باپ سے کہا یہ ساسے تیرا
باپ قابیل ہے۔ اندھے نے قابیل کو پھر پھینک مار ااور وہ قبل ہوگیا۔ اندھے کے لڑک نے باپ سے کہا: ''ہائیں! تو نے اپنی باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھرخود ہی افسوس کرنے لگا کہ جھی پر حیف ہے کہ
باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھرخود ہی افسوس کرنے لگا کہ جھی پر حیف ہے کہ
باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھرخود ہی افسوس کرنے لگا کہ جھی پر حیف ہے کہ
باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کا میٹر سے جان لی۔

#### حضرت شيث عَلَاكِلًا

حواعلی الله به بھرحاملہ ہوئیں تواس بطن ہے شیث علائل اوران کی بہن عرد وراپیدا ہوئیں۔ شیث علائل کانام ہہ اللہ پڑا جو المبیل کے نام ہے نکالا تھا۔ کیونکہ اِن کی پیدائش کے وقت جرائیل علاقل نے حواعلی اللہ کہا تھا کہ ہائیل کے بدلے جرائیل ملائل نے حواعلی اللہ کے ہاتھا کہ ہائیل کے بدلے جرائیل میں دشیت '' مہر این علی دشیت'' سریانی عین دشیت' کہتے ہیں۔ حضرت ہہ اللہ (خداکی دین) ہے۔ شیث علائل کوعربی میں دشیت '' مریانی عین دشیت '' مریانی عین دشیت کوئی جب وہ بیدا ہوئے ہیں تو آ دم علائل کی غرابی وقت ایک سونمیں (۱۳۰۰) برس کی تھی۔

### اخداني المحالة التي سعد (صدائل) المحالة المحال

### عبدالحارث

آ دم عليظ نے پھرمقاربت کی حواظ اللہ پھر حاملہ ہوئیں حمل کچھ گراں نہ تھا۔ شیطان بھیس بدل کے آیا اور کہنے لگا: ''حواظ اللہ اللہ میں کیا ہے؟'' بیر تیرے شکم میں کیا ہے؟''

جواب دیا ''مین نہیں جانتی''۔

اس نے کہا ''عجب نہیں!انہیں جانوروں میں سے کوئی جانور ہوگا''۔

جواب دیا:''مین نہیں جانتی''۔

شیطان سند پھیر کے چلا گیا تا آ نکہ جب گرانی پیدا ہوئی تو پھرآ یا اور دریافت کیا:''حواا تواپنے آپ کو کیا پاتی ہے؟'' جواب دیا کہ''میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہی نہ ہوجس کا تونے مجھے خوف دلایا تھا۔ میں اُٹھنا چاہتی ہوں تو اُٹھنیں سکتی''۔ شیطان نے کہا:''میری کیارائے ہے کہ میں اگر خدا ہے دُعاکروں کہوہ اس جنین کو تھے سااؤرآ دم جیسا انسان بنا دیے تو کیا تو میرے نام پراس کا نام رکھے گی؟''

حواعتياً في كها "فهال!"

" شیطان توبین کرچلا گیا۔ گراب حواظیماً نے آ دم علاق کواطلاع دی کدایک شخص نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے شکم کا جنین انہیں جار پایوں میں سے کوئی چار پابیہ ہے۔ میں بھی اس کی گرانی محسوں کررہی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ جواس نے کہا ہے کہ جنین انہیں وہی نہ ہو۔ اب آ دم وحواظیما کو بجز اس کے اور کوئی اندیشہ نہا۔ اس فکر میں مبتلار ہے تھے تا آ کدار کا بیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا:

﴿ دعوا الله ربهمالنن اتيتنا صالحًا لنكوننَّ من الشاكين ﴾

''دونوں نے خداے کہان کا پڑوردگارہے وُعاکی کہا گرجمیں فرزندصالح عنایت کرے قربم اس کے شکر گزار ہوں گے''۔ آدم وحوا عَمِلَظِلانے بیدوُعالو کا بیڈا ہونے سے پہلے کی تھی۔

جب اچھا خاصا' بھلا چنگالز کا پیدا ہو گیا تو شیطان نے حواکے پاس آ کے پھر کہا: ''وعدہ کے مطابق تونے اس بچے کا نام

كيون شدر كها" .

حَامِينًا أَنْ يُوجِها " تيرانام كِياجِ؟"

شیطان کانام توعز از بل تھا' گریہ نام لیٹا تؤوہ پہچان لیتیں۔اس لئے کہا:"میرانام حارث ہے''۔

حوالے اس نیچ کا نام عبدالحارث رکھا، مگروہ مرکبیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

﴿ فلمَّا أَتَاهِمَا صَالِحًا جِعَلَاله شركاء فيما أَتَاهِمَا فِتَعَالَى الله عَمَّا يَشْركون ﴾

''جب الله نے ان دونوں کوفرزند صالح عطا فرمایا تو اللہ کی اس دین میں انہوں نے دوسروں کواللہ کا شریک بنایا' بیہ

## آ دم عَلَا لَكُ كَ مِا تَقُول بِيتِ الله كَ تَعْمِير

اللہ تعالیٰ نے آ دم علاق پروی نازل کی کہ میرے عرش کے بالمقابل (روئے زمین پر) ایک حرم ہے۔ جا بید وہاں میرے لئے تو ایک گھر بنا کے اس میں عبادت کر جس طرح تر دکھے چکا کہ میرے فرشتے عرش سے لگے رہتے ہیں تیری اور تیری اولا دمیں سے جوفر ما نبر دار ہوں گئے وہاں ان سب کی دُعا کیں قبول کروں گا۔ آ دم علاق نے عرض کی یا رہ ! یہ جھ سے کوگر ہوگا۔ میں اس پر کہاں قادر ہوں؟ اور اس کا پہ کسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیا جس کے ساتھ وہ کے چلے۔ دوران سفر میں جب آ دم علاق کسی باغ یا کہی جگہ میں گزرتے جوانہیں خوش آتی تو فرشتے سے کہتے یہاں تھم ہوا وہ کہتا منزل مقصود کو پہنچنا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے گئے بہنچ۔ راستہ میں جن جن مقامات پر تھم سے وہ آباد ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دہ غیر آباد ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دہ غیر آباد صحرا اور دشت و بیابان رہے۔

آ دیم علی نے پانچ بہاڑوں کے مصالحوں سے خانہ کعبہ کی تغییر کی ( طور بینا ﴿ طور زینون ﴿ لبنان ﴿ جودی الله وه تنام ﴿ حرا۔ جس سے کعبہ کی بنیادی استوار کیں۔ جب تغییر سے فارغ ہو لئے تو فرشتہ انہیں کوہ عرفات پر لے چلا اور وہاں وہ تنام مناسک دکھائے (بتائے) جن پرلوگ آج بھی عمل کرتے ہیں۔ اس سے بھی فراغت ہوگئ تو فرشتہ انہیں ساتھ لے کے محرآیا جہاں وہ آیک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

## حضرت آدم عَلَيْكُ كَي وفات

خانہ کعبری تغیر ہو چکی تو آ دم علائلہ ہندوستان میں واپس آئے اور یہاں آئے کوہ نو ذیر انقال کر گئے۔ شیٹ علائلہ ن جرئیل سے آ دم علائلہ کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا۔ مگر جرئیل نے جواب دیا: تو ہی آ گے بڑھ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاوراس نماز کوتمیں تکبیروں سےاداکر۔ پانچ تکبیریں تو نماز مجاگانہ کی اور پچیں تگبیریں بربنائے فضیلت آ دم علائلہ۔

## بى آدمً

آ دم علیطال اس وقت تک زنده رہے کدان کی اولا داور اولا دکی اولا دکوہ نو ذیر جالیس بزار تک پہنچ گئی۔ آ دم علیلا نے دیکھا کہ ان میں نزنا کاری شراب خوری اور فتندوفساد چیل گیا ہے۔ وصیت کی کداولا دشیث کی منا کت اولا دقابیل کے سلیم میں نہ ہونے بائے۔ اولا دِشیث سے آ دم علیطا کو ایک فاریس دفن کیا اور ایک باسبان مقرر کردیا کداولا دقابیل میں ہے کوئی بھی اس کے نزد یک ندآ نے بائے۔ وہاں جو آ تے تھے فرزندان شیٹ ہی آتے تھے۔ اور وہی آ دم علیطا کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آ دم علیطا کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آ دم علیطا کی عمر نوسوچھتیں (۹۳۹) برس تھی۔

ایک سوفرزندان شین نے کہ خوش رو بھی تھے انقال آ دم علائے کے بعد صلاح کی کہ دیکھیں تو ہمارے عمر ادبھائی لیعنی اولا ہے تا تیل کیا کرتے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوآ دمی پہاڑ سے نیچ آتر کراولا دقابیل کی عورتوں کے پاس پنچ جو بدشکل تھیں۔ عورتوں نے ان سب کوروک لیا۔ آخر خدانے جب تک چاہا وہیں رہے۔ جب ایک مدت گر رگئ تو دوسرے سو آدمیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا۔ وہ بھی پہاڑ سے نیچ آتر گئے۔ انہیں بھی عورتوں نے روک لیا۔ یہ واقعہ پیش آچکا تو پھر فرزندان شیث پہاڑ سے نیچ آتر کے باعث اِن میں معصیت پھیلی۔ باہمی منا کوت ہونے گئی۔ بی وہ لوگ ہیں جونوح علائل کے زمانے میں غرق ہوئے تھے۔

#### حضرت حوا عليفاا

آیت ﴿ وَ عُلِقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (ای سے اس کا جوڑا پیدا کیا) کی تغییر میں مجاہد ویشید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حواظیماً ا کو حضرت آدم علائل کے تصیریٰ سے بیدا کیا۔ قصیریٰ سب سے چھوٹی کیلی کو کہتے ہیں۔ آدم علائل اس وقت سور ہے تھے بیدار موسے تودیکھ کے کہا: افار پیملی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عورت کے ہیں۔

عبدالله بن عباس شارین کہتے ہیں: حواظیماً کا نام حوّااس لئے بڑا کہ وہ ہرایک ذی حیات (انسان کی ماں ہیں )۔ ابن عباس شارین ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں: آ دم ظیائے کا ہبوط (بہشت ہے) ہندوستان میں ہوا۔اورحواظیماً کا حدے میں۔آ دم ظالے ان کی تلاش میں چلے تو چلتے حقام جمع تک پنچے۔ یہاں حواظیماً ان سے مزدلف ہو کیں۔اس لئے اس کے اس کا نام مزدلفہ بڑا اور جمع میں دونوں مجتمع ہوئے اس لئے دہ جمع کے نام سے موسوم ہوا۔

### حضرت ا در لیس عَلَیلَتُلِکُه

ابن عباس ہی اور یہ عبین: آ دم علیا ہے بعدروئے زمین پر پہلے پیغیر جومبعوث ہوئے وہ ادر ایس علیا ہے کہ وہ ی خوخ بن پر پہلے پیغیر جومبعوث ہوئے وہ ادر ایس علیا ہے کہ وہ ی خوخ بن پر نہ بی اور یر ذہی کا نام الیا ذہے۔ ایک ایک دِن شبران کے استے اعمالِ حسنہ (جناب الی میں) صعود کرتے ہے کہ ایک ایک مہینے میں استے اعمال بی آ دم کے صعود نہیں کرتے۔ ابلیس نے ان پر حسد کیا اور قوم نے بھی ان کی نافر مانی کی تو خدا نے جیسا کہ فرمایا بھی ہے انہیں اپنے ہاں ایک برتر جگہ میں اُٹھا لیا: ﴿ وَ رَفَعْنَاهُ مُسَكَادًا عَلِيًّا ﴾ ادر ایس علیا کو خدا نے بہشت میں داخل کیا اور فرمایا کہ میں اس کو بیاں سے ذکا کے والا بی نہیں: یہ ادر ایس علیا ہے ایک بوے قصد کا اختصار ہے۔

<sup>•</sup> إزدلاف : اقتراب زويك مونارجع : محل اجماع في مقام في-

کے طبقات ابن سعد (صداق ل) کی معلق کی اور دوسر سے لا کے ہوئے مگر وصی متو شانخ ہی تھے۔متو شانخ کے لمک اور دوسر سے لا کے

ہوئے مروسی لمک ہی تھے لمک سے حضرت نوح علائے پیدا ہوئے۔

#### حضرت نوح عَلَالتُكُ

ابن عباس نہا ہوں کہ جہ بین کمک کے صلب ہے جب نوح علائل پیدا ہوئے ہیں تواس وقت کمک کی عمر بیای (۸۲)

برس تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انسانوں کواس وقت برائیوں ہے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آخر اللہ تعالی نے نوح علائل کو مبعوث کیا اور ان

لوگوں کے پاس پیغیر بنا کے بھیجائے و تعلائل کی عمراس وقت چار سواسی (۲۸۰) برس تھی۔ وہ ایک سویس برس تک قوم کو نبوت کی

دعوت دیتے رہے (جب اس دعوت الی اللہ پرکسی نے کان نہ دھرااور راہ راست پر نہ آئے تو) اللہ تعالی نے آئیں کشی بنانے کا تھم

دیا جو انہوں نے بنالی اور اس پر سوار ہوگئے۔ اس وقت وہ چوسو (۲۰۰) برس کے تھے۔ جنسی (اس طوفان میں ) غرق ہونا تھا 'وہ

سب غرق ہوگئے۔ واقع کر شک میں سفیدی وگذم گوئی ہے 'مام پیدا ہوئے جن کی اولا دمیں سیابی اور پھی سفیدی ہے'یافث پیدا ہوئے جن کی اولا دمیں سیابی اور پھی سفیدی ہے'یافث پیدا ہوئے ہیں۔

کی اولا دمیں سرخی مائل سیابی ہے' کنعان پیدا ہوا جو (طوفان میں ) غرق ہوگیا۔ عرب اس کو یام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عربوں کا قول ہے: انہ ا ھام عمنا یام. ان سب کی مان ایک بی تھیں۔

### طوفان نوح

نوح علیظ نے کوہ نو ذرکشتی گڑھی (بنائی) اور وہیں سے طوفان بھی شروع ہوا۔ نوح علیظ خود کشتی ہیں سوار ہوئے۔
ساتھ میں ان کے وہی نہ کورالا ہم میٹے اور بہویں لیتی بیٹوں کی ہویاں تھیں اور تہتر (سے) ہتنفس اولا دشیث علیظ ہیں ہے تھے۔
جوان پر ایمان لا چکے تھے ۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد (۸۰) تھی ۔ نوح علیظ نے (جیوانات کے بھی) وو دوجوڑے کشتی پر
لے لئے تھے۔ یہ کشتی تین سو ہاتھ لمبئ پچاس ہاتھ چوڑی اور تمیں ہاتھ او فجی تھی ۔ ہاتھ کا پیانہ نوح علیظ کے پر دادا کے ہاتھ کے
مطابق تھا۔ پائی سے یہ چھ ہاتھ با ہر نکلی ہوئی تھی بند تھی ۔ نوح علیظ نے اس میں تین درواز ہے بھی نکالے تھے جن میں بعض اوپر
اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ چالیس شبا نہ روز تک مینہ برسا تا رہا۔ وحشی جانور چار پائے جڑیاں بیسب مینہ سے اثر پذیر ہوگؤں اور بعض اوپر
علیظ کے پاس آگے اور سب کے سب ان کے مطبع ہوگئے۔ انہوں نے حسب تھم جناب ہاری تنام جوانات کے دووو جوڑے کشتی
پر لے آئے۔ آدم علیظ کا جیڈ بھی ساتھ لے لیا اور اسے اس طرح رکھا کہ تورتوں اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے۔
رجب کی دس میں گزری تھیں کہ کشتی پر سوار ہوئے (اار رجب) اور عاشورہ (۱۰ رمحرم) کو پھر خشکی پر اُنزے۔ یہی ہاعث ہے کہ روزہ رکھے دالوں نے عاشورہ کاروزہ رکھا۔

## الطِقاتُ ابْنَى عد (مداول) كالعلاق عد المداول) المباراتي تأليم الم

بانی نکانو نصف نصف کرکے نکلا۔ یہی طوفان کا نصف باعث تو زمین کا سیلاب تھا اور نصف موجب میندگی طغیائی۔اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے:

﴿ ففتحنا ابواب السماء بماءٍ منهمر و فجرنا الارض عيونًا فالتقى الماء على امرقد قدر ﴾ ''ہم نے لگا تار پانی کی جھڑی ہے آسان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے چشمے جاری کردیئے۔ تو پانی ایک حکم پرجس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنچ کے ل گیا''۔

آیت میں ﴿ ماءِ منھمر ﴾ سے مراد ﴿ ماءِ منصب ﴾ بہتا ہوا پانی ہوا در﴿ فجرنا الارض ﴾ کا مطلب ہے ﴿ شققنا الارض ﴾ ہم نے زمین کوچاک چاک کرڈالا اوراس میں شکاف کردیئے۔﴿ فالتقی الماءِ علی امر قد قدر ﴾ پانی ایک علم برجس کا اندازہ ہو چکا تھا' بینی کے کل گیا کے معنی ہیں کہ پانی کے دوجھے ہوگئے۔ نصف پانی آسان سے اورنصف زمین کا۔ زمین کے بلندترین پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ یانی پڑھ گیا۔

تمشی نے مع اینے راکبوں کے چھ مہینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کرلیا اور کہیں نہ ظہری تا آئد جرم ( کے ) تک پنجی گر اس کے اندرنہ گی۔اورایک ہفتے تک جرم کے گرد پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ گھر (خانۂ خدا) جوآ دم علائلانے بنایا تھا۔ا ٹھا لیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا۔ یہی گھربیت المعمورے مجراسود بھی اُٹھالیا گیا، غرق نہ ہونے پایا اوروہ کو وابوقیس پررہا۔

کشتی جب حرکے گرد پھر پچکی تو را کبوں کو لئے ہوئے مجودی پر پنچی جوعلاقہ موصل کی ایک پہاڑی ہے کہ دوقلعوں کے پاس واقع ہے۔ چھماہ کاسفرختم کرکے سال پورا کرنے کے لئے جو دی پر آ کر تھبر گئی تو اس ششما ہی کے بعد ارشاد ہوا: ﴿ بعدًا للقومِ الطالمین ﴾ '' ظالموں کے لئے دور ہاش''۔

کوہ جودی پر جب سنتی تظہر پھی تو تھم ہوا: ﴿ یا ارض ابلعی ماء کِ و یا سماء اقلعی ﴾ "اے زمین اپنی پائی کونگل کے اوراے آسان رک جا"۔ آسان کے زُکے کا یہ مطلب ہے کہ اے آسان اپنی پائی کولینی بارش کوروک لے۔ ﴿ و غیض الماء ﴾ " پائی خشک ہوگیا"۔ زمین نے اسے جذب کرلیا۔ آسان سے جو بارش ہوئی تھی ای کی یادگار یہ سمندراور دریا ہیں جو زمین پرنظر آتے ہیں طوفان کا آخری بقیہ وہ پائی تھا جوز مین شملی میں جالیس برس تک رہ کے جاتا رہا۔

#### طوفان کے بعد کے حالات

طوفان سے نجات ملی تو نوح عَلِائِلا (مع اہل کُشتی کے ) نیچے اُٹر سے اور وہاں ہر محص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اس لئے سوق الثمانین پڑا (یعنی اسّی [ ۸۰] آ دمیوں کابازار ) نوح عَلائِلا کے جَتنے آباؤاجدادگزرے تھے تابہ آدم عَلائِلاً ، سب کا دین اسلام تھا۔نوح عَلائِلا نے شیر کوبدوُعادی کہ اس پر بخار چڑھارہے کیوٹر کے بی میں مانوس ہونے کی وُعادی اور کو ہے کو

<sup>•</sup> حسى بادية رب كايك علاقے كانام تھاجس ميں او في او في بہاڑياں واقع تھيں نا بغد ذبياني كے كلام ميں اس كانذ كره ملائے۔

عكرمه وليسي كبت بين أوم ونوح عنطه كورميان دس سليس كزري جن كادين اسلام تها\_

یہ ایک استطرادی روایت تھی اب آ گے پھروہی روایت چلتی ہے جوعبداللہ بن عباس جی پین ہے مردی ہے اور جس کے جزئیات ابتدائے تذکرہ نوح علاظا سے لے کے حضرت عکرمہ جی ہیں دوایت سے قبل تک مذکور ہو چکے ہیں۔

ابن عباس محالین کہتے ہیں نوح علائل نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بوناطن رکھا۔ بیلڑ کا دیارِ شرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا معلنو شمسن تھا۔

سوق ثما نین کی وسعت آبادی کے لئے جب کافی نہ ہوئی تو لوگ وہاں سے لکل کے اس مقام پر پہنچ جہاں شہر بابل آباد موا۔ بابل کی تعیر انہیں لوگوں نے کی جو دریائے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع سے طول عرض میں یہ شہر دوازدہ (۱۲) فرسنگ در دوازدہ (۱۲) فرسنگ تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے میں) وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں فرسنگ در دوازدہ (۱۲) فرسنگ تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے میں) وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں اس کے گزروت بائیں جانب کونے کے بل کے اوپر بھی عمار تیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت بودھی ۔ لوگ بہت ہوگئے۔ تا آئکہ ایک لاکھ تک شار ہوگیا۔ یہ سب لوگ وین اسلام پر قائم سے نوح ملی اللہ علی نیستا و علیہ و بار ک و سکھ .

### اولا دِنُوحِ عَلَاسُلُكُ

سمرہ حیٰ ہوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی گئے انے فرمایا: '' فرزندان نوح علیظ میں عربوں کے ابوالآباء سآم ہیں۔ حبشیو ل کے حاتم ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافٹ ہیں''۔

سعید بن المسیب می افتاد کہتے ہیں ''نوح علائلے کے تین لڑکے تھے سام وعام ویافٹ۔سام سے تو اقوام عرب فارس و روم پیدا ہوئے کہ ان سب میں خیروفلاح ہے۔ حام سے اقوام سودان وہر بروقبط پیدا ہوئے اور یافٹ سے ترک وصقالیہ ویا جوج و ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں''۔

ابن عباس جھائی کہتے ہیں ''اللہ تعالیٰ نے موی علی کے پاس دی بھیجی کدا سے مویٰ! تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال (بعنی بالائی عراق کے باشندے) سام بن نوح علیک کی اولاد ہیں''۔

ا بن عباس جن دین کہتے ہیں کہ عرب ایرانی ' نبطی 'ہندوستانی ' سندھی اور بندی مجبی سیام بن نوح علیق کی اولا دہیں۔ محمد بن السائب کہتے ہیں '' ہندوستان وسندی (سندھی) و بندی 'یوفر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحد بن سام بن نوح علیق کی اولا دہیں۔ بند کے بیٹے کا نام مکران تھا''۔

بند بھی اہل سند ہے ملتی جلتی ایک قدیم تو متھی۔

#### سلسلة انساب

قوم جرہم : جرہم بن عامر بن سبان یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلاَئِظ ہے۔ جرہم کا نام ہذرَم تھا۔ حضرموت : حضرت موت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلاَئِل ۔ بیان راویوں کا قول ہے جوقوم حضرموت کو بنی اساعیل عَلائِل میں منسوب نہیں کرتے 'یقطن ہی کا نام فحطان بھی تھا۔

ا بن عابر بن شانح بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلِيْظَات بيقول ان كائب جوآل فحطان كوحضرت اساعيل عَلِيْظَا كى اولا د نہيں مانے ۔

فارس (پاری-ایرانی) فارس بن برس بن یا سور بن سام بن نوح علاظ ۔

نبطى : مبيط بن ماش ارم بن سام بن نوح مَلاسِك \_

ابل جزیره وابل العال: اولا د ماش بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك \_

عمالقہ عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علاق عملیق ہی کا نام عریب تھا، قوم بن عمالقہ کا ابوالآباء یہی ہے۔ بربر کی تھ عمالقہ ہی کی شاخ ہیں۔ جن کا سلسلہ یوں ہے: بربر بن تمنیلا بن ماز رب بن فاران بن عمر و بن عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علاقات ب باستنائے قبائل ضہا حب و کتامہ کہ رہ بھی اگر چہ بربر ہیں۔ گرعمالقہ کی اولا و نہیں ہیں بلکہ افریقیس بن قیس بن قیل بن سبابن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفحد بن سام بن نوح علاق کی اولا و ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل سے نکلتے ہوئے عملیق ہی نے پہلے پہل عربی زبان میں باتیں کیس عرب العارب انہیں عمالقہ وجر ہم کو کہتے ہیں۔

طلسم وأميم أولا ولوذبن سام بن نوح عليسك.

شودوجديس اولا دجاثر بن ارم بن معام بن نوح علاسكار

عا وعبيل: اولا دعوض بن ارم بن سام بن نوح علائلك \_

روم: اولا فطی بن بوتان بن بافث بن نوح عَلِسُكُ ۔

نمرودُ (نمرود) ابن کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیظ نفر ودی فرمان روائے بابل تھا اوراس کے ساتھ ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ و علی نبینا الصلاۃ و السلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔

## اجائك زبانون كى تبديلي

قوم عادکوان کے زمانے میں حادارم کہتے تھے۔ جب بیقوم تباہ ہوگئ تو قوم کوثمو دارم کہنے لگے۔ جب بیقوم بھی برباد ہو گئ تو اولا دارم ● کوار مان کہنے لگے کہ وہی نبطی ہیں۔ اِن سب کا دین اسلام تھا۔اور بابل ان سب کا مقام تھا۔ تا آ ککہ نمرود بن

ارم بن سام بن نوح علي تلك.

### 

کوش بن کنعان بن حام بن نوح فرمان روا ہوا۔ انہیں بت پرتی کی دعوت دی اورسب نے مان کی (بت پرست ہوگئے )۔ آخر بیہ واقعہ پیش آیا کہ شام اداس حالت میں بسر کی تھی کہ سریانی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بدل دیں اور الیں بدل دیں کہ ایک کی ایک نہ مجھتا تھا۔

> اولا دِسام کی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِحام کی بھی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِیافٹ کی چھٹیں (۳۲) زبانیں ہوگئیں۔

اللہ تعالی نے ① قوم عاد ﴿ عبل ﴿ ثمود ﴿ جدلیں ﴿ عملین ﴿ طسم ﴿ امیم ﴿ اوراولا دِیقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علائظ کوعر بی زبان کی تعلیم دی (لیعنی ان قوموں کی زبان عربی ہوگئی)۔ یوناطن بن نوح علائظ نے بابل میں انہیں اقوام کے لئے جھنڈے قائم کئے۔

### بنى سيام

بابل سے نکل کراولا دِسام نے زمین مجدل میں قیام کیا کہ ناف زمین یہی ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جوا کی طرف تو علاقہ سائید ماسے سمندر تک اور دوسری جانب یمن سے شام تک پیچوں چھوا قع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جھےاللہ تعالیٰ نے پیغیبر نبوت کتاب شریعت ٔ حسن و جمال گندم گونی اور گورار تگ عنایت فرمایا۔

#### بني حام

بنی عام اس علاقے میں فروکش ہوئے جہاں باد چنوب اور مغربی ہوا کیں چلتی ہیں۔اس گوشہ زمین کو داروم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں پچھ گندم گونی اور بفقد رقلیل گورار ملک رکھا ہے۔ان کے علاقے آباد موسم شاداب طاعون مرفوع و مدفوع 'اوران کی زمین میں اشجار اثل واراک وعشروغاف وخل پیدا کئے۔ان کے علاقوں کی فضاء میں آسانی کتاب آفتاب و ماہتاب ووٹوں رواں ہیں (یعنی روش) ہیں۔

#### بني يإفث

اولا دِیافٹ نے دیارِصفوان میں اقامت کی جہاں ثالی دمشر تی ہوائیں چلتی ہیں ان میں سرخی ماکل سیابی کا رنگ عالب ہے۔اللہ تعالی نے ان کےعلاقے الگ کر دیجے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ دہاں تخت سر دی پڑتی ہے ان کی فضائے آسانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کے باعث کوا کب سبعہ میں سے کسی کے بیزر پڑکت نہیں۔اور ہوں تو کیسے ہوں جمیلوگ تو نبات العش'

اثل: درخت طرفا داراک: پیلو عُشر چنار جیسا که ایک عربی درخت جس کی کنزیاں زیادہ تر چھاتی کا کام دین ہیں۔ غاف عربیوں کے غداتی کا ایک خاص درخت جس کے میں ہے تھا۔

کے طبقات این سعد (صاول) کا میں میں اللہ کا میں کہ میں ہوں کے بالقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا جدی فرقدین کے بالقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

### اللغرب

کھے ذمانے کے بعد قوم عادمقام شحر میں آ کے مقیم ہوگئی اور اس مقام پر ایک وادی میں ہلاک و تباہ بھی ہوئی جس کووادی مغیث کہتے ہیں قوم عاد جب فنا ہوگئ تو شحر میں اس کی جانشین قوم مہرہ ہوئی۔

قوم عبيل و بان جاري جهال يثرب (مديندرسول الله تَالَيْظُمُ) آباد موار

عمالقہ صنعاء جا پنچے لیکن بیاس وقت کی ہات ہے جب صنعا کانام بھی صنعائبیں پڑاتھا۔ مُرورز ہانے کے بعدان میں سے کچھلوگوں نے بیژب جاکے وہاں سے قوم عمیل کو نگال دیا اور خودمقام بھھ میں اقامت اختیار کی بعد کوایک سیلاب آیا جوان سب کو بہاکر لے گیا۔ جب بی اس کانام بھھ پڑا ۔ ●

قوم ثمود ومقام جراوراس كے مضافات مين آباد بوئي اوروبين برباد بوئي۔

اقوام طسم وجدیس نے بیامہ میں رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے۔ بیامہ انہیں میں سے ایک عورت کا نام تھا۔ جس کے نام پر بیمقام بھی بیامہ شہور ہوا۔

قوم امیم سرزمین ابار میں جابسی اور وہیں منفرض بھی ہوئی۔ بیدمقام علاقۂ بیامہ وشحر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زمانے میں وہاں تک کسی کی رسائی نہیں کیونکہ اس پرجن غالب آ بچکے ہیں اس علاقہ کانام آیار بن امیم کے نام پر آبار پڑاتھا۔

یقطن بن عابر کی اولا ددیاد یمن میں آباد ہوئی۔ اور اس وجہ ہاس کا نام یمن پڑا۔ کیونگداس قوم نے بہیں تیامن کیا

تھا۔ لیٹی قبلدرُ خ سے چل کر بچانب یمن (وست راست کے رُخ ) آئے تھے۔ اور یہاں آباد ہوئے۔

#### شام کی وجه تسمیه:

کنعان بن حام (بن نوح علائل) کی اولا دکے پھولوگ شام میں آباد ہوئے اور اسی بنا پراس کا نام شام پڑا کیونکہ ان لوگوں نے تشاؤم کیا تھا۔ یعنی قبلہ رُخ سے بائیس جانب مڑ گئے تھے۔ شام کو اولا دکنعان کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ آخر بنی اسرائیلیوں نے آکے کنعانیوں کو آل کرڈالا اور جو بچے انہیں جلاوطن کردیا۔ اب شام بنی اسرائیل کا ہوگیا۔ گران پربھی رومیوں نے

· 李子· 10 (10 ) [ | 李子 | [ ] [ ] [ ]

Raga Milital Assessing a single in the

محت نے جانا کہا لے جانا۔ محمد نکال لینے کے بعد بحویاتی حض میں فی رہا ہو۔ مقام محمد بیلاب آنے سے بیشتر اس مقام کانام مہید تھا۔

<sup>🗨</sup> بیوی عورت ہے جس کی دور بنی ای قدر مبالغ ہے بیان کی جاتی ہے کہ تین ون کی مسافت کے طویل وعریض فاصلے ہے وہ اپنی آبادی میں آنے والے سواروں کود کیرلیا کرتی تھی۔

<sup>🛭</sup> يمن ناحيةُ اليمن: وه علاقه جوقبلدُرُخ كردائي جائب واقع ب

شام وه علاقه جو قبیلے کے بائیں طرف پڑے۔

## اخبار الني الني المنافق المن سعد (مقداول) المنافق المن المنافق المناف

حملہ کیا'ان کوتل کرڈ الا اور جو بنچے انہیں عراق میں جلا وطن کر دیا۔شام میں بہت تھوڑ سے سے اس ائیلی رہ گئے۔اس کے بعد عرب آئے اور شام بھی عربوں بی کے تحت تصرف میں آگیا۔اولا ونوح کے درمیان زمین کی تقسیم فالغ ●نے کی جن کو فالخ بھی کہتے ہیں۔فانع بن عابر بن شالخ بن افخشد بن سام بن نوح علائلہ جسیا کہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

## قوم سبا

فروہ بن مسیک غطیفی مختلف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنافِینِ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کی یارسول اللہ مُنافِینِ کا ا میری قوم کے جولوگ سامنے آچکے ہیں 'مینی ایمان لا چکے ہیں کیا میں انہیں لے کرقوم کے ان لوگوں سے ندلڑوں جو پیچھے جاپڑے ہیں بعنی ہنوز ایمان نہیں لائے ہیں۔

ٱتخضرت مَالْقَيْزُ مِنْ فرمايا "كيون نبين" .

بعد کو مجھے دوسراخیال آیا' میں نے پھر گزارش کی یا رسول الله مَثَالِثَیْرُ انہیں! وہ بات نہیں بلکہ اہل سبا سے لڑنا چاہئے کہ بیہ لوگ بڑے غلبے والے اور نہایت طاقتو رہیں۔

۔ آنخضرت کا اللہ اللہ میں میں کواس مہم کا اُمیر بنایا اور اہل سباسے لڑنے کی اجازت عطافر مائی۔ میں حضور مالی کی ا تھا اللہ تعالی نے قوم سبائے متعلق جووی جمیعی تھی جمیعی نزول وی کے بعدرسول اللہ مالی کی استضار فرمایا ''فطفی نے کیا کیا؟''

میر نے فرودگاہ پر آ دمی بھیجا' میں چل چکا تھا' قاصد نے مجھے وہاں نہ پایا' راستے میں آلیا اور واپس لایا۔رسول الله مَاکَالَّلِیَّا کی جناب میں حاضر ہوا تو آپ مَکَالِّلِیُّا کُو ہیشا ہوا پایا'اروگر داصحاب بیٹھے تھے۔آنمخضرت مَّاکِلِیُّا نے فرمایا

(( أُدَّعَ القَوم، فمن اجابك منهم فاقبل و من ابي فلا تعجل عليه حتى تُحدّث التي )).

"قوم سبا كواسلام كى دعوت و يئان مير سے جواس دعوت كو مان لے اورمسلمان بوجائے اس كو قبول كراور جوا تكار

کرے اس پر جلدی نہ کر میعنی فی الفور منکرین اسلام کے خلاف کارروائی شروع نہ کر دے تا آ نکداس کا تذکرہ مجھ

ے كركے لينى ا تكاركرنے والول كے متعلق محصاطلاع وے كے پچھ كرنا تو كرنا"۔

حاضرین میں ایک شخص نے سوال کیا کیا رسول الله مالی ایم اسیا کیا ہے؟ بیکوئی زمین ہے یا سی عورت کا نام ہے؟

آ تخضرت مُثَالِثُونِ نے فرمایا نہ بیز مین ہے نہ عورت کیدا کی شخص تھا جس ہے عرب کے قبائل پیدا ہوئے۔ چھوتو یمن میس آباد ہوئے اور چارشام میں ۔شام میں تو ( نحم ﴿ جذام ﴿ دفان ﴿ دعالمہ آباد ہوئے اور یمن دالے ﴿ آرَو ﴿ وَكُدُو

۱۹۶۰ و حید اور چارها میں میں میں اور اس م میں ہوتا ہیں۔ © وتمیر (© واشعر (© وانمار (® و فدر کج ہیں۔

اليك مخض في مجرسوال كيان ويارسول الله تاليخ ا أنمار كيا؟"

آ تخضرت علینالتلا نے فرمایا: 'انماروہی ہیں جن ہے قبائل شعم (بجیلہ ) نکلے''۔

قلع خلق تقسيم جدا جدا كرنا أبا نثنا \_ فانع إ فالق : قاسم تقسيم كننده \_

# حضرت ابراہیم خلیل الله علیاتیک

ابن السائب التكلى كتبے ہيں: ابراہيم عليك كاباب شهر حران (عراق) كاباشندہ تھا۔ ایک سال قط پڑا تو تنگی معاش میں مبتلا ہوكے ہر مزرگر دچلا آیا (بیشہرایران میں واقع تھا)۔ اس كے ساتھ اس كی بیوی لینی ابراہیم علیك كی ماں بھی تھیں جن كانام نونا تھا۔ تھا' بنت كرينا بن كونا' جوار فحشد بن سام بن نوح علیك كی اولا دمیں تھے۔

محد بن عمر الاسلمي نے کئی اہل علم ہے روایت کی ہے کہ ابراہیم علائط کی ماں کا نام ابیونا تھا۔اوروہ افرایم بن ارغو بن فالغ بن عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح علائط کے سلسلہ نسب میں تھیں۔

محرین البائب کہتے ہیں نہرکوٹی کوکرینا نے کھودا تھا جوابراہیم علائل کا جدمادری تھا۔ ابراہیم علائل کا باپ بادشاہ نمرود کے بتوں پر مامورہ تعیین تھا۔ ابراہیم علائل ہر مزگرد میں پیدا ہوئے اور یہی ان کا نام تھا۔ بعد کوفل مکان کر کے کوٹی آگئے۔ جو بابل کے علاقے میں ہے۔ جب ابراہیم علائل بالغ ہوئے توم کی مخالفت کی عبادت اللی کی جانب دعوت دی بادشاہ نمرود تک خبر تینی تو اس نے ابراہیم علائل کوقید کردیا۔ سات برس تک قید خانے میں رہے۔ آخر کا رنمرود نے ایک خطیرہ نما باغ (یا احاطہ) بنوایا۔ بڑی بڑی بھاری خشک کوٹیاں اس میں بھروا کے ان میں آگ گلوادی اور ابراہیم علائل کوالی میں ڈلوادیا۔ اس وقت انہوں نے کہا

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

'' مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسہ کے قابل وہی ہے''۔

وه آ گ سے سیج وسلامت باہر نکل آئے ان پر آئے تک شد آئی۔

ابن عباس میں میں ہیں۔ آگ سے جی وسالم باہر نکلنے کے بعد ابراہیم علائظ کوئی سے چلے گئے۔ان کی زبان اس وقت تک سریانی تھی۔ جب حران سے دریائے فرات عبور کر گئے تو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کی حیثیت سے عبر ان کے گئے۔ ٹمر ودنے ان کے پیچھے لوگ جی جا ور تھم دے دیا کہ جو کوئی سریائی زبان میں باتیں کرتا ہوا ہے جانے نہ دینا میرے پاس لانا۔ سراغ لگانے والے مامورین کی ابراہیم علائل سے ٹر بھیڑ ہوئی تو انہوں نے عبر انی میں باتیں کیس۔ مامورین انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانا کہ یہ کیازبان بول رہے ہیں۔

محدین البائب کہتے ہیں: واقعات ندکورہ کے بعد ابراہیم علائل ارض بابل سے شام میں ہجرت کر گئے۔ وہال سارہ آئیں اور انہوں نے اپنے شین ابراہیم کو بخش دیا۔ ابراہیم علائل نے ان سے نکاح کرلیا اور وہ انہیں کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں۔ ان وِنوں ابراہیم علائل کی عرسینتیں (۳۷) برس تھی۔ حران پہنچ کے کچھروز تو وہاں رہے بھر کچھ زمانے تک اردن میں اقامت کی۔ پھر مصر جائے بچھ مدت تک وہاں رہے بھرشام واپس آئے۔ اور یہاں سرز مین سبع میں تھبرے جواملیا (بیت المقدی یا بروشلم) اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں (بیرسبع) کھودا اورا یک مسجد بنائی۔ بعد کو بعض اہل شہر نے جب اُن کواؤیت وی تو اس مقام کو بھی چھوڑ کے ایک دوسری جگہ فروکش ہوئے جو رملہ اور ایلیا کے مابین واقع تھی۔ وہاں بھی ایک کنواں کھودا اور

رہنے لگے۔ مال ومتاع وخدام دحثم میں ان کو وسعت اور فراخی حاصل تھی۔ وہ پہلے مہمان نواز' پہلے ٹرید (ایک قشم کا کھانا جس میں روٹیاں شور بے میں تو ڑکے اچھی طرح بھگو کے کھاتے ہیں ) کھلانے والے اور پہلے مخص ہیں جنھوں نے پیرانہ سرگ و تیکھی۔

عاصم کہتے ہیں ابوعثان نے عالبًا سلمان قارسی تھاہؤ سے روایت کی ہے کہ ابراہیم عَلَاظِک نے اپنے پروردگار سے خیر طلب کی صبح ہوئی تو سر کے دونکٹ بال سفید تھے۔عرض کی بیکیا ہے؟ کہا گیا نیدڈ نیا میں عبرت اور آخرت میں نور ہے۔ عکرمہ ولیٹھیڈ کہتے ہیں خلیل الرحمٰن ابراہیم عَلائِظِک کی کنیت ابوالا ضیافتھی (لیعنی مہمانوں کے باپ)۔

ابوہریرہ ٹی ایشٹر کہتے ہیں: ابراہیم علائظ نے مقام قدوم میں اپنا ختنہ کیا' اس وقت ان کی عمرا یک سوہیں (۱۲۰) برس تھی۔ اس کے بعدوہ استی برس اور زندہ رہے۔

ابن عباس الله الله الله تعالى نے ابراہیم علائل کو جب اپنا خلیل (دوست) بنایا اور نبوت عطا فرمائی تو اس وقت ان کے تین سو (۳۰۰) غلام تھے۔ اِن سب کوآ زاد کردیا۔ اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ اُن کے پاس عضا اور ڈیڈے ہوتے تھے۔ یہ دُشمنان اسلام سے ابراہیم علائل کی معصیت میں انہیں ڈیڈون سے لڑتے تھے۔ (لٹھ چلاتے ڈیڈے مارتے) پہلے آزاد غلام وہی ہیں جو اپنے آتا کے شریک ہو کے لڑے ہیں۔

محرین البائب کہتے ہیں: ابراہیم علیفظ کے اساعیل علیفظ پیدا ہوئے کہ وہی خلف اکبر تھے۔ ان کی مال ہاجرہ قبطی نسل کی تھیں۔ دوسر بے لا کے اسحاق علیفظ سارہ سے بیدا ہوئے۔ یہ بصارت سے معذور تھے۔ سارہ کا سلسلۂ نسب ہیں جسارہ بنت شہویل بن ناحور بن سارہ غ بن ارغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیفظ بقیہ لا کے (۳) مکدن (۳) و شویل بن ناحور بن سارہ فی ماں قنطورا بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے مدین (۵) و یفشان (۱) و زمران (۷) و اشبق (۸) و شوخ تھے۔ اِن سب کی ماں قنطورا بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے تھیں۔ یفشان کی اولا د کے بین جارہی مکدین نے سرز بین مدین بیں اقامت کی تو انہیں کے نام سے بیعلا قد موسوم ہوا 'بقیدلا کے دوسرے شہروں میں جلے گئے۔ (ایک مرتبہ) سب لاکوں نے ابراہیم علیفظ سے عرض کی ''اے ہمارے باپ! تونے اساعیل و اسحاق عبدائے کو ایسے ساتھ رکھا اور ہمیں تھم دیا کہ دیارغر بت ووضت میں منزل گزیں ہوں ''۔

ابراہیم علیظ نے جواب دیا: مجھے ایساہی علم ملا ہے۔ پھرانہیں اللہ تعالی کا ایک اسم سکھا دیا جس کی برکت ہے وہ میٹ کے لئے دُعا ما نگتے اور نصرت طلب کرتے تو جناب اللہ میں بید ُعا قبول ہوجاتی بعض اولا دابراہیم علیظ نے خراسان میں نزول کیا۔ قوم خزراُن کے پاس آئی اور کہنے گئی جس نے تمہیں ایسے اسم کی تعلیم دی وہ بہترین بادشندگان روئے زمین ہونے کے شایات ہے بیاز مین کاسب سے اچھابادشاہ وہی ہوسکتا ہے اس بنا پرانہوں نے بادشاہ کا نام (لقب) خاقان رکھا۔

محرین عمرالاسلمی کہتے ہیں: ابراہیم علائل نوے (۹۰) برس کے تھے کدان کے صلب سے اساعیل علائل پیدا ہوئے۔ پھر تمیں (۳۰) برس کے بعد اسحاق علائل پیدا ہوئے۔ جب کدابراہیم علائل ایک سوئیں (۱۲۰) برس کے تھے۔ سارہ انتقال کر کمٹیں تو ابراہیم علائل نے ایک کنعانی خاتون سے نکاح کولیا جنھیں قنطورا کہتے ہیں۔ ان سے چادلڑکے پیدا ہوئے 'ماذی' زمران' سرخ' سبق رایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے 'نافن' مدین' کیشان' شروخ' امیم' محمد بن السائب كہتے ہيں: ابراہيم طلط تين مرتبہ كے گئے۔ آخرى مرتبہ لوگوں كو ج كى دعوت دى۔ يدرعوت جس في الله على مان لى۔ اس سے پہلے ماننے والوں ميں قوم جرہم تھى جس نے عمالقہ سے بھی قبل دعوت جج بيت الله قبول كى پھر يہ قوم مسلمان ہوگئى۔ اور ابراہيم علاق شهرشام ميں واپس آئے۔ جہاں آ كے دوسو (٢٠٠) برس كى عمر ميں انتقال كركئے۔ صلى الله على نبينا و عليه و بارك و صلم.

## حضرت اساعيل ذبيح الله عَلَيْكُ اللهُ

محر بن عمر الاسلمی نے گئی اہل علم سے روایت کی ہے جن کا قول یہ ہے ہم جم (حضرت اساعیل علیظ کی ماں) قوم کی قسطیہ تھیں۔ فسطاط مصر (قاہرہ) کے مصل مقام فرامی (فرما) کے آگے ایک گاؤں تھا۔ وہیں کی ایک رہنے والی تھیں قبطیوں کے ایک جبار سر مش فرعون کے پاس وہ تھیں اور یہ وہی فرعون تھا جو اہرا ہیم علیظ کی یہوی سارہ کے ساتھ پیش آیا۔ یعنی ان کے ساتھ بیکڑنے کی تھی یا کرنی چاہی تھی ، جس کے نتیجہ میں مصروع ہوگیا ، (یعنی ناکام و ذلیل ہوتا پڑا تھا)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سارہ کا ہاتھ بیکڑنے چلا تھا۔ جس کا مال یہ ہوا کہ سینے تک اس کا ہاتھ خشک ہوگیا۔ آخر سارہ سے التجا کی کہوہ خدا سے دُعا کرے کہ میری یہ مصیبت جاتی رہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تھے بیجان و جوش ندولا و ربگا (یعنی ناخوش و ناراض نہ کروں گا)۔ سارہ نے اللہ تعالی سے دُعا کی تو اس کا ہاتھ تھیل گیا۔ فرعون نے (بطور شکر گراری) ہا جم ہوکوطلب کیا جواس کے تمام سے دُعا کی تو اس کا ہاتھ تھیل گیا۔ فرعون نے (بطور شکر گراری) ہا جم ہوکوطلب کیا جواس کے تمام مصیبت خدام میں سب سے زیادہ ایما نام اور افاق تہ ہوگیا۔ فرعون نے (بطور شکر گراری) ہا جم ہوکوطلب کیا جواس کے تمام سے خدام میں سب سے زیادہ ایما نیما نام اشویل تھا۔ معرب ہو کے اساعیل علیظ ہوگیا۔ اساعیل علیظ ہوگیا۔ اساعیل علیظ ہوگیا۔

ابن عون کہتے ہیں: محمد بن السائب الکلی کہتے ہیں کہ اساعیل علیظ کی مال کا نام آجر (بدالف محدودہ) ہے۔ ہاجر (بدہائے مہملہ) نہیں ہے۔

ابو ہریرہ ٹی میٹ کہتے ہیں: ابراہیم ملائظ اور سارہ ایک جبار کے پاس سے گزرین اسے اطلاع ملی تو ابراہیم ملائل کو بلا کے بوچھا:'' بیرتیرے ساتھ کون ہے؟''

جواب دیا:'' پیمیری جهن ہے'۔

ابو ہریرہ ٹی منظر نے (یہ قصر کہتے وقت) بیان کیا کہ ابراہیم علائظ بجر تین مرتبہ کے اور بھی جموٹ نہ بولے۔ دومرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق جموٹ بولے تھے۔اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جموٹ بولے تھے کہ ایک واقعے میں کہا: ﴿ اِتّی سَقِیْدٌ ﴾ (میں بیار ہوں) دوسرے واقعہ میں کہا! ﴿ بِکُ فَعَلَتُهُ کَبِیْدِهُمْ ﴿ هَٰذَا ﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے)۔اور بیوی کے متعلق یہ جموٹ تھا کہ اس جہارے کہا! ''بیتو میری بہن ہے''۔

### 

جبارے ہاں سے نکل کرابراہیم ملائظ جب سارہ کے پاس آئے توان سے کہا: ''اس جبار نے مجھ سے تیری نبت سوال کیا تھا' میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے۔ تھ سے بھی اگر وہ پوچھے توان سے کارشتے سے تومیری بہن ہے۔ تھ سے بھی اگر وہ پوچھے توانے آ ب کومیری بہن بتانا''۔

جبار کے طلب کرنے پرسارہ جب اس کے پاس لائی گئیں تو اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ اس کے شرے انہیں محفوظ دیکھے۔
ابوب (کہ اس روایت کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ سارہ کی دُعا کا بیاثر ہوا کہ جبار کا ہاتھ (قدرت کا ملہ کی دیکیری ہے) پکڑایا
گیا اور برسی سخت گرفت ہوئی۔ ناچار اس نے سارہ سے عہد کیا کہ بیگرفت جاتی رہ تو پھر اس کے قریب بنہ آئے گا (ہاتھ نہ بڑھائے گا)۔ سارہ نے دُعا کی وہ بُرفت جاتی رہی سارہ نے قصد کیا تو دوبارہ الی گرفت میں آیا ہو پہلے ہے جسی شدید
تھی۔ مکر رعہد کیا گہ اس بلا سے رہائی ملی تو قریب تک نہ آئے گا۔ سارہ نے پھردُعا کی اور پھراسے نجات لگئی۔ تو تیسری مرتب بھی اس نے قصد کیا جس کی پاداش میں پہلی دوبارہ ہے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اب کے پھرعہد کیا کہ چھوٹ جائے تو اس نے تھرعہ کیا کہ چھوٹ جائے تو

اے (یعنی سارہ کو) یہاں ہے ہاہر نکال تو پیمیرے یاس انسان کونبیں لایا۔ شیطان کو لے کے آیا۔

(واپس جیجے ہوئے) سارہ کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو بھی ساتھ کردیا ، جب وہ ابراہیم علائلا کے پاس لوٹیس تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔اوراللہ تعالیٰ ہے وُ عاکر رہے تھے۔سارہ نے کہا: ''ابراہیم الجھے بشارت ہوکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فر فاجر کا ہاتھ روک لیااور ہاجرہ کواس نے میری خدمت کے لئے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہاجرہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ک ہوگئیں۔اوران کے بطن سے اساعیل علائل پیراہوئے۔ صلوات اللہ و مسلامہ علیہ.

ابوہریرہ ٹئاسٹونے یہ سب بیان کرکے کہا:''اے آسانی میندگی اولا دایٹھیں تمہاری مال کداسحات کی مال کی ایک لونڈی تھیں' گ ابن شہاب زہری ولٹھیڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹھی کے فر مایا: جب تم قبطیوں پر عالب آو اور وہ تمہارے محکوم ہو جا تیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ وہ عہد و ذمہ رکھتے ہیں ان سے قرابت ہے۔ آنخضرت سکا لٹیو کی مرادا ساعیل علیک ک مان سے ہے کہ وہ اس قوم کی تھیں۔

ائن عباس می دین کہتے ہیں عورتوں نے پہلے بڑے بڑے لانے چوڑے دویئے جواوڑ سے شروع کئے تو وواس بناء پر تھے کہ حضرت اساعیل علاظ کی ماں نے بیلباس اختیار کیا تھا۔ (نیچے دویئہ سے جو چلتے وقت زمین کوجھاڑتا چلے گا)۔سارہ کوان کا نشان

<sup>•</sup> اصل میں یا بنی ماء السّماء لینی اے آسانی میندگی اولا دیکونکہ ماء السّمّاء آسانی میندکو کہتے ہیں لیکن واقعہ بہت کہ ماء السماء ایک عربیہ خاتون کا لقب تھا جوعراق کے ایک عرب باوشاہ منذر لخی کی مال تھی۔ اس کا رنگ بہت ہی صاف تکھرا ہوا تھا۔ اس لئے آسانی مینہ سے تشہد دیتے تھے۔ جو بالکل ہی خالص ہوتا ہے۔ یہ عبد جاہلیت کی بات ہے۔ گراسلام میں بھی یہ خاندان بہت ہی شریف اور نہایت ہی نامور مانا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فنی مندائ خاندان کے لوگوں کو یہ قصہ منار ہے تھے اور انہیں کا فخر شرافت نبی کم کرنے کے لئے کہا تھا کہتم جن کی نسل میں ہووہ تو خودا کے لوٹاری تھیں۔ بات سے کہ جس خاندان میں تقوی ہووہ و خودا کہ قدر شریف ہور نہ بھی جم نہیں۔

## المُعاتُّ ابن سعد (حدادل) كالمنظم المن المنظم المن

اور کھوج نیل سکے گا۔ بیاں وقت کی بات ہے جب انہیں اور ان کے فرزند (اساعیل علائل ) کولے کے ابراہیم علائل مکے چلے تھے۔ ابوجم بن حدیقه بن عانم کتے ہیں: اللہ تعالی نے ابراجیم علائل پروی نازل کر کے علم دیا کہ بلد الحرام ( مکدمبارکہ) جلے جا کیں۔انتثال امریس ابراہیم علاق براق پرسوار ہوئے۔اساعیل علاقط دوبرس کے تصابیح آگے بٹھا لیا اور ہا جرہ کو پیچھے۔ ساتھ میں جبرئیل علائلا تھے۔جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے چل رہے تھے۔ای کیفیت سے مکنہ پینچاتو وہاں اساعیل علائلا اوران کی مال كوبيت الله كے ايك كوشے ميں أتار ااور خودشام والي آ كے۔

عقبه بن بشر فحد بن على وليفيؤس يوجها: "عربي زبان بين پيلے پهل س نے کلام کيا تھا؟" جواب دیا:''اساعیل بن ابراہیم ﷺ نے جب کہوہ تیرہ برس کے تھے''۔

(محد بن علی کی کنیت ابوجعفرتھی عقبہ کہتے ہیں) میں نے یوچھا: ''ابوجعفر!اس سے پہلے لوگوں کی زبان کیاتھی؟''

میں نے مررسوال کیا "'الله تعالیٰ اس زمانے میں اسے پنجبروں اور بندوں پر س زبان میں اپنا کلام نازل كرتا تھا"۔ جواب دیا:''عبرانی میں''۔

محدین عمرالاسلمی کئی اہل علم سے روایت کرتے ہیں: اساعیل علائظہ جب پیدا ہوئے اسی زمانے میں عربی زبان اِن کو الہام ہوئی۔ بخلاف اِن کے تمام دوسر مے فرزندان ابراہیم کی وہی زبان تھی جوان کے باپ کی تھی (عبرانی یاسریانی)۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: اساعیل علیظ نے عربی میں کلام نہیں کیا تھا اورا پنے باپ کی مخالفت جائز نہیں رکھی تھی عربی میں تو ان کی اولا دمیں سے پہلے پہل ان لوگول نے کلام کیا ہے جو مال کی جانب سے رعلہ بنت یعجب بن یعرب بن لوذ ان بن جربهم بن عامر بن سبابن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحفد بن سام بن نوح عليظ كي اولا ديتھ۔

جی بن عبدالله کہتے ہیں بیروایت جھ تک پینی ہے کہ اساعیل پنیم علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا ختنہ اس وقت کیا جب وہ تیرہ برل کے تھے۔

Mitter (1905) (1944) (1945) To Hall Same (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) To Hall Same (1945) (1945) (1945)

على بن رباح لخي سے روايت ہے كەرسول الله مَا يُقَيِّرُ نے فرمايا: " ممّام عرب اساعيل بن ابراہيم عَلاَ كا اولا و مين "\_ محمد بن اسحاق بن بیار اور محمد بن السائب الكلمی دونول صاحبون كابیان ہے۔ اساعیل بن ابراہیم عیر اللہ کے بار واڑ کے ہوئے۔

- 🗱 نیاوذ، که بنت اور نابت بھی انہیں کو کہتے ہیں اور خلف اکبر بھی وہی تھے۔
  - 🗱 قيدر
  - 😝 ازبل
- 🗱 منسی کرانیس کانا منتی بھی ہے۔
- 🗗 مسمع ۽ كيستماعه نجمي انبين کو کتے بيل۔
- وماء، كددومات بھى وہى موسوم بين اورانييں كے نام سے دومة الجندل منسوب ہے۔

طبقات ابن سعد (هندات المساول المساول

ان سب کی ماں رِعلہ تھیں جو بروایت محمد بن اسحاق بن بیار مُصاض بن عمر و برہمی کی اور بروایت محمد بن السائب الکلی ' یشجب بن یعرب کی بیٹی تھیں۔ یشجب کا سلسلۂ نسب محمد بن السائب کی پہلی روایت میں آچکا ہے۔ محمد بن السائب یہ بھی کہتے ہیں کہ رعلہ جرہمیہ سے پہلے اساعیل علائظ نے عمالقہ میں بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کا نام صدی تھا۔ یہوئی عورت ہے کہ ابراہیم علائظ جب اس کے پاس آئے تھے تو وہ تخت کلامی سے پیش آئی تھی۔ اساعیل علائل نے اس کو چھوڑ و یا اور اس سے کوئی اولا و پیرانہ ہوئی۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: اساعیل علائط جب بین (۲۰) برس کے ہوئے تو ان کی مان ہاجرہ نوے (۹۰) برس کی عمر میں انقال کر گئیں۔اساعیل علاظ نے انہیں مقام حجر میں دفن کیا۔

ا بوجہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علائطہ پر وحی نازل کی کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی تغییر کریں۔ ابراہیم علائطہ اس وفت سو (۱۰۰) برس کے نتے۔ اور اساعیل علائظہ تمیں (۳۰) برس کے۔ دونوں پنجبروں نے مل کریہ تمارت بنائی۔ ابراہیم علائط کے بعد اساعیل علائظ نے انقال کیا تو اپنی ماں کے ساتھ کعبے کے مصل جمر کے اندر دفن ہوئے۔ ان کی وفات پر نابت بن اساعیل علائظ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے قوم جرہم کے لوگ جو ان کے ماموں تھے وہ بھی اس تو لیت میں شریک تھے۔

اسحاق بن عبدالله بن الى فروه كہتے ہيں : بجز تين پيغمبروں كے اور كسى پيغمبر كى قبر معلوم نہيں \_

🗱 اساعیل علائلہ کی قبر جومیزاب کے تلے زکن اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے۔

🗱 قند ما

عود علاظ کی قبر جوریت کے ایک بہت بڑے ترجی وضع کے ایک ٹیلے کے اندر ہے جو یمن کے ایک پہاڑ کے پنچے واقع ہے۔ اس قبر پرتندی کا درخت بھی ہے اور ہدبہت ہی گرم مقام ہے۔

The second of the second

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عليهم الم معن الله عليهم اجمعين الله عليهم اجمعين



# مَابِينَ آدَمَ عَلَيْطِلْتُكُو وَ مُحَمَّدُ عِلَيْنَاتِكُ حضرت آدم عَلَيْسُكُ اوررسول اللّمَ عَلَيْسُكُ اوررسول اللّمَ عَلَيْتُمُ عَدرميان كازمانه

عکرمہ جی افود کہتے ہیں: آ دم علائل اور نوح علائل کے درمیان دس قرن کا زمانہ حائل ہے۔ بیتمام سلیس دین اسلام پر قائم تھیں۔

محمد بن عمر و بن واقد الاسلمي كئي اہل علم سے روایت كرتے ہیں جن كا قول بیہ ہے: آ دم دنوح مینطلا کے درمیان دس قرن گڑرے۔ ہرقر ن ایک سو (۱۰۰) برس نوح وابراہیم مینطلا کے درمیان دس قرن مرقرن سو برس ۔ ابراہیم ومویٰ بن عمران مینطلا کے درمیان دس قرن ہرقرن سو برس ۔

ابن عباس می این عباس می در این عباس می در آمیانی زبان عبد فتر یکی نه تقاران دونوں پیغیروں کے در میانی عبد میں بنی اسرائیل میں ایک پیغیر مبعوث ہوئے اور دوسری قوموں میں جو پیغیبر بھیجے گئے دوان کے علاوہ ہیں عیسی علاق کی ولا دت اور رسول الله کا الله کا الله کا الله کا متعلق ہے۔ ہے۔ جن کے ابتدائی زبانے میں تین پیغیر مبعوث ہوئے کلام الله میں اس کے متعلق ہے:

﴿ ادْ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ﴾

''وہ واقعہ یا دکروجب ہم نے ان کے پاس دو مخص بھیجاتو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلید دیا''۔

> وہ تیسر ہے پیغیبر شمعون علائل تھے۔ جن کی بدوات غلبہ حاصل ہوا۔ بدحوار بول میں سے تھے۔ عہد فتر ت جس میں اللہ تعالی نے کوئی رسول نہ جیجا 'چارسوچوئتیس برس رہا۔

عهد فيوتُ وه زمانه جس من ايك يغير كے بعددوس الغيرمبوث نه بوابور

<sup>🗨</sup> حوادي حضرت عيسي علينك كانصار محاليم

## 

عیسیٰ بن مریم عبراللہ کے بارہ حواری تھے۔ان کی پیروی تو بہتوں نے کی گران سب میں حواری بارہ ہی تھے۔حوار بول میں دھو بی اور شکاری (صیاد) بھی تھے۔ بیرسب لوگ پیشہ ور دستگار تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری اصفیاء (برگزیدہ) نکلے۔

عیسیٰ علاملہ جب اٹھائے گئے ہیں تو بتیں (۳۲) برس چھ (۲) مہینے کے تھے۔ان کی نبوت (۴۰) مہینے رہی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں مع جسم کے اُٹھایا۔وہ اس وفت زعمہ ہیں عظریب دُنیا میں واپس آئیں گئے دُنیا کے بادشاہ ہوجا میں گئے پھر اسی طرح وفات یا کیں گے جس طرح سب لوگوں کو وفات ہوا کرتی ہے'۔

عیسیٰ علیظی کی بہتی کا نام ناصرہ تھا۔ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے۔اورخودحضرت عیسیٰ علیظی ناصری کہے جائے تھے۔نصارٰی کا نام اس لئے نصارٰی پڑا۔

## أنبياء غيالتلام كانام ونسب

فرمایا ''آ دم علائل ''۔

میں نے گزارش کی '' کیاوہ نبی تھے؟''

فرمایا '' ہاں!وہ ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا''۔

عرض كى:"احيما تورسول كتنه تنهج؟"

فرمایا: " تین سویندره (۳۱۵) کی ایک برسی تعداد'۔

جعفر بن ربعه مى الدور الدور الفيطية (مصعب مى الدور كر أراد علام) كبت بين المور الدُمَا الله عَلَيْظِ ب أوم علائل ك

متعلق سوال کیا گیا که آیاوه نبی تھے؟ "فرمایا" کیول نہیں اوه نبی تھے۔اللہ تعالی ان ہے کلام کرتا تھا"۔

محمد بن السائب الكلمى كہتے ہيں: '' پہلے پہل جو نبی (پیغیبر) مبعوث ہوئے وہ اوریس علائل تھے۔ خوخ بن یار ذین مہلا كل بن قینان بن انوش بن شیث بن آ وم علائلا وہی ہیں''۔

🍪 نوح عَلِيْكَ بن لمك بن متوصَّلَ بن خنوخ عَلِيْكَ ، كدادر ليس عَلِيْكَ وبي تقير

🗱 ابرامیم علاظل بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغواین فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیظات

🗱 اساعیل اوراسحاق عنوصی فرزندان ایرا بیم علاصل 🕳

🗗 يعقوب بن اسحاق بن ابراجيم للنظيم

🗱 يوسف بن يعقوب بن اسحاق عياسطيم

🕏 لوط عَلِيْطِكَ بن باران بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، كخليل الرحمٰن ابراجيم عَلِيْطِكَ كَ بَعَيْجِ عَصِ

## اخبرالبي العالم المعالم المعا

- 🖈 حود عَالِسَك بن عبدالله بن الخلو دبن عاوبن عوص بن ارم بن سام بن نوح عَلِسَك -
- 🗱 صالح عَلَيْك بن آصف بن كماشح بن أروم بن شمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك -
  - 🗱 شعيب غليظ بن يوبب بن عيفا بن مدين بن ابراجيم خليل الرحمٰن غليظار
- 🗱 موسیٰ و ہارون میشاطلہ فرزندان عمران بن قامت بن لا دی بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم میشاطلہ۔
- 🗱 الياس عَالِطُكَا بِن شَعِين بن العارز بن بارون عَلِطُكَا بن عَمران بن قامث بن لا دى بن ليقوب عَلَطُكَا -
  - سيع عَلَيْكَ بن عزى بن نشوتلخ بن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق عَلَيْكُم
  - 🗱 یونس علائلہ بن متی کے فرزندان یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علائظیم کے سلسلہ نسب میں تھے۔
    - ابوت علين بن زارح بن اموص بن ليفرن بن العيص بن اسحاق بن ابراجيم علين 🗝
- واؤ د عَلِيسًك بن ايشا بن عويد بن باعر بن سلمون بن خشون عمينا ذب بن ارم بن حضرون بن فارض بن يهوذ ابن ليقوب بن اسحاق بن ابراميم عَلِيسًكم \_ اسحاق بن ابراميم عَلِيسُكم \_
  - 😘 سليمان بن داؤد سيفائظام
  - 🕸 زکریابن بشوی که یموذابن یعقوب کی نسل میں تھے۔
    - على بن زكريا علائلا\_
  - 🗱 عیسیٰ بن مریم ﷺ بنت عمران بن ما ثان که یمبود ابن گیتقوب کی اولا دمیں تھے۔
    - 🗱 محدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله من عبد المطلب بن باشم -

## سلسلة نسب سيدالبشر سيدنا محدر سول الله منافظية ما ابوالبشر حضرت آدم عَلا الله

ہشام بن محمد بن السائب بن بشیر الگلمی کہتے ہیں : میں ہنوزلڑ کا بی تھا کہ میرے والدینے رسول الله مُکَالَّمَا اُ کی یوں تعلیم دی۔

محمد الطیب المبارک (سَلَّاتِیْمُ) ابن عبدالله بن عبدالهطب جن کا نام شبیة المحمد تفا۔ ابن ہاشم جن کا نام عمر و تفا۔ ابن عبد مناف جن کا نام مغیرہ تفا' ابن قصی جن کا نام زید تھا۔ ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر جامعہ قر شیت فہر بی تک پینچتا ہے جو فہر سے مافوق گزرے ہیں۔ انہیں قرشی یا قریشی نہیں کہتے۔ کنافی کہتے ہی : فہر کے والد مالک بن النصر شخصے نصر کا نام قیس تھا۔ ابن کنانہ بن حزیمہ بن مدر کہ جن کا نام عمر وتھا' ابن الیاس بن مصر بن مزار بن معد بن عدنان ۔

ابن عباس جور ایت ہے کہ رسول الدُمُالْفَيْظِ جب نسب کا تذکرہ فر مائے تو اپنے سلسلۂ نسب کومعد بن عدنان بن

اُ وَرے آگے بنہ بر هاتے بلکہ یہاں تک پہنچ کرؤک جائے اور ارشاد فرماتے سلسلہ نب ملانے والے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالی تو فرما تا ہے:

> ﴿ و قرونا بین ذالك كثیرا ﴾ ''اس چ پس بهت تی نسلیس گزرین''۔

ابن عباس میں من کہتے ہیں کہ رسول الله مَانَّ اللهُ اللهُ مَاللهُ عَلَيْهُ الراس کو ( یعنی عدنان بن اُود ہے آگے کے سلسلۂ نسب کو ) چاننا جا ہے تو جان لئے ہوئے۔

عمروین میمون سے روایت ہے کہ عبداللد آیت و عاداً و ثعوداً پڑھتے تھا در کہتے تھے کہ جولوگ اِن کے (لیتی عادو شود) کے بعد گزرے انہیں بجز خدا کے اور کوئی نہیں جانیا تھا۔سلسلۂ نسب ملانے والے (نساب) جموٹے ہیں۔

ہشام بن محمد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ معید واساعیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تمیں (۳۰) ہے پھاوپر پشتیں گزری ہیں۔ وہ یعنی محمد بن السائب ان پشتوں کے نام نہیں لیتے تھے۔ اور ندان کے سلسلے ملاتے تھے۔ عجب نہیں بیاس لئے چھوڑ دیا ہو کہ ابوصالح کی حدیث بروایت ابن عباس محدیث نان کے گوش گزار ہوئی ہو کہ رسول اللہ مان گھڑ جب سلسلہ نسب بیان کرنے میں معدین عدنان تک چہنچے تھے و رک جاتے تھے۔

ہشام کہتے ہیں آلیک شخص نے میرے والد سے مجھے بیروایت سنائی مگرخود ہیں نے ان سے بیروایت نہیں سی تھی۔ وہ روایت بیت سے کہ میرے والد معد بن عدنان کا سلسلہ نسب بول بیان کرتے تھے: معد بن عدنان بن اُود بن ہمیسے بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن اُ بی بن العوام بن ناشد بن حزبی بن بلداس بن قد لاف بن طائخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عیقر بن عبید بن الوعا بن حمدان بن سبز بی بین لخزن بن بلان بن ارعوی بن عیقی بن ویشان بن عیصر بن اقاد بن ایہام بن مقصی بن ناحث بن فرار جن میں عرام بن قدر بن اساعیل علیظ بن ابرا جم غلاظ ۔

ہشام بن محرکتے ہیں تدمُر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یعقوبتی اور جو بی اسرائیل کے سلمین میں سے تھا۔
اسرائیلیوں (یبودیوں) کی کتابیں بھی پڑھی تھیں ان کے علوم سے بھی باخبر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بینا م عبر انی زبان سے ترجمہ ہوئے ہیں بورخ ابن ناریہ نے ارمیا کے کا تب تھے۔معد بن عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثبت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اخباراہل کتاب وعلائے یبود میں بیمشہور ہے اوران کی کتابوں میں فہ کور ہے جونا م انہوں نے لکھے ہیں۔ انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں جو باہمی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونگہ ہشام بن محرکتے ہیں: میں نے ایک شخص کو ہے کہتے ہیں جو باہمی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونگہ ہشام بن محرکتے ہیں: میں نے ایک شخص کو ہے کہتے ہوں جو باہمی این مریم عین ہے ایک سلسلہ نسب یوں ہے:

معد بن عدنان بن اور بن زید بن یقدُ ربن یقدم بن امین بن مخر بن صابوح ابن ہمیسے بن یتجب بن یعرب بن العوام بن سلیمان بن محل بن قیدر بن اساعیل علائلا بن ابراہیم علائلا ۔

ہشام کہتے ہیں کہ بعض علاء نے سلسلہ انساب میں عوام کو جمیع پر مقدم رکھا ہے ( لینی پہلے جمیع کا زمانہ گزرا ہے پھرعوام

## النارالي المنافق ابن سعد (منداقل) كالمنافق المناسعة (منداقل) كالمنافق المنافق ا

ہوئے ہیں)ان راو پول نے عوام کو تملیع کی اولا دیل قرار دیا ہے۔

ہارون بن ابو مینی شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی بعض روایتوں میں معد بن عدنان کا سلسلۂ نسب دوسر سے طریق پر بیان کرتے تھے دویوں کہتے تھے:

معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یغیب بن نابت بن اساعیل علینظار انہیں کی ایک دوسری روایت ہے: معد بن عدنان بن اُود بن ایجب بن ایوب بن قیدر بن اساعیل بن ابراہیم عَنظالہ۔ محد بن اسحاق کہتے ہیں قضی بن کلاب نے بعض اشعار میں اپنے آپ کوقید رکے سلسلۂ نسب میں ظاہر کیا ہے۔ محد بن سعد (مصنف کتاب): مجھے بشام محر بن السائب النکسی نے اپنے والدکی روایت سے قصی کا وہ شعر یوں پڑھ کے

سناياتها:

ابوعبداللہ محمد کے قیدر بن اساعیل علائل کی اولاد میں ہونے کی نسبت مجھے علائے انساب میں کوئی اختلاف نظر نہ آیا یہ چونسبتی اختلاف ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کوان کا سلسلہ نسب یا دخدر ہاتھا۔ بلکہ بیا ہال کتاب سے ماخوذ ہے کہ انہیں سے عربی میں بینا م نقل ہوئے اور اس بنا پر اختلاف بھی پیدا ہوا۔ بیطریق اگر درست وصح ہوتا اور اس سلسلہ میں کوئی خلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول الله منافی گا گا کواس کا علم ہوتا چاہئے تھا۔ ہمارے نزد کیک تو امریق بیر ہے کہ معد بن عدنان تک ہم اس سلسلے کا تسلسل متعین مانے ہیں۔ پھر اس کے اوپر عدنان سے لے کے اساعیل بن ابر اہیم علیظ تک خاموش رہے ہیں۔

عروہ بن الزہیر میں مقدد کہتے ہیں ہم نے کسی کواپیانہ پایا جومعد بن عدنان سے اوپر کے سلسلۃ النسب سے آگاہ ہوتا۔ ابوالاسود کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی هشمہ کو بیہ کہتے ہوئے سنا کے معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلۂ نسب کے متعلق ہم کونہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ٹابت وستحق بات ملی اور نہ کسی شاعر کے شعر میں ۔

عبدالله بن خالدے روایت ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنِ نے فر مایا مصر کو برا نہ کہو (گالیاں نہ دو) وہ تو اسلام لا چکے تھے (مسلمان ہو گئے تھے)۔

محر بن السائب کہتے ہیں: بخت نفرنے (بنو کدنفر) جب یمن کے قلعوں پر حملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نفر ہی کے ساتھ تھے۔

محمر بن السائب كہتے ہیں معد بن عدنان كى اولا دحسب و مل ہے۔

ن زار، كه نبوت وثروت وخلافت انبيل كي اولا ديس بـ و اقص فقاصه اسنام ١ العرف و عوف

٤ شك ﴿ حيدان ﴿ حيده ﴿ عبيد الرناح ﴿ جنيد ﴿ جناده ﴿ اللهُ م ﴿ الماد ـ

اِن سب کی ماں مفانہ تھیں 'بنت جوشم بن جاہمہ بن عمرو بن وَ دُّہ بن جرہم اور قضاعان کی ماں کے بھائی (ماموں) تھے۔گر بعض بن قضاعه اور بعض علائے انساب کہتے ہیں کہ قضاعہ معد کے بیٹے تھے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پڑتھی (یعنی ابوعمرو)۔واللہ اعلم۔ قضاعہ کا نام عمرو قصا۔وہ قضاعہ اس لئے کہے گئے کہ اپنی قوم سے منقضع ومنقطع ہو کے دوسر بے لوگوں سے جاملے۔انقضاع کی جگہ انقضاع کہنا یہ ان لوگوں کی زبان ہے۔

نزار کے علاوہ معد بن عدنان کی اور جس قدراولا دھی سب کی سب دوسرے دوبارے قبائل میں پھیل گئی۔ جن میں بعض معد بنی سے منسوب رہے۔ نزار بن معد کے صلب سے مضروایا و بیدا ہوئے جن کی ماں سودَہ بنت عکت تھیں ۔ نزار کی کنیت ایا وہ بی کا مام پڑتھی ۔ (یعنی ابوایا و) تیسر نے فرز ندر بیعہ تھے کہ ربیعۃ الفرس وہی ہیں اور انہیں کو القشعم کہتے ہیں 'چوشے انمار سے ۔ ربیعہ وانمار کی مال خدالہ بنت وعلان بن جوشم بن جُلہمہ بن عمر و بن جرجم تھیں۔ مُضر کو مضر الحمراء ایا دالشمطاء وایا دالبلتا ربیعہ کو ربیعۃ الفرس اور انمار الحمار کہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجیلہ وقتم کے والدانمار تھے۔ واللہ اعلم۔

ہشام بن محمداپنے والدمحمد بن السائب وغیرہ ہے روایت کرتے ہیں۔ابراہیم علیک کا باپ آ ذرتھا۔ قر آ ن میں تو ای طرح ہے مگرتو رات میں ابراہیم علیک کوتارح کا کہاہے اور بعض یوں کہتے ہیں۔

آ ذرین تارح بن ناحور بن ساروغ که انہیں شروغ بھی کہتے ہیں ابن ارغوا کہ انہیں ارعوا بھی کہتے ہیں ابن فالغ کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفود بن سام بن نوح پینجبر علیظ ابن امک بن انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفھند بن سام بن نوح پینجبر علیظ ابن امک بن متو اللہ بھی کہتے ہیں۔ ابن اور نہیں کوالیا ذر متو کہ انہیں موسلے بھی کہتے ہیں۔ ابن خورخ کہ وہی اور لیس علیظ پینجبر سے۔ ابن برذ کہ الیار ذبھی وہی ہیں اور انہیں کوالیا ذر بھی کہتے ہیں اور وہی ہیتہ اللہ بھی ہیں۔ ابن آ دم صلی اللہ نہینا وعلیہ وسلم تسلیماً کثیرا۔



## أمّهات سيدنا نبى كريم ﷺ

## والده كى طرف عصصور مَنْ اللهُ الله كاسلسلة نسب

محمد بن الساعب كيت بين: رسول الله ظاهيم والده آمنه خين بنت و بهب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب بن مُره -آمنه كى والده بره خين بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصى بن كلا ب يرّه كى والده أمّ حبيب خين بنت اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب -

أم صبيب كى والدوير وتعين بنت عوف بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب بن لا ى

یرّه کی والده قلابتھیں' بنت عارث بن مالک بن حباشہ بن غنم بن لحیان بن عادیہ بن صفصعہ بن کعب بن ہند بن طابخ بن لحیان بن مذرکہ بن مدرکہ بن الیاس بن مُضر ۔

قلابه كى والده أميم تحيل بنت ما لك بن غنم بن لحيات بن عاديه بن صعصعه .

اميمه كي والده وُ بتحيل بنت ثعلبه بن الحارث بن تيم بن تعدين مذيل بن مدركه-

وُتِ کی والدہ عا تکہ تھیں' بنت عاضرہ بن خطیط بن جثم بن تقیف کہ انہیں کا نام قسی بھی تھا' بن مُنبّہ بن بکر بن ہواز ن بن منصور بن عکر مد بن خصّفہ بن قیس بن عیلان' کہ ان کا نام الیاس تھا بن مُقر ۔

عا تكه كي والده ليلي تقيل 'بنث عوف بن تسي ' كه أنبين كوثقيف بهي كتية بين \_

وہب بن عبدمناقب بن زہرہ کہ رسول اللہ مُلَّا اللَّمُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَلِيا تَعْلَى اور يہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند بنت الی قیلہ ان کی والدہ تھیں ۔ابوقیلہ کا نام وجز تھا' بن عالب بن الحارث بن عمر و بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کہ قبیلہ تراعہ کے تھے۔ قیلہ یا ہند بنت الی قیلہ کی والدہ سلمی تھیں' بنت اُوّ کی بن عالب بن فہر بن مالک بن النصر بن کنانہ۔

سلمٰی کی والدہ ماویتھیں' بنت کعب بن القین' جوفٹیلہ قضاعہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ ) ابن غالب کی والدہ سُلا فہ تھیں' بنت وہب بن البکیز بن مجدعہ بن عمر و کہ ازروئے خاندان بن عمر و بن عوف اورا دھروئے قبیلۂ اوس کے سلسلے میں تھے۔

سُلُا فیدکی والدہ قیس کی بیٹی تھیں اور قیس رہیعہ کے بیٹے اور بنی مازن میں تھے۔ یعنی مازن بن کو ی بن ملکان اقطی جواسلم بن اقطعی کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ بخصیں ۔ بنت عبید بن الحارث کہ جارث بن الخر رج کے خاندان میں تھے۔

## اخبار الني ساعد (صداقل) بالمستحد (عداقل) بالمستحد (عداقل) بالمستحد (عداقل) بالمستحد (عداقل) بالمستحد المستحد المستحد

عبدمنا ف بن زہرہ کی دالدہ جُمل تھیں' بنت مالک بن قُضَیّہ بن سعد بن ملیح بن عمر د کہ قبیلہ نخز اعد کے تھے۔

زہرہ بن کلاب کی والدہ اُم قصی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن سل کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے بن جمالہ بن عوف بن عامرالجادر' کہ قبیلہ از د کے تھے۔

محمد بن السائب كہتے ہیں میں نے رسول الله مگانی كے سلسلة مادرى میں پانسو (۵۰۰) ماؤں كے نام كھے مگر ان میں کسی ایک کے متعلق میں نے زنا (بانا جائز تعلق) آوركوئی اليي بات نہ پائی جس كاعلاقه رسوم جاہليت سے تھا۔

جعفر ولینی بن محمد اپنے والدمحمد بن علی ولینی بن انحسین تخاہدہ ( بن علی مخاہدہ بن ابی طالب ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منافی فی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی منافی الله منافی ال

عبدالله من عباس من المنظائية على عبد الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الله عبد الله على الل

(اُمُ المومنين) عائشہ می دفار صدیقہ) سے روایت ہے کہ رسول الله علی اللہ علی نکاح نے لکا ہوں سفاح سے نہیں نکاح سے لکا ہوں سفاح سے نہیں نکلا ہوں (ایعنی خود آنخضرت علیقا التہا ہی نہیں بلکہ تمام آبائی حضرت رسالت تاب آوم علیظ کی تولید نکاح شری سے ہوئی جس پرنا جائز تعلقات کا کہ عہد جاہلیت میں براصاف متنوعہ معمول ومروج تھے مطلق پر تو تک نہیں بڑا۔



### فواطم و عواتک

# رسول الله مَثَّالِثَيْنَةِ مِي كَسلسلة ما درى كى ياكيزه فطرت بيبيال

عائلہ کلام عرب میں ایسی نی بی کو کہتے ہیں جو پاک وطاہر ہو (از روئے گفت عائک وعائکہ شریف و کریم و خالص اللسون وصافی مزاج کو کہتے ہیں خصوصاً وہ پیمیاں جواس قدرخوشبو میں بسی ہوں کہ اس کی کثرت ہے جسم سرخ ہور ہا ہو۔ فاطمہ وہ لڑکی جس کا دود ھے چھڑا یا گیا ہو یااپنی ماں سے جدا کروگ گئی ہو۔ عرب میں ان خواتین کی شرافت ضرب المثل تھی۔ اوراسی بنا پرغزوہ حنین میں آنخضرت مُکافِیْنِ کے فرمایا تھا: ''میں فواظم وعواتک کی اولا دہوں''۔

محر بن السائب الكلمي كيتي بين عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن صي كي مال جن كي سلسله بين رسول الله ما الأرابيد ا

ہوئے۔ ہصبیہ تھیں۔ بنت عمر و بن عتوراہ بن عائش بن ظِر ب بن الحارث بن فہر۔

مصيبه كي مال كيلي تحيين بنت ملال بن ومهيب بن ضبّه بن الحارث بن فهر-

لیالی کی ماں سلمی تھیں' بنت محارب بن فہر۔

سلمٰی کی ماں (1) عا تکہ تھیں بنت پخلد بن النظر بن کنانہ۔

عمر و بن عتوراه بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر كي مال (٢) عا تكه تقيل بنت عمر و بن سعد بن عوف بن قتى -

عا تکد کی ماں (الف) فاطمہ تھیں' بنت ہلال بن عمرو بن شالہ کہ قبیلہ از دے تھے۔

اسد بن عبد العربي بن قصى كي مال جن كے سلسلے ميں رسول الله مثل الله على الله عن الله على الله على الله على الله سعد بن تيم بن مُره -

اسد بن سعد بن تیم کی مان نُعم تھیں' بنت نغلبہ بن وائلہ بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فہرنعم کی ماں ناہیہ تھیں' بنت الحارث بن منعقد بن عمر و بن معیص بن عامر بن لؤی۔

نا بهيد كى مال سلمى تحييل بنت ربيعه بن وبهيب بن ضباب بن جهير بن عبد بن معيض بن عامر بن لوى -

سلني كي مال خد بجي البنت سعد بن سم

خدیجیکی ماں (۳۷)عا تک تھیں' بن عبدہ بن ذکوان بن غاضرہ بن صحصحہ۔

## اخبراني معد (صدائل) المسلك ال

ضباب بن جهير بن عبد بن معيص كي مال (ب) فاطم تقيس \_ بنت عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانه \_

عبید بن عوت جین عدی بن کعب کی مال مجن کے سلسلے میں رسول اللّه مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بن عمر و کے قبیلیہ خزاعہ کے تھے۔

فَشِيّه كَيْ مال (٣) عا تَكَمُّ شِيل بنت مُد لِح بن مُر ه بن عبدمنا ة بن كنا نه \_

بيتمام بيبيال رسول الله فأفيافي كالده كسلسله مين بين

عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ( یعنی رسول الله شکالیائی کے والد ) کی ماں (ج ) فاطمہ تھیں ۔ بنت عمر و بن عا کد بن عمران بن مخر وم ۔سلسلہ فواطم میں رسول الله شکالیائی سے تریب ترین فاطمہ یہی ہوتی ہیں ۔

فاطمه کی ماں صحر اتھیں بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صغرا کی مال تخمر تھیں' بنت عبد بن قصّی ۔

تخمر کی مال سلمی تھیں بنت عامر بن عمیرہ بن ودیقیہ بن الحارث بن فہر۔

سلکی کی مال (ھ)عا تکرتھیں بنت عبداللہ وا کلہ بن ظرب بن عیاد ہ بن عمر و بن بگو بن پیشکر بن الحارث کہ عدوان بن عمرو قییں وہی ہیں اور عبداللہ بن حرب بن وا کلہ بھی اثبیں کوکہا جا تاہے۔

عبدالله بن وا مُله بن ظرب كي مال (۵) فاطمة تعين بنت عامر بن ظرب بن عياذه ـ

عمران بن مخزوم كي مال سُعدًا ي تقيل بنت وبهب بن تيم بن غالب \_

سُعدًى كى مان (٢) عا تكر تحين بنت بلال بن ويب بن ضبه يه

ہاشم بن عبدالمناف بن تصی کی ماں ( ے ) عا تکہ تھیں' بنت مرہ بن ہلال بن فالح بن ذکوان بن تغلبہ بن بیشہ بن سلیم بن منصور بن عکر مہ بن حصفہ بن قیس بن عمیلان 'سلسلہ عوا تک میں رسول الله علی الله علی اللہ علیہ بہی ہوتی ہیں۔

ہلال بن فالح بن ذکوان کی ماں (ھ) فاطمة تھیں بنت عبید بن رواس بن کلاب بن رہیعہ۔

كلاب بن ربيعه كي مال مجدعة هين بن تيم الا درم بن غالب.

مجدعه کی ماں (و) فاطمہ تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہواز ن ۔

مرہ بن ہلال بن فالح کی ماں (۸) عا تکر تھیں بنت عدی بن مہم کہ اسلم کے سلسلہ میں تھے جونز اعرکے بھائی ہوتے ہیں۔ وہب بن ضبہ بن الحارث بن فہر کی ماں (9) عا تکر تھیں 'بنت غالب بن فہر۔

عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی مال (ز) فاطمه هیں بنت رسید بن عبدالعزیٰ بن زرام بن جحوش بن معاویه بن بکر نا-

> معاویہ بن بکر بن ہوازن کی ماں (۱۰) عا تکہ تھیں' بنت سعد بن ہذیل بن مدر کہ۔ قصی بن کلاب کی ماں (ح) فاطمہ تھیں' بنت سعد بن سل کی طن جدرہ کے بتھے جوفٹیلہ از دیے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (مداول) المسلك المسلك المباركين ما الله من المباركين من المباركين

عبدمناف بن قصى كى مال حتى تھيں' بنت حليل بن حبشيه الخزاعی۔

مٹی کی ماں ( ط ) فاطمیتھیں بنت نصر بن عوف بن عمرو بن الحی کہ قبیلہ خز اعد کے تتھے۔

کعب بن لوی کی مال مادیتر تھیں' بنت کعب بن القین کہ وہی نعمان تھے۔ بن بشر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ مادید کی مال (۱۱) عا تکہ تھیں بنت کا ہل بن عذرہ لوی بن غالب کی مال (۱۴) عا تکہ تھیں بنت پخلد بن نضر بن کنانہ۔

غالب بن فبربن ما لک کی تال لیلی تھیں۔ بنت سعد بن مذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضرب

لیل کی ماں سلمی تھیں' بنت طابحہ بن الیاس بن مضرب

سلمٰی کی ماں (۱۳۷) عا تک تھیں' بنت الاسد بن الغوث ۔

ہشام بن محمد بن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے راوی کی اس روایت ہے ہمیں خبر دی کہ عاتکہ بنت عامر بن الظرب رسول الدُمثَالِيُنْظِ کے سلسلۂ ما دری میں خیس جن کالسلسل بول ہے:

برہ بنت عوف بن عدید بن عدی بن عدی بن کعب کی مال امیم تھیں 'بنت ما لک بن عنم بن سوید بن حبثی بن عادید بن صحیعہ بن کعب بن طابحہ بن لحیان ۔ اللہ بی کا بال معصعہ بن کعب بن طابحہ بن لحیان ۔ اللہ بی مال قلابہ کی مال فر بن صحیعہ بن کعب بن طابحہ بن لحیان ۔ قلابہ کی مال و بن تھیں بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم لمنی کی مال فاظمہ تھیں ۔ بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم لینی کی مال فاظمہ تھیں ۔ بنت عبداللہ بن حرب بن واکلہ ۔ فاظمہ کی مال زینب تھیں ۔ بنت ما لک بن ناضرہ بن عاضرہ بن حطیط بن بختم بن تقیق نی مال سودہ تھیں بنت کی مال عامرہ بن عاصرہ بن طرب ۔ عام کہ کی مال شقیقہ تھیں بنت کو بن ما لک کر قبیلہ بابلہ کے تصرفقیقہ کی مال سودہ تھیں بنت اسید بن عمر و بن تمیم ۔ بنت اسید بن عمر و بن تمیم ۔

یہ بیں عوا تک جوتعداد میں (۱۳) تھیں اور فواظم جودی (۱۰) تھیں۔



 $|x| = \frac{e^{2\pi i x}}{4} = \frac{1}{4} =$ 

## أمَّهات آباء النبي عَلِيُّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا

# آ تخضرت مَثَّا لِيُنْتِرِ كَ آبا وَاجداد كاسلسلة ما درى

محدين السائب الكلبي كيت بين عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم كي مال فاطمة تعين بنت عمرو بن عائد بن عمران بن

مخزوم په

فاطمه کی ماں صحر ہتھیں' بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صخر ہ کی مان تخر تھیں بنت عبد بن تصی ۔

عبدالمطلب بن ہاشم کی ماں سلنی تھیں' بعث عمر و بن زید بن لیپید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن انجار \_ نجار کا نام تیم الله تھا' بن تثلبہ بن عمر و بن الخزرج \_

سللی کی مان عمیر و تقیس \_ بعت صحر بن حبیب بن الحارث بن تعلیه بن مازن بن التجار ـ

عميره كي مان ملئ تفيس بينت عبدالاشبل بن حارثة بن دينار بن النجار \_

سلنی کی ماں احیلہ تھیں بنت زعور بن حرام بن بحد ب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

باشم بن عبدمناف کی مال عا تکتھیں' بنت مُرّ ہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن تعلیہ بن بیشہ بن سکیم بن منصور۔

ہ ہم ہی عبرت کی ہاں جاتھ ہیں ہیں ہوت ہو ہی ہواں ہی ہی جو دون ہی عبر وہ ہن عمر وہ ہیں۔ عا تکہ کی ماں ماوتیر تھیں اور ریکھی کہا جاتا ہے کہ صقیبہ ان کا نام تھا' بنت حوزہ ہن عمر وہن صحصحہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن۔

ماوتيه يا بقول بعض صفتيه كي مال رقاش تفيل بنت الاتحم بن مُنتبه بن اسد بن عبد مناة بن عائذ الله بن سعد العشيره ، كه قبيله

نذجج کے تھے۔

رقاش کی ماں کیشہ تھیں' بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن ربیعہ بن کعب بن الحارث بن کعب۔

عبد مناف بن قصّی کی مان کمی تخصیل بنت مُکیل بن حدثیه بن سلول بن کعب بن عمر و بن رسید بن حارثه بن عمر و بن عامر که

قبیلۂ خزاعہ کے تھے۔

خی کی ماں ہند تھیں' بنت عامر بن النظر بن عمرو بن عامر کہ قبیلۂ خز اعد کے تھے۔ النائ

ہند کی ماں لیک خین بنت ماز ٹی بن کعب بن عمرو بن عامر ، کے قبیلہ خز اعدے تھے۔

قصّی بن کلاب کی ماں فاطمة خيس ُ بنت سعد بن بيل كه انہيں كوخير كہتے ہيں بن حمالہ بن عوف بن عامرالجاور ، جوقبيله آ ذرَ

# اخبرانبي ما التي المناف التي معد (صداول)

کے تھے۔خانہ کعبہ کی جدار لیتن دیوار پہلے پہل انہیں نے تغییر کی اسی لئے ان کا لقب جادر پڑ گیا۔

فاطمه کی مان ظریفه تحین بعت قیس بن ذی الراسین جن کا نام اُمیّه تھا' بن جشم بن کنانه بن عمرو بن القین بن فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان ۔

ظریفه کی مال صحر ه تھیں' بنت عامر بن کعب بن افرک بن بُدیل بن قیس بن عَبَعُر ہ بن انمار۔

کلاب بن مرّ ه کی مال منده تقییل منت سُر رین تقلیه بن الحارث بن ما لک بن کنانه بن تزیمه به .

ہند کی ماں اُمام تھیں 'بنت عبد منا ۃ بن کنانہ۔

امامه کی مال ہند تھیں بنت دودان بن اسد بن خزیمہ یہ

مر ه بن كعب كي مال فشية هين بنت شيبان بن محارب بن فهر بن ما لك بن نضر بن كناند

فشِيد كى مال وهية تقيل بنت واكل بن قاسط بن منب بن اقصى بن وثى بن جَدُيلّه \_

وهشيه كي مان ماوية تقين بنت صبيعه بن ربيعه بن نزار .

کعب بن لوی کی مال ماوتی تھیں' بن کعب بن القین جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه۔

ماوید کی مال عا تکرتھیں' بہت کا بل بن عذرہ۔

کوی بن غالب کی ماں عا تکہ تھیں 'بنت بخلد بن انظر بن کنانہ'اسی قول (روایت) پرسب کا اجماع ہے۔ گریہ بھی کہا جا تا ہے کہ آوی بن غالب کی مال سلمی تھیں بنت کعب بن عمر و بن رہید بن حارثہ بن عمر و بن عامر کہ قبیلہ مزز اے کے تھے۔

عا تکسکی مال أنيسه تھيں' بنت شعبان بن تعلمه بن كے بن صعب بن على بن بكر بن واكل \_

أنيسه كي مال تُما خر تقيل بنت الحارث بن لعليه بن دودان بن اسد بن خزيمه

تماضر كى مال رہم تھيں بنت كامل بن اسد بن فزير

غالب کے فہر کی ماں لیل تھیں' بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ اور پیجھی کہاجا تا ہے کہ غالب بن فہر کی ماں لیلی بنت الحارث نہ تھیں' کیلی بنت سعد تھیں' بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مُصر ۔

ليل كي مال عا تكه تقيل بنت الاسعد بن الغوث\_

عا تکه کی ماں زینب تھیں۔ بنت رہید بن وائل بن قاسط بن ہوب ۔

فہر بن مالک کی مال جندلہ تھیں 'بنت عامر بن الخارث بن مضاض بن زید بن مالک کے قبیلہ جرہم کے تنے ریجی کہا جاتا ہے کہ فہر بن مالک کی مال جندلہ بنت عامر نہ تھیں بلکہ جندلہ بنت الحارث تھیں بن جندلہ بن مضاض بن الحارث کین پیرحارث مارث اکبرند تنے بلکہ عوانہ کے تنے ریعنی عوانہ بن عاق بن یقطن کے قبیلہ جرہم کے تنے ۔ حارث اکبرند تنے بلکہ عوانہ کے بیٹے تنے ریعنی عوانہ بن عاق بن یقطن کے قبیلہ جرہم کے تنے ۔ جندلہ کی مال ہند تھیں' بنت انظیم بن الحارث کے قبیلہ بڑھم کے تنے ۔

#### اخبراني العد (صداول) العالم المعلق ا

ما لک بن النصر کی ماں عکر ہوچہ تھیں۔ بنت عدوان کہ انہیں کوحارث کہتے ہیں 'بن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر۔ نضر بن کنانہ کی ماں تیمرہ تھیں' بنت مُرّ ہ بن اُو بن طابخہ' برہ کے بھائی تیم بن مُرّ ہ تھے۔ کنانہ بن مُو بیہ کی ماں عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے بنت سعد بن قیس بن عیلان ۔ عوانہ کی ماں وَ عرتھیں' بنت الیاس بن مصر۔

خزيمه بن مُدركدكي مال سلمي تقين بنت اسلم بن الحاف بن تضاعه

مدر كه بن الياس كي مال ليلي تفيين مجتدف أنبيس كانام بيئ بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعت

لیلی کی مال طَرِ میتھیں ۔ بنت رہید بن نزار کی اور بناخ کے درمیان مارطَرِ تیہ کے نام سے جو تالاب مشہور ہے (بعہد مصنف) وہ انہیں کے نام پرموسوم ہے۔

الياس بن مضركي مان زُباب (الرّباب) تحيين بنت عيده بن مُصَدّ بن عدنان -

مضر بن نزار کی مال سَو دہ تھیں بنت مکت بن الرّبث بن عدنان بن أوّدُ اس خاندان کے جوافراد اپنے آپ کو قبائل بین منسوب کرتے ہیں وہ اپنا سلسلۂ نسب یوں بیان کرتے ہیں' عک بن عد ثان بن عبداللہ بن نضر بن زہران ، کہ قبیلۂ اسد کے ختہ

> نزار ہیں مُعَدِّ کی مال مُعانتھیں' بنت جوشم بن علہمہ بن عمرو بن بڑہ بن جرہم۔ معانہ کی ماں سلمی تھیں' بنت الحارث بن مالک بن عنم ، کہ قبیلہ کخم کے تھے۔ مُعَدُ بن عدنان کی مال مُہُدُ و تھیں' بنت کخم بن جکئب بن جدلیں بن جاثر بن اَرَم۔

#### قصى بن كلاب

محرین عمر والاسلمی نے بحوالہ متعدد علائے اہل مدینہ اور ہشام بن حمہ نے بحوالہ محمہ بن السائب الکلمی ہم کو یوں خبر دی ا کلاب بن مُرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک نے فاطمہ کو اپنے حبالہ از دائے میں لے لیا فاطمہ سعد کی بیٹی خیس ابن سیل سیل کا اصل نام خیر تھا' بن حمالہ بن عوف بن عام ' عام ' ہی کو جاور کہتے ہیں کہ انہیں نے پہلے پہل جدار (دیوار) کعب کی تعمیر کی' بن عمر و بن جعصہ بن مُیشر بن صعب بن دُہمان بن نصر بن الازد ۔ مارب یعنی ( یمن ) سے جن دِنوں قبائل از د باہر تکل کے آباد ہوئے انہیں ایام میں جعثمہ بھی نکل آئے۔ اور بن الدیل میں فروکش ہوئے ۔ یعنی دیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن گنانہ ان سے بیان رفاقت ( محالفہ ) با عدولیا' باہم رشتہ داریاں ہوئیں ان لوگوں نے جعثمہ کے ہاں تزوی کی اور جعثمہ کواین لڑکی بیاہ دی۔

کلاب بن مرہ کے صلب سے فاطمہ بن سعد کے زہرہ بن کلاب پیدا ہوئے بھر کچھ زمانے بعد تفتی کی ولادت ہوئی جن کا نام زید رکھا گیا۔ کلاب بن مرّ ہ کی وفات پر رہیعہ بن حرام بن ضمنہ بن عبد بن کبیر بن عذرہ بن سعد بن ژید، کہ قضاعہ کے تھے۔ وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعد کواپن قوم بن عذرہ کے علاقے میں لے آئے۔ جوملک شام کے سُر غاشتھ اور تابہ دیار سَرغ ومادون کر طبقات ابن سعد (صداول) کی می این از این می این از می میں رہ گئے۔ گرقتی چھوٹے تھے۔ اور ہنوزان کا دود ہے چھڑا یا گیا سرغ انہیں کا علاقہ تھا۔ زہرہ بن کلاب تو بڑے تھے۔ اپنی قوم ہی میں رہ گئے۔ گرقتی چھوٹے تھے۔ اور ہنوزان کا دود ہے چھڑا یا گیا تھا۔ فاطمہ ان کوا پنے ساتھ لے گئیں اس بنا پر نام بھی تفسی مشہور ہوا کہ وہ انہیں لے کے اقصائے بٹائم کو چلی گئے تھیں' وہاں ربیعہ کے صلب سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رزاخ بیڑا۔

### واپس مکه مکرمه میں لوٹ کر آنا

قصی المپنے آپ کور بیعہ بن حرام سے منسوب کرتے تھے (یعنی ربیعہ کواپنا والد کہتے تھے) قبیلہ قضاعہ کے ایک شخص ہے جس کا نام رقیع تھا ان کا منا صلہ جوا۔ ہشام بن النکھی کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فرد تھا قصّی اس پر غالب آئے منصول کو غصہ آیا 'دونوں میں شر بڑھا' تا آ نکہ ناگفتی با تیں شروع ہوئیں' منازعت ہونے گئی' رقیع نے کہا' تو بچھ ہم میں سے تو ہے نہیں پھر اپنے شہر میں کیوں نہیں جا تا۔ اپنی قوم سے کیوں نہیں جا ماتا؟ وہاں سے لوٹ کے قصی اپنی ماں کے پائی آئے اور بوچھا میر سے والد کون ہیں؟

جواب طلار بيعه!

قصّی نے کہا: ربیداً گرمیرے والدہوتے تؤیم نکالانہ جاتا۔

قصی کی والدہ بولیں: تو کیا کہہ دیا؟ واللہ حسن جوار کا بھی پاس نہ کیا۔حفظ حق کے مراتب بھی مرعی نہ رکھے۔میرے بیٹے خدا کی فتم! تو اپنی ذاتی حقیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گفتم! تو اپنی ذاتی حقیت سے اپنی والد کی حیثیت سے اپنی خاندان کی حیثیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گھر گھرانا اس سے بہت اشرف ہے۔کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی تیرے باپ تھے تیری قوم مجے بیں بیت الحرام کے پاس اور اس کے اردگر دمقیم ہے۔

قصّی نے کہا یہ بات ہے تو خدا کی تم میں یہاں بھی نہ تھروں گا۔

ماں بولی: اچھا تو ابھی تھبرو' تا آئکہ جج کاموسم آجائے۔اس وقت نکل کے جاج عرب کے ساتھ ہولینا کے ونکہ میں ڈرتی ہوں تھے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔

قصی طُہر گئے۔ جب وہ وفت آیا تو مال نے قبیلہ تضاعہ کے پچھلوگوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ مُعے پینچے تو زہرہ (ابن کلاب) اِن دنوں زندہ تھے۔اس وقت زہرہ اورقصی دونوں کے دونوں فج کے شعار میں تھے قصّی نے ان کے پاس آگے کہا: میں تیرا بھائی ہوں۔

ز ہرہ کی بصارت جاتی رہی تھی' بوڑھے ہو بچکے تھے۔جواب دیا: اچھامیرے قریب آؤ۔ قریب پنچے تو زہرہ نے ان کے

<sup>🛈</sup> قصى دورى جو بحددورجايدار

**ع** مناصله تیراندازی سابقه منصول جواس میں مغلوب رہے۔

جم پر ہاتھ پھیر کر کہا خدا کی قتم امیں اس آواز کوجا نتا ہوں۔ اس شاہت کو پہچا نتا ہوں۔

جب جج سے فراغت ہو چکی تو بنی تضاعہ نے جوتصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ہمراہ لے چلنے کی تدبیر کی کد دیار تضاعہ میں واپس لے چلیں' مگر قصی نے کہ ایک طاقتو رہخت مزاج ' ثابت قدم' پر جوش' اور شباب کی اُمنگوں سے بھر سے ہوئے تھے۔ انکار کر دیا اور مکتے ہی میں رہ پڑے ۔ تھوڑ ہے ہی ون گزرے تھے کہ حلیل بن حبشیہ بن سکول بن کعب بن عمر و بن ربیعہ کی وخر حمٰی انکار کر دیا اور مکتے ہی میں رہ پڑے ۔ تھوڑ ہے ہی ون گزرے تھے کہ حلیل بن حبشیہ بن سکر و بن ربیعہ کی جابت (پردہ داری) کے لئے پیام دیا۔ حالیل کہ تی اندان سے واقف ہوکران کی جانب مائل ہو گئے اور لڑکی بیاہ دی۔

#### توليت بيت اللد كاشرف

حلیل کی وفات پران کے بیٹے المحترش ٔ جانشین ہوئے کہ ابوعیشان انہیں کی کئیت تھیں۔ ہرسال منوسم قج میں اہل عرب ان کو پچھ محصول (مرسوم) دیا کرتے تھے۔ ایک سال اس میں کی کردی اور جودیتے تھے اس میں سے پچھ نددیا۔ محترش کوغف آیا تو قصّی نے ان کی دعوت کی اور خوب بلائی € ای حالت میں پچھاونٹ دے کرخانہ کعبہ کی تولیت ان سے خرید لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک مشک بھرشراب دے کریہ تولیت خریدی تھی۔ محترش راضی ہو گئے اور بھے کرکے ملنے کی جانب مقابل جارہے۔

خداش بن اُمیۃ الصی اور فاطمہ خزاعیہ کہ صحابہ رسول اللّہ طَائِیْ آئی فیض یا فتہ تھیں۔ان دونوں کا بیان ہے کہ قصی حلیل بن حبشیہ کی بیٹی خمی کواپنے عقد از واج میں لیا اور ان سے لڑکے پیدا ہوئے تو حلیل نے کہا بقصی کے لڑکے میرے ہی لڑکے ہیں۔میری ہی لڑکی کے لڑکے ہیں۔

خانہ کعبہ کی تولیت اور کے کی حکومت کا کا م سنجالنے کی قصی کووصیت کرے کہا کہ اس کے لئے تو ہی سز اوار ہے۔ بید درمیانی حدیث تو ایک همنی روایت تھی اب چروہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جومحہ بن عمرو بن واقد الاسلمی اور بشام بن محم الکھی سے مروی ہے بید حضرات کہتے ہیں کہ۔

#### اخراج بني بكر وخزاعه

کہاجا تا ہے کہ جب حلیل بن حبثیہ انقال کر پچکے قصی کی اولا دیوھی مال ودولت میں فراوانی ہوئی'ان کی شرافت معظم و مسلم مانی جا پچکی' توقصی کی رائے میہ ہوئی کہ قبائل خزاعہ و بنی بحر کے مقابلہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اور کئے گی حکومت کے لیے وہ خود بی احق واولی ہیں۔ کیونکہ اساعیل بن ابراہیم (میٹونٹیام) کی شاخ ہے تو قریش ہے اور یہی لوگ ان کی خالص اولا دمیں ہیں' قریش و

<sup>•</sup> صل میں لفظ أذواد ہے جس كے معنی اوٹول كے بین كه تعداد میں تین سے دس تك یا تین سے پندرہ تك یا تین سے میں تك یا دو سے نوتك ہوں \_

### الخيات ابن سعد (مقداول) المسلك المسلك الخيالي الفيالي الفيالي الفيالي المسلك المسلك الفيالي الفيالي المسلك المسلك

بنی کنانہ کے پچھلوگوں سے قصی نے اس باب میں گفتگو کی اور مکہ سے قبائل خزاعہ اور بنی بکر کے اخراج کی انہیں دعونت دے کر کہا۔ اس منصب کے لئے ان سے زیادہ شایان وسز اوار ہم لوگ ہیں۔

ان کی بات لوگوں نے مان لی اور اس تجویز میں انہیں کے تبع ہوگئے۔

قصّی نے اپنے مال جائے بھائی رزاح بن ربیعہ بن حرام العذری کوبھی خطالکھ کے استمداد کے لئے وعوت دی ٔ رزاح خود بھی مدد کو نظے اوران کے بھائی (باپ کی صلبی اولا و ) مُن ومحمود و مُلہمہ بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے۔ا تباع میں قضاعہ کے اور لوگ بھی ہمراہ جلے۔اور مکٹے بہنچ گئے۔

قبیلہ صرفتہ کوگ کہ نوٹ بن مُر کی اولا دمیں تھے۔ عرفات سے لوگوں کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب تک ان میں سے کوئی فرد پہلے رمی جمار نہ کر لیتا لوگ یہ فسک اوا نہ کر سکتے ۔ پہلے سال تو بھی قاعدہ رہا ۔ لیکن جب دوسر سے سال قبیلہ صرفتہ نے (ایام عج میں) اسی ضابط مستمرہ برعمل کیا توقعی اپنی قوم قریش و کنا نہ و قضاعہ کی جمعیت ساتھ لے سے عقبہ کے پاس پہنچے اور قبیلہ صرفتہ ہے کہا گئم سے زیاوہ ہم اس کے مستحق بین مے رفتہ نے انکار کیا تو ہا ہم اس فقد رجنگہ ہوئی کہ محاربین صرفتہ کو آخر کار ہزیت افخانی پڑی ۔ رزاح نے (یدو کھے کے کہ خالفین کا زور ٹوٹ گیا ہے) قصی سے فرمائش کی کہ لوگوں کور می جمار کر کے گزرجانے کی اجازت و مے دی اور جو بچھ خالفین کے ہاتھ میں تھا' سب پرغالب آگئے (متصرف ہوگئے)۔ ای زمانہ میں افاضہ آج ہے تک (بعید مؤلف)۔ ای زمانہ میں افاضہ آج ہے تک (بعید مؤلف) قصی کی ہی اولا دمیں ہے۔

اس بزیمت نے تراعہ اور بنی بکر کوندامت وخجالت دامن گیر ہوئی قصی ہے وہ الگ ہوگئے۔ یدد بکھر تصلی نے پھران کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ ابھے میں بوے معرکہ کا رَن بِرُا فریقین میں بہتیرے تل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اور یعمر بن عوف بن کیب بن گیب بن بحر بن عبد وحکومت مکہ کے لئے بخراعہ ہے قصی بن کلاے اولی بیں۔
خزاعہ ہے قصی بن کلاے اولی بیں۔

قصی نے خزاعہ و بنی بگر کے جوخون کئے ہیں وہَ سب میر بے قدموں تلے پامال ہیں۔ بعنی ان کا کوئی خون بہانہیں۔ (۲) خزاعہ و بنی بکرنے قریش و بنی کنانہ کے جوخون کئے ہیں ان کا خون بہادینا ہوگا۔

(٣) تصى كے ملئے تولیت خاند کعبہ وحکومت ملّہ خالی کردی جائے۔

ای دِن سے بعمر کانام بعمر الشد اٹ پڑا کہا ہے فیلے سے تمام خون شدخ کردیے 🎱

افاضه بعطواف افاضه مرادیت .

<sup>●</sup> شدخ اصل میں توڑنے کو کہتے ہیں۔مراد معنی خون کا کوئی معاوفہ ودیت قرار شدوینا ہدرکر دینا شداخ اسم مبالغہ جس میں بیسفت نہایت مبالغہ کے ساتھ یائی جاتی ہو۔

# قریش کی وجه تنمیه اور پس منظر

مقداد شی الاسود) کہتے ہیں: جبقصی کوفراغت حاصل ہوئی اور فراعداور بی بکر کے سے نکالے جا پیکئو تو گریش ان کے پاس مجتبع ہوئے اوراسی ون سے اس اجتماعی حالت کی بناء پر بیلوگ قریش کے نام سے موسوم کئے گئے۔ تَفَوّش (جس سے لفظ قریش کی نام ہے معنی بھی تجمع (اجتماع) ہی کے ہیں۔

قصی کے معاملات متنقر متنقیم ہو گئے توان کے ماں جائے بھائی رزاج بن رہیدالعذری اپنی برادری والول کے ساتھ کہ تین سوکی تعداد میں تھے ہے علاقہ میں والیس گئے رزاح اور کُن قصی سے ملاکرتے تھے۔ جج کے موسم میں مکے آپا کرتے تھے۔ انہیں کے ساتھ انہیں کے گھر تھے تھے اور دیکھتے تھے کہ قریش وعرب ان کی کیسی تعظیم کرتے تھے تھے ہوراح اور می ہیں رزاح اور می کا برزگدا شت مرفی رکھتے تھے اور انہیں صلہ دیا کرتے تھے۔ قریش کے پیش نہاد بھی ان کا اجلال واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ تحزاء و بکر میں قریش کوان سے مدد کی تھی۔ اس آ زمائش میں وہ پورے انرے تھے اور تی استقامت ادا کیا تھا۔

ہشام بن محمدا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کی وجۂ تسمیہ فقط ہیے ہے کہ فہر کے بینوں بیٹوں میں دوتو ایک مال سے تقے اور ایک بیٹا دوسر کی مال سے تھا۔ بیسب جُد اجُد اہو کے تہامہ کہ میں الگ الگ فروکش ہوئے ' کچھ زمانے تک تو بہی حال رہا۔ مگر پھر کچھا یسے واقعات پیش آئے کہ باہم مجتمع ہو گئے۔ ل جل گئے۔ بنی بکرنے اس پرکہا:

لقد تقرش بنو جندلة. •

''جندله کی اولا دنے تو پھرتقرش لینی اجتاع کرلیا''۔

#### بت يرسى كا آغاز

قبیلہ مصر کا پہلافتص جو کے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدر کہ تھا این وہ فتص ہے جس نے پہلے پہل ہبل (بت) اس کی جگہ مصوب کیا تھا۔اورا کی بنا پراس بت کوصنم خویمہ ( یعنی خزیمہ کابت ) کہتے تھے۔

خزیمہ کی اولا دمکہ ہی میں رہ پڑی اور اس وقت تک مقیم رہی کہ فہر بن مالک اس کے وارث ہوئے۔ اس زیانے ہیں بنی اسدو بنی کنا نہ کے جولوگ مکہ میں متصسب کے سب نکل گئے اور وہان جائے آبا وہوئے جہاں آج تک (بعبد مصنف) ان کے منازل ومساکن موجود ہیں۔

<sup>•</sup> جندله کی اولا دے فہر بن مالک ہی کی اولاً دمراد ہے کیونکہ انہیں کی بیوی کا نام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تقال اہل عرب بین طریق خطاب میر بھی تھا کوئل استعجاب میں بچائے نے نبیت اُلگات کے نبیت اُمونکٹ درمیان میں لاتے تھے۔

الم طبقات ابن معد (مداول) كالمن من المنافق الله من المنافق ال

# اولا رقصی بن کلاب

محمہ بن السائب کہتے ہیں کہ قصی کی تمام اولا دان کی بیوی تھی بن خلیل سے ہے۔

لڑ کے

🗱 عبدالدارين قصى جوان 🕰 ببلے ميا تھے۔

🗱 عبدمناف بن قصى جن كانام مغيره تفا\_

🗱 عبدالعزى بن قصى \_

🥵 عبد بن تصى ـ

لڑ کیاں:

🗱 تخرینت قصی د

🥵 بره بنت تصی \_

عبداللہ بن عباس بی بین کہتے ہیں قصی کہا کرتے تھے کہ میرے چارلائے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپ معبود کے نام پر کھے ہیں ایک کواپنے گھرکی نسبت سے اور ایک کو خاص اپنے سے موسوم کیا ہے۔ اسی بنا پرعبد بن تصیٰ کوعبر تضی تھے۔ جن دولڑکوں کواپنے معبود سے نامز دکیا تھاوہ عبد مناف وعبد العزیٰ تھے۔ اور عبد الدار ف کا سبب تسمیہ دار کیفن گھر تھا۔

# دادالندوه (مجلس شورای قریش)

محمد عمر والاسلمي نے دوطریقوں سے روایت کی ہے ایک روایت تو عبداللہ بن جعفر الزہری سے ہے جنہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن مسور بن مخر مدکی کتاب سے بحوالہ محمد بن جمیر بن معظم پی خبر دی ہے۔ دوسری روایت محمد بن السائب سے ہجو ابوصالح کے واسطے سے ابن عباس جی ہیں کا قول بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں ہیں بالا تفاق کہا گیا ہے کہ کعب بن لوی کے پہلے فرز ندقصی بن کلاب بی ہیں جن کو ملک و مملکت حاصل ہوئی اور قوم نے بھی ان کی اطاعت کی وہ اہل مکہ بین ایسے مانے ہوئے شریف تھے کہ کسی کو ان کی اطاعت کی دروازہ بیت اللہ کی جس میں قریش کے تمام معاملات فیصل ہوتے تھے نکاح یا جنگ یا اُمور پیش آ مدہ میں مشورہ۔ سب کا محل بہی تھا۔ حتیٰ کہ کہ کا کہ یا جس میں قریش کے تمام معاملات فیصل ہوتے تھے نکاح یا جنگ یا اُمور پیش آ مدہ میں مشورہ۔ سب کا محل بہی تھا۔ حتیٰ کہ

🛈 جباڑی بالغ ہوتی اور قیص پہننے کے ن کو پہنچی تو اس کا قیص وہیں جاک کیا جا تا اور پھروہیں ہے اپنے گھر والوں میں

 <sup>﴿</sup> فِي مِن مُعرَ كُودار كَيتِ مِن بشرطيك وسع جواوراس يرعمارت كااطلاق بوسك ورندمعمولى مكان كوبيت كتب بين -

- 🕜 علم جنگ خواہ اپنے لئے ہو یاکسی دوسری جماعت کے لئے وار الندوہ ہی میں گاڑا جاتا جوتصی کا خاص کام تھا۔
  - 🕑 لڑ کے کا ختنہ ہوتا تو دارالندوہ ہی میں ہوتا۔
  - قریش کاکوئی قافلہ نکاتا تو وہیں ہے ہو کے نکاتا۔

جس طرح کسی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ ای طرح قصی کے عظم کی پیروی کرتے۔ زندگی تو زندگی قصی کے مر جانے کے بعد انہیں کے عظم پڑکل ہوتا۔

# قصی بن کلاب کے اختیارات

- آ جابت (خانه کعبه کی پرده براری بادر بانی که جے جاہیں اندرجائے دیں اور جے جاہیں شجانے دیں)۔
  - 🕜 سقابه (حاجیون کویانی پلانا)۔
  - رفاده (حاجیوں کو کھانا کھلانے کا انظام)۔
    - 🕜 لواء(عكم جنگ بلندكرنا)\_
    - اندوه (مجلس شوری یا ایوان حکومت)۔
  - 😙 حکومت مکدریسارے اختیارات قصی کے ہاتھ میں تھے۔
  - اہل مکہ کے علاوہ جولوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے غشر (محصول دہ یک) لیا کرتے۔

### دارالندوه کی وجهشمیه

دارالندوہ کا سبب تسمید فقط میہ ہے کہ بیقریش کامنتذی لیعن محل اجتماع تھا۔ نیک وبد خیر ونٹر' کوئی معاملہ ہوسب کے لیے وہیں جمع ہوتے (ندوہ کا ماخذ ندی ہے) اور ندی مجمع قوم کو کہتے ہیں' جب وہ مجتمع ہوں تو اس مناسبت سے ان کے دارالا جماع کو ندوہ یا دارالندوہ کہیں گے۔

#### آ با دی مکه

قصی نے مکہ کے مختلف حصہ کر کے اپنی قوم میں تقلیم کردیئے اور ان منازل ومقامات ہیں قریش کی جماعتیں آباد کیں جہال وہ اب (بعہدمصنف) ہیں۔ کے میں عضاہ اور سلم کے درخت بکثرت نظے حرم کے اندران کے کاشنے سے قریش پر ہیب

### اخاراني العد (مداول) المنافق المن معد (مداول) المنافق المنافق

طاری ہوئی توقصی نے خودان کے کاٹے کا تھم دیا۔اور کہا کہ بیتو محض اپنے مکانات ومحلات اور راستوں کے لئے تم کاٹے ہوجو خرابی چاہے اس برخدا کی لعنت۔

یہ کہہ کراپنے ہاتھ سے درخت کا نے اوران کے اعوان وانصار نے بھی کا شنے شروع کیے تو قریش نے بھی ہاتھ لگایا اور سب کاٹ ڈالے۔

## مُجمّع (قصى كاخطاب)

قریش نے قصی کو مجمع (جمع کرنے والے) کے لقب سے ملقب کیا' کیونگہ انہیں کی بدولت قریش کو جمعیت نصیب ہوئی تھی۔ (ای بناء پر) ان سے اور ان کے علم سے برکت حاصل کرتے تھے ان کا اعز از واکرام کرتے تھے اور انہیں اپنا مالک و حکمران بنارکھا تھا۔

قصی نے قریش کی جماعتیں ابطے ● میں لابسائیں۔ای لئے بیسب قریش البطاح کے نام سے موسم ہوئے۔

قبائل بن معیص بن عامر بن لوی و بن تیم الاورم بن عالب بن فهر و بن محارب بن فهر و بن حارث بن فهر ظهر مكه یعن اس ك بالا كی حصے میں مقیم رہے۔ یبی لوگ ظوا ہر ہیں۔ کیونکہ قصی کے ساتھ یہ ابطح میں نہیں اُتر سے تصد البتہ ابوعبیدہ میں شوء بن الجراح كاگروہ كه بن حارث بن فهر سے تھا ابطح میں فروکش ہوا۔ لہذا یہ لوگ مطیبین اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے تھے۔

ایک شاعر جس سے مراد ذکوان ہے کہ عمر بن الخطاب میں الدور کا آ زاد غلام تھا اور ضحاک بن قیس الفہری نے اس کو مارا تھا۔ کہتا ہے:

فلو شهدتنی من قریش عصابة قریش ابطاح لا قریش الظواهر "دا کاش قریش کا کی بدق قریش الظواهر کا به بوتی الله ایک جماعت میر کے سامنے بوتی گریہ جماعت قریش بطاح کی بدق قریش ظواہر کی نہ بوتی "د ابو کم قصی کان یک طی مجمعا به جَمَّعَ الله القبائل من فهر "تمہارے بی باپقتی بن کلاب کے جاتے تھا نہیں کی وجہ سے اللہ تعالی نے قبائل فہر مجتع و یکجا کردیے "۔ غرض کے قریش کے جمع کردیے کے باعث قصی مجمع کے گئے۔ اور قریش کا نام بھی قصی بی کی بدولت قریش پڑا۔ ورندائی سے پہلے ان کو بی العفر یا اولا دنسر کہتے تھے۔

انظی ابطاء بطاح : وه فراخ وسیع وادی جس میں ریت اور کنگریاں جو ا۔

قریش الطواہر: جو کے کے بالائی صول میں قیم سے قریش البطاح: جو کے کے اندر فروکش ہوئے۔

❸ فرزندان عبدمناف و بن عبدالدار میں کہ بیسب قصی کی اولاد سے تجابہ درفادہ لواء سقایہ کے متعلق منازعہ تھا۔ جسے طے کرنے کے لئے ایک جماعت آ مادہ ہوئی تھی اورای جماعت کا نام مطبیین پڑا تھا۔ حضرت الوعبیدہ ہی دنو کے خاندان والے انہیں لوگوں کے پڑوں میں آیاد ہوئے ہے۔

### اخاراني العارضة (مداول) العاملي العاملي العاملي العارضي العار

# قصی کے لئے لقب قریشی

سعید بن جمر بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان نے محد بن جبیر سے دریافت کیا کہ'' قریش کا نام قریش کب پڑا''۔

محدنے جواب دیا قریش کانام قریش اس وقت پڑا جب ہیلوگ تفریق و پراگندگی کے بعد مجتمع ہوئے۔ای اجتاع کانام تقرش (یعنی قرشیت یا قریشیت) ہے۔عبدالمطلب نے کہا میں نے بیات تونہیں سی البتہ بیسی ہے کہ قصی کوقریش کہتے تھے اور اس سے پہلے قریش کانام نہیں پڑا تھا۔

ابوسلمی بن عبدالرحمٰن بن عوف می الدور تھے ہیں قصی جب حرم میں فروکش ہو کے عالب آ چکے تو اچھے اکام کئے۔للمڈ ا انہیں قریشی کہا گیا۔اس نام سے پہلے پہل وہی موسوم ہوئے۔

ابوبكر بن عبدالله بن ابوجم كہتے ہيں " وقريش كے نام سے نظر بن كنانه موسوم ہوئے تھے"۔

#### تحمس (شرایعت ابراتیمی میں تبدیلیال)

یعقوب بن عتبدالاخنسی کہتے ہیں: قریش و کنانہ وخزاہ اور بقیدابل عرب کے وہ تمام لوگ جوقزیش کے سلسلۂ اولا دہیں داخل تھے۔ یہ سب کے سب مجس یعنی محس ومتعقد دو تحت گیراور پابندی رسوم کے متعلق اپنے اوپر سخت تشدد کرنے والے تھے۔ یہی روایت محمد بن عمر نے بھی کی ہے۔ گرسند دوسری ہے۔ جس میں اتنا اضیافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولا دوالے پا

قریش کے حلیف بھی (بعنی وہ قبائل جوقریشیوں کے ساتھ پیان رفاقت باندھتے تھے )تخمس تھے۔ محمہ بن عمر کہتے ہیں تجمس وہ چیزیں تھیں جوان کو گوں نے دین میں ایجا دکی تھیں۔ان محدثات پروہ تحمس لینی تشد دکرتے تھے۔ کیٹنی سے اپنے آپ کوان کا یابند بنار کھا تھا۔

- آج کر لیتے تو حرم ہے باہر نہ نگلتے۔اس بنا پرحق تک چنچنے ہے قاصر رہتے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ابراہیم (علی نینا وعلیہ الصلوة والسلام) کے لئے جوشر ایعت قرار دی تھی وہ عرفات پر وقوف کی شرط تھی کہ وہ من جملہ ط ہے۔
  - المحلى كوا موسم في ميس) فيا كے صاف نہيں كرتے تھے (اورايا كرنا حرام جانتے تھے)۔
  - 🗨 بالوں کے چتر (چھتریا چھوٹے شامیانے یا مخضر سائبان) نہیں بنتے تھے (یانہیں بناتے تھے)۔
- ﴿ خود بدلوگ اویم ( کیمخت ) کے سرخ رنگ کے کیتے (لیمنی چھوٹے چھوٹے شامیانے) نصب کر کے (ایام جج میں) رہتے اور ند ہباالیا کرنا ضروری سمجھتے تھے۔

<sup>🛈</sup> حل مقام بيرون حرم\_

#### 

- جوجاتی باہرے آتا تا تو اس پر لا زم تھا کہ کیڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے کیکن ہیں پابندی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ہنوز عرفات میں نہ گیا ہو۔
  - 🗨 ، عرفات سے والیس آتے تو ہر ہند ہوکے خانہ کعبہ کا طواف افاضہ کرئے یا پہنتے بھی تو دوامسی کیڑے ہینتے۔
    - اگرکوئی اینے دوکیڑے پہنے ہوئے طواف کرتا تو پھران کیڑوں کا پہنٹا اس کے لئے حلال نہ ہوتا۔

# مزدلفه میں آگ روش کرنے کی رسم

محمد بن عمر کہتے ہیں قضی جس وقت مزدلفہ میں کھہرے تو وہاں آگ جلانے کی رسم نکالی کہ عرفات سے جوآر ہا ہووہ اس روشنی کو دیکھے۔ اس رسم کے مطابق ہمیشہ بیآگ اسی شب میں لینی شب اجماع عرفات (جج کی رات) میں روشن رہا کرتی ' جاہلیت میں یہی دستور (آخرتک) تھا۔

#### حاجيول كى خدمت

قصی نے قریش پرسقایہ ورفادہ (لیمنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلا نالازم قرار دے کے ان سے خطاب کیا): اے جماعت قریش! تم اللہ تعالی کے زیر پناہ ہوئیڑوی ہو خانہ خدا والے ہو اہل ترم ہو حاجی اللہ تعالی کے مہمان ہیں اس کے گھر کے زائز ہیں اور تمام مہمانوں سے زیادہ مستق کرامت ہیں۔ للبندائم بھی ان کے لئے جج کے دِنوں ہیں گھانے پینے کا انتظام کردو اور بیر انتظام اس دفت تک کے لئے ہو کہ وہ تمہارے ہاں سے رُخصت ہوجا نیمن۔

حاجیوں کی آسائش کے لئے قریش ہرسال اپنے مال دولت میں سے پچھ مقدار نکال کے قصّی کے سپر دکر دیا کرتے تھے ۔ جوشیٰ کے دنوں میں اور مح میں لوگوں کوائ آمد نی سے کھانا کھلواتے اور پانی کے لئے حوش تیار کرواتے جن سے مگے منی وعرفات میں لوگ سیراب ہوتے ۔ جاہلیت میں ہمیشہ بیدستور جاری رہااور قصی کی توم اس پرعامل رہی۔ تا آ نکہ اسلام آیا اور اسلام میں بھی آئے تک (لیتنی تا بعبد مصنف) یہی طریقہ جاری ہے۔

<sup>•</sup> آمس انہیں لوگوں کو کہتے ہیں۔ بھٹر ورت دو کپڑے یہن کے طواف کرنے کی رہم بھی انہیں نے نکائی تھی۔ للبذاان کپڑوں کو بھی انہیں سے منسوب کر کے اقسی کپڑے کہتے تھے۔ ان رسوم کے افتدیار کرنے کا سبب ان کی رائے میں خانہ کعبہ کا ادب واحر ام تھا۔ انہیں رسوم تعظیمی کی شہادت دینے کے لئے عربی زبان میں افظ تھست کو زن ومعنی حرمت لیعنی اکرام واحر ام آج تک چلاآ تا ہے۔

#### عيدالدار

قصی جب بوڑھے ضعیف ہوئے تو عبدالدّ ارہے کہ ان کے پہلے لڑکے اورا کبراولا دیتھے۔ مگرضعیف واقع ہوئے بھے حی کہ ان کے چھوٹے بھائی ان پر بالا رہے تھے میہ کہا کہ بیٹا! خدا کی تئم میلوگ اگر چہ تجھ پر بالا ہیں مگر میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں (برابر کے دیتا ہوں):

ان میں سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوسکے گا تو درواز ہ کھو لے اور اسے اندر جانے دے۔

🕝 قریش کوئی علم جنگ بلندنه کرسکیس کے جب تک کہتواہے ہاتھ سے بلندنہ کرے۔

@ كيين جب كوئى يانى يع كاتير عيلائ يع كا-

@ موسم في ميل جوكوئي كمانا كمائ كا مير علمان مي سيكمائ كار

قریش این جس کام کا فیصلہ کرنا چاہیں گئے تیرے ہی گھر میں کریں گے۔

یہ کہہ کے تفقی نے عبدالدار کو ﷺ دارالندوہ ﷺ خانہ کعبہ کی حجابت ﷺ لواء ﷺ سقایت ﷺ رفادت دے دی اور پیٹنصیص اس لئے کی کددوسرے جھائیوں کے برابر ہوجائے۔

# قصى كى وفات

قصی نے انتقال کیا تو مقام حجون میں دنن ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی بیٹی تخم واپنے باپ کے مرضے میں گہتی ہیں۔ طوق النبَّعیُّ بُعَید لوم الهجد فنعی قصنیا ذا النبای والسُّودہ "سونے والے نے درواز و کھکھایا اور تصی کی خبر دینے والے نے درواز و کھکھایا اور تصی کی خبر مرگ سنائی جوکر یم بیچے "خی تھے اور مرداز اور رہبر توم تھے''۔

فنعی المهذب من لُوی کلها فانهلَّ دمعی کالجمان العفرد "اس نے ایسے فض کی خرمرگ سائی جوتمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھا یہ ن کے میرے آنو چلنے گے جیسے موتی یا موتی کی ایک لڑی بھر جائے"۔

فَارِقَتُ مِن حزن وهم داخل اوق السليم الوجده المتفقّد "الله المروني رخ في سيري تيندا چي گا (جاتي ربي) جي بيت باعث مانپ ڙ سي بوت کي حالت بوتي بي "

سلیم اور مسلوم اس شخص کو کتے ہیں جے سانپ نے ڈسایا بچھونے ڈیک مارا ہو۔

#### عيدمناف

محر بن السائب کہتے ہیں قصی کے انتقال کرنے پر عبد مناف بن قصی ان کے قائم مقام ہوئے۔قریش کے تمام اُمور انہیں کے ہاتھ میں تھے قصی نے اپنی قوم کے لئے جن محلات کی داغ بیل ڈالی تھی عبد مناف نے ان کے علاوہ دوسرے محلات کی داغ بیل بھی ڈالی بی عبد مناف ہی کی خصوصیت تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت ﴿ وَ ٱنْذِارْ عَشِیْر تَکَ الْاکْوَبِیْنَ ﴾ ''اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ''نازل فرمائی تو آئے خضرت کا لیے تا مخصوص خاندان عبد مناف ہی کواندار فرمایا یعنی سطوت خداوندی سے ڈرایا۔

ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالی نے جب رسول الله مَثَافِیُّا پرید آیت ﴿ وَ ٱ ثَذِیرٌ عَشِیرُ تَکُ اَلْاَقُرَبِیْنَ ﴾ نازل فرمائی تو آنخضرت عَلِیُّالْ اِللَّامِ مروہ پر چڑھ گئے اور وہاں ہے آواز دی یا آل فھو (اے خاندان فہر کے لوگو! کہاں ہو)۔ آواز دیتے ہی تمام قریش حاضر ہو گئے۔

ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا: اولا دفہریہ تیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کہد۔ آنخضرت (سلام الله علیه وبر کاند) نے فرمایا: یا آل غالب۔اس آواز برحارث ومحارب فرزندان فہر کی اولا دوائی گئی۔

آنخضرت (علیه التحیات) نے فرمایا یا آل لوی بن خالب اس آواز پرتیم الاورم بن غالب کی اولا دوالیس گئی۔ آنخضرت (صلوات الله علیه) نے فرمایا: یا آل کعب بن لوی۔اس آواز پرعامر بن لوی کی اولا دوالیس گئی۔ آنخضرت (علیه السلام) نے فرمایا: یا آل موۃ بن محعب۔اس آواز پرعدی بن کعب کی اولا داور سہم ورکم ابنائے عمرو بن مصیص بن کعب کی اولا دوالیس گئی۔

آ تخضرت (مَثَلَّقَيْمً) نے فر مایا: یا آل محلاب بن مُرَّة اس آواز پرمُزوم بن یقظه بن مرّه اورتیم بن مرّه کی اولا دوالیس گئی۔

آ مخضرت (بارک الله علیه وسلم) نے فرمایا: یا آل قصّی ۔اس آ واز پرعبدالدار بن قصّی کی اولا داسد بن عبدالعز کی بن قصّی کی اولا داورعبد بن قصّی کی اولا دوا پس گئے۔

ان سب کے چلے جانے پر ابولہب نے (آنخضرت مُلَافِيْز) سے کہا میفرزندان عبد مناف تیرے سامنے ہیں اب جو کہنا ہو کہد

# اقرباءكو توحيدكي دعوت

رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ

انّ الله قد امرنى أنّ انذر عشيرتى الاقربين، و انتم الاقربون من قريش، و انى لا املك لكم من الله حظا و لا من الأخرة نصيبًا الا أن تقولوا لا الله الا الله قاشهد بها لكم عند ربّكم و تدين لكم بها

#### 

العرب و تذلّ لكم بها العجم.

'' لیعنی اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے عم دیا ہے کہ اپنے قریب ترین خاندان والوں کو ڈراؤں قریش میں قریب ترین تہیں لوگ ہو میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ کسی جھے کا ما لک بنا سکتا ہوں نہ آخرت سے کوئی حصہ دلاسکتا ہوں۔ بجو اس صورت کے کہ تم کہولاِ اللہ الا اللہ اس صورت میں''۔

### ابولهب كاانجام

- 🕦 میں تہارے بروردگار کے روبروتمہارے فق میں شہادت دوں گا۔
- 🕜 تمام عرب تمهارای دین اختیار کرے گا اور تمہارے ہی طریقہ کی پیروی کرے گا۔
  - 🗨 اس کے کہنے پرتمام عجم تمہارا تابع ومطیع ہوجائے گا۔

ابولہب نے بیان کر کہا:

تبالك فلهذا دعوتنا؟

" توخسارے میں رہے کیا اس لئے تونے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟"

ای بنا پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ تَبَّتُ یِدُآ اَبِیْ لَهُ ﴾ نازل فرمایا۔ کہتا ہے ﴿ تَبَّتُ یَدُاۤ اَبِیْ لَهَ ۖ ﴾ یعن حسرت بدا اہی لهب (ابولہب کے دونوں ہاتھ خسارے میں نہیں رہا۔ وہ خود ہی خائب و خاسر ہوا۔ کو نظر ان کی ہوا کرتا ہے۔ خائب و خاسر ہوا۔ کیونکہ انکار تو حید کا آخری نتیج خسران ہی ہوا کرتا ہے۔

#### اولا دعيدمناف

ہشام بن محمد بن السائب الكلمي ئے اپنے والدے روایت كى: عبد مناف كے چھاڑ كے اور چھاڑ كياں ہوئيں۔

- ① مطلب بن عبد مناف بیسب سے بڑے لڑے تھے۔ انہیں نے قریش کے لئے نجاشی (حکمران حبشہ) سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کرسکیں۔
- 🕑 ہاشم بن عبدمناف۔ان کا نام عمروتھا'انہوں نے ہرقل (فرمانروائے قلمروشام دروم) سے پیان وعہد لیاتھا کہ قریش امن و حفاظت کے ساتھ شام میں سفرتجارت کرسکیں۔
  - عبرشس بن عبد مناف .
  - 🕜 الف: تماضر بنت عبدمناف.
    - پنت عبد مناف \_

#### الم طبقات ابن سعد (صداوّل) المساوّل ۱۸۸ المساوي المباراتي ما يقيم

- 🕝 خ قلابه بنت عبد مناف
  - ۵ و بره بنت عبد مناف \_
  - الدينت عبدمناف \_

ان پانچوں بہنوں اوران کے نتنوں بھائیوں یعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عائنکہ کبری تھیں' بنت مرّ ہ بن ہلال بن فالج بن تعلیہ بن ذکوان بن تعلیہ بن ببیثہ بن سلیم بن منصور بن عکر مہ بن تصفیہ بن قیس بن صعیلان بن مصر۔

- نوفل بن عبد مناف \_ کسرای (بادشاه ایران) سے آئیں نے اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ قریش عراق میں سفرتجار ہے کو میکیں ۔
  - ابوعمرو بن عبد مناف ۔
- آ ابوعبیده بن عبد مناف بیخود بھی انقال کر گئے۔اورنس بھی نہ چلی۔ان تینوں بھائیوں کی ماں واقدہ تھیں بنت ابوعدی کہ ان کا نام عامرتھا' بن عبدلہم بن زید۔
- 👚 و زیطہ بنت عبد مناف بلال بن مُغیط کہ بنی کنانہ بن خزیمہ سے ان کی اولا دانہیں کے بطن سے تھی ( لیٹی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحہ تھیں ) زیطہ کی مال ثقفیہ تھیں بینی ان کا نام بھی یہی تھا۔

# باشم

ابن عباس میں من کہتے ہیں: ہاشم کا نام عمر وتھا ایلاف قریش یعنی قریش کا ادب وطریقہ انہیں ہے منسوب ہے (اس ایلاف یا داب قریش کی تشریح ملاحظہ ہو)۔

و و پہلے محض میں کہ سال میں دومر تبہ قریش کے لئے (بغرض تجارے) سفر کے طریقے نکا لے۔

ا کیے سفرتو جاڑوں میں کرتے تھے (لیعنی رحلۃ الثباء) جس میں کین وحبشہ تک جاتے 'حبشہ میں اس کے فرمانروا نجاشی کے پاس پہنچتے جوان کی بزرگذاشت کرتااور انہیں عطیات دیتا۔

دوسراسفر گرمیوں کا تھا (رحلۃ الصیف) جس میں شام تک جاتے 'غزہ تک پہنچتے' کبھی بھی انقرہ تک (واقع اناطول-روم-جےعوام آج تک انگورہ کہتے ہیں) پہنچی جاتے۔ قیصرروم کی پیش گاہ درآتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اورانہیں عطیات دیتا۔

# ماشم کی وجهتسمیه

ایک مرتبہ قریش پر چندا لیی خنگ سالیاں گزریں ایسے ایسے قبط پڑے کہ مال ودولت سب بچھ جا تارہا۔ انہیں ونوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر بہت می روٹیاں بکوا کیں جب تیار ہو گئیں تو بوریوں اور تھیلیوں میں مجر کے اونٹوں پر بار کرالیں ، واپنی میں جب کے پنچے تو ان روٹیوں کو مشم<sup>®</sup> یعنی تو ژاتو ڑے ژید بنالی (وہ اونٹ جن پر روٹیاں بارتھیں) وزیح کر ڈالے

<sup>📭</sup> مشم لعنی تو ژنا رونی تو ژنا۔ ہاشم . تو ژنے والا۔

باور چیوں کو تھم دیاانہوں نے گوشت نگایا۔ جب تیار ہو گیا تو دیکیں صحنکوں میں اُلٹ دیں مکے والوں کوسیر شکم کھانا کھلا یا ۔ قبط کے بعد جس کی مصیب میں لوگ مبتلا تھے' یہ پہلی بارش (ارزانی وفراخی تھی ) 'اسی باعث ان کا نام ہاشم پڑائے عبداللّٰہ بن الوِّلَحر کی اس بات میں کہتے ہیں:

عَمْرُ و العُلَىٰ هَشَمَ النَّرِيد لَقُومِهِ وَ دِجَالُ مَكَّةَ مسنتون عِلَافُ ''بلندمرتبرعرونے اپن قوم کے لئے روٹیاں توڑ کے ٹرید تیار کی بیاس وقت کا واقعہ ہے کہ کے کے لوگ قطر دوہ لاغر ہور ہے ہتے''۔

معروف بن کر بوذ کی سے خاندان عدی بن الخیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی کہ وہ وہب بن عبد قضی نے بھی اس باب میں اشعار کیے تھے۔

اتاهم بالغرائر مُتَّافاتِ من ارض الشام بالبُرِّ النصيض ''لوگوں کے لئے وہ ملک ثنام سے عمدہ صاف گیہوں کی بوریاں بجر بھر کے لائے جن کے سب ہی مشاق ہوتے ہیں''۔

فادمع اهل مُکّه من هَشِیْمَ و شاب النعبز باللحم الغویض "انهول نے بری وسعت وفرانی کے ساتھ روٹیاں تو ڑتو ڑکے مکہ والوں کو پیش کیں اور فر بہ گوشت سے تر و تا زہ کر دیا''۔

فظل القوم بین مکللاهت من الشیزاء حائرها یقیض در سب لوگوں نے لکڑی کے ان پیالوں پر ہاتھ مارا جو بھرے ہوئے تھے لبریز تھے اور ان کے کنارے چھلک رہے تھے''۔

# بنی ہاشم و بنی امیہ میں مخاصمت کی ابتداء

اُمیہ بن عبد میں بن عبد مناف بن قصی کو (بر بنائے واقعہ ندکورہ ہاشم پر حسد ہوا' وہ بالدار بینے البذاجو ہاشم نے کیا تھا بن کلف وہی خود بھی کرنا جا ہا مگرنہ کر سکے اور عاجز آ گئے ۔ قریش کے بچھلوگوں نے اس پر شات کی تو اُمیہ کو غصہ آگیا' ہاشم کو برا بھلا ہاشم نے اپنی عمر وقد رومنزلت کا خیال کر کے مناظرہ نا پسند کیا مگر قریش نے نہ چھوڑا۔ اوران کو محفوظ کرلیا۔ (ناچار) ہاشم نے اُمیہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر تو مغلوب ہوتو سیاہ آئھوں کی بچیاس اونٹیاں بطن مکہ میں مجھے ذرج کرنے کے لئے دینی ہوں گی اور دس برس کے لئے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اُمیہ نے دیشر طمنظور کرلی۔ مناظرہ ہوا ' بی خز اعد کے کا ہن کو دونوں نے تکم بنایا۔ جس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے اُمیہ سے وہ مشروط اون لے لئے۔ ذرج کے اور حاضرین کی ضیافت کی۔ اُمیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس برس تک مقیم رہے۔

ایس کی خواہ میں کو مواہ موائع ہوئی۔

ایس کی کی عداوت تھی جو ہاشم وائمیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

#### طلب حکومت

علی بن پزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تصی نے عبدالدار کو بو بھے دیا تھا ' لیمن تجا بہ ولواء ورفاوہ وسقایہ وندوہ ' فرزندان عبد مناف لیمنی ہاشم وعبد نمس ومطلب ونوفل نے اتفاق کر کے اولا دعبدالدار کے ہاتھوں سے نکال لینا چاہا۔ کیونکہ ان مناصب کے لئے فرزندان عبدالدار سے کہیں زیادہ وہ اپنے آپ کو مستحق بھے تھے کہ فرزندان عبدالدار پر ان کو شرف بھی حاصل تھا اور قوم میں بھی ان کی عظمت و بزرگی مسلم تھی۔

ال معامله کے مدبر و کار پر داز ہاشم بن عبد مناف تھے۔

بنی عبدالدارنے تفویض اختیار سے افکار کیا اور عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار اس معاملہ میں ان کی کارسازی کو اُٹھے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بنی زیره بن کلاب و بنی تیم بن مرّه و بن حارث بن فهر نے بن عبد مناف بن قصی کا ساتھ دیا۔اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخزوم وسہم و جمح و بنی عدی بن گعب ہوئے ۔ بنی عامر بن لوی و محارب بن فہر علیحد ہ رہے اور فریقین میں ہے کی کے ساتھ ضہوئے۔

<sup>•</sup> منافرہ مفاخرت اوران کا مجا کمہ یعر بوں میں دستورتھا کہ جب دوفریقین اپنی اپنی عظمت پرزور دیتے تو اعیان قوم کے مجمع عام میں ٹالثوں کو تھم بنایا جاتا۔اوروہ کی ایک کے حق میں فیصلہ کرتے۔اس کا نام منافرہ تھا۔ابتداء میں اس دستور کی حدیث تصفیہ قوت وطاقت سے متجاوز نتھیں فریقین جب متابل ہوتے تو پہلاسوالی سے ہوتا کہ ایکنا اعز فورا میمی تنقیح طلب امر ہے تھا کہ ہم میں ازرو کے تعداد و کثرت یا قلت انفار غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ منافرہ ای سوال کا جواب دینے کے لئے ہوتا یہی اس کی وجہزشریہ ہے۔

# مطتبن

دونوں جماعتوں میں سے ہرایک نے بجائے خود سخت سے حت تسمیں کھائیں کہ اپنی جماعت کو مخذول نہ ہونے دیں گے اور اپنے میں سے کسی کوفریق مقابل کے سرونہ کریں گے۔ ماء بل بحو صوفة لینی عہد و پیان اس وقت تک برقر ادر ہے گا جب تک کہ آب دریا بھیر اور دُنے کی اون کو تر کرسکے اس زمانے میں قول وقر ارکومو کد کرنے کے لئے بہی مجاورہ مستعمل تھا۔ مطلب بیتھا کہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے یائے گی۔

بن عبد مناف اوران کے طرفداروں نے ایک شاہ کا سہ نکالا جسے خوشبوؤں سے بھر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام لوگوں نے اس پراپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور حلف اُٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کامسے کیا کہ یہ پیان پوری طرح موثق ہوجائے۔ یہی کارروائی تھی جس کے بعدان لوگوں کا نام مطبین پڑا ( بعنی خوشبو میں ہاتھ بھرنے والے )۔

#### أحلاف

بن عبدالداراوران کے ساتھوں نے خون سے بھرا ہوا شاہ کاسہ لے کے اس میں ہاتھ ڈالا اور سب نے عہد کیا کہ اپنی جماعت کو مخذول ورسوا نہ ہونے دیں گے۔ ماء بل بحر صوفة (جب تک آب دریا اون کوتر کرسکے) ان لوگوں کے (دو مختلف) نام پڑے:

- ( احلاف (ليني حلف أعمان والح)\_
- لَعَقَةُ اللّهِ (لِعِنْ خُون حِالِيْ والـ )\_

#### مصالحت

جنگ کی تیاریاں ہوئیں۔ دونوں جماعتیں آ مادہ ہوگئیں۔ جنگ آ وروں کا تعبیہ ہونے لگا۔ ہرایک فبیلہ دوسرے فبیلہ میں پیوست ہو گیا بیسامان ہوہی رہاتھالوگ اس آ ماد گی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی اوراس قرار داد پرسلے، وآثنی کی تھبری کی :

- ن سقار ورفاده بن عبد مناف بن ص كود رويا جائے -
- جابہ ولواء دارالندوہ حسب دستورسابق بن عبدالدار کے پاس دہاس قرار داد کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اور لوگ (جو در پے م حرب وقبال تھے) آویزش سے زک گئے۔

# دارالندوه دارالا ماره كي حيثيت ميس

فرزندان عبدالدار (ازروئے معاہدہ فدکورہ جابہ ولواء کے ساتھ) دارالندوہ پر بھی متصرف رہے اور رہتے چلے آئے۔ تا آ نکه عکر مدبن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے (که منصب تولیت انہیں کو حاصل تھا تا آئکہ دارالندوہ کو معاویہ شکاری باتھ تھا ڈالا (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب ارض حجاز میں بھی معاویہ شکاری کی حکومت وسلطنت مسلم ہو چکی تھی) دارالندوہ کو لے کے معاویہ شکاری خالاء بی حالمارہ بنالیا اور بیآج تک دارالندوہ کو لے کے معاویہ شکاری خالا عارہ بنالیا اور بیآج تک (لیعنی بعہدمصنف) خلفاء بی کے ہاتھ میں ہے۔

# باشم كى توليت

یزید بن عبدالملک بن المغیر ۃ التوظی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مصالحت کے بعد پر تھری کے ہائم بن عبد مناف بن قصی سقایہ ورفادہ کے متولی قرار پائے ہائم فراخ دست آدی ہے جج کا موسم آتا تو قریش کے جمع میں کھڑے ہو کقر رکتے !

اب جماعت قریش ! تم لوگ اللہ کے زیر جوار ہو بیت اللہ والے ہو اس موسم میں تمہارے پاس اللہ تعالی کے زائر آتے ہیں ، جواٹ کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایان تکریم وہی ہیں جواٹ کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایان تکریم وہی ہیں جواللہ تعالیٰ کا مہمان ہو اللہ تعالیٰ نے تنہیں اس تحصوص قرمایا ہے۔خاص یہ کرامت تمہیں کوعطا کی ہے۔ایک ہمایہ اپنی وورس سے بھسائے کا جمتنا لحاظ کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس ولحاظ کرتا ہے۔ الہذا تم بھی اس کے ڈائروں کی دوسرے ہمسائے کا جمتنا لحاظ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس ولحاظ کرتا ہے۔ الہٰ ترقی ہو گئی ہوں کہ تھار بازی کا خری ہوں ہو آئے گئی ہے کہوں کی تھار بازی کی تھی تھی گئی ہیں۔ جس سے بوآئے گئی ہے کہوں کہوں کی تھی تھی گئی ہیں۔ جس سے بوآئے گئی ہے کہوں کہوں کہوں کہوں کی خوالہ کہوں کو کہوں کے تھی تھی گئی ہیں۔ جس سے بوآئے گئی ہے کہوں کی میں جو کئی جن کو اس کے تھی تھی گئی ہیں تو شدوز ادختم ہو چکا ہے۔ تم ان کی ضیافت کرو کھانا کھلاؤ اور یانی پلاؤ۔

قریش ای بنا پر حاجیوں کی آسائش وراحت رسانی کا اس قدرسامان کرتے کہ گھروالے حب مقدور معمولی جھوٹی چیزیں بھی فراہم کردیتے 'ہاشم بن عبد مناف خود بھی ہرسال بہت سامان اسی غرض سے نکالتے اور قریش کے جولوگ دولت محمد تھے وہ بھی اعانت کرتے۔ ہرقل (بادشاہ روم) کے سکتے کے سوسو مثقال ہر خض بھیجا' ہاشم حضوں کی تیاری کا انتظام کرتے بن کا گل وقوع مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں ملکے کے کنوؤں سے پانی لاتے اور بھردیتے' حاجی بیال سے پانی پیتے تھے۔ یوم الروسی ورسی کی اس کی بھی اس کے باتی گھا نا گلایا الروسی ورسی کی اس کی جو اس کی ضیافت کا سامان ہوتا۔ اور کے ومٹی ومقام اجتماع تجابی (جمع) وعرفات پران کو کھانا گلایا جاتا' گوشت روئی' تھی اور چھوارے اور سٹو کی ٹرید بنا بنا کے دی جاتی مسب کے لئے پانی کا اجتمام ہوتا اور باوصف اس کے کہ حوضوں میں پانی کی کی ہوتی بھر بھی مئی میں سب کو پانی بلوایا جاتا' مناسک نج سے فارغ ہو کرمئی سے جب لوگ واپس آتے تو حوضوں میں پانی کی کی ہوتی اور لوگ اپنے اپنے مقام پر یکھے جاتے۔

اس وقت ضیافت فتم ہوتی اور لوگ اپنے اپنے مقام پر یکھے جاتے۔

# قيصرونجاشي مستجارتي معامدات

عبدالله بن نوفل بن الحارث كہتے ہيں: ہاشم ايک شريف آ دى تھے قيصر سے قريش كے لئے انہيں نے يہدليا تھا كہ امن وامان وفعا ظنت كے ساتھ سفر كرسكيں مرم كوں اور راستوں پر اپنا مال واسباب لے كے گزريں تو كرايہ ومحصول نه دينا پڑے۔ قيصر نے بياجازت نامه لكھ ديا۔ اور نجاشى (فرمانروائے عبشہ ) كوبھى لكھا كہ قريش كواپنے ملك ميں وافل ہوئے ويں بيلوگ تجارت پيشہ سے (اوراس لئے ان مما لك بيل سفر كرنے كى انہيں ضرورت لاحق تھى )۔

# ہاشم کا عقد نکاح

قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ کہ تجارتی مال واسباب ہے مملوتھا۔ ہاشم بھی ہو لئے راستہ مدینہ پر سے گز رتا تھا' قافلہ مقام سوق الدبط فروکش ہوا (سوق الدبط) نبطی قوم کا بازاریہاں ایسے بازار میں پہنچے جو سال میں ایک ہی مرتبہ لگتا اور سب لوگ اس میں مجتمع ہوئے قافلے والوں نے خرید وفروخت کی اور دا دوستد ہوئی۔

ایک مقام پر کہمر بازار داقع تھا۔اہل قافلہ کوایک عورت نظر پڑی۔ ہاشم نے دیکھا کہ اس عورت کو جو چیز خرید نی ہے ان کے متعلق احکام دے رہی ہے۔ بیعورت دوراندیش ستقل مزاج صاحب جمال نظر آئی۔

ہاشم نے دریافت کیا میروہ ہے یاشو ہردار؟

معلوم ہوا ہوہ ہے اُمجے بن الجلال کے عقد نکاح میں تھی عمر و دمعید' وولڑ کے بھی اس کے صلب سے بیدا ہوئے۔ پھراس نے جدا کر دیا۔ اپنی قوم میں عزیز وشریف ہونے کے باعث میڈورٹ اس وقت تک کئی کے نکاح میں ندا تی جب تک بیشرط ند ہو جاتی کہ اس کی عنان اختیار اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ کسی شوہر سے نفرت و کراہت آتی تو اُس سے جدا ہو جاتی (یعنی خوواس کو طلاق دے دیتی اُس کا نام ملکی تھا بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ہاشم نے اس کو پیغام دیا۔ان کی شرافت ونسب کا جب حال معلوم ہواتو وہ راضی ہوگی اوران کے نکاح میں آگئی۔ہاشم اس کے پاس آئے اور دعوت ولیمد کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو وہاں تصسب کو بلایا تعداد میں سے چالیس قرلیثی تھے بی عبر مناف و بی مخزوم و بنی سہم کے کچھلوگ بھی ان میں تھے۔قبیلہ مخزری (اہل مدینہ) کے بعض افراد کو بھی دعوت دی اور سب کے ساتھ چندروز وہاں مقیم رہے۔

سلمہ حاملہ ہوئمیں'عبدالمطلب بیدا ہوئے۔ جن کے سر پرشیبہ تھا ( لیٹنی سر میں کچھ بال سفید تھے ) اس مناسبت ہے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔

#### وفات اور وصيت

ہاشم مع اپنے ہمراہیوں کے وہاں سے شام گوروانہ ہوئے عزّہ میں پنچے تھے کہ بیاری کی شکایت پیدا ہوئی کو گھر گئے اوراس وفت تک تھبر سے دوفات پائی ۔غزہ ہی میں ان کو فن کیا گیا۔اوران کا تر کہ لے کران کے لڑکوں کے پاس والیس آئے۔کہاجا تا ہے کہ ابورہم بن عبدالعزی العامری کہ عامر بن لوی کے خاندان سے تھے۔اور اِن دنوں خود ہیں برس کے لڑکے تھے۔فرزندان ہاشم کے یاس بیتر کہ لے کرآئے تھے۔

محرین السائب الکلی کہتے ہیں: ہاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف کو اپناوسی بنایا تھا۔ یہی باعث ہے کہ بنی ہاشم و بنی عبد المطلب آج تک ایک ہیں اور بن عبد شمس و بنی نوفل فرزندان عبد مناف (بھی اسی طرح) اب تک (لیعن تابع دمصنف) کی دست ہیں۔

# اولا دیاشم

مِثَام بن محمد الين والديد وايت كرت بين الثم بن عبد مناف كي والزك اوريا في لزكيال بيداموكيل -

- 🛈 شیبرالحد انہیں کوعبدالمطلب کہتے ہیں۔ بیاسے مرتے دم تک قریش کے سردارہے۔
- ا کاف در گرفته بینت ہاشم۔ ہنوزلز کی ہی تھیں۔ اٹھان بھی نہ ہوا تھا کہ انقال کر گئیں۔ ان دونوں بہن بھائی کی ماں سلمی تھیں۔ بنت عمر وین زیدین لبیدین خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ان کی دونوں ماں جائے بھائی عمر و دمعید تھے اپنائے اُھیجہ بن الجلال بن الحرلیش بن حجیبا بن کلفہ بن عوف بن عمر بن عوف بن الادس۔
  - 📵 الوصنى بن ماشم ان كانام عمر وتفائيرسب ميل برك تھے۔
- صیفی بن ہاشم۔ان دونوں بھائیوں کی ماں ہند تھیں' بنت عمرو بن تغلبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف بن الخزر بنے۔ان کے ماں جائے بھائی مخر مدتھے۔ابن الملطب بن عبد مناف بن قصی۔
- اسد بن باشم ان کی مان قیله تھیں۔ملقب بہ جزور بنت عامر بن مالک بن جذیمہ کہ آئیں کو اَلْمُصْطلق بھی کہتے ہیں ، وہ قبیلہ بخزاعہ کے تھے۔
  - ا نصله بن باشم -
  - چُ شفاینت ہاشم ۔
- 🚳 👸: رقیه بنت باشم ران تینون کی مال اُمیتھیں بنت عدی بن عبداللہ بن دینار بن ما لک بن سلامان بن سعد کہ قبیلہ قضاعہ

<sup>•</sup> المصطلق: خُوْن آواز اچھانغمر مرا جذیر بن سعد بن عمر وفرزاعی کویدلقب ان کے حسن صورت کی بناپر ملاتھا، قبیلیر خزاعہ کے پہلے مغنی وہی ہیں۔

#### اخباراني العاد (صداول) المسلم المسلم

کے تھے۔ان دونوں کے ماں جائے بھائی نضیل وعمرو تھے'نُصُیل بن عبدالعزی العدوی وعمرو بن ربیعة بن الحارث بن جُمیّب بن خزیمہ بن مالک بن حبل بن عامر بن لوی۔

و. ضعیفہ بنت ہاشم۔

🛈 م خالده بنت باشم -ان كى مال أم عبدالله تقيل جن كانام واقده بنت الى عدى \_

🕦 و: حند بن باشم أن كي مال عدى تقيل بنت مُعَمِيب بن الحارث بن ما لك بن هليط بن جشم بن قصى كه انهيس كوثقيف كهتم بين \_

# ہاشم کے ثم میں اشعار

ہاشم کی گنیت ابویزیدتھی۔اوربعض لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے اسد بن ہاشم کے نام پر گنیت کرتے تھے (یعنی ابواسد)۔ ہاشم کی وفات پران کی اولا دنے بہت سے مرشے کہے جن میں ایک مرشد خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمرونے اس کی روایت اپنے راویوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں کمزوریاں ہیں :

بکر النعی بخیر من وطی الحصی ذی المکرمات و ذی الفعال الفاضل "پیام گوئی مرگ نے سورے بی الیفاضل کی موت کی خبر سائی جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے اچھاؤی مکرمت صاحب افعال بزرگ تھا"۔

بالسَّيدِ الغمر السَيْد ذى النَّهلى مَاضِى العزيمَةِ غيرنَكسِ داخِل ''اليصِّخص كى سنائى جوسردارُقا' وسيع الاخلاق كريم تھا' شريف وخی شجاع ومتواضع تھا' دانشمندتھا' ناقد العزم تھا' ضعيف الرائے پيرفرتوت نه تھا'اورنه سفلہ و کمبينہ پست ہمت آ دمی تھا''۔

زین العَشِیرَةِ کُلِّهَا وَ رَبیعِهَا فی الطبقات و فی الزّمانِ الملحل "متواتر خُشُک سالی وقط کے زمانے میں وہ تمام خاندان کی زینت ورونق و بہار کا باعث تھا''۔

إِنَّ المهذب من لُوَى كَلِّهَا بالشامِ بين سفائحٍ و جَنادلِ " "مَام خاندان لوى كام بدّ برّين ملك شام بين ال وقت آ " شيؤ سنگ وخاك ہے " -

فابکی علیه مَا بقیتِ بِعَوْنَةٍ فلقد رذئتِ احاندی و فواضِل ''تو جب تک زندہ ہے اس پر زار زار روتی رہ اس لئے کہ کچھے ایسے بردرگ کی مصیبت اُٹھانی پڑی ہے جو صاحب فیض و بزرگی تھا''۔

وَ لقد رَذَئِتِ قرِيعِ فِهُو مُكِلَّهَا وَ رئيسها فِي كُلِّ آمو شَامِلِ " تَجْهِ السِيشِخُصُ كَى مصيبت أَثْمَا فِي بِرِي ہے جوتمام قبيلير فهركا سروار تفاد اور ہرا مرعام وشامل بين سب كاركيس مانا جا تا تھا"۔

شفاء بنت بإشم كهتي بين:

عَيْنِ جُودِم بَعَبْرَة و مُنجُوم وَاسْفِحِي اللَّهِ على الكَّويم الكَّريم الكَّريم الكَّريم " "ات الكريم ا

هَّاشِم النحير ذى المجلالة والمتجدوذى الباع والندى والصّميم ''خيروخو لي والے ہاشم كے لئے جوصاحب جاہ وجلال و ہزرگی تھا' قوت دار حوصلہ مند فياض اور خالص ومخلص آ دى تھا''۔

وَ رَبِيعِ للمجتدِينِ و حِرْزٍ ولزازٍ لِكُلِ اَمٍ عظيم "جوحاجت مندول كِحْق مِن بهارها'اور برايك بڑے سے بڑے كام كے لئے تعویذیا سبب حفظ وامن تقااور درواز ومفاسدگو بندر كھنے والا دستہ تھا''۔

شمَّرِي نَمَاهُ لِلْعَزِّ صقر شَافِحِ البَيْتِ مِنْ سُرَاقِ الْآدَيْمِ '' تَجْرِبِهَارِنا قَدَالْعَزِمِ شَهِبازِكِهِ عَنْ سَى كَ لِحُاسَ كَانْتُووْنَمَا هُوا تَفَااوْراشْرافْ روئے زمین كے گھرانوں میں اس كا گھرسب سے پرانا اورشریف تھا''۔

شَيْظَيِّمِ مُهَدَّب ذی فُصُّولٍ آريحَيِّ مِثْلَ القَنَاة وَسِيْم "تومند بلند بالانصی و بلخ شرم رد مهذب صاحب نضائل سردارتوم جو خوش رووخوش شکل وخوش منظر بھی تھا"۔
خالبی سَمَیْدَ عِ الْحَوَدِیِّ بَاسِق الْمَجْدِ مضرَّحی سَحِلِیْم "سردار غالب الاطوار حاذق و قهار جس کا شجر ه مجدوگرم تاور تھا اور جوخودایک فیاض و برد بارسرگروه سالارتھا"۔
صَادِقِ النّاسِ فی المواطن شَهْم مَاجَدَ الْجَدِّ غیرنکس ذمیم فی المواطن شَهْم مَاجَدَ الْجَدِّ غیرنکس ذمیم در مارد راتھا"۔

#### مطلب بنعيدمناف

محد بن عرو بن واقد الاسلمي کہتے ہيں: مطلب بن عبومنا ف بن قصى بن کلاب ہاشم اور عبد شس دونوں سے بڑے تھے۔ قریش کے لئے نجاشی سے انہیں نے تجارتی عہد تا مہ حاصل کیا تھا۔وہ اپنی قوم میں شریف تھے سردار تھے اورَان کی اطاعت کی جاتی تھی جو دوکرم کے باعث قریش انہیں الفیض کہتے تھے (یعنی فیاض) ہاشم کے بعد سقایہ ورفادہ کے وہی متولی ہوئے وہ اس باب و آبلع لدیك بنی هاشم بنما قد فَعَلْنَا وَ لَمْ نَوْمَوْ "ہم نے جو کِھ کیا ہے اور بغیر کسی تھم کے جو کام ہم سے ہوا ہے بن ہاشم کوائے پاس بلا کے اس کی اطلاع دے دے'۔

اَقَمْنَا لَنِسْقِی حجج الْعُورَا مَ ازقُرِكَ الْمجدُ لَم يُوْتَر 'الي عالت مِن كرمجدوشرف متروك بو چكاتها بم في عالي بيت الحرام كو پلائ كا انظام كيا''۔ نسوق الحجيج لا بياتِنَا كَانَّهُمُ بَقَرُ تُحْشَرُ لَعُورِي كُورِي وَ الحجيج لا بياتِنَا كَانَّهُمُ بَقَرُ لَعُرَا لَهُ مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ

ثابت بن المنذر بن حرام كد حسان بن ثابت في النو شاعر (جناب نبوي) كے والد تھے۔ عمرہ كے لئے (مديند مباركه سے) مكد ميں آئے بہال مطلب سے ملے جوان كے دوست تھے (باتوں بيں) ان سے كہا: اگرتوا ہے تھیج شیبہ كو ہمارے قبيلہ ميں و يكيتا تو اس ك شكل و شاكل ميں مجھے خوبی و خوبروئی و بيب و شرافت نظر آتی ميں نے د يكھا كہ وہ اپنے ماموں زاد بھا كيوں ميں تيرا ندازى كرد باہے كہ نشان آموزى كے دونوں تيرميرے كف دست جيسے مقدار كے بدف ميں داخل ہوجاتے ہيں جب تيرنشان بربيٹھتا ہے تو وہ كہتا ہے انا ابن عمرو العلى (ميں بلندم رتبہ عمروكافرزند ہوں)۔

مطلب نے کہا میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتی بھی تا خیر نہیں کرسکتا کہ شام ہو جائے ( لیمن اتن عجلت ہے کہ آج کے دِن تمام ہونے کا انتظار کرنا بھی ممکن نہیں )۔

ٹابت نے کہا میری رائے میں اسے نہ توسلنی تیرے سپر دکر دے گی اور نہاس کے ماموں تجھے لے جانے دیں گے۔ اگر تواسے وہیں رہنے دے کہا پنے نھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخو د (تیرے پاس برضا ورغبت آء جائے تو اس میں تیرا کیا حرج ہے؟)

مطلب نے کہا وابوا و س! میں تو اسے وہاں نہ چھوڑ وں گا کہا پنی قوم کے ماثر وفضائل سے بیگا نہ بنار ہے گئے بہتو معلوم ہی ہے کہاس کا حسب ونسب ومجد وشرف سب پچھاس کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔

مطلب کے سے نکل کے چلے اور مدینے میں پہنے کے ایک گوشے میں فروش ہوئے۔شیبہ کو دریافت کرتے رہے تی کہ اسپے نضیا لی الرکوں میں تیراندازی کرتے ہوئے وہ مل گئے۔مطلب نے دیکھا تو باپ کی شاہت ان میں نظر آئی بہیان لیا۔

<sup>●</sup> نثانهآ موزی کے تیرامل میں اس کے لئے لفظ مرماۃ ہے جس سے مرادوہ کمزور تیر ہے کہ لڑگے اس سے تیراندازی کیجیتے تھے ہرایک لڑکے کے پاس ایسےا بیسے دو تیر ہواکرتے ای لئے اصلی میں بھی لفظ تثنیہ وارد ہے۔

# 

آئکھیں اشکہار ہوئیں گلے ہے لگایا ٔ صلّہ یمانی پہنایا اور کہنے لگے

عَرَفْت اَجُلَادُهُ منا و شیمَتهٔ فَفَاضَ مِنِّی عَلَیْهِ وَابِلَّ سَبَلُ "میں نے پیچان لیا گہاس کا زور باز ووطور وظریق ہم ہی میں سے ہاور سے پیچان کرمیری آ تھیں اس پرآ نسوؤں کے دوگرے برسانے لگیں'۔

سلنی نے پیغام بھیج کرمطلب کواپنے ہاں فروکش ہونے کی دعوت دی جس کے جواب میں مطلب نے کہا: میری حالت اس (تکلّف ) سے بہت ہی سبک واقع ہوئی ہے' میں جب تک اپنے جھتیج کونہ پاؤں گا'اوراسے اس کے شہروتو میں نہ لے جاؤں گااس وقت تک گر ہ بھی نہیں کھولنا جا ہتا۔

سلمٰی نے کہا میں تو اس کو تیرے ساتھ جیجنے کی نہیں۔

سلمی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ در ثتی وخشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہا ایسانہ کر میں تو بغیراس کے ساتھ لئے واپس جانے والانہیں میرا بھتجاس شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے۔ہم لوگ اس خاندان کے ہیں کہ ہماری قونم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت سے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال تیرا ہی لڑکا

ابلغ بنی النجّار ان جِئتَهُم انی مِنهُمْ و ابنهُم وانحمیسن ''بی نجارکے پاس تا توان سے کہدیا کہ میں بھی اوران کا لڑکا بھی یہ جماعت کی جماعت سب آئیس میں سے ہے''۔

رَأَيتُهُمْ قوما اذا جئتَهُمْ هووا لقائبی و اَحبّوا حَسِيْسِیُ ''میں نے دیکھا کہ بیائیے لوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو وہ میری ملاقات کے خواہشمند ہوتے ہیں اور میری آئے ہٹ سے بھی الفت رکھتے ہیں''

ان دونوں شعروں کی روایت تو ہشام بن محمد نے اپنے والدے کی ہے۔اب آ گے پھر وہی محمد بن عمرو والی روایت شروع ہوتی ہے۔

> شیب سے عبد المطلب کیسے بیغ ؟ محدین عمر و کہتے ہیں، مطلب شیبہ کولئے ہوئے ظہر کے وقت کے پنچے۔

# 

قریش نے بید کھے کہا: هذا عبدالمطلّب (بیمطلب کاغلام ہے)۔

مطلب نے کہا: ہائیں!افسوس! بیتو حقیقت میں میرا جھتیجاشیہ بن عمرو ہے۔

لوگوں نے (بنظر غائر) شیبہ وجب دیکھ لیاتو (پہان کے)سب نے کہا ابنہ لعمری (میری جان ک قتم میعمرو کالرکا

ے)۔

اس وقت سے عبدالمطلب برابر کے ہی میں مقیم رہے تا آئکہ من بلوغ کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

### عبدالمطلب بحثييت متولئ كعبة الله

مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا۔ وہاں مقام او مان میں انقال کر گئے۔ان کے بعد رفادہ وسقا پر کے عبد المطلب بن ہاشم متولی ہوئے اور بیر مناصب بمیشہ انہیں کے ہاتھ میں رہے۔ حاجیوں کو کھانا کھلاتے 'پائی پلانے 'کے میں کئی حوض بنوائے تھے کہ انہیں سے حاجیوں کو سیراب کراتے۔ جب زمزم سے پائی بلانے کا آغاز ہوا تو سکے میں حوضوں کے ذریعہ پائی بلانے کا دستور بند ہو گیا اور عبد المطلب نے جاج کو زمزم ہی سے پائی بلوانا شروع کیا' اس کا سر آغاز اس وقت سے ہوا جب زمزم کو از سر نو کھود کے جاری کیا ہے۔ یہی پائی عرفات تک پہنچاتے شے اور وہاں بھی سب کو سب کو سب کو سے تھے۔

#### چشمه زمزم

زمزم الله تعالیٰ کی جانب سے پانی پینے کے لئے تھا۔خواب میں کئی مرتبہ عبدالمطلب کو بشارت ہوئی' کھود نے کا تھم ملا' اوروہ جگہ بھی بتا دی گئی (ایک رات بحالت روئیا) کہا گیا، طیبہ کو کھود ڈالو۔

انہوں نے بوچھا: طیبہ کیا ہے؟

دوس بون چرآ کے کہا بر ہ کو کھود۔

انہوں نے پوچھا بر ہ کیا ہے؟

تيسرے دِن وہ اپنی خوابگاہ میں استراحت کررہے تھے کہ خواب میں ایک شخص آ کے کہتا ہے مَضْنُو نہ کو کھود۔

انہوں نے یو چھا مضونہ کیا ہے؟ بیان کرتو کیا کہتا ہے؟

چوتھی شب میں پھر آ کے کہا: احفو زم زم ( زمزم کو کھود )۔

انہوں نے یو چھا: و ما زم زم؟ (زم زم کیا ہے؟)

جواب دیا لا تنزح و لا تذم، تسقی الحجیج الاعظم و هی بین الفرث والدّم عند نقرة الغراب الاعصم (زمزم وه ہے کہ تداس کا پانی ختم ہوگا نداس کی غدمت کی جائے گی عاجیوں کو خاطر خواہ وہ سیراب کرے گا بیرگندگی اورخون

#### اخارالبي ما المحافظ الناسعد (صداؤل) المحافظ ا

کے درمیان اس جگہ واقع ہے جہاں غراب اعصم منقارے کریدتار ہتاہے)۔

محربن عمرو کہتے ہیں کہ ذنیج کی جگہ سے جہاں گندگی اورخون جمع رہتا ہے غراب اعظم وہاں سے ہٹما ہی نہ تھا۔ و ھی شورٹ لك ولولدك من بعدك (ای خواب میں عبدالمطلب كويہ بھی بشارت ہوئی كہ يہ تيرے پينے كے لئے اور تيرے بعد تيری اولا دکے پينے کے لئے ہے )۔

عبدالمطلب نے زمین کھود نے مٹی پھینکے پانی نکالنے کے سامان وآلات لئے اوراپنے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کوساتھ لیا کہاس وقت تک بجزان کے اورکوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔ کدال اور پھاوڑ ہے سے زمین کھود تے تھے۔ میں کہ اس وقت تک بجزان کے اورکوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔ کدال اور پھاوڑ ہے معدزم زم کا نشان ملاعبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کہا: ھذا طوتی اسماعیل (یدوہی زمزم ہے بوحضرت اساعیل علائل کے لئے جاری ہوا تھا اور بعد کو بٹ گیا)۔

# بنحكيم

اب قریش نے بھی جان لیا تھا کہ عبدالمطلب نے پانی تک دسترس حاصل کر کی للنداسب نے آ کرکہا: "جمیں اس میں شرک کرؤ" د

عبدالمطلب نے کہا:''میں تو شریک کرنے والانہیں' بیام میرے ہی ساتھ مخصوص ہے' تمہارا اس میں لگاؤ نہیں' اس معاملہ میں جسے جاہو ثالث مقرر کرلوکہ اس سے محاکمہ کریں اوروہ فیصلہ دے''۔

قریش نے کہا بندیم کہ قبیلہ بنی سعد کی کا ہندہے بیاکا ہند مقام مُعان میں مقیم تھی جوشام کے نواح میں واقع ہے۔

آ خرسب لوگ اس کے ہاں چلے عبدالمطلب کی معیت میں اولا دعبد مناف سے بیں آ دمی تھے اور قریش نے بھی اپنے قبائل میں سے بیس آ دمی لئے تھے۔شام کے راستہ میں جب ریادگ فقیریا اس کے قریب تک پہنچاتو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا (فقیرا کیک سو کھے نالے کے مخزن کا نام تھا جس میں بھی یانی رہا ہوگا، گران دنوں مدتوں سے خشک پڑا تھا)۔

تشکی کا غلبہ ہوا تو سب نے عبدالمطلب سے کہا: کیا رائے ہے؟ جواب دیا بیموت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں سے ہرایک شخص اپنے لئے ایک ایک گڑھا (قبر) کھو در کھے جب کوئی مربے تو ساتھ والے اسے دفن کر دیا کریں جتی کہ آخر میں صرف ایک شخص رہ جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے (یعنی مرنے کے بعد چھے کوئی اس کوقبر میں دفن کرنے والا نہ ہو)۔ یہ صورت اس سے آسان ہے کہ تم سب کے سب مرجا و (اور کوئی کسی کوفن نہ کرسکے) سب لوگ (ای رائے کے مطابق) وہیں تھم رکھے اور بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے گئے۔

<sup>•</sup> غراب اعظم : وہ کو اجس کے دونوں یا وَل اور چو کی سرخ رنگ کے ہوں اور اس کے پرون میں پھے سفیدی ہواس زمانہ میں ای رنگ کا ایک کو امقام زمزم پرآ کر بیٹھنا تھا زمزم توباتی ندر ہاتھا البنداس کی جگر قربانی کیا کرتے تھا ورای باعث ہے وہ کو اوباں سے بٹنانہ تھا۔

# مواری کے قدموں تلے یانی کا چشمہ

عبدالمطلب نے یہ دکھ کے کہ سب کے سب موت کے منتظر بیٹے ہیں اوگوں سے خطاب کیا: خداگی قتم! خود کواپنے ہاتھوں سے اس طرح تبلکہ میں ڈالنا تو ہوئی عاجزی و بے ہی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہلیں پھریں قدم ہو ھا کیں (بیٹے کیوں رہیں؟) شایداس علاقے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہمیں پانی عطافر مائے ۔ بین کر سب لوگ اُٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ عبدالمطلب ہمی اپنی سامان کے پاس آئے اور سوار ہوکر چلے ۔ سواری چلی ہی کہ اس کے سم کے نیچ سے ایک چشمہ آب شیرین نمودار ہوا۔ عبدالمطلب اور ان کے ہمراہیوں نے جبیر کہی اور سب نے پانی بیا۔ قریش کے بھی افراد نے قبائل کو بلاے کہا: ھلموا الی المعاء الرواع فقد سقانا اللہ (بیلوآ ب زلال وصافی کہ خوداللہ تعالی نے ہمیں سیر اب فرمایا ہے)۔ سب نے پانی بیا اور پلایا اور کہا: قد قضی لگ علینا، الذی سقائ ھاذا الماء بھاذہ الفلاۃ ھو الذی سقائ ذم ذم، فوالدر لا نخاصمک فیھا ابدا (حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف تیرے تی میں فیصلہ ہو چکا جس نے اس دشت میں تھے یہ پانی عطافر ماکے سیراب کیا ہے ای خراجی نے آب زم زم بھی تھے عثایت فرمایا ہے۔ خدا کی تم ہم اس باب میں بھی تھے سے خاصمت نہ کریں گے ۔

بیان کرعبدالمطلب نے مراجعت کی ٔ ساتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے۔ کا ہند تک کوئی ند گیااورزم زم کوعبدالمطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

# بیٹے کی قربانی کی نذر

معتم بن سلیمان التیمی کہتے ہیں: میں نے اپنے والدکوالوجلو سے روایت کرتے شاکہ خواب میں کی نے عبدالمطلب سے آ کے کہا تھود عبدالمطلب نے ہوچھا: کہاں؟ جواب ملا: وہاں عبدالمطلب نے اس پھل نہ کیا تو پھر خواب میں آ کران سے کہا گود۔اس جگہ کھود جہاں گذگی ہے جہاں دیمک ہے جہاں قبیلہ خزاعہ کی نشست گاہ ہے۔

عبدالمطلب نے کھودا تو ایک ہرن ملائہ تھیا رملا اور بوسیدہ کیڑے ملے۔

قوم نے جب مال غنیمت دیکھا تواپیامعلوم ہوا کہ گویا عبدالمطلب سے لڑنا چاہتے ہیں۔اس حالت میں عبدالمطلب نے منت مانی کہا گران کے دس لڑ کے ہوئے توایک کو قربان کریں گے۔

جب دسوں پیدا ہو چکے اور عبد المطلب نے عبد اللہ کو قربان کرنا چاہا تو قبیلہ بنی زہرہ نے روک دیا اور کہا: عبد اللہ کے اور استے اونٹول کے درمیان قرعہ ڈالؤ قرعہ ڈالاتو سات مرتبہ عبد اللہ پر قرعہ پڑا اور ایک مرتبہ اونٹوں پڑ۔

سلیمان کہتے ہیں بیل نہیں جانٹا کہ سات کی تعداد ابونجلز نے کہی تھی یانہیں آخر کو بیے ہوا کہ عبدالمطلب نے عبداللہ گونؤ رہنے دیا اوراوٹوں کی قربانی کی۔

یہاں تک تو ابولجلز کی روایت تھی اب آ کے پھر محمد بن عمر دکی روایت شروع ہوتی ہے۔

### الطِقاتُ ابن معد (مداول) المسلك العالم العال

# دفن شدہ خزانے کی دریافت

محد بن عمر کہتے ہیں جس وقت قبیلہ جرہم نے محسوس کیا کہ مگئے سے اب ان کو چلا جانا چاہئے تو ہرن سات قلعی تلواری اور یا نج مکمل زر ہیں وفن کردیں تھیں جن کوعبد المطلب نے برآ مدکیا۔

عبدالمطلب کاشیوہ خدا پرسی تھا۔ ظلم وستم ونسق و فجور کواعظم المئکر ات بیجھتے تھے۔ انہوں نے دونوں غزال کہ سونے ک تھے کعبے کے سامنے چڑھا دیئے۔ تلواریں خانۂ کعبہ کے دونوں درواز ہس پراٹکا دیں کہ خزانۂ کعبہ محفوظ رہے اور کنجی قفل سونے کا بنا کرلگا دیا۔

ابن عباس میں شن کہتے ہیں: بیغز ال قبیلہ جرہم کا تھا' عبدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غز ال (ہرن) اور قلعی تلواریں بھی ( کھود کے ) نکالیں۔ان پر قداح ﷺ والے تو سب کعبے کے لئے نکلیں' بیسونے کی چیزیں تھیں جو کعبے کے درواز ہے پر چڑھادیں مگرقریش کے تین شخصول نے ایکا کر کے انہیں جرالیا۔

#### بالهمى اتفاق وانتحاد كامعابره

ہشام بن محد نے اپنے والد سے عبدالمجید بن الی عبس سے اور ابوالمقوم وغیر ہم سے روایت کی ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش روسب سے زیادہ باند و بالا سب سے زیادہ برد بار (متمل مزاج) سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ ان مبلکات سے دور رہنے والے خض سے جولوگوں کی حالت و حیثیت بگاڑ دیا کرتے ہیں بھی ایسا اتفاق نہیں پیش آیا کسی بادشاہ نے انہیں و کھے کے ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہواور ان کی سفارش نہ مانی ہوؤہ جب تک زندہ رہے قریش کے سردار بن رہے قبیلہ نزام کے کھیلوگوں نے آگ ان سے کہا: نعن قوم متبادرون فی الدار هَلُمُ فلها نعك (ہم سب لوگ گھر کے اعتبار سے آپس میں ہمسارہ وہم جوار ہیں یعنی آؤ محالفہ یعنی با ہمی الداد ونصرت کا عہد و بیان کرلیں )۔

عبدالمطلب نے بید درخواست قبول کر لی اور سات شخصوں کو لے کے چلے جواولا دمطلب (ابن عبد مناف) وارقم بن نصلہ بن ہاشم وضحاک دعمر وفرزندانِ ابو شفی بن ہاشم تھے اس میں سے نہ تو فرزا ندانِ عبد شس میں سے کوئی شریک ہوااور نہ نوفل کی اولا دمیں سے کسی نے شرکت کی۔

عبدالمطلب اپنی جماعت کو لئے ہوئے دارالندوہ میں آئے۔ جہاں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی مددمواسات کے لئے عہدو بیان کئے اورا یک عہد نامہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔

<sup>🗨</sup> تلعی تلواریں شیوف قلعیہ مبادیہ عرب میں ایک مقام مرج القلعة تھاجہاں کی تلوارین نہایت عمدہ تھیں شمشیر قلعی اس مقام ہے منسوب ہے۔

<sup>🗨</sup> قداح، جمع قدح فال دیکھنے اور شکون لینے کے لئے تیز جاہلیت عرب میں اس کا عام دستور تھا۔ اور اس طریقۂ کوقد احد کہتے تھے۔ میسر جس کی تحریم کام اللہ نے کی سرائم بھی اس کی ایک شتم تھی۔

عبدالمطلب أس باب مين كهتي بين:

سادمی زبیرا آن توافت منیتی بامساك ما بینی و بین بنی عمرو "اگرمیری موت آئی تومین زبیر کووصیت کرجاؤل گا کدمیر ساور فرزندان عمر و وفز اعی کے در میان جومعام دو تقا و داس پر قائم رہے اور ٹوٹے ندرے"۔

و ان یحفظ الحلف الذی مسین شخه ولا یلحدن فیه بظلم ولا عذر "میں وصیت کر جاؤں گا کہ اس کے بزرگ نے جوعہد کیا ہے اس کی تُفاظت کرے اور ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کے ظلم وعذر کے باعث اس کی خلاف ورزی ہو'۔

هَم حفظوا لآل القديم و حالفوا اباك فكانوا دون قومك من فهر "السائل فكانوا دون قومك من فهر "السائل فكانوا دون قومك من فهر "السائل في يرانى تم كى السائل في كانول في يرانى تم كى السائل في ا

اسی بنا پرعبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبدالمطلب کواس عہد و پیان کی وصیت کی۔ زبیر نے ابوطالب ہے اور آبوطالب نے یہی وصیت عباس بن عبدالمطلب سے کی تھی۔

#### نبوت اور حکومت کی بشارت

مِسُورِ بِن خُرُم الزہری کہتے ہیں :عبدالمطلب جب بھی یمن جاتے تو قوم حمیر کے ایک سرگردہ کے ہال فروکش ہوتے ایک مرتبہ کے نزول میں ایک بین پڑھی تھیں۔ اس نے مرتبہ کے نزول میں ایک بین پڑھی تھیں۔ اس نے عبدالمطلب سے کہا: تباذن لی ان افتیش مکاناً منك؟ ( کیا تو مجھ کواجازت دیتا ہے کہ تیرے جسم میں سے کوئی جگہ ٹولوں)۔ عبدالمطلب نے جواب دیا: لیس کل مکان متنی اذن لك فی تفتیشه (میں مجھے ہر جگہ ٹولئے کی اجازت تو نہیں دے سکتا)۔

يمنى نے پر كہا: انم اهو منحريك (وه جگہ جوٹۇنى ہے صرف تيرے دونوں نتھنے ہيں)\_

عبدالمطلب نے اجازت دی: فَدُوَمك ( یبی بات ہے قربیم اللہ) یبنی نے عبدالمطلب کے یار کینی نقنوں کے بال دیکھے اور کہا: ادی نبوۃ واڑی ملکا و تھی احدھما فی بنی زھرۃ (میں نبوت دیکھے رہا ہوں ملک اور حکومت دیکھ رہا ہوں ' مگران دونوں میں سے ایک چیز مجھے قبیلہ بنی زہرہ میں نظر آتی ہے )۔

عبدالمطلب نے اس سفر سے واپس آ کے خودتو ہالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے نکاح کیا اور اپنے بیٹے عبد اللہ کا نکاح آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے کر دیا جن سے محمد رسول الله مَا اَلَيْنَا بيدا ہوئے۔اس طرح الله تعالیٰ نے اولا و عبدالمطلب کو نبوت وخلافت دونوں عطافر مائی اور الله تعالیٰ (اس خانوا دہ شریعت کے نقلس وعظمت کو) خوب جانتا ہے جہاں

#### خضاب

ہشام بن محمدات والد سے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کدان سے مدینہ کے ایک شخص نے جعفر بن عبدالرحلٰ بن المسور بن مخر مدسے روایت کی جوابے والد (عبدالرحلٰ بن المسور) سے راوی تھے۔ان دونوں راویوں کا بیان بیہ ہے کہ جس قریش نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم ہے جسے خطائے مطبعی سجھنا جا ہے ۔

واقعہ بیہ ہے کہ عبدالمطلب جب یمن جاتے تو ایک حمیری سردار کے گھر اُتر نے عبدالمطلب ہے اس نے کہا: اگر تو ان سفید بالوں کا رنگ بدل دیے تو پھر جوان نظر آئے۔

عبدالمطلب نے اجازت دی تو اس حکم ہے پہلے مہندی کا خضاب لگایا گیا۔ پھراس پروسمہ چڑھایا گیا۔عبدالمطلب نے کہا: ہمیں اس میں بطورزادسفر کے تھوڑا خضاب دے دینا۔

میر بان نے بہت ساخضاب ان کے ساتھ کر دیا۔ شب میں وہ کم پہنچاور دِن میں باہر نکلے تو ان کے بال ایسے نظر آئے جیسے کوے کے سیاہ پر ہوں ۔ نتیلہ بنت خباب بن کلیب نے کہ عباس بن عبدالمطلب کی مال تھیں ۔ بیدد کیھ کے کہا : هیئة الحمد! بیا گر ہمیشہ رہ جائے تو خوبصورتی ہے۔عبدالمطلب نے جواب دیا:

ولو دام لی هذا السواد حَمِدته فکان بدیلا من شبابِ قد انصرم "بیسیای اگر میرے لیے ہمیشر بھی تو میں اس کی تعریف کرتا اور اس صورت میں بیاس جوائی کابدلہ ہوئی جو متم ہو چکی ہے "ب

# عبدالمطلب سيحق مين نفيل كافيصله

محرین البائب الکلی کہتے ہیں کہ بھے ہے دو خصول نے روایت کی ہے جن میں ایک تو قبیلہ بن کن نہ کے ایک صاحب سے جنہیں ابن ابی صالح کہتے تھے اور دوسرے ایک ذی علم تھے جو مقام رقد کے باشندے اور قبیلہ بن اسدے آزاد فلام تھے۔ ان دونوں صاحبوں کا بیان ہیں ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم وحرب بن اُمیہ کے درمیان (سفر عبشہ کے دوران میں) منا فرے کی تھم بری اور دونوں نے بیانی عبشی (بادشاہ عبشہ ) کو حکم قرار دیا ۔ لیکن اس نے بی میں پڑنے اور فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا ۔ نا چار فیل بن عبد العزی بن دیا جی بن میں عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب کی جانب رجوع کرنا پڑااورو بی حکم بنائے گئے لیکن انہوں نے حب سے یہ بہا: اتنافو رجلا ھو اطول منك قامة و اعظم منك ھامة و اوسم منك وسامة، و اقل منك لامة، و اکشر منك و لدا و اجزل منك صفدًا، و اطول منك مذودًا. (كيا توالي شخص ہے منافرہ كرتا ہے جو تھے ہے ذیادہ بلندہ بالا ہے تھے سے زیادہ بڑے سے زیادہ برائے ہے تھے سے زیادہ و واد ہے تھے سے زیادہ برائے اللہ کا میں تھے سے بہت کم ہے تھے سے زیادہ کئی زبان لا نبی ہے ہے ؟

نفیل نے بمقابلۂ حرب کے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر حرب نے کہا: انَّ من افتہات الزمانِ آن جعلناك حكماً (بيزمانے كانقص واجرام ہے؛ لين خراب وفساد و نير كَل روز كار كى بيہ بھى الك دليل ہے كہ ہم نے تجھ كو تكم بنايا)۔ محد بن السائب كہتے ہيں: جب تك منافرہ نہيں ہوا تھا نفيل بن عبدالعزىٰ كو كہ عمر بن الخطاب می دون ہے دَاوا تھے تھم نہيں بنایا تھا اس وقت تک عبدالمطلب ہى حرب بن اميہ كے ہم نشين وہدم تھے۔ جب نفيل نے عبدالمطلب كے حق ميں فيصلہ كيا تو حرب و عبدالمطلب دونوں جدا ہو گئے اور حرب عبداللہ بن جدعان كے نديم وہم از ہوگئے۔

### طائف میں کامیابی

ابوسکین کہتے ہیں: طائف میں ایک کوال (یا چشمہ) عبدالمطلب کی ملکت میں تھا۔ جسے ذوالہم کہتے تھے کیا یک زمانہ سے قبیلہ ثقیف کے قبیضے ہیں تھا۔ عبدالمطلب نے مطالبہ کیا توانہوں نے انکار کردیا۔ بخند ب بن الحارث بن کھیب بن الحارث بن مالک بن حطیط بن بخشم بن ثقیف (ان دنوں) قبیلہ ثقیف کے سروار تھے جو منکر ہو گئے اور عبدالمطلب سے لڑنے گئے۔ دونوں کو منافرے کی ضرورت پڑی جس کے لئے کا بن بنی عذرہ منتخب ہوا کہ اس کو عزفی سلمہ کہتے تھے اوروہ شام میں رہتا تھا منافرہ چند ہوا کہ اس کو عزفی سلمہ کہتے تھے اوروہ شام میں رہتا تھا منافرہ چند ہوا کہ اس برقراریایا جونا مزدکر لئے گئے (یعنی شرط ہوئی کہ جیتنے والے کواشنے اونٹ دیئے جا کیں گئے )۔

عبدالنطلب چند قریشیوں کو لے کرنگلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب تھے کدان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان وثو ل

اردومیں توزبان درازی برے معنوں میں مستعمل ہے مرعربوں کے محاورے میں زبان درازاں شخص کو کہتے ہیں جونبایت نصیح اللنان ہو۔

#### 

جندب چلے تو ان کے ہمراہ ثقیف کے چھلوگ تھے۔

عبدالمطلب اوران کے ساتھوں کے پاس (راستہ میں) پانی ختم ہو گیا تقفیوں سے پانی ما نگا تو انہوں نے ندویا۔اللہ تعالی نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اللہ نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اور جان لیا کہ میاں کا احسان ومنت ہے۔سب نے سیر ہوئے پانی پیااور بقذر ضرورت لے لیا ۔ ثقفیوں کا بھی پانی ختم ہو گیا۔ عبدالمطلب سے التجاکی تو انہوں نے سب کو پانی پلوایا۔

کا بن کے پاس آئے تو انہوں نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔عبدالمطلب نے شرط کے اونٹ لے کرؤ بح کر \* الے ذُوالبرم کواپنے قبضے میں لے لیا اور واپس آئے۔خدانے عبدالمطلب کو چندب پر اور عبدالمطلب کی قوم کو چندب کی قوم پر فضیلت بخشی۔

# عبدالمطلب كي منت وسيني كي قرباني "

ا بن عباس جوالمطلب نے جب اپنے ماری عبال جوانی جب الحارث وغیر ہما ہے روایت ہے کہ زمزم کھودنے میں عبد المطلب نے جب اپنے مددگاروں کی قلت دیکھی تو شن جہا کھود تے تھے اور صرف اپنے جینے حارث کو کہ وہی خلف اکبر تھے ان کے شریک حال ہے تو منت مانی کہ اگر اللہ تعالی نے انہیں پورے دس جیٹے و سیے حتی کہ اپنی آئھوں سے دیکھ لیس تو ایک کو قربانی چڑھا کمیں گے۔ جب دس کی تعداد پوری ہوئی تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع دی اور جا ہا کہ اس نذر کو اللہ تعالی کے لئے وفا کریں۔ ان بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں:

gage at the following the fitting the contraction of the co

进去国家特殊国家国际特别的政治和自己的

الحارث بن عبدالمطلب

الزبير بن عبد المطلب

🗱 ابوطالب

عبداللد

, ; 👣

🗱 ابولہب

🗴 الخداق

المقوم

🗱 ضرار

🗱 العياس

#### ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسل

ان میں ہے کی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے وفائے نذرادران کے حسب خواہش عمل کرنے کی صلاح دی۔ عبدالمطلب نے کہا: اچھا تو تم میں سے ہرا یک اپنے اپنے نام قدح میں لکھاکھ کرڈال دے۔

اس پرعمل ہو چکا تو عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کے اندرہ کے سادِن (پچاری) ہے کہا: ان سب کو لے کے نام نکال۔ سادِن نے نام نکال سادِن نے نام نکال ہوں نے نام نکالاتو سب سے پہلے عبداللہ ہی کا نام نکا جن سے عبدالمطلب کو خاص محبت تھیں۔ (بایں ہمہ) ذرج کرنے کی چھری لئے ہوئے عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑے قربان گاہ کو چلے لڑکیاں (یعنی عبداللہ کی بہنیں) کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لگیں اورا یک نے کہا: اس قربانی کے بدل کی تدبیر کراوروہ یہ ہے کہ قرم میں جو تیری ساٹھ او تنیاں ہیں ان پرسے پانسے ڈال۔

عبدالمطلب نے ساون سے کہا: عبداللہ پر اور دس اونٹوں پر پانسے ڈال۔ سادن نے نام نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب وس دس اُونٹ بڑھاتے رہے تا آ نکہ سوکی تعداد پوری ہوگئ اور اب نام نکالا تو قربانی کے لئے اونٹ کا نام لکلا۔ عبدالمطلب نے اللہ اکبرکا نعرہ مارا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ عبدالمطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی عبداللہ کو لے گئیں اور اونٹوں کو لے کے عبدالمطلب نے صفاوم وہ کے درمیان قربانی کی۔

ا بن عباس میں بین عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہرائیک کے لئے ان کو چھوڑ دیا (لیعنی جو چاہے گوشت کھائے روک ندر کھی )۔انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی ہو کسی کی مما نعت نہ کی البتہ نہ خود کھایا ندان کی اولا دمیں سے کسی نے قائدہ اٹھایا۔

عکر میعبداللہ بن عباس میں ہوں سے روایت کرتے ہیں:ان دنوں دیں اونٹوں کی دیت (خوں بہا) ہوتی تھی (لیعنی دستور تھا کہ ایک جانور کے بدیے دیں اونٹ دیئے جائیں) عبدالمطلب پہلے تخص ہیں جنھوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا۔ جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی بیدستور ہو گیا اور رسول اللہ مگا لیڈ تا کھی اس کو بحال خود برقر اردکھا۔

# نبي صا دق مَثَالِثَانِيَّةُ كَا بِشارت اور قحط سالي كا خاتمه

عبدالرحمٰن بن موہب بن رباح الا شعری قبیلہ بنی زہرہ کے حلیف سے ان کے لڑکے سے ولید بن عبداللہ بن جمع الزہری روایت کرتے ہیں بیاڑ کا اپنی مال دقیہ روایت کرتے ہیں بیاڑ کا اپنی والدعبدالرحمٰن کے حوالے سے راوی ہے کہ مخرصہ بن نوفل الزہری کہتے ہے میں نے اپنی مال دقیہ بنت البی میں بن عبد مناف سے کہ عبدالمطلب کی لدہ (بعنی ہجولی) تھیں۔ بید وایت (مندرجہ ذیل ) سن ہے۔ رقیقہ مذکورہ بیان کرتی تھیں۔

قریش پرایک مرتبہ ایسی خٹک سالیاں گزریں جو مال ومنال سب (اپنے ساتھ) لے گئیں اور جان پڑتا بٹی میں نے

<sup>🗨</sup> لتہ وہجو کی لاکا یالا کی جوکسی کے ہم عمر وہم من ہو کیعنی دونوں ایک ہی دن یا قریب قریب ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں۔اور دونوں کی تربیت و پرورش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہواس لفظ کاصیغیر شنیالدان اور جمع لدات ولدون ہےای کے مرادف لفظ ترب بھی ہے کہ دوانہیں معنی میں ستعمل ہے۔

يا معشر قريش، أن هذا النبي المبعوث منكم و هذا إيّان حروجه و به ياتيكم الحياء و الحصب، فانظر وارجلا من اوسطكم نسباً طوالاء عظاما ابيض، مقرون الحاجبين، اهدب الاشفار، جعدا سهل الحدّين، رفيق العرنين، فليخرج هو و حميع ولده و ليخرج منكم من كل بطن رجل، فتطهروا وتطيبوا، ثم استلموا الركن ثم ارقوا راس ابى قبيس، ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى و تؤمنون، فانكم ستسقون.

رقيقة كوخواب مين جوبشارت موكى اس كامفهوم بيقا:

سے بیٹی برجومبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں میں ہے ہوگا۔اس کے ظہور کا بھی زمانہ ہے اس کے طفیل تہمیں فراخی و کشالیش نصیب ہوگا۔ دیکھو! ایسا شخص تلاش کر وجوتم سب میں اوسط النسب یعنی نہایت شریف خاندان کا ہؤبلند بالا ہوئر بڑا ہو بھاری بھر کم ہوئسفیدرنگ گورا جٹا ہوئاس کی بھویں جٹی ہوں 'بگلیں دراز ہوں' گھونگھریا لے بال ہوں' رخسار بہت بھرے ہوئے ناک بتلی ہوزیا تاک کا بان اپتلا ہو) وہ لگے اس کی اولا دیکھا اور تم میں سے ہرایک گھرائے کا ایک ایک شخص تکلے سب کے سب طہارت کرو خوشیو کی لگاؤ' رکن جرم کو بوسہ دو کوہ قبیس کی چوٹی پر چڑجاؤ' وہ خض آگے برجے استقاء کے لئے دُعا کرے اور تم سب آمین کہوا ایسا کرو گے تو سیراب کتے جاؤگر لیعنی دُعاء قبول ہوگی اور بارانِ رحمت نازل ہوگی)۔

## آ تخضرت مَلَّا لَيْمُ إِجْمَاعِ استسقاء مين

ر قیقہ نے اس خواب کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا سب نے ویکھا تو یہ صفت اور بیر حلیہ جو خواب میں بتایا گیا تھا کہ عبدالمطلب کا حلیہ تھا۔ سب لوگ انہیں کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر گھرانے سے ایک ایک شخص نکلا' جو تکم ملاتھا بجالائے۔ پھر جبل الوقتیں ہر چڑھ گئے۔ساتھ میں رسول اللہ تکا ایک ایک وقت لڑکہ ہی تھے۔عبدالمطلب آ کے بڑھے اور دُعاء کی:

اللهم هؤلاء عبيدك و بنو عبيدك و اماء ك و بنات امائك و قد نزل بنا ما ترى و تتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخفّ واشفت على الانفس فاذهب عنا الجدب وائتنا بالحيا والخِصب.

## بارانِ رحمت کے <u>لئے</u> دُعا

یااللہ! بیہ تیرے بندے ہیں' بیہ تیرے بندہ زادے ہیں' بیہ تیری لوغڈیاں ہیں' بیہ تیری کنیز زادیاں ہیں' تو دیکھ رہا پر کیا مصیبت نا زل ہے' بیزشک سالیاں ایسی پڑیں کداُن تمام جانوروں کو ہلاک کرڈ الاجو پنچادر تھم رکھتے تھے اوراب تو جانوں پر آ بنی ہے۔ یااللہ ہم سے اس قحط کو دفع کرا بررحمت برسااور فراخی عطافر ہا۔

. لوگ ہنوز واپس بھی نہ چلے تھے کہ اس قدر مینہ برسا' اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہوگئیں' نالے بہنے گئے' سالا ب

### 

بشيبة الحمد اسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياء و اجلود المطر "عبدالمطلب كطفيل مين الله تعالى في جمار عشر أوسيراب كيا عالاتكه كيفيت ريتنى ابر بارال كو بهم كهو چك تنظ اور مينه بسرعت روانه بوچكا تفا".

منَّا من الله بالمیون طائرہ گئی دُخیر من بُشرّت یوما به مضر ''یہاللہ تعالی کا اصال تھا اور اس با پرکت اور نیک طالع کے باعث بیا حسان ظہور پذیر ہوا جوان سب لوگوں سے بہتر ہے جن کی بھی قوم مفزکو بشارت ہوئی تھی''۔

### ابربه كاقصه

عثان بن الی سلیمان عبدالرحمٰن بن لبلیمانی عطار بن بیار ابورزین العقیلی عجابد اورا بن عباس و این جن کے بیانات آپس میں مخلوط ہو گئے کروایت کرتے ہیں کہ نجاشی (فرمال روائے حبشہ) نے ابوضحم اریا کو عیار ہزار فوج و سے کے پین بھیجا تھا۔ اریاط نے ملک تسخیر کرلیا 'اہل ملک کوڈلیل کرڈالا'ان پر غالب آگیا' نتیجہ یہ ہوا کہ بادشا ہوں کو مختاج بنادیا اوراور فقیروں کی خوب تذلیل کی۔

جوحالات اس نیتج ہے مرتب ہوئے ان کی بناپر جیشہ کا ایک شخص کہ اسے ابویک وم ابر ہمۃ الاشرم کتے ہے اٹھ کھڑا ہوا اور اہل بمن کو اپنی اطاعت کی دعوت دی لوگوں نے بید عوت قبول کر لی تو اس نے اربیاط کو مارڈ الا اور یمن پر متصرف ہوگیا۔ موسم جج کے دنوں میں ابر ہہنے دیکھا کہ لوگ تج بیت اللہ کا سامان کر دہے ہیں ۔ پوچھا: بیلوگ کہاں جاتے ہیں ؟ جو اب ملا: جج بیت اللہ کے لئے محکم جاتے ہیں۔ دریافت کیا: وہ (یعنی بیت اللہ) کس چیز سے بنایا گیاہے؟ جو اب ملا: چقر ہے۔

پھر يوچها: اس كى يوشش كيا ہے؟

کہا: یہاں سے جودھاری دارکیڑے جاتے ہیں وہی اس کی پوشش کے کام آتے ہیں۔ ابر ہدنے کہامسے کی تتم تمہارے لئے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ آخر بیٹمارت اس نے تعمیر کرلی۔

## نفلی کعبہ( کعبہ بمن)

ابر ہہ نے اہل یمن کے گئے سفید وسرخ وزرد وسیاہ پھروں کا ایک گھر بنایا جوسونے چاندی سے کلی اور جواہر ہے مرضع تھا۔ اس بیس کی دروازے تھے جن بیل سونے کے پتر اور زریں گل پیخیں جڑی تھیں اور نج بھی بیل جواہر تھے اس مکان میں ایک بڑا سایا تو ہے احرالگا ہوا تھا۔ پر دے پڑے تھے عود مندلی (یعنی مقام مندل) کا جوخوشبویات کے لئے مشہور تھا 'وہاں لوہان' اگرعود سلگاتے رہتے تھے ویواروں پراس قدرم تک ملاجا تا تھا کہ سیاہ ہوجا تیں حتی کہ جواہر بھی نظر ندا ہے۔

لوگوں کواس مکان کے مج کرنے کا اہر بدنے تھم دیا۔ اکثر قبائل عرب کی سال تک اس کا مج کرتے رہے۔ عبادت وخدا پرتی وزید پارسائی کے لئے متعددا شخاص اس میں معتلف بھی تتھا در مناسک بہیں ادا کرنتے تھے۔

## نفتى كعبه كاحشر

نفیل انتشمعی نے نیت کر رکھی تھی کہ اس عبادت خانے عے متعلق کوئی مکر دہ حرکت کرے گا۔اس میں ایک زمانہ گزر گیا' آخرا کیک شب میں جب اس نے کسی کو جنبش کرتے ندد یکھا تو اُٹھ کے نجاست وغلاظت اُٹھالا یاصومعہ کے قبیلے کواس سے آلودہ کر دیااور بہت ہی گندگی جمع کر کے اس میں ڈال دی۔

ابر ہہ کواس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہوااور کہنے لگا: عرب نے فقط اپنے گھر ( کعبۃ اللہ ) کے لئے غضب میں آ کر ب کارروائی کی ہے۔ میں اس کوڈ تھا دوں گا۔اورا یک ایک پھرتو ڑ ڈالوں گا۔

### ابربه كاحرم برحمله

نجاثی کوابر ہدنے لکھے کے اس واقعہ کی اطلاع دی اوراس سے درخواست کی کہ اپناہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج وے۔ بیہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت وجسامت وقوت کے کھاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر نددیکھی تھی' نجاثی نے اسے ابر ہدکے پاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آ گیا تو اہر ہہ لوگوں کو لے کے نکلا (لیعنی فوج لے کر مکہ شرفہ پر چڑھائی کردی)۔ ساتھ میں خمیر کے بادشاہ اور نفیل بن حبیب انتشمی بھی تھے۔ حرم کے قریب پنچے تو اہر ہدنے فوجوں کو تھم دیا کہ لوگوں کے بھیڑ بکریاں (وغیرہ) لوٹ لیں'اس تھم کے مطابق سیا ہیوں نے چھائیہ ماراا ورعبدالمطلب کے بچھاونٹ پکڑ لئے۔

## ابربه سيعبدالمطلب كي ملاقات

نفیل عبدالمطلب کا دوست تھا'اونٹوں کی نسبت عبدالمطلب نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ابر ہمہ سے عرض کیا۔ اب بادشاہ! تیرے حضور میں ایسا شخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار' فضل وعظمت وشرف میں سب پر فاکق ہے۔ لوگوں کوا چھے اچھ گھوڑوں پر سوار کراتا ہے۔عطیات دیتا ہے' کھانے کھلاتا ہے' اور جب تک ہوا چلتی ہے (بعنی علی الدوام) یہی اس کا وتیرہ و شیوہ سے ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کواہر ہد کے صور میں پیش کیا اس نے عرض دریافت کی تو کہا تو د علی اہلی (غرض میہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں)۔

ابر ہہ نے کہا: مادری ما بلغنی عنك الا الغرور و قد ظننتُ انك تلكمنى فى بينكم هذا الذى صوشرفكم (ميرى رائے ميں تيرے متعلق جواطلاع مجھ ملى وہ تحض دھوكے پر بنى تھى ميں تو اس كمان ميں تھا كہ تو مجھ سے اپنے اس كام رہ متعلق گفتگو كرے گا ، جس كام رت وشرف وابست ہے )۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: اردد علی اہلی، و دونك والبیت، فان له رہا سیمنعه (تو مجھے بر اونٹ واپس دے بیت اللہ کے ساتھ جو جا ہے کہ کونکہ واقعہ بیہ ہے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خودہی عنقر بیب اس کی حفاظت کرے گا)۔

ابر ہمہ نے جم م دیا کہ عبدالمطلب کے اونٹ واپس دے دیئے جا کیں۔ جب اونٹ ل گئے تو عبدالمطلب نے ان کے سمول پر چڑے چڑھا دیئے ان پرنشان کر دیئے۔ ان کو قربانی کے لئے مخصوص کر کے حرم میں چھوڑ دیا کہ انہیں پکڑیں گئو یں بروردگار جرم فضب ناک ہوگا۔

## عبدالمطلب كي دُعا

عبدالمطلب حراء پرچڑھ گئے' ساتھ میں عمرو بن عائذ بنعمران بن مخزوم مطعم بن عدی اورا بومسعود ثقفی تھے' عبدالمطلب نے اس موقع پر جناب الٰہی میں عرض کی :

<sup>•</sup> اونٹ کے سموں پر چڑے چڑھانا' علامت بنا دینا بیان کی تقذیس کی نشانیاں تھیں گدلوگ مجھ جا کمیں پیقر ہائی کے اونٹ ہیں اور غدائے عز وجل ہے تعلق رکھتے ہیں۔

الم المناف المن المناول المنافق المن المنافق المنافق

اِن كُنتَ تاركهُمْ و قبلتنا فسامرٌ مسابدالك "اگرتوانيس جِهوڙ دين والا ہے كہ ہمارے قبلے كے ساتھ جو جا ہيں كريں تو جھ كوا ختيارہے"۔

## اصحاب فيل كأعبرتناك انجام

سندر سے چڑیوں کے غول آگے بڑھے ہرایک چڑیا تین تین شکر بڑے لئے ہوئے تھی دوتو دونوں پاؤں میں اورایک چونچ میں 'یہ پھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کئے جس چیز تک میہ پھر پہنچتان کوتوڑ پھوڑ کے گڑے کرڈالتے اوراس جگہ دانے نکل آتے 'یہ پہلی بیاری چیک تھی جوظہور پڈیر ہوئی' جینے تلخ درخت تھے (یا جن کے پھل کڑوے تھے) ان پھروں نے سب کی بیخ کی کرڈالی' اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک سیلاب آیا جوان سب کو بہا کر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔

ابر ہداور جتنے لوگ اس کے سناتھ باقی رہ گئے تھے سب کے سب بھاگ لگے ابر ہدکا ایک عضوجیم سے کٹ کٹ کرگر تا تا تھا۔۔

نجاشی کا ہاتھی فیل محود زک گیا تھا'اس نے بیددلیری وجراکت نہ کی کہرم پرجملہ کرتا۔اس لئے نیج گیا۔لیکن دوسرے ہاتھ نے بیرگنتا خی کی تھی' ننگیار ہوگیا' نیر بھی کہتے ہیں کہ ایک دونییں بلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔

اب حراء ہے عبد المطلب یہ اُتر آئے عبشہ کے دو فخصول نے حاضر ہو کے ان کے سرکو بوسد دیا اور عرض کی: انت کنت اعلم (تو خوب جانیا تھا)۔

### اولا دعيرالمطلب

محد بن السائب كہتے ہيں عبد المطلب كے بارہ لاك اور چولاكياں بيدا موكين:

- عارث بیعبدالمطلب کے سب سے بوے لڑکے تھے آئیں کے نام سے وہ اپنی کنیت کرتے تھے لینی ابوالحارث میا پنے باپ (عبدالمطلب) کی زندگی ہی میں انقال کر گئے تھے۔ان کی والدہ صفیہ تھیں بنت جنید بنت بن جمیر بن زباب بن جلیب بن سواۃ بن عام بن صصعہ۔
  - 🗱 عبدالله جورسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ كَ والديق \_
  - 🕻 زبیر جوایک شریف شاعر نتے عبدالمطلب نے انہیں کو وصیت کی تھی ( یعنی ا پناوسی انہیں کو بنایا تھا )۔
    - 🗱 ابوطاكِ جن كانام عبد مناف اور عبدالكجه تها 'لاولدانقال كرگئے۔
      - 🗱 الف: ام كيم جن كانام البيطاء تفار

<sup>•</sup> ابوطالب لاولدنه تصان كي اولادآج تك باتى بي چنانچان فعل كرة خريس خود مصنف نے بھي بي كھا بيا سي الله اليابية وظلى موكا

- 🗱 ب عا تكه
  - 5% 75 25
  - 🗱 و: اميمه
- 🗱 هـ: اروى ان سب كي والده فاطمة هيل بنت عمر وبن عائد بن غرّان بن مخروم بن يقط بن مره بن كعب بن أوى \_
  - 🕸 حزه محافظ كمشرخداد شررسول خدام كالفيز من عن و د كدر من شريك تضاوراً حديين شهيد موت \_
    - المُقوِّم.
    - 🗱 مخل جن كانام مغيره تقايه
- عبد ان سب كى مال بالدخيس بنت وبيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب اور بالذكى مال عيله خيس بنت المطلب بن عبد مناف بن قصى و
  - 🗱 عباس تفاه بودایک شریف و دانشمندا و ربیب والے ورعب والے بزرگ تھے۔
- پ ضرار کہ ازروئے جمال وسخاوت نوجوانانِ قریش میں متاز تھے۔اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں رسول اللہ کا لین آپروی نازل فرمائی ہے انہیں دنوں وہ لاولدانقال کر گئے۔
- تخم بن عبدالمطلب مي بهمي لا ولد سخ ان سب كي ما ل بنيلة تحيل بنت جناب بن كليب بن ما لك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر كه و بى ضحيان تخيا بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن المضر بن قاسط بن منب بن اقصى بن وعمي بن جديله بن اسد بن ربيد بن نزار بن معد بن عدنان \_
- الغیداق بن عبدالمطلب جن کا نام مصعب تھا'ان کی مان محتقہ تھیں۔ بنت عمرو بن مالک بن مُومل بن سُوّید بن اسعد بن مشوء بن مشوء بن عبد بن عبر بن عدی بن سلول بن کعب بن عمرو کہ قبیلہ خزاعہ کے متھے اور انہیں کے مال جائے بھائی عوف تھے ابن عبد عوف بن عبد عبد عوف بن عبد عبد عوف بن عبد الرحل بن عبد بن عبد بن الحارث ابن ند ہرہ' یہی عوف رسول الله مُلَّالِيَّا کے مشہور صحابی عبد الرحل بن عوف جہائی اور نہ کوئی ایسا تھا جوان کم میں گئی گئی اور نہ کوئی ایسا تھا جوان میں ایک باپ کی اولا دبھی نہ تھی اور نہ کوئی ایسا تھا جوان سے زیادہ شریق وہیں ، وبلند بنی روش بیشانی ہو فرہ بن جمل بن عبد المطلب انہیں سے متعلق کہتے ہیں ۔

اعدد ضرارًا عدددت فشى ندًا واللّيث حمزة و اعدد العباسا " واللّيث حمزة و اعدد العباسا " " الرّكى فياض نو بجوان كا شاركرنا بي قضرار كوشاركر شير مروحزه كوشاركر اورعباس كوشاركر " ...

## الطِقات ابن معد (صداول) المستحدد ١١١٠ المستحدد ١١١٠ المستحدد ١١١٠ المستحدد العبد البي عليهم المستحدد المستحد المستحدد ا

وعد زبیراً والمقوم بعدهٔ والصتم حجلاً و الفتی الرّاسا

فرزندان عبدالمطلب میں عباس' ابوطالب' حارث' ابولہب کی اولا دتو چلی اوراگر چہتز ہ مقوم' زبیراور حجل کی صلی اولا ر بھی تھی گرسب کا خاتمہ ہو گیا اور باقی جتنے تھے سب لاولدر ہے۔

ی کی سرسب ہ جا ہمہ ہوئیا اور ہاں ہے ہے سب مارسد رہاں۔ بنی ہاشم میں کشرت تعداد پہلے تو حارث بن عبدالمطلب کی اولا دمیں رہی پھرابوطالب کی اولا دمیں منتقل ہوگئی کیکن آخر بنی عباس میں بیکشرت آگئی۔



# عبدالله کا نکاح آمنہ ہے اُس النبی صَالَالِیہ ہِمِّا

مسور بن محرِّمَه اور الوجعفر محمد بن علی بن الحسین کہتے ہیں ، آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اُپنے پچا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ کی تربیت میں تھیں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصّی اپنے بیٹے عبداللہ (ابوالنی مظافیۃ میا) کو لے کے ان کے ہاں گئے اور عبداللہ کے لئے آ منہ بنت وہب کی خواستگاری کی ۔ چنانچہ نکاح ہوگیا۔

ای مجلس میں خودا پنے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بیٹی ہالہ کی خواستگاری کی اور یہ نکاح بھی ہو گیا' یہ دونوں عقد بعنی عبداللہ بن عبدالمطلب اور عبدالمطلب بن ہاشم کے از دواج ایک ہی مجلس اور ایک ہی نشست میں ہوئے۔ ہالہ بنت وہیب کے بطن سے حمز ہ بیدا ہوئے جونسب میں تو رسؤل الله مَا الله عَالَيْةِ اُکے بچا تھے گر من وعمر میں آٹخشرت علیہ اللہ اللہ علیہ بھائی۔ تھے۔

محمہ بن السائب اور ابوالغیاض احتمٰعی کہتے ہیں :عبداللہ بن عبدالعطلب نے جب آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تین دِن بسر کئے ان لوگول میں بیرقاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو تین دِن تک اسی گھر میں رہتے۔

### قتيله بنت نوفل كي طرف سے پيشكش:

اس باب میں جوروا بیتی اورخریں ہم کولی ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ تورت ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ تھیں' بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' اور کوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مُرّ الخشمیہ تھی۔

وہب کے پاس آئے اوران سے ملے چنانچ حمل تقبر گیا۔ رسول الله مَالْقِیْلِ کی ذات پاک کا بطن میں استقر ارہوا۔ بعد کواس عورت

<sup>•</sup> اصل میں ہے کا نت تنظر و تعتاف اعدیاف کے لغوی معنی اپنی پیندے زادوتو شدحاصل کرنے کے ہیں لیکن محاورے میں اس کاوہ ی مغہوم ہے جو مذکور ہوا ہے۔

### کے باس لوٹے تو اس کو منتظر بایا۔ کے باس لوٹے تو اس کو منتظر بایا۔

يو چھا او نے جھ پر جو پیش کیا تھا آیا اس پر راضی ہے؟

اس نے کہا جمیں! تو یہاں سے گزرا تھا تو تیرے چہرے میں ایک نور چک رہا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو وہ نورندار دہے۔ بعض لوگ بجائے اس کے بیروایت کرتے ہیں کہ تھیلہ نے (عبداللہ ہے) کہا: جس طرح گھوڑے کی پیٹانی چکتی ہے اس طرح جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آتھوں کے درمیان چک تھی۔ ایک تابندگی درخشاں تھی اب جو واپس آیا ہے تو چہرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس شارین کہتے ہیں: جسعورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات پیش کی تھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور غاندان اسد بن عبدالعزیٰ کی ایک عورت تھی۔

### فاطمه بنت مُرّ كى ثمنا:

ابوالغیاض الخعمی کہتے ہیں عبداللہ بن عبدالمطلب قبیلہ شعم کی ایک عورت کے پاس سے گزیرے جے فاطمہ بنت مُرّ کہتے تھے۔ یہ بہت ہی نو خیز ونو جوان و باعصمت وعفیف و پا کدامن عورت تھی اوراس نے کتابیں بھی پڑھی تھیں ۔ نو جوانان قریش میں اس کے چرہے تھے۔عبداللہ کے چرے میں اس کونور نبوت نظر آیا تو پوچھا: تو کون ہے؟

عُبِدالله نے حقیقت بیان کی تو کہا: کیا تو بھے ہے متنتع ہونے پرراضی ہے؟ میں تجھے سواونٹ دوں گی۔عبداللہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا:

اما الحرام فالموت دونَـةً والحِلُّ لاحِلَّ فاستبينه ""فعل حرام توممكن نبيل بجائے اس كے مرجانا قبول ہے اور طلال كى كوئى صورت نبيل كما اس كى تبيل لكے "۔ فكيف بالامر الذي تنوينه

#### - " چروه امر کو کر موجو تیری نیت ہے '

عبداللہ اس کے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جا کے رہے۔ پھر جو (فاطمہ) مشعمیہ اور اس کے حسن وجمال کا خیال آیا کہ اس نے ان پر کیابات پیش کی تقی تو اس کے پاس آئے مگر اب کے مرتبداس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی یار دیکھی تھی۔ پوچھا: تونے جو مجھ سے کہا تھا کیا اس براب بھی راضی ہے؟

فاطمہ نے جواب دیا؛ قلد کان ذاک مرة قالیوم لا، وہ ایک مرتبہ کی بات تھی اب نہیں ۔ یہ مقولہ اس وقت سے ضرب المثل مشہور ہو گیا۔

اس نے رہمی یو چھا میرے بعد تونے کیا کیا؟

- عبدالله في كها: من إنى بيوى أمند بعت وجب علا

ای نے کہانے خدا کی متم میں ایمی عورت نہیں جس کے جال چلن میں شک وشید کی گنجائش ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے تیرے چھرے میں دیکھا کہ نور نبوت چیک رہا ہے جا ہاتھا کہ بیانور مجھ میں آجائے گر خدائے نہ جاہاوراس نے وہیں مقل کر دیا جہاں ہونا تھا۔

۔ قاطمہ نے عیداللہ پر جو پیش کیا تھا اور عبداللہ نے اس سےا نکار کیا تھا۔ نو جوانانِ قریش کو بھی اس کی خبر ملی انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تواس نے کہا:

الی رایت مخیلة عرضت فتلالأت بحناتم القطر

در میں نے ویکھا کہ ایک گھٹاسا منے ہے جو تیرہ و دتار ( یعنی باہر کت ابر باراں ) سے روش ہوگئ ہے ' ۔

فیلم ائسھا نسوز یضی کے ماحولة کاضاءۃ الفجو ' ' ' اس کے پانی میں ایک ایسا تور ہے جس سے اس کے اردگر داسی طرح روشنی ہورہی ہے جس طرح صح صادق کی روشنی ہورہی ہے جس طرح صح صادق کی

و دایتهٔ شرفاً ابوع به ماکل قادح زنده یُوری ''میں نے دیکھا کہ پہایک ایسی عزت ہے جو مجھے حاصل کرنی جا ہے لیکن برخض جو چقما ق جھاڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہی ہو''۔

لله مارهریه سلبت ثوبیک ما استلبت وما تدری " ''قبیلهٔ بن زهره کی وه خاتون کیسی خوش نصیب ہے جس نے اے عبداللہ تچھ سے بیدولت حاصل کر کی اور کجھے خبر تک ند ہوئی''۔

اسى سلسله مين أس في بيجي كها:

بنی هاشم قد غادرت من آخیکم آمینیهٔ اذللباه یعتلجان

د ای بی باشم مهیں خرجی ہے تہارے بھائی کانوروضوء چوٹی کی آمند نے اس سے لےلیا"۔

کما غادر المصباح بعد خبوہ فتائل قد میث له بدهان

د اس کی مثال الی ہے جس طرح جراغ کے بچھ جانے کے بعد بتیاں اس کے رفن بیں تر رہتی ہیں"۔
وما کل ما یعوی الفتی من قلادہ بخس م ودوراند ایش کا متیج نیں بھنا چاہے اور جو

د انسان جو کی متاع کہن پر حاوی ہوجائے تو یہ بمیشاس کے حزم ودوراند ایش کا متیج نیں بھنا چاہے اور جو
بات اس سے رہ گی اس کو اس کی ستی وغفلت ہی پر مجمول نہ کرنا چاہے"۔
بات اس سے رہ گی اس کو اس کی ستی وغفلت ہی پر مجمول نہ کرنا چاہے"۔

فاحیل اذا طالبت امراً فائلہ سیکھیکہ جدن ایصطرعان

فاحیل اذا طالبت امراً فائلہ سیکھیکہ جدن ایصطرعان

«جب تو کی امر کا طلبگار ہوتو اس میں خوبی اور خوش اسلونی کو طوظ رکھ کہ دو باہم آویز نصیبوں کے نتائج کیے۔

"جب تو کی امر کا طلبگار ہوتو اس میں خوبی اور خوش اسلونی کو طوظ رکھ کہ دو باہم آویز نصیبوں کے نتائج کیے۔
"جب تو کی امر کا طلبگار ہوتو اس میں خوبی اور خوش اسلونی کو طوظ رکھ کہ دو باہم آویز نصیبوں کے نتائج کیے۔
"جب تو کی امر کا طلبگار ہوتو اس میں خوبی اور خوش اسلونی کو طوظ رکھ کہ دو باہم آویز نصیبوں کے نتائج کیے۔
"جب تو کی امر کا طلبگار ہوتو اس میں خوبی اور خوش اسلونی کو طوظ رکھ کہ دو باہم آویز نصیبوں کے نتائج کی خبید

سیکفیگهٔ امّا ید مقضعِلهٔ و امّا ید مبسوطهٔ ببنان "جوشی بند ہے یا جو ہاتھ کھے ہوئے ہیں ان میں ہے گوئی نہ کوئی تیرے لئے کافی ہوگا اور عنقریب کائی ہوگا"۔

ولمّا قضت منه اُمیننَةً ما قضت نبا بصرِی عنه و کُل لسانی "دچھوٹی سی آمنہ نے جب فراغت حاصل کرلی تو پھر اس نو جوان کی جانب سے میری بصارت کنداور زبان گوئی ہوگئی کیتی اس واقعہ کے بعد اس کی طرف مجھ کورغبت نہیں رہی "۔

ابویزید مدنی کہتے ہیں: مجھے خردی گئی ہے کہ رسول الله علی الله علی الله قبیلہ ختم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس نے کہ ان کی دونوں آئی عول ہے۔ یددیکھ گزرے جس نے کہ ان کی دونوں آئی عول ہے۔ یددیکھ کے اس نے عبداللہ سے کہا: نعم حتی ادمی المجمورة (بال گریش پہلے رمی جرات کرلوں)۔

الجمورة (بال گریش پہلے رمی جرات کرلوں)۔

عبداللہ نے بیکہ کری جرات کے منامک اداکے پھرانی ہوی آ منہ بنت وہب کے پاس گے۔ پھروہ شمیہ عورت یا تو وہاں پنچے۔اس نے پوچھا: هل البت امواۃ بعدی (کیامیر نے بعدتو کی عورت کے پاس گیا ہے؟) عبداللہ نے کہا: نعم امر آتی امنة بنت وهب (ہاں اپنی یوی آ منہ بنت وہب کے پاس) خشمیہ نے کہا: فلاحاجة لی فیك انك مورت و بین عینك نور ساطع الی لسماء فلما وقعت علیها وهب، فاخبرها انها حملت خیر اهل الارض. (اب جھے تیری ضرورت نہیں جب تو یہاں سے گزراتھا تو تیری دونوں آ کھوں کے درمیان ایک نورتا بفلک تابال تھا۔ جب اس سے طاتو نورجا تا رہا۔ اس کواطلاع دیدے کہ وہ بہترین اہل زمین کی حاملہ ہے)۔

آ تخضرت مَثَالِيَّةِ أَشْكُم ما در مين:

یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعه اپنی چھوپھی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی تھیں۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ جیسی عورتوں کوہوا کرتی ہے۔ البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی وہ بھی گاہے بند ہوجاتے گاہے عود کر آتے۔

ایک مرتبہ میں سوتے جاگئے کی درمیانی حالت میں تھی کہ ایک آئے والے نے آئے مجھ سے کہا: تو نے محسوس بھی کیا کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے گویا اس کا جواب دیا: میں کیا جانوں۔اس نے کہا: تو اس اُمت کے سر دارا در پیغیبر کی حاملہ ہے اور بیروا قعہ یعنی استقر ارحمل دوشنہ کو ہوا ہے۔

آ منہ کہتی ہیں کہ یہی بات بھی جس نے مجھ کوحمل کا یقین دلایا۔ پھرا یک زمانہ تک سکوت رہا۔ تا آ نکہ ولا دت کا وقت قریب آیا تو وہی پھر آیا اور اس نے کہا کہہ: اُعیدہ بالصمد والواحد من شر کل حاسد (میں ہرا یک حاسد کشرے اس بچے کے لئے خدائے واحد وصد سے پناہ مانگتی ہوں )۔ آ منہ کہتی ہیں، میں (اس تعلیم کے مطابق) یہی کہا کرتی تھی، عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: اپنے دونوں بازوؤں اور کلے میں لوہالٹکا لے لوہالٹکا تولیا مگر چند ہی روز لٹکار ہا پھر میں نے اس کو کٹا ہوا پایا تو پھر شدلٹکایا۔

ز ہری کہتے ہیں: آ منہ کہتی تھیں کہ میں حاملہ ہوئی تو وضع حمل تک کسی تنم کی مشقت نہ یائی۔

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں: رسول الله مَا لَلْهُ مَا الله مَا الله مَا لَلْهُ مَا لَكُونِي بِيهِ بِهِ مِن مِد ہا ہوگا۔ ' زیادہ بھیٹر بکریوں کا کوئی بچہ بھاری شدر ہا ہوگا۔

محمہ بن عمر والاسلمی کہتے ہیں: بیقول (یعنی اسحاق بن عبداللہ کا بیان مذکور الصدر) من جملہ ان باتوں کے ہے جو ہمارے نزدیک مجہول بین اور اہل علم اس سے واقف نہیں۔ آمنہ بنت وہب اور عبداللہ بن عبدالمطلب کے بجر رسول اللہ منظی ہے کوئی دوسرالڑ کا بی نہیں ہوا۔

ابوجعفر محمد بن على كہتے ہيں: آ مندرسول الله مَا لَيْنَاكِم كا حاملہ ہى تقيس كه انہيں تھم ملا احمد نام ركھنا۔

#### عبداللد کی و فات:

محد بن کعب اور ایوب بن عبد الرحل بن ابی صحصعہ کہتے ہیں: قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ کہ ملک شام میں تنجارت کے لئے جارہا تفاع بداللہ بن عبد المملاب بھی نکلے اور غزہ تک گئے۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تو مدینے سے گزرے عبد اللہ این وقت بیار تھے۔ کہا کہ میں اپنے نخصال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں وہاں وہ ایک مدینے تک تھر سے اور لوگ چلے گئے اور مکہ پہنچے عبد المملاب نے عبد اللہ کی نسبت دریا وقت کیا تو کہا: وہ بیار تھے ہم انہیں ان کے نخصیال یعنی خاندان عدی بن النجار میں چھوڑ آئے۔

عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اور نابغہ کے گھر میں دُن ہوئے تھے۔ نابغہ عدی بن النجار کے ایک فرد تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللہ دفن ہوئے) وہ ہے کہ جب تم اس محلّہ میں داخل ہو گئے تو تہارے بائیں جانب ایک چھوٹی س عمارت بڑے گی •

ننھیال والوں نے حارث سے عبداللہ کی بیاری ان کی تمریض و تیار داری کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم انہیں وفن کر پچکے۔ حارث بین کروالیس آئے۔ عبدالمطلب کواس واقعہ کی اطلاع دی تو خودان کی اور عبداللہ کے بھائی بہن سب کوسخت صدمہ موا۔ رسول الله تَظَافِیْزُ اس وقت بطن ماور میں تھے۔عبداللہ نے پچیس برس کی عمر میں وفات یائی۔

محمہ بن عمروالواقلہ می کہتے ہیں :عبداللہ بن عبدالمطلب کی وفات اوران کی عمرے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان سب میں صحیح ترین قول ہمار سے نزدیک یہی ہے۔

زہری کہتے ہیں عبدالمطلب نے عبداللہ کومدینے میں سو کھے چھوارے کینے بھیجاتھا'مدینہ ہی میں وہ انتقال کر گئے۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں: ثابت ترین روایت پہلی روایت ہے۔

<sup>•</sup> بنتان جومصنف نے دیا ہے ای زمانے کا ہے۔ اب قو علیہ بی عدی تک باق ندو ہا۔

ا المقاف ان سعد (عدادل) المحافظ المحا

ابوعبداللہ فربن سعد کہتے ہیں عبداللہ کی وفات کی نسبت ہم سے ایک روایت اور بھی کی گئے ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔
ہشام نے اپنے والد فحر بن السائب اور عنوانہ بن الحکم دونوں صاحبوں سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عبدالمطلب نے
اس وقت وفات پائی جب رسول اللہ مُنْ اللّی کے ہو چکے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سات ( ) مہینے کے ہو چکے تھے۔
محر بن سعد کہتے ہیں : فابت ترین روایت پہلی ہے کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰ

آمند بنت وبب اليغ شو برعبدالله بن عبدالمطلب كمريفي ميل كبتى بين:

حفا جانب البطحاء من ابن هاشم '' قرزند ہاشم کی وفات کے باعث بطحاکا نام ونشان تک مٹ گیا' نوحہ و بکا وگر بیروغو غاکے غیرمتمیز شور میں با ہرنگل کے وہ ایک لحد کا مجاور ہو گیا''۔

عَشِيَّةَ راحوا يحملون سويرة تَعَاوَرَةُ اصحابُهُ في التراحم "شب شاس كا تابوت ألها كي لي تواس كر ساتيول في انبوه بن تابوت كودست بدست ليا" وفين يك غالته المنا ياورببها فقد كان عطاء كثير التزاحم "الروه مركياتو كيابوا اس كرة تارخيرتونيين مرئ كيونكه وه نهايت درجه فياض اوربهت بى رم دل تفا" فد استراح اليواع من ترجمة القسم الاول من الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبيحة ليلة أسرى بالنبي عَلِيَّكُ الى المسجد الاقصى الذي بورك حولة من شهور سنة ١٣٣٧ للهجرة، و بذلك قد تمت الانباء الحصيصة بما قبل مولدة بنعمة الله و بنعمته تتم الصالحات و له الحمد من قبل و من بعد و عليه الاتكال و بيده التوفيق ربّنا تقبّل منا انك انت العفور الرحيم.



# 

﴿ اَلْحَمْدُالِلهِ الَّذِيْنَ اَرْسِلَ اِلَيْنَا شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ﴾

﴿ رَبَّنَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ۗ وَلَا الضَّا لِّينَ ۞ ﴾

## رسول الله مثَّال عَنْهُمْ كَى ولا دت

### تاريخ پيدائش:

ابوجعفر محمد بن علی میں ہوں کہتے ہیں: ماہ رکھے الا وّل کی دس شہیں گزریں تھیں کہ دوشنبہ کے دِن رسول اللّهُ تَا گُلِیَّا بِپیدا ہوئے۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے۔للہذار سول اللّه مَا گُلِیَّا کی ولا دت اور واقعہ فیل کے درمیان پجپین شہیں گزر چکی تھیں۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں کدا بومعشر نجی المدنی کہا کرتے تھے: ماہ رکھ الاوّل کی دوشیں گڑری تھیں کے دوشنبہ کے دِن رسول اللّهُ مَالْلَيْظَ پيدا ہوئے۔

عبدالله بن عباس محاوض كہتے ہيں جمہارے پيغير علية الإلتاء وشنبے ون بيدا ہوئے تھے۔

عبدالله بن عقله بن الفغوا'عبدالله بن عباس محمد بن كعب'عمران بن مقاح سعيد بن جبير بنت الى تجراهُ اورقيس بن مخرمه سُمِتِ مِين: رسول اللهُ مَا لِللَّهِ عَلَيْ مِيل مِيدا موئے ( يعنی جس سال اصحاب فيل كا واقعه مِيثِ آيا ) كدابر مهدنے كعب شريفه زاد ماالله شرفا وتعظيمًا يرچرُ هائى كى ہے اسى سال آنخضرت صلوٰة الله عليہ كى ولادت موئى۔

> ، ابن عباس ٹی پیمز کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ المام الفیل میں پیدا ہوئے۔ یوم الفیل سے عام الفیل مراد ہے۔ ولا دت کے وقت منفر دوا قعات کا ظہور:

ز ہری محمد بن کعب القرظی الیمبور ابو و جزہ مجاہد ابن عباس میں بین جن کی روایتیں باہم مخلوط ہو گئی ہیں کہتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب (رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْتِهُم کی والدہ ماجدہ) نے کہا کوئی مشقت محسوس نہ کی ۔ مجھ سے جدا ہونے پرایک ایسا نوران کے ساتھ ہی نکلا کہ شرق سے لے کرمغرب تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ بعد کواپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے زمین پرآ ئے تو ایک مشت خاک لے کے آسان کی جانب سرأ ٹھایا۔

بعض کہتے ہیں: زمین پرآئے توانے دونوں زانوؤں پر جھے ہوئے تھے۔سرآسان کی جانب بلند تھا ان کے ساتھ ایک ایبانور برآ مدہوا کہ شام کے کل وہازارروش ہوگئے۔حتیٰ کہ میں نے بھر کی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیس۔

اسحاق بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علی قطاع والدہ نے کہا: ان کے بیدا ہوتے ہی مجھ سے ایک ایبا نور برآ بد ہوا کہ ملک شام کے قصر والاان اس سے روش ہو گئے۔ بیدا ہوئے تو پاک وصاف وطام ومطہر بیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بکریوں کے بچے بیدا ہوتے ہیں کہ ان کے بچھ بھی آلائش نہیں ہوتی۔ زمین پرآئے تو فرش خاک پر اپنے ہاتھ کے سہارے بیٹے ہوئے ہتے۔

رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ولا دت مے متعلق ابن القبطيہ نے روایت کی که آنخصرت مَا لَا لَيْنَا کی والدہ کہتی ہیں: میں نے ویکھا گویا ایک شہاب مجھ سے نکلا ہے کہ زمین اس سے روثن ہوگئ ہے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول الله منگال الله علی والدہ سے پیدا ہوئے تو پھر کے ایک کونڈے کے بیچے انہیں الثالثا دیا گیا۔ مگر کونڈ ایھوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ آئکھ بھاڑئے آسان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ابوالعجنا کہتے ہیں کہرسول اللّٰمُثَالِیُّمُ نے فرمایا: میرے بیدا ہوتے وقت میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے نور تابال ہے کہ بھرہ کے قیصرد یوان اس سے روثن ہوگئے ہیں۔

ابویسالبا بلی کیتے ہیں کررسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا میری والدوئے و یکھا کہ گویاان سے ایسا ٹور برآ مرہواہے جس سے شام کے قیصر وابوان روٹن ہوگئے۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول الله مگالی پیدا ہوئے تو اپنی دونوں ہشیلیوں اور دونوں زانو وُں پر ٹیک لگائے آسان کی طرف تکنگی بائد ھے ہوئے تھے۔

یزید بن عبداللہ بن زمعہ کی بہن کہتی ہیں: آمنہ بنت وہب کے بطن سے رسول الله طَالِيْظِ پيدا ہوئے تو آمنہ نے عبدالمطلب کو خبر کرائی خوش خبری لانے والا ایسے وقت میں ان کے پاس پہنچا کے دہ حجر ہ میں اپنے بیٹوں اور قوم کے بچہ لوگوں کے

پقركاكوندا: اصل يس برمدكالفظ ہے جس كلنوئ من بين قلىد من التحجارة (پقركى ديك)\_

جروهمقام جس برحطيم شان ہے جو شال جانب سے کو پوط ہے۔

﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سعد (صداقل) ﴿ اخبار البَّنِي الْمُعَاتِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْم ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔اطلاع دی کہ آمنہ کے لڑکا پیدا ہوا۔عبدالمطلب خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اُٹھے۔ آمنہ کے پاس آئے توجو کچھ آئیس نظر آیا تھا'جو ان سے کہا گیا تھا اور جس کا حکم ملا تھا'عبدالمطلب کوسب کچھ شا دیا۔عبدالمطلب آن محضرت مَن اللّٰی کے ہوئے کعبہ میں آئے۔وہاں کھڑے ہوکر خداسے دُعاکی اور خدانے جو نعت بخشی اس کا شکر کرتے رہے۔ محمد بن عمر والاسلمی کہتے ہیں کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ اس دِن عبدالمطلب نے بیکہا تھا:

الحمدالله الذى اعطائى هذا الغلام الطيّب الاردان "برطرح اور برشم كى حمدوثنا ال خداك لئے ہے جس نے محصيہ پاكدامن لؤكا عنايت فر مايا''۔
قد ساد فى المهد على الغِلمان أُعيدة بالله ذى الاركاب "
دريوه لؤكا ہے كہ گہواره بى ميں تمام لؤكوں پر سردار ہوگيا'اس كواللد تعالى كى پناه ميں ديتا ہوں اور اس كے لئے خدا سے بناه ما نگرا ہوں''۔

حق اداہ بالغ البنیان اُعیدُهٔ من شر ذی شنان 'میری خواہش ہے کہ اس کوتا بہ بنیا درسیدہ دیجھوں میں اس کی نسبت بنقل رکھنے والے کے شراسے بناہ مانگا ، موں''۔

من حاسلا مضطرب العنان '' میں اس حاسد سے پناہ مانگیا ہوں جو مضطرب العنان ہولیجی ایک روش پراھے قرار نہ رہے'۔

اسم گرامی کاانتخاب:

ابوجعفر محربن علی می الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله ع

جبیر بن مطعم می الدیند کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظ اور کہتے سنا: میں محمد موں احمد موں ماشر 🗣 موں ما می موں خاتم مول عاقب موں۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالله عَلَيْ الله مَالله عَلَيْ الله مَالله عَلَيْ عَلَى عِيلَ بيد كُتِ موت سان ميں محمد مول الله مَالله عالم مول ماشر مول

<sup>•</sup> حاشر: وہ پنجبر جوقرب قیامت کے زمانے میں مبعوث ہو۔ ماحی جس کی بدولت گناہ من جائیں۔ خاتم انھین عاقب جس کی پیشت تمام پنجبروں کے بعد ہوئی ہو۔

﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سِعِد (حَدَّادُ لِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِي مقلی مول نی رحمت مول ـ

الْبُومُوکُ اشْعَرِی مُحَالِيْنِ سَكِيْتِ بِينَ رُسُولِ اللَّمْثَالِيَّةِ آنِ بَمِيلِ الْبِينَالُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا مِنْ اللَّهِ مَا لِمَا لِيَعْلَى اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّ

مجاہدروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مالی اللہ مایا: میں محمد مالی اس محمد مالی میں احمد ہوں رسول رحمت ہوں ' مقلی ہوں 'حاشر ہوں' جہاد کے لئے مبعوث ہوا ہوں' زراعت کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔

جبير بن مطعم بروايت ب كدرسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

- ال يس محمد المعلقة الدول-
  - P احد ہوں۔
- 🗇 ما حج مول كه الله تعالى مير ، باعث كفر كومنا تا بـ
- اشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر محشور ہوں گے۔
  - اور میں عاقب ہوں۔

جبیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی ای طرح ہے مگراس میں پیلفظ زائد ہے : میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ عبد المطلب بن مروان کے پاس گئے تو عبد الملک نے ان سے یو چھا: تجھے رسول اللہ مُنَّا اللَّهِ کے ان ناموں کا شارمعلوم ہے جن کو جبیر لیتی ابن مطعم گنا کرتے تھے؟ نافع نے کہا: ہاں! وہ چھانام ہیں:

٠ مُعَثَلُقُهُ ﴿ احمه ﴿ خَامْ ﴿ حَامَرُ ﴿ عَا تَبِ ﴿ مَا مُعَالِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عاشراس لئے کہ آنخضرت مُلَّقِیَّام سب کو (خداکے خوف سے ) ڈرانے کے لئے عَذاب شدید کے روبروقیامت کے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے۔

. عا قب اس لئے کہ پیغبروں کے بعدا ہے۔

ما تی اس لئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا' اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آنمخضرت تالیڈیٹر کے طفیل میں محوکر دیئے۔ ابو ہرمیہ میں شفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ مگانیٹیٹر نے فرمایا: اے بندگانِ خدا! دیکھو! ان لوگوں کے دشتام ولعنت کواللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کیونکر بلیٹ دیتا ہے۔

<sup>🛈</sup> مفقی جس کازمانہ تمام پنجیروں کے بعد آئے۔

بی ملحمه وه پیشیر جوقرب قیامت کایام فتدونساد کے پچھ بی ونوں پیشتر مبعوث ہوں۔

# الطبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسل

لعنت کرتے ہیں ٔ حالا تکہ میں مذم نہیں ہوں میں تو محر ہوں ) 🗨

#### رسول اللهُ مَثَالِينَا إِنَّا كُنَّتِ :

ابو ہریرہ تک اللہ علیہ میں میں اللہ میں ابوالقاسم ہوں۔

ابو ہریرہ مخالف سے بیتو دوسری روایت ہے کہ رسول الله کاللیم اللہ میرے نام اور کنیت دونوں کو جمع نہ کرو ( یعنی ایسا نہ کرو کہ کسی کا نام رکھونؤ میرا ہی نام رکھواور کنیت رکھونؤ وہ بھی میر می ہی گئیت ہو ) ایک تک مضا گفتہ نین مگر دونوں کا اجتماع نامناسب ہے۔ میں ابوالقاسم ہوں اللہ ذیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں ۔

ابو ہریرہ میں میں کی ایک اور روایت میں محوف آئی قاسم کے الفاظ میں کہ اس ہے آ مخضرت عالیہ اس میں مرادین ہے

انس بن ما لک می اوز سے روایت ہے رسول الدّدگاؤؤ تھے میں تھے گرایک شخص نے آ واز دی''یا باالقاسم''اس آ واز پر رسول الدُمَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

جابر میں وقت رکھا جا سکتا ہے۔ ایک انصاری کے لڑکا پیدا ہوا مجس کا نام اس نے محمد رکھا انصاراس پر خضینا ک ہوئے اور کہا: یہ
نام اس وقت رکھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ مگالٹی کے ہم اجازت حاصل کرلیں۔ آنمخضرت مگالٹی نے نڈکڑہ کیا تو آپ سے گالٹی کا استان خوا
فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ پھر ارشاد ہوا: تمیرانام رکھومیری کنیت نہ رکھو۔ کیونکہ فقط میں ہی ابوالقاسم ہوں کرتمہارے ورمیان خوا
کی نعمیں کشتیر کتا ہوں۔

جار بن عبداللہ ہے روایت ہے: ایک انصاری نے اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی انصار نے اس پر کہا: جب تک رسول اللہ منگالیوں سے اس باب میں ہم دریافت نہ کر لیں 'منجھے اس کنیت سے قاطب نہ کریں گے۔ رسول اللہ منگالیوں سے تک رسول اللہ نے فرمایا: میرانا تم رکھومیر تی کنیت نہ رکھو۔

> سعید کہتے ہیں: قادہ اس آمر کو مکر وہ سیھتے تھے کہ کوئی فض اپنی کنیت ابوالقاسم رُ کے خواہ اس کا نام محد ند ہو۔ عبدالرحمٰنِ بن الی عمرہ الانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکا پینائے نے فر مآیا: میرانام اور میری کئیت جمع نہ کرو۔

ابو ہریرہ مخاہ فوسے روایت ہے کہ رسول اللہ مگافیٹائے فرمایا : میرا نام نہ رکھؤ میزی گئیت رکھؤ مطلب ریہ ہے کہ آنخضرت مخافیٹائے اس بات کی مما فعت فرآ ائی کہ نام اور کئیت دوٹو ل جمع ہوں۔

آبو ہر برہ میں میں نوٹ فردایت کی کہ رسول اللہ کا لیٹی آنے فر مایا : میزے نام اور میر کی کنیت کو می زگر و سے مجاہد کہتے ہیں کرسول اللہ کا لیٹی ان فر مایا : میر انام رکھو میر می کثیت نہ در کھو

<sup>🛈</sup> مذیم مذموم وگوهیده میرت محمد ستوده خصال 🚅

<sup>🛭</sup> ملحوف طف گردهٔ خدا کی قسم \_

## اخراني المقات ان سعد (عداول) المحال المحال

## جنهيس رسول التُمثَّاليَّيْدُ كَلَيْ رضاعت كاشرف حاصل موا

### آ مخضرت مَا لَيْنَا لِمُ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بڑ ہ بنت تجراہ کہتی ہیں: رسول الله من الله من الله علی کہل تو بید نے اپنے ایک لاک کے ساتھ دودھ پلایا جے مسرول کہتے تھے۔ بیدوا قعہ حلیمہ کی آ مد سے قبل کا ہے۔ تو بید نے اس سے پہلے حزہ بن عبدالمطلب کو دودھ پلایا تھا' اور اس کے بعد الوسلمہ بن عبدالاسد المحزومی کو دودھ پلایا۔

ا بن عباس می الله کہتے ہیں: توبیہ نے کہ ابولہب کی لونڈی تھیں طیمہ کی آ مدسے پیشتر رسول الله مُناکِیَّةُ اکو چندروز دودھ پلایا تھا۔ اور آ پ بی کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلاتی تھیں۔ لبذا ابوسلمہ آ پ کے دودھ شریک بھائی تھے۔

عروہ بن الزبیر خلافہ ہے روایت ہے کہ تو بیہ کو ابولہب نے آ زاد کر دیا تھا اور ای وجہ ہے اس نے رسول اللّه مُثَافِیّتِ کَا دود ہے پلایا تھا۔ ابولہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے اس کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو پوچھا: کہوکیا گزری؟

ابولیب نے کہا: تمہارے بعد ہمیں کوئی آ سائش نہ لی۔البتہ میں تو ہیکوآ زاد کرنے کے باعث اس میں سیراب ہوا۔ ابولہب نے اس میں کہا توانگو مٹھےادراس کے بعدانگلیوں کے بوروں کے درمیان اشارہ کیا تھا۔

محر بن عروکی اہل علم سے روایت کرتے ہیں جو کہتے تھے: رسول الله مُنَافِقُةُ الله میں تو بیہی خبر گیری فرماتے نظے خدیجہی تقریبے کی بزرگ واشت کر تیں۔ تو بیدان ونوں آزاد نہ تھیں ان کی آزادی کی غرض سے خدیجہ میں ہوئیہ بسب سے درخواست کی کہان کے ہاتھ فروخت کرویں کہ آزاد کردی جا ئیں۔ مگر ابولہب نے اٹکار کردیا۔ رسول الله مُنَافِقُةُ انے جب مدینہ میں جمرت کی تو ابولہب نے اٹکار کردیا۔ رسول الله مُنَافِقَةُ ان کہ غروہ خیبر سے والی ابولہب نے اٹکار کردیا۔ دیے تا آ کہ غروہ خیبر سے والی آتے وقت کے چین خبر ملی کہ تو بیدا نقال کر گئیں۔

رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَهُ بِي جِها: تُوبِي بِيغُ مَسرُ وح نے کیا کیا؟ کہا گیا: وہ تو توبیہ سے پہلے ہی مرچکے تھے ان کی قرابت میں بھی کوئی ہاتی نہیں۔

قاسم بن عباس الاسلمی کہتے ہیں: ہجرت کے بعد رسول الله ﷺ توبید کا حال دریافت فرمایا کرتے اور ان کے لئے ہدیے اور کپڑے بھیجا کرتے تنے حتی کہ ان کی وفات کی خبر آئی تو استفسار فرمایا: ان کی قرابت میں کون باقی ہے۔لوگوں نے کہا: کوئی نبیس ۔

عبداللہ بن عباس ہیں پین کہتے ہیں رسول اللہ مُلَا لِیُنْ اللّہِ عَلَیْ ہِیں۔ این الی ملیکہ کہتے ہیں جمزہ بن عبدالمطلب ہی الیئو رسول اللّہ مُلَا لِیُنْ کے دود ھیٹریک بھائی تھے۔آنخضرت مُلَالِیْمُ اُورِی انہیں بھی ایک عربیہ نے دودھ بلایا تھا۔ قبیلہ بنی بکر کے لوگوں میں جمزہ کے دودھ بلانے کا انتظام تھا۔ رسول اللہ مُلَالِیُمُوا ایک ون اپنی

## 

دودھ پلاتے والی ماں حلیمہ کے پاس متھے کہ حمزہ فئ الله فی والدہ نے آتخضرت ملک الله المادودھ بلا یا تھا۔

ام سلمہ ہیں وہنازوج النبی مناقطی کم ہیں کہ رسول اللہ کا گھیا ہے عرض کی گئی۔ یارسول اللہ مناقطی کا اس کی ہوگی ک جانب سے کہاں (جمولے ہوئے ہیں؟) یا آپ سے ریہ کہا گیا حزہ میں دیو کی کو آپ کیوں نہیں پیغام دیتے۔

آ تخضرت مَا لَيْكُمُ نِهِ فرمايا: رضاعت كي حيثيت على مير ع بعالى بين -

این عباس میں میں سے روایت ہے کہ حمز ہ میں وہ کی بیٹی کے لئے رسول اللہ ملکا میں سے خواہش کی گئی تو فر مایا ، وہ جھ پر حلال نہیں وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے جونسیت ہے جرام وہ رضاعت کے جھی حرام ہے ۔

علی بن ابی طالب می طاقہ کہتے ہیں کہ حزہ می طاقہ کی لوگی کی نسبت میں نے دسول الله عَلَیْ اَنْتُونِی کے اور ان کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا۔رسول الله عَلَیْ اِنْتُرِی نے فرمایا: ازروئے رضاعت وہ میرے بھائی کی لڑک ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جونسبت سے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔

محر بن عبیداللہ کہتے کہ بین نے ابوصالح کوعلی ہی ہوں ( ابن ابی طالب ) سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے سنے بیس نے رسول اللہ مظافیر کے سے مزہ میں ہونے کی لڑکی کے لئے تذکرہ کیا تو فرمایا: وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔

عِ الك بن ما بك سروايت بك زين بنت الي سلم في ان كي خردى كدام حبيب في النظا المونين ) في رسول الله مَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### حليمه سعديد فني الدعفا:

یکی بن برید السعدی کہتے ہیں: کے بیس بچول کو دووھ بلانے کی غرض نے قبیلۂ ٹی سعد بن مکر کی وی عورتان آئے گیا تھ سب کونو نیچل کئین ایک باقی رہیں تو حلیمہ باقی رہیں ہے

خلیمه بنت عبدالله بن الحارث بن شجه بن جابر بن ازارم بن ناصره بن قصیه بن نصر بن سعد بن بگر بن ہواز ن بُن منصور بن عکر مه بن خصّفه بن قبیل بن عیلا ن بن مُضر ۔

حلیہ کے ساتھان کے شوہر حارث بھی تھا بن عبدالعزیٰ بن رفاعہ بن ملا ان بن ناصرہ بن فضیہ بن سعد بن بکر بن ہواز ان۔ عارث کی کنیت ابوذ و یہ بھی حلیمہ کے لڑے عبداللہ انہیں کے صلب سے تھے اور ہٹوز شیرخوار تھے۔

حارث کی دولڑ کیاں بھی تھیں ۔اہیسہ بنت الحارث اور جُدّ امد بنت الحارث جدامہ کا لقب شیما ۗ تھا۔رسول اللّٰد ظُلْقُتِمْ اُکُو وہی گود میں لئے رہتیں اورا بنی ماں کےساتھ آنخضرت ظَلْقِیْمُ اُکوکھلایا کرتیں۔

0 شيماه وورت جن كيهم برد يجينون

## 

حلیمہ پرآ مخضرت مُنَافِیْدِ کی رضاعت پیش کی گئی تو کہنے لکیں: بتیم ولا مال له وما عست امّه ان تفعل ( پیتم بے مال ومنال ان کی ماں کیا کرلیس گی کے تقبیلہ کی تمام عورتیں حلیمہ کوچیوڑ کے جلی گئیں تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا: تیری کیا رائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ پلانے کے لئے بجز اس بیتم بیچ کے کوئی نہیں اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کوئکہ مجھے کی برامعلوم ہوتا ہے کہ لئے گھرواپس جا کیں۔

شوہرنے جواب دیا: اس کو لے مطال شایداللہ تعالیٰ اس میں ہارے لیے بہتری کرے۔

حلیمہ رسول الله مُن الله عُلِی والدہ کے پاس آئیں۔ اِن سے لے کہ تخضرت مُن الله عُلِی آغوش میں لے لیا تو دونوں چھاتیاں اس قدر جرآ نمیں کہ اب ان سے دودھ پہا کہ تب پڑکا۔ رسول الله مَن الله عَلَی اُن کے دودھ شریک نے بھی بیا جس کی پہلے یہ حالت تھی کہ جوک کے مارے موتانہ تھا۔

آ تخضرت مُنَالِقَيْقُ کی والدہ نے علیمہ سے کہا: مہریان اور شریف دائی۔ اپنے بچے (یعنی رسول الله مُنَالِقَیْقُ ) کی جانب سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

آ منہ نے آنخضرت مُلَّا لِیُمُ کی ولادت کے وقت جو پھودیکھا تھا اور اس مولودی نسبت جوان ہے کہا گیا تھا' حلیمہ گو سب پچھ بتا دیا اور ریبھی کہا بچھ سے (متواتر) تین شب کہا گیا کہ اپنے بچے کواقر لا قبیلہ بنی سعد بن بکر بین مچرآل ابوذویب میں دودھ بلوانا۔

طیمے نے کہا ہے بچہ جومیری گودیس ہے اس کاباب ابود ویب میراثو ہر ہے۔

غرض کہ حلیمہ کی طبیعت خوش ہوگئ اوران سب کوئن کے خوشی خوشی آنخضرت مُلَّاتِیْنِ کو لئے ہوئے اپنی فرودگاہ پر پینی ۔ گدھی پر اسباب و کجاوہ رکھااور حلیمہ رسول الله مَلَّاتِیْنِ کوا ہے آ کے لئے ہوئے بیٹھ کئیں ۔ ان کے آ کے حارث بیٹھے۔ چلتے چلتے وادی البّر ر میں پنچے ساتھ واکیوں سے ملاقات ہوئی جوشا دال ومسر ورتھیں اور حلیمہ و حارث کوشش کررہے تھے کہ ان کے برابر آ جا کیں۔

طیمدستان عوراول نے پوچھا: کیا کیا؟ جواب دیا: احداث والله خیر مولود رائیة قط و اعظمهم بو که (خدا کی فتم! جتنے نیچ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولودو برزگ ترین برکت والے کومیں نے لیا ہے) عورتوں نے کہا کیاوہ عبرالمطلب کالڑکا؟ حلیمہ نے کہا: ہاں حیاں جم نے اس منزل سے کوچ بھی نہ کیا تھا کہ دیکھا بعض عورتوں میں حمد تمایاں ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله علی النظام الله علی اللہ اللہ اللہ مند و بہت نے کہا: اُعِیدُهُ مَّا بَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>🗨</sup> اس نظم کے دوسرے مصرعہ میں لفظ جبال بوزن خیال آیا ہے۔ جبال کے معنی جسم کے بین بحاورہ عرب میں کہتے ہیں: هو عظیم المجبال لیعنی وہ مخض بزے جسم و کتے کئے تھلے کا تناورو تنومندا وی ہے۔ آخری مصرعہ میں بڑو ہواروہے جس کے معنی اراؤل کے بین لیعنی کم پایدا نفار۔

## اخبرالبي مُولِين المعد (صداول) المعلم المعل

میں اس بچے کوخدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں'۔ محتبی اراۂ حامل اکتحلال و یفعل العُوْف الی المموال '' میں اس وقت تک کے لئے اس کوخدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہا سے امر حلال کا حامل اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرتے دکھ لوں''۔

و غیرهم من حفوة الرّجال ''اورصرف غلاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ریجی دیکھوں کہ ان کے علاوہ دوسرے ادنیٰ ڈرجے کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کررہاہے''۔

#### شق صدر کا واقعه

محرین عمروا پنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَیْمُ و برس تک قبیلہ بنی سعد میں رہے دودھ چھڑایا گیا ہے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے آپ چار برس کے ہیں۔ آئخضرت مَلَّ اللهُ عَلَیْمُ کی والدہ سے ملئے کے لئے آپ کو لے چلے حلیمہ نے ان سے آئخضرت مَلَّ اللهُ عَلَیْمُ کی مِرک نے کو دیکھا تھا اس کی کیفیت بنائی۔ آ مندنے کہا میرے نے کو واپس لے جو دیکھا تھا اس کی کیفیت بنائی۔ آ مندنے کہا میرے نے کو واپس لے جامیں اس کی نسبت مکد کی وبائے ڈرتی ہوں خدا کی شم اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

چنانچيآ تخضرت ملام اللهُ عليه كودايس لے منبس

آ مخضرت مَا لَيُنْ آكِ بِهِ اَنَى چِينة جِلاتِ ابنى مال كے پاس بِنِنچ كه أدرِ كى احى القُرَّشى (مير فريش بِهَا أَنَى كَثِبَر لِے)۔ حليمه مع اپنچ شو ہر كے دوڑتى ہو كَى تُكليس تو رسول اللهُ طَلَيْنِ اُكُول عالت ميں پايا كه آپ طَلَقْنِ كَارْنگ اُرُا ہُوا تھا۔ آ منہ كے پاس آنخضرت طَالْتِیْ اُولے كے بِنِنچيس اور كيفيت سنا كے كہا۔ انّا لا نو دّہ الا على جلع آنفِنا (ہم اس بِح كويوں واپس نہيں كرتے اپنی ناك كنا كے واپس كرنے يرمجور ہيں )۔

، مگرمراجعت کے وقت آنخضرت مُکالِّیُّا کو پھر لیتی آئیں اور ایک سال باای کے قریب آنخضرت (واقعیشق صدر کے بعد) حلیمہ ہی کے پاس رہے کہ اب آپ کو وہ کہیں دور نہ جانے دیتی تھیں۔

کی ون گزرے منے کہ علیمہ نے ویکھا ایک ایر آنخضرت مُلَّالَّةُ ایر سایہ سرے جب آپ مُلَّالِّةُ اُکْھُر جاتے ہیں تو وہ بھی تھبر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے۔ حلیمہ اس بات سے بھی ڈریں اور آنخضرت مُلَّالِیَّا کو لے کے چلیں کہ آپ کو آپ ک اللهم اقد راکبی محمّدا ﷺ آقِهُ اِلنَّی و اصطنع عندی یدا ''یااللہ! میرے شہوارمحد (مَنَّالِیْمُ ) کو مجھے دے دے اسے مجھکودے دے میرے پاس بھے دے اورعنایت کی بدولت مجھ پراپنافضل وکرم کر''۔

انت الذي جعلته لى عَصُدًا لا يُبعد الدّهر به فليعدا "
"يالله! توى نے اس لڑك كوميرا بازو بنايا ہے يا الله ايبا نه ہوكه زمانه اس كودور كردے تو چربيدور بى ہو حائے گا"۔

انت الذي سَمِّيتَهُ محمّدا طِلْسُكُمَّتِينًا

" تو بی نے تو اس کا نا م محر مُلِ النظام کھا ہے اور اس ستودگی اور ستائش ہے موسوم کیا ہے '۔

كندىر بن سعيدا بين والدي روايت كرت بيل كدوه كبتر تصد وه خاند كعبه كاطواف كرد ما تقا كدايك شخص نظر آياجو كهد ر ما تقا در ب (اب مير ب پروردگار)!

رُدُّ الى داكبى محمدا طِلْقَ اللَّهُ مَدَّ الله واصطنع عندى يدا مُحَمِّ الله واصطنع عندى يدا مرحم الله والله مرحم من الله من

لوگوں نے جواب دیا:عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔اپنے اوٹوں کی تلاش میں اپنے ایک فرزندزادے کو بھیجا تھا اور اس کڑکے کی میر برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجاوہ ضرور کامیاب ہوئے واپس آیا۔

سعید کہتے ہیں ہم لوگ کچھ در تھی ہرے تھے کہ رسول الله مالیونی آئے۔عبد المطلب نے آنخضرت مالیونی کو گلے سے لگالیااور کہا: اب میں تجھے کی ضرورت کے لئے نہیجوں گا۔

> ابن القبطيه كهته بين رسول اللَّهُ كَالْمُؤْمِّ كَى رضاعت قبيلهُ بن سعدَ بن بكر مين بهو تَى \_ يهود كا اراد و قتل:

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللَّيْمَا کو جب آنخضرت مَاللَّيْمَا کی والدہ نے دودھ پلانے کے لئے (حلیمہ) سعدیہ کے سپرد کیا تو یہ بھی کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرتی رہنا۔اس کے ساتھ وہ تمام با تیں بھی حلیمہ کو بتا دیں (جو آنخضرت مَاللَّیْمَا کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں)۔

كچھروز گزرے تھے كەھلىمە كے پاس يبوديون كاگزر ہوا جس سے عليمہ نے كها: ميرے اس بچے كى نسبت تم مجھے كھ

با تیں نہیں بتاتے۔ بیشم میں رہا اس طرح رہا پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا' اور میں نے بید یہ کھاس کی نسبت ویکھا ہے۔ غرض کہ آنخضرت مَثَّلَ اللّٰهِ کی والدہ نے جو باتیں بتائی تھیں سب کہہویں۔ ایک یہودی نے ان میں سے کہا: اقلوہ (اسے قل کر ڈالو)۔ دوسرے نے کہا: ایسیم ھو (کیا بید بچینیم ہے؟) حلیمہ نے کہا: نہیں بیر (اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرکے) اس کا باپ ہواور میں اس کی ماں ہوں۔ سب نے کہا لو کان یعیماً لقتلناہ (اگریہ بچینیم ہوتا تو ہم اس کوقل کر ڈالنے)۔

جب بیرواقعہ پیش آیا تو حلیمہ آنخضرت مُنَالِیُّا کو لے کے چلی گئیں اور کہنے گئیں قریب تھا کہ میں اپنی امانت ہی کوخراب اور ضائع کر چکی تھی۔

### رضاعی بھائی کے لئے بیثارت:

اسحاق کہتے ہیں رسول الله مُنَّالَّيْنِ کے ایک دودھ شریک بھائی تھے جوآ تخضرت مَنَّالِیْمُ ہے کہنے گے: اتری اندیکون بعث (کیا آپ کی رائے میں پینمبری و بعثت ہونے والی ہے)۔رسول الله مُنَّالِیْمُ نے فرمایا: اها و الذی نفسی بیدہ الاحدٰنّ بیدك یوم القیامة و الا عرفنك (فتم ہے اس کی جس كے قبضه قدرت میں میری جان ہے كہ قیامت كے دِن میں تیرا ہاتھ بکڑ لوں گا اور تجھے بہچان لوں گا)۔

رسول اللَّهُ مُنَّالِيَّةُ اَكِهُ انقال كے بعد جب بیصاحب ایمان لائے تو بیٹے کے دویا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے: انعا ارجوان یا حذ النبی علیه السَّلام بیدی یوم القیامة فائنجو (مجھے تو صرف اتنی اُمید ہے کہ رسول اللهُ مَنَّ اللَّهِ عَمَا پکڑلیں گے تومیری نجات ہوجائے گی)۔

### نگاه نبوی مُلَاثِیْنَا میں حلیمہ سعد بیر کا احترام:

یجیٰ بن بزیدالسعدی کہتے ہیں ٔ رسول الله مُلَا لِیُنظِیم نے فرمایا : تم سب میں زیادہ نصیح میں ہوں اس لئے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جونصحائے عرب مشہور تھے۔

اُسامہ بن زیداللیٹی قبیلہ بن سعد کے ایک بزرگ ہے روایت کرتے ہیں ٔ حلیمہ بنت عبداللہ (ایک مرتبہ رسول الله مُظَافِیَۃ اُلیے مرتبہ رسول الله مُظَافِیۃ اُلیے کے پاس) کے پہنچیں 'یدوہ زمانہ تھا کہ رسول الله مُظَافِیۃ مناز کے پاس) کے پہنچیں 'یدوہ زمانہ تھا کہ رسول الله مُظَافِیۃ مناز کے باس کے پہنچیں 'یدوہ زمانہ تھا کہ رسول الله مُظافِیۃ مناز کے بال کے ایم کو مناز کی جانے ہوں نے حلیمہ کو جانہ کو ایک اونٹ عنایت کیا جوسامان ومتاع ہے لدا ہوا تھا۔ حلیمہ یہ سب لے کے ایپ اہل و عیال میں واپس آگئیں۔

محمہ بن المنكد ركہتے ہيں: رسول الله مُلَا يُعَلَّمُ كَ حضور مِن الميك عورت نے كه آنخضرت مُلَا يُلَيُّمُ كو دورہ پلايا تھا آنے كى اجازت طلب كى جب بيخاتون حاضر ہوئيں تو آنخضرت مُلَا يُلِيَّمُ نے فر مايا ميرى مان! ميرى مان! اپنى جا در لے كان كے لئے بيجادى جس يروه بيٹيس ـ

عمر بن سعد کہتے ہیں: رسول الله مُناكِيْنَا كَي وابي آئخضرت مَناكِيْنَا كے پاس آئيں تو آپ مَناكِيْنَا لِن ان كے لئے اپني چا در بچھا

## الطقات ابن معد (عدادل) المستحد المستح

دی ان کے کپڑوں کے اندرا بناہاتھ ڈال کے ان کے سینے پر رکھااور جو ضرورت ان کی تھی پوری کردی۔

ابوبگر اجی افغان کی بیات کیں تو انہوں نے بھی اپنی جاور بچھا دی اور کہا: مجھے اجازت دیجے کہ باہر سے اپنا ہاتھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد ان کی ضرورت بوری کر دی۔ بعد کو حضرت عمر فن اللہ کے پاس آ کیں تو انہوں نے بھی یہی کیا۔

#### قبيلير بنوہوازن:

زہری عبداللہ بن جعفر اور ابن سرہ وغیرہم کہتے ہیں: رسول اللہ علی غیش گاہ میں فلیلہ ہوازن کا وفد بمقام جمرانہ پیش ہوا جب کہ آن خضرت علی خیرا مان نیم کر چکے ہے۔ اس وفد میں ابوار وان بھی ہے کہ رشعۂ رضاعت سے رسول اللہ علی غیری ہوا جب کہ آن خضرت علی ہوں نے عرض کی: ان خطیروں میں وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی۔ آپ کی چی ہیں خالا کیس ہیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی۔ آپ کی چی ہیں خالا کیس ہیں وہ ایس ہیں ہوا ہے آپ کو دود در پلاتے رہے ہیں آپ کو پالتے رہے ہیں اپنی چھا تیوں سے آپ کو دود در پلاتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دود در چھڑ ایل آپ کو دود در چھڑ ایل آپ سے ایس ہوا بچرآ ب سے اچھا نہیں ویکھا۔ آپ کو جوان ویکھا کہ کوئی جوان آپ سے اچھا نہیں ویکھا۔ نیک خصائیں آپ میں درجہ کمال میں بھی ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بی بھی ہیں ہا ہی ہوا ہی جھے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بی بھی ہیں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بھی ہیں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بھی ہیں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بھی ہیں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بھی ہیں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بھی ہیں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کرے گا۔ تک بھی ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کر اور میں ہم براحیان کیجے ۔ اللہ آپ پراحسان کر میا۔ آپ کے خاندان کے لئی کیا آب ہم لوگ نہ آپ کے ۔ اللہ آپ کی براحیان کیے ۔ اللہ آپ کی بھی ہم کی ہم بین ہم براحیان کی ۔ اللہ آپ کو اس کے انہ کی سے دیں ہم کی ہوں ہوں کی براحیان کی براحیان کی دور میں ہوں ہوں کو دور کی کہ ہیں ہیں ہم کیں ہوں ہوں کی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کہ بھی ہیں ہم کی اور کی ہوں کو دور کی ہوں کی ہور کی ہوں کی ہور کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہور کی ہوں کی ہور کی ہور

حالت بیر کی کدرسول الله منافظی مرد بر (جوار ائی کے لونڈی غلام بنالئے گئے) تقسیم کر بچکے تصاور ان کے جھے بھی لگ تھے۔

ہوازن کے چودہ آ دمی مسلمان ہو کے آئے تھے۔ اور جولوگ رہ گئے ان کے اسلام کی خبر لائے تھے۔ ان لوگوں کے سردار اور خطیب ابومروزُ ہیر بن صرد بھے جنہوں نے عرض کی : پارسول الله منگالی الله منگالی ہمیں آ پ کے نتے و بن اور آپ منگالی کے خاندان ہیں ، جس مصیبت میں ہم جنلا ہیں وہ آپ برخفی نہیں انہیں خطیروں میں آپ کی چھو پھیاں ہیں خالا کیں اور دا گیاں ہیں کھلا کیاں ہیں جو آپ کی کفالت کر چکی ہیں۔ اگر ہم حارث بن ابی شمر (بادشاہ خسان) یا نعمان بن منذر (بادشاہ جرہ) ہے یہی سلوک کے ہوتے اور جو منزلت آپ کی ہے ہم میں یہی کل ومقام ان کو حاصل ہوا ہوتا تو ہم ان کی عاطفت وافادہ کے بھی امیدوار ہوتے اور آپ بہترین فیل ہیں۔

دوسری روایت میہ ہے کہ اس دِن ابوصرہ نے حسب ذیل تقریر کی ۔

یارسول الله فاللیونی اورخالہ زاد ہمین میں آپ کی ہمین میں 'چو پھیاں میں خالا کیں ہیں' چچری اورخالہ زاد ہمینی میں اوران میں جودور کے رشتے کے بھی میں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتی میں 'میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں انہیں نے اپ کناروآ غوش میں آپ کولیا ہے۔ اپنی چھا تیوں کا دودھ آپ کو پلایا ہے اوراپ زانوؤں پر آپ کو کھلایا ہے اوراب آپ ہی بہترین کفیل میں ۔

### 

رسول الله علی جو مراحی بات وہی ہے جوراتی میں سب سے اچھی ہو۔ مسلمانوں میں جومیرے پاین ہیں انہیں تم دیکھ رہے۔ اب بناؤ تمہیں اپنے زن وفرز ندزیا وہ مجوب ہیں یا مال ومنال وفد نے عرض کی نیار سول الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی ہے ۔ آپ و مال دونوں میں سے کی ایک کو اختیار کر لینے کی آپ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ہم تو حسب کے برابر کی چیز کو نہیں سے ہے ۔ آپ ہمارے بال بچوں کو واپس کر دہتے کے درسول الله منافی ہے ارشاد فرمایا جومیرے لئے اور اولا وعبد المطلب کے لئے ہو وہ تہارے لئے ہے ۔ مسلمانوں سے میں ہمی تمہارے لئے مسالت کروں گا۔ لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز جب میں پڑھ چکوں تم کہنا : است شفع برسول الله الی المسلمین و بالمسلمین الی دسول الله (مسلمانوں سے رسول الله الی المسلمین عبد المطلب کے جھے دسول الله فی کروں گا کہ میرے اور بنی عبد المطلب کے جھے میں جو ہیں وہ تمہارے ہیں تم بذا میں تمہارے لئے لوگوں سے بھی طلبگاری کروں گا۔

رسول الله منگاللی الله منگلی اور بی عبد المطلب کے جصے کے بردے (لونڈی غلام) ان کوواپس کردیے اور مہاجر بن اور انصار نے مخضرت منگلی ایک اس کردیے اور مہاجر بن اور انصار نے مخضرت منگلی آئے جو باتیں کردیے اور مہاجر بن اور انصار نے بھی اپنے اپنے اپنی کردیے اور قبائل عرب نے بھی آئے مضرت منگلی آن کے لئے خواہش ظاہر فرمائی۔ سب نے اسی ایک بھی اپنے اس کردی کے خواہش ظاہر فرمائی۔ سب نے اسی ایک بات پراتفاق کرلیا کہ تشکیم ورضا پر آمادہ ہیں۔ جتنے بردیے قبضہ میں میں صب واپس کردیں گے۔ البعثہ بچھلوگوں نے بردوں کے ویتے سے ہاتھ روک لئے تورسول الله منگلی آئیس معاوضہ میں اونٹ دے دیئے۔

وفات آمنهام النبي مثل ثلثيمًا:

زہری عاصم بن عمرو بن قادہ عبدالرحن بن ابی بکر بن عمرو بن تزم اور ابن عباس وہ من سے روایت ہے جن کے بیان خلط ملط ہوگئے ہیں: رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی ال

گھر کو و کیوکر فرمایا: میری ماں مجھے لے کر بہن اُتری تھیں اوراسی گھر میں میرے والدعبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر ہے بنی عدی بن النجار کے حض میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سکھ لی تھی۔

یکھ یبودی بھی وہاں آ آ گرآ مخضرت علیقال اللہ کودیکھا کرتے تھے۔اُم ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو سی کہتے سا کہ پیر (یعنی آ مخضرت مُلَّاثِیْنِم) اس اُمت کے پیغیر ہیں اور یبی ان کا دارالجرہ ہے۔ میں نے (یعنی اُمّ ایمن نے) اس ک

**<sup>0</sup>** اظم، قصر، وه گھر جومر بع مسطح ہو۔

آ مخضرت مُنْ اللَّيْمُ الده آپ کولے کے مکے والیں چلیں مقام اَبواء میں پیٹی کے انتقال کر گئیں وہیں ان کی قبر ہے۔ اُمْ ایمن نے آنخضرت مُنَّاللِیُمُ کولے کے مکے مراجعت کی سواری میں وہی دونوں اونٹ شے جنہیں مدینے جاتے وقت لائے شے۔ آنخضرت مُنَّاللِیُمُ کی والدہ زندہ تھیں تب بھی اور بعد کو بھی اُمْ ایمن ہی آنخضرت مُنَّالِیمُ کِویالتی پوتی تھیں۔

عمرۂ حدیبیہ میں جب رسول اللّه مَنْ اللّه عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَى بَنْ بِحَدِيدَ قَر مايا: الله تعالىٰ نے مجھے کواپی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت ہے دی ہے۔

قبرے پاس آنخضرت مُکالٹیٹا آئے اس کو درست کیا 'صفائی سخرائی کی اور روئے ۔مسلمان بھی آپ مُلٹیٹا کے رونے پر گریاں ہوئے۔جب اس باب میں رسول اللہ مُکالٹیٹا کے سے عرض کی گئی تو فر مایا :مجھ پران کی رحمت ومجت چھا گئی تو میں رویا۔

قاسم کہتے ہیں: رسول الله مُلَا لِقَيْمُ نے اپنی مال کی قبر کی زیارت کے لئے (اللہ تعالیٰ سے )اجازت چاہی تو مل گئ مگر ان کے لئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول نہ ہوئی۔

ریدہ کہتے ہیں: رسول الله تالی ہی جب مکہ فتح کرلیا توایک مقام پرا کے ایک بن قبر پر بیٹھ گے اورلوگ بھی آپ مالی ہی کے اردگر دبیٹھ گئے۔ آپ تالی ہی بیات ایسی بنالی تھی جیسے کوئی کس سے خطاب کرتا ہو۔ بچھ دیریوں ہی گیزری تھی کہ روت ہوئے اٹھ گئے۔ عمر میں ہوئے آٹھ گئے۔ عمر میں ہوئے آٹھ گئے۔ عمر میں ہوئے آٹھ گئے۔ عمر میں ہوئے کہ جناب رسالت میں سب سے زیادہ جراک رکھتے تھے۔ آٹھ شرے میں نے اللہ تعالی سے یارسول اللہ مکا گئی امیرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں باعث گریہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالی سے زیادت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی۔ مجھے وہ باد آ سی تو رقت آس گئی اور میں رودیا۔

ابن سعد کتے ہیں: بیغلط ہاس لئے کہ آمندی قبر کے میں نہیں ہے ابواء میں ہے۔

## والده کی وفات کے بعد آنخضرت سُلُطِیْمِ کے حالات

### رسول اللهُ مَنْ عَلَيْهُمُ عبد المطلب كي آغوش شفقت مين:

زہری عبدالواحد بن عزو بن عبدالله منذر بن جم عجابه ابوالحویر شاور نافع بن جیر جن کے بیانات باہم خلط ملط ہوگئے ہیں : رسول الله مُلَّالِيَّا بِی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوئے تھے (یعنی انہیں کے ساتھ رہتے تھے)۔ جب وہ انتقال کر گئیں تو آئخضرت مُلَّالِیُّا بِی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوئے تھے (یعنی انہیں کے ساتھ رفت وشفقت کر گئیں تو آئخضرت مُلَّالِیُّا کے داواعبدالمطلب نے آپ کو لے لیا اور اپنی صلی اولا دسے بھی زیادہ آب کے ساتھ رفت وشفقت سے بیش آئے۔ کمال تقرب کا برتا و کرتے اپنے نزدیک ہی رکھے ، عبدالمطلب جب تنہا ہوتے ، جب سوتے رہتے (کہ ایسے وقت میں کوئی اندر نہ آتا) آئخضرت مُلَالِیُّا اس وقت بھی اور ان کے پاس جاتے اور ان کے بسر پر بیٹھ جاتے (حالا نکہ کی دوسرے کی اتن مجال نہ تھی)۔ یود کھے عبدالمطلب کہتے : دَعُوا لبنی ، الله لیونس ملکا (میرے بیٹے کو رہنے دؤ وہ ملک و

سلطنت سے مانوس نظر آتا ہے )۔

قبیلہ مرکے کے کھلوگوں نے ایک مرتبہ عبد المطلب سے کہا: احتفظ به فانا لم نوقدمًا اشبه بالقوم التی فی المقام منه (اس الرکے کی حفاظت کر کیونکہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علائل کا جونثان قدم ہاس کے ساتھ اس الرکے کے قدموں سے زیادہ مشابہ ہم نے کسی کا قدم نہیں ویکھا)۔

عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہا سن پرلوگ کیا کہتے ہیں۔

اسی بنا پرابوطالب آنخضرت علیه انتها کا کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

اُمْ ایکن سے کررسول اللہ گانی آئی والیہ گیری کرتی تھیں ایک مرتبہ عبد المطلب نے کہا: یا بو کہ الا تعقلی عن ابنی فانی و جدته مع علمان قریباً من السدوة و ان اهل الکتاب یزعمون ان ابنی هذا نبی هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے قافل شردہ میں نے اسے چدر لڑکوں کے پاس بیری کے درخت کے پاس بایا ہے حالا تکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاری بیگان کرتے ہیں کہ میرابیٹا اس اُمت کا پی فیجر ہے )۔

عبدالمطلب جب کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے: علیؓ یا بنی (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ)۔ جب تک آپ مُلَّا لَّيْتُمَانِه آتے کھانا نہ کھاتے آجاتے تو کھاتے اور کھلاتے۔

### عبدالمطلب كي وصيت ووقات:

عبدالمطلب جب مشرف بموت ہوئے وقت رحلت قریب آیا تورسول الله مُظَافِیْز کی حفاظت واحتیاط کے لئے ابوطا لب کو وصیت کی۔ مرنے کی تواپی لڑ کیوں سے فرمائش کی: ابکینسی و انا اسمع (مجھے دوؤ کہ میں بھی سنوں)۔

سب لڑکیوں نے منظوم مرمیے کہے اوران کا ماتم کرتی رہیں۔اُمید کی نوبت آئی تو عبدالمطلب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ بول نہ سکتے تھے۔ان کا مرثید من کے سر ہلانے گئے۔مطلب بیرتھا کہ تونے بچ کہا۔میر کی جوصفت کی میں حقیقتا ایبا ہی تھا۔اُمیہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعار بیرہیں:

أَعَينَى جُوَّد الله مع دِرَّد على طيب انحيم والمعتَصَرُ والتي ميرى دونول آئَھو! آنسو بہاؤ اشکبار ہوا ليشِحْض پر جوطبيعت وعادت کا پاک وطيب اور عطيات ديئے ميں کريم وفياض تھا''۔

على ما جد البجد و ادى الزّناد حبيل لنجبا عظيم المعطر "اس پر جوصاحب مجد وظفيم القدرها".
"اس پر جوصاحب مجدوظفت ها نصيبه ورتها الل حاجت كامعين و مدوگار تها خوبر وتها عالى رتبه وظفيم القدرها".
على شيبة الحمد ذى المكرمات و ذى المجدو العزّ والمُفْتَحَرُّ "
"ا نسوبها و علية الحمد يرآنسوبها و اوراس مرمت و بزرگي وعزت وفخر والے فخص كوروو".

<sup>●</sup> برگت کی خاتون سے خطاب کرتے اور نام نہ لیمنا چاہتے تو عرب اس کو' برکتہ'' کے لفظ سے مخاطب کرتے لیمنی برکت والی بی بی جیسے ہندوستان میں عورتیں' نُوا'' کہتی ہیں۔اورمصروشام میں آج کل' حرمتہ' کااطلاق کرتے ہیں۔

و ذی الحلم والفضل فی النائبات کثیر المکارم جمو الفحو ''وہ کہ حوادث ومصائب کے وقت محل و بردیاری وفضیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت ی مرمتیں اس کی ذات میں تھیں' بہت سے فخراس میں مؤجود تھے'۔

له فضل مُحدٍ على قومه مبينٍ يلوح كضوءِ القمر "ووا پني قوم پرايي فضيلت وبرتري ركھتا تفاجو ضيائے مہتاب كي طرح كلى ہوئى واضح وروش تھى "ئ انته المنايا فلم تُشوه بصرف الليالى و ديب القدر "ديسارے فضائل اس ميں جمع تھے مگر موت آئى تو گردش ايّا م وحادث تفتديرے كوئى چيزاس كونہ بچاسكى "۔ عبد المطلب انقال كے بعد مقام جون ميں فن كئے گئے۔ وواس وقت بيا ي ٨٢ برس كے تھے۔ اور يہ بھى كہا جاتا ہے كہ

رسول الله مَا لَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ المطلب كي موت ياد ہے۔

فرمايا بان! مين ان ونول آئھ برس كاتھا۔

اُمّ ایمن کہتی ہیں: میں نے اس وِن دیکھا کہ رسول الله طَالِقَا عَلَمُ عَبِدالمطلب کے تا بوت کے پیچھے پیچھے روزے تھے۔ ہشام بن محمد بن السائب اپنے والدے روایت کرتے ہیں عبدالمطلب بن ہاشم نے ایم الفجارے بیشتر وفات پائی ان

> کی عمرایک سومیس (۱۲۰) برس تھی۔ اس ماللہ علیں الاسے گھ میں

ایک سودس (۱۱۰) برس کی تمرتقی ۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عِنْدُمُ الوطالب كَ لَعْرِينَ :

مجابد ابن عباس میں پین محر بن صالے عبد اللہ بن جعفر ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبہ جن کی روایتیں باہم خلط ملط ہوگئ جیں کہتے ہیں عبد المطلب جب انقال کر گئے تو ابوطالب نے رسول الله مگا تین کو اپ یاس رکھا اور آشخضرت مگا تین کیساتھ رہنے لگے۔ ابوطالب مال و دولت والے نہ تھے گر آنخضرت مگا تین کو بہت ہی جا ہتے تھے۔ حتی کدا پنی اولا د کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں ۔ سوتے تو آنخضرت مگا تین کے پہلو میں سوتے۔ باہر نکلتے تو آنخضرت مگا تین میں ساتھ ہوتے۔ بیر کروید گی اتنی بوھی اس حد تک پینچی کہ کسی شے کے ابوطالب اسٹے گرویدہ نہ ہوئے تھے۔

آ پ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا صَطور براپنے ساتھ کھانا کھلاتے' حالت بیتھی کہ ابوطالب کے عیال واطفال خودایک ساتھ یا الگ الگ 'سمی طرح بھی کھانا کھاتے گر سیر وآ سودہ نہ ہوتے لیکن جب رسول اللّه طُلِیْتِیْ کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب آ سودہ ہوجائے۔

لڑکوں کو کھانا کھلانا چاہتے تو ابوطالب کہتے : کہ ما انتہ حتلٰی یکفٹ کر ابنی (تم لوگ تو بیٹے ہوظا ہر ہو کھیر دمیرا بیٹا آجائے )۔ رسول اللّه مُلَّاتِیُّمُ آئے اور ساتھ کھاتے تو کھانا نکے جاتا' اورا گر آپ مُلَّاتِیُّمُ سَاتھ میں نہوتے تو لڑکوں کو سیری نصیب نہ ہوتی'ای بنایر ابوطالب آنخضرت صلوات اللہ علیہ سے کہا کرتے کہ انگ لمباد ک (تو حقیقت میں بابرکت ہے )۔

# كر طبقات اين سعد (صداقل) كالمستخطوط المستخطوط المستخط المستخطوط المستخط المستخطوط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخطوط المستخط المست

صبح کوسب لڑے اٹھتے تو آ تھوں میں چیپڑ بھرے ہوتے 'بال بکھرے ہوتے' مگررسول اللہ مٹالٹیٹا کے بالوں میں تیل اور

آ تکھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔

این القبطیّه کہتے ہیں ابوطالب کے لئے بطحاء میں ایک دوہرا وسادہ رکھ دیا جاتا تھا۔ جس پروہ تکیہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ایک مرتبہرسول الله مُؤَلِّیْنِ نے آئے اسے بچھا دیا۔اورای پرلیٹ رہے۔ابوطالب آئے اور تکیہ لگانا چاہا (تو وسادہ نہ ملا)۔ پوچھا: وسادا کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا: وہ تو تیرے بھیتے نے لے لیا۔ابوطالب نے کہا جس بطحاء کی تم احقیقت ہے بیمرا بھیجا نعت کی قذر کرتا ہے۔

عمرو بن سعد کہتے ہیں ابوطالب کے لئے ایک وساوا ڈال دیا جاتا۔ جس پروہ بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ علی کھٹے کہ ہنوز او کے تھے۔ آئے اس پر بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے بیرد مکھ کر کہا: قبیلہ رسعہ کے معبود کی تنم ہے کہ بیمیرا بھتیجا فی الواقع نعمت کی قدر کرتا ہے۔

ني انورمَاً لِيَنْهُمُ كَا يَبِلا سفرشام:

" د تم میں کوئی صالح آ دی ہے؟"

جواب ديا

\* دوجم میں ایسے لوگ ہیں جومہمان کی میز بانی کرتے ہیں' قیدی کور ہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ یہ یا اس قبیل کا

جواب ديا تھا''۔

را ہب نے کہا ''تم میں ایک صالح آ دمی ہے کچھ ذریھ ہرے پوچھا: اس اڑکے یعنی رسول اللہ مُظَالِثَةِ کَا کہاں ہیں؟''

مخاطب نے جواب دیا

" نیاس کے ولی ومر فی موجود ہیں "۔

يايه جواب د يا گيا كنه

Significant of the second of t

را ہیں نے کہا:

احتفظ بهذا الغلام، ولا تذهب به الى الشام، ان اليهود حسدٌ و اني اخشاهم عليه

# اخبار الني ما المحافظ المن سعد (متداول) المحافظ المحا

"ال لڑے کی حفاظت کراورائے لے کے شام نہ جا یبودی حسد کرنے والے ہیں اور جھے اس لڑے کی نسبت ان سے خوف ہے"۔

انہوں نے کہا:

"ميونيس كبتائيدالله تعالى كهدراب".

راهب في ال كاجواب ديا اوركها:

" يا الله! من محمد (مَنْ النَّيْمَ ) كوتير ير دكرتا بون "بير كما أور پرمر كيا\_

### بجيرارابب سے ملاقات:

### أَلْأُمِينَ كَالْقَبِ:

رسول اللهُ مَنَالِثَیْنِ ابوطالب کے ساتھ ہی رہے اور جوان ہوئے۔اللہ تعالیٰ کو آپ طَالِثَیْنِ کِراپنا فضل وکرم کرنا تھا' اس لئے خود ہی آپ طَالِثَیْنِ کمی حراست وحفاظت کرتا تھا۔اور جاہلیت کے اُمور ومعائب ہے آپ کو بچا تا تھا۔

یاں وقت کی بات ہے جب آپ علاقی اپنی قوم ہی کے طریقے پر تھے اور انہیں کا مسلک رکھتے تھے۔ تا آ نکدا ہے جوان ہوئے کہ مرورت وجواں مردی میں تمام قوم سے افضل خلق میں سب سے زیادہ اچھے اختلاط و معاشرت میں سب سے شریف تر ، با تیں کرنے میں سب سے بہتر علم وامانت میں سب سے برے تکلم میں سب سے بیخ فش واذیت میں سب سے دور ونفور تھے نہ کھی گائی گاؤچ یا بدکلماتی کرتے و کیکھے گئے نہ کی سے لڑتے جھڑتے یا کئی پر شبہ کرتے یا ئے گئے۔

الیی اچھی اچھی خیروصلاح کی غادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ طَالِیْکُمْ کی ذات میں جع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ طَالِیُکُمْ کا نام بی''الامین''ر کھ دیا۔ محصیں بیشتر آپ مَنْ اللّٰیُمُ کا بھی لقب رہا۔ ابوطالب مرتے وقت تک آپ طَالِیُکُمْ کی تفاظت واحتیاط وحمایت و نصرت میں سرگرم رہے۔

### ابوطالب كي اولاد:

محمر بن السائب كہتے ہيں: ابوطالب كانام عبد مناف تقا (ابوطالب كنيت تقي) \_ان كى اولا دييں:

طالب بن ابی طالب: -سب سے بڑے تھے۔مشرکین جرا آئیں اور تمام بنی ہاشم کو نکال کے غزوۃ بدر کے مقام میں لے گئے تھے۔طالب نکل کے کہنے گئے:

اللهم أما يغزون طالب في مقنب من هذه المقانب

## 

''یااللہ!ان ضرررساں بھیڑیوں کے ایک غول میں ہوکرطالب لاتورہا ہے لڑنے میں ان کرگوں کا ساتھ تو دیتا ہے''۔ ہے''۔

فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالب عير السالب عير

مشرکین قریش کو جب ہزیمت ہوئی تو وہ (طالب) نہ قیدیوں میں پائے گئے۔ نہ مقتولوں میں ملے نہ مکے میں واپس آئے اور نہ ان کا حال معلوم ہوا۔ ان کی اولا دیمی نہیں۔

- عُقیل بن ابی طالب: ان کی کنیت ابویزید تھی۔طالب میں اور ان میں دس برس کی چھوٹائی بوائی تھی۔ یعنی طالب دس سال بوے منصے۔انساب قریش کے بیرعالم منصے۔
- جعفر بن ابی طالب: بیفتیل سے دس برس چھوٹے تھے قدیم الاسلام مہاجرین حبشہ میں ہیں۔غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ' ذوالجناحین (دویروں والے) وہی ہیں کہان پروں کے ذریعے بہشت میں دہ جہاں جا ہے ہیں پرواز کرتے ہیں۔
  - 🗱 على بن الي طالب: يبي عفر سے دس برس چھوٹے تھے۔
    - 🏰 الف-ام باني ينت ابي طالب: -ان كانام برمدها
      - 🗱 ب- جمانه بنت ابي طالب ـ
- ج-ريطه بنت ابي طالب: -بعض لوگ آساء بنت ابي طالب بھي کہتے ہيں'ان سب کی مان فاطمہ تھيں' بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی ۔
- طلیق بن ابی طالب ان کی مال علیہ تھیں اور ان کے مال جائے بھائی تو ریث تھے۔ ابن ابی ذباب بن عبد اللہ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مُرہ۔

### ابوطالب كودعوت إسلام اورخاتمه.

سعیدین المسیک اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کے احتضار کا جب وقت آیا تو رسول الله مَلَّ اللَّيْمُ ان کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہال عبداللہ بن اُمیداور ابوجہل بن ہشام ہیں۔رسول الله مَلَّ اللَّهِ اللهُ عَلَیْمُ نے فرمایا

((يا عم قل لا اله الا الله، كلمة اشهدلك بها عند الله)).

'' چچاالا الله الا الله كهاس كلم ك كهنج سے الله تعالى كے باس ميں تيرے حق ميں كواہى دوں كا''۔

اس پرابوجهل اورعبدالله بن أميهاني كها: ''اے ابوطالب! گياتو عبدالمطلب كي ملت ہے بيزارونفور ہے؟'

رسول الله مَا الله عَلَيْظِيم الرَّحْمَة توحيدان بريتين كرت رہاور كہتے رہے كدا ہے بچالا الدالا الله كہداس كلمے كے باعث الله تعالى

کے پاس میں تیرے تن میں گوائی دول گا۔

ية رسول الله مَا الله عَلَيْ الله مَات من اوروه دونول كنت من كراب ابوطالب كيا تو عبد المطلب كي ملّت سے پھراجا تا ہے؟

## الطبقات ابن معد (عدادل المساول المساول

یہ مکاملہ (عرض ورق) یوں ہی ہوتا رہا تا آ نکہ آخری بات جوابوطالب نے کہی وہ بیتھی کہ میں عبدالمطلب کی ملت پر ہوں نیکہااور پھرانقال کر گئے۔رسول اللّٰمِثَا ﷺ نے فرمایا:

((الاستغفرن لك ما لوأنه)).

''اے ابوطالب!اے چھا! مجھے جب تک روکانہ جائے میں تیرے لئے مغفرت طلب کرتار ہوں گا''۔

ابوطالب كمرف يررسول الله مل الله الله الله الته التنارك في التنفارك في رب الآكدية يت نازل مولى:

﴿ وما كان للنبّي والذين أمنوا ان يستغفر واللمشركين ولو كانوا اولى قربي من بعد ما تبين لهم انهم المحاب الجحيم ﴾

'' پیغیبراورمومنین پر جب بیه بات واضح ہو پیکی کہ شرکین جہنمی میں تو چاہے یہ مشرکین قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں ان کے کئے استغفار مناسب نہیں''۔

عبدالله بن تقلبه بن صعير العدري كهتر بين الوطالب في (رسول الله مالية) كما:

"اے بمرے بھتے! خدا کی تم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف ندہوتا کہ میں ڈرگیا ہوں 'کیونکہ ایسی بات کہی گئی تو پہتھے پراور تیرے باپ کی اولا دیر گالی ہو گی تو میں وہی کرتا جوتو کہتا ہے اور اس سے تیری آئی کھ کوشٹنگ پہنچا تا اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری با تیں میرے ساتھ قابل شکر ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ تیجے کیا پچھ شخف و شفقت مجھ سے ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میرے تی میں کیسی تھیمت و خیرخوا ہی مرعی رکھتا ہے"۔

ابوطالب نے اس کے بعد فرزندان عبد المطلب كوطلب كر كما:

(( لن تُزالوا بخير ماسمعتم من محمد عُلِين عَلَيْ الله وما اتبعتم امره فاتبعوه و اعينوه تُرشدوا )).

'' محم مَا لَيْنَ أَكِي با تَيْل جب تَك سِنْتَ رَبُو كَ اور حَكُم ماننة رَبُو كَ اس وقت تَك برابر خِير وفلاح مِن رَبُو كَ ان كَي بيروي كروانبين مدد دوكه خودتم كومدايت نصيب هو''

(( اتحكم هم بها و تدعها لنفسك ))

''توانين تواس كاحكم ويتابئ مگرخودا پے كے جوز ديتاہے؟''

الوطالب نے کہا:

(( اما أنك لو سألتني الكلمة و أنا صحيح لتابعتك على الذي تقول و لكن أكره أن أجِّزَع عند الموت فترى قريش أنى أحدثها جَزَّ عَاورددتها في صحتى )).

"" جب تندرست تفااس وقت اگرتو مجھ سے اس کلمہ کا سوال کرتا جو کہدرہا ہے میں اس کی پیروی کرتا 'کیکن موت کے وقت بیہ براجا نتا ہوں کہ جزع وفزع میں ڈالا جاؤں اور خوفز دومشہور ہوں کیونکہ اس صورت میں قریش کی رائے بیہوگ

## كر طبقات ابن معد (صادل) كالعلاق الماسي العالمي الماسي العالمي العالمي

کہ میں نے اپنی تندری کی حالت میں تو اس کے ماننے ہے افکار کر دیا تھا مگر سکرات کے وقت ڈر کے قبول کر لیا''۔

عمرو بن دینارا بوسعیدیا ابن عمر می این سے روایت کرتے ہیں کہ آیت:

﴿ انك لا تهدى من احببت ﴾

ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ ابن عباس محافظان آیت:

الله وهم ينهون عنه و ينتون عنه ا

'' وہلوگ مشرکین و کفارکونو نیغیبری اذیت رسانی ہے باز رکھتے ہیں' مگرخوراس کا اتباع وامتثال میں کرتے''۔

ک تغییر میں لکھتے ہیں کہ بیآیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جولوگوں کوروکتے تھے کہ رسول اللہ منظافی اوا نیت مذی پنچے اور آپ دائر ۂ اسلام میں داخل ہونے سے بچتے تھے اور اس میں ستی کرتے تھے۔

فوت شدہ شرکین کے لئے استغفار کی ممانعت:

علی میں میں میں اب طالب ) کہتے ہیں میں نے رسول اللہ مالی آئے کو ابوطالب کے انتقال کی خبر دی تو آپ مالی آئے روٹے لگے اور پھر فرمایا

(( اذهب فاغسله و كفنه و واره غفر الله له و رحمه )).

''جاکے اسے عسل دے اور کفن پہنا اور توب و کے بینی فن کروئے اللہ تعالی اس کی مغفرت کرے (اور دم کرے)'' کے چنا نچہ بین نے یہی کیا۔ رسول اللہ منافظ کی دِن تک ابوطالب کے لئے استعفاد کرتے رہے اور گھرے نہ نکلے۔ تا آ تکد

جرئيل عَلَيْظًا مِيآيت لِي كرنازل موت ا

﴿ مَا كَانَ لَلْنِبِي وَالذِّينِ أَمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُ وَاللَّمِشْرِكِينَ ﴾

'' پیغمبر کواوران لوگوں کو جوایمان لا چکے' مناسب نہ تھا کہ مشرکوں کے لئے استعفار کرتے''۔

علی میں میں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم کے حسب بھم میں نے بھی غسل کیا ( یعنی ابوطالب کی میت کوغسل دینے کے بعد بمو جب ارشاد و ہدایت نبوی خود بھی غسل کرڈ الاتھا )۔

عمرو کہتے ہیں کہ ابوطالب نے جب انقال کیا تو رسول اللہ مُظَافِیُّانے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ بچھ پررم کرے اور تجھے بخش دے جب تک جناب الٰہی ہے ممانعت نہ ہوگی' میں تیرے لئے استغفار کرتا رہوں گا''۔

اس ارشادے مسلمان بھی اپنے مردون کے لئے وُعائے مغفرت کرنے لگے جونٹرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیا بیت نازلِ فرما کی:

﴿ مَا كَانَ لَلْنَبَى وَالذَّبِينِ أَمْنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لَلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولَى قربى ﴾

'' پیغیبر کواوران لوگوں کو جوابیان لا بیکے ہیں مناسب شقا کہ شرکوں کے لئے استغفار کریں جا ہے وہ قر آبت دار ہی

تجهير وتكفين

عليَّ بن ابي طالب كہتے ہيں ميں نے رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا بِين صاصر ہو كے عرض كى:

((إن عمك الشيخ الضال قد مات)).

" ''يا حفزتُ! آپ کا بوڙ ها گراه چيامر گيا''۔

بور مع مراه چیا سے علی میں الله فقد کی مراد خودان کے والد تھ ( یعنی ابوطالب )۔ آنخضرت مَا الله الله ارشاد فرمایا:

(( اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تاتيني )).

" جا کے اسے دفن کردے اور جب تک میرے پاس ندآ نااس وقت تک کوئی بات بیان ندگرنا 'یااس وقت تک کچھ ندگرنا''۔

میں نے تدفین کے بعد حاضر ہوکر کہا (کیفیت) بیان کی تو جھے تکم دیا اور اس کے مطابق میں نے نسل کیا' تو آنخضرت (سلام الله علیه) نے میرے لئے ایسی دُعا کیں کین کہ خواہ کوئی کیسی ہی چیز پیش کی جائے مگر جنتی مسرت مجھے ان دُعاوُں سے ہوئی اتنی کسی چیز ہے شہوگی۔

ابوطالب كي موت كے بعد حضور مَنَا لَيْنَا كُمَا طَهارِ خيال:

عباس وي الدُمُ الله عبد المطلب كتب بين ميل في رسول الدُمُ اللهُ المستحرض كي:

(( هل نفعت ابا طالب بشيءٍ ؟ فانه قد كان يحوطك و يغضب لك )).

'' کیا آ ب نے ابوطالب کو بھی کچھنع پہنچایا جوآپ کو گھیرے رہا کرتے تھے تھا ظت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایذ ا دیناچا ہتا تو اس سے آپ کے لئے بگڑ بیٹھا کرتے تھے''۔

(( نعم اوهو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدَّرَك الاسفل من النار)).

'' إل! وه خفيف اور ہلکی ي آگ ميں ہے اور اگريہ بات نه ہوتی تو دور خ کے طبقہ اسفل ميں ہوتا''۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں علی بن انحسین میں شنز ( ابن ابی طالب ) نے خبر دی کہ رسول الله طالق کے عبد میں ابوطالب نے وفات پائی نوجعفر میں ابی طالب کوان کا لیعنی ابوطالب کا ) در شروتر کہ نہ ملا بلکہ طالب وعقیل (فرزندانِ ابوطالب) ان کے وارث ہوئے۔اس کاسب بیٹھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا -

عروہ کہتے ہیں جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وقت تک آپ سے ڈےر ہے عروہ کا مطلب سے ہے کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول اللّٰمثَالِيَّةِ کَا کِيزِ ارسَانی ہے قریش رُکےرہے۔

اسحاق بن عبدالله بن الحارث كيت بين عباس في الله (ابن عبد المطلب) في حض كي :

((يا رسول الله صَلِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الرَّجُو لَا بِي طَالَبِ )).

" يارسول الله مَا يَقِيمُ الله كِيا آپ ابوطالب كے لئے بھي أميدر كھتے ہيں بعني آيان كے لئے بھي بچھاميد مغفرت ہے؟"

# اخباراني سناد (صداول) المساول المساول

فَرَمَايًا: (( كُلُّ الْحَيْمُ ارْجُو مِنْ رَبِّي )).

''میں اپنے پروردگارے ہرطرح کی خیروخوبی اور نیکی گی اُمیدرکھتا ہوں''۔

ام المؤمنين سيده خديجة الكبرى شياط كي وفات:

محد بن عمر والاسلمی کہتے ہیں رسول الله مُالْفَقِرُ کی نبوت کے دسویں سال ماہ شوال کا نصف تھا کہ ابوطالب نے انقال کیا۔ اس وقت وہ پچھاو پراسی (۸۰) برس کے تھے۔ان کی وفات کے ایک مہینے پانچے دن کے بعد خدیجہ تھا ہٹنا پینسٹھ (۱۵) برس کی عمر میں انقال کر گئیں اس سے رسول الله مُلَّافِقِرُ کِر دو ہری مصیبتیں جمع ہوگئیں۔خدیجہ بنت خویلد کی موت (جو آپ مُلَّافِقِرُ کی بیوی تھیں) اور ابوطالب کی موت جو آپ کے پچاتھے۔

# هے میں آنخضرت مَثَّاتِیْنِم کی ابتدائی مصروفیات

ني اكرم مَنَا فَيُؤْمَا كَا بَكِرِيا لِ جِرامًا:

عبيد بن عمير كمت بين رسول الشفالي المنا

((ما من نبي الأوقد رعى الغنم)).

"كوئى تىغىبراييانېيى جس نے بھيز بكرياں ندچرائى موں" \_

لوگوں نے عرض کی:

((و أنت يا رسول الله )).

" يارسول اللداورآب؟ لعني آب في جرائي بين؟"

فرمایا: ((و انا)) "اور مل نے بھی"۔

الوهريه وي الله كمت بين رسول الله مَا لَيْمُ أَلَيْكُمُ فَي مُرمايا:

"الله تعالى نے اس کو پیغبرمبعوث فر مایا جو بھیٹر بکریاں چراچکا ہو"۔

لوگول في عرض كي تيارسول الله مَالَيْنَ اور آب ؟ فرمايا:

((و انا رعيتها لاهل مكّة بالقراريط)).

''اور میں نے بھی اہل مکہ کے لئے جب تمر ہندی یعنی املی کے بدلے چرائی ہیں''۔

ابوسلمہ بن عبدالرخمٰن ثناہ و کہتے ہیں اراک (یعنی درخت مسواک پیلو) کے پھل کے لئے پچھلوگ رسول الله طالبی کے حضور گزرے تو آتخضرت مُظالِمُنظ نے فرمایا

> ''ان کھلوں میں جوسیاہ ہو گیا ہواہے لؤ بھیڑ بکریاں چرا تا تھا تو میں بھی ان کو چنا کرتا تھا''۔ لوگوں نے عرض کی: ''یارسول اللّمُثَافِّةُ إِلَّا ہے نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟''

# 

فرمانا: " مان الوراينا كوكى يغير تين جس في تدريراني مول "-

''جو بیاہ ہو گیا ہووہ لو کہ سب میں اچھے وہی ہوتے ہیں' میں جب بھیڑ بکریاں چرا تا تھا' تو میں بھی اسے چنتا تھا''۔

ہم نے عرض کی :

''يَارِسُولَ اللَّهُ مُلَا يُعْتِمُ إِلَيْهَ آبِ بِهِي بَصِيرٌ بَكِرِيانِ جِرَاتِ شَحْ؟''

فرمایا: " و بال اور کوئی ایسا پیغیر نمین جس نے نہ چرائی ہوں "۔

ابواسحاق کہتے ہیں' بھیٹر بکریاں چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں میں تنازعہ اور جھٹڑا تھا جس میں اونٹ والوں نے ان پر زیاد تی کی اور بڑھ چلے ہم گواطلاع ملی اور حقیقت حال خدا کو معلوم ہے کہ رسول اللّٰدُ کا تیج انے فرمایا

''موی علائل مبعوث ہوئے اور بھیڑ بکر بول کے چرواہے تھے داؤد علائل مبعوث ہوئے اوروہ بھیڑ بکر بول کے چرواہے تھے داور و علائل مبعوث ہوئے اوروہ بھیڑ بکر بول کے چرواہے تھے میں مبعوث ہواتو میں اجیاف میں اپنے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا تا تھا''۔

حرب الفجار كاواقعه:

ابراہیم بن عبدالرحن بن عبداللہ بن الی ربیعہ محمد بن ابراہیم التیمی یعقوب بن عتبہالاحنسی ہے روایت ہے اوران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس واقعہ کے بعض جھے بیان کئے ہیں ان سب کا پیقول ہے۔

جنگ فجار کا ہاعث بیہوا کہ نعمان بن منذر ( فر مال روائے جیرہ ) نے تجارت کے لئے بازار عکا ظامیں کچھ طیمہ جمیجا تھا۔ اس کوتمر و بن عتبہ بن جا ہر بن کلا ب الرّ حال ؓ نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔

جولوگ وہ لطیمہ لے کرآئے تھے ایک تالاب پر فروکش ہوئے جے اُوارہ کہتے تھے قبیلیری بکر ہن عبد منا ۃ بن کنانہ کا ایک شخص براُض بن قیس' شاطر آ دمی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے قل کرڈ الا۔ اور بھا گ کے خیبر میں جھپ رہا۔ بشر بن الی خارم

ع کاظ: عرب کامشبورترین بازار جہاں ہرسال ایک بڑا میلہ ہوتا تھا۔ عرب کی پیدادارد سنگاری دول دو ماغ کی نمائش کی جاتی تھی اورعلم دادب کاسب سے بڑا دنگل ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا اور ماہ ڈیقعدہ کی پہلی سے ہیسویں تاریخ تک کھلار بتا۔ اس کا صدر مقام وہ میدان تھا جو تخلد اور طائف کے درمیان دافع ہے۔

<sup>•</sup> آجياد: مدمارككايك مرزين يايالى كانام بيجوج الاهكاكام دي تقى -

لطیمه مشک خوشبویات.

<sup>🛭</sup> رخال : وہ خص جواونٹوں کے کیاوے کے فن میں ماہر ہوا عروہ بن عتبہ کابیاخاص لقب تھا اورا سی مہارت کے باعث وہ 'زحال' مشہور تھے۔

<sup>😵</sup> پناہ میں لینا : جس طرح اس زیابے میں مال ومتاع کا بیمہ کرتے ہیں ای طرح عرب میں وستورتھا کہ مال کوکہیں جیجیے تو کسی کی بناہ میں دے دیتے جو اس کی حفاظت وغیرہ کاؤمہ دار ہوتا۔

## اخبار الني ما المحاف ابن سعد (صداق ل المحاف المحاف

الاسدى ہے كہ شاعرتھا ملاقات ہوئى توبيدوا قعد بيان كركے كہدويا كرعبدالله بن جدعان مشام بن المغيرہ حرب بن الى اميزوفل بن معاوية الديلى اور بلعا بن قيس كواس كى اطلاع كردے۔

ان لوگوں کو خبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت اللہ) سے التجاء کی۔

اسی دِن جب کددِن آخر ہوچلاتھا ، قبیلہ قیس کو پیخر ملی تو ابو براءنے کہا: ''ہم تو قریش کی طرف ہے دھوکے ہی میں تھ''۔ آخران کے پناہ گیروں کے پیچھے بیچھے چلے گرانہیں اس وقت پایا جب کہ حرم کے اندروہ جا چکے تھے 🎱

قبیلیمین عامر کے ایک شخص نے جسے اورم بن شعیب کہتے تھے اپنی پوری آ واز میں بناہ گیروں کو پکار کے کہا:

((ان ميعاد ما بيننا و بينكم هذه الليالي من قابل و انا لانا قلى في جميع )).

''آ ئندہ سے جارے تنہارے درمیان انہیں راتوں کا وعدہ ہے اور ہم مز دلفہ میں کمی اور ستی نہ کریں گے''۔

يه كهد كاورم في يشعرهي كم

بأن تجئ الى ضرب رعابيل

لقد وعدنا قريشًا وهي كارهةً

ا حاميش:

۔ اس سال عکاظ کا باز ار نہ لگا۔ قریش قبیلۂ کٹانۂ اسدین تُو یمہ اورا جا بیش کے سب لوگ جوان میں شامل تھے۔ سال بھر تک تھبرے رہےاوراس جنگ کے لئے (جوٹھن چکی تھی) تیاریاں کیا گئے۔

احامیش میں پیقیائل تھے:

الحارث بن عبدالمناة بن كنانه

عضل عضل

القاره الم

وليش وليش

کمصطلق۔ بیلوگ فلبیلۂ خزاعہ کے تھے اور ان کی شرکت کا باعث بیرتھا کہ فلبیلۂ بلحارث بن عبد منا ۃ کے ساتھ ان کا محالفہ (باہمی عہد و پیان) تھا۔

عرب میں وستور تھا کہ بخت ہے جم م بھی جب تک جرم کعبہ میں پناہ گیرد ہتاای سے تعرض نہ کرتے۔

احابیش: مکرمبارکد کے پائیں میں آیک ججوئی می پہاڑی ہے جے جیشی کہتے ہیں۔ ای پہاڑی کے دائمن میں سب لوگوں نے آپ کے مناصرت و معاونت پر بشمیں کھائی تھیں۔ قسم کے الفاظ بیرتے: نحن لید علی غیر فا ما سجالیل و وضع نھاد و ما رسا حسنی لیخی جب تک رات کی شان پر ہے کہ رات اندھیری ہو جب تک وقت تک ہم لوگ غیر ول کے پر ہے کہ رات اندھیری ہو جب تک وقت تک ہم لوگ غیر ول کے بیا ہم لوگ غیر ول کے بیا ہم لوگ غیر ول کے بیار کی مناسبت سے بیخالفین احابیش قریش کے نام سے مشہور ہوئے ۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ جنی (پہاڑ) معرف باللا م شہیں۔ بلحارث اُسکی بین ابالخارث تھا۔ قبیل ندگورہ ای ابوالخارث کے نام سے منسوب ہے جسے عرف عام میں بلحارث ہی کہتے ہیں۔

# ر طبقات این سعد (منداول) مسلام مسلوم از ۱۳۱ مسلوم از این منافیدا کر طبقات این سعد (منداول) منافیدا کر طبقات این سعد (منداول) منافیدا کر منافید کر منافیدا کر منافید کر منافید کر منافید ک

قبیلہ قیس عیلان کے لوگوں نے بھی جنگ کی تیاری کرلی اور آئندہ سال کے لئے موجود ہو گئے۔ سردارانِ قریش بیلوگ تھے ·

عبداللدين جدعان

👣 بشام بن المغيره

🤻 حرب بن أميه

🗱 ابوأصيحه سعيدين العاص

عتبه بن ربيعه

🗱 العاص بن واكل

معمر بن حبيب الجحجى

🗞 تحرمه بن عامر بن باشم بن عبدمناف بن عبدالدار 🗸

لشکر جونگلا تو جدا جدا جداج و کی تعدید نگلائسب کی تولیاں اور جماعتیں الگ الگ تھیں کسی ایک سرنشکر کے تحت نہ تھا'

اور میکھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بیسب ماتحت تھے 🗨

سرداران فيس:

قبيلة قيس مين بدلوك تھے:

🦚 ابوالبراءعامرين ما لک بن جعفر

🗱 سنيج بن ربيد بن معاويد الصرى

🕻 ۇرىدىن الضمتە

مسعودين معتب التقفي

🕻 ابوعروه بن مسعود

🗱 عوف بن الى حارث المرى

عباس بين رغل الشكي

یہ سب لوگ سر دار وسیہ سالا رہتھ ( لینی غذیم کی طرح ان سر داروں میں ہے بھی ہرا یک کی فوج اپنی اپنی جگہ مستقل وخود مخارتھی اور کوئی ایک سر تشکر شرتھا جس کے سب ماتحت وفر مان پذیر یہوتے ) لیکن میربھی کہا جاتا ہے ابوالبراءان سب کے اولی الامر تھے جسکٹر انہیں کے ہاتھ میں تھا اور صفیل انہیں نے برابر کیں۔ (مصنف نے مید وسرا قول بصیفہ تضعیف بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم)

<sup>•</sup> روایت کاخاص لفظ ہے: خَوَجُوا مُتَسَائلدین. متنائدین کے متبادر معی توالک دوسرے پر ٹیک لگانے والے سہارالینے والے کے ہیں گرعہد جاہلیت کے حاورہ میں اس کاوہی مفہوم تھا جو ترجمہ میں لکھا گیا۔ یقال هم منساندون، ای تحت رایات تشتی لاتجمعهم راید اُ امسرِ واحد.

# 

فریقین کامقابلہ ہوا تو دِن کے ابتدائی حصہ میں قریش پڑ کنانہ پراوران کے متعلقین پرقیس کے لئے شکست ہوئی مگر پیچلے پہروں میں قریش و کنانہ کے لئے قیس پر ہزیمت آئی 🗨

قاتحوں نے اپنے حریفوں کے قل کرنے میں ایسی مرگا مرگی پھیلائی ( یعنی اس کشرت ہے لوگوں کوقل کیا' کہ عتبہ بن ربیعہ نے جواس وقت جوان سے اور ہنوزان کی عمر پورت میں برس کی نہ ہوئی تھی' صلح کے لئے آ واز دی اوراس شرط پرمصالحت ہو گئی کہ مقتو لوں کا شار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ غنیم کے جن لوگوں کوقل کیا تھا قیس کوان سب کے خون بہا دیے۔ جنگ نے اپنے بو جھ رکھ دیے ( یعنی لڑائی ختم ہوگئی اور قریش وقیس دونوں اپنے اپنے مقام پرواپس آگئے )۔

حرب الفجارين أتخضرت مَالْمَيْنَةُ إِلَى شركت:

حرب الفجار کا تذکرہ کرتے ہوئے 'رسول الله مُلَّالِیَّا اُلمِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِی موجود تھا' میں اپنے بچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا' میں نے اس میں شرکت کی تھی' تیر چلائے تھے اور میں پہنیں چاہتا کہ ایسا میں کاش ند کئے ہوتا ( یعنی پیشر کت جنگ و تیرا عدازی موجب پشیانی نہیں )''۔

ر سول الله مثالثاً المثالثاً المبين شريك ہوئے ہيں اس وقت ہيں برس كے تصاور پير جنگ فجار واقعه اصحاب فيل ہے ہيں برس بعد ہوئي تقي۔

عَلَيْم بن حزام كہتے ہيں: "ميں نے ديكھارسول الله طَالَيْنَ حَرب الفجار ميں موجود تھ"۔

محد بن عروكتے بين ' معربوں نے فجارے متعلق بہت سے اشعار كے بين '۔

آ تخضرت مَثَالِثَيْلِمُ اور حلف الفضول:

عَرُوہ بن الزبیر میں ہوئی تھیں : میں نے عکیم بن حزام کو کہتے ہوئے سنا کہ قریش جب جنگ فجارے واپس آرہے تھے اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا' رسول اللہ مَا کُلِیْمُ ان دنوں ہیں برس کے تھے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: ضحاک کے علاوہ دوسرے راوی نے مجھے سے روایت کی کہ جنگ فجار شوال میں ہوئی تھی اور اس حلف کی نوبت ذی قعدہ میں آئی 🎱

لیعنی پہلے بلہ میں قیس کوفت فق فقریش کوشکست اور پیچلے میں قیس کوشکست قریش کوفتے ہوئی۔ ترجمہ میں عرب کا خاص انداز بیان وکھایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو شکرادا کرتے ہے۔

<sup>😥</sup> مہیلی روأیت بحوالہ عروہ بن الزمیر میں میں سے رادی محمد بن عمر والواقدی ہی ہیں جوانہوں نے شحاک بن عثان سے روایت کی ہے۔ ضحاک نے عبداللہ بن عروہ بن الزمیر میں مندند سے اور عبداللہ نے الدعروہ میں میں سے بیدوسری روایت کی دوسر سے رادی سے ہے جس میں روایت ضحاک کی بظاہر تھے اور وہ حقیقت میں توضیح کی گئی ہے۔

## 

جتنے عہد و پیان ہو چکے تھے حلف الفضول کا محاہدہ ان سب میں معزز تھا۔ سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نے اس کی دعوت دی بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی تیم میسب لوگ عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے زبیر نے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔ سب نے اللہ تعالی کو ج میں ڈال کے ان لفظوں میں عہد کیا: '' جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تا آ نکہ اس کا حق ادا کیا جائے 'اور معاش میں ہم (اس کی ) خبر گیری ومواسات بھی کریں گے '۔

قریش نے ای بنایراس حلف (عبد) کانام حلف الفضول رکھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر میں جس حلف میں شریک ہوا تھا' مجھے یہ پسندنہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملین تو میں اس کوتوڑ دوں۔ ہاشم وزہرہ وتیم نے قسمیں کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک کسی صوف کو بھگوسکتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اگر مجھے کو (اب بھی )اس میں بلایا جائے تو میں قبول کرلوں گا۔ حلف الفضول یہی ہے۔

محد بن عمر و کہتے ہیں: ہم کومعلوم نہیں کہ اس حلف میں بنی ہاشم ہے کوئی سبقت لے گیا ہو ( بینی جہاں تک علم کی رسائی ہے ) سب سے پہلے بنی ہاشم ہی نے اس کار خیر کی طرح ڈالی اور ایسے بابرکت عہدو پیان کے آثار استوار کئے۔

### چاکے کہنے پرسفرشام کے لئے روائلی:

نفیسہ بنت مُنیہ کہ یعلی بن منیہ کی بہن تھیں کہتی ہیں: رسول الله مُلَا الله مُلَالله مُلَا الله مُلِمُل الله مُلْكُول اللهُ مُلْكُول الله مُلْكُول اللهُلُولُ اللهُ مُلْكُولُ الله مُلْكُول اللهُلُولُ اللهُلُولُ اللهُلُولُ اللهُلُولُ اللهُلُولُ اللهُلُولُ اللهُلُولُ اللهُل

یے نفتگو جو آنخضرت مُلُالِیَّا اور آپ کے بچا کے درمیان ہوئی تھیں۔خدیجہ میں شفا کواس کی خربیجی تو انہوں نے اس باب میں پیغام بھیجا۔اور آنخضرت مُلِالِیُّا کے کہلایا کہ آپ کی قوم کے سی شخص کو میں جتنا (اجورہ) دیتی ہوں (آپ اس تجارتی سفر کے لئے رضامند ہوجا ئیں تو) آپ کی خدمت میں اس کا دوگنا پیش کروں گا۔

عبدالله بن على كمت بين ابوطالب نے كها: اے مير بيتيج! مجھے بيخبر ملى ہے كه خد يجه نے فلال شخص كودو بكروں كے عوض اپناا جير مقرر كيا ہے ۔ جومعا وضه خد يجه نے اس كوديا ہے ہم اس معاوضه پر تير ب لئے تو راضى نہيں مگر كيا تواس سے گفتگو كرنے برآ ماده ہے؟

رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا إِن ما احببت (لوجيسا عاسم)-

ابوطالب نے بیسنا تو خدیجہ میں ہوئا کے پاس گئے اوران ہے کہا'' اے خدیجہ! کیا تو محمد (مَاکَّاتُیْزٌ) کو اجرت پر کام دینے کے ۔ لئے راضی ہے؟ ہم کو خبر ملی ہے کہ تونے فلال شخص کو دو مکروں کے معاوضہ پرایٹا اجیر مقرر کیا ہے۔ کیکن محمد (مَاکَّاتُیْزٌ) کے لئے تو جیار

<sup>1</sup> مكرة اردويل أو بكرة كوسفندر يدكوكيت بين مكرم في ميل جوان اونول براس كااطلاق بوتا باوريبال مراديمي يبي ب

خدیجہ فیاد فقانے کہا ''اگر کسی دور کے مبغوض آ دی کے لئے بھی تو یہ سوال کرتا تو ہم ایسا ہی کرتے' چہ جائے کہ تونے ایک قریبی دوست کے لئے بیخواہش کی ہے''۔

#### نسطور رابب سے ملاقات:

نفیسہ بنت منیہ کہتی ہیں: ابوطالب نے رسول الله مگالی کے کہائیدہ درزق ہے جوخود الله تعالی نے تیری جانب أسے تھینی کے بھیجا ہے۔ آخر رسول الله مگالی خامدیجہ محالی خلام بمیسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے جتنے بچاہے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی۔ چلتے چلتے آئی خضرت مگالی خاور میسرہ ملک شام کے شہر بُصرای میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے ساتے میں فروکش ہوئے۔

نسطور را مب نے بیدد مکھ کے کہا: ''اس درخت کے پنچے بجز پیغیبر کے اور کوئی نہیں اُڑا''۔ میسرہ نے پوچھا: ''کیاا ک شخص (لیعنی رسول اللّه مُلَّالَّیْمُ اُلَّا کُلِی کَا آئھوں میں سرخی ہے؟'' میسرہ نے کہا:''ہاں!اور بیسرخی بھی اس سے جدانہیں ہوتی''۔ نسطور نے کہا:''وہ پیغیبر ہے'اورسب میں پچھلا پیغیبر ہے''۔

### بتول ہے فطری بیزاری:

رسول اللّمَنَّالَّيْنِيَّ نِ تَجَارِ تَى مال واسباب كوفر وخت كرليا توايك شخص سے مناقشہ ہوا۔ جس نے آنخضرت مَلَّلَيْنَا سے لات و عرقی کے حلف اُٹھانے کوکھا۔

آ تخضرت مُلَا لِيَّا أَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلُول كَانتم نِيس كَمَا لَى 'اور مِين تو گزرتے وقت ان سے منه موڑ ليا كرتا ہوں''۔ اس شخص نے كہا:''بات و بى ہے جو آئپ نے فر مائی''۔ اور پھرميسر ہ سے كما:

رر هذا والله نبي تجده احبارنا في كتبهم )).

'' خدا کی قتم! بیرتو وہی پیغیرے جس کی صفت ہمارے علماء کتابوں میں مذکوریاتے ہیں''۔

میسرہ کا بیرحال تھا کہ جب دو پہر ہوتی اور گرمی بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ دوفر شنے رسول اللّٰد مَّلَا لَیْرُ وھوپ سے سامیہ کر رہے بیں - بیسب پچھاس کے دِل نشین ہو گیا اور خدانے اس کے دِل مِیں آنخضرت مَلَّالِیْرُاکی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ آنخضرت مَلَّالِیُرُاکا غلام بن گیا۔

### تجارتی قا<u>فلے کی</u> واپسی:

قافلے نے اپنا تجارتی مال واسباب فروخت کر کے فراغت کر لی۔جس میں معمول سے دو چند نفع اُٹھایا' واپس چلے تو مقام مَرّ الظہران میں پہنچ کے میسرہ نے عرض کی :'' یا محمہ! آپ خدیجہ کے پاس چل دیجئے اور آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے ضدیجہ کو جونفع بہنچایا ہے اس کی اطلاع دیجئے۔خدیجہ آپ کا بیتن یا در تھیں گی'۔

رسول الله منافظ الشريف لائے اور منافع كا حال بيان كيا تو خدىجبر مخاطئة خوش ہوئيں اور جو پچھے ديكھا تھا بعد كوميسرہ كے آنے پر جب بيان كيا تو ميسرہ نے كہا: ''ميں تو جب سے ملک شام سے واپس آيا ہوں يكى ديكھا آيا ہوں''

میسر ہنے وہ باتیں بھی کہد یں جونسطور را ہب نے کئی تھیں'اوراس شخص کی گفتگو بھی بیان کر دی جس نے مال کے پیچنے میں آنخضرت مَلَّالِیُنْ اِسے مخالفت کی تھی''۔

رُسول اللهُ طَالِيَّةِ کَ قَدُوم په خدیجه چیون کی تجارت ایسی کامیاب نگلی که جتنا پہلے منافع ہوا کرتا تھا اس سے دو چند نفع ہوا آنخضرت علیہ الله الله علیہ اللہ علیہ کی میں مناف نے جو معاوضہ نا مزد کیا تھا اس کو بھی دو چند کردیا (لینی بچائے چارے آٹھ اونٹ کر وئے )۔

### فديج في الناف الما تخضرت سلطيم كا نكاح:

نفیہ بنت مُنیہ کہتی ہیں: خدیجہ بنت خویلد بن اسر بن عبدالعزای بن قصّی اس بزرگی اور برتری کے ہوتے بھی جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہی تھی ۔ حقیقاً ایک عاقبت اندلیش ستقل مزاج اور شریف بیوی تھیں۔

اوراس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف باعتبار عزت کے سب سے بڑی اور باعتبار ماں ووراس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے بڑھ کے خواہشمند تھے۔ مال ودولت کے سب سے بڑھ کے خواہشمند تھے۔ میں درخواست کر چکے تھے اور میب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔

ت خدیجہ میں مینا کے تجارتی قافلے میں محمد (مَثَلَقَلِمٌ) جب شام سے واپس آئے تو چیکے سے خدیجہ میں منانے مجھے ان کے پاس بھیجا اور میں نے کہا ''اے محمد (مَثَلَقَلِمُ)! آپ کو نکاح کرنے سے کیا امر مانع ہے؟''

فرمایا: ''میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کرسکوں''۔

میں نے عرض کی :''اگر سامان ہو جائے اور آپ کوحت و جمال وزرو مال وشرف کفاءت کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فر مائیں گے؟'' اچھاتو کون ہے؟

<sup>•</sup> منتقل مزاج: اصل میں جدۃ ہے۔جس کے معنی شدت وقوت والی عورت کے ہیں۔استقلال طبیعت کے لیکی اوصاف ہیں اور محاورے میں جس مراد لیمی ہے۔

میں نے عرض کی '' خدیجہ میں شافا''۔

فرمایا: ''وہ میرے لئے کیونکر؟ (یعنی میرے ساتھ ان کی تزوج کی کیا مبیل ہے)''۔

میں نے عرض کی '' پیمیراؤمہ''۔

فرمایا:" تو میں کروں گا''۔

میں نے جا کرخد یجہ خاصط کو خبر دی تو انہوں نے رسول الله مالی الله مالی پیغام بھیجا کہ وہ فلاں وقت آئیں اور اپنے بيجا عمروبن اسدكوبلايا كدوه آكر نكاح كردين چنانچيوه حاضر موكئے\_

ر سول الله مَا لِيَّا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ ال

عمروبن اسدنے اس موقع پر کہا: هذا البقع لا يقوع انفهٔ (بيروه نكاح ہے كداس كى ناك نبيں ظرائي جاسكتي ليني اس ر کسی قتم کی نکتہ چینی وحرف گیری ممکن نہیں )۔

برس کی تھیں۔واقعہ اصحاب فیل ہے وہ پندرہ برس پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔

محمد بن جبیر بن مطعم' عائشہ اور ابن عباس میں تائیز کہتے ہیں: خدیجہ خلافقا کے بچیا عمرو بن اسدیے رسول الله مثالیز کم ساتھ خدیجہ میں منظ کا نکاح کیا۔خدیجہ میں دونا کے والدحرب فجارہے پہلے مرچکے تھے۔

ا بن عباس می شما کہتے ہیں: عمرو بن اسدین عبدالعزیٰ بن قصی نے خدیجہ میں شما بنت خویلد کورسول الله شار الله می ا نکاح میں دیا عمرواس وقت بہت بوڑھ ھے تھے اسد کے صلب سے اس وقت بجو عمر و کے اور کوئی اولا دیاتی نہیں رہی تھی اور عمر بن اسد کے تو کوئی پیدا ہی نہ ہوا۔

### دومن گھڑت روا پیتیں:

(۱) معيمر بن سليمان کہتے ہيں كہ ميں نے اپنے والدكوريہ بيان كرتے ہوئے سنا ہے كہ ابونجلز نے روايت كى كہ خديجہ حْدَانْ كَى بَهِنَ ٱلْمُخْصَرِتِ (عَلِيْنَا إِمَامِ) كے ياس آئيں اور جوخدانے جاہا آمخضرت مَّلَّا لِيَّا نِيَا ان کوجواب ديا۔

ان لوگوں نے (لینی خدیجہ میں منظ کی طرف کے لوگوں نے ) اتفاق کرلیا کہ رسول اللہ میں اللہ میں خدیجہ ہیں میٹا کے ساتھ نکاح کریں۔خدیجہ جی پیٹنا کے والدکواتی شراب بلائی گئی کہ وہ مست ہو گئے۔ پھر محمطً کا تیجیا کو بلایا اورخدیجہ جی پیٹنا کو آپ کے نکاح میں وے دیا۔ بوڑ ھے کوایک لباس پہنا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو یو چھا: بدخلہ کیسا؟

لوگول نے جواب دیا: یہ مجھے تیرے داماد محمد (مَثَالِیُّمُ) نے بہنایا ہے۔

بوڑھا بگز گیااور ہتھیارا ٹھالیا۔ بنی ہاشم نے بھی ہتھیا رسنجالےاور کہا: پچھاس قدر ہم تہارے خواہشند نہ تھے۔

اش کشاکشی کے بعد آخر کارمصالحت ہوگئی۔

(۲) محمد بن عمراس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ میں این ایک الدکواس قدرشراب پلائی کہ وہ مست ہوگیا۔ گائے ذرح کی والد کے جسم میں خوشبولگائی اور ایک مخطط (دھاری دار) عُلّه پہنایا۔ جب اسے ہوش آیا تو پوچھا ما هذا العقید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید؟ (نیوذ بچرکیسا؟ پیخوشبوکیسی؟ اور بیدهاری دارلباس کیسا؟)۔

فدیجہ میں نظانے جواب دیا تونے مجھے تھ (منافیقی) کے عقد نکاح میں دے دیا ہے (بیسب کیھائی ڈیل میں ہے)۔
اس نے کہا: میں نے بیکا منہیں کیا۔ بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ بزرگانِ قریش نے تجھے پیغام دیا تب تو میں نے کیا ہی نہیں؟
محمد بن عمرو کہتے ہیں: بھارے نزدیک بیسب سبو ونسیان اور وہم ہے۔ جو بات بھارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم
سے محفوظ چلی آتی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ خدیج میں مین کے باپ خویلد بن اسد کا جنگ فجارسے بیشتر انتقال ہو چکا تھا۔ اور خدیجہ میں منافظ کوان کے بچاعمرو بن اسد نے رسول اللہ منافیقیم کے عقد نکاح میں دیا تھا۔

# آ مخضرت مُنْ عَلَيْهِم كَى اولا داوران كے نام

ابن عباس ٹھٹن کہتے ہیں: رسول الله مَالِیْتَا کے پہلے فرزند قاسم تھے جونبوت سے پہلے کے میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول الله مَالِیْتَا اَنہیں کے نام پر کنیت بھی کرتے تھے (لیعنی ابوالقاسم کنیت ای بناء پڑھی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نامی تھا)۔

- 🕻 بعد كوآب ك ملب المانين الأنابيرا الموسل
  - 🗱 بجررقيه فكاهانا بيدا موكس
  - 🧘 مجرفاطمه خالطانا پیدا ہو کمیں۔
  - 🕹 چرام کلثوم مئالانفا پیدا ہو تیں۔
- عبداسلام میں العنی بعثت کے بعد آپ کے صلب سے عبدالله بیدا ہوئے جن کا طبیب وطاہر لقب بڑا)۔

ان تمام نبی زادوں اور نبی زادیوں کی والدہ خدیجہ میں پینا تھیں۔ بنت نویلکہ بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ٔ اور خدیجہ میں پینا کی ماں فاطمہ تھیں 'بنت زائدہ ابن الاصم بن مریم بن رواحہ بن مجر بن معیض بن عامر بن لُوّی۔

ان سب میں پہلے قاسم نے انقال فر مایا۔ پھر عبداللہ نے وفات پائی اور بید دونوں حادثے مکتے میں ہوئے۔ عاص بن واکل اسہی نے اس موقع پر کہا کہ:

قدا انقطع ولده فهر ابتر.

و " ب كي اولا دمنقطع موكن البذاا بترين "

<sup>•</sup> وہم سبور اصل میں لفظ اوال ہے جس کے معنی ضعف نسیان وہم اور غلط کے ہیں۔ توال کا استعمال یہیں سے لکلا ہے۔ جس کے معنی معرض غلط میں آنے بالانے کے ہیں۔

# النبرالني العالم العا

الله تعالى في السيرة يت نازل فرما كي:

﴿ إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾

" حقیقت میں ابتروہ ہے جو تیری عیب جونی کرتا ہے یا تجھ پرعیب لگا تاہے "۔

محمر بن جبير بن مطعم كيت بين:

قاسم دوبرس کے تھے کہ انقال کیا 🎱

سلمی صفیہ بنت عبد المطلب کی آزادلونڈی خدیجہ خاستا کی زیگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھیں ( یعنی وہی قابلہ ہوتی تھیں ) لاکا ہوتا تو خدیجہ خاستان دوبکریاں کڑی ہوتی تو ایک بکری کا عقیقہ کرتیں۔ دو دولڑکوں کے درمیان ایک ایک کا فاصلہ تھا۔ لڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اوران کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیانتظام کرلیتیں۔

ابراميم بن النبي مَالِيْلِمْ:

عبدالمجید بن جعفراپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُظَافِیْنَا جب ججرت کے چھے سال ماہ زیقعدہ میں صدیبیہ ہے والی آئے تو آپ نے حاطب بن الی ہلتھ کومقوتی قبطی والی اسکندریہ کے پاس بھیجا اور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں مقوتی کو اسلام کی دعوت وی تھی۔ مقوتی نے جب یہ پڑھا تو حاطب سے اچھی با تیں کیس خط سر بمبر تھا۔ مقوتی نے اس کو ہاتھی وانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ کے اس پر مبر لگا کے ایک لونڈی کے بیر وکر دیا اور رسول الله مُظَافِیْنَا کے خط کا جواب لکھا مگر اسلام نہ لایا۔ نہلایا۔

مقوض نے رسول الله مالي فياكي جناب مين:

اربيك

🐞 ان کی بہن سیرین کو۔

🕻 اینے گدھے کوجس کانام یعفورتھا۔

ا بینے فچرکوجس کا نام دلدل تھا، تخفۃ بھیجا۔ یہ فچرسفیدرنگ کا تھااوران دنوں عرب میں بھی ایسا فچر نہ تھا۔ ابوسعید کہ اہل علم میں سے تھے کہتے ہیں: مار یہ نفاط فلاقہ انصنا (مقر) کے مقام هن کی تھیں۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحٰن بن ابی صف ہے کہتے ہیں: ماریہ ہی دین قبطیہ سے رسول الله مَثَاثِظِ خُوش ہوتے تھے۔ وہ گورے رنگ گھونگھریا کے بال کی حسین وجیل بیوی تھیں۔

#### • اس روايت كاسلسلة اسناد يول سے:

((ا حبونا محمد بن عمو قال حدثني عمر و بن سلمة الهدلي بن سعد بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال ... النع )) اس يس سلم البدلي اورسعد كورميان لفظ ومن علط به اور بجائ اس كن مونا چائي كيونكر سعيد بن محر كسلسلة اولاد بس عمرو بن سلمه نقص والله اعلم رسول اللّٰدُ فَالْثِيْزِ نِهِ ان کُواوران کی بہن کوام سلیم بنت ملحان کے ہاں تھہرایااور پھران کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیااور دونوں مسلمان ہوگئیں۔

رسول الله مَا لِيُنْ اللهِ عَالِيهِ عَلَى مِين كَى حَيْثِيت ہے اپنے پاس رکھا۔ بنی مصر کے اموال واسباب میں آنخصرت مَنَّ الْفِیْزِ کَا کِچھ مال مقام عالیہ میں تھا۔ ماریہ عَدادِ مَنْ کوبھی وہیں جیج دیا'جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اورخز اغذ النخل میں بھی رہتی تھیں۔ رسول اللّٰهُ مَا لِیْشِیْزِ اوہیں ان کے پاس آیا کرتے تھے وہ اچھی ویندارتھیں۔

رسول الله مَا لَقِيْرِ اللهِ عَلَيْمَ مَارِيهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْمَ عَلَي عبدالرحمٰن پيدا ہوئے۔

حضرت مار بیرے ہاں بیٹے کی پیدائش:

رسول الله من النائل الله من المنظم المسلم من المسلم من المسلم ال

اپوجعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ ما گھڑا ( کچھ دنوں ماریہ شاہ بنا کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ کی بیویوں پر وہ گراں گزرتی تھیں ) بیویاں ان پررشک کھاتی تھیں مگر نہاس قد رجتناعا کشہ شاہ نا شائل کورشک تھا۔

محمہ بن عمر و کہتے ہیں: ابراہیم می الفظافہ بھرت کے آٹھویں سال ماہ ذی الحجہ میں ماریہ می الفظائے بطن سے پیدا ہوئے۔ انس بن مالک می الفظائے کہتے ہیں: ابراہیم می الفظار جب پیدا ہوئے تو جراٹیل علائط نے رسول اللہ منافی کے پاس آ کے کہا؟ المسلام علیك یا ابا ابراھیم (اے ابراہیم کے والد! السلام علیم )۔

انس بن ما لک تناسط کہتے ہیں اصبح کے وقت رسول الله مُلَّالِيَّا (حرم) سے باہر نکل کے ہمارے پاس آئے 'اور فرمایا کہ آج شب کومیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ایر اجیم رکھا ہے۔

حن جی میں کہتے ہیں: رسول الله مُلَاثِیْرِ ان کے فر مایا کہ کل رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم می میدور کھا ہے۔

ابن عباس جائف کہتے ہیں: ابراہیم مخاصف کی والدہ ہے جب ابراہیم مخاصفہ پیدا ہوئے تو رسول الله مَالَّيْظُ نے قرمایا کہ ابراہیم کی مال کوجو (ملک پیمین تقیس) ان کے لاکے (ابراہیم) نے آزاد کردیا۔ عبدالله بن عبدالرطن کہتے ہیں' ابراہیم میں فید جب پیدا ہوئے تو زنان انصار نے باہم رغبت کی کہ کون انہیں دودھ پلائے (یعنی سب چاہتی تھیں کدابراہیم کوہم ہی دودھ پلائیں کوئی دوسری مرضعہ ندہو)۔

رسول الله مُظَافِينَاً نے ابراہیم میں الله علی الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا بن عدی بن النجار۔

ام بردہ کے شوہر براء میں ہوئے تھے۔ ابن اوس بن خالد بن الجور بن عوف بن منڈول بن عمر دبن عنم بن عدی بن التجار ۔ ابراہیم میں ہوئی کوام بردہ میں ہوئی دودھ پلاتی تھیں۔اوروہ اپنے انہیں رضاعی باپ ماں کے پاس محلّہ بنی النجار میں رہتے

رسول اللَّه مَا اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

### أ تخضرت مُلَاثِيمٌ كا الله وعيال ہے حسن سلوك:

انس می ان می الک کہتے ہیں: رسول الله مالی گائے فرمایا کہ آج رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام بیس نے اپنے باپ کے نام پررکھا ہے۔

آنخضرت (صلوات الله عليه والسلام) نے ابراہیم علیظ کوام سیف کے حوالے کردیا 'جومدینے کے ایک لوہاری بیوی تھیں۔اس لوہار کانام ابوسیف تھا۔

ابوسیف رُک گئے۔رسول الله من الله علی الله من الله ایا سینے سے لگایا اور جوخدانے جا بافر مایا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں: رسول اللّٰدُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللَّ

گھر میں دھواں بھرا ہوتا۔ آپ اندر جاتے' کیونکہ ابراہیم خیاہؤ کے مرضعہ کے شوہرلوہار تھے۔ابراہیم خیاہؤ کو آنخضرت ٹائٹیڈا(اپنی گود میں)لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

عائشہ خی ہونا کہتی ہیں: ابراہیم میں مندوجب پیدا ہوئے تو رسول اللہ مثل فی آمان کو لئے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا ' میرے ساتھ اس کی شانبت وکیے۔

میں نے کہا: میں تو کوئی شاہت نہیں دیکھی۔

فرمایا کیا تواس کے گورے رنگ اور گوشت گونبیں دیکھتی۔

میں نے کہا: جو صرف دائی (یااوٹٹی) کے دودھ سے بالا جاتا ہے وہ گورااورموٹا فریدہو یا کرتا ہے۔

رسول الله منافی تیجیم سے عاکشہ ہی ہوئی کی دوسری روایت عمرونے کی ہے اوراس کا بھی یہی مضمون ہے۔البتہ اس میں پیفقرہ ہے کہ عاکشہ ہی پیٹنانے کہا: جسے بھیٹر کا دودھ پلایا جائے وہ فرب اور گورا ہوتا ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: رسول الله مُنگانِیم کی چندراس جھیٹر بکریاں ابراہیم میں میں ہوئے واسطے مخصوص تھیں اورایک اونڈی کا دود ہے بھی انہیں کے لئے خاص تھا۔ یہی دجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ ماریہ میں ہوئا گاجسم اچھا تھا۔

# ٱتخضرت مُثَالِثُهُمْ كَ لَحْت جَكُرا برا ہم شَيَالِيْمَ كَي وفات

مکول کہتے ہیں اہراہیم میں ایرا جیم میں ایورے کا عالم تھا کہ رسول الله مکا تی المرحمٰن بن عوف میں ایورے اندر تشریف لائے۔ابراہیم میں ادعوا نقال کر گئے تو آن محضرت مکا تی آئے تدیدہ ہوگئے۔

عبدالرحن فئاسفنے نے بیدد کیھے کے آبہا: یا رسول اللہ ( مُنالِیَّتِم) یہی بات تو ہے جس ہے آپ مُنالِیَّتِمُ الوگوں کومنع فر مایا کرتے ہے مسلمان جب آپ کوروتے دیکھیں گے تو سب رونے لکیں گے۔

آ نخضرت مُلَاثِیْنِ کے جب آنسو تھے تو فر مایا۔ فقط رحم کی بات ہے اور جوخو درحم نہیں کرتا اس پررحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم نو لوگوں کوصرف نوحہ کرنے سے رو کتے ہیں اور اس امر سے کہ کسی شخص کا ماتم یوں کیا جائے کہ جو با تیں اس میں نہ ہوں ان کا بیان ہو۔

پھر فرمایا: اگریہ جامع راستہ نہ ہوتا (یعنی اگر سبیل موت جامع جھے عالم نہ ہوتی) اگریہ ایسی راہ نہ ہوتی جس پر سب
ہی کو چلنا ہے اور جوہم میں پیچھے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے ل جانے والے ہیں تواسٹم کے علاوہ ہم ابراہیم ہی ہوئی پر پچھاور ہی
غم کئے ہوتے۔ اور ہم (اس حالت میں بھی) اس کی وفات پر رنجیدہ ہیں۔ آئکھیں اشک بار ہیں ول رنجیدہ ہے مگر ہم ایسی
بات نہیں کرتے جو پروردگار کو ناخوش کروے۔ ابراہیم ہی ہوئی کی رضاعت (شیرخوارگی) کا جو زمانہ باتی رہ گیا وہ تو بہشت
میں پوراہوگا۔

عبدالرحمٰن بن عوف می این کہتے ہیں: رسول الله مُکالیّنی میرا ہاتھ بکڑے اس نخلستان کولے چلے جہاں ایرا ہیم می الله می الله می ان کا دم نکل ہی رہا تھا کہ آب نے میری آغوش میں دے دیا۔ آن مخضرت مکالیّنی کیے کر آبدیدہ ہوگئے۔ تو میں نے عرض کیا: یا رسول الله مَاللَّیْنِ آآپ کریاں ہیں؟ کیا آپ نے گریہ و بکا ہے منع نہیں کیا تھا؟

میں نے نوے کی ممانعت کی تھی 'دواحقانہ فاجرانہ آ وازوں کی ممانعت کی تھی'ا کیک آ وازوہ کہ عیش ونعت کے وقت بلند ہو حولہولعب ومزامیر شیطان ہےاوردوسری وہ آ واز کہ مصیبت کے وقت لکلے۔جوچیروں کا خراشنا' جیب ودامن بھاڑ نا'اور شیطان کی حُدَیبییں عبداللہ کی نمیر نے (اس) ذیل میں آنخضرت عَلِیہ اللہ کا بیڈفٹرہ بھی میان کیا کہ بیتو فقط رحم کی بات ہے اور جوخو درحم نہیں کرتا' اس پررحم کیا بھی نہیں جاتا ہ

اے ابراہیم میں بند! اگریہ (موت کا معاملہ ) امرحق نہ ہوتا' اگریہ وعد ہُ صادقہ نہ ہوتا' اگریہ ایساراستہ نہ ہوتا جس پرسب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ عنقریب شامل ہو جانے والے ہیں تو ہم جھھ پر اس ہے کہیں زیادہ بخت رنج کئے ہوئے۔

اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں' آ نکھ میں آ نسو بھرے ہیں' دِل رنج سے لبریز ہے۔اس پر بھی ہم الیی بات نہیں کہتے جو پرور د گارعز وجل کوناخوش کردے۔

مکول سے روایت ہے کہ رسول اللّه ظَالَيْتُوَّا آپ فرزندا براہیم می الله عَلَیْ اللّه عَلَیْ جَوسکرات اور چل چلاؤ کے عالم میں شخط اور آنخضرت (سلام الله علیہ) آبدیدہ ہوگئے۔عبدالرحمٰن بن عوف می اللہ ستھے۔عرض کی: آپ گریہ کرتے ہیں ' حالا تکہ آپ نے گریے سے روکا ہے۔

فرمایا میں نے فظانو حہ کرنے سے روکا ہے اور اس بات کی مما نعت کی ہے کہ مرنے والے میں جو وصف نہ ہواس کا بین کیا جائے ۔گربیہ ہے اختیار تو حقیقت میں رحمت ہے۔

عطا کہتے ہیں کدرسول اللہ مگائی کے فرزندا براہیم ہی الدوئے جب انقال کیا تو آنخضرت مگائی کی خرمایا ول عنقریب رنجیدہ ہوا چاہتا ہے آئکھ عنقریب اشک بار ہونے کو ہے بایں ہمدالی بات ہرگز ہم نہ کہیں گے جو پرورد کارکوناخوش کردے۔اگر بیر چاوعدہ اور جامع دِن نہ ہوتا تو ہماراغم جھے پر بہت سخت بڑھ جاتا' اوراے ابرا بیم ہی اللہ ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

بگیر ٹنی اللئو بن عبداللہ بن الاشج سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللهِ مِن زید ٹنی الله نے چنے کے نالہ کیا۔ آنخضرت مَثَالِیُّ اِنْ اِن روک دیا۔ اسامہ ٹن اللہ ان عرض کی : میں نے تو آپ مُنَّا لِیُّنْ کُوروتے دیکھا۔ فرمایا: رونارحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔

قادہ ہے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّةِ کے فرزندا براہیم میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ال ہے ٔ دِل رنجیدہ ہے' مگر اللہ نے جا ہا تو ہم اچھی ہی بات کہیں گے اور اے ابراہیم اہم جھے پیم مکسن ہیں۔

بایک جمله معرضه قااب پرروایت سابقه شروع بوقی ب آخضرت علقالهای کی بقیدار شادات.

# اخدوالي العالم العالم

ای روایت بیل آنخضرت مُگافِینِ نے بیر بھی فرمایا: ابراہیم شیار نوارگی بہشت میں پوری ہوگی۔ عمرو بن سعید کہتے ہیں' ابراہیم' نے جب وفات پائی تورسول الله مُگافِینِم نے فرمایا: ابراہیم میرا فرزند ہے' وہ دودھ پیتے مرا گئے بہشت میں اس کے لئے دودائیاں (امّائیں) ہیں جواس کی شیرخوارگی کی پھیل کررہی ہیں۔

شبعی والیمال کہتے ہیں رسول الله مثل الله مثل الله مثل کے بہشت میں ابراہیم میں الله کوایک دودھ بلانے والی دائی ہے جواس کی شیر خوارگی کا بقید پورا کررہی ہے۔

براء بن عازب می دور کہتے ہیں رسول الله مُنافِظِیم کے فرزندا براہیم می دونہ کا جب انتقال ہوا تو رسول الله مُنافِظِم نے فرمایا کراس کی ایک دور دور پلانے والی بہشت میں ہے۔

انس بن ما لک ٹی ہوئے ہیں: میں نے ابراہیم ٹی ہوئے کو یکھا جورسول الله مگالی آئے کے روبرودم تو ٹر ہے تھے۔ یہ د کیم کر رسول الله مُنالی کی دونوں آ تکھیں بھرآ کیں اور فر مایا کہ آ نکھ آبدیدہ ہے دِل رنجیدہ ہے اور ہم بجزاں بات کے جس سے ہمارا بروردگارراضی رہے بچھاورنہیں کہتے۔اے ابراہیم اواللہ ہم تیرے لئے عملین ہیں۔

قادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا گائی کے اپنے فرزند کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ اس کی شیرخوار کی بہشت میں پوری ہوگی۔

براء بن عازب می الدین جور اربیہ جی الدین الدین

عابر شاطر ساوروایت ہے کہ رسول الله مقاطر ہے فرزندا براہیم شاطر پر نماز پڑھی۔اور دہ سولہ (۱۷) مہینے کے تھے۔ براء شاطر سے روایت ہے کہ رسول الله مقاطر کا ایرا ہیم شاطر کی ایک دودھ بلانے والی بہشت میں ہے جواس کی شیر خوارگ کا بقیہ پورا کرر ہی ہے۔اور وہ صدیق اور شہیدہے۔

اسلحیل السّدی کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک شاہدہ سے پوچھا کہ آیارسول اللّمَظَافِیْزِ نے اپنے فرزندا براہیم شاہد نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا! مجھے معلوم نہیں ۔اللّدا براہیم شاہدہ پررتم کرے'وہ اگر جیتے تو صدیق و نبی ہوتے ۔

انس بن ما لک می اور کہتے ہیں: رسُولی الله مَالِیُّتِا نے اپنے فرزندا براہیم می اور جنازے کی نماز میں ) چار تکبیری کہیں۔ جعفر بن محداپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّالِّیُّا کے فرزندا براہیم میں اور نقال کیا تو آنخصرت مُلَاثِیْمُا نے ان پرنماز بڑھی۔

<sup>●</sup> وودودھ پینے مراہے۔اصل میں ہے: اند مات فی الندی عربون بین ان دنوں کاورہ تھا کہ جو بچے عالم شیرخوارگی بین انقال کرتے توان کے لئے کہتے وہ چھاتی (پیتان) میں مراہے خشاءوہی ہے جوتر جے میں ہے۔

# اخباراتي العالم (صداة ل) العالم العال

مِسعَر بحوالہ عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ عدی نے براء تفاطقہ کو یہ کہتے سنا کہ بہشت میں رسول اللّه مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا مُعَلّمُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلّمُ مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مَا مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَلّ

حدیث میں دورھ پلانے والی کا لفظ تھایا دائی کا؟مسر کواس میں شک ہے۔

محمد بن عمر بن علی متیانیونو بن ابی طالب کہتے ہیں بقیع میں پہلے پہل عثان میں نظعو ن دفن ہوئے ۔ پھر ابر اہیم می فرزندرسول الله مُثَانِیْتِ کی نوبت آئی ۔

محمد بن موی (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علی تفایدہ بن ابی طالب نے بچھے خبر دینے کے لئے اپنے ہاتھ سے شارہ کیا۔

بقیع کی حد پر پین کے اس مزبلے کے نیچے سے گزرتے ہوئے جومکان کے پیچے ہے بائیں جانب ہے ہوکر رکان کی منتہا ہے آ گے بڑھے تو ہیں ابراہیم نئاونو کی قبر ہے۔

ابراہیم بن نوفل بن المغیر ہ بن سعیدالہاشی نے خاندان علی شاہئہ (ابن ابی طالب ) کے ایک شخص ہے روایت کی کہ رسول اللّه مَا اللّهِ عَمَالِيْ اللّهِ عَمَالِيْهِ مَنْ اللّهِ كَوْفُن كيا تو فر مايا : كيا كوئى ہے جو ايك مشك لائے ؟

ایک انصاری بین کے ایک مشک پانی لایا تو آنخضرت طالی ایانی استارہ ہم جھالیوں کی قبر پر چیڑک دے۔ ابراہیم مخالف کی قبردائے کے قریب ہے اس کے ساتھ دادی نے اشارہ کیا کہ یہ قبر طلل کے مکان کے قریب ہے۔ عطا کہتے ہیں: ابراہیم مخالف کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دسول اللہ علی ہے اور کے کہ کہ جیسے پھر قبر کے کنارے پڑا ہو آ تخضرت مکا لیے آئی ہے برابر کرنے گئے اور فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو اسے درست طور پر کرنا جا ہے کہ صیبت زدہ کی طبیعت کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔

(( انها لا تضر و لا تنفع ولكنها تقرعين الحيّ )).

'' بینه مُضر ہے ندمفید'لیکن زندہ آ دمی کی آ کھ میں اس سے ٹھنڈک آ تی ہے کین مرنے والے کو قبر کی درتی و نادر تی سے کوئی سروکا رنداس سے مصرت نداس سے نفع تا ہم دیکھنے والا جب قبر کو درست دیکھتا ہے قوالیک گونہ تسلی ہوتی ہے''۔

<sup>•</sup> خشك منى كالكزاياة حيلا اصل مين الفظ مَدَره بجس كي يمنى من بين-

# کر طبقات این سعد (مداول) کر مین الراجیم فی الدفت کی وفات کے وفت سورج گریمن:

سائب بن ما لک کہتے ہیں: آ فاب میں کسوف (گربمن) آگیا تھا۔ رسول الله ملاقیق کے فرز تد ابراہیم میں اور نے ای دِن وفات یا کی۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئانیئو کہتے ہیں جس دِن ابراہیم ٹٹانیئو کی وفات ہوئی سورج میں گرہن لگ گیا۔ رسول اللّه کا اَلَّهُ کَا اَلَّهُ کَا اَلَّهُ کَا اَلَّهُ کَا اَلَّهُ کَا اَلَّهُ کَا اَلْهُ کَا اَلَّهُ کَا اَلْهُ کَا اَلْهُ کَا اَلْهُ کَا اَلْهُ کَا اِللّهُ کَا اَلْهُ کَا اِللّهُ کَا اِللّهُ کَا اِللّهُ کَا اِللّهُ کَا اِلْهُ کَا اِللّهُ کَا اللّهُ کَا اِللّهُ کَا اللّهُ کَا اِللّهُ کَا اِللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اِللّهُ کَا اللّهُ کَا اِللّهُ کَا اللّهُ کَا اِللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ

محمود بن لبید کہتے ہیں: جس دِن ابراہیم محافظہ کی وفات ہوئی آ فاب میں گہن لگ گیا۔ رسول الله مثالی آئے جب بیسنا تو با ہرنگل آئے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور فر مایا:

#### عقیدے کی اصلاح:

اما بعد! اللها الناس ان الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احدو لا لحياة احدٍ فاذا وأيتم ذلك فافر عوا الى المساجد.

''اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائے بعدا ہے لوگوا واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں آفاب و ماہتا ہے جی جیں۔ نہ کسی کی موت ہے گہناتے ہیں نہ کسی کی حیات ہے۔ لہذا جب تک تم یہ کیفیت دیکھوتو (زوال نعت کے نمونے سے) سہے ہوئے مجدوں کی جانب رجوع کرولینی جناب الہی میں دست بدعا ہو کہ اپنے فضل سے جونور و نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ برقر اررہے ایسانہ ہو کہ انہیں کی طرح ان میں بھی زوال آئے''۔

يد كمت موت رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُم كَ أَنْ تَصُول مِين أَ نَسُو بَعِراً عُ-

فرمایا: میں فقط ایک انسان ہی تو ہوں آ کھ میں آنسو بھرے ہیں ول میں خشوع ہے بایں ہمدالی بات نہیں کہتا جو یر در د گارکونا راض کر دے۔خدا کی قتم اے ابراہیمؓ احقیقت میں ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

عام کہتے ہیں ایراجیم ٹی دؤراٹھارہ مہینے کے تھے کہوفات پائی۔

ا ساء بنت يزيد كهتي ہيں: ابراہيم من هذه نے جب وفات پائي تورسول الله مُكَاثِّيْرَا كَا تَكْھُول مِين ٱ نسوجرآ ئے۔

تعزیت کرنے والے نے عرض کی: یارسول اللہ طالی آئے اور کا حق جانے کیجائے کے سب سے زیادہ شایان آپ ہیں۔ رسول اللہ طالی آئے فرمایا: آ کھ میں آنسو کھرے ہیں ول رنجیدہ ہے گرہم الی بات نہیں کہتے جو پرورد کا رکوناراض کر دے۔اگریہ (وعدہ موت) نچا اور جامع وعدہ شہوتا' اگر دیجھلے انگوں کے ساتھ جاملنے والے نہ ہوتے تو اے ایراہیم! تھھ پرہم اس سے زیادہ غم کرتے اور ہم واقع میں تیرے واسطے رنجیدہ ہیں۔

# اخبرالني عليها المالي عليها المالية ا

عبدالرحمٰن بن حسان می المنتا بن ثابت اپنی والدہ سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ابراہیم می اللہ اللہ ع حادثے میں میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں اور میری بہن چیخی تھیں تورسول الله مُلَّاثِیَّا اس وقت روکتے نہ تھے۔ ابراہیم میں اللہ جب انتقال کر گئے تو آئے تالیہ فریا دیے منع فر مایا۔

نضل بن عباس میں پیشن نے شل دیا' رسول الله مَالِیَّتُمُ اورعباس میں الله عَلیْ الله علی آتو میں نے دیکھارسول الله مَالِیُّیِّ قبر کے کنارے میٹھاورعباس میں الله آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قبر میں فضل بن عباس میں اسامہ بن زید جی پیشن اُ ترے۔ میں قبر کے پاس آ رہی تھی مگر کوئی منع نہ کرتا تھا۔

اس دِن آ قاب كمنا كيا تولوكون في كها بدابراتهم فلاوركم موت كياعث بــ

رسول الله عَلَيْظِ لَنْ فِي مايان أفاب كي موت وحيات من نبيل كهنا تا\_

ا ینف میں شگاف د کیے کے رسول الله ماللی انتخابے تھے دیا کہا ہے بند کر دیا جائے۔

اس کے متعلق رسول اللهُ عَلَّالِیُّا سے گزارش کی گئی تو فر مایا: اس سے نہ ضرر پہنچتا ہے نہ نفع ہوتا ہے کیکن زندہ آ دی کی آ تکھ اس سے خنک ہوتی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے درست اورٹھیکے طرح سے کرے۔

ایراہیم مخاصط نے سے شنبہ کے دِن وفات پائی۔رہے الاوّل کی دس شبیں گزر چکی تھیں اور دسواں سال تھا ( لیخی اامر ہیج الاوّل <u>الح</u>ے)۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں رسول الله مثاقیۃ کے فرزندا براہیم نے بنی مازن بن اُمّ بردہ ہی سوئی کے پاس وفات پائی۔اس پررسول الله مثاقیۃ کم نے فر مایا: فی الواقع بہشت میں ایک مرضعہ اس کی شیرخوار گی کے دِن پورے کررہی ہے۔ اُمّ بردہ محافظۂ کے گھرے ایک چھوٹی سی چوکی پر جنازہ اٹھایا گیا اور بقیع میں رسول الله مثاقیۃ کا ان پرنماز پڑھائی۔ استفسار کیا گیا: یارسول الله مثالیۃ کا ہم انہیں کہاں وفن کریں؟

فرمایا: ہمارے سلف عثان بن مطعون میلاندے پاس۔

رسول الله فَالْقِیْمُ نے اُمّ بردہ چیھٹنا کوایک قطعہ نخلستان عنایت فرمایا جے منتقل کر کے انہوں نے بدلے میں عہداللہ بن زمعہ ابن الاسودالاسدی کا مال حاصل کیا۔

عمر بن الحم بن قوبان کہتے ہیں: رسول الشر کا گئی نے تھم دیا تو ایک پھران کی (ابراہیم کی قبر پررکھ دیا) اور قبر پر پانی چھڑ کا ؤہوا۔
محمہ بن عبد اللہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی بکر ہی افرہ بن عمر بن عرو بن حزم کو میں نے اپنے بچپا یعنی زہری سے
روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ مُلُولُگُولُم نے فرمایا کہ ابراہیم میں افرہ دیتا۔
ابن جاہر نے کھول میں اللہ مُلُولُمُ کی وروایت کرتے سنا کہ ابراہیم میں اللہ عند نے جب وفات پائی تورسول اللہ مُلُولُمُ نے ان کے حق
میں فرمایا: وہ ( یعنی ابراہیم میں افراد براہیم میں اور کی ماموں غلام نہ ہوتا ( یعنی قبطی لوگوں کے تمام لوگ ابراہیم میں افراد کے طفیل آزاد ہوجاتے )۔

# بيت الله كي تغمير نو

### تغمير كعبر من أتخضرت مَالْقَيْرُ كَي شركت

عمروالہذ کی ابن عباس میں وہ بین جیر بن مطعم جن کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روائع تھی۔سیلاب اس کے اوپر ہے آتا تھا۔ تا آگد خانہ کعباتک پہنے جاتا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ قریش ڈرے کہ منہدم نہ ہوجائے۔ کچھز پوراور سونے کا ایک ہرن کے موقی اور جواہرات سے مرصح زمین پر نصب تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہوگئے۔

انہیں دنوں سندر میں ایک جہاز آ رہاتھا۔ جس میں روی (عیسائی) سوار نتے۔ اور باقوم نام ایک شخص ان کا سرگروہ تھا۔ پیشخص معمار بھی تھا۔ ہوانے جہاز کو درہم برہم کر کے مقام شیعیہ پہنچا دیا کہ جدد سے پہلے جہاڑوں کی بندرگاہ یہی مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاڑٹوٹ گیا۔

ولید بن مغیرہ کچھ یشیوں کے ساتھ جہازتک پہنچے۔اس کی کٹریاں مول لیں۔ باقوم روی سے بات چیت کی جوان کے ساتھ ہولیا اور لوگوں نے کہا (لوبنینا بیت ربنا) اگر ہم باپنے پروردگار کا گھر بنائیں فصیح محاورہ جا بلیت ای قدرہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں بعنی خانہ کعبہ کی از سر نواقی برکریں تواچھی بات ہے۔

قریش نے بیا نظام کیا کہ پھر جمع کر کے کنارے صاف اور درست کر لئے جائیں۔رسول الله مُلَا لَيُعَلَّمُ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ پھرا تھا اُٹھا کے لے جارہے تھے۔آپ مِکالَّمْ اِسِ وقت پینیٹیں (۳۵) برس کے تقے

مالت بیقی که لوگ اپنی اپنی نه بند کے دامنوں کو اُٹھا کے گردنوں پر ڈال لیتے تھے اور پھر اُٹھا تے تھے۔ رسول اللّه ظَالَيْنَا نے بھی یہی کیا مگر دامن پھنس جانے کے باعث پھسل جانے کی نوبت آچلی تھی کہ پکار ہوئی: عود تلک اپنا پر دہ لیتی اپنی سرعورت کا خیال رکھو' اور دیکھو کہ بے پردگی فدہونے پائے۔ بیر پہلی پکارتھی۔

ابوطالب نے کہا: اے میرے جیتیجا ہے حد بند کا دامن سر پرڈال کے۔

ٱتخضرت مَلِ لَيْنَا لِيهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اس کے بعد بھی رسول الله مَالْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

جب خانہ کعبہ (کی قریب الانہدام عمارت) کے ڈھانے پرسب نے اتفاق کرلیا تو کئی نے کہا: اس عمارت میں صرف پاک کمائی داخل کر واور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی قطع رحم نہ ہونے پائے اور نداس میں کئی پرزور وظلم ہو۔ انہدام کی ابتداء ولید بن مغیرہ نے کی۔ بھاوڑا لے کے کھڑا ہو گیا اور پیخر گرانے لگا۔ کہتا جاتا تھا: یا اللہ! تجھے ٹاراض کرنا

# الم طبقات ابن سعد (صداقل) كالمنظمة المساكل المنافقة المناسعة (صداقل) كالمنظمة المناسعة المنافقة المناسعة المنا

مقصودنبين بهم لوگ تو فقط بهتري جاہتے ہيں۔

ولیدخود بھی انہدام میں لگار ہااور قرلیش نے بھی ساتھ دیا۔ جب ڈھاچکے تو عمارت شروع کی۔ بیت اللہ کا متیاز واندازہ کر کے تغییر کے لئے قریعے ڈالے۔

رکن اسود سے رکن ججرتک کعبے کے پیش خانے کی تغییر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے جھے میں آئی۔

رکن جحرے دوسرے رکن جحرتک بنی اسد بن عبدالعری و بنی عبدالدار بن تصی کے جھے میں آیا۔

بی تیم و بی مخز وم کے جھے میں مابین رکن مجر تک برکن میانی۔

بی سبم و بی جمح و بنی عدی و بنی عامر بن لوی ما بین رکن بیمانی تا برکن اسوداسی تقسیم کے مطابق سب نے تعمیر کا آغاز کیا۔

# حجراسودكي تنصيب

قرعهُ فال بنام صبيب ذوالجلال:

عمارت اس حدتک پیچی جہاں خانہ کعبہ میں رکن نصب کرنے کا موقع تھا تو ہر قبیلے نے اس کے لئے اپنے اپنے استحقاق پرزور دیا۔اوراس قدر کالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر بیرائے قرار پائی کہ باب بن شیبہ سے پہلے پہل جوداخل ہو وہی حجراسودکوا ٹھاکے اپنی جگہ پررکھ دے۔

سب نے اس پر رضامندی ظاہری اور اس رائے کوتسلیم کرلیا۔

باب بن شیبہ سے پہلے پہل جواندرآ ہے وہ رسول الله مُثَاثِثِ تھے۔لوگوں نے جب آ پِمُثَاثِثِ کُود یکھا تو بول اُٹھے '' ہے امین ہیں' ہمارے معاطع میں جو فیصلہ ہیرکریں گے ہم اس پر راضی ہیں''۔

### آ تخضرت مَا لَيْنَا كُلُوا كُلُوا مُنك آ فرين فيصله:

قریش نے رسول الله ﷺ کواپی قر ارداد سے اطلاع دی۔ رسول الله ﷺ نے زمین پراپی چادر بچھادی اور رکن ( حجر اسود ) اس میں رکھ کے فرمایا: قریش کے ہرا یک ربع سے ایک ایک شخص آئے ( یعنی تمام قریش جو چار بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں ' ان میں سے ہرایک جماعت اپناا بناایک ایک قائم مقام منتخب کرے )۔

ربع اوّل بن عبد مناف میں عتبہ بن زمیعہ (منتخب ہوئے)۔

ربع ثانی میں ابوز معہ۔

ربع ثالث جيل ابوحذيفه بن المغير و\_

اورر بع رابع میں قیس بن عدی۔

### اخباراني العالم المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق ا

اب رسول اللهُ مَا لِيَّا عَلَيْهِ مِنْ مايا بِتم مِين سے ہر فرواس كبڑے كا ايك ايك گوشه پکڑ لے اور سب مَل كاسے أ نے اى طرح أٹھا يا اور پھررسول اللهُ مَا لِيُقِيَّم نے جمرا سودكواى جگه (جہاں وہ ہے ) اپنے ہاتھ سے اُٹھا كے ركھ ديا۔

نجدے ایک شخص نے بڑھ کررسول اللہ منگا ہی گا وایک پھر دینا چاہا، جس سے آنخضرت کا ہی کا کومضبوط رکھ سکیں۔ عباس بن عبد کے ایک شخص نے بڑھ کر دینا جا ہا، جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس عبد المطلب نے کہا: نہیں اور اس شخص کو ہٹا کے خودرسول اللہ منگا ہی پھر دیا۔ جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس ہٹائے جانے پرغضب ناک ہوا۔ تو آنخضرت منگا ہی تا کہ خرسات اللہ میں ہمارے ساتھ وہی شخص عمارت کا کام کرسکتا ہے جو ہم میں سے ہو۔

نجدی نے کہا: تعجب ہے ایسے لوگ جواہل شرف ہیں' تقلمند ہیں' مسن ہیں' صاحب مال ہیں' اپنے وسیلہ مکرمت و ہزرگ و حفاظت میں ایسے شخص کواپنا سر کروہ قرار دیتے ہیں جو عمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال ودولت رکھتا ہے۔ گویا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ' خداکی قتم یہ شخص سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے یا نیٹ لے گا۔

> کہاجا تاہے کہ یہ کہنے والا اہلیس تھا۔ ابوطالب نے اس موقع پر کہا:

وقد جھدنا جھدہ لنعُمرہ وقد عمر تاخیرہ و اکبرہ "
"ہم نے اس کی تغیراوراس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔اورہم نے اس کی خیرو بزرگ کو آباد بھی کرلیا ہیں کہ مے نے اس کے بہترین و بزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا''۔

فانُ یُکُن حَقًّا فِفِیناً اَوْفَرَهُ ''ابِاگرکوئی حق ہے تو ہدرجہ وافر وکیٹر ہم ہی لوگوں میں ہے'۔

پھر تغییر ہونے لگی تا آئکہ لکڑی کی جگہ آئی ( لیعنی حجت بنانے کی نوبت آئی جس میں لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے )۔ پندر ہ شہتیر ● تھے جن پر حجت قائم کی گئی۔سات ستونوں پر بنیا دیں رکھیں اور ججرکو بیت اللہ کے باہر کر دیا۔ اسمہ سریدیں

ولي آرزوكا ظهار:

عا کشہ میں پین کہتی ہیں: رسول اللہ مکا گھیے کے فرمایا (اے عا کشہ میں پینا) تیری قوم نے کیلیے کی عمارت بیس کمی کر دی۔ اگر

<sup>•</sup> شہتر اصل میں لفظ جائز ہے جس کے معنی یمی ہیں۔ جے نبور وہ مقام ہے جس پر حکیم حاوی اور خانہ کعبرزاد ہااللہ شرفاو تنظیما کو شالی جانب سے محیط ہے۔

وہ نٹرک کوچھوڑ کے ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو جو پھھاں تعمیر میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے میں اس کو پھر سے بنادیتا۔میرے بعدا کرتیری قوم اسے بنانا چاہے تو آ انہوں نے جوچھوڑ اہے میں اسے تجھ کو دکھا دوں۔

اس کے بعد آپ نے جمر میں سات گز کے قریب قریب عائشہ جھھٹھٹا کودیکھا (جسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا)۔

عائشہ میں وہ کی میں کہ رسول الله ملکا لیکٹی کے اپنے بیان میں یہ (بھی) فرمایا تھا کہ زمین میں اس کے دومشرقی ومغربی درواز ہے بھی میں بتا تا کیا تو جانتی ہے کہ تیری قوم نے کس لئے دروازہ اونچا کردیا ؟

میں نے عرض کی میں تونہیں جانتی۔

فر مایا تعزز کے لئے کہ جسے وہ جا ہیں وہی اندرا سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب بیاوگ کسی کے اندرا نے کو مکروہ خیال کریں تواسے چھوڑ دیتے حتی کہ وہ داخل ہونے لگتا تواہے دھکیلتے یہاں تک کہ وہ گریز تا۔

سعید بن عمراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نے قریش کو دیکھا کہ دوشنبہ و پنجشنبہ کے دِن خانہ کعبہ کو
کھولتے تھے جس کے درواز سے پردربان ہیٹے ہوتے تھے۔ وہ شخص (جھے زیارت کرنی ہوتی) پڑھ کے اوپر آتا اور پھر درواز بے
میں سے ہو کے اندرجو تا تا۔ اگر مرادیہ ہوتی کہ وہ اندر آئے تو وہ دھیل دیا جاتا جس سے وہ گر پڑتا کی جو تیاں رکھ دیا کہ چوٹ بھی
گئی۔ کجنے کے اندرجو تی پہنے داخل نہ ہوتے اس کو ہوی (بری) بات جانتے تھے۔ زینے کے بنچا پی جو تیاں رکھ دیا کرتے تھے۔
ابن مرسا کہ قریش کے آذا وغلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس میں اندو کی موقع پردھاری دارغلاف پڑھایا۔
این عرسا کہ قریش کے آذا وغلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس میں اندو کی موقع پردھاری دارغلاف پڑھایا۔

## رسول الله مثالة يؤم كي نبوت

عبدالله بن شقیق کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی یا رسول الله طَالْتَیْمُ آپ کب سے پیغبر ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہا کیں' ہا کیں ۔ آنخضرت (عَلِیْظَا اِلَیْمُ اِلْمُ اِلَّا اِسے کہنے دو۔ آ دم ہنوز روح وجسم کی درمیانی حالت میں منتھ کہ میں پیغمبر تھا۔ ابن الی الجدعاء محافظہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی یا رسول الله مَنْ اللّٰهُ اِلَّالِیَّا آپ کب سے پیغبر ہوئے؟

فر مایا: جب آدم علال بنوزروح اورجهم کے درمیان تھے۔

مُظّرف بن عبداللہ بن الشخیر کہتے ہیں : ایک شخص نے رسول الله مُظَلِّی اُسے دریا فت کیا کہ آپ کب سے پیغبر ہیں؟ فرمایا: آ دم عَلِیْنِک کی روح وخاک کے درمیان (لینی روح وخاک سے آ دم عَلِیْک کا جسم ابھی مرکب بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے شرف نبوت حاصل ہو چکا تھا۔مطلب بیرکہ میری نبوت از لی ہے موقت نہیں ہے۔

عامر کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ مُکا اللہ کا ہے تو آ دم علیائللہ اس وقت روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

## الطِقاتُ ابن سعد (مقدادل) المسلك الم

ہنوز اپنی خاک ہی میں رلے ملے تھے کہ میں خدا کا ہندہ اور خاتم انتہین ہو چکا تھا۔ میں ابھی انھی تم لوگوں کواس کی خبر دیتا ہوں۔ میرے والد ابراہیم (خلیل الله علاقط) کی دُعاءمیرے لئے عیسیٰ علاقظ کی بشارت اور میری ماں کا خواب جوانہوں نے ویکھا تھا (بیتمام باتیں ولا دت سے بیشتر ہی ظہور کی خبر دے چکی تھیں )۔

پیغبروں کی ماکیں یوں ہی رؤیا دیکھتی ہیں ادراسی طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔

وضع حمل کے وقت رسول الله منافظ الله منظ الله وقت ایک نور دیکھا تھا کدان کے لئے شام کے ایوان تک اس سے روش ہو

گئے تھے۔

ضحاک ہے روایت ہے رسول الله مُگالِّیُنِم نے فرمایا کہ میں اپنے والدا براہیم علائظ کی دُعا ہوں۔خانہ کعبہ کے قاعدے بلند کررہے مٹھے کہ انہوں نے کہا:

((ربنا و ابعث فيهم رسولاً منهم )).

''اے ہمارے پرورد گاراان لوگوں میں ایک پینجبز کیجی جوانمیں میں ہے ہو''۔

اس کو پڑھ کے آنخضرت کالٹیٹانے آخر تک بیآیت تلاوت فر مائی۔

عبدالله بن عبدالرحمٰن بن معمر کہتے ہیں: رسول اللهُ مَالَّةُ عَلَيْظِ نے قرمایا کہ میں اپنے والدابرا ہیم علائظ کی وُعا ہوں اور میر ہے لئے عیسیٰ بن مریم عنوصطے نے بشارت دی تھی۔

ابوامامہ بابلی کہتے ہیں: رسول الله مظافیق کے گزارش کی گئی کہ یا رسول الله مظافیق آپ اپنے ابتدائے امرے آگاہ فرمائیں۔آپ مظافیق نے فرمایا میرے والدابراہیم علائل کی دُعامیرے لئے جیسیٰ بن مریم عند نظامت دی۔

قادہ کہتے ہیں: رسول الله مَالِیُظِم نے فر مایا کہ میں آفرینش وخلقت میں سب سے پہلے اور بعث میں سب سے پچھلا مول است

### نزول وی ہے تبل کے واقعات:

خالد بن معدان کہتے ہیں: رسول الله مَثَالِيَّةِ اَسے گزارش کی گئی که آپ اپنی نسبت ہمیں مطلع فرما ہے۔

ارشاد ہوا: ہاں میں وُعائے ابرا جیم ہوں میری بشارت عیسیٰ بن مریم عبرطلانے دی۔ میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان ہے ایک ایسا نور اکلا کہ شام کے قطر والوان ( تک ) اس ہے روش ہوگئے ۔ میری رضاعت قبیلہ بن سعد بن بحر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضای بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے پیچھے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضای بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے پیچھے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش آ دمی سونے کا ایک طشت کئے جو برف سے لبریز تھا میر بے پاس آ ہے۔ دونوں نے پکڑ کے میرا سید جاک کیا۔ میراول نگالا اور جاک گیا۔ میراول نگالوں کو جو بیاں آ ہے۔ دونوں نے بیکڑ کے میرا سید جاک گیا۔ میراول نگالا اور جاک گیا۔ میراول نگالوں کو بیاں آ ہے۔ دونوں نے بیکڑ کے میرا سید جاک گیا۔ میراول نگالوں کو بیاں آ ہے۔ دونوں نے بیکڑ کے میرا سید جاک گیا۔ میراول نگالوں کی بیاں آ ہے۔ دونوں نے بیکڑ کے میرا سید جاک گیا۔ میراول نگالوں کی بیاں آ ہے۔ دونوں نے بیکڑ کے میرا سید جاکھا کیا گیا ہے تھوں کیا گیا ہے کہ اس کی بی کر کے دونوں نے بیاں آ ہے۔ دونوں نے بیکٹر کے میرا سید جاک گیا۔ میراول کی بیان آ ہے۔ دونوں نے بیان آ ہے۔ دونوں نے بیکٹر کے میرا سید جاکھا کیا ہے۔ میراول کی بیان آ ہے۔ دونوں نے بیان نے بیان آ ہے۔ دونوں نے بیان آ

میرے سینے اور دِل کوائی برف ہے دھویا اور پھر ( ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ): انہیں ان کی اُمت کے سو آ دمیوں کے برابر تول' ان کے ساتھ مجھے تولا تو بھاری تھمبرا۔ آخراس نے کہا: انہیں ان کی امت کے ہزار آ دمیوں کے برابر وز ن کروزن ہوا تو پھر میں بھاری تھہرا۔ آخراس نے کہا: انہیں چھوڑ دیے کہا گران کی تمام اُمت کے ساتھ ان کاوزن ہوتب بھی انہیں کا پلہ بھاری رہے گا۔

#### سعادت مندي كي علامات:

مویٰ بن عبیدہ خیاہ ہوائی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللّٰمِ کَالَٰیْئِے جب پیدا ہوئے اور زمین پر آئے دونوں ہاتھوں کے بل تھے۔ سرآ سان کی جانب اُٹھا ہوا تھا' اور ہاتھ میں ایک مشت خاک تھی۔ خاندان لہب کے ایک شخص کو پینچی تواس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا: اسے بچا' فال اگر پیج لکی تو واقعۃ یہ بچہا ال زمین پرغالب آئے گا۔

انس می الفور کہتے ہیں: فی الواقع ہم دیکھا کرتے تھے کہ رسول الله ظافیۃ کے سینے میں سوئی (نجیہ ) کا نشان موجود ہے۔
زید بن اسلم کہتے ہیں: حلیمہ جب( مکہ میں) آئیں تو ساتھ ان کے شوہر بھی تھے۔اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جسے دود دھ بلاتی تھیں۔اس نچ کا نام عبداللہ تھا۔ سفیدرنگ کی ایک گدھی اور ایک بوڑھی سن دراز اونٹنی بھی تھی۔ جس کا بچہ بھوک کے مار سے مرچکا تھا۔اور اس کی ماں ( یعنی اوٹی ) کے تھی میں دود ھا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کوئی بچیل گیا تو استے دود ھی بلائیں گے۔

علیمہ کے ساتھ قبیلۂ سعد کی (دوسری) عورتیں بھی تھیں کہتے ہے آ آ کے چندروز قیام کیا بچے لئے 'گر علیم نے کوئی نہ لیا۔ رسول اللہ ﷺ ان پر پیش کئے جاتے تھے مگروہ کہتی تھیں یعیم اللہ اب له (پیرپی پیٹیم ہے اس کا توباپ مرچکا ہے 'یعنی أجرت رضاعت کی یہاں کیا اُمید ہے ) حتیٰ کہ آخر میں جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو حلیمہ نے آ مخضرت مُلِّ ﷺ کو لیا۔ ساتھ والیاں ایک ون پہلے ہی جا چکی تھیں ۔

آ مندنے چلتے وقت کہا: اے حلیمہ! تونے ایک ایسے بچے کولیا ہے جس کی ایک خاص شان ہے خدا کی قتم میں حاملے تھی مگر خمل سے جوافیت عورتیں پاتی ہیں مجھے پچھنہ ہوئی۔ یہ واقعہ ہے کہ میں سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک بچہ جنے گی اس کا نام احمد رکھنا' وہ تمام جہان کا سر دار ہوگا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائے زمین پرآیا اور آسان کی جانب سراُ ٹھائے ہوئے تھا۔

علیمہ نے خاص اپنے شوہر کوخمر دی خوش ہوگئے۔ آخر گدھی پرسوار ہو کے واپس بطے جو تیز رفتار ہوگئ تھی اور اونٹنی کاتھن دود ھے بھر گیا تھا'شام و محردونوں وقت اے دو ہتے تھے۔ جاتے جاتے جاتے خلیمہ اپنے ساتھ والیوں سے جاملیں۔ انہوں نے دیکھا

# ر طبقات ابن سعد (مداول) بالمسلك المسلك الم

جواب میں واقعے کی اطلاع دی گئ تو کہنے گئیں: والله انا لنوجوان یکون مبارکًا (خداکی تنم ہم اُمیدکرتے ہیں کہ بہ بچہ مبارک ہوگا)۔

حلیمہ نے کہا: ہم نے تو اس کی برکت دیکھ لی میری چھاتیوں میں اتنا دود ہم ہمی نہ تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کوسیر کرسکتی ہوگ کے مارے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا اب کیفیت رہے کہ وہ اور اس کا بھائی آئخضرت علائظ دونوں جتنا جا ہتے ہیں پیتے ہیں 'پی کے آسودہ ہوجائے اس کی ماں نے جھے تھم دیا کہ ہیں 'پی کے آسودہ ہوجائے ۔ اس کی ماں نے جھے تھم دیا کہ (کسی کا ہن ہے) اس کے متعلق دریافت کروں۔

بزیل نامی کا بن کود کھانے کا واقعہ:

اہے دیار میں پہنچ کے حلیمہ رہنے سہنے لگیس۔

تا آ ککہ عکاظ کا بازار لگا۔ رسول الله مَثَاثِیْنَاکو لئے ہوئے قبیلہ مذیل کے ایک عراف ( قست شناس کا ہن ) کے پاس چلیں جے لوگ اپنے بیچے دکھاتے تھے عراف نے آتخضرت عَلِثْلَا بُلاً کودیکھا تو چلایا

يا معشر هلكيل، يا معشر العرب.

'' ہنریل کے لوگو کھر دوڑ و عرب کے لوگودوڑ و''۔

ملے والے اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا:

اقتلوا هذا الصبي.

''اس بيچ كومار ڈالو''۔

اتنے میں آنخضرت مَلَاثِيَّا کُولِ کِرَحليمہ چِل ديں لوگ پوچھنے لگے:

''کون سابچہ؟''

وه کهتا:

د میمی"' <sub>ب</sub>

لىكىن كوئى بھى ئىچىنېيىن دىكچىسكتا تھا۔اس لئے كەآتخىفرت ئاڭتۇ كۇقۇ دەلے جاچكى تھيں۔

عراف سے کہتے:

''وه کیابات ہے؟''

آخراس نے کہا:

رايت غلامًا والهته ليقتلنّ اهل دينكم و ليكسرن الهتكم و ليظهرنّ أمِره علِيكم .

'' میں نے ایک لڑکا دیکھا' اس کے معبودوں کی قتم ہے وہ تنہارے دین والوں کو قل کرڈ الے گا' تنہارے دیوتا وں کو

توڑ پھوڑ ڈالے گا'اوراس کا حکم تم سب پرغالب آئے گا''۔

سوق عکاظ میں جبتو ہونے لگی ۔ مگر نہ ملے۔ کیوں کہ حلیمہ آپ کو لے کے اپنے گھر واپس جا چگی تھی۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت مُنگانِی کا کونہ بھی کسی عراف کے کے روبروپیش کرتیں اور نہ کسی کود کھاتی تھیں ۔

عیسی بن عبدالله بن ما لک کہتے ہیں: قبیلہ مذیل کا یہ بوڑھا عراف چلایا کہ یالھذیل والھته (بذیل اوراس کے دیوتاؤں کی ہے۔ ان ھذالینتظو اموا من السماء (یہ بچہ آسان سے سی حکم کا انظار کر دہاہے)۔

رسول الله مگانی کا نیست لوگوں کو بھڑ کا تار ہااس حالت میں کچھ ہی روز گزرے بھے کہ دیوا نہ ہو گیا'عقل جاتی رہی حی کہ کا فرہی مرا

#### آ ثارعظمت:

ابن عباس می دوپیری دھوپ سے چار پائے اللہ میں تعلین میں تعلین میں وقت تھا کہ دو پہری دھوپ سے چار پائے ستانے کے تھے۔ رسول اللہ مظافی الم بمشیرہ (بینی دووھ شریک بہن دختر حلیمہ) کے ساتھ پایا تو کہنے لگیس فی ھذا الحرّ ( ما تمیں اس کری میں )۔

آ مخضرت تَالِیُّا اُکُمْ ہمشیرہ بولیں: یا اُمّعہ (اے بیری ماں!) میرے بھائی کوگری گی ہی نہیں۔ میں نے ویکھا کہ ایک ابر ان پر سامیہ کئے ہوئے ہے۔ جب تھبرتے ہیں وہ بھی تھبر جاتا ہے اور جب چلتے ہیں وہ بھی ساتھ چلنا ہے۔ تا آ نکہ آپ اس حکہ پہنچے۔

ابومعشر نجی کہتے ہیں کعبے کسائے میں عبدالمطلب کے لئے ایک پھونا بچھا دیا جاتا تھا'جس کے اردگر دان کے بیٹے بیٹھ کرعبدالمطلب کا انتظار کرتے تھے۔ رسول الله عَلَيْظِيَّاس وقت بالکل ہی کمٹ تھے۔ دود ھے چھوٹ چکا تھا اور بچھ کھائے لگے تھے اور جسم میں گوشت بھر چلا تھا' آتے اور آ کے بچھونے پر چڑھ جاتے اور بیٹھ رہتے۔ چپا کہتے: مھلا یا محمد عن فراش

<sup>•</sup> عراف علم العراف کا ماہر عرب جاہلیت میں اس علم کارواج تھا۔ مشکل سے مشکل پیچید گیوں میں عراف سے رجوع کرتے خصومات میں تضایا میں ا امراض میں رویا وخواب میں غرض کدا ہے نزویک جس بات کواہم سیجھتے سب میں عراف کی رائے لیتے اور اسے اشار ہ فیبی سیجھتے۔ گویا اس فن کوعلم وفلسفہ وقضا وطب و دین فرہب سب سے تعلق تھا اور اس کا مہران سب سے متعلق پیش گوئی کرسکتا تھا۔

<sup>😉</sup> دیواند ہو گیا اصل میں ہے' دلے''اہل عرب زوال عقل وخو فراموثی کو' دلئ کہتے ہیں جولاز مدو یوانگی ہے۔

الامعشر نجی السندی علم حدیث کے ایک مشہور رادی فن تاریخ کے نہایت متاز ماہر اور سیرۃ النبی تا ہیں۔ ایک نام ورمصنف گزرے ہیں اور صدراؤل کے اسا قذ کا اخبار و میان پہنچ کے مدنیت عرب کا زکن رکین بنا تھا۔
 بندوستان کویٹخر حاصل ہے کہ تحضرت علیقال تا ہی کا متاز ترین سیرت نویس اسی ملک کا تھا۔

کمن: اصل میں ہے "غلام جَفَو" جوا لیے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کی ہڑیوں پر گوشت پڑھے نگاہ وہ جم جرنے نگاہ واور دودھ چھوڑ کے پہلے
 کھانے پینے کی عادت پڑی ہو۔

## ا طبقات ابن سعد (منداول) بالمسلك المسلك العالم الع

ابیك (اے محمد اسے باب كے بچھونے سے بث كر بیٹھو)۔

عبدالمطلب جب بيدد مكھتے تو كہتے و مير سے بيٹے سے بوئے حكومت ومملكت آتى ہے '۔

يابيكت "وه اين جي مين حكومت كي باتين كرر باين" .

عمرو بن سعید سے روایت ہے کہ ابوطالب نے بیان کیا ''مقام ذی الجاز میں تھا'اور میر بے ساتھ میرا بھتیجا بعنی رسول اللّه مُنْ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ کہ میں ویکھ رہا تھا کہ خودان پر بھی پچھٹنگی غالب ہے۔ البنة انہیں ہے قرار واضطراب نہیں ہے''۔

> آ تخضرت تلاقیوانے بین کریاؤں موڑ گئے اوراُئر کے فرمایا: اے میرے بچا! کیا بیاس گلی ہے؟ " منظم میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس کی ہے؟

مين نے كہا ہاں!

آپ نے زمین پرایری دبائی۔ یکا کی دکھتے ہیں تو پانی موجود ہے۔ فرمایا اے میرے بچا اپیو۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے یانی بیا۔

#### آ ثارِنبوت.

عبد الله بن محمد بن عقیل کہتے ہیں ابوطالب نے شام کا سفر کرنا چاہا تو رسول الله عَالَیْتُ فِر مایا الے بیرے بچا تو مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ ہے جاتا ہے۔ میرے تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ کوئی دوسرا ہے جو پناہ دے سکے۔ ابوطالب کورفت آئی۔ آنحضرت تُلَاَّيْتِ کَم یہ چھے بٹھالیا اور لے کے چلے۔ اثنائے سفر میں ایک دیرے را مہب کے ہاں فروش ہوئے جس نے پوچھا ''بیاڑ کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب نے کہا ''میرابیٹاہے''۔

را ہب نے کہا و وہ تیرا مینانہیں اور نداس کاباب زندہ ہے '۔

ابوطالب نے پوچھا:'' یہ کیوں؟''

اس في جواب ديا "اس لئے كراس كامند پيغبركامند باس كى آئھ پيغبركى آئھ بے "-

ابوطالب نے دریافت کیا : "پیغمبر کیاچیز ہے؟"

رابب نے کہا و پینمبروہ ہے کہ اسان سے اس کے پاس وی آتی ہے اوروہ زمین والوں کواس کی خبرویتا ہے '۔

ابوطالب نے کہا:" توجو کہتا ہے اللہ اس سے کہیں برز ہے '۔

رابب نے کہا: ''بیودیوں سے اس کو بچائے رکھنا''۔

وہاں سے چلیقو پھرایک دوسرے دیر کے راہب کے ہاں فروکش ہوئے اس نے بھی پوچھا:''بیلڑ کا تیرا کون ہے''۔ ابوطالب نے کیا ''میمیرابیٹائے''۔

راہب نے کہا '' یہ تیرابیانہیں ہے'اس کا باپ زندہ ہوہی نہیں سکتا''۔

# الطبقات ابن سعد (صداة ل) المستحد العالم المستحد العالم المستحد العالم المستحد المستحد

ابوطالب نے کہا: ''میس کئے ....؟''

رابب نے کہا: "اس کئے کہاس کا منہ پیغیر کا منہ ہے اس کی آ تھے پیغیر کی آ تھ کھا ہے"۔

ابوطالب نے کہا:''سجان اللہ! تو جو کہ رہا ہے اللہ اس سے کہیں برتز نے'۔

رسول اللهُ عَلَيْقِيم الوطالب كَيْمَ لِكَهِ: "إِسْ مِيرِ بِ بَقِيْجِوْ كَيانِيس سَنّا كَدِيدُوكَ كَيا كَهِد ب بين؟"

ٱنحضرت تَلْقُيْمُ نِهِ فِي مايا ''اے ميرے چيا الله کي سي قدرت کا انکار نہ کر''۔

#### بحيين مين علامات نبوت:

محرین صارلح بن دینار عبداللہ بن جعفر الزہری اور واؤ دین الحصین کہتے ہیں ابوطالب جب ملک شام کو چلے تو رسول اللہ عالی تارہ بہلی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آنخضرت سلام الله علیه اس وقت بارہ برس کے تھے۔ شام کے شہر بھڑی بلی جب اگرے تو وہاں ایک را بہ بھا جے بحیرا کہتے تھے وہ اپنے ایک صومعہ (عباوت خانہ میں) رہتا تھا۔ جس میں علائے نصار کی دہا ہے اور موروثی طور بررہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی ویتے تھے۔

قافے والے بحرائے پاس اُترے۔ بحرائی بیرحالت تھی کداکٹر قافے گزراکرتے تھے مگروہ اُن ہے ہم کلام بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی۔ تو حسب معمول اس کے صعوبے کے قریب ہی اُترے کہ پہلے جب بھی اوھر ہے گزرتے بہیں اُترا کرتے تھے۔ بحیرانے (اب کی مرتبہ) ان کے لیے کھانا پکوایا اور سب کودعوت دی۔ دعوت دینے کا سبب بیہ ہوا کہ قافلہ بہنچا تو بحیرا نے دیکھا کدایک بادل ہے جوتمام لوگوں کوچھوڑ کرا کیلے ایک رسول الشریک تا تھے۔ لوگ درخت کے پنچے اُترے تو بحیرا نے دیکھا کہ وہی بادل درخت پر سامیہ کئے ہے۔ رسول الشریک تا ہے میں آئے تو شاخیس سرسنر ہوگئیں۔

بحيراني يركيفيت ديكهى توكهانا منكوا بإاور ببغام بهيجاب

اے جماعت قریش! میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کرایا ہے میں جا ہتا ہوں کہتم سب اس میں شریک ہو چھوٹے بوے آنزاد غلام کوئی بھی ندرہ جائے۔اس سے میری عزمت ہوگا۔

> ایک مخص نے کہا: بھیرا! تیری پیفاص بات ہے تو ہمارے کے ایسانیس کیا کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟ بھرانے کہا: میں تبہاری بزرگذاشت کرنا جا ہتا ہوں اورتم اس کے منتخق ہو۔

بیرا ہے اہا میں مہاری بر کر لداست مرما جا ہما ہوں اور م اس سے میں آپ مالیڈ کا ہو۔ سب لوگ آئے مگر کم من کے باعث رسول الله مثالیڈ کا مذاکہ رکھے ۔ کیونکہ سب میں آپ مثالیڈ کا ہی چھوٹ تھے۔

قا فلے کا سامان درخت کے نیچ تھا "آپ بھی وہیں بیٹھے رہے۔

بحیرائے ان لوگوں کودیکھا تو جس کیفیت کوہ جانتا پہچانتا تھا گئی میں نہ پائی اور کہیں نظر ندآئی۔وہ باول سر پر دکھائی نہ دیا بلکہ دیکھا تو وہیں رسول اللہ منگائیڈ آکے سر پر رہ گیا ہے۔ بھیرانے دیکھ کے کہا: تم میں سے کوئی انیا نہ ہوکہ میرے ہاں کھانا کھانے ہے رہ جائے۔

لوگوں نے کہا بجز ایک لڑ کے کے سب میں کم من وہی ہے اور اسباب کے پاس دوسراکو کی باقی نہیں رہا۔

# اخبرالني المنافية على المنافية المن المنافية ال

بھیرانے کہا: اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ بیکٹنی بری بات ہے کہتم سب آؤ 'اورایک شخص رہ جائے۔ بادصف اس کے کہ میں دیکھا ہوں وہ بھی تنہیں لوگوں میں سے ہے۔

لوگوں نے کہا: خدا کی قتم وہ ہم سب میں شریف النسب ہے۔ وہ خص یعنی ابوطالب کا بھیجا ہے اور عبد المطلب کی اولا د میں ہے۔

حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف نے کہا: خداکی متم! ہمارے لئے بیقابل ملامت امر تھا کہ عبد المطلب کالڑ کا ہم میں نہ ہواور پیچھے رہ جائے۔

حارث یہ کہد کے اُٹھے 'آ تخضرت مُلَا لِیُجَاکُوآ غوش میں لیا اور لا کے کھانے پر بٹھا دیا۔ ابراس وقت بھی آپ مُلَا لِیُجَاکِ مر پر بیات افروز حسن و جمال تھا۔ بحیراسخت نظر تامل ہے آپ کود یکھنے لگا۔ جہم کی چیزیں دیکھنی شروع کیں 'جن کی علامتیں آ تخضرت منافید کے اوصاف کی نبیت اس کے باس (لکھی ہوئی) موجود تھیں۔

بتول كاواسطه دينه واليكوجواب:

رسول الله مظافیر کے بیاس آ کے اس راہب نے کہا: اے لڑے! کجتے لات وعزی کا داسطہ دلاتا ہوں کہ جو پھی جھے سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول الله منگافیز کے فرمایا: لات وعزی کا واسطہ دلا کے جھے ہے نہ بوچھ کہ خدا کی قتم! جتنا میں ان وونوں سے بغض رکھتا ہوں اس فقد رکسی چیز سے متنفز نہیں ہے

را بہب نے کہا: میں مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو بچھ میں بچھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

آ تخضرت منگانٹیڈ کے حالات کی نببت راہب نے سوالات شروع کئے حتی کہ آپ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔ رسول الله منگانٹیڈ جواب دیتے جاتے تھے جوخود اس کی معلومات کے مطابق اُتر رہے تھے۔ راہب نے پھر آ مخضرت منگانٹیڈ کی آ تھوں کے درمیان نظر کی پھر آپ کی پیٹے کھول کے مہر نبوت دیکھی اور دونوں مونڈھوں کے درمیان ای طرح نمایاں جس طرح صفت و کیفیت راہب کے باس مرقوم تھی نیرسب و کمھے کے مہر نبوت جہاں تھی اس کو چوم لیا۔

قریش کی جماعت میں چرہے ہوئے کہاس راہب کے نز دیکے محمد (مَالَّاتِیم) کی خاص قدر وعزت ہے۔

آ تخضرت مَالِينَةُم كويبود سے بچانا:

راہب کا یہ برتاؤ دیکھ دیکھ کے ابوطالب اپنے بھتیج (آنخضرت علیظائیاً)) کی نبست خوف کھارہے تھے۔ابوطالب سے اس نے پوچھا:''یاڑ کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب نے کہا: ''میرابیٹاہے''۔

را بب نے کہا: ''وہ تیرابیٹائیس ہے اور شریدام اس اڑے کے شایاب شان ہے کہاں کا باپ زندہ ہو'۔

# اخبراني العاد (صادل) العالم العالم

ابوطالب نے کہا'' تومیرا بھتیجاہے''

رابب في كها وواس كاباب كيا موا؟

ابوطالب نے جواب دیا: ' وہ اپنی مال کے شکم میں تھا کہ باپ مرکبیا'۔

رابب نے پوچھا: ''اس کی ماں کیا ہوئی؟''

ابوطالب بول : " تھوڑا ہی ز ماندگز را کہ انتقال کر گئیں "۔

را بہب نے کہا: تونے سے کہا۔اپ جینیج کولے کے اس کے شہرودیاریں واپس پہنچادے یہودیوں سے بچائے رکھنا کہ خدا کی متم خدا کی متم اگراہے دیکھ لیااور جو پچھیٹ اس کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تواسے اذیت پہنچانا چاہیں گے۔تیرے اس بھتیج کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں (لکھی ہوئی ہے) موجود ہے اور ہم اپنے آباؤا جدادے اس کی روایت کرتے چلے آئے ہیں' میر بھی جان لے کہ بیل نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض اوا کیا ہے۔

اہل قافلہ جب جارت سے فارغ ہوئے تورسول اللہ کو لے کے ابوط الب فوراً چل دیتے۔

کچھ یہودیوں نے آنخضرت منگافی کودیکھ لیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تھے۔ ان لوگوں نے دھوکا دے کے ایک ہلاک کرنا چاہا۔ بچیرا کے پاس جا کے اس امر میں ندا کرہ کیا تو اس نے شخت مما نعت کی۔

اور پوچھا: اتجدون صفته (تم لوگ ني موعودي صفت اس الرك ميں پاتے ہو؟)

يبود يول نے كها: بال!

بحيران كها: فمالكم اليه سبيل (جب بيبات بإقاس كي اذبت رساني كيسبيل بي ممكن نبيل)\_

يوديول في بات مان لى اور باذا عد

ابوطالب نے آنخضرت مُنافِیزاکی معیت میں مراجعت کی تواز را وشفقت پھر بھی آپ کو لے کرسفر کو نگلے۔

سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے روایت ہے کہ ابوطالب سے اس را بہب نے کہا: یہاں کے علاقے میں اپنے جھینے کو لے کے نہ نکلنا' اس لئے کہ یہودی عداوت پیشہ ہیں' اور بیاس امت کا پیغمبر ہے' وہ عرب ہے۔ یہودی حسد کریں گے' وہ چاہتے ہیں کہ نبی موعود بنی اسرائیل کی قوم کا ہو۔ لہذا اپنے بھینچ کو بچائے رکھنا۔

آ تخضرت مَالَيْنَةُ كُلُوكُ بِركت:

نفیسہ مخاطفا بنت منیہ کہ یعلیٰ بن مدیہ کی بہن تھیں۔ کہتی ہیں رسول اللّٰہ ظافیر ایس بجیس برس کے ہوئے ' کے میں اس وقت تک آپ'' امین'' کے نام سے موسوم تھے۔اور بیام اس لئے مشہور تفا کہ نیک خصلتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پنجی ہوئی تھیں ۔

شام کے تجارتی سفری مزید تفصیل:

آپ ای عمر میں تھے کہ ابوطالب نے گزارش کی اے میرے بھتیج میں ایک ایسافخص ہوں کہ میرے پاس مال دزر

# اخداني المنافق الله المنافق ا

نہیں۔ زمانہ ہم پرشدت و بخت گیری کررہا ہے بے در بے کی منگے سے گزرتے چلاتے ہیں اور حالت بیہ کہ نہ ہمارے پاس مالیو بضاعت ہے نہ سامان تجارت ہے یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آ گیا ہے اور خدیجہ بنت خویلد تیری قوم کے لوگوں کواپنے اسباب کے ساتھ جیجتی ہے اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے (تو بہترہے)۔

خدیجہ خاسط کو بیخبر ملی تو آنخضرت علیہ افتالیا کو پیغام بھیجااور جواجرت دوسروں کو دیتی تھیں آپ سکا لیے آک لئے اس کا دونا معاوضہ قرار دیا۔ آنخضرت مکی اللہ فی اور کے مطابق خدیجہ خاسطان کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے تا آ نکہ شام کے شہر بُصرٰ ک میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے فروکش ہوئے۔ ایک را بہب جس کا نام نسطور تھا۔ بیہ مقام اس کی عبادت میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے کون گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا بہب پہلے سے جانتا تھا' اس کے پاس آئے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کون گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا بہب پہلے سے جانتا تھا' اس کے پاس آئے بوچھا: اے میسرہ کو بیرا بہب پہلے سے جانتا تھا' اس کے پاس آئے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے بنچے کون

میسرہ نے کہا: ایک قریشی جوجرم کعبددالوں میں ہے۔

را بہب نے کہا: اس درخت کے نیچے بجو پینمبر کے اور کوئی دوسر اہر گزنہیں اُتر ا۔

یہ کہ کے میسرہ سے دریافت کیا: کیااس کی دونوں آئھون میں سرخی ہے؟

میسرہ نے جواب دیا: ہاں!اور پیسرخی بھی اُس سے جدائبیں ہوتی۔

رابب نے كہا: وبى وبى أخرى يغيرات كاش ميں وه زمانديا تاجب اس كافراج كاونت آتا-

اس نے کہا: لات وعزی کا حلف اُٹھاؤ۔

رسول الله مَلَا يُقَالِمُ فَي فرمايا عِين فِي الله ووول كالتم نبيل كھائى۔ ميس تو پاس سے گزرتا ہوں تو اُن كى جانب سے مند

چھیر لیتا ہوں۔

اس مخص نے تقدیق کی کہ بات وہی ہے جوتونے کہی۔ ا

میسرہ سے راہب نے تنہائی میں کہا: خدا کی تئم یہ پنجبر ہے جس کے قضد قدرت میں میری جان ہے اُسی کی قتم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت ہمار ہے علاءا بی کتابوں کی ہیں ہاتے ہیں۔

میسرہ نے ذہن نشین کرلی اور آخر کارتمام قافلے والے واپس چلے۔

میسرہ کی نگاہ (اثنائے سفر میں)رسول اللہ مُگالِیُّ اِن جب دو پہر ہوتی اور کری پڑتی تو و یکھنا کہ آنخضرت مُگالُّیُّ اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر شنتے دھوپ سے آپ مُگالِیُّ اِکر سالیہ کئے ہوئے ہیں۔

راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دِل میں آنخضرت مُلَّاثِیْنِا کی ایسی محبت ڈالی دی کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِا کا وہ گو، غلام بن گیا۔ والیسی بیں جب مقام مرّالظیمران بینچے تو آنخضرت مَلِّاثِیْنِا ہے عرض کی نیامحمد (سَلِّاثِیْنِا)! آپ خدیجہ میں این کے پاس

# اخبار الني تأليم المحال ١٤٥٥ المحال اخبار الني تأليم المحال المحا

جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ محادثنا کو جونفع پہنچایا ہے اسے مطلع فرمائے۔ آپ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی۔

رسول الله طَالَقَيْمُ آگے بڑھے تا آئکہ ظہر نے وقت کے پہنچ دخدیجہ شاہنا اپنے ایک بالا خانے میں چندعورتوں کے ساتھ بیٹی تخیس جن میں ایک نفیسہ بنت مدید بھی تھیں جن میں ایک نفیسہ بنت مدید بھی تھیں ۔ رسول الله طَالِیْمُ الله عَلَیْمُ کُود یکھا کہ آپ اپ اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر نتیجے سامیہ کر ہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ کیفیت دکھائی تو سب متجب ہوئیں۔ خدیجہ شاہنا کے پاس آنخضرت کا ایک اور مال میں جونفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا۔ خدیجہ شاہنا اس سے خوش ہوئیں۔ میسرہ کے آنے پر اپنا مشاہدہ اس سے بیان کیا تو میسرہ نے کہا: جب سے ملک شام سے ہم واپس ملے ہیں یہاسی وقت سے دیکھتا آیا ہوں۔

میسرہ نے نسطور راہب کی بات بھی خدیجہ ٹی ڈٹا کوسنا دی اوراً س مخف کی گفتگو بھی بتا دی جس نے تیج کے معاملے میں آنخضرت مُلَا لِیْزِ کے سے خالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فائدہ ہوتا 'اس مرتبہ خدیجہ ٹی اٹنا نے اس سے دونا فائدہ اٹھایا۔ آنخضرت ملکی تی اس کے جو معاوضہ نا مزد کیا تھا۔ خدیجہ ٹی اپنی کی مقدار بھی دونی کردی۔

#### چندا تارنبوت:

ابن عباس میں میں کہتے ہیں: من جملہ آٹار نبوت پہلے پہل جو چیز رسول الله تالی ہے مشاہدہ فرمائی وہ بیتی کہ آپ ہنوز الا کے ہی تھے کہ تھم ہوا: است (سرعورت کر جن اعضاء کوڈھا تک چھپا کے رکھنا چاہیے انہیں کھلانہ رہنے دے )۔ای دِن سے پھر آپ کے اعضائے بمفتنی نظر نہ آئے۔

عائشہ ٹی این کہتی ہیں: میں نے رسول الله ما الله عالی الله مالی اللہ مالی الل

یر ہینت ابی تجراۃ کہتی ہیں: اللہ تعالی کو جب رسول الله کاللی گاکا کرام اور نبوت کی ابتداء منظور ہوئی تو یہ کیفیت پیش آنے گئی کہآ مخضرت کاللی تجراۃ کہتی ہیں۔ اور دروں میں چلے جاتے گر وہ کی گھر نظر نبر آتا۔ عاروں الله علی تھی تاروں اور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا؛ السلام علیك یا دسول الله علی تاریکی (اے خدا کے پنجمر! آپ سلامت رہیں )۔ داہنے بائیں اور چیچے دیکھتے تو کوئی نظر نبر آتا۔

ریج بعنی ابن خشم کہتے ہیں : عہد جاہلیت میں اسلام سے بیشتر رسول الله مالی الله علی الله علی الله علی الله علی ا تھے۔اور آپ سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔اسلام میں تو پھر آپ کی میخصوصیت ہوئی گئی۔

ر بیج نے ایک بات کہی ہے اور وہ کون می بات ہے؟ وہ بات سے کہ جس نے رسول الله مُثَاثِیَّا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی 'آ پ کوامین بنادیا تھا۔ بیتی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا امین آ مخضرت مُثَاثِّتِیْ کوشہر ایا تھا۔

مجاہدے روایت ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے لوگوں نے ایک گوسالے کی قربانی کرنی جاہے کہ اسے ذرج کر کے بعض دیوتاؤں پرچڑھائیں ۔گوسالے کو ( قربانی کے لئے )جب باندھا تووہ چلایا: يالِ ذريع امر لنجح، صالح يصيح بمكة يشهد ان لا اله الا الله.

'' جماعت کی دہائی ایک معاملہ کامیاب ہو چکا ہے' ایک چلانے والا' بربان صح کے میں اس بات کی شہادت دیتے۔ ہوئے چلار ہاہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی معبور نہیں''۔

اوگوں نے دیکھااور کچھروز کے بعداس تاریخ کا حیاب لگایا تو معلوم ہوا کر سول اللہ مُنَالِیَّا مِعوث ہو چکے تھے ؟ حضور عَلَائِسُکُلُ کومشر کا نہ میلے میں لیکر جانے کی کوشش:

ا بن عباس میں بن میں مجھ سے اُم ایمن نے بیان کیا کہ بوانہ ایک بت تھا۔ جس کے حضور میں قرایش حاضر ہو کے اس کی تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے اور بیتام رہیں اپنے سرمنڈ اتے تھے۔ ایک رات وِن اسی کے پاس معتلف رہتے تھے اور بیتام رسمیں سال میں ایک وِن ہوا کرتی تھیں۔

ابوطالب اپنے لوگوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوتے رہتے اور رسول الله مَالِیَّا اِن کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس تبوار میں شرکت فرمائیں۔ گررسول الله مَالِیْنِ الله مالیوطالب آپ سے ناخوش ہوگئے اور آپ کی پھو پھیاں سخت غضب ناک ہوکر کہنے لیس۔

توجو ہارے دیوتاؤں سے پر ہیز واجتناب کررہائے تواس کرتوت سے ہمیں خود بھے برخوف ہے۔

یہ بھی کہنے لگیں: اے محمد (مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ )! کیا ارادہ ہے کہ تم اپنی قوم کے سی میلے میں ند شریک ہوتے اور ندان کی جمعیت ت

اُم ایمن کہتی ہیں کرسب لوگ رسول الله مالی الله مالی الله مالی کے دریے رہے ناچار آپ کوجانا پڑا کے توجب تک خدانے چاہان کی نظروں سے غائب رہے والیس آئے تومرعوب ودہشت زدہ تھے۔

پھو پھيوں نے يو حھا:

((ما دهاك )).

" تجي كيا هو كيا ہے؟"

((اني اخشي ان يكون بي لمم)).

''میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو''۔

ان سے کیا:

(( ما كان الله ليبليك بالشيطان و فيك من خصال الحير ما فيك )).

'' جُمَّه میں جو جونیک خصلتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی شیطان کے اہتلاء میں تحقیر نہ پھنسائے گا''۔

<sup>🛈</sup> ذریع، بوزن، امیر، جمعتی جماعت .

#### 

((فما الذي رأيت؟))

''آخرتونے کیادیکھا؟''

فرمایا:

((انی کلما ذنوب من صنم تمثّل لی رجلٌ ابیض طویلٌ یصبح بی وراء ك یا محمّد ﷺ لا تمسه)). ''ان بتوں میں سے جس بات كے پاس جاتا ايك سفيدرنگ بلندوبالا آ دى دكھائى ديتا جوللكارتا المسيح (سَلَّا اللَّهِ) يَتِهِي

اُمْ ایمن کہتی ہیں اس واقعہ کے بعد قریش کے سی میلے میں آنخضرت نے شرکت نہ کی تی کہ نبوت سے فائز ہوئے۔'' '' تنع'' شاہ یمن کی مدیبنہ آمد:

اُبی بن کعب کہتے ہیں' تیج (بادشاہ یمن) جب مدینے میں آیا اورا یک نال کے کنار بے فروکش ہوا تو علائے یہود کو بلا کے کہا: اس شہر کو ویران کیا چاہتا ہوں' تا کہ یہودیوں کا مذہب یہاں استقامت نہ پاسکے عربوں کا مذہب مرجع قرار ا

سامول يبودي نے كەسب سے بواعالم تقااس كاجواب ديا: ر

كتبسابقه ين آپ مَا لَيْنَا كَا وْكُرْمبارك اوريبودى زبانى اس كا تذكره:

اے بادشاہ! یہ وہ شہر ہے کہ اولا واساعیل (علاق ) کے ایک پیغیبر کا یہ مقام بجرت ہوگا۔ اس کی ولا دت گاہ مکہ نام احمر اور پیغیبر کا بیم مقتول و مجروح ہوں گے اس کے اصحاب بھی اور پیر (شہر مدینہ) اس کا دارالبجرت ہوگا۔ اس جگہ جہال تواس وقت کھڑا ہے بہتیرے مقتول و مجروح ہوں گے اس کے اصحاب بھی اور اس کے دشمن بھی۔

تئے نے پوچھا: تمہارے کمان کے مطابق وہ تو پیغیر ہوگا۔ پھراُن دنوں اس سے لڑے گا کون؟ سامول نے کہا: اُس کی قوم اس پر چڑھائی کرے گی اور یہی آپس میں لڑیں گے۔

تع نے کہا: اس کی قبر کہاں ہوگی؟

سامول نے کہا:اس شہر میں۔

منج نے دریافت کیا: جب اُس کے ساتھ اڑیں گے تو شکست کس کو ہوگی؟

سامول نے کہا بھی اُسے اور بھی اُنہیں۔جس جگہ اس وقت تو ہے پہیں اُس کو ہزیت ہوگی اور یہاں اُس کے استے اصحاب کام آئیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قبل ندہوئے ہول گے۔ مگرانجام کارای کوفتے ہوگی۔ وہی غالب آئے گااورا پیاغالب آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کامنازع (لینی طرف مقابل) نیرہ جائے گا۔

تنع نے یو چھا:اس کا حلیہ کیا ہوگا؟

سامول نے کہا: وہ نہ بہت قامت ہوگا' نہ دراز قد۔ دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی' اونٹ پرسوار ہوا کرے گا۔ شملہ پہنے گا۔ گردن پرتلوار رہے گی' جواس کے مقابل آئے گا' خواہ بھائی ہو'یا جھیجایا بچا' کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ تا آ تکہ غالب آئے۔
تیج نے کہا: اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ میں نہیں چا ہتا کہ بیمیرے ہاتھ پرویران ہونا چارتع بمن چلا گیا۔
عبدالحمید بن جعفراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہود یوں میں سب سے براعالم تھا۔ کہتا تھا کہ میں
نے ایک کتاب پائی ہے جس کا ختم میرا باپ جھے سایا کرتا تھا۔ اس کتاب میں احمد کا ثذکرہ ہے کہ وہ ایک پیغیر ہوں گے۔ اور سر
زمین قرظ جمیں ظہور فرما کیں گے۔ ان کا حلیہ ایبا اور ایبا ہوگا۔ اپنے باپ کے مرنے پر زبیر نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا۔
رسول الشمال فی اس میں جوئے تھے۔ یکھ بی دِن گر دے تھے کہ اُس نے سارسول الشمال فی نہیں ہوئے میں ظہور فرمایا ہے۔
دہ کتاب کی' اور وہ تشریخ مٹادی۔ رسول الشمال فی شان جواس کتاب میں نہور تھی چھیا ڈالی اور کہد دیا اس میں نہیں ہے۔

ابن عباس میں میں میں میں اللہ مالی کے یہودیوں اللہ مالی کے یہودیوں اللہ مالی کے یہودیوں کے یہودیوں کے ہودیوں کے ہاں آخضرت علیہ اللہ کا اور طلبہ موجود تھا۔ یہ بھی جانے سے کہ آپ کا دارالہ جرت مدید ہوگا۔ آخضرت صلوا قاللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو علائے یہودئے ہما کہ آج شب کواحمد (ملی کے ایدا ہوگئے۔ یہ ستارہ نکل آیا جب آپ ہی ہوئے سنارہ کل آیا جب آپ ہی ہوئے تو انہیں لوگوں نے کہا: احر ملی کے وہی ستارہ طلوع ہوگیا جو کی نبی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ اس کو پہنے نتے ہے۔ آپ کا ذکر پڑھا کر تے تھے۔ اور آپ کی صفت بیان کیا کرتے تھے۔ مرحمد وسرکٹی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔

نحلہ بن ابی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظ رسول الله سکا گیا گھا کا ذکر آپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو آپ کی صفت اور نام اور ہمارے پاس جمرت کرے آنے کی تعلیم دپا کرتے تھے۔ پھر جب رسول الله مکا گھی خاہر ہوگئے تو ان لوگوں نے حسد کیا اور بعاوت کی اور کہا کہ بیوہ نہیں ہیں۔

ابوسفیان مولائے ابن ابی احمد سے مروی ہے کہ تغلبہ بن سعید واسید بن سُعیہ واسد بن عبید کا (جوان لوگوں کے چیا کے بیٹے تھے ) اسلام محض ابو عمیرہ بن البیان کی حدیث کی وجہ سے ہوا۔

این الهیان یبودی جو یبودشام میں سے قاراسلام سے چندسال پہلے آیا۔

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کس شخص کو جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی مسلمان نہ ہو ) اس سے بہتر نہیں و یکھا۔ اور جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم اس کے تتاج ہوتے تھے۔ اس سے کہتے کہا ہے ابن الہیمیان نکلواور ہمارے لئے بارش کی

<sup>•</sup> شمله: بالكسر عياة اشتمال كير عواس طرح يبن كممام بدن جميار بع عمام كا شمله حرفي زبان كالفظ ب-

<sup>🗨</sup> قرظ الرزگ درخت سلم یا درخت سط کا بھل یہ دونوں تنم کے درخت صحرائے عرب میں مشہور تھے۔اہل عرب ان کے پتے اور بھل کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کانام قرظ تھا۔قرظ کو نچوز کر ایک دوابناتے تھے ہے آتا قیا کہتے تھے۔ ملک میں اس کی تجارت بھی تھی۔ نام فقلا' سعد'' تھا۔اس کی تجارت کے باعث' سعد القرظ''مشہور ہوئے۔خود ملک عرب کو بھی اس زمانے میں اس وجدے''سرز مین قرظ'' کہتے تھے۔

### اخبرالبي تلا المحالث ابن سعد (صداول) المحال المحال

دُعا کرو۔وہ کہتا تھا نہیں! تاوقتیکہ تم لوگ اپنے (نماز استبقاء کے لئے) نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دو (میں دُعاءِنہ کروں گا)۔ہم کہتے تھے کیا چزیملے کریں۔

وہ جواب دیتا کہ ایک صاع محجوریا دومدجو ہر مخص کے بدلے صدقہ دور

ہم بہی صدقہ کرتے تھے پھروہ ہمیں وادی کے وسط میں لے جاتا تھا۔ واللہ ہم لوگ (مقام دُعاء سے) نہ بٹتے تھے تا وفتیکہ ابرنہ گزرتا تھااورہم بربارش نہ کردیتا تھا۔

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کیا اور ہرمرتبہ ہمیں بارش دی گئی۔ وہ ہمارے درمیان ہی تھا کہ اس کی وفات کا وقت آگیا۔

اس نے کہا کداے گروہ یہودتہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب وخمیر ( کی روٹی ) کے ملک سے تکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف نکالا۔

لوگوں نے کہا: اے ابوعمیر اہم ہی زیادہ جائے ہو۔

اس نے جواب دیا بیں اس زمین پر محض اس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن کا زمانہ تم پر آ گیا ہے۔ پی شہران کی ہجرت گاہ ہے اور مجھے اُمید ہے کہ میں ان کو پاؤں گا۔ میں ان کی بیروی کروں گا۔ تم لوگ اگر ان کوسننا تو ہر گز کوئی شخص تم پر ان کے پاس سبقت نہ کرنے پائے کیونکہ وہ خوزیزی بھی کریں گے اور بچوں اور عورتوں کوقید بھی کریں ہے یہ چیز ہرگز ہرگز تہمیں ان سے رو کنے نہ یائے۔

وہ مرگیا۔ جب وہ رات آئی کہ اس کی ضبح کو بن قریظہ پر فتح حاصل ہوئی تو تغلبہ اور اسید فرزندان سعید واسید بن عبید نے جونو جوان تھے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ یہودواللہ میاتو وہی شخص ہے جن کا وصف ہم سے ابو عمیر ابن الہیمیان نے بیان کمیا تھا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرواوران کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ بیروہ نہیں ہیں۔

ان جوانوں نے کہا: واللہ بالضرور میروہی ہیں۔

ياوك أتراك اوراسلام لا عدان كى قوم في اسلام لاف سا تكاركيار

محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مکالٹیو کی کی بعثت سے ایک ماہ قبل ہم لوگ صنم بواند کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ اتفاق سے ایک بت کے پیٹے سے ایک شور کرنے والا شور کرر ہاتھا کہ ایک عجیب بات سنو۔ وحی کا چرانا بند ہو گیا اور ہمیں شہاب (انگارے) مارے جاتے ہیں۔ایک نبی کی وجہ سے جو کے میں ہوں گے اوران کا نام احمد ہوگا اوران کی ہجرت گاہ میڑب ہوگی۔

ہم لوگ رک گئے اور متجب ہوئے ۔ رسول الله مال علی خام ہو گئے۔

النظر بن سفیان الہذ لی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے ایک قافلے کے ہمراہ ملک ثام روانہ ہوئے۔

# اخبار الني العالم العادل العادل المعالم العادل المعالم العادل المعادل المعادل

جب زرقاء ومعاون کے درمیان پینچ تو ستانے کے لئے رات کومقیم ہو گئے۔ اتفاق سے ایک سوار گہدرہا تھا اے سونے والو! بیدار ہوجاؤ کیونکہ یہ وقت سونے کانہیں۔احمد (مَنْ اللّٰهِ آ) ظاہر ہو گئے ہیں اور جن پورے طور پر کھڈریو یئے گئے ہیں۔

ہم لوگ پریثان ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے رفیق بہت تھے جنہوں نے اس کوستا ہم اپنے اعزہ کے پاس آئے تو انہیں کے میں اس اختلاف کا ذکر کرتے سنا جو قریش میں ایک نبی کے متعلق تھا۔ جو بنی عبدالمطلب میں سے ظاہر ہوئے تھے۔ اور نام احمہ (مَثَالِمَائِیْمُ) تھا۔

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نقیل کو کہتے سنا کہ ہم اولا داماعیل (علاظ) کی شاخ بنی عبدالبطلب میں سے ایک نبی خیال نہیں خیال نہیں کرتا کہ آئییں یاؤں گا میں ان پرائیان لا تا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور آل کی تصدیق کرتا ہوں اور آلوں کہ وہ نمی ہیں۔ (اے مخاطب!) اگر تمہاری مذت دراز ہواور تم انہیں دیکھوتو ان سے میراسلام کہد دینا اور میں تبای کہ دوہ تم پر مخفی ندر ہیں گے۔

میں نے کہا بیان کرو۔

انہوں نے کہا: وہ ایسے شخص ہوں گے جونہ بلند قامت ہوں گئے نہ پت قد اور نہ بہت بال والے ہوں گے نہ کم بال والے۔ان کی آئھوں سے سرخی بھی جدانہ ہوگی ۔ دونوں شانوں کے درمیان (پشت پر)مہر نبوت ہوگی ۔ نام احمد ہوگا۔

بیشہ ( مکہ) ان کا مقام ولا دت و بعثت ہوگا۔ پھراُس ( کے ) سے قوم انہیں نکال دے گی اور جو کچھ تعلیماتِ الٰہی وہ لائیں گے تا پیند کرے گی۔ یہاں تک کہوہ یثر ب کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کے امرکوغلبہ ہوجائے گا۔

بس خردار رہنا کہ تہمیں ان سے بہکا نہ دیا جائے۔ میں تمام شہروں میں دین ابراہیم کی طلب و تلاش میں گھو ماہوں۔ جس یہودی نفرانی یا مجوی سے دریافت کرتا تھاوہ کہتے تھے کہ بیروین تمہارے بعد آئے گا۔اور آ مخضرت مُلاَثِیْرِ آکی صفات ای طرح بیان کرتے تھے جس طرح میں نے تم سے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ ان کے سوااب کوئی نبی باتی نہیں۔

عامر بن رہیدنے کہا: جب میں اسلام لایا تو رسول الله طاقی کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف ہے آپ کو سلام کہددیا۔ آپ طاقی کے سلام کا جواب دیا۔ ان کے لئے وُعائے رحمت کی اور فر مایا کہ میں نے انہیں جنت میں ناز سے طہلتے دیکھا ہے۔

عبدالرخلی بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نفیل نے کہا: میں نے نفرانیت و یہوویت کی خوشہولی مگر
ان دونوں کو ناپند کیا۔ شام اور اس کے مضافات میں پھڑا یہاں تک کہ صومعہ میں ایک را بہ کے پاس گیا 'اس سے اپٹی قوم سے
جدائی و بت پرسی و یہودیت ونفرانیت سے کرا بہت بیان کی تو اس نے کہا: میں خیال کرتا ہوں کہتم و بن ابرا ہیم چاہتے ہو۔ اب
اہل مکہ کے برادر! تم وہ وین تلاش کرتے ہوجس پر آج عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ تبہارے باپ ابرا ہیم علائل کا وین ہے جو صنیف
(موحد) تھے۔ نہ یہودی تھے نہ نفر انی۔ وہ اسی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اور بجدہ کرتے تھے۔ جو تبہارے شہر (مکہ) میل ہے۔
لبذا تم اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ کو نکہ تبہاری قوم میں سے تبہارے ہی شہر میں ایک نی مبعوث ہوں گے جو دین صنیف ابرا ہیم علائلہ

عائشہ تھا۔ بنت مروی ہے: کے میں ایک یہودی رہتا تھا جو وہیں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ شب ہوئی جس میں رسول اللّٰمَنَّ الْلَّیْزِ کَیٰ ولا دِت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا: کیا آج کی شب تم لوگوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ۔لوگوں نے کہا ہمیں اس کاعلم نہیں ہے۔

اس نے کہا: میں نے فلطی کی واللہ! جہاں میں ناپیند کرتا تھا (وہیں ولا دت ہوئی)۔اے گروہ قریش دیکھو! جوہیں تم سے کہتا ہوں اس کی جانچ کرو۔ آج کی شب کواس اُمت کے نبی احمد مُلِّلِیْنِ جوسب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اگر میں فلطی کرتا ہوں تو وہ فلسطین میں (پیدا ہوئے) ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزرومتا ہے جس میں برابر برابر بال ہیں۔

ساری قوم اپنی نشست گاہ سے منتشر ہوگئ اور وہ لوگ اس کی بات سے تعجب کررہے تھے۔

جب بیلوگ اپنے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے اپنے متعلقین سے ذکر کیاان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کوعبداللہ بن عبدالمطلب کے بہال لڑ کا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمط الطینی کھا ہے۔

اس روز کے بعد بیسب لوگ ملے اور اس یہودی کے پاس گئے اس سے کہا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خبر دینے کے بعد ہوا ہے یا اس سے پہلے ۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کا نام احد ہے۔

اس نے کہا: ہمیں اس کے پاس لے چلو ۔

یہ لوگ اس سے ہمراہ نکلئے بہاں تک کہ بنتا کی والدہ کے پاس گئے۔انہوں نے اس بنچے کوان کے پاس ہاہر بھیج ویا۔ اس یہودی نے وہ مستا بنچ کی پیٹھ پرویکھا توغش آ گیا۔افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ہربادی ہو بختے کیا ہوا۔

جواب دیا: بنی اسرائیل سے نبوت چلی ٔ اوران کے ہاتھوں سے کتاب الہی نکل گئی۔ بیکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو قل کرے گا اوران کے احبار پر غالب آجائے گا۔عرب نبوت پر فائز ہوئے۔ائے گروہ قریش کیاتم خوش ہوئے ۔خبر دار! واللہ وہ تم کواپیا غلبہ دے گا۔جس کی خبرمشرق سے مغرب تک جائے گی۔

لیقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس ہے مروی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے قبیلے ثقیف پریثان ہوا۔ وہ لوگ عمرو بن اُمیہ کے پاس آئے کہتم دیکھتے نہیں کہ کیابات بیدا ہوئی۔

اک نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ تم لوگ خور کرو۔اگریدراہ بتانے والے ستارے وہی ہیں جن سے راستے کا اندازہ کیا جا کیا جا تا ہے اور جاڑے گرمی اور بارش کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اگر وہی ستارے بکھر گئے ہیں تو دنیا کا فیصلہ ہے اوراس مخلوق کی روانگی ہے جوائی دُنیا میں ہے۔ اورانگریدکوئی دوسرے ستارے ہیں تو کوئی اورا مرہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اورکوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا۔ اس بات کا چرچا ہوگیا۔

محمد بن کعب الفرظی سے مروی ہے کہ اللہ نے یعقوب کو دی جیجی کہ میں تنہاری ذریت میں سے باوشاہ اور انبیاء مبعوث

# 

کروں گا۔ یہاں تک کہ بیں اس نبی حرم کومبعوث کروں گا جس کی اُمت ہیکل ہیت المقدر تقمیر کر نے گی۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور اس كانام احمد (منافظ) موكار

تعلی ہے مروی ہے کہ ابراہیم علائل کے دفتر میں ہے کہ تبہاری اولا دمیں چند شاخیں اور چند شاخیں ہوں گی ( لعنی اولا د اساعیل واولا داسخاق) یہاں تک کہوہ نبی اُتی آئیں گئے جوخاتم الانبیاء ہوں گے۔

· ابن عباس میں شات مروی ہے کہ جب ابراہیم علیظا کو ہاجرہ (والدہ اساعیل) کو نکا لئے کا حکم ہوا' تو انہیں براق پرسوار کیا گیا۔وہ جس شیریں اورزم (قابل زراعت) زمین پرگزرتے تھے تو کہتے تھے کہاہے جبرئیل بہیں اُ تاردو۔جواب ملتانہیں' یہاں تک کہ مکہ آئے۔ جبرتیل علائل نے کہا: اے اہرا ہیم اُنر د\_انہوں نے کہا: یہاں ندرود ہے جا نور ندز راعت \_ جبرتیل نے کہا ہاں! یہیں تمہارے بیٹے کی اولا دیےوہ نی کلیں گئ جن سے کلمہ عکیا بھیل کو پہنچے گا۔

محرین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب ہا جرہ اپنے فرزندا ساعیل علائظا کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملااور کہااے ہاجرہ تہارابیٹا متعدد قبائل کاباب ہوگااورای قبیلے سے نبی آئی پیدا ہوں کے جوساکن حرم ہول گے۔

عاصم بن عمرو وغیرہ سے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپ فرزندا ساعیل علائظا کو لے کے نگلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملا اورکہا:اے باجرہ اتمہارابیٹا متعدد قبائل کابائے ہوگا اوراس قبیلے سے نبی ای پیدا ہوں گے جوسا کن حرم ہول گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی تا لیڈ اپنی قریظہ کے قلعہ میں اُترے تو کعب بن اسد نے بنی قریظہ سے كها ال كروه يهود! استخفى كي پيروي كرو كيونكه واللهوه نبي بين تتهمين بهي خوب واضح مو كيا ہے كه وه نبي مرسل بين بيوه ي بين جن كوتم اپنى كتاب يين (كلها موا) يات موريدوى بين جن كم معلق عيسى علائل نے بشارت دى ہے تم لوگ خوب ان كى صفت

ان لوگوں نے جواب دیا: بیٹک یہ وہی ہیں۔ مرہم لوگ توریت کے علم سے غداند ہوں کے (توریت کورک کر کے قرآن رغمل نہیں کریں گے )۔

ابو ہریرہ میان سے مروی ہے کدرسول اکرم مالی الم الدرسداوریت میل آسے اور فرمایاتم میں جوسب سے برا ہواسے میرے پاس جیجو۔

انہوں نے کہاوہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ رسول اللہ علاقات اس سے تنہائی میں ملے۔ اس سے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جواللہ نے ان لوگوں پر کیا تھا اور اس من وسلویٰ کی جوانہیں عطاء کیا تھا۔اور اس ایر کی جس کے ذریعے ہے ان پر سابیہ ڈ الا تفاقتم دی کہ کیا تو جا فتاہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہا! ہاں جو میں جانتا ہوں اے ساری قوم جانتی ہے۔ پیشک آپ کی حالت وصفت توریت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ان لوگول نے آپ سے صد کیا۔ Arriga i April 18 (200

آپ مَالْ يُعْرِضُ نِهِ فَرِ ما يَا الْجِها خُورِ حَهمين كُون ساام ما لَع ہے۔

# ا طبقات ابن سعد (صداق ل) المسلك المس

عرض کی عیں اپنی قوم کی مخالفت پیندئییں کرتا عنقریب بیلوگ آپ کی پیروی کریں گے اور اسلام لائیں گے تو میں بھی اسلام لا دَن گا۔

ابوالحارث نے کہاتم خود ہلاک و برباد ہوئے۔ کیاتم اس مخص کو برا کہتے ہوں جومرسکین میں سے ہے۔ بیشک بیرہ ہیں جن کی میں جن کی عیسیٰ عَلِائِظائے نے بشارت وی ہےاور بے شک توریت میں انہیں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا: پھر تجھے ان کا دین قبول کرنے سے کون ساامر مانع ہے۔

اس نے کہا اس قوم نے ہمیں شریف بنایا ہے اماراا کرام کیا' ہمیں مال دیا' ان لوگوں کوآپ کی مخالفت کے سوااور کوئی بات مظور نہیں۔

بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اس کی وجہ سے کسی طرف مائل نہ ہوں گئا وقتیکہ مدیندآ کرآ مخضرت مُکَافِیَّا پرایمان نہ لا کیں۔ اس نے کہا: اسے برادر! جانے وو کیونکہ میں تومحض مزاح کررہا تھا۔ جواب دیا: اگر چہ مزاح ہو۔ وہ اپنی سواری مارنے لگے اور سیہ شعر پڑھنے لگے ۔۔

الیک یدوی قلقا و ضنینها معتوضا فی بطنها جنینها مخالفا دین النصاری دینها

ابوالحارث کے بھائی آئے اور اسلام لائے۔

ابن عباس میں من سے مروی ہے کہ قریش نے النظر بن الحارث بن علقہ اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کو یہودیٹر ب کے یاس بھیجااوران لوگوں سے کہا کہتم ان سے محمد (مَنْالْلِیْمُ) کو دریا فت کرو۔

میلوگ مدیندآئے اور کہا ہم لوگ تمہارے پاس ایک ایسے امر کے لئے آئے ہیں جوہم میں پیدا ہوگیا ہے ہمارا ایک بیٹیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کہتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رحمٰن کا سوال ہے ہم سوائے رحمٰن بیامہ کے اور کسی کو رحمان نہیں بچاہئے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہے اس کی صفت بیان کرو۔

صفت بیان کی تو یو چھاجتم میں ہے س نے اس کی پیروی کی ۔

انہوں نے کہا کہ ہمارےاد نی ترین لوگوں نے ۔ان میں ہے ایک عالم ہنسااور کہا: یہی وہ نبی میں جن کی نعت وصفت ہم (اپنی کتاب میں ) پاتے ہیں اوران کی قوم کوان کا سخت وسٹمن پاتے ہیں ۔ حرام بن عثان الانصاری ہے مروی ہے کہ اسد بن زرارہ اپنی قوم کے چاکیس آ دمیوں کے ہمراہ ملک شام سے تجارت کے لئے آئے ۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آئے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوا مامہ ایک نبی کے بیس ظاہر ہوں گے۔ تم ان کی پیروی کرنا۔ اس کی بیطامت ہے کہ تم لوگ ایک منزل میں اُٹر وگئ تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گئ تم فی جاؤگے اور فلاں شخص کی آئے میں طاعون ہوجائے گا۔

لوگ ایک منزل میں اُترے اور رات کے وقت ان سب کو طاعون نے آ دبایا۔ سوائے ابوا مامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آئے کھ میں طاعون ہواسب پر مصیبت آگئی۔

صالح بن کیبان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید نے کہا: میں نے بی عظاہ کے ایک نور سے کیا میں ایک تاریکی ویک ہے ہے۔ کہ خالد بن سعید نے کہا: میں نے بیلے خواب میں ایک تاریکی ویک ویک ہیں ہے۔ کہ جس نے بیلے گور ہے گامش ہے ایک کوروشن ہے کہ جس نے بیلے میرے لئے بیت اللہ روشن ہوگیا۔ روشن بوگیا۔ روشن بوگیا۔ روشن بوگیا۔ روشن بوگیا۔ کوروشن ہوگیا۔ روشن بوگی ہے ہوگی، کوئی بہاڑ اور زمین الی باقی ندری جس کومیں ندو کھتا۔ وہ بلند ہوکر چیل گیا۔ پھروہ اُترابیاں تک کہ میرے لئے بیش ہوگی، کوئی بہاڑ اور زمین الی باقی ندری جس کومیں ندو کھتا۔ وہ بلند ہوکر چیل گیا۔ پھروہ اُترابیاں تک کہ میرے لئے بیش ہوگی، کوئی بہاڑ اور الیا کہ بوگیا۔ بیان ہوگے۔ میں نے ای روشن موگئے۔ میں نے ای روشن میں کہا ہے والے کوئنا کہ وہ کہتا ہے اسمان میں ایک این اگیا۔ مکتوب الی این مارداؤ رہ اور اللہ کہ کے ورمیان ہفیۃ الحصیٰ میں ہلاک ہوگیا۔ بیا مت سعاوت مند ہوئی۔ امین کا نی آ گیا۔ مکتوب الی این مدت کو بیخ گیا۔ اس بستی (مکتے ) نے جمٹلایا اس پر دومر جبھذا ب ہوگا۔ تیمری باروہ تو بہ کرے گی۔ تین میں دوشرق میں باتی رہیں اورا کی مغرب میں۔

خالد بن سعید نے بیخواب اپنے بھائی عمرو بن سعید سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہتم نے عجب واقعہ دیکھا۔ میرا گمان ہے کہ بیامرعبدالمطلب کے خاندان میں ہوگا۔ کیونکہ تم نے نورکوز مزم سے نگلتے دیکھا۔

ابن عباس میں میں میں میں میں کہ اللہ نے بعض انبیائے بنی اسرائیل کو وی بھیجی کہتم پرمیرابہت سخت غضب ہاس کئے کہتم نے میرا تھم ضافع کر دیا۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ تمہارے پاس روح القدس نہیں آئیں گے۔ تا وفقتیکہ میں ملک عرب سے اس نبی اُسی کومبعوث نہ کردوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابوجازم سے مروی ہے کہ ایک کا بمن کے میں ایسے وقت آیا کہ رسول الله مُلَّاثِیْنَا پانچ برس کے تھے اور آپ مُلَّاثِیْنَا کی داید آپ کوعبد المطلب کے پاس لائی تھیں اور وہ ہرسال آپ کوان کے پاس لایا کرتی تھیں۔اس کا بمن نے جو آپ کوعبد المطلب کے ساتھ دیکھا تو کہا:اے گروہ قریش!اس بچے کوتل کردو۔ کیونکہ بیتم کوتل کردے گا اور تمہیں جدا کردے گا۔

عبدالمطلب آپ کولے کے بھا گے اور قریش کوجیسا کہ کا بن نے ڈرایا تھا 'وہ لوگ آپ کے حال سے برابر ڈرتے رہے۔ علی بن حسین سے مردی ہے کہ بنی النجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تالع تھا۔ وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب رسول اللّه ظَائِیْ آئے ہجرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پراُنز گیا۔ فاطمہ نے کہا : مجھے کیا ہوا کہ جس طرح آیا کرتا تھا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ وہ نی آگئے ہیں جوشراب وزنا کو حرام بتاتے ہیں۔

# الطبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسلك المباراتي المنافق المسلك المباراتي المنافق المسلك المسلك المسلك المساولة المسلك ال

ابن عباس می این عباس می این سے مروی ہے کہ جب نبی مظافیظ مبعوث ہوئے تو جن کھدیڑ دیئے گئے۔اور انہیں ستارے مارے کے ۔ حالا نکد آپ کی بعثت کے قبل وہ لوگ (آسمان کی خبریں) سنا کرتے تھے (آسمان پر) جنوں کے ہر قبیلہ کا ایک ٹھکا ناتھا۔ جہاں بیٹھ کے وہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اور اس واقعہ سے سب سے پہلے جولوگ خوفز دہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بھری تھی ۔ وہ روز اندا پے معبودوں کے لئے ذرج کرنے لگے۔ یہاں تک کدان کا مال ختم کر کے قریب بہنچ گیا۔ پھروہ باز آگئے۔

ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کیاتم و مکھتے نہیں کہ آسان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں کہ گویا ان میں سے پچھٹیس گیا۔ اہلیس نے کہا کہ زمین پر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ تم لوگ میرے پاس ہُرزمین کی مٹی لاؤ کہ ٹی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور وہ اسے سونگھ کرڈال ویتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس تہا مہ کی مٹی لائی گئی۔ اسے اس نے سونگھا اور کہنا وہ نئی بات مہیں ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ (بعثت سے پہلے) وقی ٹی جاتی تھی' بنی اسدی ایک عورت کے کوئی جن تالی تھا۔ ایک روز وہ اس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ وہ امر آگیا جس کی طاقت نہیں ۔احمد (مَثَلَّلِم) نے زناحرام کر دیا۔ پھر جب الله اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو وی) شغے سے روک دیا۔

سعید بن عمر والہٰذیل نے اپنے والدے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ اپنے بت سواغ کے پاس حاضر ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس قربانیاں لے گئے تھے۔ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس پرایک فربدگائے چڑھائی۔ اسے اس بت پر ذرخ کیا۔ پھر ہم نے اس کے پیٹ سے ہیآ وازئی کہ تعجب تعجب بالکل تعجب۔ متفرق شم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور کا وقت ہے جوزنا کو حرام بتا کیں گئے بتوں کے لئے ذرخ کرنے کو حرام کہیں گے۔ آسانوں پر پہرہ کردے گا۔ اور ہم (جنوں) کو شہاب (ٹوٹے فالے ستارے) مارے گئے۔

(یہ وازس کر) ہم لوگ منتشر ہوگئے۔ کے آئے اور دریافت کیا، گرہمیں کوئی ایساشخص نہ ملا جو محمد (مَنَّالَّیْرُمُّا) کے خروج کی خبر دیتا۔ یہاں تک کہ ہم ابو بکر شیادہ سے ہم نے ان سے کہا: اے ابو بکر الیا کوئی ایسے شخص کے میں ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف وعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد (مَنَّالِّیُرُّمُ) ہے۔ ابو بکر شیادہ نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ میں نے انہیں یہ واقعہ (بت کے بیٹ کی آواز کا) بتایا۔ انہوں نے کہا: ہاں! یہ رسول الله مَنْ الله عَلَیْ الله مِن الله مَن الله کی دعوت وی۔ ہم نے کہا: تا وفقتگہ ہم یہ نہ دکھے لیس کہ قوم کیا کرتی ہے (ہم اسلام نہیں لائیں گے)۔ کاش! ہم لوگ اسی روز اسلام لے آئے پھر اس کے بعد ہم لوگ اسلام لائے۔

عبدالله سعدہ البذلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے بت سواع کے پاس تھے۔ میں اپنی دوسو بھیڑوں کا ایک گلہ جن کوخارش کی شکایت تھی' اس (بت) کے پاس لے گیا تھا۔ میں انہیں اس کے قریب کر کے برکت کا طالب ہوا۔ پھر میں نے بت کے شکم سے ایک منادی کی آوازشن جو بیندا دیتا ہے کہ جنوں کا مکر گیا۔ ہمیں ایک نبی کی وجہ سے جن کا نام احمد (مَثَافِیْزًم) ہے' اخبات این سعد (حداول) می المحال ۱۸۲ می المحال ۱۸۲ می اخبار البی مالی المحال ال

میں نے کہا کہ مجھے واللہ عبرت دلائی گئی ہے۔

میں اپنی بکریاں واپس لے کے اپنے متعلقین کے پاس چلا گیا۔ پھرایک شخص سے ملاجس نے مجھے رسول الله مگا الله ملاحق الله مگا ا

محمہ بن عمر الشامی نے اپنے مشائے سے روایت کی کہ رسول اللّه مثالی پاوطالب کی پرورش میں ہے اور ابوطالب زیادہ مال
دار نہ ہے۔ ان کا اونوں کا ایک گلہ تھا ان کے پاس اس کا دودھ لا یا جاتا تھا۔ جب ابوطالب کے اہل وعیال سب ل کریا تھا گھاتے
تو شکم سیر نہ ہوتے ہے۔ اور جب ان کے ساتھ نی مثالی ہے تو شرماتے ہے تو سب شکم سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب جب ان
لوگوں کو کھانا کھانا جا ہے تو کہتے کہ میرے بیٹے کے آنے تک تھم جاؤ۔ آپ مثالی ہی آپ مثالی ہی آپ مثالی ہی اور ان کو گوں کے ساتھ نوش فرماتے
تھے۔ تو ان سب کے کھانے سے بی جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ مثالی ہی اور بیچ شن کو پراگذہ بال اور آ تھوں میں چیپر
شھے۔ اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بیچ شن کو پراگذہ بال اور آ تھوں میں چیپر
مجرے ہوئے انجے تھے۔ نی مثالی اور مرمدلگائے اُٹھتے تھے۔

اُمْ ایمن نے کہا کہ میں نے نی مُنگافِیم کو بین اور بڑے بن میں بھی بھوک بیاس کی شکایت کرتے نہیں ویکھا۔ آپ مُنگافِیم صبح کوجائے تھے اور زم زم نوش فرماتے تھے۔ پھر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اسے نہیں جا بتا میں شکم سر ہوں۔



# تبوت محمرى صَالَالْمُ لِللَّهِ

### رسول الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا لَيْنَا مِنْ مُحِدًا :

سعید بن المسیّب سے مردی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا۔ جس کا نام محمد (مَثَالِثِیَّا) ہوگا۔ جس عرب کو یہ معلوم ہوا۔ اس نے نبوت کی طبع میں اپنے لڑے کا نام محمد (مَثَالِثِیُّاً) رکھا۔

محر بن اسحاق سے مروی ہے کہ بن شلیم میں بنی ذکوان کے تحر بن فزاعی بن حزابہ کا نام (محمد) نبوت کی طبع میں رکھا گیا۔ وہ یمن میں ابر ہدکے پاس چلا گیا اور مرنے تک اس کے ساتھ اُس کے دین پر رہا۔ جب وہ صاحب وجاہت ہو گیا' تو اس کے بھائی قیس بن خزاعی نے حسب ذیل شعر کہا۔

فذلكم ذوالتاج منا محمد ورايته في حرمته الموتِ تخفق

"ماراصاحب تاج محرييب جس كاجمندا بجوم موت ميل ارا تاب "

قادہ بن السکن العرفی ہے مردی ہے کہ بن تمیم بن تمیر سفیان بن مجاشع اُسقف ( یعنی پوپ یا بہت بڑا پا دری ) تھا۔ اس کے باپ ہے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا۔ جس کا نام محمد ہوگا۔ تو اس نے اس کا نام محمد رکھا اور بن شواءہ میں محمد اُلحقمی کا اور محمد الاسیدی کا اور محمد اُلفقیمی کا نام (محمد ) بھی طبع نبوت میں لوگوں نے رکھا۔

نزول وی کے بعد چنداہم واقعات و معجزات:

ابوزید ہمروی ہے کہ رسول الله طَالِیَّا جو ن میں تصاور آپ رنجیدہ وعمکین تص آپ طَالِیَّا نے فرمایا اے اللہ! مجھے آج کوئی الی نشانی دکھادے جس کے بعد میں اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہ کروں۔

یکا یک مدینے کے پہاڑی راستے کی طرف پچھنظر آیا۔ آپ نے اُسے پکارا' وہ زیٹن کوچاک کرتا ہوا آیا' یہاں تک کہ آپ کے پاس بہنچ گیا۔ اس نے آپ مُلاُلِّيُّةِ کُوسلام کیا۔ آپ نے اُسے والیسی کا تھم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ آپ مُلاِلِّةِ مُن فر مایا کہ اب مجھے اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہیں۔

عطاء سے مروی ہے جھے معلوم ہوا کہ نبی مُثَلِّظِ مسافر تھے۔ آپ استفجایا قضائے حاجت کے اراوے سے تشریف لے گئے ۔ گرکوئی ایمی چیز نہلی جس سے آپ لوگول سے آٹر کریں۔ دو درختوں کو دیکھا جو دور دور تھے۔ آپ نے ابن مسعود سے فرمایا

# 

جاؤ۔اوران دونوں کے نیچ میں کھڑے ہو کے کہو کہ رسول اللّٰہ مَاللّٰیُّا اِنْہِ مُجِمِعِتم ہمارے پاس بھیجا ہے کہ آم دونوں اکٹھا ہوجاؤ تا کہ میں تمہاری آڑمیں قضائے حاجت کرلوں۔

ابن مسعود گئے اور ان دونوں سے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آ گیا اور آپ نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت کرلی۔

یعلی بن مرہ سے مردی ہے کہ میں ایک سفر میں نی مگالیڈؤ کے ہمراہ تھا لوگ ایک منزل میں اُڑے آپ نے مجھ سے فر مایا کہ ان دونوں کے پاس گیا کہ ان دونوں کے پاس گیا اور دونوں کے پاس گیا اور دونوں جمع ہو گئے۔ نبی مگالیڈ آردانہ ہوئے۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور اور ان سے بہی کہا۔ ایک نے دوسرے کی طرف جنبش کی اور دونوں جمع ہو گئے۔ نبی مگالیڈ آردانہ ہوئے۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور قضائے حاجت کی ۔ اس کے بعدان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف جنبش کی۔

فر مایا: اے عائشہ مخالاتھا! کیا تہمیں معلوم نہیں کہ انبیاء کے بدن سے جوخارج ہوتا ہے زمین اے نگل لیتی ہے اس لئے اُس میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

#### نوراعظم کی زیارت:

انس بن ما لک ہی اللہ میں اللہ ہی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثال اللہ علیہ ایک روز جس وقت میں بیٹے ہوا تھا جر نیل آئے 'انہوں نے میری پیٹے پر ہاتھ مارا تو میں اُٹھ کرا یک ورخت کے پاس گیا جس میں پر عدے کے آشیانے کی طرح دوچیز بی تھیں۔ایک میں وہ بیٹھ گئے اور دوسری میں بیٹے گیا۔ وہ او تجی ہوئی 'ا تنا بلند ہوگئ کہ شرق ومغرب کوروک لیا۔ اگر میں آسان کو چھونا چاہتا تو ضرور چھو لیتا۔ میں اپنی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف دیکھ رہاتھا۔ وہ ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک فرش ہے جو ملا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے متعلق ان کی نضیلت علمی کو پہچانا۔انہوں نے میرے لئے آسان کا دروازہ کھولا۔ میں نے اس نوراعظم کو دیکھا اس طرف پر دہ پڑا تھا۔ اور جھالر موتی اور یا توت کی تھی۔ پھر اللہ نے میکھ جو وی کرنا چاہی گی۔ عاکشہ جی ایش جی ایش میں وی ہے کہ نی اس طرف پر دہ پڑا تھا۔ اور جھالر موتی اور یا توت کی تھی۔ پھر اللہ نے میکھ جو وی کرنا چاہی گی۔ عاکشہ جی ایش میں وی ہے کہ نی ماکٹھ میں اور یا تھا۔ یہاں تک کہ بیآ بیت نازل ہوئی:

﴿ والله يعصمك من الناس ﴾

"الله الله أب كي حفاظت كركا".

آپ نے خیے سے اپنے سر باہر نکالا اور فر مایا: اب لوگو! والی جاؤ۔ کیونکہ لوگوں سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ عطاء سے مروی ہے کہ بی تنگافیز نے فر مایا: ہم گروہ انبیاء ہیں ہماری آئٹھیں سوتی ہیں اور ہمارے دِل نہیں سوتے۔ حسن ہی اور سے مروی ہے کہ نبی تنگافیز نے فر مایا: میری آئٹھیں سوتی ہیں میر ادِل نہیں سوتا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَا فَقِیْم ہمارے یاس برآ مد ہوئے اور فرمایا: میں نے خواب میں ویکھا کہ

# اخباراني العاد (صادل) كالعالم المعالم المعالم

جرئیل علائل میرے سر ہانے اور میکائیل میرے پائٹی ہیں۔ان میں سے ایک اپ ساتھی سے کہتا ہے: آنخضرت مُن اللّٰهِ اَک کوئی مثال پیش کرو۔انہوں نے (آخضرت مُن اللّٰهِ اُسے۔ (آپ مُن اللّٰهِ اُک کان سنتے رہیں) اور بیجھے (آپ مُن اللّٰهِ اُک کان سنتے رہیں) اور بیجھے (آپ مُن اللّٰهِ اُک کان سنتے رہیں) اور بیجھے (آپ مُن اللّٰهِ اُک کان سنتے رہیں) اور بیجھے اور آپ کی مثال اس با دشاہ کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اس میں ایک کوٹھری بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ پھر ایک قاصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے قاصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے تعصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے جھوڑ دیا۔

بادشاہ تو اللہ ہے اور مکان اسلام ہے اور کوٹھڑی جنت ہے۔ اور اے محد (مَثَّلَثَیْمُ) آپ قاصد ہیں۔ اے محد (مَثَّلَثَیْمُ)! جس نے آپ کی دعوت قبول کر کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنٹ میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ وہ نمتیں کھائے گا جو اس میں ہیں۔

تا جدار نبوت كوز بروييخ كى يهودى كوشش:

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طالقة اصد قدنہیں کھاتے تھے اور ہدیہ نوش فرماتے تھے۔ ایک یہودیہ نے آپ طالقة اکو ایک بھونی ہوئی بکری بھیجی ۔ رسول الله طالقة کا اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اس بکری نے کہا: میں زہر آلودہ ہوں۔ آپ شالقی کے اصحاب سے فرمایا کہ ہاتھ اُٹھالو۔ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ سب نے ہاتھ اُٹھالیا۔ مگر بشیر بن البراء شہید ہوگئے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ أَنْ يَهُود بِيكُو بِلا يا أور فر ما يا كه تخفي اس حركت يركس في آماده كيا؟

اس نے جواب دیا: مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کونقصان نہ کرے گا۔اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے فرصت دلا دول گی کہ آپ مُناکھی آئے اس کے تل کا تھم دیا اور وہ قبل کردی گئی۔

بیدوا قدغز و و نتیبر کا ہے جہال زینب بنت الحارث یمبودیے آپ کوز ہرآ لود بھنا ہوا گوشت ہدیۃ بھیجا اورآپ کوبطور اعجاز اس کا زہرآ لود ہونا معلوم ہوگیا۔ گراس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے اس لئے قصاصاً اس یمبودیہ کی بھی گردن ماردی گئی۔ اگر وہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کامیا بی کے بعد بھی ایمان لے آئی تو اس سز اسے نئے جاتی نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے گھر کا پکا ہوا کھا نا بالکل حلال ہے۔ ورند آئے خضرت مگا گئے تاس یمبودیہ کے گھر کا پکا ہوا گوشت ہر گزنوش ندفر ماتے۔ قر آن مجید میں بھی ہے:

﴿ فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾



# مجزات رسول مَثَّالِثُهُمُّ

#### يانى ئەردورە بىن جانا

سالم بن افی الجعدے مردی ہے کہ رسول الله طَالِيَّةُ فِي وَقَصُوں کو کسی کام سے بھیجا۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول الله طَالِیَّةُ کے ایک مشک لا دونوں آپ طَالِیْکُو کے یاس مشک الله طَالِیْکُو ایک بھی ایک مشک لا دونوں آپ طَالِیُکُو کے پاس مشک لا حق آپ میں اس کے بھرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اسے پانی سے بھردیا۔ آپ طَالِیُکُو کے اس میں ڈاٹ لگا دی اور فر مایا تم دونوں جاؤیہاں تک کے قلال فلال مقام تک پہنچو۔ اللہ تم وونوں کورزق دے گا۔

وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کداس مقام پرآئے جس کے متعلق رسول اللہ تالیق کے انہیں تھم دیا تھا۔ان کی مشک کھل گئ' بکری کا دود دھاور مکھن نکل آیا' دونوں نے کھایا اور پیایہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے۔ میں منافع اس

رسول الله منالفيم كي صدافت ير بهير ييكي كواجي:

ابوسعیدالحضری سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص اپنی بکر یوں کے ساتھ تھا جن کووہ ذوالحلیفہ کے میدان میں چرار ہا تھا۔اس پرایک بھیڑیا ٹوٹ پڑااورا کیک بکری چھین لی۔وہ شخص چلایا اور پھر مار کے اپنی کبکری چھڑا لی۔

بھیڑیا سامنے آیا اور دم کورانوں کے نیچے دیا کر سرین کے بل اس شخص کے روبر وبیٹھ گیا۔ اور کہا کہ کیاتم خدا ہے نہیں ڈرتے کہ جھے وہ بکری چھینتے ہوجوخدانے جھے بطور رزق دی ہے۔

ال شخص نے کہا بخدامیں نے بھی ایسی بات نہیں تی ۔ بھیڑیے نے کہاتم س بات سے تعب کرتے ہو۔اس نے کہا: میں بھیڑیے کواپنے ساتھ باتیں کرنے سے تعب کرتا ہوں۔

بھیڑیے نے کہا:تم نے اس سے زیادہ عجیب بات کوچھوڑ دیا ہے۔ دیکھو!وہ رسول اللّه تَکَالَیْمُ اِین جو دو پھر کی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی با تیں بیان کرتے ہیں اور جوآنے والی با تیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تھ آنے والی با تیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تم یہاں اپنی بکری کے پیچھے پڑے ہو۔

جب اس شخص نے بھیڑ ہے کا کلام سنا تواپنی بکریوں کو جمع کیا اورانصار کے گاؤں قباء میں لایا۔رسول الله طَالَّةُ اِلْمُ کو دریا فت کیا تو ابوابوب میں دوئے مکان میں پایا۔اس نے بھیڑ ہے کا واقعہ سنایا۔رسول الله طَالَّةُ اِلْمَا اِلَّهُ مَایا: ﷺ کہا۔عشاء کے وقت آنا اور جب دیکھنا کہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دینا۔

# 

اس نے یہی کیا۔ جب نماز پڑھ لی اورلوگ جمع ہوئے تو اس اسلمی نے انہیں بھیڑیے کے واقعے کی خروی۔ رسول اللہ مظافیۃ نے تین مرتبہ فرمایا: پچ کہا' پچ کہا' پچ کہا۔ ایسے بجائب قیامت سے پہلے ہوں گے۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (مُنَافِیۡتُمُ) کی جان ہے۔ قریب ہے کہتم میں سے ایک شخص شام یا سبح کواپنے متعلقین سے غائب ہوگا۔ پھراس کا کوڑا یا اس کی چھڑی یا اس کا جوتا سے واقعہ کی خرد ہے گا۔ جواس کے متعلقین نے اس کے بعد کیا ہوگا۔

عثان بن مطعون کے قبول اسلام کا واقعہ:

عبداللہ بن عباس میں شائن ہے مروی ہے کہ ملے میں رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مِکان کِ آ کے میدان میں بیٹے ہوئے تھے تو عنان بن مظعون آ پ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

رسول الله مُثَالِقَيْنَانِ جب اپنی ضرورت پوری کرلی اوروہ بات سمجھ لی جوآپ سے کہی جارہی تھی تو نظر آسان کی طرف اُٹھائی جبیہا کہ پہلی بارکیا تھا۔ آپ کی نظراس کے پیچھے تھی یہاں تک کہوہ آسان میں جیپ گیا۔

پھر آپ اپنی بہلی ہی نشست پرعثان خیاہ ہوئے محرف متوجہ ہوئے۔عثان خیاہ نے کہا: یامحمد (مُثَاثِیْنِم)! میں جن اوقات میں آپ کے پاس بیٹا کرنا تھا'اور آپ کے پاس آ یا کرنا تھا ان میں میں نے آپ کوآج میچ کی طرح کرتے نہیں ویکھا۔ فرمایا تم نے مجھے کیا کرتے ویکھا؟

انہوں نے کہا: آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی نظر آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اسے اپنی وا ہنی طرف ڈالا۔ اس کے پاس سرک گئے۔ مجھے چھوڑ دیا۔اور اپنے سرکواس طرح حرکت دینے گئے گویا آپ اس بات کو بھھتا چاہتے ہیں جو آپ سے کہی جارہی ہے۔

فرمایا: کیاتم اے مجھ گئے؟

عثان مني المقدف كيا جي بال-

رسول السَّطَالَيْظُ فَ فرمايا كما بحى تم ييض تصنومير ياس الشركا قاصداً يا-

عَمَّانِ شَيَاسُونَ فِي جِيمًا اللَّهُ كَا قاصد؟

آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى فَيْرِ مَا يَا مِهَالِ -

عَمَان فِي اللهُ فِي أَلِهِ اللهِ اللهِ

(( ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي القربلي وينهلي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )).

''الله عدل واحسان كااور قرابت داركودين كاحكم ويتابئ بدكاري به حياتي اور سركثي سے منع كرتا ہے تم كونفيحت كرتا بتا كماللكويادكرو"\_

عثان ولله الموسنة كها: بس يهي بات تقى كه مير يدول مين أيمان في جكد كرلى اور جھے آب (مَالَيْنَظِ) سے عبت بيدا موكن \_ يبود كسوالات اور حضور علائل كے جوابات:

ا بن عباس می این سے مروی ہے کہ ایک روز یہود کی ایک جماعت رسول الله مثالی این عباس حاضر ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا كداے ابوالقاسم بم سے وہ چند حصالتين بيان ميج جو بم آپ سے دريافت كريں جن كوسوائے بى كو كى نہيں جا متار

آ پِنَالْقَيْمُ نِے فرمایا کہتم جو چا ہودریافت کروکیکن میرے لئے اللہ کو ذمہ دار کر دواور جوعہد لیعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ وہ جھے ہے کروکہ اگر میں تم ہے بچھ بیان کروں اورتم اسے مجھ لوتو تم بالضرور اسلام پرمیری پیروی کرو گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ بیات آپ تالی کے لئے (منظور) ہے۔

, فرمایا تو پرجوحیا ہو پوچھوں

انہوں نے کہا: وہ حارباتیں ہمیں بتاہیے جوہم آپ سے یو چھتے ہیں۔

ہمیں بتائے کہوہ کون ساکھانا تھا جواسرائیل ( لیقوب عَلِيْكِ ) نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اور پرمام کرلیا تھا؟ عورت کی منی کی مردکی منی سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس سے لڑکا کیے بیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیے بیدا ہوتی ہے؟ سونے میں ان نبی ائمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے'اور کون فرشتہ ان کا دوست ہوتا ہے؟

آ پ مَالْقُطِّ نِ مَایا: تم پرالله کاعبدلازم ہے آگر میں تنہیں بتا دوں گا تو تم ضرورمیری پیروی کرو گے۔ چنا نچیآ پ مَالْقُطِّم نے جوعبد و بیان جا ہا انہوں نے کرلیا۔

پھرآ پ مَلَافِیُزُ نے فرمایا: میں تہمیں اس ذات کی شم دیتا ہوں' جس نے موئی علائلے پرتوریت نازل کی ۔ کیاتم جانعے ہو کہ اسرائیل ( یعنی ) یعقوب علاظ شخت بیار ہو گئے اوران کی علالت طول پکڑ گئی او انہوں نے اللہ کے واسطے نذر مانی کہ اگر اللہ انہیں شفادے گا تووہ اپنی سب سے زیادہ پیندیدہ پینے کی چیز اورسب سے زیادہ پسندیدہ کھانے کی چیز (اپنے اوپر) حرام کرلیں گے۔ ان کی سب سے زیادہ پندیدہ کھانے کی چیز (اونٹ کا گوشت) اور سب سے زیادہ پیندیدہ یعنے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا۔

ان لوگول نے کہا: اے اللہ ہال۔

آ پ مُلْقُطِّم نے فرمایا کہ میں تمہیں ای اللہ کی تتم دیتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جس نے موی علاظ پر تو ریت نازل

کیاتم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفیداور گاڑھی ہوتی اورعورت کی منی زرداور بیٹی ہوتی ہے پھران میں سے جوغالب ہوتی ہے اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور ہے اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی مرد کی منی پرغالب آجائے اللہ کے عظم سے لڑکی ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ ہال۔

آ يِ مَا لِيَّا اللهِ الله

آ پﷺ نے فرمایا: میں تہمیں اسی اللہ کی نتم دیتا ہوں جس نے موٹی علائظ پرتوریت نازل فرمائی۔ کیاتم جانتے ہو کہ ان نبی امی کی آئکھیں سوتی ہیں اور ان کا قلب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آ يِنَوُّا لِيَّا مِنْ اللهِ الله

ان لوگوں نے کہا: اب آپ مُثَالِّیُّا ہم سے بیر بیان کر دیجئے کہ کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے ہیں ای وقت ہم آپ مَثَالِیُّنِمْ کے ساتھ ہوجا کیں گئیا آپ کوچھوڑ دیں گے۔

آ پٹاکٹٹٹٹر نے فرمایا کہ میرے دوست جرئیل علائلا ہیں۔اور بھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جس کے وہ دوست نہ ہوں۔ انہوں نے کہا: اس حالت میں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔اگر آپ ٹاکٹٹٹر کا دوست جرائیل کے سوااور کوئی فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ ٹاکٹٹٹر کی پیروی کرتے اور آپ ٹاکٹٹٹر کی تصدیق کرتے۔

ان لوگوں نے کہا: جرئیل ہمارے دشمن ہیں۔

اى بات يرالله جل شائد فرمايا:

﴿ قُلَ مِن كَانَ عِدُوا لَجَبِرِيلَ فَانَهُ نَزِلُهُ عَلَى قَلْبُكَ بَاذَنَ الله ... الى قوله ... كَانْهُمَ لايعلمون ﴾ "آ ب كهدد يجئ كه جوشض جرئيل طائل كارتمن بو ( تو بواكر ي ) كونكه انهول في قرآن كوآب كاقلب پرخدا كي تكم سے نازل كيا ہے .....الخ .....اى بات پران لوگول في (اپنے اوپر) خضب پرخضب نازل كرايا" -

ست رفقار گدھے کی رفقار میں تیزی:

اسحاق بن عبدالله بن البي طلحہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مُكَالِيَّةِ اسعد کود كيف تشريف كے ہے ۔ انہيں كے پاس قبلولہ فر مايا۔ جب مختذا وقت ہوگيا تو وہ لوگ اپنا ايک ديہاتی ست رفتار گدھالائے۔ اور اس پررسول الله مُكَالِّيَّةِ اَکِ لَئِے ایک چا ورکسی۔ رسول الله مُكَالِّيَّةِ اسوار ہوئے۔ سعدنے چاہا کہ اپنے بیٹے کورسول الله مُكَالِّيَّةِ اَک بیچے بنھادیں تا کہ وہ گدھے کو واپس لے آئیں۔ رسول الله مُكَالِّيَةِ اِنْ فرمايا اگرتم ان کومبرے ساتھ جیجنے ہی والے ہوتو انہیں میرے آگے سوار کرو۔ سعدنے کہا نہیں یارسول الله مَلَّالَيْمُ الْآپ کے بیچھے ہی بھاؤں گا۔

سعدنے کہا کہ میں انہیں آپ مَالْلِیَّا کے ہمراہ نہ جیجوں گا کیکن آپ خود گدھے کولوٹا دیجئے گا۔

چنانچہ آپ مُنائِشِیُم نے خودا سے لوٹا دیا۔اس کی رفتار کی یہ کیفیت تھی کہ خوش رفتاراورا تنا تیز روہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ( جانور ) نہ چل سکتا تھا۔

منافقین کی نشاند ہی:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ منافقین جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی \_رسول الله منافقین آنے فر مایا کہتم میں سے کچھلوگ جمع ہوئے اور انہوں نے بیر کہااور بیر کہا۔ لہذاتم لوگ کھڑے ہوا در اللہ سے تو بہرو۔اور میں بھی تمہارے لئے استعفار کرتا ہوں۔وہ لوگ کھڑے نہوئے۔

آ پ مُلَاثِیْنَانے تین مرتبہ فرمایا کہ تہمیں کیا ہو گیا ہے کھڑے ہواور اللہ سے تو بہ کرواور میں بھی تبہارے لئے استعفار کروں گا۔ جب اس پر بھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ مُلَاثِیْنَانے فرمایا کہ ضرور بالضرور کھڑے ہوور نہ میں تمہیں نام بنام بنادوں گا۔

(ال پر بھی ندائھے) تو آپ مُلَافِیْنِ نے فرمایا اے فلال شخص! اُٹھ۔ چنانچیوہ لوگ شرمندہ ہوکر چیرہ چھپائے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

#### دُ عائے نبوی سے باران رحمت کا نزول:

انس بن مالک می انتفاع سے مروی ہے کہ جمعے کے روز میں منبر کے پاس کھڑا تھا اور رسول الله مَا اَلَّا عَلَیْمَ اَل بعض اہل مسجد نے کہا: یا رسول الله مَا لَّلِیْمُ اِبارش روک کی گئی ہے اور مولیثی ہلاک ہو گئے ۔لہذا آپ اللہ سے وُعاء سیجے کہ وہ جمیں پانی دے۔رسول اللہ مَا لِلْہُ عَالِیْمَ اللہِ عَالَیْ اِسْرِی اِتھا مُعادیجے۔

ہم لوگ آسان پر ذراسا بھی ابزئیں ویکھتے تھے مگر اللہ نے ابر کو جمع کر دیا اور اس نے ہم پر خوب پانی برسایا۔ میں نے مضبوط سے مضبوط آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ول میں پریشان تھا کہ وہ کیونکر اپنے متعلقین کے پاس جائے گا۔ سات ون تک اس طرح بارش ہوتی رہی کہ وہ تھتی نہتی۔

دوسرے جعہ کو جب رسول الله مَالِيَّةُ خطبہ ارشاد فر مارہ منصقو حاضرین میں ہے کی نے کہا: یارسول الله مَالَيَّةُ ام کا نات گرگئے اور مسافر زک گئے۔اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ اس کوہم ہے اُٹھا لے۔

رسول اللهُ مَنْ لَيْنِيْ آنِ ابْ دونوں باتھ أَتُھا كِفْر مايا:

((اللهم حوالينا و لا علينا)):

"اے اللہ! ہمارے اطراف برے اور ہم پر نہ برے '۔

ابر ہمارے سرول پرتھا۔ دہ اس طرح پھٹ گیا گویا ہم ایس جگہ ہیں کہ ہمارے گرداگر دبارش ہوتی ہے اور ہم پرنہیں برستا۔

ثابت سے مردی ہے کہ انصار کی ایک خاتون نے اپنا تھوڑ اسا کھانا تیار کیا۔ شوہر سے کہا کہتم رسول اللہ مَا کَالَیْمَ مجاوَ' آپ کودعوت دواور رسول اللہ مَا کَالِیْمِ کے بیابت خفیہ طور پر کہو۔

وہ آئے اور عرض کیا: یا رسول اللّهُ عَالِیْتُونِ اللّهِ عَلَیْتُونِ نِے تھوڑ اسا کھانا تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ عَلَیْتُونِ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔

رسول اللَّهُ مَا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَنِي سِيهِ لُولُولِ سِيهِ فِرِما يَا كَهِ فَلَالِ كِيهِ وَالدِّي دعوت قبول كروب

انہوں نے کہا میں آیا اور میری یہ کیفیت تھی کہ اپنے متعلقین کے پاس جو کچھ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے میرے قدم میر ا ساتھ نہ دیتے تھے اور رسول اللہ مُکَالِّیُّۃِ الوگوں کو لے آئے ہیں۔

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری تو فضیحت ہوگئ 'رسول اللّه عَلَیْ اللّهِ اللّه اللّه عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ عَلَیْ اللّهُ عَا عَلَیْ اللّهُ عَا عَلَیْ اللّهُ ع

سب لوگ آگئے بہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ حجرہ بھی بھر گیا اور وہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے۔ ( کھانے کی کوئی چیز ) مٹھی بھر لائی گئی اور رکھ دی گئی۔ رسول اللہ ظائی اللہ کا بیٹ بھر جائے ' تو وہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی کروے۔ کہ قریب آ وَ اور کھاؤ۔ جب ایک کا بیٹ بھر جائے ' تو وہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی کروے۔

ا کیا آ دی ( کھاکر) اُٹھنے لگا اور دوسرا (اس کے مقام پر) بیٹھنے لگا۔ یہاں تک کدھر والوں میں ہے کوئی ندر ہاجوشکم سیر نہ ہوگیا ہو۔

آپ مَالْیَنْ نِے فرمایا اہل جمرہ کو بلاؤ۔ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بیاوگ بھی شکم سیر ہو گئے۔آپ مَالْیُنْیْزُ نِے فرمایا: احاطہ والوں کو بلاؤ۔ان لوگوں نے بھی ای طرح کیا۔ کھانا برتن میں ای طرح باتی رہاجس طرح کہ تقا۔ پھررسول اللّٰمَنَا ﷺ نے (اہل خانہ ہے) کہا کہ کھاؤا وراپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ۔

#### الكيول سے ياني كاچشمه:

ٹابت سے مروی ہے کہ میں نے ان سے کہا: اے ابوحزہ! اُن عجائب (معجزات) میں سے جن میں آپ خودموجو د ہوں اور جن کوآپ کسی اور کی روایت سے نہ بیان کریں ہم ہے کچھ بیان کیجئے۔

انہوں نے کہا: ایک روز رسول اللّمثُالَّیُونِ نے نمازِ ظہر پڑھی اور روانہ ہوئے یہاں تک کدآپ نشست گا ہوں پر بیٹھ گئے۔ جن پر جبرائیل آیا کرتے تھے۔ بلال آئے اور عصر کی اذان کہی۔ ہروہ شخص اُٹھ کھڑا ہوا جس کے متعلقین مدینے میں تھے تا قضائے حاجت کرے اور وضوکا یانی حاصل کرے۔

، مہاجرین کے چندلوگ رہ گئے جن کے متعلقین مریخ میں نہ تھے۔رسول الله منافق کے پاس ایک کشادہ پیالدلایا گیا جس

میں پانی تھا۔رسول اللّه مَنَّالِیُّوِّم نے اپنی تقیلی برتن میں رکھی' مگر رسول الله مَنَّالِیُّوْم کی پوری تقیلی برتن میں نہ ہائی تو آپ مَنْ اللّهُ عَلَیْوْم کی بوری تقیلی برتن میں تھا۔لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہان چاروں انگلیوں کو برتن میں گھما کرفر مایا کہ قریب آؤاوروضوء کرو۔آپ کا ہاتھ برتن ہی میں تھا۔لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہان میں سے کوئی ایساشخص نہ رہاجس نے وضونہ کرلیا ہو۔

ثابت نے کہا کہ میں نے (انس سے) پوچھا اے ابو تمزہ ا آپ کے خیال میں وہ لوگ کتنے تھے (جنہوں نے اس ایک برتن سے وضوکیا)۔ انہوں نے کہا کہ ستراستی کے درمیان تھے۔

انس خاس خاس خاس علی انگلیوں ہے کہ نبی علی انگلانے پانی مانگلاور آپ کے پاس ایک کشادہ پیالے میں لایا گیا۔ آپ نے اپناہاتھ اس میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح اُلِلِنے لگا گویا وہ جشمے ہیں۔ ہم سب نے پیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوکرنے لگی۔

انس فی الله نے کہا میں نے اس جماعت کا اندازہ کیا توستر سے استی تک رہے ہوں گے۔

انس بن مالک می الله علی اورسر ہے کہ نماز کا وقت آگیا تو مسجد کے پڑوی اُٹھ کر وضو کرنے لگے اورسر ہے اسی کے درمیان تک لوگ رو سے بین بائی تھا۔ درمیان تک لوگ رو گئے ۔ جن کے مکانات دور تھے۔ رسول الله مالی الله تاکی طشت منگایا جس میں پائی تھا۔ لیکن بھرا ہوا نہ تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں وال ویں اور آپ (اس برتن کو) اُن لوگوں کے پاس پہنچانے لگے اور فرمانے لگے کہ وضو کروسب نے وضو کرلیا۔ اور برتن میں جنتا یا نی تھا اتنا ہی باقی رہا۔

## لعاب دہن کی برکت سے حض کے پانی میں اضافہ:

ایاس بن سلمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ رسول الله تکا گئی کے ہم کا ب حدید ہیں آئے۔ تعداد میں ہم چودہ سو آ دمی تھے۔ حوض پر پچاس بکریاں بھی تھیں جن کووہ حوض سیراب نہ کرسکتا تھا۔ تو پھر چودہ سوآ دمیوں کواس کا پانی کیا کافی ہوسکتا تھا۔ رسول اللّه تکافیتے خوض پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا یا دُعاءِ کی (راوی کو یا دنییں رہا) تو وہ جوش مارنے لگا۔ چنا نچہ ہم نے پیااور پلایا اور بھرلیا۔

#### بھیڑ کے دودھ میں برکت کاواقعہ:

منزل میں اُ تاراجہاں پانی نہ تھا۔ سلمانوں کو تخت تکلیف تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ مالیٹیڈ کو دیکھا کہ آپ مالیٹیڈ کے ایس آئی۔
سب نے بھی قیام کر دیا۔ یکا کیک ایک تیز دھار کے بینگوں والی بھیڑ سامنے آئی جو چل رہی تھی۔ رسول اللہ مالیٹیڈ کے پاس آئی۔
رسول اللہ مالیٹیڈ کے اس کا دودھ دوہا۔ آپ نے سارے لشکر کو شکم سیر کر دیا اورخود بھی سیراب ہو گئے ۔ فرمایا کہ اے زافع اے روک
لینا۔ گرمیراخیال تو بھی ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اکرم مالیٹیڈ نے بھے سے یہ فرمایا کہ میرا خیال تو
لینا۔ گرمیراخیال تو بھی ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اکرم مالیٹیڈ نے بھے سے یہ فرمایا کہ میرا خیال للہ
کی ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے تو میں نے ایک کٹری کی اور زمین میں گاڑ دی۔ ایک رسی کی اور اس بھیڑ کو باندھ دیا۔ رسول اللہ مالیٹیڈ کے میں رسول اللہ مالیٹیڈ کی اور بھیڑ نہ تھی۔ میں رسول اللہ مالیٹیڈ کے میں سول اللہ مالیٹیڈ کے میں کہا کہ بھیڑ جا گئی ۔ رسول اللہ مالیٹیڈ کے میں سول ایک میں گئی ہوئی تھی اور بھیڈ زیتھی۔ میں میں تھا کہ تم اسے روک نہ سکو گئی کہ اسے روک نہ سکو گئی کہ اسے روک نہ سکو گئی کہ اسے لیمی گیا۔
مالی کی اور آپ کی کو خبر دی۔ میں ہوئی تھی دو اسے لیمی گیا۔
مالی کم اسے روک نہ سکو گئی جواسے لایا تھا وہی اسے لیمی گیا۔

توشر میں برکت:

عبدالرحن بن ابی عمرہ الانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ کسی غزوہ میں رسول الله مُثَاثِیَّا کے ہمراہ تھ لوگوں پر فاقد کی مصیبت آگئ تو انہوں نے رسول الله مُثَاثِیُّا سے اپنی بعض سوار یوں کو ذرج کرنے کی اجازت جا ہی اور عرض کیا کہ اس ذریعہ سے اللہ ہمیں (منزل تک) پہنچادے گا۔

عمر بن الخطاب مخالف نے جب دیکھا کہ رسول الله مُلَا لَيْمُ انہيں ان کی سوار يوں كے ذبح كرنے کی اجازت دينے كا قصد كيا ہے تو عرض كيا يارسول الله مُلَا لِيُمُّا اگرسوارياں ذبح كردى جائيں گی تو ہماری كيا كيفيت ہوگی يكل صبح كوہم بھو كے اور پيادہ دُشَمْن كا مقابلہ كريں گے۔ آپ كی رائے ہوتو لوگوں سے ان كا بقيہ تو شدمنگا ہے اور اسے جمع کیجے اور اللہ سے بركت كی دُعا کیجے۔ بیشک ہمیں اللہ آپ كی دُعا ہے پہنچادے گا۔ آپ كی دُعا میں ہمیں بركت دے گا۔

رسول اللّه مُنَّالِقُتِمْ نے لوگوں کا بقیہ تو شہ منگایا تو لوگ ایک مٹی اوراس سے زیادہ غلہ لانے <u>گئے۔ سب سے ب</u>ڑی مقدار جو لایا وہ ایک صاع (ساڑھے تین سیر ) تھجورتی۔

رسول الله منافیقی نے اس کوجم کرایا ' کھڑے ہوئے جو دُعا اللہ کو منظور تھی ما نگی نظر کومم ان کے برتنوں کے بلایا اور تھم دیا کہ وہ چنگل سے بھریں۔ سارے لینکر میں کوئی برتن ایسانہ بچا جس کوانہوں نے بھر نہ لیا۔ اس پر بھی ہی رہا تو رسول الله تا گائی ہی انتہا تنا مسکرائے کہ آپ کی کچلیاں کھل گئیں۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور پیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بند کہ موس ان دونوں کلمات کے (عقید ہے کے) ساتھ قیامت میں اللہ سے ملے گا تو اس سے دوز خ روک دی جائے گی۔ ابوقتا دہ جی اللہ علی انتہا دی گئی کہ گیا ہے ۔

ابوقادہ ہے مردی ہے کہ ایک شب کورسول اللّٰمُظَّافِیْز کے ہمیں وعظ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہتم لوگ اس شب کورات بھر چلو گے اور شبح کوان شاء اللّٰہ پانی (منزل) پر پہنچو گے۔لوگ اس کیفیت سے رواند ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف زخ نہ کرتا تھا۔ میں بھی رسول اللّٰمُظَافِیْز کے پہلومیں چل رہا تھا۔

#### اخبار الني طَيْقَاتُ ابن سعد (صداقل) المنافق الله ١٩٨ عن المنافق الله الني طَيْقِيمًا

آ دھی رات گزرگی تو یکا یک نبی مُثَالِیُم کونیندآ گئی۔آپ اپنی سواری پر جھک گئے۔ بغیراس کے کہ میں آپ کو بیدار کرتا' آپ كے سہارالگا ديا۔ آپ اپن سواري پر درست جوكر بيٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

رات آخر ہوگئے۔ تو رسول الله مَا الله م بیدار کرون آپ کے سہارالگاویا آپ اپنی سواری پردرست ہو کربیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

جب بچیلی شب کا آخری حصد مواتو آپ اس قدر جھک گئے جو پہلی دونوں مرتبہ سے بہت زیادہ تھا۔ جب قریب تھا کہ آپ ڈ ھلک جائیں گے میں نے پھر آپ شائلی کے کو اس اوے دیا۔ آپ نے اپناسراُ ٹھایا اور فرمایا کہ بیکون ہے۔ میں نے کہا: ابوقیا دہ۔ آپ منافی استراس مرح میرے مراہ چلنا کب ہے ہے۔ میں نے کہا کہ میرااس طرح آپ کے ہمراہ چلنا برابردات ہی ہے ہے۔آ یے النظام نے فرمایا اللہ تمہاری اس طرح حفاظت کرے گاجس طرح تم نے اس کے بی کی ک ہے۔

نماز فجر قضا ہونے کا واقعہ:

پھر فر مایا کیا تم خیال کرتے ہوکہ ہم لوگ حریفوں سے فغی رہیں گے۔ کیا تم کسی کے متعلق بیرخیال کرتے ہو کہ وہ منزل میں آ رام کر کے سفر کرنا جا ہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک شتر سوار یہ ہیں ۔ پھر میں نے کہاا یک شتر سوار یہ ہیں پھر ہم جمع ہو گئے۔ اور ہم سب سات شتر سوار تھے۔ نبی علائل راستہ سے بہت گئے۔ اپناس (آرام کے لئے رکھ دیا اور فرمایا کہ ہماری نماز کا خیال رکھنا کہ کہیں سونے میں قضانہ ہوجائے۔سب سے پہلے جو تخص بیدار ہوا وہ سورج نگلنے کی دجہ سے بیدار ہوا۔ ہم سب لوگ گھبرا کراُٹھ كرے ہوئے۔آپ اللہ المان كرمايا كرمب لوگ سوار موجاؤ۔ ہم لوگ رواند ہوئے يہاں تك كرجب آفاب بلند ہو كيا تو آپ ٱترے وضو کا برتن ما نگا جؤمیرے یاس تھا اور اس میں یانی تھا۔

ہم لوگوں نے وضوے کم وضو کیا۔اوراس (برتن) میں کچھ پانی چھ گیا۔ نبی علائل نے فرمایا کہا۔ ابوقیادہ ہماراوضو کا ہی برتن اچھی طرح رکھنا کیونکہ اس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نماز کی اذان کہی گئی تو نبی علائلانے دور کعتیں فجر سے پہلے پڑھیں آپ نے ای طرح فجر کی نماز پڑھی جس طرح آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔

آپ نے فرمایا کرسوار ہوجاؤ۔ ہم سب لوگ سوار ہو گئے۔ بعض لوگ سر گوشی کرنے سکے تو نبی علائل نے فرمایا: بیکیا بات ہے کہتم لوگ مجھے چھوڑ کرسر گوشی کر رہے ہو۔ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول الله مَالْيَقِيْم ہم اپنی نماز میں اپنی کوتا ہی کے بارے میں سر گوشی کررہے ہیں (جس کا وقت گزر گیاہے اور ہم سوتے رہے)۔

فر مایا: کیا میرے اندرتمہارے لئے نمونز نہیں ہے ( لینی جس طرح تم سے وفت فوت ہوگیا ای طرح مجھ سے بھی فوت ہو گیا) بے شک سوجانے میں (اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں ہے ( بلکہ بیتو معذوری ہے کہ آئکھ ہی نہ کھلی (کیکن کوتا ہی اس شخص کی ہے جواس نماز کوادانہ کرے یہاں تک کدووسری نماز کا وقت آجائے۔ جوالیا کرے ( کدوقت پر ندیز ہو سکے) تواہے جا ہے اس ونت کی نماز جب بیدار موپڑھ لے۔ جب دوسراون موتوونت پرپڑھے۔ آپ نے فر مایا کہ تبہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے نبی کونہ یا کیں گے۔

ابوبکر وغمر جی پین نے لوگوں کو تبلی کے لئے کہا کہ رسول اللہ منگائیڈ ٹائم کو دھمکاتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ تہمیں چھوڑ جا ئیں لوگوں نے کہا کہ نبی علیظ تمہازے سامنے ہیں۔اگرتم ابو بکر وغر شکائین کی پیروی کر دیے تو ہدایت یاؤگے۔

جس وقت ہر چیزگرم ہوگئی یا جس وقت ون بلند ہوگیا' ہم لوگوں کے پاس پنچے اور وہ لوگ ہے ہمد ہے تھے کہ یا رسول اللہ منظینے ہم بیاس کے مارے مرکئے۔ آپ منگینے کے فرمایا کرتم پر ہلاکت ندآئے گی۔ آپ نے قیام فرمایا' اور فرمایا کہ میرے لئے میرا چھوٹا بیالہ چھوڑ دوآپ نے وضوکا برتن ما نگا۔ بی کالینے کار چھوٹے بیالے میں پانی اُنڈیلنے گا اور میں لوگوں کو بلانے لگا)۔ جب لوگوں نے ویکھا کہ پانی کم ہے تو ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ بی کالینے اُنڈیلنے نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اچھا برتا وکروتم میں جب لوگوں نے ویکھا کہ پانی کم ہے تو ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ بی کالینے اُنڈیل کے میرے اور آئی خضرت کالینے کے مواکوئی باتی ہر خص سیراب ہوجائے گا۔ بی کالینے اور میں لوگوں کو بلانے لگا۔ یہاں تک کہ میرے اور آئی خضرت کالینے کی میں نہیں بیوں گا۔ تو بی کالین انڈیل اور جھے نے فرمایا کہ بیو۔ عرض کی یارسول اللہ کالینے کا تو تشکید آپ نہ نوش فرما کیں گے میں نہیں بیوں گا۔ تو بی کالین نے بھی نوش فرمایا کے چنانچہ لوگ پانی کی میں بین بی کالین کے بی کانوش فرمایا کے چنانچہ لوگ پانی کی میں بین اندر میں بینا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی بیا اور نبی علین اندر میں نوش فرمایا۔ چنانچہ لوگ پانی کے بیاں بکثرت سیرا ہے ہوکر آگے۔

عبداللہ بن رہائے نے کہا کہ میں تمہاری اس جامع معجد میں بیصدیث بیان کرتا ہوں۔ مجھے عران بن صین نے کہا کہ ویکھوان نوجوان کہتے ہوکیونکہ اس شب میں میں بھی ایک سوارتھا۔ راوی نے کہا: اے ابونجید کیا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ پوچھا: آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ انصار میں سے۔ انہوں نے کہا کہ تب تو آپ لوگ اپنی صدیث بیان کہجے۔

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اس شب موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس حدیث کو اس طرح یا دکیا ہوجس طرح آپ نے یا دکیا ہے۔

# محجور کے درخت سے حضور علائلا کی بکار کا جواب

ابن عباس میں شناسے مردی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ظاہر آئے پاس آیا اور آپ سے کہا ' آپ کس سبب سے نبی ہیں۔ فرمایا: اگر میں مجبور کے درخت کی کسی چیز کو دعوت کروں اور وہ میری دعوت قبول کرے تو کیاتم مجھ پرایمان لے آؤ گے۔اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے اس کو دعوت کی اور اس نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہ شخص آپ نگار آئیان لایا اور مسلمان ہوگیا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ میں حدید میں بیاس کی شدت پیش آئی تو ہم لوگ گھرائے ہوئے رسول اللہ مُظَافِیْنِا کے پاس آئے۔ آپ کے سامنے ایک مٹی کی ہانڈی تھی جس میں پانی تھا۔ اس میں آپ مُظافِیْنِا نے اس طرح اپنی انگلیاں پھرائین اور فر مایا کہ ہم اللہ لو۔ پھر پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح نکلنے لگا کہ گویاوہ چشے ہیں۔وہ ہم سب کو کافی ہو گیا اور سب کو بھٹے گیا۔ ہم نے پیااور وضوکیا۔

مقداد نے کہا: ایک شب میرے پاس شیطان آیا اور کہا کہ محد (مُنَالَّا عُنِم) انصار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کوتھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آپ (ضروریات) پا جاتے ہیں۔ آپ کواس گھونٹ بھر دودھ کی عاجت نہیں ہے۔ لہٰذاتم اس کو بی جاؤ۔

وہ مجھے سز باغ دکھا تا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پی لیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں بی گئے گیا اور وہ مجھ گیا کہ اب اس دودھ پر کوئی قابونیس تو اس نے جھے شرمندہ کیا اور کہا کہ تم پر افسوں ہے کیا حرکت کی کہ محد (مَثَلَّ اللَّہِ عَلَی کُئے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اس شربت یا دودھ کونہ دیکھیں گے تو تمہارے لئے بدؤ عاء کریں گے اور تم ہلاک ہوجاؤ گے تمہاری وُنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔

مقداد نے کہا: میرے بدن پرایک کمبل تھا کہ جب سر پراوڑ ھاجاتا تھا تو قدم باہر ہوجاتے سے اور جب قدموں پر ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ جھے نیند ندآتی تھی۔ میرے دونوں ہمراہی سوگئے سے رسول اللہ کالیڈی انشریف لائے۔ آپ کالیڈی ان میں کی حصر سلام کیا جس طرح آ ہستہ آ وازے کیا کرتے سے مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ پھر شربت کے پاس آئے (برتن کو) کھولاتو اس میں پچھ نہ پایا۔ آپ نے آسان کی طرف سرا ٹھایا۔ میں نے اپنے دِل میں کہا کہ آپ میرے لئے بدو عاکریں گے اور میں ہلاک ہوجاد کی گار آپ میں گئی آئے نے فرمایا: اے اللہ! اے کھلا جو جھے کھلائے اور اسے بلاجو جھے پلائے۔ میں نے اپنے کہ بل کی طرف رُخ کیا اور اسے اپنے او پر س لیا۔ چھری لی اور بکریوں کے پاس جاکر تلاش کرنے لگا کہ ان میں کون زیادہ موثی ہے کی طرف رُخ کیا اور اسے اپنے اور کی اور بکریوں کے پاس جاکر تلاش کرنے لگا کہ ان میں کون زیادہ موثی ہے تا کہ رسول اللہ کا گئی گئی کے ذرج کروں۔ اتفاق سے وہ سب کی سب دود ہوسے بھری ہوئی تھیں۔

میں نے آنخضرت مُن اللہ اللہ معلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رُخ کیا جس میں ان لوگوں کی دودھ دو ہنے کی خواہش نہتی اس میں میں نے اتنادودھ دو ہا کہ چین برتن کے او پرآگیا۔ رسول الله مُنالین کے پاس لایا تو آپ مُنالین کے نوٹر مایا کہا ہے مقداد کیا تم نے آج شب کواپ حصے کا شربت (دودھ) نہیں بیا۔ جو اس قدر لے آئے۔ عرض کی یارسول الله مُنالین کے اور آپ مُنالین کے ایک اللہ منالین کی ایک میں این اہما کہ وہ میں نے کہا یا رسول الله منالین کے اور آپ منالین کی کرکت مجھے کی تو میں اتنا ہما کہ وہ میں نے کہا کہ رسول الله منالین کے اور آپ منالین کی کرکت مجھے کی تو میں اتنا ہما کہ دو میں نے پی لیا۔ جب میں مجھے کی تو میں اتنا ہما کہ

## اخباراني المعالى المع

ز مین پرلوٹ گیا۔رسول الله مُناکِظِیَّا نے فرمایا کدا ہے مقدادیہ بھی تمہاری ایک برائی کہے۔عرض کی یارسول الله مُناکِظِیَّا میرایہ معاملہ ہوا' اور میں نے یہ کیا ( یعنی شیطان کا واقعہ بیان کردیا )۔

آ تخضرت کالٹی ان کے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی۔ کیاتم میرے قریب نہیں لائے تھے تا کہ اپنے ان دونوں ہمراہیوں کو بیدار کرواور وہ بھی اس (دودھ) میں سے کچھ یا جا کیں۔ میں نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے حق کے ساتھ پا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے کس نے اسے یایا۔

عبدالله بن مسعود مني الأنه كا قبول اسلام:

قاسم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں کسی کونہیں پہچا نتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔ ایک مرتبہ رسول الله منافظیم میرے پاس تشریف لائے میں اپنے متعلقین کی بکریاں (جنگل میں) چرار ہا تھا۔ آپ منافظیم نے فرمایا کیا تہاری بکریوں میں دودھ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ منافظیم نے ایک بکری پکڑی اور اس کے تھن کوچھوا تو دودھ آتر آیا۔ چنا نچہ میں کسی کونہیں پہچا نتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔

حضرت سلمان فارى شياطة كي آزادي:

سلمان سے مردی ہے کہ رسول الله مُکالِیُّا کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کی صحابی کے جنازے میں تھے۔ جب جھے آتے ہوئے ویک کے دیکھا تھے۔ جب جھے آتے ہوئے ویک کے دیکھا تو فر مایا کہ میرے چیچے گفوم جاؤ۔ آپ نے اپنی چا دراُ تار دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں گھوم کرآپ کے پاس آگیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ آپ مُکالِیُّا نے فر مایا کہ (اپنے آقاسے) مکا تیب کرلویعنی بعد اوالے زرشن اپنی آزادی کی دستاویز دکھادو۔

میں نے تین سوپھل دینے والی تھجور کی قلموں اور جالیس اوقیر (ڈیڑھ سیرے زائد) سونے پرمکا تیب کرلی۔ رسول اللہ مظافی خاصی سے نامد کر ایک کے تین سوقلمیں مگافی خاصی سے نامد کی ایک کے تین سوقلمیں جمع ہوگئیں۔

عرض کی جھے ان کے پھل لانے پر کیونکر قدرت ہوگی۔ آپ مُٹالِّیُٹِم نے فرمایا کہتم جاؤ اور ان کے بونے کے لئے اپنے ہاتھ سے گڑھے کھودو۔ میں نے گڑھے کھودے۔ آپ مُٹالِٹیٹِم کے پاس آیا تو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اور انہیں اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک درخت بھی پھل دینے سے نہ بچا اور سونا (اواکرنا) رہ گیا۔

میں جس وقت آنخضرت مَنْ النَّیْزِ کے پاس تھا تو کبوتر کے انڈے کے برابرزگوۃ کاسونالایا گیا۔ آپ مَنْ النَّیْزِ کے فرمایا کہ اور کے انڈے کے برابرزگوۃ کاسونالایا گیا۔ آپ مُنْ النِّیْزِ کے انڈے کے برابرزگوۃ کاسونالایا گیا۔ آپ مُنْ النِّیْزِ کے فارسی کے فارسی منام النِین کہاں ہیں ہے کہاں ہیں ہے کہاں ہیں ہے کہا ہے کہاں ہیں اور جنا کو کا اور جنا لوگوں کو دیا تھا 'ا تنابی میرے پاس نی گیا۔ لوگوں کو دیا تھا 'ا تنابی میرے پاس نی گیا۔

ابوصحر العقیلی سے مروی ہے کہ میں نکل کرمدینے گا تورسول الله عَلَیْتُنْ آنے جوابو بکروغمر میں تعلیم کے آگے چل رہے تھے آپ ایک یہودی پر گزرے جس کے پاس ایک دفتر تھا۔اس میں توریت تھی۔وہ اپنے ایک مریض بھینچ کو پڑھ کرستار ہاتھا جواس کے سامنے تھا۔

نی سنگانی نے فرمایا اے یہودی میں تجھے اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علائل پر توریت نازل کی اور بن اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا۔ کیا تواپی توریت میں میری صفت وذکر اور میر بے ظہور کا مقام پا تا ہے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا نہیں۔

اس کے بھیجے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کو شم ہے اس ذات کی جس نے موی علائل پر توریت نازل کی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا کہ بیٹ کی ٹیٹ میں آپی ٹعت اور آپ کا زمانہ اور آپ کی صفت اور آپ کے طہور کا مقام ( لکھا ہوا) پاتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی مثالی نی مقالی نے نہیں کہ اور اسے دوی کو اپنے ساتھی کے پاس سے اٹھا دو۔ اس نوجوان کی روح قبض کرلی گئی تو نبی علال نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا۔

#### رسول الله منافية أم معدك خيمه مين:

بن جمح کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب نی طالط (دوران جرت میں) اُمّ معبد کے پاس آئے تو دریافت فرمایا کہ ضیافت کی کوئی چیز ہے؟ اُمّ معبد نے کہا نہیں۔

آ پ علی اور ابو بکر می افتاد و بال سے علیحدہ بٹ گئے۔ شام کوان کے بیٹے بکریوں کو (جنگل میں سے چراکر) لائے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ مجمع کیسا ہے جو مجھے دور بیٹھا ہوانظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (ضیافت) طلب کی تو میں نے کہا کہ ہمارے یاس کوئی چیز ضیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے اور عذر کیا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہووہ ہمارے پاس ہے۔ رسول الله مُنَافِّتِهِ آنے فر مایا کہ جاؤاورا پنی بکریوں میں سے ایک بکری میرے پاس لے آؤ۔ وہ گئے اور ایک بکری کم بھارے چی ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ آپ جا کہ ان جو انہوں نے کہا کہ ان دونوں (آ مخضرت مُنَافِیْمُ وابو بکر مُنافِیْوَ) نے جمع سے بکری مانگی ہے۔ اُمّ معبد نے کہا کہ بیلوگ اسے کیا کریں گے۔ بیٹے نے کہا جو جا ہیں گے۔

نی طلط ناس کے من پراپناہاتھ پھیراتواں کے دودھ اُتر آیا۔ آپ تک فیلے دوہا۔ یہاں تک کہ ایک برا بیالہ بھر گیا اور آپ تکا فیلے نے اسے ای طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا جس طرح تھی۔ فرمایا کہ اسے اپنی والدہ کے پاس لے جاڈاور بکریوں میں سے میرے یاس دوسری بکری لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالہ لائے تو بوچھا کی تمہیں کہاں سے ل گیا۔ انہوں نے کہا اُمْ معبدنے کہایہ کیونکر ہوسکتا ہے اس کے تو تبھی نہیں ہوا۔ لات کی قتم میں اس شخص کو یہ گمان کرتی ہوں کہ وہ خے دین والے ہیں جو محمل معبد نے دودھ بیا' ان کے بیٹے آپ سکا شیخ کے پاس ایک دوسری بکری لائے' جو بچہ تقی ۔ آپ سکا شیخ کے اس ایک دورھ جوڑا جیسی کہ وہ تھی ۔ تقی ۔ آپ سکا شیخ کے اس کا بھی دودھ دو ہا یہاں تک کہ وہ بڑا پیالہ بھر گیا اور اسے اس طرح دودھ بھرا ہوا چھوڑا جیسی کہ وہ تھی ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی بیوانہوں نے بھی بیا۔

فر مایا میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اے آپ مگالٹی کے پاس لائے تو آپ مگالٹی کے دوہا اور ابو بکر خیادہ کو پلایا۔ پھر فر مایا کہ میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اے آپ مگالٹی کے پاس لائے۔آپ مگالٹی کے دوہا اور نوش فر مایا اور ان سب بکر یوں کو اس طرح دود ھے بھرا چھوڑ ا'جیسی کہ وہ ہوگئ تھیں۔

#### بارگاهِ رسالت میں اونٹ کی شکایت:

حسن سے مروی ہے کہ جس وقت نی مُنَالَّقِیْمُ اپنی معجد میں تھے ایک بھڑ کنے والا اونٹ آیا۔ اس نے اپنا سر نی مُنَالِّقِیُمُ کے آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نی مُنَالِّقِیُمُ نے فرمایا بیا ونٹ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ہے جو اس کواپنے والد کی جانب سے کھانے میں وزع کرنا چاہتا بیفریا وکرنے آیا ہے۔ میں وزع کرنا چاہتا بیفریا وکرنے آیا ہے۔

ا کیک مخف نے کہا یار سول اللہ مگا گئی کے اور اس نے اس کے متعلق یہی ارادہ کیا ہے۔ نبی علی کے اس کے متعلق یہی ارادہ کیا ہے۔ نبی علی کے اس کے متعلق کی مقامت کو بلایا اور دریافت کیا تو اس سے سفارش فر ہائی کہ وہ اسے ذبح کرے جو اس نے منظور کر لیا۔ اسے ذبح کرے جو اس نے منظور کر لیا۔

#### سيده فاطمه فيالمنفاك كهاني مين بركت:

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی ٹی ہوئے نے کہا ایک رات کو ہم لوگ بغیر شب کھانا کھائے ہوئے سوگئے۔ صبح کواُٹھ کر باہر گیا۔واپس آیا تو دیکھا فاطمہ ٹی ہوئٹار نجیدہ تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دِن کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے پاس رات کا کھانا ہے۔

میں نگلا اور تلاش کیا تو کچھل گیا جس سے میں نے غلہ اور ایک درہم کا گوشت خریدا۔ فاطمہ بھارہ فار کیا ہو انہوں نے روٹی اور سالن پکایا۔ جب وہ ہاغذی پکانے سے فارغ ہو کیں تو کہا کاش آپ میرے والد کے پاس جا کرانہیں بلالات

میں رسول الله منافظ ہوئے ہاس حاضر ہوا جو مسجد میں کروٹ کے بل کیٹے ہوئے تھے اور فرمارہے تھے کہ اے اللہ! میں بھوک سے پناہ مانگنا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول الله منافظ ہوئے! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' ہمارے پاس کھانا ہے لہذا تشریف لا ہے۔ آپ منافظ ہمے رے او پر سہارالگایا یہاں تک کہ اندرتشریف لائے اور ہانڈی اُئل رہی تھی۔

آ پِمَا الْيُغِيَّانِ فَاطْمِهِ مِنْ مِنْ عَالَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ ال فرمایا که حفصه مین مناف کے لئے سالن نکالو۔انہوں نے ایک پیالے میں سالن نکالا۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپ سَلَّ الْمِنْ فر مایا کہا ہے بیٹے کے لئے اور شو ہر کے لئے سالن نکالو۔ اس کی بھی تقبل کی ۔

فر مایا کہتم نکالوا در کھاؤ۔انہوں نے سالن نکالا' ہانڈی چڑھا دی گئی اوروہ بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جتنا اللہ نے چاہتم نے میں سے کھایا۔

علی تفاطعہ مروی ہے کہ رسول اللّه مُنَّالِقُائِم نے جب آپ مکے میں تھے۔خدیجہ شاطئا کو حکم دیا کہ آپ کے لئے کھانا تیار کریں علی شاطعہ سے فرمایا کہ اولا وعبدالمطلب کو بلاؤ۔انہوں نے جالیس آپومیوں کو بلایا۔

ٱ بِ عَلَيْتُهُ مُ نِعِلِي فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

علی میں ان کو کہ کہ میں ان لوگوں کے پاس ٹرید لایا جو صرف اتناتھا کہ ایک آدمی کھالیتا مگران سب نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ میر ہوگئے۔ آپ نے بانی پلایا جوایک کھایا۔ یہاں تک کہ میر ان کا تھا۔ مگراس میں سے سب نے بیااور یہاں تک کہ باز آگئے۔

بنوماشم كودعوت اسلام:

ابولہب نے کہا کدم ( مُنَافِیْنَ ) تم نے سب پر جادوکر دیا ہے۔ سب چلے گئے۔ آپ مُنافِیْنَ نے کہا: ان لوگوں کوئیس بلایا۔ چندروز کے بعدان لوگوں کے لئے ای طرح کھانا تیار کرایا۔ مجھے تھم دیا تو میں نے ان سب کوجھ کیا۔ انہوں نے کھایا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا۔ اور میری وعوت قبول کرے گا۔ اس شرط پر کہ وہ میرا بھائی ہواور اس کے لئے جنت ہو۔

علی می ان سب میں کہ اور اللہ میں اللہ میں (مدد کروں گا اور دعوت قبول کروں گا)۔ حالانکہ میں ان سب میں کم من اور ان سب میں کمزور اور پتلی پنڈلیوں والا ہوں۔ ساری قوم خاموش رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوطالب! تم اپنے بیٹے (علیٰ ) کونہیں ویکھتے۔ ابوطالب نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے چھا کے بیٹے کے ساتھ خیر کرنے میں ہرگز گوتا ہی نہ کریں گے۔ آئکھ کا تندر سبت ہونا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (غزوہُ أحدیمں) قمادہ بن نعمان کی آنکھ میں چوٹ آگی اور وہ ان کے زخسار پر بہدآئی ۔رسول اللّٰدعَلَیٰ ﷺ اسے اپنے ہاتھ سے (آئکھ کے حلقے) میں لوٹا ویا۔وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ درست ہو گئی۔

#### حجيثري كالكواربننا:

زیدین اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللّه مَلَّى اَتَّمْ اِسْمِی ایک چھڑی دے دی جوان کے ہاتھ میں تیز چیکدا راورمضبوط تلوار بن گئی۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْحَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ الْجَارِ النَّهِ عَلَيْهُمْ ﴾ فراق رسول يين لكر ى كارونا:

عبدالله بن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله تَظَافِیْتُو ایک کٹڑی سے جومبحد میں تھی تکیدگا کرخطبہ ارشاد فریائے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تورسول الله تَظَافِیْنِ اس پر چڑھے۔وہ کٹڑی رونے لگی۔رسول الله مَثَافِیْنِ نے اسے گلے نگایا تو خاموش ہوگئی۔ قرعدا ندازی کا غلط ہوجانا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت شرک) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آئیسٹے اللہ اسٹی میں اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت شرک) سراقہ بن مالک کہ آپ مالٹیٹٹے (کے سے نی کر) نمیں جائیں گے یا نہیں۔ ہرمرتبہ یہی لکلا کہ آپ مالٹیٹٹے (کے سے نی کر) نہیں جائیں گے۔ وہ نبی منافیٹے کی ساز ہور کے گھوڑ ہے کے بیروجنس جائیں۔ پیروجنس میں موار ہوئے اور آنحضرت مالٹیٹے کو پاگھے۔ نبی کا لیٹھ نے کہ وہ میرے گھوڑ ہے کو چھوڑ دے تو میں آپ سے باز آ جاؤں گا۔
نبی منافیٹے کے نبراقہ نے عرض کیا کہ اے میر اوان کے گھوڑ ہے کو ہاکر دے۔ چنانچے گھوڑ ہے کہ پیرنکل آئے۔

#### باليكاث كامعامده ديك في عاف كهايا:

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب ہاشم نے رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا گھڑا کو لیش کے حوالے کرنے ہے انکار کیا تو قریش نے باہم ایک عہد نامہ لکھا کہ وہ بنی ہاشم کو نہ بیٹی دیں گے نہ ان کی بیٹی لیس گی۔ نہ ان سے پچھٹریدیں گے اور نہ ان کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ نہ کسی امریس ان سے میل جول کریں گے اور نہ ان سے بولیں گے۔

قریش نے باہم بیعہدلکھا تو بی ہاشم تین سال تک اپنے شعب میں (جو ملے کے قریب ایک مقام ہے )محصور رہے۔ سوائے ابولہب کے کہ وہ تو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا' باقی عبدالمطلب بن عبد مناف کا خاندان شعب میں چلا گیا۔

جب (اس معاہدے کو) تین برس گزر گئے تواللہ نے اپنے نبی کوعہدنا ہے کے مضمون پراوراس امر پر مطلع کر دیا کہ اس میں جوظلم وجور کامضمون تھا اے دیمک کھا گئی ہاتی صرف اللہ کا ذکر رہ گیا۔

رسول اللهُ مَا لَيْنَا الوطالب سے بیان کیا تو ابوطالب نے کہا: اے میرے بیتے اجوتم مجھے خردے رہے ہو کیا یہ سے ہے؟ آپ مَا لِیُنْا اِنْ نَا اِللّٰ اِللّ

ابوطالب نے اس کواپے بھائیوں ہے بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ابوطالب ہے کہا کہ آتخضرت مُلَاَّقَیْم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوطالب نے کہا بخدا آپ بھی جموٹ نہیں بولتے ہیں۔ (اے میرے بھتیج!) تمہاری کیارائے ہے۔ آپ مُلَاَّقُوْم نے فرمایا کہ میری بیرائے ہے کہ آپ لوگوں کوا چھے سے اچھے کپڑے دستیاب ہوں وہ بہنیے پھرسب مل کر قریش کے پاس جاسے تاکہ اس واقعہ کی خبر انہیں چہنچنے سے پہلے ہم ان سے بیان کردیں۔

لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کدمجو حرام میں پہنچ ۔ انہوں نے خطیم کا قصد کیا ۔ خطیم میں صرف قریش کے من رسیدہ اور صاحب عقل وفہم لوگ بیٹھا کرتے تھے۔

اہل مجلس ان کی طرف متوجہ ہوکر دیکھنے لگے کہ بیاوگ کیا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ ہم ایک کام ہے آئے ہیں لہذا

تم لوگ بھی ایک ایسسب سے أسے مان لوجوتم كوبتايا جائے گا۔

ان لوگوں نے مرحبا واہلاً کے نعرے لگائے۔ اور کہا کہ ہمارے بہاں وہ بات ہوگی جس ہے تم خوش ہو گے۔ اچھاتم کیا

ابوطالب نے کہا کہ میرے بیتیج نے مجھے خردی ہے اور انہوں نے بھی مجھ سے غلط بات نہیں کہی کہ تمہاری اس کتاب پر جوتم نے لکھی ہے اللہ نے دیمک مسلط کر دی اس میں ظلم وجور وقطع رحم کے متعلق جومضمون تھا اسے وہ چاہ گئ صرف وہ مضمون باقی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر میرے بھتیج سے ہیں تو تم لوگ اپنی بری رائے سے ہٹ جاؤ۔ اور اگروہ جھوٹے ہیں تو میں انبین تنهارے دوالے کرووں گا۔ پھر جا ہے تو تم لوگ انبین قل کردیتا 'خواہ زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے کہا کہ تم نے جمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو منگوا بھیجا۔ جب وہ لائی گئی تو ابوطالب نے کہا کہ اس کو پڑھو ۔ لوگوں نے اسے کھولاتوا تفاق سے وہ ای طرح تھی جیبا کہ رسول الله تا کھنے ان قرمایا تھا کہ سوائے اس حدر كي جس مي الله كاذكر قاسب كاسب و ميك كها كي شي -

سب لوگ جیران ہوئے اور شرمندگی سے سرتگوں ہو گئے۔ابوطالب نے کہا کیا تہیں واضح ہوگیا ہے کہ تہیں لوگ ظلم و قطع رحم وبدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

قریش نے بنی ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اس پر چندآ دمیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی مجربیاوگ بہت تھوڑے

ابوطالب بير كتيته موئے شعب واليل آئے كه اے كروہ قريش! بم لوگ كس بنا برمحصور ومقيد ہيں - حالا تكه حقيقت امر واضح ہوگئ ہے۔

ابوطالب اوران کے ساتھی کعبے کے پردوں میں داخل ہوئے۔اورکہااے اللہ اجن لوگوں نے ہم برظلم کیا' ہم سے قطع رحم کیااور ہماری اس چیز کوحلال سمجھ لیا جواس برحرام ہے اس سے ہماری مدد کر۔ پیکہااور واپس ہوگئے۔

#### ایک جن گاخبر دینا:

جابر وغیرہ سے مروی ہے کہرسول الله طالی کے متعلق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی میقی کداہل مدینہ میں سے ایک عورت کے ایک جن تالع تفاوہ ایک پرندے کی شکل میں آیا مکان کی ویوار پراٹر اتواس عورت نے کہا کہ نیچے اُٹر وہم سے بات كرہم تھے ہے بات كريں تو ہميں خروے اور ہم مجھے خروين اس نے كہا مكے ميں ايك ني مبعوث ہوئے ہيں جنہوں نے زنا كوہم ير حرام کردیا'اور ہاراقر ار (چین) چھین لیا ہے۔

#### ز مانهٔ بعثت ومقصد آمد مصطفیٰ:

سفیان توری ہے مروی ہے کہ میں نے السّدی گوآیت ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَى ﴾ (بعنی الله نے آپ کونا واقف پایا پھراس نے ہدایت کردی) کی تغییر میں کہتے ہیں کہ آپ چاکیس برس تک اپنی تو م کے حال پر ہے۔

# اخبار الني تابية عد (صداؤل) كالعمال ٢٠٠ العمال ٢٠٠ الخيار الني تابية الم

انس شی الله بن ما لک سے مردی ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَيْظِم بن ولا دت سے جالیس برس بعد مبعوث کئے گئے۔

ابن سعد نے کہا: انس میں دیوں ہے کہ آپ کے میں دس برس رہے اور ان کے سواکوئی اس کوئیس کہتا (سب تیرہ برس کہتے ہیں)۔

عامرے مروی ہے کہ جب رسول الله طَالِيَّةُ إِر نبوت نازل ہوئی تو آپ خَالِیَّةُ اِ پِالِیس برس کے تھے۔ تین سال اسرافیل آپ کے ساتھ رہے۔ پھر انہیں آپ سے جدا کر لیا گیا اور جبر کیل عَلاَئِل کودس برس کے میں اور دس برس مدینے میں آپ تالیُّیُرُ ایک بھرت کے زمانہ میں ساتھ رکھا گیا۔ تریسٹھ سال کی عمر میں رسول الله عَالِیُرُوُل وفات ہوگی۔

محمہ بن سعدنے کہا میں نے بیرحدیث محمہ بن عمر میں میں سے بیان کی تو فرمایا 'ہمارے شہر کے اہل علم بالکل نہیں جانے کہ اسرافیل علائظ نبی مُنَّالِثِیْنَا کے ساتھ دیکھے گئے ان کے علاءاور ان میں سے علائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ مُنَّالِثِیْنَا پر جب سے وحی نازل ہوئی۔اس وقت سے آپ کی وفات تک سوائے جبرئیل کے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ قرن ایک سومیں برس کا ہوتا ہے جس سال رسول الله مثالی معوث ہوئے۔ وہ وہی سال تھا۔ جس میں پزید بن معاویہ ہی ہوئی ۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے خرمایا کہ میں احمر (سرخ) واسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ عبدالملک نے کہا کہ احمرانسان اوراسود جن ہیں۔

جسن شائد سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالِيَّةِ من الله مُنالِيَّةِ من الله مِن الله مِن الله من الله من

خالد بن سعدان سے مروی ہے کہ رسول الله ظافیۃ نے فرمایا: میں تم لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں'ا گر مجھ کونہ ما نمیں تو عرب کی طرف وہ بھی مجھے نہ ما نمیں تو قریش کی طرف وہ بھی نہ ما نمیں تو بنی ہاشم کی طرف اورا گروہ بھی نہ ما نمیں تو میں صرف اپنی ہی طرف (تبلیغ کروں گا)۔

ابوہریہ میں مندوں ہے کہ بی تا النظام نے فر مایا جھے تمام لوگوں کی طرف سے رسول بنایا گیا ہے اور جھی پر انبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں۔

جابر ہے مروی ہے کہ میں نے نبی کالٹیٹے کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کا ختم کرنے والا ہوں۔ انس بن مالک میں اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ کالٹیٹے کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کا ختم کرنے والا ہوں۔

# المرقات ابن سعد (مداول) المحالي المحالي المحالي الماراتي ما المحالي الماراتي ما المحالي المحالية المح

انس بن ما لک تینطف سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَالِقَیْظِ نے قر مایا میں آٹھ ہزارا نبیاء کے بعد بھیجا گیا ہوں جن میں جار ہزار نبی بنی اسرائیل کے بیں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالِیْنِ نے فرمایا : میں ملت حنفیہ سہلہ کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ابوہریرہ میں ایو نظاف سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالِیْنِ آئے فرمایا : میں صرف اس کئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کمل کردوں۔ معبد بن خالد سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالِیْنِ آئے فرمایا اے لوگو میں تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ جیجی گئی ہے میں ایک قوم کی ترقی اور دوسروں کی تنزلی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

ابوصالح ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا اللّٰہ ک

ابو ہزیرہ ٹی اوٹو سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

﴿ انهمَ كَانُوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ﴾

"وه لوگ جوایسے تھے کہ جب ان سے کہاجا تا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے"۔

ابوہریرہ تی ہوئوں ہے کہ نجی تالی نظیم نے فرمایا: میں لوگوں ہے اس وقت تک جہاد کرنے پر مامور ہوں کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اس کو کہیں گے تو اپنے جان و مال کو مجھ ہے بچالیں گے سوائے اس کے کہ جواس کا حق ہواور اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

#### لوم بعثت:

ابن عباس بی این سے مروی ہے کہ تمہارے نی طالط دوشنبکو نی بناتے گئے۔

انس شادر سمروی ہے کہ نبی علاظ دوشنے کو نبی بنائے گئے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ کا ررمضان بوم دوشنبہ کوئزاء میں رسول الله ظافیق کی فرشتہ نازل ہوا۔ اس زمانے میں رسول الله ظافیق جالیس برس کے تصے جوفرشتہ آپ پر دحی لے کرنازل ہوا تھا وہ جرئیل علائط تھے۔

وی سے بل سیے خواب

قادہ خلائدے آیت ﴿ و ایدناہ بروح القدس ﴾ (اورہم نے روح القدس سے آپ کی مددک) کی تغیریس مروی

# اخبارالني عنافية الله المنافية الله المنافية الله الله الله عنافية الله الله عنافية الله الله عنافية الله عنافية

عائشہ جی ایندا ہے مردی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ تا گائی کے ساتھ جس وجی کی ابتداء ہوئی وہ سے خواب تھے۔

آپ ما گائی کو کی خواب ند دیکھتے تھے جو سفیدی میں کی طرح پیش ندآتا ہو۔ جب تک اللہ کو منظور ہوااس حالت پررہے۔
خلوت و گوشہ نشین رہتے تھے۔ جس میں قبل اس کے کہ اپنے اعزہ و متعلقین کے پاس واپس آئی متعد دراتیں تنہائی وعبادت میں
گزارتے تھے۔ پھر خدیجہ جی ہونا کے پاس واپس آئے تھے۔ اس طرح راتوں کے لئے تو شد لے لیتے تھے یہاں تک کہ یکا کیک آٹے میں امرحق آگیا حالا نکد آپ میں گائی ہے۔
آٹے ما گائی گائے کے پاس امرحق آگیا حالا نکد آپ ما گائی گائی اعراء میں ہی تھے۔

ابن عباس می دن سے مروی ہے کہ جس وقت رسول الله مطالق الله عالت (مذکورہ) میں تصقوا جیاء میں قیام تھا۔ آپ نے افق آسان پر ایک فرشتے کواس کیفیت سے دیکھا کہ وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے پکار رہا ہے یا محمہ (مَا لَيْنِیْمَ)! میں جرئیل (عَلِظِلہ) ہوں۔ یامحہ امیں جرئیل ہوں۔

رسول اللَّهُ ظَالِيَّةُ وَكِيرَ حِبِ إِينَا سِرَا سَانِ كَي طَرِفُ أَهُا تِنْ تَصْلَوْ بِرَابِرانِ كُودَ بَيْحَةِ تَصْر

آ بِ مُلَّقَلِمُ بہت تیزی کے ساتھ خدیجہ ٹی دینا کے پاس آئے۔انہیں اس واقعے ہے آگاہ کیا اور فر مایا اے خدیجہ اواللہ مجھے ان بتوں اور کا ہنوں کا سابغض بھی کسی چیز ہے نہیں ہوا۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں کا بمن نہ ہوجاؤں۔

خدیجہ خاصطنانے کہا ہرگزنہیں۔اے میرے چپائے فرزندیدنہ کہیے۔اللہ آپ کے ساتھ ایسا تھی نہ کرے گا۔ آپ ضلدرم کرتے ہیں۔بات سے کہتے ہیں اورامانٹ دار ہیں۔آپ کے اخلاق کریم ہیں۔

پھر خدیجہ ٹھ مین وقد بن نوفل کے پاس گئیں اور یہ گویا سب سے پہلی مرتبدان کے پاس گئیں۔ انہیں اس واقع سے خبر دار کیا جورسول اللہ منافظ کے بتایا تھا۔

ورقہ نے کہا: بخدا تمہارے چپا کے فرزند بیٹک سے ہیں۔ یہ بوت کی ابتداء ہے بیٹک ان کے پاس ناموں اکبر (جرئیل عَالِطَا ) آئیں گے تم ان سے کہو کہ وہ اپنے دِل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات ندلائیں۔

غالباً ابن عباس شاری سے مروی ہے کہ نی تلکی کے فرمایا : اے خدیجہ شاری کا ایک آواز سنتا ہوں اور ایک نور و یکھنا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو جائے۔ خدیجہ شاری کا اے فرزند عبداللہ! اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے ریواقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا: اگر وہ سیچے ہیں تو یہنا موں موی طلط کی طرح ناموش (فرشتہ) ہے جس کی آواز وروشن ہے۔ وہ میری زندگی میں مبعوث ہو گئے تو میں ان کی جمایت کروں گا مدوکروں گا۔ اور ان پرانیان لاؤں گا۔ محمد بن عباده بن جعفر سے مروی ہے کہ بعض علاء کو کہتے سنا کہ سب سے پہلے جو وی نبی علیط کرنازل ہوئی وہ بیتی ا (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) خلق الانسان من علق ) اقرأ و ربك الاكرم ) الذي علم بالقلم ) علم الانسان ما لمد يعلم )

جو وی حراء کے مقام پر نبی علائظ پر نازل ہوئی ہیراس کا ابتدائی حصہ ہے۔اس کے بعد مشیت الٰہی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

ابوبكر بن عبدالله بن ابی مریم سے مروی ہے كه رسول الله فالله الله فالله بحد سے كہا گيا كہ اے محمد فالله فائد آپ كى آئدكو سونا چاہئے۔كان كوسننا چاہئے اور قلب كو يا واللى كرنا چاہئے۔ چنا نچے ميرى آئكھ سوتی ہے قلب يا وكرتا ہے اور كان سنتا ہے۔ كيفيت وحى :

عبادہ بن الصامت میں الفیامت میں ہوتی ہے کہ نبی مُلِا لِیُنظِم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ مُلَا لِیُنظِم و کی تھی۔ چبرے کارنگ بدل جاتا تھا۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول الله مُنَّالِيَّا پر وی نازل کی جاتی تھی تو آپ مُنَّالِیْ اس کی وجہ ہے مدہوثی کی طرح یژمردہ ہوجاتے تھے۔

ابوراوی الدوی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائٹیٹا پراس دفت وجی نازل ہوتے ویکھا جب آپ پی سواری پر تھے۔وہ چلاتی تھی اورا پنے ہاتھ پیرسکیٹر تی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ اس کی با ہیں ٹوٹ جا کیں گی۔اکٹر وہ بھڑکتی تھی اپنے ہاتھ گڑو کے کھڑی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ آنخضرت مُنگٹیٹر کا تقل وجی سے افاقہ ہوجا تا اور آپ اس سے شل موتی کی لڑی کے اُرتر جاتے تھے۔

عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے بچاہے روایت کی کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ مُثَالِّيَّةُ الرائے تھے' میرے پاس وحی دوطر لیقے ہے آیا کرتی ہے۔

(۱) اے جبر کیل علائظ لاتے ہیں اور مجھ تعلیم کرتے ہیں۔جس طرح ایک آ دی دوسرے آ دی کوتعلیم کرتا ہے۔ بیر ظریقتہ

(۲) میرے پاس جرس کی آواز کی طوح آتی ہے۔ یہاں تک کدمیرے قلب میں دیج جاتی ہے۔ بیروہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوفا۔

عائشہ تک شفاہ سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا یارسول اللّهُ عَلَیْمُ ا آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟
رسول اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ الل

عائشہ ٹناسٹنانے کہا کہ میں نے شدیدسردی کے زمانے میں آپ ٹالٹیٹا پروی نازل ہوتے دیکھا ہے۔اختیام پرآپ ٹالٹیٹیلم کی پیشانی سے پیندٹیکتا ہوتا تھا۔

اَبِن عباس میں میں میں میں میں کہ جب نی علیظ پروی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی شدت محسوں کرتے تھے۔اسے یا دکرتے تھا اورا پے لب ہلاتے تھے تا کہ بھول نہ جا کیں۔

پھراللہ نے آپ ملی اللہ ہے آپ ان کو کرکت نہ دیجے کہ اس کے ساتھ عجلت کریں)۔اس کے ساتھ عجلت کریں کا مطلب سے کہ اس کے سکتے میں عجلت کریں۔ ﴿ ان علینا جمعه و قرآنه ﴾ (بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے) یعنی آپ اے بھول نہیں سکتے ۔ یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے شینے میں جمع کردیں۔

ابن عباس می ان عباس می ان کہا کہ قرآنہ کا مطلب ہے ہے کہ آپ اے پڑھیں گے۔ ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ (البذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی سیجے )۔﴿ ان علینا بیانہ ﴾ لیعنی ہمارے ذمہے کہ ہماے آپ کی زبان سے بیان کرادیں گے۔ چٹانچے رسول اللہ می اللہ اللہ کا اللہ میں ہوگئے۔

ابن عباس میں موں ہے اللہ علی اللہ علیہ اسانک لتعجل یہ ان علینا جمعہ و قرآنہ کی گفیر میں مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ ع

عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مَالِيَّيْ اَوْتَعَم دیا گیا۔ آپ کے پاس جو وی الله کی جانب سے آتی ہے اس کی اچھی طرح تبلیغ کڑیں لوگوں کواحکام اللهی سے ندادیں اور انہیں الله کی طرف بلائیں ۔ آپ ابتدائے نبوت سے تین سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے بہاں تک کہ آپ کو تھلم کھلا دعوت دینے کا تھم ہوگیا۔

محمرے آیت ﴿ و من احسن قولا من دعا الى الله و عمل صالحًا و قال اننى من المسلمین ﴾ (اَسْ خَصْ سے زیادہ اِنچھ کلام والا کون ہے جواللہ کی طرف دعوقت دے عمل صالح کرے اور کے کہ میں بھی مسلمان ہوں) کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ عَلَيْدَ عَلَيْمَ اِن مَاللہ مَاللہ عَلَيْدَ عَلَيْمَ مِن مَاللہ مِن مَاللہ مَا

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے خفیہ داعلانی اسلام کی طرف دعوت دی نوجوان اور کمزوروں میں سے جس کو خدانے چا ہا اللہ کو مانا 'یہاں تک کر آپ پر ایمان لانے والوں کی کمٹرت ہوگئی آپ جو پچھفر ماتے سے کفار قریش بھی اس کے منکر نہ سے کہ خاندان عبد المطلب کا بیلڑ کا آسان کی با تیں کرتا ہے۔ یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی جو کی جن کی وہ اللہ کے سواپرسٹش کیا کرتے تھے۔ان کے ان بزرگوں کی ہلا کت کا ذکر کیا جو کفر پرمر گئے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ منگافی آپ چو کنا ہوگئے اور آپ کے دُشمن ہو گئے۔

#### كوه صفايريهلا خطيه:

ابن عباس می النظامی مردی ہے کہ جب آیت ﴿ و اندر عشیرتك الاقدین ﴾ (اوراپ سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کوڈراییے) نازل کی گئی تورسول الله مُلَّا لَیْنِیْم کوہ صفایر چڑھ گئے اور فرمایا اے گروہ قریش۔

قریش نے کہا محمد (مَثَاثِیْمَ) کوہ صفار چڑھ کر پکارتے ہیں۔سب لوگ آئے جمع ہو گئے اور کہا کہا ہے محمد (مَثَاثَیْمَ)! آپ کوکیا ہوا ہے؟

فرمایا که اگر میں شہیں پی خبردوں کہ ایک شکراس بہاڑی جڑمیں ہےتو کیاتم لوگ میری تصدیق کروگے۔

لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ ہمارے نزدیک غیرمہم ہیں (آپ پر بھی کوئی تہمت کذب کی بھی نہیں لگائی گئی)۔اورہم نے بھی آپ کے کذب کا تجرینہیں کیا۔

آپ نے کہا: میں ایک عذاب شدید ہے تہمیں ڈرانے والا ہوں۔اے بنی عبدالمطلب اے بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف اے بنی ر زہرہ (بہاں تک کہ آپ منافی اُنے اُنے تعبیائہ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا) اللہ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیاد ، قریبی رشتہ داروں کوڈراؤں اور میں نہ تو دُنیا کی تہماری کی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کی حصہ پر سوائے اس کے تم لا اللہ الا اللہ کہو۔

ابولہب کہنے لگا: تبالك سائد اليوم الهذا جمعتنا (دِن بُرا پ كى بربادى بو كياس كے آپ نے بميں جمع كيا تھا). اللہ تبارك و تعالى نے بورى سورت ﴿ تبت يدا الى لهب ﴾ نازل فرمائى درابولہب بى كوونوں ہاتھ تباہ ہو گئے ) ۔

# اخبار الني طاقية التن سعد (صداة ل) المستخدم الم

يعقوب بن عتب سے مروى ہے كہ جب رسول الله منافية اور آپ كے اصحاب نے مكہ ميں اسلام كوظا ہركيا "آپ كا كام تھیل گیا' بعض نے بعض کو دعوت دی۔ ابوبکر مخاہدہ ایک کنارے خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے' سعید بن زید بھی ای طرح کرتے تھے۔عثان میٰالاغذیجی اسی طرح کرتے تھے۔عمر میںلاؤد علائیہ دعوت دیتے تھے۔حمز ہیں عبدالمطلب وابوعبیدہ بن الجراح بھی۔

قریش اس سے بخت غصہ ہوئے۔رسول الله منافق کے کے حسد و بغاوت کا ظہور ہوا۔بعض لوگ آ پ کی بدگوئی کرتے تھے'وہ تھکم کھلا آپ سے عداوت کرتے تھے۔ دوسر بے لوگ پوشیدہ رہتے تھے حالانکہ وہ بھی ای (عداوت وحسد کی) رائے پر تھے مگروہ لوگ رسول اللّٰمُثَالَّيْنِيَّ كے ساتھ عداوت كرنے اوراس كا بيرُ ااُٹھانے سے اپنی براءت كرتے تھے۔

وسمن اسلام:

رسول الله مَاللَّيْنِ اور آپ كے اصحاب سے عداوت ورشنی رکھنے والے جھگڑے اور فساد کے خواہاں بیلوگ تھے:

🗱 ابوجهل بن مشام

🗱 ابولهب بن عبد المطلب

اسودبن عبديغوث

📽 حارث بن قيس جس كي مال كا نام غيطله تفا\_

وليدين المغيره

🗱 امير

🕻 أنى فرزندان خلف

🕻 ابوقيس بن الفاكه بن المغيره

🧱 نصر بن الحارث

مدبه بن الحجاج

عاص بن واكل

🗱 زهير بن الي اميه

🗱 سائب بن منی بن عابد

🗰 اسود بن عبدالاسد

🛍 عاص بن سعيد بن العاص

🗱 عاص بن ہاشم

عقبه بن الي مُعَيط

ابن الاصدى البذلي جس كوار دي (ينت عبدالمطلب ) في ذكال ديا تفار

#### 🗱 تحكم بن الي العاص

🗱 عَدَى بن الحمراء

الاس کے کریرسب قریش کے ہماری تھے۔

رسول اللهُ مَنَّ اللَّيْمِ كَيْ عَلَيْ مِن كَى عَدَاوت انتِهَا كُو نَيْنِي مِو كَي تَقَى وہ ابوجہل وابولہب وغتبہ بن الی معیط تھے۔ عتبہ وشیبہ فرزندانِ ربیعہ وابوسفیان بن حرب بھی اہل عداوت تھے مگریہ لوگ رسول اللهُ مَنْ لِلْیَّا اللهُ مَنْ لِیْکُ بَیْسِ کرتے تھے۔ بیلوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔

سوائے ابوسفیان اور تھم کے ان میں سے کوئی اسلام ہیں لایا۔

عائشہ میں میں مول ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ میں دو پڑوسیوں کے شرکے درمیان تھا۔ ابولہب وعقبہ بن الی معیط ۔ دونوں یا خانہ لاتے تھے اور میرے دروازے پر ڈالتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسی نا پاک چیزیں ہوتی تھیں جولوگ بھینک دیتے تھے۔ میرے دروازے پر ڈال جاتے تھے۔ رسول اللہ مالی تی گھیا ہرتشریف لاتے اور فرمات اسے بنی عبد مناف بیکون ساحق ہمسائیگی ہے۔ بھرا ہے راستے میں ڈال دیتے تھے۔

#### ابوطالب کے ساتھ قریشی وفد کی ملاقات:

عبداللہ بن نظبہ بن صعیر العدری وغیرہ ہے مردی ہے کہ جب قریش نے اسلام کاظہور اور مسلمانوں کا کعبہ کے گر دبیشا د دیکھا تو وہ جیران ہوگئے۔ ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: آپ ہمارے بزرگ اور ہم لوگوں میں افضل ہیں۔ ان بے وتو فوں نے آپ کے بھتیج کے ساتھ ہوکر جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ (مثلاً) ہمارے معبود وں کوترک کر دینا اور ان کا ہم پر طعنہ زنی کرنا اور ہمارے نوجوانوں کو احتی کہنا (وغیرہ)۔

یہ (قریش کے ) اوگ عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ان اوگوں نے کہا' ہم آپ کے پاس ایسے شخص کولائے ہیں جونسب و ہمال و بہاوری اور شعر گوئی میں جوان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تا کہ اس کی مدو میراث آپ کے لئے ہو۔ آپ اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کرویں تا کہ ہم اسے آل کردیں۔ بیطریقہ خاندان کو ملانے والا اور انجام کارکے اعتبار سے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا: واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ الصاف کیانہیں۔ تم جھے اپنا بیٹا دیتے ہوتا کہ بیں تمہارے لئے اسے پر پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھیجا دے دوں۔ تا کہتم اسے قل کرو۔ بیتو انصاف نہ ہوا۔ تم لوگ مجھ سے غریب و ذلیل کا ساسودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا: آنخضرت مَلَّقَیْمُ کو بلا جیجو تا کہ ہم فیصلہ وانصاف آنہیں کے سپر دکر دیں۔ ابوطالب نے آپ مُلَّقِیُمُ کو بلا بھیجا۔ رسول الله مُلَّقِیْمُ آنشریف لائے۔ ابوطالب نے کہا اے میرے جیتیج! بیلوگ آپ کے پچیاا درآپ کی قوم کے شرفاء ہیں اور آپ سے فیصلہ کرنا جا ہے ہیں۔

# اخبرالني العد (صدادل) العدول المالي العدول العدول

رسول الله مَنْ النَّيْرِ اللهُ مَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ابوجہل نے کہا بیکلمہ تو بہت ہی نفع مند ہے آپ کے والد کی نتم ہم اسے اوراس کے سے دس کلموں کوضر ورضر ور کہیں گے۔ آپ نے فرمایا: لا اللہ اللہ کہو۔

وہ لوگ سخت نا خوش ہوئے اور کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہ اپنے معبودوں پرتخی سے جے رہویہی چیز مقصود ومراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والا (بجائے ابوجہل کے ) عقبہ بن الی معیط تھا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ کبھی نہ جا کیں گےاس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ مجمد (مَثَاثِیَّةُمَّ) کو دھو کے سے قتل کردیا جائے۔

جب بیشب گزری اور دوسرے دِن کی شام ہوئی تورسول الله مَثَالَیْمَا کُم ہو گئے۔ابوطالب آ پِمُثَالِیَّا کُما ہ پر آ ئے مگر آپ کونہ پایا (اندیشہ ہوا کہ خدانخواست قریش نے آپ کوئل تونہیں کر دیا )۔

ابوطالب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے نو جوانوں کو جمع کیا اور کہاتم بیں سے ہر شخص کو ایک ایک تیز تلوار لے کرمیری پیروی کرنا چاہئے۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوں تو تم میں ہرنو جوان کو چاہئے کہ وہ کسی بڑے سردار کے پاس بیٹھے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محد (مُنَافِقَةُ ) قبل کر دیئے گئے ہیں تو (وہ ابوجہل) شرسے جدانہیں ہے (یعنی وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوگا)۔

نو جوانوں نے کہاہم کریں گے۔

ُ زید بن حارشہ آئے تو انہوں نے ابوطالب کوائ حال پر پایا۔ابوطالب نے کہااے زیدتم نے میرے بھیجے کا پیتے بھی پایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں تو ابھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ابوطالب نے کہا تا وقتیکہ میں انہیں دیکھے نہ لوں اپنے گھرنہ جاؤں گا۔

زید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللّٰه طَالِیْتُاکے پاس آئے۔ آپ طَالِیُّنَاکُوہ صفا پرایک مکان میں تھے اور ساتھ اصحاب بھی تھے جو ہا ہم ہا تیں کررہے تھے۔ زیدنے آپ مُلَاثِیُّا کو بیدوا قعہ بتایا۔ رسول اللّٰه طُلْقِیُ انہوں نے کہا: اے میرے جیتیج! کہاں تھے؟ انچی طرح تو تھے؟ فرمایا: تی ہاں۔ انہوں نے کہا کہا ہے گھر جا ہے۔

رسول اللّه طُلِقَائِمُ اندرتشریف لے گئے۔ شیخ ہوئی تو ابوطالب نبی مَثَلِقَیْمُ کے پاس گئے اور آپ مِثَلَّیْمُ کا ہاتھ پکڑ کر مجالس قریش پر کھڑا کردیا۔ ابوطالب کے ساتھ ہاشمی و مطلبی نوجوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا: اے گروہ قریش! تنہیں معلوم ہے کہ میں نے کس بات کا قصد کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہانہیں۔ ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایااورنو جوان سے کہا کہ جو بچھتمہارے ہاتھوں میں ہےا سے کھول دو۔ان لوگوں نے کھولاتو ہرشخص کے ابوطالب نے کہا واللہ اگرتم لوگ آنخضرت کالٹیا کو کی کردیتے تو میں تم میں سے ایک کوجمی زندہ نہ چھوڑ تا ہے یہاں تک کہ ہمتم دونوں آپس میں فنا ہوجاتے ۔ ساری قوم بھا گی اوران میں سے تیز بھا گئے والا ابوجہل تھا۔ ہجرت حبشہ اولی :

ر ہری ہے مروی ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئ ایمان ظاہر ہو گیا اور اس کا چرچا ہونے لگا تو کفار قریش کے بہت ہے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مومنین پرحملہ کر دیا۔ان پرعذاب کیا۔قید کر دیا اورانہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہا۔

رسول الله مُنَّالِقَيْنِ نَفِر ما يا كَرَمَ روئے زمين پرمنتشر ہوجاؤ۔عرض كى يارسول الله مُنَّالِقَيْنِ كَهَاں جائيں؟ فرمايا : يہاں - آپ مَنْ الْفَيْزِ نَے حبشہ (افریقہ) كی طرف اشارہ فرمایا۔وہ آپ مَنْ اللّٰهِ كَاسب سے زیادہ پسندیدہ ملک تھا جس كی جانب ہجرت كی جاتى ۔ مسلمانوں كى كافى تعداد نے ہجرت كی۔ان میں بعض وہ تھے جواپنے ہمراہ اپنے متعلقین كوبھی لے گئے۔اور بعض وہ تھے جوفودہی گئے یہاں تک كہ ملك حبشہ میں درآئے۔

حارث بن الفضیل ہے مروی ہے کہ مسلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔وہ گیارہ مرداور چارعورتیں تھیں۔ یہ لوگ شعبیہ پنچ ان میں سوار بھی تھے بیادہ بھی تھے۔جس وقت مسلمان (ساحل تک) آئے تو اللہ نے تجار کی دو کشتیوں کوساتھ ساتھ پنچا دیا۔ انہوں نے ان مہاجرین کوضف دینار کے عوض میں حبشہ تک کے لئے سوار کر لیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اللہ مَالِیْظِ کی نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔قریش بھی ان لوگوں کے پیچپے پیچپے چلے۔ جب سمندر کے اس مقام پر آئے جہاں سے مہاجرین سوار ہوئے تصوّان میں ہے کسی کو بھی نہ پایا۔

مہاجرین نے کہا ہم لوگ ملک عبشہ میں آگئے۔ وہاں ہم بہترین ہمسائے کے بڑوس میں رہے۔ ہمیں اپنے دین پرامن مل گیا۔ہم نے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ نہ ہمیں ایذاء دی گئی اور نہ ہم نے کوئی ایک بات سی جونا گوار ہو۔ شرکا ہے ہجرت حبیشہ اولی:

محدین کیجیٰ بن حبان ہے مروی ہے کہ اس جماعت مہاجرین کے مردوں اورعورتوں کے نام یہ ہیں:

· 有多。多是数多数,适宜

- 🛈 عثان بن عفان جن کے ہمراہ ان کی بیوی
  - 🕜 رقيه بنت رسول الله مَالِينَةُ الْمِحَى تَقْيِل -
- ابوط نفد بن عتبه بن ربيد جن كيمراه ان كي يوى
  - شهله بنت سهیل بن عمر و پھی تھیں۔
    - زبير بن العوام بن بن خويلد بن اسد -
- 🕜 مصعب بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار
- عبدالرحن بن عوف بن عبدالحارث بن نرم ٥-

### 

- 🔬 ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ملال بن عبدالله بن مخروم جن کے ہمراہ ان کی بیوی
  - أمّ سلمه بنت الى إميه بن المغير وبھى تھيں -
    - 🕟 عثمان بن مظعون المحي -
- 🕦 عامر بن ربیعه العزی جو بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی
  - اللي بنت الي همه بهي تقيس -
  - ابوسره بن ابی رخم بن عبدالعزی العامری -
    - وحاطب بن عمرو بن عبرتمس -
  - 🚇 وسہبل بن بیضاء جو بنی الحارث بن فہرمیں سے تھے۔
    - 🖫 عبدالله بن متعود جوحليف بني زهره تھے۔

عبشہ ہے اصحاب کی واپسی کی وجہ: ·

المطلب بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ فَاللّٰهِ عَلَيْهِ جَبِقُوم کا بازر مِنادیکھا تو آپ تنہا بیٹے اور تمنا ظاہر فرمانی کہ کاش مجھ پرکوئی الیمی وحی نازل نہ ہوتی جو کفار کو مجھ سے بیزار کرتی۔رسول اللّٰهُ فَاللّٰهِ ایْ تَقِوم میں مقرب اور ان کے نزدیک ہوگئے وہ لوگ آپ کے نزدیک ہوگئے۔

ایک روز کعبہ کے گروانہیں مجالس میں سے کی میں بیٹے اور آپ نے ان لوگول کو یہ پڑھ کرسنایا اور النجم اذا ہوی کی سے ۔ ﴿ افر أَيْتُم اللات العزى و مناة الثالثة الاعرى ﴾ تک ۔ شیطان نے آپ کی زبان پر بید دو کلمات بھی ڈال دیئے: ﴿ الله الغرایدق العُلٰی و ان شفاعتهن لترتبلی ﴾ بیتصاویر (بت) بلندم تبدیس اور بیشک ان کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ ﴿ تلك الغرایدق العُلْی و ان شفاعتهن لترتبلی ﴾ بیتصاویر (بت) بلندم تبدیس اور بیشک ان کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ رسول الله مُن الله من اور بحدہ کیا۔ ساری قوم مشرکین نے بھی رسول الله من الله من

سجدہ کیا۔ولید بن مغیرہ نے مٹی اپنی پیشانی تک اُٹھائی اوراس پر سجدہ کیا۔وہ بہت بوڑ ھاتھا 'سجدہ کرنے پرقا درنہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے مٹی کی اور سجدہ کیا اور پیشانی تک اٹھایا۔وہ ابواُ جیمہ بن سعید بن العاص تھا وہ بہت بوڑ ھاتھا۔

بہ باب ماہے یہ من ہے اور ایر تھا۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ابواجیہ تھا' دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہی کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہٹی جس نے اُٹھائی وہ ولید تھا۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ابواجیہ تھا' دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہی کیا تھا۔

اور مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پیمعبوداس کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ کے بھی بھی ان (معبودوں) کا ایک حصہ تقرر کر دیا ہے ( کہ انہیں عافل نہ مانا صرف شفیح مانا) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔

رسول الله فالله فالله فالديم المالي المالي المالي المالي المعلوم بواريونكه دراصل آپ نے بيكلمات ہى نفر مائے تھے۔ بير ص راوى كاسمو ہے۔ البتہ بيمكن ہے كہ شيطان نے آپ كى آ واز ملاكر بيكلمات كهه ديے بول راس سورت كے شروع ميں ﴿ وَمَا ينطق عن الهولى ، ان هو الا وحى يوحى ﴾ موجود ہے كہ آپ كى زبان مبارك سے وحى كے ساتھ غيروى نكل ہى نہيں عتى پھر آ پ بیت الله میں بیٹھ گئے۔شام ہوئی تو جرئیل علاقا آئے۔آپ نے ان سے اس مورت کا دور کیا۔ جریل نے کہا کہ کیا میں آپ کے پاس بید دنوں کلمات بھی لایا تھا۔

رسول الله فاليَّيْزُ نَ فرمايا على في الله پروه بات كهدى جواس ننهيں كهي هي (بي هي محض وہم راوى ہے)۔قرآن ميں صاف صاف فدكور ہے كه آنخضرت مَنَالِيَّزُ الله كي طرف سے كوئى بات بغيراس كے كہنييں كهد شكتے : ﴿ ولو تقول عليه ا بعض الاقاويل لاحدُنا منه باليمين ثمر لقطعنا منه الوتين ﴾۔

بیآیت خود بتاتی ہے کہ ایبا واقعہ ہوانہیں بلکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ ایبا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیآیت نازل کرکےان کی اُمید باطل پریانی پھیردیا۔

الپوبکر بن عبدالرحنٰ بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ اس مجدہ کی خبرلوگوں میں اتنی شاکع ہوئی کہ ملک حبشہ تک پہنچ گئی۔

رسول الله مثالثاتی کے اصحاب کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ نے مجدہ کیا اور اسلام لائے۔ولیدین مغیرہ اور ابواجیہ نے بھی نی مثالثاتی کے پیچھے مجدہ کیا۔اس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب بہی لوگ اسلام لے آئے تو اب کے میں اور کون رہ گیا۔ ہمیں اپنے قبائل' اہل حبشہ سے زیادہ محبوب ہیں۔

یاوگ واپسی کے ارادے سے روانہ ہوئے جب مے کے ای طرف دِن کے ایک گفتے راہ پر تھے تو ان کی ملا قات بی کنانہ کے چندشتر سواروں نے کہا مجمد (سُلُولِیُمُ) نے ان کے معبودوں کنانہ کے چندشتر سواروں نے کہا مجمد (سُلُولِیُمُ) نے ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہی گروہ ان کا پیرو کار ہوگیا۔ پھر آنخضرت مُلُّلِیُمُ ان (معبودوں) سے برگشتہ ہو گئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرکرنے لگے۔ ہم نے ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ ا ہے۔ اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں با ہم مشورہ گیا۔ قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے۔ ویکھیں تو قریش من حال میں جی چھنی اپنے اعز ہ سے تجدید ملا قات کرنا چاہے تو کر کے دوالی آئے۔

ابو بکرین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ موائے ابن متعود کے جوتھوڑی دیر (بیرون مکہ تشبر کر) ملک حبشہ واپس ہو گئے۔اور

سب لوگ مجے میں داخل ہوئے اور جو تخص داخل ہواا پنے پڑوی کے ساتھ داخل ہوا۔

محمدین عمر نے کہا کہ بیلوگ رجب میں نبوی میں مکے سے نکلے تھے۔ شعبان درمضان میں (ملک حبشہ میں) مقیم رہے ' اور سجد سے گاوا قعدرمضان میں ہوا تھا اور بیلوگ شوال میں نبوی میں آئے تھے۔

ہجرت حبشد ثانی:

عبدالرحمٰن بن سابط وغیرہ سے مروی ہے کہ جب اصحاب نی منافظ میں ہجرت سے ملے میں گھے تو ان کی قوم نے تختی کی اوران کے خاندان نے ان پرحملہ کیاان کو سخت اذیت کا سامنا ہوا۔

رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

عثان بن عفان میں اس طرح ہوئی کہ آ پ ہمارے ہمراہ نہیں تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ ما يا: تم لوگ الله کی طرف اور ميری طرف ججرت کرنے والے ہو تنہیں ان دونوں ججر توں کا تو اب ہوگا۔عثان میں دونے کہا: يارسول الله مَنَّا لِلْنِیْمَ اِسْتَا بِی کا فی ہے۔

ہجرت کرنے والے مردول کی تعداد تر ای تھی اور عور تیں گیارہ کریٹی سات بیرونی تھیں ان مہاجرین نے ملک حبشہ میں نجاشی کے یہاں اچھے برتاؤیس قیام کیا۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ مُنگائی ہجرت فرمانے کی خبر سی تو تینتیں مرداور آٹھ عورتیں واپس آگئیں دومرد تو مکے ہی میں وفات یا گئے اور ساتھ آ دمی قید کر لیے گئے اور چولیں بدر میں حاضر ہوئے۔

ے بنوی میں رہے الاوّل کا مہینہ آیا تو رسول اللّٰہ مُثَافِیّا نے نجاشی کوایک فر مان تحریر فر مایا جس میں اسلام کی دعوت دی۔ عمر و بن اُمیدالضمری کے ہمراہ روانہ کیا۔

فرمان من كرنجاش اسلام لا يا اوركها اگرميں حاضر خدمت مونے پر قادر ہوتا تو ضرور حاضر ہوتا۔

رسول الله منگانی انتخار نے تحریر فر مایا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں جواپے شوہر عبید اللہ بن جش کے ہمراہ ان لوگوں میں تھیں جنہوں نے ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی۔عبید اللہ دہاں نصرانی ہو گیااور مرگیا۔

نجاشی نے ان کا نکاح آئخضرت ٹائٹیٹا کے ساتھ کر دیا اور آپ کی طرف سے چارسودینارمبر کے دیے جوشخص ام حبیبہ کے دلی نکاح ہوئے وہ خالدین سعیدالعاص تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي الله جیجیں اور سوار کراویں۔

# اخبار الني منافيا المنافية ال

بھیل ارشاد نبوی نجاثی نے مہاجرین کوعمرو بن امیدالضمری کے ساتھ دوکشتیوں میں سوار کر دیا۔ بیرلوگ ساحل بولا پر جس کا نام الجار بھی ہے ننگر انداز ہوئے۔ سواریاں کرائے پرلیں مدینہ مبار کہ آئے۔معلوم ہوا کہ رسول الدُمثَالَيْئِ خیبر میں تشریف فرما ہیں آئے۔ بارگاہ رسالت میں پنچے تو خیبر فتے ہوچکا تھا۔ رسول الدُمثَالَيْئِ نے مسلمانوں سے گفتگو فرمائی کہ ان لوگوں کو بھی اپنے (مال غنیمت کے ) حصوں میں شریک کرلیں اس تھم کی سب نے تعمیل کی۔

### رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالِد اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلى اللهِ

ابن عباس میں شن سے مردی ہے کہ جب قریش کوجعفراوران کے ہمراہیوں کے ساتھ نجاشی کا اگرام والطاف معلوم ہوا تو بہت گرال گزرا۔ رسول اللّه مَّلِ ﷺ اور آپ کے اصحاب پر سخت غصہ ہوئے۔ آپ کے قل پرا تفاق کیا اور بنی ہاشم کے خلاف ایک عہد نامہ لکھا کہ نہ تو ان سے شادی بیاہ 'خرید وفروخت کریں گے نہ میل جول رکھیں گے۔

جس نے سیعبدنامہ ککھاوہ منصور بن عکرمہ العبدری تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ انہوں نے اس عہد نامے کو کھیے کے بیچ الکا دیا۔

بعض ابل علم كى رائع ميں وہ عبد نامدام الجلاس بنت مُجِرّبة الحظليد كے پاس رہاجوكہ ابوجهل كى خالة تقى \_

محرم کے نبوی کی جا ندرات کوشعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ کرلیا گیا۔ بن المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ آئے۔ ابولہب نکل کرقریش سے جاملا' اس نے بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف قریش کوقوت پہنچائی۔

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کردیں (بنی ہاشم) موسم جے کے سوانہ نکلتے تھے۔ان پر سخت مصیبت آگئ شعب سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں' بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے تھے اور بعض کونا گوار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ منصور بن عکرمہ (عہد نامہ نولیس) پر جومصیبت آئی اسے دیکھو۔

تین سال تک بیلوگ شعب میں مقیم رہے اللہ نے ان کے عہد نامے کی حالت پراپنے رسول مَنَالِیَّیْمُ کُوطلع کیا کہ دیمک نے ظلم وجوروالے مضمون کو کھالیا 'جواللہ کا ذکر تھاوہ رہ گیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول اللّٰه کَالَّیْئِے کے درمیان ایک عہد نا مہ کھا تھا۔اوراس پر تین مہریں لگائی تھیں ۔اللّٰہ عز وجل نے اس مضمون پر دیمک کومسلط کر دیا جوسوائے اللّٰہ عز وجل کے نام کےسب کھا گئی۔

محربن عرمه سے مروی ہے کہ سوائے ﴿ باسمك اللهم ﴾ عبدنامه كى برچيز كها كى۔

محتر

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ وہ عہد نامہ ان کے داوا کے پاس تھا۔ ہر چیز جوعدم تعاون کے متعلق تھی کھا لی گئ سوائے ﴿ باسمك اللهم ﴾ كے۔

رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِن الوطالب سے اس كا ذكركيا ابوطالب نے اپنے بھائيوں سے بيان كيا اور سب لوگ معجد حرام كو

ابوطالب نے کفار قریش ہے کہا میرے بھتیج نے خبر دی ہے اور انہوں نے ہرگز مجھ سے غلط نہیں کہا ہے کہ اللہ نے تہارے عہدنا مے پردیک کومسلط کر دیا ہے جومضمون ظلم وجوریا قطع رخم کا تھا۔ اس نے کھالیا 'وہی مضمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے اگر میرے بھتیج سیچ ہیں تو تم لوگ اپنی برائی سے باز آ جاؤاورا گروہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گائیں قبل کرنا یا زندہ رکھنا۔

لوگول نے جواب دیا کہتم نے ہم سے انصاف کیا۔عہد نامہ منگا بھیجا۔کھولاتو اتفاق سے وہ ای طرح تھا۔جیسا کہ رسول اللّهُ تَالِيَّةُ نِيْ خَرِمايا تھا۔لوگ جيران ہو کرسرنگول ہو گئے۔

ابوطالب نے کہا ہم لوگ کب تک مقید ومحصور ہیں گے۔ حالا نکہ معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگئی۔ یہ کہااور ہمراہیوں کے ساتھ کجیے کے اندر گئے۔ وہاں ابوطالب نے کہا کہا ۔ اللہ! ہماری مدد کراُ سفخص سے جوہم پرظلم کرے ہم سے قطع رحم کرے اور ہماری جو چیزاس پرحرام ہے اسے حلال سمجھے لوگ شعب کوواپس آگئے۔

قریش نے جو برتاؤ بنی ہاشم کے ساتھ کیا تھا اس پران کے کھالوگ باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے ' پیمطعم بن عدی اور عدی بن قیس و زمعہ بن الاسود و ابوالبختری بن ہاشم و زہیر بن الی امیہ تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پہنے۔ بن ہاشم و بن المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے اپنے مکانات کوروانہ ہوجا کیں۔ان لوگوں نے یہی کیا۔

قریش نے بیددیکھا تو جیران ہو گئے اور سجھ گئے کہ ہرگز ان لوگوں کو بے یارومددگارنہ کرسکیں گے۔شعب سے ان لوگوں کی روانگی ہے۔ نبوی میں ہوئی تھی۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَّالِيَّ اور آپ کے اعز وشعب میں دوسال رہے تھم نے کہا کم از کم تین سال رہے۔ طا کف کا اذیت ناک سفر:

عبدالله بن تغلبه بن صعیر وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب وخدیجیہ «کاوٹنا بنت خویلدگی وفات ہوگئ اوران دونوں کی وفات کے درمیان ایک مہینہ یا پنج دِن کافصل تھا تو رسول الله کالٹیئل پر وقصیبتیں جمع ہوگئیں۔

آپ گھر ہی میں رہنے گلے اور باہر نکلنا کم کر دیا۔ قریش کووہ کامیا بی حاصل ہوگئ جواب تک حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ انہیں تو قع تھی۔

ابولہب کومعلوم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہاا ہے محمد (مثلاً نیٹر) آپ جہاں جا ہے ہیں جا ہے 'جو کام آپ ابوطالب کی زندگی میں کرتے تھے بیجے' لات کی تم جب تک میں زندہ ہوں کسی کی آپ تک رسائی نہ ہوگی۔

ا بن الغیطلہ نے نبی مُنگانِیْنِ کو برا بھلا کہا تھا۔ابولہب اس کے پاس آیا اورا سے برا بھلا کہا۔تو وہ چلاتا ہوا بھا گا کہا ہے گروہ قریشِ اپوعتبہ(ابولہب) بے دین ہوگیا۔

تریش آگے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہوگئے ابولہب نے کہا: میں نے وین عبد المطلب کو ترک نہیں کیا۔ مگر میں ظلم ے اپنے بھتیج کی حفاظت کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ جس کام کاارادہ کرتے ہیں اس کے لئے چلے جا کیں۔

# ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسلك المسلك المسلك المباد البي عليه المسلك ال

قریش نے کہا: تم نے اچھا کیا و خوب کیا اور صادر حم کیا۔

رسول اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْن کرنا تھا۔ یہ لوگ ابولہب سے ڈرگئے تھے۔

ایک روزعقبہ بن ابی معیط اور ابوجہل بن ہشام ابولہب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے بینتیج نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ (خداکے یہاں) تمہارے والد کا ٹھکانا کہاں ہے۔

ابولہب نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد (مَثَلَّقَیْمُ)! عبدالمطلب کا ٹھکا نا کہاں ہے؟ آپ مَثَلَّیْمُ نے فرمایا: اپنی قوم کے ساتھ ۔ ابولہب نکل کر ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے آنخضرت مَثَلِّقَیْمُ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اپنی قوم کے ساتھ۔

ان دونوں نے کہا: آنخضرت مَا کُلِیْنَا کُا گان پیہے کہوہ دوزخ میں ہیں۔

ابولہب نے کہا:اے محمد (مَثَاثِیْظِ)! کیاعبدالمطلب دوزخ میں جا کیں گے؟ رسول اللّه مَثَاثِیْظِ نے فرمایا: ہال ۔اوروہ بھی جو اس دین پرمرے جس پرعبدالمطلب مرے۔

ابولہب نے کہا: واللہ میں ہمیشہ آپ کا وُشمن رہوں گا۔ آپ کا بیمان ہے کہ عبد المطلب دوز خ میں ہیں۔اس نے اور تمام قریش مکہ نے آپ پر خی شروع کی۔

محر بن جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ابوطالب کی وفات ہوگئ تو قریش نے رسول الله مَلَّ اللَّهِ مُلِی وَمَا کَر دی وہ آپ پر جری و گستاخ ہو گئے آپ طا کف چلے گئے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے۔

بیروانگی شوال کے پچھ دِن باقی تھے کہ میں ہوئی۔

محد بن عمرونے ایک دوسری سند میں سے بیان کیا ہے کہ آپ دس دِن تک طاکف میں رہے اشراف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ نہ جاتے اور گفتگونہ کرتے ۔ گران لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ۔ انہیں اپنے نوجوان پر (قبول دعوت کا) اندیشہ ہوا تو کہا: اے محمد (مُنَا اِلْمُؤَمِّ)! آپ ہمارے شہرسے چلے جا سے اور وہاں رہے جہاں آپ کی دعوت قبول کر لی گئی ہو۔

احقوں کوآپ کے خلاف بھڑ کا دیا ' وہ آپ کو پھر مارنے لگے۔رسول اللّهُ ظَالَیْمُ اُلیّہُ کَا اِنْدَ مَالِیْمُ کَا بن حارثۂ آنخضرے مَالِیُمُنِیُمُ کو بیا کراینے او پرروکتے تھے مگربے سودان کے سر میں بھی متعدد زخم آئے۔

رسول اللّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

﴿ و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ﴾

''اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کوآپ کی طرف پھیر دیا تھا جوقر آن سنتے تھے''۔

چنانچە بەوبى لوگ تىھے جۇنخلە مىں آپ كى طرف چھىردىئے گئے تتھے۔ آپ نے نخلە مىں چندروز قيام كيا\_زيد بن ھارشە نے عرض کیا کہ آپ کیونکر قریش میں جائے گا۔انہوں نے تو آپ کونکال ویا ہے۔

فر ما یا اے زید تم جو پچھ دیکھتے ہواللہ تعالیٰ اس کو کشالیش اور راہ بنانے والا ہے۔ بیشک اللہ اپنے دین کا مد د گار ہے اور ایے نی کوغالب کرنے والا ہے۔

آ پراتک پنچ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص مے مطعم بن عدی کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے پڑوں میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔فوراً اپنے لڑے کو بلایا اور کہا کہ ہتھیار پین کربیت اللہ کی دیواروں کے پاس رہو۔ میں نے محمہ (مَثَالِثِیْمًا) کو پناہ دی ہے۔

رسول اللهُ مَنَّالَيْنِ وَاخْلِ مِونِ أَيْ بِ كِهِم اه زيد بن حارثه بھی تھے یہاں تک كه آپ مبحد ترام میں بہنچ گئے۔ مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑے ہوئے اور ندا دی کہ اے گروہ قریش میں نے محمد ( منافقیم) کو پناہ دی ہے۔ البذاتم

میں ہے کو کی شخص ان برحملہ نہ کرے۔

رسول الله مَا لِيَّا الْمُعَلِّيْنِ الْمُعِمِّدِ السَّاسِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِينِ وَالْمِعِمِ مِن عدى اوران كالركآب كردحلقه كئي موئ تفي

### معراج نبوي سَالِيَةِ مِ

ابوبكر بن عبدالله بن ابی سره وغیره سے مروی ہے كەرسول الله مَاللَّهُ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَي جنت ودوزخ دکھائے۔ ہجرت سے اُٹھارہ مہینے قبل جب ساررمضان ہوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول اللَّه مَا اَلْتُهُمَّا ہے مکان میں تنہا سورے تھے تو جرئیل ومکا نیل عیر مطالبی آپ میں ایک ایس آئے اور کہا کہ دماں چلئے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ کومقام ایرا ہیم اورزم زم کے درمیان لے گئے۔

پھرمعراج (سیرهی)لائی گئے۔وہ دیکھنے میں بردی خوبصورت تھی۔ دونوں آپ مُلَّاثِیْمُ کوایک ایک کر کے تمام آ سانوں پر چڑھالے گئے۔ان (آسانوں) میں آپ انبیاءے ملے۔اور آپ سدرۃ النتہیٰ تک پہنچے گئے۔ آپ کو جنت ودوزخ دکھائی گئی۔ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن مِن سَاتُو مِن آسان تك يبنيا توسوائے قلموں كى آواز كے اور مجھ ند منتا تھا۔ آپ پر یا کچ نمازیں فرض کی تئیں۔ جرئیل علاظ از ہے اور انہوں نے رسول الله مالی کا دینمازیں ان کے اوقات میں پڑھا ئیں۔

شب معراج کے واقعات:

ابن عباس میں شام سے مردی ہے کہ ہجرت ہے ایک سال قبل کا رربیج الاول کی شب کوشعب ہے بیت المقدس تک رسول الله عَلَيْظِة كول على جايا كيا- أل مخضرت عَلَيْظُم ن فرمايا كه مجھا كيك جوياب پرسواركيا كيا جوقد مين گدھاور خجر كورميان تھا۔ اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جن سے دہ اپنے دونوں پروں کوٹھیلتا تھا۔

جب میں اس کے نز دیک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بھڑ کنے لگا۔ جبر ٹیل طالطان نے آبنا ہاتھ اس کے سر پر دکھااور کہا اے براق مجھے شرم نہیں آتی 'واللہ محمد (مَثَالِقَائِمُ) سے پہلے اللہ کا کوئی بندہ تھے پر سوار نہیں ہوا۔ جواللہ کے نز دیک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔

وہ شرم سے پیپنہ پسینہ ہوگیا اور زُک گیا کہ میں اس پرسوار ہوں۔ پھراس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دنی گئے۔ یہاں تک کہاس کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔اس کی پشت اور کان دراز تھے۔

جرئیل علیط میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں انہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بیان تک کہ انہوں نے مجھے بیت المقدس بینچادیا۔ براق اپنے مقام پر بینچ گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جبرئیل علیط نے اسے بائدھ دیا۔ اس جگہ رسول اللہ تکا تیا تھا ما نہیاء کی سواری بائدھی جاتی تھی۔

آ پ نے فرمایا: میں نے تمام انبیاء کودیکھا جومیرے لئے جمع کردیئے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم ومویٰ وعینی عناظلم کو دیکھا۔ خیال ہواضروران کا کوئی امام بھی ہوگا۔ جبرئیل علائظائے نے جمھے آ گے کردیا میں نے سب کے آ گے نماز پڑھی' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

بعض اہل علم نے کہا: اس شب کو نی تالیقی آگم ہو گئے۔ عبد المطلب کرڑے آپ کی تلاش وجہتو میں ادھراً دھر نکلے عباس من عبد المطلب بھی نکلے ذوطوی تک پنچے تو بکار نے لگے یا محمد (مثلیقی ایا محمد (مثلیقی ) ارسول الله تالیقی نے جواب دیا لبیک (میں حاضر ہوں)۔ انہوں نے کہا: اے میرے جینے رات سے قوم کو پریثانی میں ڈال دیا۔ کہاں تھے؟ فرمایا: میں بیت المقدس سے آبہ ہوں۔ پوچھا: اس شب میں؟ آپ مٹلیقی نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوسوائے خیرے کوئی اور بات تو چین نہیں آئی۔ فرمایا: میں موادر کوئی بات پیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا: آپ ہمارے ہی گھرے شب کو لے جائے گئے۔ اس شب کوآپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے گلی تو ہم نے صبح (کی نماز) کے لئے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اُٹھے' نماز پڑھ لی تو فر مایا اے اُمّ ہاذ جیبا کہتم نے دیکھامیں نے اسی وادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی' صبح کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔

آپاُ شخے کہ باہر جائیں میں نے کہایہ بات لوگوں سے نہ بیان سیجئے گا' وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور ایذاء دیر کے فرمایا کہ میں ضرور ضروران سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ متبجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات مہمی نہیں تی۔

ر سول الله مناطقیم نے جرئیل علائل ہے فر مایا : میری قوم میری تقددیق نه کرے گی۔انہوں نے کہا کہ ابوبکر سی ادعو آپ تصدیق کریں گے۔ وہی صدیق میں ۔

بہت ہے آدی جونماز پڑھے تھا وراسلام لائے تھے فتے میں پڑ گئے۔

آ تخضرت التيون فرمايا كه مين حطيم مين كميزا موكيا 'بيت المقدس كومير في خيال مين دُال ديا گيا - مين لوگول كواس أ

نشانیوں کی خبروینے لگااور میں اسے و کھیاجا تا تھا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ مجد بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں میں نے اس کے دروازے شارنہ کئے تھے مگر میں ان کی طرف و یکتا تھا اورا یک ایک دروازہ شار کرتا تھا۔اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے قافلوں کو جوراستے میں تھے اور ان کی علامات کو بھی بتایا۔اس کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح پایا جس طرح میں نے آئییں بٹایا تھا۔

الله عزوجل في آپ ريدا بيت نازل كى:

﴿ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس ﴾

''اورہم نے جوسیرآ پ کود کھائی وہ محض لوگوں کی آ زمائش کے لئے تھی''۔

يرويائ عين تفاجس كوآب نائي آكه سعد يكها-

ابو ہریرہ ٹی ہیؤں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی نیو کے اپنے آپ کو حظیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے کو دریافت کیں جن کو میں نے مجھ سے بیت المقدس کی چندا شیاء دریافت کیں جن کو میں نے اچھی طرح یا ونہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے پینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں بھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کردیا کہ میں اسے دیکھی لوں وہ مجھ سے جو بچھ دریافت کرتے تھے اس کی خبر دیتا تھا۔

یں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ موئی علیظ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ متنقل مزائ یا عثر اور سخت یا ہم وت آ دی تھے خصہ ورلوگوں میں سے معلوم ہوتے عینی بن مریم عیداللہ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کے نسب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود النقی ہیں۔ ابراہیم علیظ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود النقی ہیں۔ ابراہیم علیظ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ فر آئے خضرت اللہ اللہ ایس کی امامت کی جب نماز سے فرار قربہ اور جو جو کہ اے کہا: اے محمد (مَلَّ اللَّهُ عَلَیْ ) ایسے مالک ہیں جو دوز ن کے نتظم ہیں۔ آپ انہیں سلام کیجے میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔

زمانهٔ حج میں دعوت و بلیغ

یزید بن رومان وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول الله طالی ابتدائے نبوت سے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر رہے۔
چوشے سال آپ طالی کیا اس سال تک لوگوں کواس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آپ موسم تج میں ہر سال آتے تھے
جاج کوان کی منازل عکاظ و بحثہ و ذی المجاز میں تلاش کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کور و کا ۔ آپ
این برت کی رسالت (پینام) بہنچا تے تھے اور ان کے لئے جنت کا وعدٰہ کرتے تھے کوئی شخص شاتو آپ کی مدد کرتا اور نہ آپ کی
بات ما نتا تھا۔

آ ب قبائل میں سے ایک ایک قبیلے کو اور ان کی منزلوں کو دریافت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو: لا اللہ الا تو فلاح پاؤگے۔اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤگے اور عجمی تمہار سے فرماں بردار ہوجا کیں گے اور جب تم ایمان لاؤگے تو ابولہب آپ کے پیچھے کہتا تھا کہ آپ کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ بیصابی (وین سے پھر جانے والے) اور کا ذب ہیں۔ وہ لوگ بہت بری طرح رسول اللہ کا لیڈ آکو جواب دیتے تھے اور آپ کو ایذاء پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے اہل وعیال اور کنبے والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ سے گفتگو کرتے تھے آپ انہیں اللہ ک طرف دعوت دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ اگر جا ہتا ہے تو بیلوگ اس طرح (مخالف) تہ ہوتے۔

(راوی کہتے ہیں کہ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا گیا ہے جن کے پاس رسول الله مَنَّالَیْزَ آشریف کے دعوت دی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔

بنی عامر بن صعصعهٔ محارب بن خصفهٔ فزارهٔ عنتان مره حنیفهٔ سلیم عبس بن نضر بن البکا ' کنده کلب طارث بن کعب' عذره حضارمه (حضرموت کے رہنے والے ) مگران میں سے کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ اوس وخر رہے کا قبول اسلام :

محمود بن لبیدوغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی کے میں جب تک مقیم رہے آپ کا قیام ای طرح رہا کہ ہرسال قبائل عرب کودعوت دیتے۔ آپ منگائی کا این کا عام طاو جمعہ میں ان کے آگے پیش کرتے کہ دہ آپ کوٹھ کا نا دیں اس طرح آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاہتے اور ان کے لئے جنت کا دعدہ کرتے تھے۔

غرب کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جوآپ کو قبول کرتا' آپ کوایذاء دی جاتی تھی اور برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے 'اپنے نبی کی مدداورا پنے وعد ہ کو پورا کرنے کا اراد ہ کرلیا۔

وہ آ ب کوانسار کے اس فٹیلے کے پاس لے گیا جن کے ساتھ اللہ کوفضل وکرم منظور تھا۔

آ پان کے ایک گروہ کے پاس پہنچ جوسر منڈ ارہے تھے۔ آنخضرت مَثَلَّقَتُمُّان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور قر آن سنایا۔

انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی دعوت قبول کر لی اور بہت عجلت کے ساتھ وہ لوگ ایمان لائے آ تخضرت مَلَّ لَيُّمْ اِ کی تصدیق کی'آ پ کوٹھکانا دیا' مدداور ہمدردی کی' واللہ وہ لوگ سب سے زیادہ زبان دراز (نصیح )اور سب سے زیادہ تیز تلوار والے تھے۔

اں امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت نبول کی۔ اہل علم نے ایک معین شخص کوبھی بیان کیا ہے اور دوشخصوں کوبھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ چیشخصوں سے پہلے کوئی نہیں تھا اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جوایمان لائے وہ آٹھ آ دمی تھے۔ ہم نے ان میں سے ہرا یک کولکھ دیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق کہ انصار میں سب سے پہلے جو مخص ایمان لائے وہ اسد بن زرارہ وزکوان بن عبر قیس سے جو مکہ روا نہ ہوئے تا کہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس جا کیں۔اس نے ان دونوں سے کہا کہ میں اس نمازی (لیعنی آنج ضرب سالٹیو انے) ہرکام

# اخبار الني ساعلا (صداق ل) كالمن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

سے روک دیا ہے۔ بیدعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ (مُثَاثِیْقِ) ہے اسد بن زرارہ وابوالہیٹم بن التیبان یٹر بیس تو حید کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے جب ذکوان بن عبدقیس نے عتبہ کا کلام سنا تو اسعد بن زرارہ سے کہا کہ قبول کرلوبی تمہارای دین ہے۔ دونوں اُٹھ کر رسول الله مُثَاثِیْقِ کے پاس گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں اسلام لائے اور مدینہ واپس آگے۔ اسعد ابوالہیثم بن التیبان سے ملے انہیں اسلام کی خبر دی۔ ارشا دنبوی ورعوت حق کا ذکر کیا تو اسعد ابوالہیثم نے کہا: میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا موں کیونکہ پیشک وہ رسول ہیں وہ بھی مشرف بداسلام ہوئے۔

اوس وخزرج كي سلح:

کہاجا تا ہے کہ رسول اللّه ظافیر کے سے نکلے اہل پڑ ب کے ایک گروہ پرگز رہوا جومنی میں اتر اتھا کل آٹھ آوی تھے۔ بنی النجار میں سے معاذبی عفراء واسعد بن زرارہ بنی زرایق میں سے رافع بن مالک و ذکوان بن عبد قیس بنی سالم میں سے عبادہ بن الصاحت وابوعبدالرحمٰن میزید بن نظابہ بنی عبدالاشہل میں سے ابوالہیٹم بن التیبان جوقبیلہ بلی کے حلیف تھے اور بن عمر و بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ۔

رسول الله مَانْیَنْیِ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا' یہ لوگ میلمان ہوئے۔ آنخضرت علیک نے فرمایا: تم میری پشت پناہی کروکہ میں اپنے رب کی رسالت کو (پیغام) پہنچادوں۔

ان لوگوں نے کہا: یارسول الله مَنْ اللهٔ اوراس کے رسول کے لئے انتہائی کوشش کرنے والے ہیں۔ خوب سجھ لیجئے کہ ہم آپس میں بعض رکھنے والے وسٹمن تھے۔ پہلے سال کی جنگ بعاث ہماری ہی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں ہم نے آپس میں خونریزی کی تھی۔ اگر آپ ہمارے بہاں مدینے میں تشریف لائے اور ہم لوگ اس یا ہمی عداوت کی حالت پر ہوئے تو ہمارا آپ پر اتفاق نہ ہوگا۔ ہمیں مہلت و بیجئے کہ اپنے قبائل کے پاس واپس جا کمیں شاید اللہ ہم میں صلح کرا و ہے۔ آپ سے ملاقات سال آئندہ موسم جج میں ہوگی۔

کہاجاتا ہے کہ رسول اللہ سکا تینے آئی اس موسم جے میں نکلے جس میں انصار کے چھاشخاص ہے آپ سکا تینے آئی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہوگئے اور فرمایا: کیاتم لوگ یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ سکا تینے آئی اللہ ک طرف دعوت دی۔ اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سب اسلام لے آئے۔ وہ لوگ یہتے:

بنى النجار بين سے اسعد بن زرارہ وعوف بن الحارث بن عفراء۔

بی زریق میں ہے رافع بن مالک \_

# الخيات الان سعد (مداول) المحال ١٠١٨ المحال ١٠١٨ المحال الخيار الجي تأليا

بنی سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ۔

بن حرام بن كعب ميل سے عتب بن عامر بن نا لجا۔

بی عبیدعدی بن سلمه میں سے جابر بن عبداللدر ماب تھاوران سے پہلے کوئی اسلام ندلایا تھا۔

محمد بن عمرونے کہا: ہم نے ان لوگوں کے بارے میں جو پچھ سنااس میں ہمارے نزد یک یہی سب سے زیادہ درست ہے اور یہی متفق علیہ ہے۔

زکریابن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ یمی چھٹھ تھے جن میں ابوالہیثم بن العیبان تھے اس کے بعد حدیث اوّل ہی کامضمون ہے۔ بیلوگ مدینہ آئے اور اپنی تو م کواسلام کی دعوت دی جولوگ اسلام لائے کا اپنے مدینہ میں انصار کا کوئی گھرنہ بچا جس میں رسول اللّٰد مُلَّالِیُّیْزِمُ کا ذکر نہ تھا۔

بیعت عقبہ اولی کے شرکائے گرامی:

جن میں ہارے زدیک کوئی اختلاف نہیں۔

عبادہ بن الصامت وغیرہ سے مروی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا' تو آپ مُلَّ الْفِرِ مِن الصامت وغیرہ سے میروی ہے کہ جب آکندہ سال ہوا' تو آپ مُلَّ الْفِرِ مِن الصامت وغیرہ سے مروی ہے کہ جب آکندہ سال ہوا' تو آپ مُلَّاتًا) ہے۔

ان بارہ آ دمیوں میں بی ابغار میں ہے اسعد بن زرارہ عوف ومعاذیتے۔ دونوں مؤخرالذ کرحارث کے فرزند منظ ان کی والدہ عضر انتھیں۔

بی زریق میں سے ذکوان بن قیس ورافع بن مالک تھے۔

بني عوف بن الخزرج ميس سے عباده بن الصامت ويزيد بن تغلبه ابوعبد الرحمٰن متھ۔

بن عامر بن عوف میں سے عباس بن عبادہ بن فضلہ تھے۔

بني سلمه ميں سے عقبہ بن عامر بن نائي تھے۔

بني سواديس سے قطبہ بن عامر بن حديدہ تھے۔

یدن آ دی تو قبیلیر خزرج کے بھے قبیلہ اوس میں سے دو مخص تھے۔

ابوالهیشم بن التیها ن قبیلة بلی حلیف بن عبدالاشبل می سے تھے۔

بى عمروبن عوف ميں سے عويم بن ساعدہ تھے۔

ہے لوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہ اللہ کے ساتھ کو کی چیز شریک شکریں گے۔ چوری زنا اور قتل اولا دشر کریں گے۔ کوئی بہتان جو دیدہ ودانستہ بنایا ہونہ با ندھیں گے۔ کسی نیک کام میں نافر مانی شکریں گے۔

آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الرَّمْ وفا كرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے جس نے ذرا کوتا ہی کی تو دہ اس کا معاملہ اللہ کے سیر دے خواہ دہ اس کرے خواہ معاف کر دے۔

# الم طبقات ابن سعد (منداول) المسلك ال

اس زمانے میں جہادفرض نہیں کیا گیا تھا۔ بیلوگ مدینہ دالیں گئے ٔ اللہ نے اسلام کوغلبہ دیا ٔ اسعد بن زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

اوس وخزرج نے رسول اللہ طُلُقِیْم کولکھا کہ ہمارے یہاں کسی کوبھیج و پیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ آن مخضرت مُلُقَیْم نے ان لوگوں کے پاس مصعب بن عمیر العبدری کوبھیج دیاوہ اسعد بن زرارہ کے پاس اُترے لوگوں کوقر آن پڑھایا کرتے تھے۔

لبعض اہل علم نے روایت کی کہ مصعب ان لوگوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے' پھرمصعب سترانصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ موسم جج میں رسول اللّٰمِ کَالْتَیْجَاکے پاس پہنچ گئے۔

### بيت عقبه ثانيه مين شامل ستر (٤٠) حضرات:

زیدین رومان سے مروی ہے کہ جب جج کا وقت آگیا تورسول اللّٰه مَاللّٰی اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الله على الله على الله على الله مدينه ميں كئے تاكہ جج كوجائے اور رسول اللّٰه مَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰم مدينه ميں الله مدي

یا گئی جوسترآ دمی یا ایک دوزا کدیتے اوس دخزرج کے پانچ سوآ دمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ رسول الله منگائیلیم کے پاس مکہ بیس آئے۔آنخضرت منگائیلیم کوسلام کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے منی میں وسط ایام تشریق (از ۹رتا ۱۳ ارڈی الحجہ) میں نفراق ل (یعنی ۱۲ رڈی الحجہ) کی شب کو ( ملنے کا) وعدہ کیا کہ جونم کوسکون ہوجائے۔ (یعنی بھیٹر کم ہوجائے) تو یہ لوگ آپ منگائیلیم کے پاس شعب ایمن میں بہنچ جا کیں۔ جومنی سے اُتر تے وقت عقبہ سے پنچ ہے اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) میں مسجد ہے۔

آپ نے انہیں تھم دیا کہ نہ تو وہ کسی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا انتظار کریں۔

سکون کے بعد رہے جماعت خفیہ طور پرایک ایک دود وکر کے روانہ ہوئی ۔ رسول اللّه مَّلِّ ﷺ ان لوگوں ہے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ہمراہ عماس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ ان کے سوااور کوئی ندتھا۔ جوسب سے پہلے رسول اللّه مَّلَالِيَّ بن ما لک الزرقی تھے پھراورستر لوگ پہنچ گئے ہمراہ دوعورتیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا' سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا: اے گروہ خزرج! محد (مُثَاثِیْنِ) کوتم لوگوں نے جہاں بلایا ہے۔ محمد (مُثَاثِیْنِ) ہے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم میں سے جوان کے قول پر ہے'ان کی تبایت کرتا ہے۔ جوان کے قول پر نہیں ہے وہ بھی باعثبار حسب وشرف آنخضرت مُثَاثِیْنِ کی تفاظت کرتا ہے۔ مُرمَالِیْنِیْمُ نے سوائے تمہارے اور سب کے قبول کرنے سے الکار کرویا۔ اگرتم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ میں ماہراور سارے عرب کی مواقع تمہارے اور سی جوتم پر ایک ہی کمان سے تیرا ندازی کریں گئے مستقل ہوتو اپنی رائے پر غور کرو۔ آبس میں مشورہ کرو ( کیونکہ آنخضرت مُثَاثِیْنِیُمُ کو مدینہ میں کے جانے میں عرب سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی) با ہم اختلاف ند کرو جو پھے کروا تجادوا تفاق سے کرو۔ سب سے بہتر بات وہی ہے جوسب سے زیادہ تھی ہو۔

# اخباراني العد (مداول) كالعالم العالم العالم

البراء بن معرور نے جواب دیائہ پائٹی کے جو کچھ کہا ہم نے سنا۔ واللہ! ہمارے دلوں میں اس کے سواہو تا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہد دیتے۔ہم تو وفا وصد ق اور رسول الله ملکی ٹیٹے آپرا پی جانیں شارکر ناچاہتے ہیں۔

البراء بن معرور نے آپ کوایمان اور تصدیق کی صورت میں جواب دیا۔ پھرعرض کیایا رسول الله عَلَیْقِ ہمیں بیعت کر لیجئے کیونکہ ہم لوگ اہل صلقہ ہیں جن کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے گفتگو کی اور رسول اللّه طَالِّيْزُ کی دعوت کو تبول کیا اور آپ کی تقید ہیں کی وہ ابوالہیثم بن التیہا ن تھے۔

سب نے کہا ہم اس کواموال کی مصیبت اور اشراف کے قتل پر کیے قبول کرلیں (بینی اسلام قبول کرنے ہے ہمارے جان و مال پرمصیبت آجائے گی اس لئے ہم اسے کیونکر قبول کریں )۔

جب بک بک کرنے گئے تو عباس بن عبدالمطلب نے جورسول اللّمثَالَّیْتُوَّا کا ہاتھ بکڑے ہوئے سے کہا: اپنی آ واز کو پت کرو' ہم پر جاسوں گئے ہوئے ہیں۔اپنے من رسیدہ لوگوں کو آ گے کروتا کہ تم میں سے وہی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ وار ہوں۔ ہمیں تہاری قوم سے بھی تہارے خلاف اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکوتو اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔

البراء بن معرور نے تقریر کی اور عباس بن عبدالمطلب کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا: یا رسول الله منظافی اپنا ہاتھ پھیلا ہیے تا کہ میں بیعت کروں)۔

سب سے پہلے محض جنہوں نے رسول اللّٰهُ طَالِّیْ اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ

ر سول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

ا تخاب کے بعد نقیبوں سے فرمایا تم لوگ دوسروں کے ذمہ دار ہوں 'جبیبا کہ حوار مین عیسیٰ بن مریم عبرانظ او مہدار تھے یا میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں ۔ان لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔

قوم نے بیعت کر لی اور کامل ہو گئے تو شیطان عقبہ پر سے الی بلند آواز سے چلایا جو ٹنی گئی کہ اے اہل اخاشب کیا تہمیں محمد ( سَالِقَیْمَ ) اور ان کے ساتھ والے دین سے پھرنے والوں میں کوئی فائدہ ہے۔ جنہوں نے تہماری جنگ پر اتفاق کر لیا ہے۔ رسول اللّٰهُ مَا اَلَّامُ اَلْاَ اِنْ عَالَٰ اِنْ کِاووَں میں جلدی چلے جاؤ۔

عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہا نیارسول اللّٰه کاللّٰہ اُللّٰہ کا اللّٰہ کاللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا جا ہیں تو ہم اہل منیٰ پراپنی تلواریں لے کے ٹوٹ پڑیں۔ حالانکہ اس شب کوسوائے (عباس بن عبادہ) کے اور کسی کے یاس تلوار نہ تھی۔

# اخبار البي ما يقل المعال المع

رسول الله طالقة المرايا بهميں اس كاحكم نہيں ديا گيا۔ لہذاتم جلدى اپنے كاوؤں ميں چلے جاؤ ـ لوگ اپنے كاوؤں ميں نتشر ہو گئے ۔

صح ہوئی تو ان لوگوں کے پاس قریش کی ایک جماعت اشراف گی۔ بیلوگ شعب الانصار میں داخل ہوئے اور کہا اے گروہ خزرج ہمیں معلوم ہوا کہ تم لوگ کل شب کو ہمارے ساتھ (آنخسرت مُلَاثِیْنِ) سے ملے تم نے ان سے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے۔ عرب میں جتنے قبیلے بخدا ہیں کی کے ساتھ ہم لڑنا اس قدر برانہیں جانے جس قدرتم سے جنگ کو کمروہ سجھتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی تم کھانے لگے کہ ایسانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کاعلم بھی نہیں۔ اندا کی تم کھانے سے کہ ایسانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کاعلم بھی نہیں۔ اندا کی کہ شرکین میں سے جولوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی تم بھی ہوتا ہوئی ہے نہ میری قوم بغیر میرے تھم ایسا کرے گی۔ میں بیڑب میں ہوتا تو جھے سے ضرور مشورہ کرتے (پھریہاں کون ساام مانع تھا)۔

قریش ان لوگوں کے پاس سے واپس چلے گئے۔البراء بن معرور نے کوچ کیا وہ مقام بطن یا ج میں آئے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے ل گئے۔

قریش ان لوگوں کو ہرطرف تلاش کرنے لگے مگر مدینے کے راستوں ہے آگے نہ بڑھے ( یعنی صرف انہیں راستوں پر تلاش کرتے رہے)۔ (جبتو کے لئے )گروہ مقرر کر دیئے اتفاق سے سعد بن عبادہ کو پاگئے کجاوہ کی رہتی سے ان کا ہاتھ گردن میں باندھ دیا' انہیں مارنے لگے بال (یئے ) جو کان کی لوتک دراز تھے گھٹے لگے اس طرح کے میں لائے۔

سعدکے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ بن عبد شمس آئے دونوں نے مل کران لوگوں کے ہاتھ سے چھڑ ایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کونہ پایا تو ان کے پاس واپس جائے کا مشورہ کیا۔ اتفاق سے سعد انہیں نظر آ گئے 'ساری جماعت نے مدینے کی طرف کوچ کیا۔

# الله مَعْلَقْيْدُ عَلَى عَلَى اللهُ مَعْلَقَيْدُ عَلَى كَلَى وَعَدَى:

معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول الله کا تیج اپر قرآن نازل ہوا تو آپ تینتا کیس برس کے تصاور آپ دس برس مکہ میں رہے۔

انس بن ما لک مین من سے مروی ہے کہ رسول الله منافیز کے میں دس برس رہے۔

عائشہ وابن عباس میں ایٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی ایک میں ویں برس اس طرح رہے کہ آپ پر قر آن نازل ہوتا رہا ور مدینے میں وس برس رہے۔

یزید بن الی صبیب سے مروی ہے کہ نبی فالین کے میں دئی برس رہے وہاں سے صفر میں نکلے اور رہیجے الاقرال میں مدینہ آئے۔ ابن عباس میں پینز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالین کا گیٹے اکمہ میں پیندرہ برس رہے سات برس تک آپ روشنی ونور دیکھتے اور آواز سنتے رہے۔ آٹھ برس تک آپ پروحی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔

# اخبرالني المنظاف ابن سعد (صداق ل) المنظم ال

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس تھ ہوتا کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ آپ دس برس مکہ میں اور دس برس مدینے میں وحی نازل کی گئی۔ ابن عباس ٹھ ہوتا نے کہا: بیکون کہتا ہے؟ کے میں آپ پر پندرہ سال تک یا اس سے زیادہ وحی نازل کی گئی۔

ابورجاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن سے سنا کہ انہوں نے بیآیت پڑھی: ﴿ و قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث و نزلناہ تنزیلا ﴾ اورقرآن کوہم نے جداجدا کردیا ہے تاکہ آ باسے شہر کھم کرلوگوں کوسنا کیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ حسن شاہد نے کہااللہ تعالی وہاں (کے میں) قرآن کے بعض جھے کوبھن سے پہلے نازل کرتا تھااس لئے کہ اسے معلوم تھا کہ بیلوگوں میں قائم رہےگا۔

حسن تفاد نور تے ہیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اوّل وآخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔ آٹھ سال تک آپ پر مجے میں قبل اس کے کہ جمرت فر مائین ٹازل ہوتا رہااور دس برس تک مدیثے میں۔

ابن عباس میں شام مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعد رسول الله مُلَالَّتُمُّ کمہ میں تیرہ برس تک مقیم رہے کہ آ ہے پروی نازل ہوتی رہی پھر آ ہے کو بھرت کا حکم دیا گیا۔

ابن عباس ش من من مروی ہے کہ رسول الله منافظ محمد میں تیرہ برس رہے۔

ابن عباس شامن سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ عَلَيْظُ کے مِیں تیرہ برس تک اس طُرح رہے کہ آپ پروحی نازل ہوتی رہی۔ اہل ایمان کو ججرت مدینہ کی اجازت:

عائشہ خاص مروی ہے کہ جب سر انصار رسول الله علی الله علی الله علی سے واپس گئے۔ تو آپ کا دِل خوش ہو گیا' الله ف نے آپ کے لئے حامی بنادیئے۔ ایک جنگہ کو بہا دراور ذی استعداد قوم تیار کردی۔

مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے گئی۔ کیونکہ انہیں ان کی روائگی کاعلم ہو گیا تھا۔ قریش نے آپ کے اصحاب کوشیق میں کر دیا۔ ان کی تو بین و تذلیل کرنے گئے گالیاں دیتے اور طرح طرح سے ایڈاءرسانی کے در پے ہوتے جس کی مثال پہلے نہتی۔

اصحاب نے شکایت کی اور آپ ہے ہجرت کی اجازت مانگی فرمایا: مجھے تمہارا دار ہجرت خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مجھے دو پھر ملی زمینوں کے درمیان ایک شورہ والی مجبور کے باغ کی زمین دکھائی گئی ہے'اگر (مقام) سراۃ شورہ اور مجھوروالا ہوتا تو میں کہتا کہ یہی وہ ہے (جو مجھے خواب میں دکھایا گیاہے)۔

آپ چندروز تک تھر ہے رہے۔ پھرخوش خوش اپنے اصحاب کے پاس آ گئے اور فرمایا جھے تمہارے دار بھرت کی خبر دی گئے ہے وہ بیڑ ب ہے جو جانا چاہے وہیں جائے۔

یہ جماعت باہم موافقت وہمدر دی کے ساتھ مصروف بہ تیاری ہوئی اپنی روانگی کو پوشیدہ رکھا۔ رسول اللّٰدُمُّالْتُلِیُّمُ کے اصحاب میں سب سے پہلے جومدیند آئے وہ ابوسلمہ بن عبداللّٰد تصان کے بعد عامر بن ربیعہ آئے۔ انسار کے یہاں ان کے مکانوں میں اُتر تے۔ انسار نے ان کوٹھکانہ دیا' ان کی مدد کی اور ان سے ہمدردی کی اور رسول الله مَالَّيْظُم کے تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ابی حذیفہ قبامیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

جب مسلمان مدینه روانه ہو گئے تو قرلیش کوان پرحرص آئی اور تخت غصہ ہوئے ان نوجوانوں پرجو چلے گئے تھے بہت ش آیا۔۔۔

انصار کے ایک گروہ نے عقبہ آخرہ میں رسول الله طالی الله طالی آئے ہے۔ جب مہاجرین اوّلین قباء آگئے تو یہ انصار رسول الله طالی آئے گئے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرکے آئے بھی وہ لوگ ہیں جو مہاجرین انصار کہلائے۔

ان کے نام بیر ہیں: ذکوان بن عبدقیس وعقبہ بن وہب بن کلد ہ وعباس بن عبادہ بن نصلہ وزیا دبن لبید۔ تمام مسلمان مدینہ چلے گئے ۔ کوئی بھی مکہ میں روائگی ہے نہ بچا' سوائے رسول اللّٰهُ ظَافِیْ الوبِکر وعلی میں پیشنا کے یا جوفقنہ میں ڈال دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا یا مریض یاضعیف تھا۔



# آغاز ہجرت

### قتل کی سازش:

مراقد بن جشم وغیرہ سے روایت ہے کہ مشرکوں نے جب دیکھا کہ معلمانوں نے اپنی عورتیں اور بیجے قبائل اوس وٹزر ن کے ہاں (مدینہ شریفہ) میں بھیج دیئے توسمجھ گئے کہ بیرصاحب اُڑ لوگ ہیں اب رسول الله مُلَّقِیْقِ بھی وہیں چلے جا کمیں گے۔سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے جتنے والش منداور صائب الرائے تھے سب نے شرکت کی کہ آنخضرت مُلَّاثِیْقِ کے معاملہ میں باہم مشورہ کریں۔

نجد کے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں ایک شخص بہاں آیا تلوار لٹک رہی تھی موٹے بھونے کپڑے پہنے تھے۔ رسول اللہ عَلَافِیْؤِ کے متعلق بحث چیڑی مرشخص نے اپنی وائے کے مطابق مشورہ دیا 'ہرایک کی رائے کو اہلیس رد کر ثا تھا 'کسی کی رائے کو پہند ند کیا۔

ابوجہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم قریش کے ہر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص نے لیں جو بہادراور دلیر ہو۔ پھرا سے
ایک تیز تکوار وے دیں تا کہ یہ سب ل کرمٹل ایک شخص کے آنخضرت مُلُلِّیْ آپاکو ماریں تا کہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہوجائے
اور بنی عبد مناف کی بھی سمجھ میں ندا ہے گا کہ اس کے بعد کیا کریں۔وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نو جوان (ابوجہل) کی خوبی اللہ
بی کے لئے ہے واللہ رائے تو بہی صائب ہے ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔

اس بات پر اتفاق کر کے سب لوگ منتشر ہوگئے۔ جریل رسول الشر گانٹی کے پاس آئے آپ کواس خبر ہے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ این خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول الشر کا گاؤ آباد بکر میں شب کو آپ این خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول الشر کا گاؤ آباد بکر میں اور فرمایا کہ اللہ کا گاؤ آپ کے اور فرمایا نہاں۔ او بکر میں ہو اور کرمایا رسول اللہ کا گاؤ آپ میری ) ہمرائی ؟ آپ نے فرمایا نہاں۔

آبو بکر میکانشد نے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میری ان دوسواریوں میں ہے ایک آپ لے لیجئے رسول اللہ مَنَّالِیَّوْمُ نَا فِی کہ یہ قیت لول گا۔

ابو بکر جی افتارے ان دونوں سوار یوں کو بنی قشیر کے مویثی میں سے آٹھ سودر ہم میں خریدا تھا۔ رسول اللہ سکا تی آئ میں سے ایک لے لی جس کا نام قضواء تھا۔

آ پ منگانی آنے علی میں تعدد کو تکم دیا کہ اس شب کو دہ آپ کی خوابگاہ میں سوئیں علی میں شد سوئے ۔ انہوں نے ایک سرخ حضری جا درجس میں رسول اللہ منگانی کے اس سے اوڑ ہولی۔ قریش کا پیگروہ جمع ہوگیا جو دروازہ کی درزوں سے جھا تک رہے تھے۔ آپ ٹاکٹیٹے آگی گھات میں تھے اور آپ کو پکڑنے کا ارادہ کررہے تھے۔ باہم مشورہ کررہے تھے کہ بستر پر لیٹنے والے پرکون ٹملہ کرے۔

ای اثناء میں رسول الله مَالَيْدَ عَلَيْهِ آمدہ ہوئے۔وہ سب اگر چہدروازہ پر بیٹے ہوئے تھے آپ نے دولپ بھرسنگ ریزے اُٹھائے ان لوگوں کے سروں پر چھٹر کا اور بیر پڑھنے لگے: ﴿ يَسِين والقرآن الحكيم ﴾ ے ﴿ سوآءٌ عَليهم واندرتهم ام لم تعذرهم لا يؤمنون ﴾ تک پنجے۔رسول الله مَالَيْدَ عَلَيْهِ اَكْرَر كئے۔

سن کہنے والے نے ان سے کہا کس کا انظار کرتے ہو۔انہوں نے کہا کہ ٹھر (مُثَاثِیْم) کا۔اس نے کہا کہ ٹم نا کامیاب ہوئے اورنقصان میں رہے۔واللہ وہ تو تمہارے پاس سے گزر گئے اور تمہارے سروں میں پرسے چھڑک گئے۔ان لوگوں نے کہا کہ داللہ ہم نے انہیں دیکھااوروہ لوگ اپنے سرول سے ٹی جھاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

بيلوگ (۱) ابوجهل و (۲) حكم بن الي العاص و (۳) عقبه بن الي معيط و (۴) نضر بن الحارث و (۵) اميه بن خلف و (۱) ابن الغيطله و (۷) وزمعه بن الاسودو (۸) طعيمه بن عدى و (۹) ابولهب و (۱۰) ابي بن خلف و (۱۱) نيه و (۱۲) مديه پسران تجائج شخصه

جب صبح ہوئی تو علی بستر سے اُسطے ان لوگوں نے ان سے رسول الله مُلَّالَّيْرُ اُکو دريا فت کيا تو علی شياد نے کہا کہ مجھے آپ کے متعلق علم نہيں۔

### نبي وصديق كاعار ثورمين قيام:

مقریش نے رسول الله طَالِیَّا کُمِی انتہائی جبتو کی یہاں تک کہ غار کے رائے تک پہنچ گئے ان میں سے بعض نے کہا کہاس پرتو محمد ( مَثَالِیْکِمْ) کی ولا دت سے بھی پہلے کی مکڑی ہے وہ سب واپس ہو گئے۔

ابومصعب المکی سے مروی ہے کہ میں نے زید بن ارقم وانس بن ما لک ومغیرہ بن شعبہ کا زمانہ پایا ہے میں نے ان کو بیان کرتے سنا کہ شب کوغار میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو تھم دیا تو وہ نبی تکافیز کم تریب اُگ آیا۔اس نے آپ کی آ ڈکر لی اللہ نے مکڑی کو تھم دیا تو اس نے آپ کے روبروجالا لگا دیا اور آ ڈکر لی اللہ نے دوجنگلی کبونز وں کو تھم دیا جوغار کے منہ پر پیچھ گئے۔

قریش کے نوجوان جن میں ہر خاندان کا ایک ایک آ دی تھا۔ اپنی اپنی تلواریں لاٹھیاں اور ٹھے لئے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ مُلَّ تَقِیْجُ سے چالیس ہاتھ کے فاصلے پر ہے تو ان کے آگے والے شخص نے نظر ڈالی ان دونوں کبور وں کود کھے کہ والیس ہوگیا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ غار میں نہیں و بکھا اس نے کہا کہ غار کے مند پر دووحش کبور ہیں میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔

# اخاراني المالي المالي

نی مُنَا اللّٰہِ اُسْ کی بات تی سمجھ گئے کہ ان دونوں ( کبوتروں ) کے ذریعے اللہ نے آپ سے ( وُشمنوں کو ) دفع ہے۔

نی مُثَاثِیناً نے انہیں دُعا دی اوران کی جزاءمقرر کردی وہ حرم الٰہی میں منتقل ہوگئے ۔ابو بکر م<sub>نکاش</sub>ئے کی خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کوعامر بن فہیر ہ چرایا کرتے تھے۔

رات کے وقت ان بکریوں کوان حضرات کے پاس لاتے تھے اور وہ دودھ دوہ لیتے تھے۔ جب منج ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔

عائشہ مخاطف نے کہا ہم نے دونوں حضرات کے لئے پہندیدہ تر سامان سفر تیار کیا ایک توشد دان میں توشہ تیار کیا۔ اساء بنت الی بکر نخاطۂ نخاطۂ ایک الیک ٹکڑا کا ٹا اوراس سے انہوں نے توشہ دان کا منہ بند کیا' دوسرا ٹکڑا کا ٹا اوراس سے مشکیز سے کے منہ کی روک بنایا اسی وجہ سے ان کا نام ذات العطاقین (دواوڑھٹی والی) رکھ دیا گیا۔

این ار یقط کی همرایی:

رسول الله کالیفظی الویکر می اور خاری تین شب رہان دونوں کے پاس عبداللہ بن ابی بکر سوتے سے ابو بکر می الدونوں کے باس عبداللہ بن ابی بکر سوتے سے ابو بکر می الدونو بی الدیل کے ایک شخص کو جن کا نام عبداللہ بن اربعط تھا 'مادی اور خفیہ راستوں کی رہبر کی حیثیت ہے اُجرت پر کھ لیا۔ حالا نکہ وہ و بن کفر پر تھا۔ مگر ان سے اطمینان تھا۔ ان دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی سے ۔ ابن اربقط دونوں حضرات کے ساتھ رجز خوانی کرتے رہے۔ قریش کو پیتہ بھی نہ لگا کہ رسول الله ملکی گئے کہاں تشریف لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اسفل مکہ سے ایک جن کی آ واز سی جونظر نہ آتا تھا۔

جزى الله ربّ الناس خيو جزائه وفيقين حلا خيمة ام معبد "
"الله بوتمام لوگول كا پالنے والا بان دونوں رفیقوں كوا پنى بهترين جزاد ہے جنہوں نے أمّ معبد كے تيمے ميں دو پهركو آرام فرمايا"۔

### نبوت کے قدم أم معبد کے خیمے میں:

الی معبدالخزاع سے مروی ہے کہ دسول الله ظافیۃ آئے جب مکہ سے مدینہ جمرت فرمائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عام بن فہرہ تھے۔ ان حضرات کے رہبر عبداللہ بن اربقط اللیثی تھے۔ یہ حضرات اُمّ معبد ٹرزاعیہ کے خیمہ پرگز رہے تو تو ی وولیر تھے۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں جا دراوڑ ھکر پیٹھی رہتی تھیں اور کھلاتی پلائی تھیں۔ چنا نچیان حضرات نے ان سے مجوریا گوشت کو دریافت کیا کہ خریدیں مگران میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ پائی۔

# الطبقات ائن سعد (صداؤل) المسلك المسل

ا تفاق سے زادراہ ختم ہو چکا تھا۔اور پیسب قط کی حالت میں تھے۔اُم معبدنے کہا کہ واللہ اگر ہمادے پاس بچھ ہوتا تو مہما نداری ہی آپ کوئس چیز کا مختاج نہ کرتی۔

رسول الله کالی کی پرنظر پڑی جو خیمے کے ایک حصہ سے بندھی تھی آپ نے فر مایا کہ اے ام معبد ہے بکری کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیدہ میری کیسی اور بیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیدہ میری ہے جس کو تھان نے بحر بول سے پیچھے کر دیا ہے (جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئیں اور بیرہ گئی)۔ فر مایا اس کے کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ (اس بکری کے لئے دودھ دیا) اس سے (لیمی جنگل جانے سے) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فر مایا کہ تم مجھے اجازت دیتی ہوکہ میں اس کا دودھ دو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں (قودہ لیجے)۔

آپ نے بہم اللہ کہہ کرتھن پر ہاتھ پھیرااور فرمایا کہ اے اللہ ام معبد کوان کی بکری میں برکت دے اس بکری نے ٹانگیس پھیلا دیں 'کثرت سے دود ھ دیا اور فرما نبر داری ہوگئ ۔

آ پ نے ان کا وہ برتن مانگا جوساری قوم کوسیراب کردے اس میں آپ نے دودھ کوسیلاب کی طرح دو ہا پہاں تک کہ کف اس کے اوپر آگیا۔ آپ نے اسے بلایا 'ام معبد نے پیا پہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئیں اور آپ نے اپنے اصحاب کو بلایا۔ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آنحضرت مالیا ہے تو بیل بلایا۔ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آنحضرت مالیا ہے تو بیل بینا جائے۔

سب نے ایک بار پیٹے کے بعد دوبارہ پیااور خوب سیر ہوگئے۔ پھر آپ نے ای برتن میں ابتدائی طریقہ پر دوبارہ دوہا اوراس کو اُٹھ معبد کے باس چھوڑ دیا۔

یچھ ہی دیرگزری تھی کہ اُمّ معبد کے شوہرا پومعبدا پی بکریاں ہنکاتے ہوئے آگئے جوالیی بیلا (لیمنی کا بھن نہ ہونے والی) اور دُبلی پتلی تھیں کہ اچھی طرح چل نہ سمتی تھیں ان کا مغز بہت کم تھاان میں ذراسی بھی چر بی نہ تھی۔ابومعبد نے دود ھودیکھا تو تعجب کیاا ورکہا کہتم لوگوں کوکہاں سے ل گیا۔ حالانکہ بکریاں دور چرنے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھوالی بکری نہتی۔

اُم معبد نے کہاواللہ اس کے سوا کچھنیں ہوا کہ ہارے پاس ایک بابر کت بزرگ گزرے جن کی یہ باتیں تھیں۔ ابو معبد نے کہا کہ میں انہیں قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جارہی ہے۔اے ام معبد مجھے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہا کہ میں نے ایک ایسے خص کو دیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے۔ چیرہ نہا ہت نورانی ہے اخلاق اچھے بین ان میں پید پڑا ہوئے کا عیب نہیں ہے ندان میں کوتاہ گردن اور چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے۔ وہ حسین وجمیل بین آ تکھوں میں بلندی آ تکھوں میں بلندی آ تکھوں میں بلندی آ تکھوں میں کہ جگہ سیا ہی خوب تیز ہے۔ ایروئیں باریک بین اور آپس میں بلی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیا ہی بہت خوب تیز ہے۔ ایروئیں باریک بین اور آپس میں بلی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیا ہی بھی بہت خوب تیز ہے گردن میں بلندی اور داڑھی میں گھنا بین ہے۔

جب خاموش ہوتے ہیں توان پروقار چھا جاتا ہے اور جب جنتے ہیں توحسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفتگوالیی تکینوں کی لڑی

ہوتی ہے جوگررہے ہوں وہ شریں گفتار ہیں۔ قول فیصل کہنے والے ہیں ایسے کم گونیں جس سے مقصد اوانہ ہونہ ضول گوہیں دور ہے دیکھوتو سب سے زیادہ با رُعب وحسین ہیں قریب سے سب سے زیادہ شیریں گفتار وجمیل ہیں۔ ایسے متوسط اندام ہیں تم درازی قد کاعیب نہ لگاؤ کے اور نہ کوئی آ کھے کوتا ہی قد ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر جانے گی۔ وہ دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ سے (یعنی دور فیق ان کے ساتھ اور بھی تھے )۔ ویکھنے میں وہ تینوں میں سب سے زیادہ بارونتی اور مقدار میں حسین ۔ ان کے رفقاء ایسے سے جو کہ انہیں گھیرے رہتے سے جب وہ پھوٹر ماتے سے تو لوگ انچھی طرح آپ کا کلام سنتے سے۔ اگر کوئی تھم دیتے سے تو سب کے سب ان کے تم کی طرف دوڑتے سے وہ مخدوم سے اور ایسے سے کہ جن کے پاس خدمت کے لئے لوگ دوڑتے سے وہ نہ ترش روسے نہ زیادہ گوہتے۔

ابومعبد نے کہا واللہ بیتو قریش کے وہی ساتھی تھے جن کا ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے۔اے اُمّ معبد اگر میں ان کے وقت میں آ جا تا تو ضرور درخواست کرتا کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔اگرتم اس کا موقع پایا تو ضرور ایسا کرنا۔

مكه بين غيبي آواز:

صبح کے وقت مکہ میں آسان وزمین کے درمیان ایک آواز ظاہر ہوئی جس کولوگ سنتے تصاور آواز والے کونہیں و سکھتے۔ وہ کہتا تھا:

جزی الله رب الناس خیر جزائه دفیقین حلا خیمة آم معبد '' ''اللہ جو پروردگار ہے تمام لوگوں کی اپنی بہترین جزا دے ان دونوں رفیقوں کو جو آم معبد کے خیموں میں اُنڑے''۔

هما نولا بالرد ارتحلابه فافلح من امسى رفيق محمد "وه دونون اس خشكى مين أتر اوروبال سے چلے بھى گئے جو تمر (مَنَّ الْنَيْزُمُ) كرفيق ده كامياب مو كئے (لينى حضرت صديق فيلاد)"۔

فیال قصی مازوی الله عنکم به من فعال لا مجازی و سودد "
"اعتبیلهٔ قصی تم کوکیا هو گیا ہے اللہ نے تہمیں ایسے کام اور ایسی سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزامل کے "

سلوا اختکم من شاقھا و انائھا فانکم ان تسلوا الشاۃ نشھد "اپی ابن ساوا کی کیری اور برتن میں دورہ مجرجانے کا حال پوچھوا گرتم بکری ہے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دیے گئا۔

دعالها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرّة الشاة زبد "اليي بكري شي جو بالكل دبلي اورب دوده ك شي مكروبي بكري خالص دوده دييز لكي جس ميس رغن اور كف فعادرہ رہنا لدیھا لحالب تدرلبنھا فی مصدر ٹم مودد ''حضرت نے پیمری و ہیں چھوڑ دی کہ آنے جانے والے اس کے دودھ سے سر ہوں''۔ پیقوم جمج کواپنے نبی کی تلاش کرر ہی تھی'ام معبد کے خینے کو گھر لیا۔ یہاں تک کہ بیلوگ نبی شکھڑا سے جالے۔ حمان ہن ٹابت چیسٹونے اس غیبی آواز کے جواب میں بیا شعار ذیل کے ہے

لقد خاب قوم زال عنهم بینهم وقدس من یسری الیهم و یعندی "وه قوم نقصان میں رہی جس کی طرف وہ (نبی) صبح وشام علتے ہیں "

ترحل من قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور محدد ''آليک قوم سے انہوں نے کوچ کيا توان لوگوں کی عقلیں جاتی رہیں اور ایک دوسری قوم کے پاس تازہ بتازہ نور کے ساتھ اُمر کے '

وهل يستوى صلال قوم تسلعوا ''اوركياوه گمراه توم جنهول نے وجہ نامينائی ایکاركيا اوروه مدايت پائے والے بخو مدايت يافتہ ہے مدايت پاتے ٻيں برابر بيں؟''

نبی یوی ما لا یوی الناس حوله و یتلو کتاب الله فی کل مشهد ''ده ایسے نبی بیں جوایخ گردوه دکیجے ہیں جواورلوگ نبیل دکیجے اور مشہد میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں''۔

فان قال فی یوم مقالة غائب فتصدیقها فی ضحوة الیوم اوغد الروم اوغد اگر وه دِن مِن کُون بِن مِن کُل کُل بَات عَامَب کی سی کُت بِی (یعنی پیشگوئی) تواس کی تصدیق ای روز دِن پڑھے یا دوسرے دِن ہوجاتی ہے'۔

لتهن ابابكر سعادة جده بصحبة من يسعد الله يسعد . " ابوبكركواپ نصيب كى سعادت جو بوجر محبت آنخضرت طَالْتُلِيُّ النبيل حاصل بمولى مبارك بوجس كوالله سعادت و يتاہے و بى سعيد بوتا ہے ''۔

و یهن بنی کعب مکان فتاتهم و مقعدها للمسلمین بمرصد ''اور بن کعب کوچی اپنی خاتون کا مرتبه مبارک ہوجن کی نشست گاہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے''۔ عبدالملک نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ ام معبد نے بھی نبی تا گھٹیے کے پائٹ ججرت کی اور اسلام لائیں۔ سراقه بن ما لك رسول الله منافظة كم كنعا قب مين:

رسول المدمنا الله المعارية على عار سے روائل شب دوشنبه ربع الاقل كوبوئى -سىشنبكوقد يديس آب نے قيلول فرمايا جب وہال ے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن معشم نے جوائے گھوڑے پر سوار تھان لوگوں کوروگا۔ رسول الله مان الله عالی بدؤ عادی جس سے ان کے گھوڑے کے پاؤں دھنس کئے۔ انہوں نے کہا کداے محم مالی اللہ سے دُعاء بیجئے کدوہ میرے گھوڑے کور ہا کر دے میں آپ کے پاس سے بلت جاؤں گا۔ جولوگ میرے پیچے (آپ کی تلاش میں) ہیں انہیں بھی واپس كردوں گا۔ آپ نے دعاء کی اور وہ رہا ہو گیا وہ واپس کیے انہوں نے لوگوں کورسول الله مَثَالَيْتِيْمَ کی تلاش میں یا یا تو کہا کہ لوٹ چلو میں تبہاری براءت جاہ لوں گا کہ بیبال کوئی نہیں ہے تم لوگ نقش قدم میں میری مہارت کوجانے ہووہ سب لوٹ گئے۔

عمير بن اسحاق ہے مروی ہے کہ رسول الله مَاليَّةُ اُروان ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر شکالاند بھی تھے۔ان دونوں حضرات كوسراقة بن مالك بن معشم نے روكا توان كا كھوڑا دائن كيا۔ انہوں نے كہا كه آپ دونوں ميرے لئے اللہ سے دُعا سيجے۔ ميں آپ کے لئے بیرکوں گا کہ اب نہ پیچھا کروں گا دونوں نے اللہ ہے دُعا کی مگروہ دوبارہ پلٹے توان کا گھوڑ ارصن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ے دُعاء سجیج اور میں آپ کے لئے بیر کون گا کہ پھر نہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ ہے دُعا کی انہوں نے دونوں حضرات کے سامنے توشداور سواری پیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تہمیں کافی ہوتو انہوں نے کہامیں اس کا بھی آپ کے لئے ذمہ لیتا ہوں۔ (عودبسوے صدیث اول)

### مقام قبايرتشريف آوري:

اوررسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عند المره عن آك بوسط تقف على كرمد كجدُ لقف ع كُرر كے . مرائج على المرسے كزرے مرج على مينج بلن مرج يل كيئ بلن وج يل كيئ بلن ذات كشديس بنيخ صدا كدكو طے كيا اذاخراور بعد بطن ربع ہے گز رفر مایا' وہیں نمازمغرب پڑھی پھر ذی سلم' پھر مدلجہ کوچھوڑ دیا پھرالعثانیہ چلے پھڑھن القاحہ ہے گزر گئے۔ پھرعرر ين أتر ي پرجدادات من پرغابر من ركوبه كى دائن طرف سے طاع پر بان العقيق مين اتر سے يهال تك كدالجا ي النجا في كن كرما كهميں بن عمرو بن عوف تك جانے كاراستہ كون بتائے گا آپ مدينے كقريب ند تھے پھر آپ انظمى كے راستے پر چلے يہاں تكہ كەالعصيە پرنكلے۔

مهاجرین رسول الله مَلَاثِیْزُمُ کے اپنے پاس تشریف لانے کے منتظریتھے۔وہ لوگ ظہر حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ من جایا کرتے تھے دِن چڑھے تک آپ کی تشریف آ وری کے منتظر تھے جب سورج انہیں جلا دیتا تھا تو اپنے اپنے مکانات والپم ربع الا ذل تھی تو لوگ جس طرح انتظار میں بیٹھا کرتے تھے بیٹھ گئے جب سورج کی تیش وتمازت برحی تو وہ اپنے اپنے مکانا س

ا تفاق ہے ایک یہودی اپنے قلعہ پر بلند آواز ہے چلا رہاتھا کدائے بنی قیلہ ریتمہارے ساتھی (دوست) آ گئے۔سہ

### 

لوگ نکلے تو اتفاق سے رسول اللهُ مَالِيَّةُ اور آپ بے متنوں اصحاب تھے۔ بنی عمرو بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آواز سنی گئ مسلمان ہتھیار باند صفے لگے۔

رسول الله طَالِيَّةِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَعْ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

رسول الله من الله من الهدم كے باس انزے اور ہمارے نز ديك يمي درست ہے آپ سعد بن ختمہ كے مكان ميں الله على الله ع

انس مین الله مین الله مین الونک کے اور مدینے کے درمیان ابو بکر صدیق مین الله الم کے ردیف (اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ) تھے۔حضرت ابو بکر میں اللہ شام کی آ مدورفت رہا کر ٹی تھی اس لئے وہ بچپانے جاتے تھے نی مُناکلینی کوکئی میں بہتا تا تھا (راستے کے ) لوگ کہتے تھے کہ اے ابو بکر میں اللہ میں بہتا تا تھا (راستے کے ) لوگ کہتے تھے کہ اے ابو بکر میں اللہ میں بہتا تھے کہ اے ابو بکر میں اللہ میں کہتے تھے کہ اے ابو بکر میں اللہ میں کہتے تھے کہ اے ابو بکر میں اللہ میں کے اللہ میں اللہ میں کہتے ہیں۔

جب بددونوں حضرات مدینے کے قریب آگئے تو حرہ میں اُترے۔ آپ نے انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور کہا گہ آپ دونوں حضرات امن واطمینان سے اٹھیے۔ انس شائٹ کہا کہ جس روز سے آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے کھی کوئی وِن اس روز سے جس روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے زیادہ نورانی و حسین نہیں و یکھا۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضر تھا اس روز سے زیادہ میں نے کوئی دِن برااور تاریک نہیں و یکھا۔ واری بیش جی رحمت میں اُلٹین کی کی تشریف آوری:

ابووہب مولائے ابوہریرہ میں ہوئی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کہ تا ہوں ہوں کہتے تھے کہ میں طالب ہوں کہتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ میں طالب ہوں کا اللّٰہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کے چیچےکون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ راستہ بتانے والے ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں۔

انس بن ما لک می الفریسے مروی ہے کہ جب وہ دِن آیا رسول الله می الله علی الله می اخل ہوئے تو مدیعے میں ہر شے منورو روشن ہوگئی۔

البراء می البراء می الله می مروی ہے کہ بھڑت کے سفر میں نبی مگا اللہ علیہ میں اللہ ا

اہل مدینہ کے لئے خوش کاون:

البراء سے مروی ہے کہ دسول الله مالی الله مالی اللہ مارے پاس مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم آئے

### اخباراني فاللها المساول ٢٣١٢ المساول ٢٣١٢ المساول المباراني فاللها

بدونوں لوگوں کوفر آن پڑھانے گئے پھر عمار وبلال وسعد آئے اس کے بعد بیس اصحاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول اللّٰه تَالِيَّةِ اَتَشْرِيْفِ لائے۔

میں نے لوگوں کو بھی کی چیز ہے اتناخوش ہوتے نہیں ویکھا جتنا وہ آپ سے خوش ہوئے حتی کہ میں نے غلاموں اور پچوں کو کہتے سنا کہ بیر سول الله طاقتیا ہیں جوتشریف لے آئے ہیں حتی کہ میں نے سبہ اسمہ دبك الاعلی اور مفصل میں سے چند سورتیں پڑھیں (مفصل وہ حصد قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنا مسنون ہے وہ سورہ حجرات سے آخرتک ہے اس میں بھی تین حصے ہیں طول اوساط - قصار)۔

### بنی نجار کے وفدیسے ملاقات:

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے عبداللہ بن سلام نے کہا: جب رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

### محلّه بني عمرومين قيام:

انس بن مالک جی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالیّنیِّ آشریف لائے تو مدینے کے بلندھے کے ایک محلے جو بنی عمرو بن عوف کہلاتا تھا' امرے۔ آپ چودہ شب مقیم رہے پھر آپ نے بنی النجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ وہ منظر میری آئھوں میں ہے کہ رسول الله مُکالیّنِیْم تھے' ابو بکر ٹی لائدہ آپ کے ہم نشین تھے اور بنی النجار کا گروہ آپ کے گردتھا یہاں تک کہ ابوا یوب کا بیرونی میدان آپ کے دل میں ڈالا گیا۔

انس بن مالک شین نو سے مروی ہے کہ نی مُثَالَّةُ اس طرح مدینہ میں تشریف لاے کہ آپ اپنی اونٹنی پر ابو بکر شین نو ک پیچے بٹھائے ہوئے تھے۔ ابو بکر شیند بوڑھے اور ان ہے جان بیچان تھی رسول الله مثَّالِثَةً جوان تھے آپ کوکوئی بیچانیا نہ تھا لوگ ابو بکر شیند سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو بکریہ کون فخص ہیں جو آپ کے آگے ہیں۔ وہ کہتے یہ جھے داستہ بتاتے ہیں۔

گمان کرنے والا بیگمان کرتا تھا کہ آنخضرت مُلَّلِيُّ ان کوز مین کی راہ بتاتے ہیں حالا نکہ ان کی مرادصرف راہ کی خیر محقی ۔ ابو بکر جی ہو من کے راہ ہوں نے کہا کہ یارسول الله مُلَّلِیُّ الله الله مُلَّالِیُّ الله الله مُلَّالِیُ الله الله مُلَّالِیُ الله الله مُلَّالِیُ الله الله مُلَّالِیُ الله الله مُلَّالِیُّ الله الله مُلَّالِیُّ الله الله مُلَالِی الله مُلَالِی الله مُلَالِی الله مُلَّالِی الله مُلَالِی الله مُلَالِی الله مُلَالِد الله مُلَالله الله مُلَالله مُلَالله الله مُلَالله مِلْ الله مُلَالله مُلَالله الله مُلَالله الله مُلَالله الله مُلَالله الله مُلَالله الله مُلَالله مُلَالله الله مُلَالله الله مُلَالله مُلْمُلُولِيْلِ الله مُلَالله مِلْ الله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلَالله مُلْمُلَالله مُلَالله مُلْكُولِه مِلْ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلِي مُلِي مُلِي مُلِي مُلِي مُلِي مُلِي مُلْمُلِي مُلْمُلِي مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلِي مُلْمُل

وہ (سوار) شروع دو پہر میں تورسول الله مُكَالِيَّةُ كَيْ خلاف كوشال تصاور دو پہركة خرمیں آپ كے لئے سلح تص (كم

# ا طبقات ابن سعد (متداول) معلان من المنظمة الم

### بارگاه رسالت مین انصاری حاضری:

نی مُنَا لِیُنِیِّا الحرہ کے ایک جانب از ہے اور انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ نبی مُنَالِیْنِیْ کے پاس آئے آپ کو اور ابو بکر کوسلام کیا اور
کہا کہ آپ دونوں حضرات امن اطمینان سے مخدوم ومطاع بن کرسوار ہوجا ہے نبی مُنَالِیْنِیْ سوار ہوئے انصار نے دونوں حضرات کو
ہمتھیا رہے گھیر لیا۔ مدینہ میں کہا جانے لگا کہ رسول اللّٰمُنَالِیْنِیْمَ آگئے لوگ نظریں بچاڑ بچاڑ کر رسول اللّٰمُنَالِیْنِیْمَ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے
کہ رسول اللّٰمُنَالِیْنِیْمَ آگئے آپ جلتے رہے بہاں تک کہ ابوا یوب میں افتہ کے مکان کے بہلومیں اُمر ہے۔

جب عبداللہ بن سلام نے آپ کی خبر تی تو آپ اپنے متعلقین ہے باتیں کررہے تھے عبداللہ بن سلام اپنے متعلقین کے کھجور کے باغ میں ان کے لئے کھجوریں چن رہے تھے وہ جس چیز میں چن رہے تھے انہوں نے اس کے رکھنے میں جلدی کی اور اس (ٹوکری) کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے آئے۔ بی مُن اللّٰ اللّٰ کے کہ اس کے بیاس واپس آگئے۔ حضرت ابوا یوب ڈی اللّٰ عن کے لئے شرف میز بائی:

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُنگافِیّز کی عمر و بن عوف میں دوشنبہ وسیشنبہ و چہار شنبہ و بنج شنبہ تک رہے۔ جمعہ کے وِن نظے اور بنی سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بن عمر و بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کو آفاب بلند ہوا تو آپ نے اپنی سواری منگائی مسلمان بھی جمع ہوئے اور چتھیا رہنے۔

### بهلى تماز جمعه

رسول الله طَالَيْنَا فِي اوْبُنَى قَسُواء پرسوار ہوئے۔لوگ داہنے اور بائیں آپ کے ہمراہ ہے۔انصار نے آپ کواس ظرح روکا کہ آپ کے ہمراہ ہے۔ کہ سامان ہیں آپ کواس ظرح روکا کہ آپ کے گھر پر نہ گزر تے تھے جو پیرنہ گہتے ہوں کہ یارسول الله طَالِیْنَا ادھر قوت و حفاظت کے سامان ہیں آپ لائے۔ آپ ان سے کلمہ خیر فرماتے تھے اور ان کے لئے وُعاکرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس اونٹنی کو منجا نب اللہ تھم دیا گیا ہے سب نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب آپ مسجد بی سالم بیں آپ تو مسلمانوں کو جو آپ کے ہمراہ تھے نماز جمعہ بڑھائی اور وہ سوچھے۔ اہل مدینہ کا ظہار عقیدت

شرجیل بن سعد می سوری ہے کہ جب رسول الله ملکی فیانے میں بین نتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کو بی سالم نے روکا' آپ کی اونٹنی کی تکیل پکڑ لی اور کہا: یا رسول الله ملکی فی تعداد و تیاری اور ہتھیا را ورحفاظت میں تشریف لائے۔ \* آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ بیاللہ کی طرف سے مامور ہے۔

# ا طبقات ابن سعد (صناة ل) المسلم المس

پھر بنی الحارث بن الخزرج نے آپ کوروکا اور آپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا۔ بنی عدی نے روکا اور آپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے بھی اس طرح انہیں جواب دیا یہاں تک کہ وہ وہیں رک گئ جہاں اللہ نے اسے بھم دیا تھا۔

(عود بسوئے مضمون حدیث اوّل) رسول الله مَنْ الله عَنْ پرسوار ہوئے آپ نے راستے کا داہنا رخ اختیار کیا یہاں تک کہ آپ بی الحبلی میں آئے۔ آپ روانہ ہوئے مسجد کو بیٹن گئے (افٹن) مجدرسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَالِمِ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ ال

ابوایوب خالدین زیدین کلیب آئے انہوں نے آپ کا کجاوہ اتارا اور آپ کواپنے مکان میں لے گئے رسول الله مَالْظِیَّامُ فرمانے لگے کہ آ دمی اینے کجاوے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول اللّٰسَالَ اللّٰمِ اَوْمَىٰ کی نکیل پکڑ کی۔وہ ان کے یہاں رہی اور یہی درست ہے۔ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ يَهِلا مِديدٍ:

زیدین ثابت میں اور کے کہا کہ پھروہ سب سے پہلا ہدید جورسول الله مُنَّاثِیْتُ کے پاس ابوایوب میں اور کے مکان پر گیاوہ تھا جو میں نے پہنچایا' ایک بہت بڑا پیالہ ترید کا تھا' جس میں روٹی تھی اور دود دھ تھا۔

میں نے کہا کہ یہ پیالہ میری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ مُنافِینِم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔

آ پِ مَنْ الْیُوَا مِنْ الْیُوَا مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُ

و بال آپ کا قیام سات مبینے رہا۔

### الل بيت كي مدينة تشريف آوري:

رسول الله كَالْيَةُ عَلَيْ الوالوب بى كے مكان سے زید بن حارثہ والورافع كو كے بھیجا۔ ان دونوں كو دواون اور پانسو درہم در ہے۔ يدونوں آپ كے پاس فاطمہ بنت رسول الله مَالَّيْةُ ام كاثوم بنت رسول الله مَالَّيْةُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله عَلَيْهُ الله مَالَّيْةُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله عَلَيْهُ الله مَالَّيْهُ آلَ الله مَالَّيْهُ آلَ الله مَالَّيْهُ آلَ الله مَالَّةُ آلَ الله مَالَةُ عَلَيْهُ الله مَالِي مِل الله مَالِي بنت رسول الله مَالِي بنت رسول الله مَالَيْهُ كَا الله مَالَةُ مَالُولَ بَى عَفَان مَى الله عَلَيْهُ وَلِي لَي بن حارث نے اپنی عول نہ بنت رسول الله مَالَّيْهُ الله مَالَةُ وَلَيْهُ كُولِ الله مَالَةُ عَلَي الله عَلَي الله مِل الله مَالِي الله مَالله الله مَالله مِل مَالله مِل مَالله مِل مَالله مِل مَالله مِلْ الله مَالله مِل مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مَالله مِل مَالله مِل مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ الله مَالله مِل مَالله مِل مَالله مِل مَالله مِلْ مَالله مِلْمُ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ الله مَالله مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مَالله مِلْ مَالله مَالله مِلْ مَالله مِلْ مَالله مَلْ مَالله مَالِي مَالله مَالله مَالله مَالله مَا

### الفلاقة القالم

رب انعمت على فرد

# رسول التُعَلَّيْةِمُ كِغْرُ وات وسرايا

### غز وات الني منَّالينيِّلم:

موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس غزوات میں رسول اللہ مَا اللهُ عَلَیْمِ ان حَوْدِ جِهاد فرمایا 'سینہ کیس سرایا جیجے اور نو غزوات میں اپنے ہاتھ سے قال فرمایا۔

(۱) بدر (۲) احد (۳) مریسیج (۷) خندق (۵) قریظه (۲) خیبر (۷) فتح مکه (۸) حنین (۹) طا کف اس تعداد پراجها عہد بعض روا بیوں میں ہے کہ آنخضرت مُلِّا فَیْمُ نے بنی نفیر کے غزوے میں بھی قبال فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ نفل قرار دیا تھا۔ خیبر سے واپس آتے ہوئے وادی القری میں بھی قبال فرمایا اور آپ کے بعض اصحاب مقتول ہوئے۔ غابہ میں بھی قبال فرمایا۔

### مدينة تشريف آوري كي صحيح تاريخ:

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللّٰد ظُلِقُطِّ نے سکے سے جمرت فر مائی ہے تو شنبہ ۱۲ ررئے الا وْ ل کومدیے تشریف لائے اسی پر اجماع ہے اور ہروایت بعض آپ ۲ ررئیج الا وْ ل کوتشریف لائے۔ ماہ رمضان میں ہجرت کے ساتویں مہینے وہ سب سے پہلاعلم جو آنخضرت منگافی نے حزہ بن عبدالمطلب بن ہشام کو عنایت فرمایا اس کا رنگ سفید تھا ابوم شد گناز بن الحصین الغنوی نے اسے اٹھایا جو حزہ بن عبدالمطلب شدہ کے حلیف تھے رسول اللہ منگافی نے میں مہاجرین کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا 'بعض کا قول ہے کہ نصف مہاجرین تھے نصف انصار کیکن اجماع اسی پہلے کہ سب مہاجرین تھے بدر میں انصار کوسماتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوسماتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوکسی میدان میں نہیں بھیجا۔

انصار نے شرط کر لی تھی کہا ہے شہر (مدینے) ہی میں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے فز دیک یہی ٹابت ہے۔ حضرت جمز ہ بڑی الباغذ کی قافلہ قریش سے مڈ بھیٹر:

حمزہ قافلہ قریش کے روکنے کے لیے روانہ ہوئے میہ قافلہ شام سے آیا تھا اس میں نین سوآ دمی تھے' ابوجہل بن ہشام ممراہ تھا۔

یاوگ (لینی مہاجرین)عیص کی جانب ہے سندر کے ساحل تک پہنچ گئے۔ فریقین کی مُدبھیڑ ہوئی یہاں تک کہ سب لڑنے مرنے کے لیے مقیں باندھ لیں۔

مجدی بن عمر والمجهنی جوفریقین کا حکیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جائے لگا اور بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ حمز ہ بن عبدالمطلب ہی اندو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے واپس ہوئے۔ سریۂ عبیدہ بن الحارث میں اندونہ:

رسول الله من الله من

وہ ابوسفیان بن حرب سے ملے اس کے ہمراہ دوسواہل قریش سے وہ ایک پانی کے مقام پرتھا، جس کا نام احیاء تھا جو جھھ سے دس میل پر رابغ کا حصہ ہے (بیافا صله اس صورت میں ہے کہ ہائیں ہاتھ کے راستے سے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف اس لیے سید ھے راستے سے پھرے کہ اسپے سواری کے اوٹوں کو چرا کیں۔

ان میں تیراندازی ہوئی انہوں نے تلواری نہیں تھینجیں اور نہ قبال کے لیے صف بستہ ہوئے ان لوگوں کے درمیان تیرانداڑی صرف استہ ہوئے کہ سعد بن ابی وقاص میں تیرانداڑی صرف اس سے پہلا تیرتھا جواسلام میں پھینکا تیرانداڑی صرف اس بیا تیرتھا جواسلام میں پھینکا گھادہ سب سے پہلا تیرتھا جواسلام میں پھینکا گھاد تیرانداڑی جائے پناہ میں واپس آئے۔ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سردار مکر مدین الی جہل تھا۔ سریة سعد بن الی وقاص میں اللہ تیں تیں الی جہل تھا۔

ذی القعدہ میں رسول اللہ سَلَیٰتُیْم کے ہجرت کے نویں ماہ کے شروع میں الخرار کی طرف سعد بن ابی وقاص بنی ہؤے کا سربیہ

ہواجس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا' جے المقداد بن عمر والبہرانی اٹھائے ہوئے تھے انہیں آپ نے بیس مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ الخرار اسے آگر اس کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ المختمہ سے جو المحتمہ سے حکے کی طرف جانے میں المجھ کی بائیس جانب ٹم کے قریب ملتے ہیں دسعد میں میں المجھ کی بائیس جانب ٹم کے قریب ملتے ہیں دسعد میں میں المجھ کی بائیس کے ہم لوگ پیادہ روانہ ہوئے دِن کو کمین گاہ میں پوشیدہ ہوجائے تھے اور رات کو چلتے تھے بیہاں تک کہ جب ہمیں پانچویں جب ہوئی تو قافلے کے متعلق علم ہواوہ شب ہی کو گزار گیا۔ ہم مدیندلوٹ آئے۔

### غزوة الإبواء:

آغاز سفر میں ہجرت کے گیار هویں مہینے رسول اللہ سُلُاتِیْم کا غزوہ الا بواء ہے آپ کا علم حزہ بن عبد المطلب شکاتی اور وہ سفید تھا۔ آپ نے مدینہ پرسعد بن عبادہ می اور فی شفر کو خلیفہ بنایا اور صرف مہاجرین کے ہمراہ روانہ ہوئے جن میں کوئی انساری شقا۔ آپ قافلہ قریش کورو کئے کے لیے الا بواء پہنچے گر جنگ کی نوبت نہ آئی میہی غزوہ وان ہے اور آپ دونوں میں چھی سلے کی سب سے پہلا غزوہ ہے جسے بنفس نفیس آپ دونوں میں چھی کی کا صلہ ہے کی سب سے پہلا غزوہ ہے جسے بنفس نفیس آپ نے کیا۔

ای غزوہ میں آپ نے تخشی بن عمروالضمری ہے جوآپ کے زمانے میں بنی ضمرہ کا سردار تھا ان شرائط پر مصالحت فرمائی کہ نذآپ بنی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور ندوہ آپ سے لڑیں گے ندآپ کے خلاف انٹکر جن کریں گے اور ندوہ آپ سے لڑیں گے ندآپ کے خلاف انٹکر جن کریں گے اور ندوہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک عہدنا مہتح بر کیا گیا (اور ضمرہ بنی کنانہ میں سے بیں) پھر رسول اللہ سکا تی تا مہتری کے جانب مراجعت فرما ہوئے اس طرح آپ پندرہ روز سفر میں رہے۔

کثیر بن عبد الله المرنی این باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله منافیق کے ہمراہ الا بواء کے سب سے پہلے غزوہ میں جہاد کیا۔

### غزوة بواط:

ہجرت کے تیر هویں مہینے شروع رہے الاقرل میں رسول اللہ عَلَّقَیْم کا غزوہ بواط ہے آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص شاھ نو لیے ہوئے تھے آنخضرت عَلَّقَیْم نے مدینے میں سعد بن سعاذ میں ہونے کو اپنا خلیفہ بنایا اور دواصحاب کے ہمراہ اس قافلۂ قریش کورو کئے کے لیے نگلے جس میں امیہ بن خلف الجمحی کے ساتھ سوآ دمی قریش کے اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔

آپ بواط پنچ یہ جگہ جہیدے کے بہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے راستے کے متصل ڈی حشب کے قریب ہے' بواط اور مدینے کے درمیان تقریباً چار برد (اڑتا لیس میل) کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ عَلَّاتِیَاً کو جنگ کی نوبت نہ آئی اور آپ مدینے مراجعت فرما ہوئے۔

# كرزبن جابرالفهري كي تلاش كے لئے غزوہ

ای ماہ رہے الا وّل کے شروع میں رسول الله مَنَّالِيَّةِ کا کرز بن جابرالفہری کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا حِصنڈا سفیدتھا جوعلی بن الی طالب میں اللہ نے اٹھایا تھامدینے میں زید بن حارثہ میں اللہ کواپنا خلیفہ بنایا۔

کرزین جابر نے مدینے کی چراگاہ کولوٹا تھا اور جانو زوں کو ہنکا لے گیا تھا'وہ اپنے جانور الجماء میں چرا تا تھا'مدینے کی چراگاہ کو اس کے چراگاہ ایک جگرف تک پھیلا ہے اس کے اور مین تین میل کا فاصلہ ہے۔ اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منگانیج اسے تلاش کرتے ہوئے اس وادی میں پہنچ جس کا نام سفوان تھا جو بدر کے نواح میں ہے' کرزین جابر اس وادی سے چلا گیا تھا 'آپ اس سے نہ ملے اور مدینے میں تشریف لائے۔ غربے برزی العشد ۔

جمادی الآخر میں ہجرت کے سولہویں مہینے رسول اللہ ملکا تیجا کاغرزو کو والعشیرہ ہوا ، علم نبوی جوسفید تھا حمر ہ بن عبد المطلب من اللہ علی میں ابوسلمہ بن عبد الاسد المحزون کو اپنا جانشین بنایا اور ڈیڑھ سویا بروایت دیگر دوسومہا جرین کے ساتھ روانہ ہوئے آپ نے ہمراہ چلنے کے لیے کسی پر جزنہیں کیا ، کل تنیں اونٹ تھے جن پرلوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔

قافلہ قریش نے جب سفرشام شروع کیا تو آپ اے رو کئے کے لیے نگے آپ کے پاس مکہ سے قافلہ روانہ ہونے کی خبر آئی تھی کہ اس میں قریش کا مال لدا تھا۔ آپ ذوالعشیرہ پنچے جو ینوع کے علاقے میں بنی مدلج اور ینوع اور مدینے کے درمیان نو برد (۱۰۸میل) کا فاصلہ ہے اس قافلہ کے متعلق جس کے لیے آپ نگلے تھے معلوم ہوا کہ چندروزقبل جاچکا تھا یہ وہی قافلہ تھا کہ جب شام سے لوٹا تو آپ اس کے ارادہ سے نکلے مگر وہ سمندر کے کنارہ سے نکل گیا، قریش کواس کی خبر پیچی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ مثل گیا تھے۔ بر میں ملے آپ نے ان بر حملہ کیا اور جسے تل ہونا تھا وہ تل ہوئے۔

ذی العشیرہ میں رسول اللہ مُکاٹیٹرانے علی بن ابی طالب ہی ہوئو کی کنیت ابور اب مقرر فرمائی یہ اس لیے کہ آپ نے انہیں اس طور پرسوتا ہواد یکھا کہ وہ غبار آلود ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابور اب بیٹھ جاؤوہ بیٹھ گئے اسی غزوہ میں آپ نے بنی مدلج اور ان کے ان خلفاء سے جو بی ضمر ہ میں مصلح فرمائی تھی بھرآپ مدینے کی طرف واپس ہوئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سرية عبداللدين جحش الاسدى مىالدو:

ماہ رجب میں رسول اللہ منگافیز کے بجرت کے سترھویں مہینے کے شروع میں تخلیہ کی جانب عبداللہ بن جحش الاسدی ہی الدو سریہ ہوا۔ انہیں آ پ نے بارہ مہاجرین کے ہمراہ بطن مخلیہ کوروانہ کیا جن بیل سے ہردو کے قبضے میں ایک اونٹ تھا نخلہ ابن عامر کا

# اخباراني المحافظ ١٣٩٩ المحافظ ١٣٩٩ اخباراني الخيالي المحافظ المعالي المحافظ ا

وہ باغ ہے جو کے کے قریب ہے انہیں تھم دیا کہ وہ قافلہ قریش کی گھات میں رہیں وہ قافلہ ان کے پاس اتر ااہل قافلہ کوان سے ہیت معلوم ہوئی اوران کی حالت انو تھی نظر آئی۔

عکاشہ بن محصن الاسدی نے سرمنڈ ایا جس کو عامر بن ربیعہ نے مونڈ اتا کہ قوم مطمئن ہوجائے وہ مطمئن ہو گئے اور کہنے گئے کہ پیلوگ یہیں کے رہنے والے بیں ان سے کوئی خوف نہیں انہوں نے اپنی سواری کے جانور (جرانے کے لیے ) جھوڑ دیتے اور کھانا تیار کیا اس روز کے متعلق انہوں نے بیشک کیا کہ آیا ماہ حرام میں سے ہے یانہیں پھرانہوں نے جرائت کی اور ان سے قال کیا۔

واقد بن عبداللہ التیمی مسلمانوں کے پاس آنے کے لیے نکلے تواسے عمر و بن الحضر می نے تیز مارااور قل کر دیا مسلمانوں نے ان پرحمله کر دیا عثان بن عبداللہ بن المغیر ہاورائکم بن کیبان تو گرفتار ہوئے نوفل بن عبداللہ بن المغیر ہان سے فیج کے نکل گیا اور قافلے کو لے کر بھاگا اس میں شراب اور چڑے اور تشمش تھی جسے وہ طاکف سے لائے تتھے۔

وہ لوگ ان سب چیزوں کورسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ہے۔ اسے رکھوا دیا اور دونوں قید یوں کوقید کر دیا جس شخص نے الحکم بن کیسان کوقید کیا وہ المقداد بن عمر و تقے رسول الله علی آئے اسے (الحکم کو) اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے اور بیرمعو نہ میں شہادت یا کی۔ بیرمعو نہ میں شہادت یا کی۔

۔ اس مرید میں سعد بن ابی وقاص عتبہ بن غزوان ٹی پیٹن کے اونٹ پران کے ہم نشین تصاونٹ راستہ بھول کر پچران چلا گیا جومعد ن بنی سلیم کے علاقے میں ہے وہ دونوں دوروز تک اس کی تلاش میں اس مقام پرتھبر ہے رہے اوران کے ساتھی تخلہ چلے گئے 'سعدوعتبہ ٹن پیٹن اس دفت عاضر خدمت نہ ہوئے اور چندروز بعد آگئے۔

کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جحش میں اللہ سے لوٹے تو آپ نے مال غنیمت کو پانچ حصول میں تقسیم کیا مما مال غنیمت کواصحاب میں تقسیم کردیا 'یہ پہلاخس (پانچوال حصد) تھا جواسلام میں معین کیا گیا۔

کہا جاتا ہے کدرسول اللہ مُلَاثِیَّا نے تخلہ کے مال غنیمت کوروکا یہاں تک کہ آپ بدرسے واپس آئے پھرآپ نے اسے بدر کے مال غنیمت کے ساتھ تقتیم کر دیا اور ہر جماعت کواس کاحق وے دیا۔

اسى سرىيە يىلى عبداللە بن جحش ئىلىند كأنا م اميراكمومنين ركھا گيا-

### غزوهٔ بدر.

اب رسول الله مَا لَيْدُ مِلْ اللهُ عَا عَزِوهَ بدرالقتال بِ أَب بدر كبرى بهي كهاجا تا ہے۔

### تجارتي قا فله كا تعاقب.

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ مُلَا لِیُمُ خفیہ طور پر اس قافلہ کی واپسی کے منتظر سے جو ملک شام گیا تھا۔ پہلے بھی آپ نے اس کا ارادہ فر مایا تھا یہاں تک کہ آپ ذی الغشیر ہ پہنچے ہے آپ نے طلحہ بن عبیداللہ التمبی اور سعید بن زید بن عرو بن نفیل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجاوہ دونوں الحجّار پہنچ جوالحوراء کے علاقے سے ہے اور کشد الجمنی کے پاس امرے اس

# 

نے ان دونوں کو پناہ دی اوران کی مہمانداری کی (قافلے کا حال ان سے پوشیدہ رکھا' یہاں تک کہ قافلہ گررگیا' طلحہ وسعید دونوں روانہ ہوئے ہمراہ کشد بھی محافظ بن کر چلا۔ جب بیلوگ ذوالمروہ پہنچ تو معلوم ہوا کہ قافلہ سمندر کے کنارے کنارے تیزی سے نکل گیا۔

طلحہ وسعید مدینے آئے کہ رسول اللہ سکا تی کے وقافلہ کی خبر دیں مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ روانہ ہو گئے آپ نے مسلمانوں کو اپنے ہمراہ روانہ ہونے کی دعوت دی اور فرمایا۔ بیقریش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا مال واسباب ہے شاید اللہ تعالیٰ اسے تم کو غنیمت میں وے دیے جوجلدی کر سکا اس نے اس کی طرف جلدی کی اور بہت سے آ دمیوں نے اس سے دیر کر دی۔

جولوگ چھچے رہ گئے انہیں بھی ملامت نہ کی گئی کیونکہ وہ قال کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے بلکہ قافلہ کے لیے روانہ نے تھے۔

### اسلامی کشکر کی روا گگی:

رسول الله من الله من

### اصحاب بدر والثين معنن:

آ ٹھ آ دی وہ تے جوکسی سب سے چیچے رہ گئے تھے۔ رسول الله مَالَّا الله مَالِیَّا نے ان کا حصہ واجر مقرر فر مایا۔ وہ تین مہاجرین میں سے تھے

- ا۔ عثان بن عفان میں منافر کورسول اللہ متالیج کے ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ متالیج کی تیار داری کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیار خیس وہ ان کے یاس مقیم رہے بہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی۔
  - ٣- طلحه بن عبدالله بني الذه اور
  - س- سعید بن زید شی اور جنہیں رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ الل
    - ا- ابولبابه بن المنذر في الناج في وآب في مدين من ابنا خليفه بنايا-
    - ٢- عاصم بن عدى العجلاني من الداء جن كوآب في الل عاليه برخليفه بنايا-
- س۔ الحارث بن حاطب العرى مخاصر جن كوآپ نے بن عمرو بن عوف كے پاس كى بات كى وجہ سے جوان كى طرف سے ہوئى

#### اخبار النبي متالينيم 101 ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صناول)

الروحاء سےواپس کرویا۔

٣- الحارث بن حاطب في والروحاء من تفك كئ تصراور

۵۔ خوات بن جبیر فناهؤ بی محک گئے تھے۔

بیآ ٹھآ دمی ہیں جن کے ہارے میں جارے نز دیک کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب کے سب مستحق اجر ہیں۔ اونٹوں میں ستر اونٹ تنے جن پر باری باری سفر ہوتا تھا' گھوڑے صرف دو تتھا یک مقدا دبن عمر و ٹھا ہاؤ کا اور ایک مرثد بن الى مر ثد الغنوي شاهدَه كا \_

وسمن کی جاسوس کاانتظام<sup>:</sup>

رسول الله مَنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِن كَي خمر لا تعل وبسبس بن عمر واور عدى بن الى الرغباء تصر جوجهينه مين سے تصاور انصار كے حليف تصد ونوں جا ه بدرتك يہني خبر معلوم كى اور رسول اللہ مَلَاثِيْمُ کے ہاس لوٹ گئے۔

### مشركين كے تجارتی قافله کی حالت:

مشرکین کوشام میں بینجر پنچی تھی کہ رسول اللہ مُلا تینے ان کی واپسی کی گھات میں ہیں وہ لوگ جب شام ہے روانہ ہوئے تو صمضم بن عمر وکوقر لیش مکہ کے پاس روانہ کر کے انہیں اس بات کی خبر دی اور حکم دیا کہ وہ نکل کر قافلہ کی حفاظت کریں۔

مشركين كے سے تيزى كے ساتھ روانہ ہوئے ال كے ساتھ غلام اور دف تصابوسفيان بن حرب قافلہ كولايا۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو وہ لوگ خوف ز دہ تھے اور شمضم اپنی قوم ( قریش ) کی تا خیر کومسوں کررہے تھے۔

خوف و ہراس کے اسی عالم میں قافلہ بدر پہنچا اور وہاں منزل کی ابوسفیان نے مجدی بن عمرو سے پوچھا محمر کے جاسوس تو کہیں نظر نہیں رہے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرد دعورت ایمانہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیایا زیادہ مال رہا ہواوراس نے مارے ساتھ روانہ نہ کرویا ہو۔

مجری نے کہا کہ بخدا میں نے ایباشخص نہیں دیکھا جے میں اجنبی سجھتا سوائے ان دوسواروں کے جواس مکان تک آئے تے اس نے عدی دسپس کے اوٹ کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اونٹوں کی چند مینگنیاں لے کرتو ڑیں مجمور کی تصل نکل تو کہا کہ بید سے کا جارہ ہے بیٹھ کے جاسوں تھے۔

اس نے قافلہ کے سربرآ وردہ لوگوں کوغیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لیے کے چلا بدرگو ہائیں جا نب چھوڑ کر تیزی کے ساتھ بھاگ گیا' قریش کے ہے آ گئے تو ابوسفیان بن حرب نے ان کے پاس قیس بن امری افلیس کو بھیج کر خمر دی کہ قا فلہ نچ کیا الوگ واپس چلے جائیں گئے مگر قریش نے واپس ہونے سے انکار کیا اور غلاموں کو جھہ سے واپس کر دیا۔ ا پوسفیان کا اظهارافسوس:

قاصدابوسفیان ہالہدہ میں ملاجو مکہ ہے یا تمیں جانب کے راہتے پرعسفان ہے سات میل پر ہے۔ جہال ہنوشمر ہاور

# ﴿ طِبقاتُ أَبْنَ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْعِلْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بدرزمان جاہلیت کے تماشا گاہوں میں سے ایک تماشا گاہ تھا جہاں عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازارتھا' بدراور مدینے کے درمیان اٹھانو ہے میل کا فاصلہ تھاوہ راستہ جس پررسول اللہ مکا ٹیٹے ہدر کی طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھامہ پنداور الروحاء کے درمیان چارروز کا راستہ تھا پھر وہاں سے المنصرف تک بارہ میل کا ذات اجذال تک بارہ میل کا پھر المعلات تک جواسلم کا سیلانی میدان ہے بارہ میل کا۔وہاں سے الاثیل تک بارہ میل پھر بدرتک دومیل کا فاصلہ تھا۔

فرات بن حيان المحلي :

قریش نے فرات بن حیان الحجلی کوجواس وقت کے میں مقیم تھا جب قریش نے مکہ چھوڑا۔ ابوسفیان کے پاس بھیجا تا کہ دہ اسے روانہ ہونے اور مکہ چھوڑ نے کی خبر دیے مگراس نے ابوسفیان کے خلاف راستہ اختیار کیاوہ بھیہ میں مشرکین کے پاس پہنچ گیا اور ان میں اور ان ہوگیا۔ بدر کے دن اسے متعدد زخم لگے اور وہ پچھلے پاؤں بھاگ گیا۔

بنى زهره كى مقام جھەسے واليسى:

بنی زہرہ جھہ سے بلٹ گئے اس کامشورہ انہیں الاضن بن شریف اکتفی نے دیا جوان کا حلیف تھا اوران میں اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا نام ابی تھا مگر جب اس نے بنی زہرہ کولوٹا دیا تو کہا گیا خنس بہم (اس نے انہیں پیچھے کر دیا) اس وجہ سے اس کا نام الاخنس ہو گیا اس روز بنی زہرہ سوآ دمی تھے بعض نے کہا بلکہ تین سوآ دمی تھے۔

بی عدی کا جنگ سے کنارہ کشی کرنا:

بی عدی بن کعب جنگی جماعت کے ساتھ سے گر جب وہ ثنیہ لفت پنچ تو صبح کے وقت کے کارخ کرکے کنارہ سندر کی طرف پھر گئے۔ اتفا قا ابوسفیان بن حرب ان سے ملا اور کہا کہ اے بی عدی تم کیسے بلیٹ آئے نہ تو قافلے میں نہ جنگی جماعت میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تونے قریش کو کہلا جمیعا تھا کہ وہ بلیٹ جا کیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مرالظہر ان میں ملا۔

بنی زہرہ اور بنی عدی کے مشر کین میں سے کوئی شخص بدر میں حاضر نہیں ہوا۔

#### انصار کے قابل رشک جذبات:

رسول الله مَنْ النَّهِ عَلَيْهُ روانه ہوئے جب بدر کے قریب پہنچاتو قریش کی رواقگی کی خبر آئی ۔رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَیْمُ اِنْ اسحاب کواس ہے آگاہ کیا اوران سے مشورہ لیا 'المقداد بن عمروالبہرانی نے عرض کیا کہتم ہاس ذات کی جس نے آپ کوچق کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ ہمیں برک الغماد (مقام) تک لے جائیں گے قو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جائیں۔ رسول الله مَنْ النَّمُ اللهِ عَلَیْمُ مِصْورہ دوا آپ کی مراوصرف افسار سے تھی ۔ سعد بن معاذ میں ایئو کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں انصّاری طرف سے جواب دیتا ہوں یار سول اللہ شاید آپ کی مراد ہم سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عرض کیا : اے اللہ کے نبی آپ نے جو کچھ قصد فرمایا ہے اسے جاری رکھے فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس سمندر میں پیش قدمی کرنا چا ہیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ داخل ہوں گئے کہ ایک آدمی بھی پیھے ندر ہے گا۔ آدمی بھی پیھے ندر ہے گا۔

رسول الله سَکَاتُیْمَ نِهُ مایا الله کی برکت کے ساتھ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے دو جماعتوں میں سے ایک کا دعدہ فر مایا ہے۔ بخدا میں قوم کے بچھڑنے کے مقامات دیکیور ہاہوں۔

#### يرچم اسلام:

اس روز رسول الله مَتَّالِيَّمُ نِي متعدد جھنڈے نامز دفر مائے۔رسول الله مَثَّالِيُّمُ کا جھنڈ اسب سے بڑا تھا مہاجرین کا جھنڈ ا مصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلینٹز رج کا جھنڈ الحباب بن المنذ رکے ساتھ اور قبیلہ اوس کا سعد بن معافہ ہی ہوئے کے ساتھ تھا۔

رسول الله مَثَالِثَيْمَ نِه مهاجرين كاشعار (نشان شناخت)'' يا بنى عبد الرحمٰن' خزرج كا'' يا بنى عبد الله'' اوراوس كا'' يا بنى عبد الله'' مقرر فرما يا كها جاتا ہے كه تمام مسلمانوں كااس روز' يامنصورامت تقا۔

مشرکین کے ہمراہ بھی تین جھنڈے تھے ایک جھنڈ اابوعزیز بن عمیر کے ساتھ ایک النضر بن الحارث کے ساتھ اور ایک طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ تھا۔ بیسب بنی عبد الدار میں سے تھے۔

#### اسلامی نشکری بدر میں آمد:

رسول الله منگائی شب جمعه ۱۷ رمضان کو بدر کے قریب اترے مشرکین کی خبر دریافت کرنے کے لیے علی اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص منحالی کوچاہ بدر پر بھیجا' ان لوگوں کو قریش کی پانی بھرنے والی جماعت ملی جن میں ان کے پانی پلانے والے بھی تنصان لوگوں نے اس جماعت کوگرفتار کر لیا۔

### كفاركي تعداد جائنے كانبوي انداز:

قریش کو جب اس کی خبر پینی تو اشکر گھبرا گیا'ان پانی پلانے والوں کورسول الله منافیقی کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ بھر گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں' دریافت فرمایا کہ بھر جسے آپ دیکھ درہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں' انہوں نے کہا کہ ایک دن نواور ایک دن دس آپ نے فرمایا کہ دوہ ہزاراورنوسو کے درمیان ہیں اورنوسو بچاس آ دمی تصاوران کے گھوڑے سوتھے۔

# حباب بن المندركامشوره اورتا سُد آسانی:

حباب بن المنذر نے عرض کیا' یارسول الله مُلَّالِيَّتِم بيرمقام جهاں آپ بيں منزل نہيں ہے' آپ بھارے ساتھ ایسے مقام پرتشریف لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو۔ جھے اس جگہ کا اور وہاں کے کنووں کاعلم ہے اس میں ایک کنواں ہے جس کے پانی کی شیریٹی میں جانتا ہوں جوٹو فٹا نہیں' ہم اس پر حوض بنالیں گے' خودسیر اب ہوں گے قبال کریں گے اور اس کے سواپاتی

كۈول كوپات دىں گے۔

#### بدر میں بارش:

رسول الله مَا لَيْنِيْمَ كَ پاس جريلُ آئے اور عرض كيارائے يہى ہے جس كا حباب نے مشورہ ويا ہے رسول الله مَا لَيْنِيْمَ اللهِ مَا لَيْنَا اللهِ مَا لَيْنِيْمَ اللهِ مَا لَيْنِيْمَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مَا لَيْنَا اللهِ مَا لَيْنَا اللهِ مَا لَيْنَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ بَارِكَ وَتَعَالَىٰ نِهِ الرَّوبِيجَاجِسَ نِهَ اسے تركرويا۔ مسلمان چلئے سے ندڑ کے مشركين کے يہاں اس قدر بارش ہوئی كہوہ چلنے كے قابل ندرہے حالا نكدان كے درميان صرف ايك ريت كا شاہم من اس شب كومسلمانوں پرغودگی طاری ہوگئی۔ تقااس شب كومسلمانوں پرغودگی طاری ہوگئی۔

خيمه بنبوي.

ر مول الله منگانگیا کے لیے مجور کی ککڑی کا سائبان بنا دیا گیا نبی مَنَالْتُکِیْزَ اورابو بکرصدیق میں انسان میں داخل ہو گئے 'سعد بن معاذ میں انداس سائبان کے دروازے پر ملواراٹ کا کر کھڑے ہوگئے۔

لشكراسلام كي صف بندى:

صیح ہوئی تو قبل اس کے کہ قریش نازل ہوں آپ نے اسحاب کوصف بستہ کردیا۔ رسول اللہ مَالَّا اُلَّمَا اِسْ اَسْحاب کوصف بستہ کردیا۔ رسول اللہ مَالَّا اُلَمَا اَسْحاب کوصف بستہ اور برابر کربی رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپ انہیں تیرکی طرح سیدھا کررہے تھے۔ اس روز آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ ایک طرف اشارہ کرتے تھے کہ چیھے ہے ' یہاں تک کہ وہ سب برابر ہوگئے۔

فرشتوں کی آمد:

ایک الی تیز ہوا آئی جس کی سی شدت ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی' وہ چلی گئی۔اور ایک دوسری ہوا آئی وہ بھی چلی گئے۔ اور ایک ہوا آئی' پہلی ہوا میں جبریل علاق ایک ہزار لشکر ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ مظافیظ کی ہمراہی کے لیے تھے' دوسری طرف ہوا میں میکائیل علاق ایک ہزار ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ مٹاٹیظ کے مینہ (لشکر کے دہنی بازو) کے لیے تھے۔

ملائکہ کی علامت وہ عمامے تھے جن کے سرے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے اور سز وسر ٹ وزر د سرخ نور کے تھے۔ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بال تھے رسول اللہ مَالِّيُّ اِنْہِ اصحاب سے فر مایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔ للذاتم بھی نشان جنگ لگالو۔ چنانچے ان لوگوں نے اپنی زرہ وخود میں نشان لگایا۔ بدر کے دن ملائکہ اہلی گھوڑوں پر سوار تھے۔ عمیر بن و بہب اور تحکیم بن حزام کا قریش کو مشورہ:

راوی نے کہا کہ جب (مسلمانوں کی جماعت مطمئن ہوگئی تو مشرکین نے عمیر بن وہب انجمی و بھیجا جو تیروالا تفااس سے کہا کہ محد اوران کے اصحاب کا اندازہ کروہ وادی (میدان) میں گیا پھر لوٹا اور کہا۔

نہ تو ان کے لیے مدو (امدادی فوج) ہے اور نہ کمین (پوشیدہ لشکر) پوری قوم تین سو ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو بہت کم زیادہ ہوں گے ان کے ہمراہ ستر اونٹ اور دو گھوڑے ہیں اے گروہ قریش مصائب حامل موت ہیں (لیعنی مسلمانوں کی کم تعدادی ان کے لیے باعث ہلاکت ندہوگی) بیڑب کے سیراب کرنے والے اونٹ قاتل موت کے حامل ہیں وہ ایک ی جماعت ہے کہ سوائے ان کی مقواروں کے ندکوئی محافظ ہے اور ندکوئی جائے بناہ ہے کیاتم انہیں ویکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس طرح خاموش ہیں کہ کلام نہیں کرتے جو یہ پھن والے سائیوں کی طرح زبانیں نکالتے ہیں خدا کی تئم میں تو نہیں سجھتا کہتم ان کا کوئی آ دمی قتل کر دو بغیر اس کے کہ ہماراکوئی آ دمی قتل کر دو بغیر اس کے کہ ہماراکوئی آ دمی قتل کر دیا جائے۔ جب وہ تم ہے اپنے شار کے مطابق بھنچ جَا کیں گے واس کے بعد جینے کا مزہ نہیں۔ لہٰذا اسے معاملہ میں غور کرو۔

اس نے تھیم بن حزام سے گفتگو کی گوگوں کے پاس گیا اور شیبداور عتبہ کے پاس آیا۔ جوان کی جماعت میں بزے مخاط اور رعب والے تضانہوں نے کو گوں کوواپس ہوئے کامشورہ دیا۔ حسامہ

ابوجهل كاجوش

عتب نے کہا کہ بمیری نفیحت کورد نہ کر واور نہ بمیری رائے کونا دانی پرمحمول کرو۔ گرا بوجہل نے جب اس کا کلام سنا تو اس پر حسد کیا اور اس کی رائے کوغلط قرار دیا۔ اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف کرا دیا اور عامر بن الحضری کواس نے مہم ویا کہ اپنے بھائی عمر کے نام سے واویلا کرے جو تخلہ میں قبل کر دیا گیا تھا عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے حصدز بریں پرخاک ڈالی اور وائے عمر ''وائے عمر'' چینے لگا۔ اس سے اس کا مقصد عتبہ کورسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

عمیر بن وہب آیا اس نے مسلمانوں پرحملہ کرویا ' گرمسلمان اپنی صفوں میں ثابت قدم رہے اورا پی جگدہے ہے نہیں اس پر عامر بن الحضری نے بھی حملہ کر دیا اور جنگ چھڑگئی۔

يېلاش<u>.</u>

مسلمانوں میں جوسب سے پہلے لگا وہ عمر بن الخطاب بنی ہؤئے کے آزاد کروہ غلام مجمع شے۔انہیں عامر بن الحضر می نے قل کردیا'انصار میں جوسب سے پہلے قل کیا گیاوہ حارث بن سراقہ شے۔کہاجا تا ہے کہانہیں حبان بن العرقہ نے قل کیا کہا گیا کہان کو عمیر بن الحمام نے قل کیا جے خالد بن الاعلم العقبلی نے مارڈ الا۔ شید وعتبہ وولیدکی میاروز ت طبلی :

ربیدے دونوں میٹے شیہ وعتبہ اورالولید بن عتبہ نکلے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بنی الحارث کے قبن انصاری معاذ اور معوذ اور عوف جوعفراء کے فرزند تھے ان کی طرف نکلئے گررسول اللہ متالیق نے یہ ناپسند فرمایا کہ سب سے پہلا قبال جس میں مسلمان مشرکین سے مقابلہ کریں انصار میں ہوآئپ نے یہ پیند فرمایا آپ کے پچااور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت ظاہر ہو آپ نے انہیں تھم دیا تو وہ لوگ اپنی صفوں میں واپس آ گئے اور آپ نے ان کے لیے کلمہ ذخیر فرمایا۔

مشرکین نے پکار کر کہا اے محمد اُن مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کرو جو ہماری قوم میں ہے ہوں ٔ رسول اللہ سَائِیْلِم نے فرمایا: اے بنی ہاشم کھڑے ہواوراس حق کے ساتھ قال کروجس کے ساتھ اللہ نے تہمارے نبی کومبعوث کیا کیونکہ وہ اپنے باطل کولائے ہیں تا کہ اللہ کے نورکوگل کرویں۔

# انبار الني ماليا المستعد (صداة ل) المستعد (صداة ل) المستعد (صداة ل) المستعد (صداة ل) المستعد (صداة ل

حمز ہ بن عبدالمطلب علی بن الی طالب اورعبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف میں اللہ کھڑے ہوئے۔اورعتبہ کی طرف بڑھے تو عتب نے کہا کچھ بات کروتا کہ ہم تنہیں بیجیان لیں وہ خود پہنے تھے (اس لیے بیجیائے نہ جاسکے )۔

حمزہ خی افغانے کہا کہ میں حمزہ ہوں جواللہ اور اس کے رسول مگالی کا شیر ہے تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث خیافٹ کا اور میں ان وونوں (شیبہ وولید ) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوں اچھے مقابل ہیں۔

اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ اے ولید اٹھ علی بن ابی طالب جی افیو اس کے سامنے آئے اور دونوں میں تلوار چلنے گئی علی جی افیو نے اسے قبل کر دیا۔ عقب کھڑا ہوا اور اس کی طرف حمز ہ میں افیو برد ھے دونوں نے تلوار چلائی ممز ہ میں افیونے نے اسے قبل کر دیا مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث میں افغاد میں مبیدہ بن الحارث میں افغاد کھڑے ہوئے جواس روز رسول اللہ مثل تقییم کے اصحاب میں سب سے زیادہ سن رسیدہ میں شیبہ نے عبیدہ کے یاؤں پر تلوار کا کنارہ مارا جوان کی پنڈلی کی مچھلی میں لگا۔ اور اسے کاٹ دیا۔

حزہ وعلی جی جن ہے شیبہ پر جملہ کیا اور اسے ان دونوں نے قل کر دیا انہیں کے بارے میں یہ آ بت نازل ہوئی:

﴿ هذا ن خصمان اختصموا فی دیھم ﴾ (یدونوں فریق ہیں (یعنی سلمین وشرکین) جنہوں نے اپ پروردگار کے بارے میں جھڑا کیا) اور انہیں کے بارے میں سورة انفال یااس کا کر حصہ ﴿ یوم نبطش البطشه الکبرای ﴾ (یعنی یوم بدر (جس روز جم روز میم خت کیر کریں گئے جس روز سے مراد بدر کا دن ہے) ﴿ وعنداب یوم عقیم ﴾ (سخت دن کا عذاب) ﴿ وسیھزم الجمع ویولون الدید ﴾ نازل ہوا۔

رادی نے کہا کہ رسول اللہ مٹافیق کوان کے پیچے اس طرح دیکھا گیا کہ تلوار میان سے باہر نکالے ہوئے اس آیت (سیھزم البجمع) کی تلاوت فرمارہے ہیں ( تعنی عنقریب اس جماعت کوشکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھا گیں گے ) ان کے زخیوں کوآپ نے اٹھوایا۔اور بھا گئے والوں کی تلاش فرمائی ۔

شهدائ بدر کاسائے گرامی:

اس روزمسلمانوں میں چودہ وی شہیر ہوئے چھ مہاجرین میں سے اور آ محھ انصار میں سے:

- ا . عبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عبدمنا ف ويسعد
  - ۲\_ عمير بن الي و قاص شيئة مؤر
  - ۳۰ عاقل بن الى البكير هي الفور
  - ٣ \_ عمير بن الخطاب فناهؤه كآزاد كرده غلام مجمع \_
    - ۵۔ صفوان بن بیضاء حی الدعذب
      - ١٠ سعد بن خيشمه وي الدعد -
    - مبشر بن عبدالمنذ رشي الدعنه -

عبیدہ سے مروی ہے کہ اہل بدرتین سوٹیرہ تھے یا چودہ تھے دوسوستر انصار میں سے تھے اور بقید دوسرے لوگوں میں سے ابن عباس جھ پین سے مروی ہے کہ اہل بدرتین سوتیرہ تھے جن میں مہاجرین میں چھہتر تھے اور کے اررمضان یوم جمعہ کو اہل بدر کو ہزیمیت ہوئی۔

# اصحاب بدر کے لیےرسول اللہ مالی فیا کی دعا:

عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَاتُلِیَّا بدرے دن تین سو پندرہ مجاہدین کے ہمراہ روانہ ہوئے جیسا کہ طالوت روانہ ہوئے تھے جس وقت وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تورسول اللہ سَلِّتُلِیِّا نے ان کے لیے دعا فر مائی۔

اے اللہ بیلوگ برہنہ پاہیں للذا انہیں سواری دے ٔاے اللہ بیلوگ برہنہ ہیں انہیں لباس دے اے اللہ بیلوگ بھو کے ہیں للذا نہیں سیر کر ٔاللہ نے بدر کے دن فتح دی ٔ وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں لوٹے کہ ان میں ہے کو کی شخص ایسا نہ تھا جوا یک یا دوسری سواری کے بغیر ہوا انہوں نے کپڑے تھی پائے اور سیر بھی ہوئے ۔

مطرے مروی ہے کہ بدر کے دن آ زاد کروہ غلام میں ہے دس سے زائد حاضر تھے مطرفے بیان کیا کہان لوگوں کا بھی مناسب صدلگایا گیا۔ یوم بدر کی تاریخ

عامر بن ربید الیدری ہے مروی ہے کہ بدر کا دن کا ررمضان المبارک دوشنے کوتھا۔

الزہری ہے مروی ہے کہ بیل نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحادث بن مشام ہے شب بدر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ دہ شب جمعہ کا ررمضان کو ہوئی۔

جعفر بن مجدا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا ررمضان یوم جعہ کو ہوئی۔

محرین سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ یمی ثابت ہے کہ وہ تصفی کو ہوئی اور دوشنبہ کی حدیث شاؤ ہے۔

ابن ابی حبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سے سفر کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عمر بن الخطاب بنی ہوئو سے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ مثالی کے ہمراہ رمضان میں دوغز وے کیے غز وہ بدر ُغز وہ فتح مکمۂ ہم لوگوں نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا۔

عبداللہ بن عبیدہ مخاہؤے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاکِلٹِیُلم نے رمضان میں غزوہ بدر کیا جب تک آپ اپنے الل کے پاس واپین نذہوئے آپ نے کسی دن روزہ ضرکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابوا یوب ہے یوم بدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یارمضان کےسترہ دن گڑے تھے اور تیرہ دن باقی تھے یا گیارہ دن باقی تھے اور ۹ ادن گزرے تھے۔

ا بن مسعود میں دو سے مروی ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین آ دمی ایک اوٹٹ پر تھے اور ابولیا بہ وعلی ہیں دین رسول اللہ مُظَافِیْتِم کے ہم نشین تھے۔اییا ہوتا تھا کہ جب نبی مُلَافِیْتِم کی (پیارہ چلئے کی ) نوبت ہوتی تھی تو وہ دونوں عرض کرتے تھے کہ آ پُسوار ہو

# 

جائے تا کہ ہم دونوں آپ کی جانب سے بیادہ چلیں' آپ فرماتے تھے کہ نہ تو تم دونوں پیادہ روی میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہواور نہ میں تواب میں تم لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں ( لیعنی مجھے تواب کی ولیمی ہی حاجت ہے جیسی تہبیں' پھر میں پیادہ روی کا اجر کیوں چھوڑوں )۔ مث کہ سرکہ ہیں ۔

مشركين كي تعداد:

ابومبیدہ بن عبداللہ اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے بدرے دن جماعت مشرکین کوگر فنار کیا تو ہم نے ان سے یو چیاتم لوگ کتنے تتھانہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار تتھے۔

ابوعبیدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن مشرکین کے ایک آ دمی کو گرفتار کرلیا اس ہے ان کی تعداد دریافت کی تواس نے کہا ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

الشعبی سے مروی ہے کہ بدر کے قید یوں کا فدریہ چار ہزار سے کم تھا۔ جس کے پاس بچھ نہ تھا اسے رہے کم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کولکھنا سکھا دیے نہ

غريب قيديول كازرفديه.

عام سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ہے بدر کے دن ستر قیدیوں کو گرفتار کیا آپ بقدران کے مال کے ان سے فدیہ کے دب سے اس کے دب سے در ہے دب سے دبی ہے کہ بیوں میں کے دبی میں میں میں میں میں میں سے اس نے انہیں سکھایا 'جب دوما ہر ہو گئے تو دبی اس کا فدید ہوگیا۔

عامرے مردی ہے کہ اہل بذر کا فدیہ چالیس چالیس اوقیہ تھا جس کے پاس نہ تھا اس نے دس مسلما توں کولکھنا سکھایا زید بن ٹابت بھی انہیں میں ہے ہیں جنہیں لکھنا سکھایا گیا۔

فديه لينے كا فيصله:

۔ مبیدہ ہے مردی ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جر کیل علائظ رسول اللہ مظافیظ پر نازل ہوئے اور عرض کی اگر آپ چاہیں توانہیں قل کرویں اورا گرچاہیں توان ہے فدیہ لے لیں اس صورت میں فدیہ لینے والے سر شہید ہوں گے۔

رسول الله سُلُوُّيُّ فِي اصحاب کوآ واز دی ٹوگ آئے یا ان میں نے لوگ آئے آپ نے فرمانیا یہ جرتیل علائے ہیں جوان دونوں باتوں میں تہمیں اختیار دیتے ہیں یا تو قید یوں کوسا سے لا کے سب کولل کر دویا اس طرح ان نے فدیہ لے لوجوتم میں اس کو قبول کریں وہ بقدران کی تعداد کے شہید کیے جائیں گئے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم فدیہ لیس گے اس سے ان لوگوں کے خلاف قوت حاصل کریں گے۔اور ہم میں سے ستر جت میں داخل ہوجائیں گے۔آخران سے فدنیہ لے لیا۔

ساک بن حرب سے مردی ہے کہ میں نے عکر مہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ علی این بدر سے فار می ہوئے تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ قافے کے کوضرور لے لیجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز جائل نہیں 'عباس نے آپ سے پکار کر کہا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں' آپ نے فر مایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوجماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے جو

# ابوالنختري كاقتل:

العیز اربی حریث سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ مَالِّیَا بِا حَکم دیا تو ندادی گئی آگاہ ہو کہ اس قوم (مشرکین) میں سے سوائے ابوالبحتری کے میرے نز دیک کسی کا کوئی احسان نہیں ہے لہذا جس نے اسے گرفتار کیا ہور ہا کر دے رسول اللہ مَالِّیَا مِلْ نے اسے امن دے دیا مگر معلوم ہوا کہ وہ قبل کیا جاچاہے۔

# سات افراد کے لیے بدعاء:

سعبداللہ بن مسعود ٹیلدوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کیا نے قبلہ روہو کر قریش کے سات افراد کے لیے بددعاء فرمائی جن میں ابوجہل وامیہ بن خلف وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن الی معیط بھی تنے آپ نے خدا کی تتم کے ساتھ فرمایا کہ ضرورتم لوگ ان کواس حالت بدر میں چھپڑا ہواد کیموگ کہ آفاب نے ان کوجلادیا ہوگا وہ دن بھی بخت گرم تھا۔

علی شخاہ ہے مروی ہے کہ جب یوم بدر ہوااور جنگ شروع ہوگئ تو ہم نے رسول اللہ مَالِیُلِمُ کی پناہ لی ( یعنی آپ کو آ گے کیا'اس روزآ پ سب سے زیادہ مشغول جنگ تھے کوئی شخص آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

#### حضرت حمزه طىالدود كى شجاعت:

ابوعبداللہ بن محمد سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کی بناء پر ثابت بھی ہے کہ حمزہ میں اللہ نے عتبہ کوتل کیا۔ علی میں اللہ نے الولید کواورعبیدہ نے شیبہ سے قال کیا (جس کوعلی وحزہ ہیں پینانے شاکر بعد کوتل کر دیا)۔ مسلم سر سے اللہ کو اور عبیدہ نے شیبہ سے قال کیا (جس کوعلی وحزہ ہیں پینانے سے شاکر بعد کوتل کر دیا)۔

## گھوڑوں کی تعداد:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ منگافیا کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے ایک گھوڑ ہے پر رسول اللہ منگافیا کے مامول بنی الاسود کے حلیف مقداد بن عمروسوار تھے دوسرا حمزہ بن عبدالمطلب من ہوئد کے حلیف مرشد بن الی مرشد الغنوی میں ہوئد کے لیے تھا'اس روزمشرکین کے ہمراہ سوگھوڑے تھے۔

قتمیہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مَالَّیْمِ اِسْ کُسُورْ ہے تھے (دوگھوڑوں پرتو وہی تھے جن کا ذکر

ہوااور )ایک گھوڑے پرزبیر بن العوام ٹئالیئہ سوار تھے۔

#### مسلمان مخبر

عَرِمه ہے مروی ہے بدر کے دن رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے عدی بن ابی الرغباء اور بسیس بن عمر وکومخبر بنا کے بھیجا' دونوں (بدر کے )
کنوؤں پر آئے 'ابوسفیان کو دریافت کیا تو انہیں اس کے مقام کی اطلاع دی گئی' دونوں رسول اللہ سُلِّیُٹِیْ کے پاس آئے اور اطلاع
دی کہ پارسول اللہ سُلِّیْتِیْ اوہ فلاں دن فلاں کنویں پر اتر ہے گا اور ہم لوگ فلاں فلاں کنویں گے وہ فلاں دن فلاں کنویں پر ہوگا۔
پر اتر ہے گا اور فلاں دن فلاں کنویں پر اتریں گے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اس سے ل جا گئیں گے جبکہ وہ (بدر کے ) کنویں پر ہوگا۔

ابوسفیان آیااورای کنویں پراترا' قوم ہے (جووہاں تھی) دریافت کیا کہ آیا تم نے کسی کودیکھا ہے انہوں سنے کہا سوائے دوآ دمیوں کے کسی کونبیں دیکھا اس نے کہا مجھے ان دونوں کے اونٹوں کی نشست گاہ دکھاؤ' انہوں نے اسے نشست گاہ دکھائی اس نے میگنی لی اورا سے مسل کے چورا چورا کر دیا تو تھجور کی تھٹی نظر آئی اس نے کہا بخدایٹر ب کی آبیا تی کے ادنٹ ہیں چمرساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اورائل مکہ کو ککھ کرنبی مُثاثِیع کی روائلی کی خبردی۔

# حضرت سعد بن معاذ طئالائد کی وفاشعاری:

عکر مدے مروی ہے کہ اس روز (بدر کے دن) رسول اللہ مظافیظ نے لوگوں ہے مشورہ طلب فر مایا سعد بن عبادہ یا سعد بن معاد نے عرض کی یا رسول اللہ مظافیظ آپ جب چاہیں چلیں اور جہاں قیام فرما کیں جس سے چاہے جنگ بیجئے اور جس سے چاہے سلم سیجے فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اتنا چلیں کہ برک الغماد تک جو پس کا علاقہ ہے بہتی جا کیں تو ہم لوگ اس طرح آپ کی پیروئ کریں گے کوئی شخص چیجے نہ رہے گا۔ عتبہ بن رمیعہ نے ان مشرکین سے کہا کہ اپنین چروں کے بل دائیں چروں کے بل واپس چلو جوگویا چراغ ہیں ان لوگوں کے مقابلہ سے جن لوگوں کے چیزے گویا سانپ ہیں بخدا تم انہیں مقبلہ نے انہیں دور مسلمان مجموریں کھار ہے تھے۔ متل نہ کروگ تاوقتیکہ وہ تم میں سے اپنے برا برقل نہ کروجس کی وسعت آسانوں اور زبین کے برا برہے۔

### عمير بن الحمام فئالفؤه كي شهادت:

عمیر بن الحمام ایک طرف تھے ہاتھ میں تھجوریں تھیں جن کو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا واہ واہ (زَحَنَ عُنَ ) نبی مُنافِیْنِم نے ان سے قربایا بس کرو انہوں نے کہا یہ مجوریں ہرگز جھ برغالب نہ آئیں گئ پھر کہا میں تم پر ہرگز زیاوہ نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ ہے ل جاؤں (بعنی اب میں زندگی میں سوائے مجبور کے کوئی مجبور نہ کھاؤں گاوہ (ہاتھ کی مجبوریں) کھانے گئے پھر کہا' دورہو' متہبیں نے مجھے روک لیا جو ہاتھ میں تھیں وہ بھینک ویں اپنی تلوار کی طرف الحقے جو چھیووں میں لیٹی ہو کی لگی تھی اسے لے لیا اور آئیس نے بوچھ کے اور اس روز انہیں غنودگی آرزی تھی۔

مسلمان اڑتی ہوئی بالو پراتڑے ٔبارش ہوئی جس ہے وہ مثل کوہ صفا کے ہوگئی لوگ اس پرآ سانی ہے دوڑتے تھے۔

الله جل ثناءه نے بير بت نازل فرمائي :

﴿ اذ يغشيكم النعاس أمنةً منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام ﴾

''اس وفت کو بادگر و جب که الله تعالی اپنی جانب سے تمہارے سکون کے لیے تم پر غنو دگی طاری کررہا تھا اور تم پڑآ مان سے بارش نازل فرمارہا تھا تا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے شیطان کا خوف دور کر دے دلوں کو مضبوط کر دے اور ثابت قدم کردے''۔

جب بيآيت سيهزم الجمع ويولون الدبرنازل ہوئی (ليمنى عنقريب اس جماعت كوشكست ہوگی اوروہ پشت پھيركر بھا گين كے ) توعمر شكائن كہتے ہيں ميں نے كہاكس جماعت كوشكست ہوگی اوركون غالب ہوگی ؟ جب يوم بدر ہواتو ميں نے رسول الله ملك الله على الله على الله ملك الله على ا

عکرمہ سے مروی ہے کہ آیت ﴿ و اذکروا اذائتہ قلیل مستضعفون فی الارض ﴾ اس وقت کویا وکر وجب تم لوگ قلیل اور روئے زمین پر کمزور سمجھ جاتے تھے) یوم بدر کے متعلق نازل ہوئی سے آیت ﴿ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الا دباد ﴾ (جب تم لوگ کفار کا مقابلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) بھی یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ آیت ﴿ يسئلونك عن الانفال ﴾ آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔

ایوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ عکر مہ کو رہ پڑھتے سنا ﴿فثبتوا الذین آمنوا ﴾ یعنی اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا 'اتنامضمون تو ایوب ویزید کامتفق علیہ ہے۔

مارنے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنا اور بڑھایا کہ عکرمہ نے کہا ﴿فاضربوا فوق الاعناق﴾ (ائے ملائکہ تم کفار کی گردنیں ماردو)۔

> اس روز آ دی کا سرجدا ہوجا تا تھا اور بینٹر معلوم ہوتا تھا کہ کس نے علیحدہ کیا۔ م

ابوجهل کی تلاش:

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ نے اس روز فر مایا ابوجہل کو تلاش کرو لوگوں نے تلاش کیا وہ نہ ملا آپ نے دوبارہ فر مایا کہ استعمار کے ساتھ میرا میہ وعدہ ہے کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ تھا۔

اس روز اہل بدر کے فدید کی مقدار چار ہزار اور اس ہے کم تک پہنچ گئی اگر کوئی آ دمی اچھا لکھنا جا نتا تھا تو اس ہے یمی فدید ٹھہر الیا گیا کہ وہ لکھنا شکھا دے۔

# كَرْطِقاتْ ابن سعد (صداول) كلا المسلك كل دُعا: حالت سجده مين حضور عَدَاشِك كي دُعا:

علی بن ابی طالب می النوسے سروی ہے کہ جب یوم بدر ہوا تو میں نے کسی قدر جنگ کی پھر جلدی ہے نبی سَلَا ﷺ کے پاس آیا کہ دیکھون آپ نے کیا کیا آپ مجدے میں فرمار ہے تھے یا حبی یا قیوم' یا حبی یا قیوم' اس پر پچھ بڑھاتے نہ تھے میدان جنگ کو لوٹا' واپس آیا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرمار ہے تھے میں عرصہ جنگ کو واپس ہوا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرمار ہے تھے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔

#### حضور عَلَاسًا كَيْ تَلُوار:

ا بن عباس ٹی دین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکا گیا گئے نے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک لکوار ذوالفقار مخصوص فرمائی۔ عبادہ بن حزہ بن الزہیر سے مروی ہے کہ بدر کے دن جو طائکہ نازل ہوئے ان کے عمامے زرد تھے۔ زبیر کے پاس بدر کے دن زر درومال تھا جس کا وہ عمامہ بائد ھتے تھے۔

عطیہ بن قیس سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافر الدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو جریل علاظ سرخ گھوڑ سے پر سوار ہوکر آپ کے پاس آئے ان کی پیشانی پربل پڑے تھے زرہ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی باڑھ غبار آلودھی انہوں نے عرض کی یا محمد (مظافرہ) اللہ تبارک وتعالی نے مجھے آپ کے پاس بھجا ہے اور بیٹھم دیا ہے کہ آپ کے راضی ہونے تک آپ سے جدائہ ہوں' آیا آپ راضی ہیں' فرمایا ہاں مراضی ہوں تو واپس ہوئے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ﴿ اذ انتم بالعُدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصولی ﴿ ریووقت تھا کہ جبتم میدان کے اس کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس کنارے پر) وہ لوگ وادی کے ایک کنارے پر اور بیلوگ ووسرے کنارے پر اس طرح اسے عفان نے بھی'' بالعدوہ'' پڑھا ہے۔

#### شہدائے بدرگی نماز جنازہ:

عام سے مروی ہے کہ جنب رسول اللہ سَلَّ تَتُلِیَّا بدرروانہ ہوئے تو آپ مَلَّقَامِ نے عبداللہ بن ام مکتوم میں ہوئ اینا خلیفہ بنایا۔

عطاء بن الى رباح سے مروى ہے كەرسول الله مَنْ اللَّهُ مَا يَعْمِيرَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

ز کر پاین ابی زاہدہ عامرے روایت کرتے ہیں کہ بدرای مخص کا تھا جس کا نام بدرتھا یعیٰ میرتھا۔

محر بن سعد (مؤلف کتاب بذا) کہتے ہیں کہ محر بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور سیرت کے راؤی سب یمی کہتے ہیں کہ مقام کانام بدر ہے (ندکہ کی شخص کانام)۔

سرية عمير بن عدى:

رسول الله مگالینظم کی جمرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۲۵ر رمضان کوعمیرین عدی خرشہ انظمی کا عصماء بنت مردان کی طرف سریہ ہے جو بنی امیہ بن زید سے تھی۔

گستاخ عورت كاقل

عصماء یزیدین زید بن حصن اظمی کے پاس تھی اسلام کی جوکرتی نبی مظافیا کو ایذء پہنچاتی آپ کی مخالفت پر برا میجنتہ کرتی اور شعر کہتی تھی۔

عمیر بن عدی اس کے پاس آئے مکان میں داغل ہوئے عصماء کے اردگر داس کے بچوں کی ایک جماعت سور ہی تھی گود میں ایک بچے تھا جسے وہ دود چہ بلاتی تھی عمیر نابیعا تھے ہاتھ سے شول کر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تلواراس کے سینے پر رکھ دی جو جسم کے پار ہوگئی۔

عمیر فی می نمازمدینے میں نبی منافقہ کے ساتھ رہمی رسول اللہ منافقہ نے ان سے بوچھا کہ کیاتم نے وختر مروان کو قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں کیا اس بارے میں میرے دمہ کچھاور ہے؟ آپ نے فرمایانہیں اس کے بارے میں دو مجھا رسال ہیں گے۔ مجھیر سالزیں گی۔

يركمهوه تفاجوس سے پہلے رسول الله مَاليَّةُ إسماليا -رسول الله مَاليَّةُ في ان كانا م ميربصير (بينا) ركھا۔

سرية سالم بن عمير شيالفونه

سرمید و این بر سرست میرانعمری کاسرید به شروع شوال میں رسول الله متالغیمری کاسرید ہے اوعفک یہودی کی جانب سالم بن عمیرانعمری کاسرید ہے ابوعفک بن عمرو بن عوف کا بہت بڑا بوڑھا جوایک سو برس کا تھا میہودی تھا الوگوں کورسول الله متالئی کم کالفت پر برا بھیخند کرتا اور شعر کہتا تھا۔
شعر کہتا تھا۔

ابوعفک يبودي كاقتل:

سالم بن عمیر می الدونے جو بکٹر ت رونے والوں عیں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ کہا کہ بھے پر بیدنڈ رہے کہ یا
تو میں ابوعفک گوتل کروں گایا اس کے لیے مرجاؤں گا۔ وہ تھہرے ہوئے اس کی غفلت کے انظار میں تھے گری کی ایک رات کو
ابوعفک میدان میں سویا' سالم بن عمیر میں الدو کو اس کا علم ہو گیا وہ سامنے آئے اور تلوار اس کے جگر پر رکھ دی ہے اسے دبا
کرکھڑے ہوگئے یہاں تک کہ وہ اس کے بستر میں گئس گئی اللہ کا دشن چلایا تو اس کے مانے والے دوڑے آئے 'لاش اس کے گھر
لے گئے اور دفن کر دی۔

غزوهُ بني قبيقاع:

ر بیروری شے اور نصف شوال شنبے کے روز مجرت کے بیسویں مہینے رسول اللہ منالیکی نے بنی قلیقاع سے جنگ کی بنی قلیقاع بہودی شے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کے حلیف بہود میں ان سے زیادہ کوئی بہا در اور ہمت والا نہ تھا' بیلوگ سنار تھے۔

• نبی سَلَّیْتُ ہے انہوں نے سلح کر لیتھی' جنگ بدر ہوئی تو ان لوگوں نے نا فر مانی اور حسد کا اظہار کیا اور عہد و میثاق کوتو ژویا الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سَلَیْتُیْم پر بیر آیت تا زل فر مائی: ﴿ واما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنیں ﴾ (اور اگر آپ کوکسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہوتو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر

رسول الله عَلَيْهُم ن فرمايا محص بن قليقاع سے الديشه ب آب آب آيت كي وجه سے ان كي جانب روانه مو كے اس روز آپ كا جهندًا حمزه بن عبدالمطلب ليه بوئ تقديم بيجهندُ اسفيد تقاد ومرے چھوٹے جهندُ بنتھ۔

### بني قييقاع كامحاصره

آ تخضرت مَا يَعْيَا نِهِ البابِهِ بن عبدالمنذ رالعمري كومدينه ميں اپنا خليفه بنايا اور يبود كي طرف رواند ہوئے ذي القعد ه کے چاندتک پندڑہ روز بنی قنیقاع کا محاصرہ رکھاوہ سب سے پہلے یہودی تھے جنہوں نے بدعہدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محقوظ ہو

آ پ نے ان کا نہایت بخق سے محاصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ رسول اللہ مَلَا يُؤْمَ کے اس فیصلہ پرراضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول اللہ مٹالیا کے لیے۔ عورتیں اور بچے ان کے لیے۔ آپ نے حکم دیا تو ان کی مشکیں کس دی

# بى قىيقا ئے كے حق ميں ابن الى كى سفارش:

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَنْ يَالمَنْ وقد المه السطى كو مامور فرما يا جو قبيلة معد بن خيثمه نے بني السلم ميں سے تھے عبدالله بن الى نے رسول الله ملی الله ملی الله علی کی درخواست کی بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دوخداان پرلعنت کرے ان کے ساتھ اس (عبداللہ بن ابی سلول) پر بھی لعنت کر ہے۔

و المخضرت منافظ النائج ال كى جان بخش دى اور حكم ديا كمدية سے باہر نكال ديتے جائيں اس كام پرعباده بن الصامت الناهاء مامور ہوئے بہوداؤ رعات علے گئے مگروہاں بھی زیادہ ندرہ سکے۔

رسول الله مَظْ يَعْلِمُ نِهِ ان مِتَصِياروں میں سے تین کما نیں لیں جن میں ایک کمان کا نام الکتوم تھا جوغز و ہُ احد میں ٹوٹ گئ ا یک کمان کا نام الروحاء تھا اور ایک کا البیعاء آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دوزر ہیں الصفدیداور فضہ تین تلواریں لیں ا یک سیف قلعی ٔ دوسری بتار ٔ اورا یک اور تکوار تھی تین نیزے لیے مسلمانوں نے ان کے قلعہ میں بہت سے ہتھیارا ورسوناری کے اوزار یائے۔

ر مول الله مَا الله عَلَيْظِ فِي ابنا مخصوص حصداور فمن ( پانچوان حصه ) لے لیاباتی جار جھے اصحاب پر تقتیم فرما دیتے۔ یہ بدر کے بعد پہلانمس تفاجولیا گیا۔ جو شخص ان لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے لیے مقرر کیا گیادہ محمد بن مسلمہ تھے۔

رسول اللهُ مَكَالِيمًا يا في ذى الحجريوم مكشنية جرت كے باكيسويں مہينے غزوہ سويق كے ليے روانہ ہوئے مدينے ميں ابولبا بہ المنذرالعرى كوخليفه بنايا مشركين جب بدرے واپس ہوئے تو ابوسفيان بن حرب نے تيل كوحرام كرديا تاوقتيكه محد ( مَا تَقَيْم ) اوران كے اصحاب ہے انتقام نہ لے لیا جائے ٔ حدیث زہری کی بناء پروہ دوسواروں کے ہمراہ روانیہ ہوا' اور حدیث ابن کعب کی بناء پر چالیس سواروں

ابوسفيان اورسلام بن مشكم كي ملاقات:

ابوسفیان النجدید پہنچے رات کے وقت بنی النضیر کے پاس گئے بیجیٰ بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا کدرسول الله مانگیم اور آ پُ کے اصحاب کے حالات دریافت کریں مگر اس نے دروازہ کھو گئے ہے انگار کیا 'سلام بن مشکم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے كھول ديا ُ ان كي ضيافت كي شراب پلائي 'اوررسول الله سَكَا لَيُّمْ كِي حالات بھي بتائے۔

جب بڑ کا ہواتو ابوسفیان بن حرب فکلا العریض تک گیامہ ہے اور العریض کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے وہاں اس نے انصار کے ایک آ دی کوتل کرویا جواس کا اجیر (مزدور ) تھا' چند مکانات اور گھاس جلا دی اس نے بیٹنیال کیا کہتم پوری ہو حمَّىٰ اور بیثت پھیر کر بھا گا۔

ابوسفيان كافرار:

یہ خبرر سول اللہ منافیق کو مینی تو آپ نے اصحاب کوندا دی مہاجرین وانصار کے دوسوآ دمیوں کے ہمراہ ان لوگوں کے نشان قدم پررواند ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی تیز بھا گئے لگے ستو کی تھیاں گراتے جاتے تھے جوعام طور پران کا زادراہ تھا ملمان انہیں لے لیتے تھائی ہے اس کا نام غزوہ سویق ہوگیا (سویق جمعنی ستو)۔

غزوة الكدريا قرارة الكدر:

پھر نصف محرم کورسول اللہ سالی جرت کے تیسویں مہینے غزوۃ الکدریا قرارۃ الکدر کے لیے روانہ ہوئے مید مقام معدن بنی سلیم کے قریب ہے جوسد معونہ کے اس طرف آلا رضیہ کے علاقے میں ہے مدینے اور معدن کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل)

آ تحضرت مَا لَيْنِمُ كالمجمندُ اعلى بن الى طالب مُن اليون في الله إلى إلى في مدينة يرعبد الله بن ام مكتوم من اليون كوخليف بنايات خر پنچی که اس مقام پرسلیم وغطفان کا ایک گروه ہے آپ ان کی جانب گئے مگر وہاں کسی کونہ پایا' اصحاب کی ایک جماعت کووادی کے بلند حصے کی طرف بھیجا اور خودان لوگوں کی طرف متوجہ رہے چند چروا ہے ملے جن میں ایک غلام لیارتھا'اس ہے لوگوں کو دریافٹ فرمایا' تو اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے میں پانچویں دن پانی کے لیے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ تنویں اور پانی کی طرف جا مچکے ہیں اور ہم لوگ چو پایوں کے لیے گھرواں سے دور ہیں۔

رسول الله منافقتا اس طرح والبس ہوئے کہ چو پایوں پر قابض ہو چکے تھے۔ انہیں آپ نے مدینے کی طرف روان فرمایا ' لوگوں نے مال غنیمت مدینے سے تین میل کے فاصلے پڑصرار میں تقسیم کرلیا۔ چوپائے پانچ سواونٹ تھے آپ نے خمن ( پانچوال ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسلك المسلك المسلك المبادالي عليه حصه) فكال ليا اور جارخس مسلمانول پرتقسيم كر ديئے۔ ہر مخص كود وادنت مل وه لوگ دوسوآ دى نتے بيار نبي ملاقط كے حصه آيا آب ظَيْنَا فِي السار زاد كرديا السلي كه نماز بيست و يكما تمار رسول الله مالفظ (مدين سے پندره شب بابرر ہے) "

# سربيل كعب بن الاشرف

كعب بن الاشرف كے مل كاحكم

کعب بن الاشرف یہودی کے قبل کا سربیر رسول اللہ مَالَّيْظِ کی جزت کے پچپیویں مہینے ناارز کی الا وّل کو ہوا' وہ شاعر تھا رسول الله مَنْظِيمُ اورآ پِ کے اصحاب کی جو کیا کرتا تھا۔ خالفت پرلوگوں کو برا پیچنتہ کرتا اور ایذاء دیتا تھاغزوہ بدر بواتو وہ ذکیل و مرتگوں ہوگیا اور کہا کہ آج زمین کاشکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔

وہ مکہ آیا' مقولین پر قریش کورُ لایا اور شعر کے ذریعے سے برا پیختہ کیا' مدینے آیا رسول اللہ منافیا کے فرمایا: اے اللہ ا بن الاشرف كاعلان شراور شعر كينيكوتو جس طرح چاہے جھ سے روك دے نيز ارشاد فر مايا ' كوئى ہے جوابن الاشرف سے ميرا انقام لے کونکهاس نے مجھایذاء پہنچائی ہے۔

محمد بن مسلمه رسخالفهٔ

محد بن مسلمہ نے عرض کی اس کے لیے میں ہول یا رسول الله فالليوم میں اسے قل کردوں گا آ پ نے اجازت دی اور فر مایا سعد بن معاذ می اون سے اس کے بارے میں مشورہ کرلو محرین مسلمہ اور قبیلہ اوس کے چند آ دی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر' ابونا ئلهٔ سِلكان بن سلامهٔ الحارث بن اوس بن معاذ اور ابوعس بن جير بھي تھے۔

انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مُکافِیْز ہم لوگ اسے قل کردیں گے اجازت دیجئے کہ ہم کوئی بات بنا تیں فرمایا مناسب ہابونا کلیکعب بن الانثرف کے رضاعی ( دودھ نثریک ) بھائی تھے۔

وہ اس کے پاس روان ہو گئے' کعب کو بخت تعجب ہوااور ڈر گیا۔اس پر انہوں نے کہا کہ میں ابونا کلہ ہوں' میں تو صرف اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ مجھے اس محض کے آئے کی خردون جوہم لوگوں پرمصیبت ہے عرب ہم سے لاتے ہیں اور ایک ہی کمان سے تیر مارتے ہیں' حالانکہ ہم لوگ اس سے کنادہ بھی چاہتے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کے موافق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لے آؤں ہم لوگ تھے سے غلہ اور تجوریں خریدیں اور جو چیز قابل اعتاد ہوتیرے يا *سر بن كر*ويں ـ وہ ان کی بات ہے مطمئن ہوگیا اور کہا کہ انہیں جب چاہوئے آؤ۔ وہ اس کے پاس سے کسی وقت کے وعدے سے نظے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو وہ سب اس رائے سے مطفق ہو گئے کہ اس مجلے پاس اس وقت چلیں جب شام ہو جائے۔ جائے۔

وہ لوگ رسول اللہ منافی اس آئے آپ کو خردی آپ ان کے ہمراہ روانہ ہوئے بقیج تشریف لائے۔ انہیں روانہ کردیا اور فرمایا کہ اللہ کا گھی اور مدد کے جروسہ پرتم لوگ جاؤ۔ جاند فی رات میں وہ لوگ روانہ ہوئے ادراس کے قلعہ تک پنچ ابونا کلہ نے پہارا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی عورت نے رضائی پکڑی اور کہا کہ تو گہاں جاتا ہے؟ تو تو ایک جنگہوآ دی ہے اس نے حال ہی میں شادی کی تھی کھب نے کہا کہ جھے سے وعدہ ہے وہ تو میرا بھائی ابونا کلہ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ سے رضائی اوڑھ لی اور کہا کہ اگر مرد کو نیزہ مارنے کو بھی بلایا جائے تو جا ہے کہ قبول کر لے۔

کعب ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دریتک باتیں کیس یہاں تک کہ وہ ان سے کھل گیا اور مانوس ہو گیا۔ ابونا کلہنے اپناہاتھا اس کے بالوں میں داخل کر دیا اور سرکے پٹے (بال) میکڑ کیے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے دشمن کو لل کر دوست نے اپنی اپنی تکولا سے وار کے مگر بے سوڈ بعض تکواروں نے بعض کولوٹا دیا۔ کعب ابونا کلہ سے چٹ گیا۔ کعب بن الانشرف بہودی کافل:

محر بن مسلمہ کہتے ہیں بچھے آیک گیتی یاد آئی جو میری تلوار میں تھی اٹے تھنچ کیا اور اس کی ناف میں گھیسٹر کے زور سے دبایا 'گیتی کا ٹتی ہوئی زیرناف اتر گئی اللہ کے وقمن نے ایک الیمی چیخ ماری جس سے یہود کے قلعوں میں سے کوئی قلعہ باتی ندر ہا۔ جس پر آگ ندروش ہوگئی ہوانہوں نے اس کا سر کا ٹ لیا اور اپ ہمراہ لے آئے بقیج الفرقد پنچے تو تکبیر کہی۔ رسول اللہ مُنالِقَامُ اس شب کو کھڑ نے نماز پڑھور ہے تھے۔ ان کی تجبیر می تو آ پڑے بھی تجبیر کہی ۔ جھ گئے کہ انہوں نے اسے تل کردیا۔

وہ لوگ رسول اللہ مُثَاثِّةِ کے پاس پنچ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ان چیروں کوفلا ٹی یاب کرے انہوں نے کہا یا دسول اللہ مثاثِثِ آپ کے چیرے کوبھی' یہ کہا اور آپ کے آگے کعب کا سر ڈال دیا۔ آپ مثاثِثِ نے اللہ کی حمد کی' صبح ہوئی تو فرمایا' بہودیوں میں ہے تم جس پر قابو پاؤفل کر دو۔ وہ ڈرےان میں ہے کوئی نہیں لکلا اور نہ کچھ بولے انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان پر بھی شب خون نہ مارا جائے۔

زبرى سے حق تعالى كاس قول:

﴿ ولتسبعن من الذين او توا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرًا ﴾

''ان لوگوں ہے جن کوتم ہے قبل کتا ہے دی گئی اوران لوگوں ہے جنہوں نے شرک کیاتم لوگ ضرور صرور بہت ہی ایڈ ا رسان یا تیں سنو گے''۔

کے بارے بیس مروی ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے جومشر کین کورسول الله مَثَّاثِیْنِ اوراصحاب کے خلاف اپنے اشعارے برا بیختہ کرتا تھا' نبی مَثَاثِیْنِ اور آپ کے اصحاب کی ہجو کرتا تھا۔

# کعب کے ل کے متعلق دوسری روایت:

انسارییں سے پانچ آ دمی اس کے پاس گئے جن میں محمد بن مسلمہ اورا کیک اور شخص تھے جنہیں ابوعبس کہا جاتا'وہ العوالی میں اپنی قوم کی مجلس میں تھا۔ جب اس نے ان کودیکھا تو ڈرااوران کی حالت سے بھڑک گیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک ضرورت ہے آئے ہیں اس نے کہا ہم میں سے ایک شخص میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت سے آئے ہیں اس نے کہا ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ ذر ہیں فروخت کریں جو ہمارے پاس ہیں تاکہ ہم انہیں خرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کروگ و تیم انہیں خرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کروگ و تیم انہیں خرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کروگ و تیم انہیں خرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کروگ و تیم انہیں خرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کروگ و تیم انہیں کروگ و جب سے شخص (یعنی آئے تخصرت مال انہیں انہ اس کے مصیبت میں پڑگے۔

انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے پاس ایسے وقت آئیں گے جب کوئی دوسرانہ ہوگا' حسب وعدہ کعب کے پاس پہنچ کر آ واز دی اس کی عورت نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے کسی الیمی چیز کے لیے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جو تجھے پیند ہے'اس نے کہا ان لوگوں نے اپنی غرض اور مقصد کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سانٹے آیا اور پوچھا کہ میرے پاس کیا رہن کرو گے کیا اپنے بیٹے رہن کرو گے؟ اس کااراوہ یہ تھا کہ انہیں تھجوریں قرض دے۔

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس ہے شرماتے ہیں کہ ہمار سے لڑکوں کوعار دلائی جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک وستی پرگرو ہے اور یہ دووس پڑاس نے کہا اچھا اپنی عورتوں کو میر ہے پاس رہن کر دو۔ انہوں نے کہا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہمیں تجھ سے اطمینان نہیں کون عورت ہے جو تیری خوبصورتی کی دجہ ہے گئے سکے گی۔ البتہ ہم لوگ اپنے ہتھیار تیر ہے پاس رہن کر دیں گے شخیر معلوم ہے کہ آج گل ہمیں ہتھیاروں کی کس فقد رضرورت ہے اس نے کہا' ہاں' اپنے ہتھیار لے آؤاور جو چا ہولا دے جاؤ۔

اصحاب نے کہا کہ ہمارے پاس آؤتا کہ معاملہ کی گفتگو کریں۔ کعب اتر نے لگا تواس کی عورت لیف گئی اور کہا کہ اس شم کے لوگوں کے پاس قوم میں ہے کسی کو بھیجے ویا کر جو تیرے ہمراہ ہوں' اس نے کہا اگر بیلوگ جھے سوتا ہوا پاتے تو نہ جگاتے' عورت نے کہا اچھا جھت پر بی ہے ان سے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس اتر آیا' اس کی خوشبوتمام منہک رہی تھی' بوچھا' اے فلا ں' یہ پیسی خوشبو ہے اس نے کہا یہ فلاں کی ماں ( یعنی اس کی عورت ) کا عطر ہے' ایک آدمی اس کا سرسو تکھنے کے بہانے سے بڑھا اور مضبوط پکڑ کے کہا اللہ کے دشمن کوتل کردو۔ ابو عبس نے اس کے والے میں نیز ہمارا اور محمد بن مسلمہ نے تلوار ماردی' وہ قبل ہوگیا تو مالیں میں یہ

#### يهوديول يرخوف كاغلبه

یہود کی صبح خوف کی حالت میں ہوئی'نبی سکا تی آئے اور شکایت کی کہ ہمارا سر دار دعا ہے تل کیا گیا۔ نبی سکا تی آئے نے اس کے افعال یا دولائے کد کس طرح وہ لوگوں کو برا بھیختہ کرتا تھا'لڑائی پرا بھارتا تھا اورایذ اے پہنچا تا تھا آ پ نے انہیں اس امر کی دعوت دی کہاہے اور آ پ کے درمیان ایک معاہد وصلح لکھ دیں جو کافی ہوں

# كر طبقات ابن معد (صداول)

یہ عبد نامہ حضرت علی شی العقاب

غروه عطفان:

ہجرت کے پچیپویں مہینے ماہ رہیج الا وّل میں رسول اللہ سَکَاٹِیمَ کا نجد کی جانب غزوہ غطفان ہے جوانخیل کے نواح میں

ذوی مرمیں ہے۔

رسول الله مَنَالِينَا كُويدِ خَرِينِنِي كَه بني ثغلبه ومحارب كي ايك جماعت نے ذي امر ميں جمع ہوكريہ قصد كيا ہے كه آ پ كوتمام اطراف ہے گھیرلیں مغل بی محارب میں سے ایک شخص کا ہے جس کا نام وعثور بن الحارث ہے۔

نيابت حضرت عثمان فتئالفاؤه:

رسول الله مظافیظ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور چارسو بچاس آ ومیوں کے ہمراہ جن کے پاس گھوڑے تھے۔۱۲ رائے الا وّل كوروانه مويئ مدييني عين عثان بن عفان من الدعة كوخليف بنايامسلمانول كوذي القصه مين بني نثلبه كاا يك شخص ملاجس كانام جبارتها-لوگ اے رسول الله منافقا کے پاس لاے اس نے ان کی خبر دی اور کہا کداگر وہ لوگ آپ کی آمدین لیں گے تو ہر گز مقابلہ نہ کریں کے۔وہ لوگ پہاڑی چوٹیوں پر بھاگ گئے میں آپ کے ہمراہ چاتا ہوں۔

رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فِي السلام كي دعوت دي وه مسلمان مو گيا۔اے بلال می النو کے ساتھ کر دیا رسول الله مَنْ النَّهُ کا کسی ہے مقابلہ نہ ہوا۔ آپ انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پردیکھرے تھے۔

رسول الله مَا لَيْنِهُمُ اوراصحاب بارش سے بھیگ گئے آپ نے اپنے دونوں کیڑے اتار کر پھیلا دیے تا کہ خشک ہوجا تیں ، درخت پرلٹکا دیے اور خودالیک کروٹ لیٹ گئے۔

دعثور بن الحارث كاقبول اسلام:

وشمنوں میں ہے ایک شخص آیا جس کا نام وعثور بن الحارث تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی رسول الله علی فیا کے سر ہانے کھڑا ہو كياور كيف لكات آپ كوجه كون بچائ كارآپ فرمايا" الله"جرئيل عليك نه آپ كسيندمباركه بين القاء كياتها-تلواراس کے ہاتھ ہے کر پڑی رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ الل

میں گواہی دیتا ہوں کے سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور محر اللہ سے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی دعوت

اسی کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يُنايِهِا الذِينِ امْنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ انْهُمْ قُومُ ــ الآية ﴾

'' اے ایمان والواپے او پراللہ کے انعام کو یا دکر وجبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا اراد ہ کیا تو اللہ نے ان کا ہاتھ

رسول الله منافق مريخ من تشريف لائے نوبت جنگ کی نہيں آئی اور آپ کی غیبت گيارہ دن رہی۔

۲ جمادی الاولی جمرت کے ستائیسویں مہینے رسول اللہ سکا گیا گا بحران کاغز وہ ہے بحران الفرع کے نواح میں ہے مہینے اور فرع کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل) کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منافیق کو خبر ملی که بحران میں بن سلیم کا مجمع ہے آپ تین سواصحاب کے ہمراہ روانہ ہوئے مدینے میں ابن ام ملقوم کو خلیفہ بنایا اور تیز چل کر آپ بحران میں وارو ہو گئے۔معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کے مقامات کومنتشر ہوگئے آپ والیس ہوئے نوبت جنگ نہیں آئی دن روز آپ با ہررہے۔

#### مربية زيدين حارثه ويهاونه

زید بن حارثہ میں اور کا سربیالقروہ کی جانب ہجرت کے اٹھائیسویں مہینے شروع جمادی الآخر میں پیش آیا ہے سب سے پہلا سربیہ جس میں زیدامیر بن کے نکلے القروہ نجد کی زمین الزبدہ اور الغمرہ کے درمیان ذات عرق کے نواح میں ہے۔ انہیں رسول اللہ مظافیق نے قافلہ قرلیش کے روکنے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امپیاور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافیق نے قافلہ قرلیش کے روکنے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امپیاور تو بطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافی کے سکے برش اور خیا ندی تھی جن کا وزن تمیں ہزار درم تھا۔ ان کار ہبر فرات بن حیان الحجلی تھا'اس نے انہیں عراق کے راستے ہے ذات عرق روانہ کیا۔

رسول الله مَالِيَّةُ کو خَرِيجِنِي تو آپ نے زيد بن حارثه کوسوسواروں کے ہمراہ روانہ کیاانہوں نے اسے روک لیااور قافلے کو پالیا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ نچ کرنکل گئے تمام مال بیلوگ رسول الله مَالِیْجُاکے پاس لائے آپ نے اسے پانچوں حصوں پر تقنیم فر مایااس کاایک خس (پانچواں حصہ ) ہیں ہزار درہم کو پہنچا جو بچاوہ آپ نے اہل سرید کوتنتیم کردیا۔

#### غزوهٔ احد:

عرشوال يوم شنبدرسول الله مناطيع كوجرت كے بتيبويں مہينے غز وہ احد پیش آيا۔

مشرکین جو بدر میں آئے تھے جب ملے کولوئے تو اس قافلے کو جے ابوسفیان بن حرب لایا تھا دارالندوہ میں تھہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم لوگ نہایت خوش ہوں گے اگرتم اس قافلے کے نفع سے مجمہ (مَالَّ عَلَيْمُ) کی طرف (جانے کے لیے ) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا میں پہلائخص ہوں جس نے اسے منظور کیا اور عبد مناف کی اولا دبھی میرے ساتھ ہے۔

ماڭ فروخت ہوکرسونا جح ہوا کی ایک ہزاراونٹ تتھاور پچاس ہزارہ یٹار کا مال تھا قافلے کے مالکوں کواصل سریادے ویا گیا اور نفع نکال لیا گیا۔معمول میتھا کہ ایک وینار میں وینار نفع لیتے تھے۔

انہیں کے بارے بین بیر آیت نازل ہوئی ﴿ ان الذین کفروا ینفقون اموالھر لیصدواعن سبیل الله ﴾ (وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے مال کواس لیے خرج کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں ) انہوں نے قاصدروانہ کیا جو عرب میں جا کر نفرت کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے سب سے مال جمع کیا 'جوعرب کے ساتھ تھے سب متفق ہو کر جاضر ہوئے قریش نے ہمراہ

عورتوں کو لینے پر بھی اتفاق کیا۔ تا کہ وہ مقولین بدر کو یا دولائیں انہیں غصہ دلائیں جس سے شدت انقام تیز ہو۔ مرد میں کی موز مید

يبودمدينه كي اقوامين:

عباس بن عبدالمطلب می الفت نام باتیں رسول الله سکا الله کا کہ جیجیں رسول الله سکا الله سکا الله سکا الله کا کہ الله سکا الله کا کہ الله سکا الله کا کہ الله کہ کہ الله کہ کہ الله کا تعدادتین ہزارتھی سات سوز رہیں دوسو کھوڑے تین ہزاراونٹ اور پندرہ عورتیں تھیں۔ خبرروائی لوگوں میں شائع ہوگئے۔ یہاں تک کہ وہ ذوالحلیف میں اُترے۔

كفارك حالات كي خبر

رسول الله منگانیا آنے اپنے دو جاسوسوں انس ومونس کو جو فضالہ کے بیٹے اور الظفری تنے ۵ برشوال شب پنج شنبہ کور واند کیا وہ دونوں رسول الله منگانیا آئے کے پاس ان کی خبر لائے قریش نے اپنے اوٹٹ اور گھوڑے العریض کی بھیتی بیس جھوڑے اور وہاں سے روانہ ہوئے تو گھاس ختم ہو چکی تھی۔

آ ب ن الحمد ربن المحموح كوبهي ان كي ظرف رواند كيا وه الشكر مين داخل موسئ تعداد كا اندازه كيا اورآ ب كيان فبرلائد -

سعدین معاذ ٔ اسیدین حفیراور سعدین عباده می الذیم شب جعد کوسکے ہوئے معجد میں رسول اللہ سکا تیج کے درواز ہ پر رہے۔ مدینے کی حفاظت کی گئی پیہاں تک کہ شنج ہوئی۔

### رسول الله مَالِينِمُ كَاخُواب:

رسول الله من الله من الله من الله عن الله و يكما كرآب ايك مضوط زره پہنے جيں۔ آپ كى تلوار ذوالفقار دھار كے پاس عن روك الله من الله عن كى جارى ہے اور ايك ميند ھااس كے پيچے ہے آپ نے اصحاب كواس كى خبر دى اور تعبير فرمائى كەمخوظ زره سے مراد مدينہ ہے تلوار كا تركاخود مجھ پر مصيبت كى علامت ہے ذريح كى ہوئى گائے ميرے اصحاب كافل ہے ميند ھے كا پيچھا كرنا اس سے مراد لشكر كفار ہے جے اللہ تعالى قبل كرے گا۔

#### مشاورت:

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

رسول الله منگانیا نے فرمایا کہتم لوگ مدینے میں تھمبر و یورتوں اور بچوں کو قلعوں میں کردو۔ دونو جوانوں نے جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تنے رسول الله مَنگانیا ہے دشمن کی طرف نگلنے کی درخواست کی اور شہادت کی رغبت ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمن کی طرف لے چلئے' پھران لوگوں کا غلبہ ہوگیا جو باہر نگانا جا ہتے تھے۔

# اخبار الني المنظاف ابن سعد (منداة ل) المنظم المنظم

رسول الله مَنَّالَيْمُ فَنَا زَجْعَه بِرُحانَى وَعَظ بِيان فَر مايا۔ انہيں کُوشُ اور جہا دکرنے کا تھم ديا اور يہ جُردى کہ جب تک وہ صبر کریں گے ان کی مد دہوگی انہیں اپنے وشن کے مقابلے کے لیے تیاری کا تھم دیا چنا نچ لوگ روا نگی سے خوش ہوئے۔

آپ نے لوگوں کونما زعصر پڑھائی سب جمع تھے۔ اہل العوالی بھی حاضر ہو گئے رسول الله مَنْ اللَّهُ اپنے مکان میں داخل ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وغمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وغمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وغمر میں بھی تھے۔

سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر نے کہا کہتم نے باہر نگلنے پر رسول الله مَالَّيْنِ اسے زبروی کی۔ حالا نکدا مرمنا سب آپ پر آسان سے نازل ہوجا تا ہے لہٰذاتم لوگ معاملہ کوآ ہے ہی کے سپر دکروو۔

رسول الله مَلَا لِيَّا السَّرِي بِرَ مَد ہوئے كەزرە چېنے ہوئے تھے آپ نے زرہ كوظا ہركيا اوراس كے درميان چڑے كى بيٹى سے باندھاتھا۔ جونلوارلئكانے كى تقى آپ ممامہ باندھے اور تلوارلئكائے ہوئے ڈھال بیثت رتھی۔

سب لوگ اس پر نادم ہوئے جوانہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں بیرتی نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کریں للبذا جو مناسب معلوم ہووہ سیجئے 'رسول اللہ مٹالٹی نے فرمایا کسی نبی کو بیرمنا سب نہیں کہ جب وہ اپنی زرہ یہن لے تواسے اتار دے تاوقتیکہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کردے تم اسے دیکھوجس کا میں نے تمہیں تھم دیا اسے کرواور اللہ کے نام پرروانہ ہوجاؤے تمہاری ہی مدد ہوگی' جب تک تم صبر کروگے۔

#### يرچم اسلام:

آپ نے تین نیزے طلب فرمائے اور تین جھنڈے بنائے اوس کا جھنڈ ااسید بن تفییر می ہوڑے کو دیا خزرج کا جھنڈ الحاب بن المنڈ رکو اور کہا جاتا ہے کہ معدین عیادہ میں ہوئے کو لیا جھنڈ اجومہاجرین کا جھنڈ اتھا علی بن البی طالب میں ہوئے کو گیا 'ریکھی کہاجا تا ہے کہ مصعب بن عمیر میں ہوئے کو دیا۔ مدینہ پرعبداللہ بن ام کمتوم میں ہوئے کو خلیفہ بنایا۔

#### پیش قدمی

رسول الله مَا الله م پش تنهان کے پاس سوزر ہیں تھیں۔ دونوں سعد لین سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جی پیٹنا آپ کے آگے نکلے دونوں دوڑر ہے تنها درزرہ پیش تنهاوگ آپ کے دائیس بائیس تنهے۔

اس طرح آپُروانہ ہوئے جب الشیخین پنچے جو دو قلع بین تو آپُ متوجہ ہوئے اور بہت ہے ہتھیا روالے لشکر کو دیکھا جس کے خاص قتم کے بال تھے۔ آپ نے فر مایا پیر کیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ بیابن ابی کے یہودی خلفاء بین رسول اللہ علی ڈیڈ نے فر مایا 'اہل شرک سے اہل شرک پر مدد خدلو آپ نے جسے واپس کیا اسے واپس کیا اور جسے اجازت دی اسے اجازت دی۔ سوق نے میں مرک سے اہل شرک پر مدد خدلو آپ نے جسے واپس کیا اسے واپس کیا موجہ کے زیاز میں ایک اسٹی میں ہیں۔

آ فآب غروب ہوگیا۔ بلال شیندہ نے اذان کہی ٹبی عَلیْمَیْنِ اصحاب کومغرب کی نماز پڑھائی اورانسیخین ہی میں شب

ہاش ہوئے ۔

آ بِ بن النجار میں اترے تھے۔اس رات کے پہرے پر محد بن مسلمہ کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فرمایا جورات بخراشکر کے گردگشت کرتے رہے۔

مشرکین نے رسول اللہ مُٹائیٹی کو جب کہ آپ روانہ ہوئے اور اتر تے دیکھ لیا تھا وہ سب جمع ہو گئے عکر مدین ابی جہل کو مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے پہرے پر عامل بنایا۔

رسول الله طَالِيَّةُ مِجْعِلَى شب كواس طور پرروانه ہوئے كه آپ كے رہبرابوشمه الحارثی تھے آپ اى روزاحد كے مقام پر القطرہ تک پہنچ گئے نماز كا وقت آگیا آپ مشركین كو د كھے رہے تھے بلال مُناهِدَ كو (اذان كا) تھم دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت كهى آپ نے اصحاب كوصف بہصف كر كے نماز پڑھائى۔

ابن اني كي بدعهدي:

ابن انی ای مقام ہے ایک لشکر کے ہمراہ اس طرح اکھڑ گیا کہ گویا وہ ایک مظلوم ہے جوان کے آگے جارہا ہے وہ کہتا جا تا تھا کہ آپ نے میری نافر مانی کی اور بچوں کی اور ان لوگوں کی اطاعت کی جن کوعقل نہیں اس کے ہمراہ تین سؤآ دی علیجہ ہو گئے۔

### صف آرائی:

رسول الله مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

کوہ عینین مع نالے کے بائیں جانب تھااس پر بچاس تیراندازوں کومقرر کیا عبداللہ بن جبیر ڈی اوٹ کوان کا عامل بنایا۔ اور سمجھا دیا گہتم لوگ اپنے اسی موریعے پر کھڑے رہنا۔ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگرتم بیدد کیھو کہ ہم کو مال غنیمت ملا ہے تو ہمارے شریک نہ ہونااورا گرتم بیدد کچھنا کہ ہم قمل ہورہے ہیں۔ توہماری مدد نہ کرنا۔

مشرکین بھی سامنے کا بنی صفیل درست کرنے گے انہوں نے مینہ پرخالد بن ولید دی اور کی اور میسرہ پر عکر مہ بن الی جہل کو عامل بنایا وونوں کنارون (مینہ ومیسرہ) پر دوسو گھوڑے تھے۔سواروں پرصفوائ بن امیہ کومقرر کیا اور کہا جاتا ہے کہ عمرہ بن العاص میں اور کہا جاتا ہے کہ عمرہ بن العاص میں اور کہا جاتا ہے کہ عمرہ اللہ بن العاص میں اور کہا جاتا ہے کہ اللہ بن العامی میں اور کہا ہے کہ اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ اور بن تھی تھا۔

#### علمبرداراسلام:

رسول الله مَلَّيْدِ اللهِ مَلَيْدِ وريا فت فرمايا كمشركين كاجهند أكون الله الله على الله عبد الدار آب نفر مايا بهم وفائع عبد كان سے زياده مستحق بين مصعب بن عمير طياده كهاں بين عرض كي ميں بيهوں فرمايا جهند الے لو۔مصعب بن عمير مي الله عند

#### ﴿ طِقَاتُ ابْنُ سِعِد (صَدَاةِ ل) ﴿ الْكُلُولُولُولُولُ ١٤٢ اخبار الني سالنية

حِمِنڈا لےلیااوروہ اسے لے کے رسول اللہ مَالِیَّتِمْ کے آگے ہو گئے۔

#### آغاز جنگ

جس شخص نے سب سے پہلے جنگ چھیڑی وہ فاسق ابوعا مرتھا جوا پی قوم کے بچاس آ دمیوں کے ساتھ نکلا اور پگار کر کہا كه ميں ابوعامر ہول مسلمانوں نے كہا كہ نہ تيرے ليے مرحباہے اور نہ خوش آ مديداس نے كہا كہ بيرے بعد ميري قوم پرايك شر نازل ہوا'اس کے ساتھ قریش کے غلام بھی ہیں۔

وہ لوگ اور مسلمان پھر چھینکنے گے ابوعا مراوراس کے ساتھیوں نے پشت پھیر کی مشرکین کی عورتیں ڈھول تا شے اور دف بحاكر برا پیخته کرنے لگیں مقتولین بدری یاودلا کریہاشعار پڑھنےلگیں :

> نحن بنات طارق نمشي على النمارق ''ہم لوگ رات کوآنے والے کی بٹیاں ہیں۔ہم لوگ تکیے پر چلتے ہیں۔ ان تقبلوا نعانق او تدبر وا نفارق

> > فراق غير وامق

اگرتم لوگ مقابلہ یرآ وُ گے تو اور اگریشت پھیر کر بھا گو گے تو تمہارے گلے لگ جائیں گے ہم تم ہے جدا ہوجائیں گے۔اور جدائی بھی وہ ہوگی جونفرت کرنے والے کی ہوتی ہے'۔

شجاعت على الرَّضَى عِنَى الدُّوعَةِ:

قوم کے بعض لوگ بعض کے نزدیک آ گئے۔ تیراندازمشر کین کے لٹکر پر تیر پھینک رہے تھے قبیلہ ہوازن نے پشت پھیر کی طلحہ بن الی طلحہ نے جوجھنڈ الیے ہوئے تھا۔ یکارا کہ کون جنگ کرے گا۔علی بن ابی طالب میں اور دونوں مفوں کے درمیان مقابلہ ہوا علی می دون نے اس پر سبقت کی اور سرپر ایسامارا کہ کھویڑی بھٹ گئی اور وہ گریڑ اوہ کشکر کا سروار تھا۔

رسول الله مَنْ فَيْمُ الله سَاسِرور موت آپ نے بلند آواز ہے تکبیر فرمائی اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی مشرکین کے لشکروں پرحملہ کر کے انہیں مارنے گئے بہاں تک کہان کی مفیں پراگندہ ہو کئیں۔

حفرت حمرٌ ه طئ الدُعُهُ كي د ليري:

مشرکین کا جھنڈ اابوشیبے عثان بن ابی طلحہ نے اٹھایا 'وہ عورتوں کے آگے رجز کہتا تھا اور بیشعر پڑھتا تھا :

انّ على أهل اللواء حقًّا ان تخضب الصعدة اوتندقًا

''' بےشک جھنڈے والے پر واجب ہے کہ اس کا نیز ہ (خون میں) رنگ جائے یا ٹوٹ جائے''

اس پر حمز ہ بن عبدالمطلب چیندو نے حملہ کیا انہول نے اس کے شانے پراس زور ہے تلوار ماری کہ ہاتھواور باز و کافتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور اس کا بھیپیروا ظاہر ہو گیا۔ حزہ ہی اوٹ ہوئے لوٹے کہ میں تو ساقی اچنج کا بیٹا ہوں (اچنج وہ مخص جس کے زخم کی گہرائی نائی جائے )۔

# كِر طبقاتْ ابن سعد (صناول) من المنظمة المنطقة المنطق

وہ جھنڈ اابوسعد بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔اسے سعد بن ابی وقاص شکا طبحہ نے ایک تیر مارا جواس کے گلے میں لگا اور کتے کی طرح زبان باہرنگل پڑی پھراسے تل کر دیا۔

مسافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے وہ جھنڈ ااٹھایا عاصم بن ثابت نے تیر مارکزائے آل کردیا۔

كلاب بن طلحه بن الى طلحه نے اٹھا يا تواسے زبير بن عوام نے قتل كر ديا۔

الجلاس بن طلحه بن الي طلحه ن الثلاث التلاف التحلُّ كرويا-

ارطاة بن شرجيل في جيند الياتوا يعلى بن الى طالب مى الفورف في المرايا -

شرجے بن قارظ نے اٹھایا تو کسی شخص نے اسے آل کردیا۔اس کا نام معلوم نہ ہوسکا۔

ان کے غلام صواب نے وہ علم اٹھایا 'کوئی کہتا ہے سیدین ابی وقاص جی افرون کہتا ہے علی بن ابی طالب جی انداز نے اسے قبل کیا کوئی کہتا ہے قزوان نے اسے قبل کیااور یہی قول سب سے زیادہ ثابت ہے۔

مشرکین کی پسیائی:

جب جہنڈ اا ٹھانے والے قل کردیئے گئے تو مشرکین اس طرح ہزیمت اٹھائے بھاگے کہ کی چیز کی طرف بھی رخ نہ کرتے تھے حالا نکدان کی عورتیں ہلاکت کی دعاء کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کرئے جہاں چاہتے تھی کرتے تھے انہیں لشکرگاہ سے نکال دیا اورلوٹ لیا غنیمت کا مال جمع کرنے میں مھروف ہوگئے۔

تيراندازون كى لغزش:

تیرا عدازوں نے جوکوہ عینین پر سے گفتگو کی'آپس میں اختلاف ہو گیا ان کے امیر' عبداللہ بن جیر مخالفہ ایک قلیل جاعت کے ساتھ جودس ہے کم تھی اپنے مقام پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ مُنافیق کے تھم ہے آگے نہ بر معوں گا اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اوررسول اللہ مُنافیق کی بیمرا زمیں مشرکین تو بھا گ اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اوررسول اللہ مُنافیق کی بیمرا زمیں مشرکین تو بھا گ گئے پھر ہما را مقصد مقام یہاں کیوں ہوؤہ لوگ نگر کے پیچھے جارہے تھے۔ انہیں کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کو تہا چھوڑ دیا۔ خالہ بن الولید نے پہاڑ کو خالی اور وہاں والوں کی قلت کو دیکھا تو نشکر کولوٹا یا عکر مہ بن الی جہل بھی پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے بھتے تیرا نداز وں برحملہ کر کے تل کر دیا ان کے امیر عبد اللہ بن جبیر ہی اور وہائی تاہوں کے بھتے تیرا نداز وں برحملہ کر کے تل کر دیا ان کے امیر عبد اللہ بن جبیر ہی اور وہائی ہوگئے۔

مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں ان کی چکی گھوم گئ ہوا بدل کے مغربی ہوگئ حالائکداس کے قبل مشرقی تھی ابلیس لعنة اللہ نے ندا دی کہ محمد سَالِنْیُوْم قَلْ کرویئے گئے مسلمانوں کے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قبال کرنے لگئے جرانی اور جلدی کی وجہ سے جے وہ جانبے بھی تھے ایک دوسرے کوئل کرنے لگے۔

مصعب بن عمير رضيانية كي شهادت:

مصعب بن عمير مئينية قتل كروييج كيح توجين ثراليك فرشتے نے ليا الجوم صعب كي صورت كا تھا۔اس روز ملا تك ها خر

ہوئے مگر جنگ نہیں کی مشرکین نے اپنے شعار (جنگی اصطلاح) میں ندادی کہ: یاللغزی یا للهبل ۔

انہوں نے مسلمانوں کا قتل عظیم کیا۔ان میں سے جس نے پشت پھیرلی پھیرلی۔

رسول الله مَنَّا لِيُنْزِّمُ كَ مَمراه ثابت قدم صحابه مِنْ لَيْنِمُ:

رسول الله سَلَّاتِیَّا اس طرح ثابت قدم رہے۔ کہ ہٹتے نہ تھے۔ اپنی کمان سے تیر پھینک رہے تھے۔ جب ختم ہو گئے تو پھر مارنے لگے۔ ہمراہ اصحاب میں سے چودہ آ دمی کی ایک جماعت ہی ثابت قدم رہی 'جن میں سات مہاجرین بشمول ابو بکر صدیق شی الله عظم سے اور سات انصار میں شے۔انہوں نے مدافعت کی۔

ابن قميه كارسول الله مَنْ عَلَيْمُ مِرْحَمَلِهِ:

مشرکین کورسول الله منگافیز آئے چیرہ مبارک میں پھھکا میابی حاصل ہوئی کچلیوں اور آگے کے دانتوں کے درمیانی چار دانت پرضرب آگئ چیرہ مبارک اور بیشانی پرزخم آگیا۔ آپ پر ابن قمیہ نے تلوارے حملہ کیا۔ اور دائیے پہلو پر مارا طلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچایا' اس میں ان کی انگل برکار ہوگئ ابن قمیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے آپ کوشہید کر دیا ہے بیدہ بات تھی جس نے مسلمانوں کومرعوب کر دیا اور انہیں شکتہ خاطر بنا دیا۔

اسائے شہداء ومقتولین اُحد:

اس روز جزرہ بن عبدالمطلب می الدور شہید ہوئے جنہیں وحثی نے شہید کیا۔عبداللہ بن جحش میں الدو کی بن الاخنس بن شریق نے شہید کیا۔مصعب بن عمیر میں الدور کو ابن قمیہ نے شہید کیا 'شاس بن عثان بن الشرید المحزر وی میں الدور کو عبداللہ وعبدالرحمٰن میں بیش فرزندان الہیب نے جو بنی سعد میں سے تھے۔وہب بن قابوس المزنی اور اس کے بھیتیج الحارث بن عقبہ بن قابوس نے شہید کیا۔

انصار میں ہےستر آ وی شہیر ہوئے جن میں سے سعد بن معافر ٹی اوٹو کے بھائی عمر و بن معافر اور حذیفہ ہی ایس کے والد الیمان خی اوٹو مسلمانوں نے قلطی سے شہید کردیا۔

حظلہ بن افی عامر راہب سعد بن خیشہ میں ہوئے والدخیشہ ابو بکر کے واماد خارجہ بن زبید بن ابی زہیر سعد بن الرہے اور ابوسعید الخدری میں ہوئے کے والد مالک بن سنان العباس بن عبا دہ بن نصلہ مجذر بن زیاد عبد الله بن عمر و بن حرام عمر و بن الجموح جو ان کے سرداروں میں سے شخے۔ بہت ہے آ دمیول کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشركين بين سيتعيس آدى مقتول موسة جن مين جيند كا تفاخ والاورعبدالله بن حميد بن زمير بن الحارث بن المحارث بن المدين عبدالعزى ابوعزيز بن عمير ابوالحكم بن الأحنس بن شريق التفى جيع فن بن ابي طالب في سيام بن عبدالعزى الخزاى جوام انمار كابيئا تفاح خزه بن عبدالمطلب مي الدون كيا بشام بن الي اميه بن المغير و الوليد بن العاص بن بشام الميه بن الى حذيف بن المغير و خالد بن العلم العقيلي ابي بن خلف المجمى جيه رسول الله من الميني كيا مهارك سي قل فرمايا و ابوعز والمجمى جس كانام عمر و بن عبدالله بن عمير بن وبب بن حذاف بن جمح بي تقد

ابوئزہ وہ مخص ہے جو جنگ بدر میں گرفتار ہوگیا تھا' رسول اللہ منگائی نے احسان فرمایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلہ پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گا۔ مشرکین کے ہمراہ جنگ احد میں نکا تو اسے رسول اللہ عنگائی نے اسیر کر کے گرفتار کر لیا۔ اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد (منگائی اُنے کے جو پراحسان سیجے رسول اللہ منگائی آنے فرمایا کہ مومن کو ایک سورا نے سے دومر تبذیبیں و ساجا سکتا۔ تو بھی اس طرح نہیں لوشنے یائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ چھیر کر کہے کہ میں نے دومر تبدیحد منگائی ہے مسخر کیا' آپ نے اس کے متعلق عاصم بن ثابت بن الی الافلی کو تھم ویا تو انہوں نے اس کی گردن ماروی۔

شهدائے احدی نماز جنازہ:

جب مشرکین احدے واپس ہوگئے۔ تو مسلمان اپنے مقتولین کی طرف واپس ہوئے۔ حمزہ بن عبدالمطلب شاہ ہوئے۔ رسول الله منا اللہ علی اللہ کیا تو آپ نے انہیں نہ شسل دیا اور نہ دوسرے شہدا کوشسل دیا اور فر مایا انہیں مع ان کے خون اور زخوں کے گفناد ؤ انہیں رکھ دومیں ان سب کا نگران ہوں۔

سيدالشهداء حضرت حمزه مى الميازى خصوصيت:

جزہ میں بیٹر سے پہلے مخص تھے۔جن پر چار مرتبہ رسول اللہ سکا تیکی نے تکبیر فرمائی (بیعی نماز جنازہ پڑھی) پھر آپ کے پاس شہداء جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کو لا یا جاتا تھا تو اسے حزہ میں اللہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھران پر اوراس شہید پر تماز بڑھتے تھے۔اس طرح آپ نے ان پرسر مرتبہ نماز پڑھی۔

ہم نے ساہے کہ رسول اللہ مُنگائی کے شہدائے احد پر نمازنہیں پڑھی اور رسول اللہ مُنگائی نے فر مایا گڑھا کھود و گہرااور چوڑا کروجے قرآن زیادہ یا دہوا سے مقدم کرو۔

وه لوگ جنهیں ہم جانتے ہیں ایک قبر میں دودفن کیے گئے میتے:

عبدالله بن عمر وبن حرام اورغمر وبن الجموح ایک قبر میں خارجہ بن زیداور سعد بن الریخ ایک قبر میں النعمان بن ما لک اور عبدہ بن الحسحاس ایک قبر میں ۔

پھرسب لوگ یا اکثر اپنے مقتولین کومدینے اٹھائے گئے اور نواح میں ڈنن کر دیا۔رسول اللہ مُٹائٹٹٹا کے منا دی نے ندادی کہ مقتولین کوان کی خواب گاہوں کی طرف واپس کرؤ منا دی نے صرف ایک ہی شخص کو پایا جو ڈن نہیں کیے گئے تتے۔وہ لوٹا دیئے گئے اور وہ ثباس بن عثان الحجز وی تتھے۔

ای روز رسول الله مَالِّقِیْم واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی۔ ابن ابی اور منافقین نے رسول الله مَالِّقِیُمُ اور اصحاب کی ناکا میا بی پرخوشیاں منا کیں رسول الله مَالِیُّیُمُ نے فرمایا کہ مشرکین آج کی طرح ہم پرکامیا بی حاصل نہ کرسکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم رکن (ججراسود) کو بوسدویں۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْحَبْدِ الْبِي سَلِيمَ ﴾ اخبار النبي سَلِيمَ ﴾ حضرت جمزه و الخبار النبي سَلِيمَ ﴾ حضرت جمزه و الخبار النبي سَلِيمَ ﴾

انصارا پنے مقتولین پرروئے رسول اللہ منافیقائے نے ساتو فرمایا کہ حمزہ جی افید پرروئے والا کوئی نہیں انصاری عورتیں رسول اللہ منافیقائے کے دروازے پڑآ کیں اور حمزہ می افید پرروئیں رسول اللہ منافیقائے نے ان کے لیے ذعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے۔ تو پہلے حمزہ میں افید پرروتی ہیں پھرمیت پر۔

شعمی سے مردی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ منابیج انے مشرکین کے ساتھ مکر کیا (بعنی خفیہ تدبیر کی) اور یہ پہلا دن تھا کہ مگر کیا گیا۔

# رسول الله مَنَا لِينَا كُلِي اللهِ عَنَا اللهِ مَنَا لِينَا مِنْ اللهِ عَنَا اللهِ مَنَا لِينَا أَلَ

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ احد کے دن نبی مَثَالِیَّا کے دانت (جو کچل اور سامنے کے دانتوں کے درمیان تھے ) اور آپ کی پیثانی زخی ہوگئی چیرہ پرخون بہا (صلوات الله علیه رضواند رحمة و برکانة )۔

آ ب نے فرمایا وہ تو م کیے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا حالانکہ وہ انہیں کے پر وروگار کی طرف بلاتا تھا۔ای موقع پر بیرآ یت نازل ہوئی: ﴿لیس لك من الاحر شن او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم طالبون﴾ (یعنی آپ کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں خدا کواختیارہے۔انہیں معاف کر بیان پر عذاب کرے۔ کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں )۔ حضرت نعمان جی الدیمنہ کی شہاوت:

عائشہ تناہ بنائے سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو مشرکین کوشکست ہوئی ابگیس نے پکار کر کہا' اے اللہ کے بندوا پنی دوسری جماعت کودیکھو پہلی جماعت لوٹی' وہ اور ان کی دوسری جماعت باہم شمشیرزنی کرنے لگی' حذیفہ ٹناہٹونے دیکھا کہ اتفاقاً ان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں تلوار ماری جاری ہے) تو کہااے اللہ کے بندو' یہتو میرے باپ ہیں' میرے باپ ہیں۔

عا کشہ میں پیغافر ماتی ہیں خدا کی شم وہ لوگ نہ باز آ ہے تا آ تکہ انہیں قبل کر دیا۔ حذیفیہ ہیں پیئونے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت ہے۔

> عروہ نے کہا کہ خدا کی شم ان کی بقیہ خیر حذیفہ میں رہی یہاں تک کہوہ بھی اللہ سے جا ملے۔ نو جوان صحابہ مخالفتیم کا جوش وخروش:

م جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے ذرج کی ہوئی گائے دیکھی تعبیر لی کہ ذرہ سے مراد مدینہ اور گائے سے مراد جماعت ہے۔اگرتم چا ہوتو ہم مدینے میں مقیم رہیں جب وہ لوگ حملہ آ ورہوں توان سے جنگ کریں۔

انہوں نے کہا واللہ جاہلیت میں کوئی ہمارے شہر میں داخل نہ ہوا تو اسلام میں کون ہمارے پاس گھے گا؟ آپ نے فرمایا: تہماری مرضی وہ چلے گئے رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے زرہ یمن لی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کی رائے کور دکر دیا۔ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مُثَاثِیْنِ آپ کی مرضی فرمایا کسی نبی کو جا تر نہیں کہ جب وہ زرہ پہن کے تو اسے قال ہے سلا

# اخبار البي طليقا ابن سعد (صداول) كالمستحد (مداول) كالمستحد المستحد ال

اتارويےنه

ز ہری سے مروی ہے کہ شیطان نے احد کے دن پکار کر کہا کہ محمد ( مَثَافِیْم) قُل کردیئے گئے۔

کعب بن ما لک نے کہا کہ میں سب سے پہلافخض ہوں جس نے نبی مظافر اسلم کو پہچانا۔ میں نے خود کے بیچے آپ کی دونوں آتکھوں کو پہچانا تو بلند آواز سے پکارا کہ بیر سول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُواللهُ اللهُ مَا اللهُ

سعید بن المسیب ولیسی سے مروی ہے کہ ابی بن خلف انجمی بدر کے دن گرفتار ہوا' اس نے رسول اللہ مَالَّلِیْمَا کوفدید دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جمے بیں روزانہ ایک فرق (۸سیر ) جوار کھلا تا ہوں۔ ثناید آپ کواس پر سوار ہو کے قبل کروں گا۔ رسول اللہ مَالِیْمَا نے فرمایا میں ان شاءاللہ اس پر مجھے کروں گا۔

جب احد کا دن ہوا تو ابی بن خلف اس گھوڑ ہے کوار یارتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ مَلَاثِیَّا کے قریب گیا چندمسلما تو ں اے روکا کو قبل کر دیں مگررسول اللہ مَلَاثِیْلِ نے فرمایا کہ مہلت دومہلت دو۔

رسول الله مَالِيَّةُ الله مَالِيَّةُ الله مَن لَيْنَ اللهِ مَن لَقَالُ اللهِ مَن طَف کو مارا جس سے ایک پسلی ٹوٹ گی دہ مجروح ہو کے اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ا سے ان لوگوں نے اٹھالیا اور والیس لے گئے کہنے گئے کہ تیرے لیے کوئی خون نہیں ہے' مگرا بی نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہ ان شاء اللہ میں تجھے تل کردوں گا۔اس کے ساتھی اسے لے گئے تھوڑی دور جا کرمر گیا'ا سے ان لوگوں نے وفن کردیا۔

سعید بن المسیب ولیسی نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک وتعالی نے بیآیت نازل فرمانی:

﴿ وما رميت اندميت ولكن الله رمى ﴾

"جس وقت مارا آپ نے بیں مارا کیکن اللہ نے مارا"۔

# صحابه كرام شي الله في كا جال شاري:

سفیان بن عینہ سے مردی ہے۔ کہ احد کے دن تقریباً تمین آ دمیوں پر رسول الله مُطَافِیْنِ کے ہمراہ مصیب آئی ان میں سے ہرایک آتا تھا۔اور آپ کے سامنے دوز انو بیٹے جاتا تھا (یاسفیان نے کہا کہ آپ کے سامنے آجا تا تھا) پھر کہتا تھا کہ میراچرہ آپ کے جب کی وفاعے (یعنی اس کے بدلے حاضر ہے) اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ آپ پراللہ کا ایساسلام ہو براء بن عازب نفاط موی ہے کہ جب احد کا دن ہوا تو رسول اللہ مظافی نے تیراند روں پر جو بچاس تھے عبداللہ بن جیر می بن جیر محاسفہ کوسردار بنا کے ایک مقام پرمقرر کر دیا۔اور قرمانیا کہ اگرتم ہمیں اس حالت میں دیکھوکہ پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنے مقام سے نہ ٹلوتا وفتیکہ تہمارے پاس قاصد نہ بھیجا جائے۔اور اگرتم بیددیکھوکہ ہم نے اس قوم کو بھگا دیا، ہم ان پر غالب آگئا ورہم نے انہیں روند ڈالا تب بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلوجب تک کہتمارے یاس قاصد نہ بھیجا جائے۔

براء خادیو نے کہا کہ رسول اللہ منافیا کے وشمنوں کو شکست دی میں نے خدا کی شم عورتوں کو دیکھا کہ پہاڑ پراس طرح بھا گر رہی کا کہ رسول اللہ منافیا کے بیاڑ پراس طرح بھا گر رہی تھیں کہ ان کی پیڈلیاں اور پازیبیں تھلی ہوئی تھیں اور وہ آپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر منافیونے کہا کہ کیا ساتھیوں نے کہا کہ خیا ان قطار کرتے ہو عبداللہ بن جبیر منافیونے کہا کہ کیا تم بھول گئے جورسول اللہ منافیونے تم سے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بخداان لوگوں کے پاس جا کیں گے اور غنیمت حاصل کے جورسول اللہ منافیونے تم سے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بخداان لوگوں کے پاس جا کیں گے اور غنیمت حاصل کرسے۔

براء ٹن افریت کہا کہ جب وہ ان کے پاس پہنچاتوان کے چیرے پھیردیئے گئے وہ بزیمت اٹھا کے آگئے اس آیت بک یکی متی ہیں ﴿ اندی عوہ مد الدسول فی اعراه مد﴾ (جبکہ رسول انہیں ان کی دوسری جماعت میں بلار ہے تھے) چنا نچہ سوائے بارہ آ دی کے رسول اللہ سکا لیٹی کے ہمراہ کوئی ندر ہاان (مشرکین) کو ہمارے ستر آ دی ملے رسول اللہ سکا لیٹی اور آپ کے اصحاب کو بدر کے دن ایک سوچالیس مشرکین ملے تھے۔ جن میں ستر اسیر تھا ورستر مقتول۔

ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر شکاللیوند کا نعر ہ حق:

الوسفیان سامنے آیا۔اوراس نے نین مرتبہ کہا کہ آیا اس جماعت میں جم میں؟ مگررسول اللہ سُلُالِیُمْ نے انہیں جواب دین سے منع فرمایا' اس نے کہا کہ آیا اس جماعت میں ابن الی قافہ میں' کیا اس جماعت میں ابن قافہ میں' کیا اس جماعت میں ابن قافہ (ابو بکر صدیق میں ابن کیا اس جماعت میں (فاروق اعظم) عمر بن الخطاب میں ہوئی کیا اس جماعت میں ابن الخطاب میں کے ا

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو قتل کر دیئے گئے اور تم ان کے لیے کافی ہو گئے' عمر (فاروق) میں طاقت کواپنے نفس پر قابونہ رہا' انہوں نے کہا بخدااے اللہ کے دشن تو جھوٹا ہے۔وہ لوگ جن کوتو نے شار کیا سب کے سب زندہ ہیں اوروہ چیز تیرے لیے باقی ہے۔جو تیرے ساتھ برائی کرے گی۔

ابوسفیان نے کہا کہ بیدن بدر کے دن کا بدلہ ہے 'جنگ تو بھی موافق ہوتی ہے' بھی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلہ (ناک کان کا ثنا) پاؤ کے جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور نہ جھے وہ برامعلوم ہوا' وہ رجز براہیختہ کرنے والے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا: ''اعل هبل اعل هبل' (ہبل (بت کا ٹام ہے) بلندرہ پہل بلندرہ)۔

رسول الله مَا لَيْكُمُ نَ فر مايا جم لوگ اسے جواب نہيں ويتے ؟ عرض كى يارسول الله مَا لَيْكُمُ اسے كيا جواب دين فرمايا كهو

﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدائل) ﴿ الله اعلى واجل ( یعنی اللہ بزرگ وبرت ہے ) ابوسفیان نے کہا کہ العزیٰ (بت کا نام ہے) ہمارے ہی لیے ہے تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں ہے۔

رسول الله سَالَيْنَ الله مَا يَمْ لوگ اسے جواب نہيں ويتے عرض كى يارسول الله سَالَيْنَ كيا جواب وي؟ فرمايا كهو: الله مولانا ولا مولئى لكم (الله مارامولا ہے اور تبہاراكوئى مولانہيں ہے)۔

سيده فاطمه شيالتنفأ كااعزاز:

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول الله مُظَافِیْنِ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چبرہ مبارک زخمی ہوگیا۔خودسر پر ٹوٹ گیا۔فاطمہ مینا آپ کا زخم دھور ہی تھیں اورعلی ہیں ہوتا اس پرڈھال سے پانی ڈالتے تھے جب فاطمہ ہی ہوٹانے بید یکھا کہ پانی سے سوائے خون کی زیادتی کے اور پچھییں ہوتا تو فاطمہ ہی ہوٹا نے ایک فکڑا بور بیکا لیا' اسے جلایا اور لگا دیا۔ جس سے خون زگ گیا۔

# مشركين كي مدولينے سے الكار:

ابوحیدالساعدی سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی تی احدے دن برآ مدہوئے تدیۃ الوداع سے آگے بڑھ گئے توایک بہت سے جتھیاروالے شکرکود یکھافر مایا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اہل قدیقاع کے چھو یہودی ہمراہ ہیں جواس کے دوست ومعاہد ہیں اوروہ لوگ عبداللہ بن سلام کے قبیلے کے ہیں استفسار فرمایا: اسلام لا چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ منافیق فرمایا ان سے کہوواپس جا کیں کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدذبین لیس گے۔ ابوما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے شہدائے احدکی نماز جنازہ پڑھی۔

#### غزوة حمراء الاسد:

غزوہ حراءالاسد ہجرت کے بتیبویں مہینے ۸رشوال بکشنبہ کو ہوا' رسول اللہ مظافرہ اطلاح کے شام کو واپس ہوئے تو اس شب کوآ پ کے درواز ہ پر چندمعزز انصار نے پاسبانی کی مسلمان رات کواپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔

یکٹنے کورسول اللہ مَالیُّیِّا نے نمازصیج پڑی اور بلال میں منف کو تھم دیا ندادیں کہ رسول اللہ مَالیُّیِّا تم کو دشمن کی تلاش کا تھم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضرتھا کوئی نہ نکلے۔

جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے باپ نے مجھے میری بہنوں کی گران کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دیے کہ میں آپ کے ہمراہ چلوں انہیں رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی ایسا شخص نہیں روانہ ہوا' جو جنگ میں موجود نہ تھا۔ رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے اپنا جھنڈ اطلب فر مایا جو بندھا ہوا تھا۔ کھلانہ تھا۔

آ پؓ نے اسے علی بن ابی طالب میں طاقہ کو دیا 'اور کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق میں ہوئے گو۔ آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا اور پیشانی مبارک زخی تھی وندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا۔ اور

# اخبراني العاد (حدول) المحال ا

نیچ کا ہونٹ اندر کی جانب سے مجروح تھا داہنا شاندا بن قمید کی تلوار کی ضرب سے ست تھا۔اور دونوں گھٹے چھلے ہوئے تھے العوالی کے باشندے بھی جب انہیں آ واز آئی جمع ہوکر شریک ہوگئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَوْرْت پرسوار ہوئے اورلوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ نے قبیلہ اسلم کے تین آ دمیوں کو اس قوم کے نشان قدم پر بنا کے بھیجاان میں سے دوآ دمی اس قوم سے یعنی کفار سے 'حراءالاسد میں ملے جووادی العقیق کے راست برزو خلیفہ کی بائیں جانب مدینے سے دس میل کے فاصلے پر ہے جبکہ وادی کا راستہ اختیار کیا جائے۔

اس کے لیے بہت مسافت تھی لوگ پلٹنے کا مشورہ کررہے تقصفوان بن امیدانہیں اس سے منع کررہا تھا 'اسنے میں پیہ دونوں آ دی نظر میں پڑ گئے۔ کفاران کی طرف متوجہ ہوئے 'ان پرغالب آ گئے (قتل کردیا)اورروانہ ہو گئے۔

رسول الله مناتيم بھی مع اپنے اصحاب کے روانہ ہوئے حمراءالاسد میں پڑاؤ کیا۔ آپ نے ان دونوں آ دمیوں کوایک ہی قبر میں دفن کیاوہ دونوں باہم قرایت دار بھی تھے۔

ان را توں میں مسلمانوں نے پانچ سوجگہ آگ روش کی تھی جودور دور سے نظر آتی تھی لٹکر کی آوازاور آگ کی روشنی ہر طرف گئی اللہ تعالی نے دشمن کواس سے دفع کیا۔

رسول الله مَا لَيْظِيمُ مِدينِ والهِن ہوئے اور جمعے کو داخل ہوئے آپ پانچی شب باہرر ہے مدینے پرعبداللہ بن ام مکتوم خیںاؤر کواپنا خلیفہ بنایا تھا۔

سريداني سلمه بن عبدالاسدالحور ومي مخالفة:

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبدالاسدامجر ومی کاسریہ ہوا۔قطن ایک پہاڑنواح فیدیں ہے وہاں بنی اسد بن خذید کا چشمہ آب تھا۔ محرم کے جائد پررسول اللہ مُلَّا ﷺ کی ججرت کے پینٹویں مہینے میسریہ ہوا۔رسول اللہ مُلَّا ﷺ کو جربی کی طبیحہ وسلمہ فرزندان خویلد محرح اپنے پیروؤں کے اپنی قوم میں جا کررسول اللہ مُلَّا ﷺ کے خلاف جنگ کی دعوت دیتے ہیں رسول اللہ مُلَّا ﷺ ابوسلمہ کو بلایان کے لیے جھنڈ امقرر کیا اور ہمراہ مہاجرین وانصار میں سے ایک سوپی س آ دمی روانہ ہوگے۔ان سے فر مایا جاؤیہاں تک کہ علاق بی اسد میں پہنچو قبل اس کے کہ ان کی جماعتیں تہارامقا بلدکریں تم ان پر تملہ کروو۔

وہ روانہ ہوئے اورا پی رفنار تیز کردی۔معمولی راستے کوڑک کردیا۔الا خبارے گزر کر قطن کے قریب پہنچ گئے۔میدان پر تملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا تین غلام چروا ہوں کوگر فنار کیا ہاتی چ گئے۔

وہ اپنی جماعت کے پاس آئے انہیں خبر کی سب لوگ اطراف میں منتشر ہو گئے ابوسلمہ نے اونٹ اور بکر یوں کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں پرتقسیم کرویا وہ صحح وسالم واپس ہوئے اونٹ اور بکریاں ساتھ لائے کوئی مخض نہیں ملا جو مزاحم ہوتا' ابوسلمہ ان سب کومدینہ لے آئے۔

# سربة عبدالله بن أنيس طىاللغة :

عرنه میں سفیان بن خالد بن میج البذلی کی جانب عبدالله بن انیس کا سربیہ ہے۔ جورسول الله مَا اللهُ عَلَيْظُم کی جرت کے

# اخبراني المحافظ المن معد (صداقل) المحافظ المح

پینتیسویں ماہ ۵ رمحرم یوم دوشنبہ کو مدینے روانہ ہوئے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کو پیجر پیچی کے سفیان بن خالدالہذی والکحیانی نے جوعر نہ اور اس کے قرب و جوار میں اتر اکرتا تھا۔ اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ مثَّاثِیَّا کے لیے پچھ گروہ جمع کیے ہیں رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے عبداللہ بن انیس میں میں و بھیجا کہ وہ اسے تل کردیں۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ مگالی اس کا کچھ حال مجھ سے بیان فرماد یجئے آپ نے فرمایا کہ جبتم اسے دیکھو گے تو اس سے ڈرجاؤ گے اس سے پریشان ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں شیطان یاد آ جائے گا۔عبداللہ نے کہا کہ میں آ دمیوں سے نہیں ڈرتا' رسول اللہ مَالِی اِسْ بنانے کی اجازت جا ہی جول گئی۔

یں نے اپنی تلوار لی اوراپنے کو بی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا نکا ، جب بطن عرفہ پہنچا تو اس ہے اس حالت میں ملا کہ وہ جار ہاتھا' اس کے پیچھے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے رسول اللہ سُلِّلِیْمُ نے جو حلیہ بیان فر ما یا تھا اس سے میں نے پیچانا۔ اور ڈرگیا۔ خوف ایسا طاری ہوا کہ پیسنے پیٹے ہوگیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ اور اس کے رسول سچ جیں۔ اس نے مجھے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ خزاعہ کا ایک آ دی ہوں۔ محمد (سُلِّلِیْمُ) کے لیے تیرے گروہ کوئن کر بہاں آیا کہ میں ہی تیرے ساتھ ہوجاؤں۔ اس نے کہا ہے شک میں ان کے مقابلہ کی تیاری کر رہا ہوں۔

میں اس کے ساتھ با تیں کرتا چلا اس کومیری بات شیریں معلوم ہوئی با تین کرتے کرتے اس کے خیمے تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھی جدا ہو گئے 'لوگ منقطع ہو گئے اور سو گئے تو میں نے اے دھو کا دے کرفل کر دیا اور اس کا سرلے لیا۔

میں پہاڑ کے غاری واغل ہوگیا اور کڑی نے بھی پرجالا لگا دیا۔ بہت تلاش کیا۔ گرانہیں کھی نہ ملا۔ اور واپس ہوئے کے لیے بلٹے۔ میں نکلا' رات بھر چانا تھا اور دن کو پوشیدہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینے آگیا۔ میں نے رسول اللہ منگائی کا کومجد میں بایا' جب آپ نے بھے دیکھا تو فر مایا تمہا را چرہ فلاح پائے۔ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ آپ کا چرہ بھی فلاح پائے میں نے اس کا سرآپ کے سے مشتبہ کو آگے۔ اس کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا اور واقعے سے آپ کو آگاہ گیا۔ اٹھارہ روز با ہررہے اور ۲۳ محرم یوم شنبہ کو آگے۔

آپ نے مجھے ایک عصاعطا فرمایا کہ اسے پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ وہ عصا ان کے پاس رہا۔ جب وفات کا وفت قریب آیا تواپنے گھر والوں کووصیت کی کہ عصا کفن میں رکھ دیں انہوں نے لیمی کیا۔ سالہ نہ سرے

سربيالمنذربن عمرو:

رسول الله مُخَاتِّدُ کی جمرت کے چھتیویں مبینے صفر میں ہیر معونہ کی طرف المنذر بن عمروالساعدی کا سریہ ہوا۔ عامر بن جعفر ابو براو ملاعب الاستة الكلا في رسول الله مَنَاتُلِيَّا کے پاس آیا۔اور آپ کو ہدیہ ویا ' مَکر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے اس پراسلام پیش کیا مگراس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دور بھی نہیں ہوا۔

عامرنے درخواست کی گداگر آپ اصحاب میں سے چند آ دی میرے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیجے دیں۔ تو امید ہے کہ وہ آپ کی دور قبول کرلیں گے اور آپ کے تعلم کا اتباع کریں گئے آپ نے فرمایا کہ جھے اہل نجد کا خوف ہے۔ اس نے کہا میں تو ان کے ہما ہوں نچر کیسے کوئی ان کے سامنے آئے گا۔

# اخداني العالم المعالم المعالم

رسول الله علی الله علی اس بیاس سے ستر نوجوانوں کو جو قاری کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کر دیا اس پر المئذر بن عمر و الساعدی کوامیر بنایا بیاوگ بیر معونہ پراتر ہے جو بن سلیم کا گھاٹ تھا۔اور بنی عامر بن سلیم کی زمین کے درمیان تھا کی دونوں بستیاں اس کی شار ہوتی تھیں اور وہ المعدن کے نواح میں تھا۔وہ لوگ و ہیں اتر ہے پڑاؤ کیا اور اپنے اونٹ چھوڑ دیئے۔ بئر معونہ بر • بے صحابہ میں الڈیم کی مظلومانہ شہادت:

انہوں نے پہلے حرام بن ملحان کورسول اللہ منگائی کے فرمان کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجااس نے حرام پر حملہ کر کے شہد کر دیا۔مسلمانوں کےخلاف اس نے بنی عامر کو بلایا مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ ابو براء کے ساتھوں (مہمانوں ) کے ساتھ دغانہیں کی جائے گی۔

اس نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصیہ اور ذکوان اور رعل کو پکارا وہ لوگ اس کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور اسے اپنا رئیس بنالیا ، حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے نشان قدم پر روانہ ہوئے ، پچھ دور جا کرانہیں وہ جماعت ملی انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کرلیا دشمن تعداد میں زیادہ متھے۔ جنگ ہوئی رسول اللہ منافی کے اصحاب شہید کردیے گئے۔

مسلمانوں بیں سلیم بن ملحان اور الحکم بن کیسان سے جب انہیں گیر لیا گیا تو انہوں کہا اے اللہ ہمیں سوائے تیرے کوئی اینانہیں ملتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا دے لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا۔ آپ کو (سُلُ اللَّا عَلَم عَلَم عَلَم اس کی خبر دی تو فرمایا و مختلظام۔

منذر بن عمروے ان لوگوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہم تہمیں امن دے دیں مگرانہوں نے انکارکیا کہ وہ حرام کے تل گاہ پرآئے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے رسول اللہ مکا لیج نے فرمایا کہ وہ بڑھ گئے تا کہ مرجا نیں کینی موت کے آگے چلے گئے خالانکہ وہ اسے جانتے تھے۔

عمروبن المبيالضمري كي ربائي:

مسلمانوں میں عمروبن امیالضمری تھے۔ سوائے ان کے سب شہید کردیئے گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میری مال کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لہٰذاتم ابن کی طرف سے آزاد ہواور ان کی پیشانی کوکاٹ دیا۔ عمرو بن امیہ نے عامر بن فہیرہ کو مقولین میں نہ پایا تو عامر بن طفیل سے دریا فت کیا' اس نے کہا کہ انہیں بنی کلاٹ کے ایک شخص نے جس کا نام جبار بن سلمی ہے لگ کردیا۔ جب اس نے انہیں بیزہ آزاتو انہوں نے کہا واللہ میں کا میاب ہوگیا۔ وہ آسان کی طرف بلندی میں اٹھا لیے گئے۔

ِ جبار بن سلنی نے جوعامر بن فہیر ہ کاقتل اوران کا تھایا جانا دیکھا تو وہ اسلام لے آیا۔رسول اللہ مثلاثینے آئے قر مایا کہ ملائکہ نے ان کے جبتے کو چھپا دیا۔اور و علمین میں اتاردیئے گئے۔

رسول اللهُ مَلَا لِيَهِمُ أَوْشَهُدائة بيرمعونه كي اطلاع:

رسول الله مَالِيَّةِ مَا بِيرِمع نه والول كي خبر آئي اس شب خبيب بن عدى اورمر ثد بن عدى بن الي مر ثدكي مصيبت كي بھي خبر آپ كي بين الله مَالِيَّةِ فَي مايا كه بيا بو براء كاكام ہے ياس آئى آپ نے باليند

كرتانها\_

قاتلين کے ليے بروعا:

رسول الله علی مضر (اے الله معنی کی نماز میں رکوع کے بعدان (مسلمان) کے قاتلین کے لیے بددعا فرمائی: اللهم الله وطاء تك علی مضر (اے الله معنی پراپی گرفت مضبوط كردے) اللهم سنین كسنی يوسف (اے الله يوسف كے قطكی طرح ان پر قط نازل فرما) اللهم عليك ببنی لحيان و عضل والقارة و ذعب و رعل و حصية (اے الله بنی لحيان و عضل والقارة و ذعب و رعل و عصيه کی گرفت كر) فانهم عصوا الله و رسوله (كيونكه انهوں نے الله اور اس كے رسول كی نافرمانی كی ہے)۔

رسول الله مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم نازل فرمایا جو بعد کومنسوخ ہوگیا: بلغوا قومنا عنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عند (ہماری قوم کویہ پیغام پینچادو کہ ہم اینے پروردگارسے ملے وہ ہم سے خوش ہوااور ہم اس سے خوش ہوئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُه

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رعل و ذکوان وعصیہ و بی لحیان رسول الله متافظیم کے پاس آئے اور آپ سے اپنی قوم کے خلاف مدو چاہئی آپ نے اور رات بحر نماز پڑھتے کے خلاف مدو چاہئی آپ نے سر انصار سے ان کی مدوفر مائی 'یدلوگ قاری کہلاتے تھے' دن بحر لکڑیاں چنتے اور رات بحر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ بیر معو نہ پہنچے تو ان کے ساتھ بدع ہدی کی اور انہیں قتل کر ڈالا بیڈبر نبی شائلیم کو پیٹی تو آپ نے ایک مہیئے تک مبنے کے بیار علی و ذکوان وعصیہ و بی لحیان پر بدد عاکی۔

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی ہے آیت پڑھی پھروہ یا تو اٹھالی گئی یا بھلادی گئی۔ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و رصینا عنه.

شہدائے بیرمعو نہ کی عظمت وفضیات

مکمول ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے قاری ابوتمزہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہاافسوں ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ عَلَیْتُا کے زمانے میں قبل کر دیۓ گئے 'وہ ایسا گروہ تھا کہ رسول اللہ عَلَیْتُا کے لیے شیریں پانی لاتا تھا۔ ککڑیاں چینا تھا۔ جب رات ہوتی توالسواری کی طرف نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔

# ا طبقات ابن سعد (عداول) المسلك المسل

کعب بن مالک اور چنداہل علم سے مروی ہے۔ کہ منذر بن عمروالساعدی بیر معونہ کے دن شہید ہوئے وہ ایسے تحض تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے آگے بڑھ گئے عامر بن طفیل نے ان کے لیے بن سلیم سے مدد جا ہی تھی 'وہ اس کے ہمراہ گئے اور انہیں قبل کردیا۔ سوائے عمرو بن امیدالضمری کے جنہیں عامر بن طفیل نے گرفتار کرلیا تھا۔ مگر پھر چھوڑ دیا۔

جب وہ رسول اللہ مَثَاثِیْم کے پاس آئے تو رسول اللہ مَثَاثِیْم نے ان سے فرمایا 'کرتم ان میں سے پلٹ آئے ای گروہ میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے۔ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کا گمان ہیہے کہ وہ ای روز قبل کر دیئے گئے مگر جس وقت وہ سب لوگ دفن کیے گئے تو ان کاجہم نہیں ملاعروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان بیتھا کہ ملائکہ بی نے انہیں دفن کیا۔

انس بن ما لک ٹی افظ سے مروی ہے کہ جولوگ بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا جو بعد کو منسوخ ہو گیا: بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا و رضینا عند اور سول الله مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُوالْمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہی ہوئد سے سنا کہ میں نے کسی پررسول اللہ منگا ہوئے کو اتنار نجیدہ ہوتے نہیں و یکھا چتنا کداصحاب بیر معوفہ بر۔

#### سرية مر ثد بن الي مر ثد حی الدعه:

شروع صفر میں رسول اللہ ملائیل کی بجرت کے چھتیویں مہینے رجیع کی جانب مرشد بن ابی الغنوی کا سریہ ہے۔

آسید بن علاء بن جاریہ ہے جوابو ہریرہ ہی شفر کے ہم نشینوں میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا کے پاس ایک قوم عضل وقارہ ہے آئی جوالہون بن خزیمہ کی طرف منسوب تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظافیا ہم میں بھی اسلام ہے۔ لہذا ہمارے ہمراہ اپنے اصحاب میں ہے کہ کو گوں کو بھیج و بیچئے جو ہمیں سمجھا کیں ، قرآن پڑھا کیں اور شربیت اسلامی سکھا کیں۔ رسول اللہ مظافیا ہے اس کے ہمراہ دس آدی روانہ کے (۱) عاصم بن ثابت بن ابی الافلے (۲) مرفد بن ابی مرفد (۳) عبداللہ بن طارق اللہ عن عدی (۵) زید بن دھند (۱) خالد بن ابی الکیر (۷) معتب بن عدی (۵) زید بن دھند (۲) خالد بن ابی الکیر (۷) معتب بن عدی و عبداللہ بن طارق کے اخیافی بھائی تھے۔ دونوں قبیلہ بلی ہے تھے۔ جو بن ظامرے حلیف تھے۔

ان پرآپ نے عاصم بن ثابت کواور بعض نے کہا کہ مرشد بن ابی مرشد کوامیر بنایا' وہ روانہ ہوئے۔ جب رجیج پہنچ جو
البذہ سے نکلنے پر ہنریل کا گھاٹ ہے (البذہ وہاں (لیمنی رجیج) ہے سات میل ہے اور عسفان ہے بھی سات میل ہے) تو انہوں
نے اس جماعت کے ساتھ بدعہدی کی' ان کے خلاف پکار کر ہنریل کو بلایا۔ بولی ان کی طرف نکلے گراس جماعت کوسوائے ان
لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا' جن کے ہاتھ میں تلوارتھی۔ اور انہیں گھیر لیا تھا۔ رسول اللہ متا گھیج کے اصحاب نے بھی اپنی تلواریں لے
لیس اور ان سے کہا کہ ہم لوگ بخدا تم سے لڑتا نہیں جا ہتے ہم تو صرف یہ جا ہیے ہیں کہ اہل مکہ سے تہارے ور لیو بوض لیس'
تہارے لیے تو عہدو بیثاتی ہے کہ ہم تم کوتل نہ کریں گے۔

لیکن عاصم بن ثابت مرثد بن ابی مرثد فالد بن ابی البیر اور معتب بن ابی البیر نے کہا کہ واللہ ہم سی مشرک کا عہد و

# اخبار الني العالم العا

عقد (معاملہ ) بھی قبول نہ کریں گے ان لوگوں نے ان سے جنگ کی یہاں تک کوٹل کر دیئے گئے مگر زید بن وشنہ اور ضیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق گرفتار کر لیے گئے انہوں نے اپنے آپ کوان لوگوں کے جوالے کر دیا۔

حضرت عاصم فئاله عند كي مركى قدرتى حفاظت:

انہوں نے چاہا کہ عاصم کا سرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کاسئہ سر میں شراب پنے گی۔عاصم نے اس کے دوبیٹوں مسافع وجلاس کواحد کے دن قبل کیا تھا، مگر بھڑوں ( زنبور ) نے ان کی حفاظت کی تو انہوں کہا کہ ان کواتنی مہلت دو کہ شام ہوجائے کیونکہ اگر شام ہوجائے گی تو وہ بھڑیں ۔ان کے پاس سے چلی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن طارق منی ہدیجہ کی شہادت:

اللہ تعالی نے وادی میں سیلاب بھیج دیا جوانہیں اٹھالے گیا وہ ان تین آ دمیوں کولے کر روانہ ہو گئے جب مرانظہر ان پنچے تو عبداللہ بن طارق نے اپنایا تھ ری سے چھڑ الیا اور اپٹی تگوار لے لی قوم ان کے چیچے رہ گئے تھی۔ان لوگوں نے پھر مار کرانہیں قتل کر دیا۔ان کی قبر مرالظہر ان میں ہے۔

حضرت خبیب اور حضرت زید شادن کی مظلومانه شهادت:

خبیب اورزیدکو کے لائے زیدکو صفوان بن امیہ نے خریدلیا گدا ہے باپ کے عوض قبل کرے خبیب بن عدی کو ججیر بن الی الب نے اپنے بھا نے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خریدا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے قبل کرے۔ان لوگوں نے دونوں کو قیدر کھا 'اشہر حرام (وہ مہینے جن میں لوگ قبل وخونریزی کو حرام سجھتے تھے ) نکل گئے تو دونوں کو تعیم لے گئے اور وہاں قبل کردیا۔وونوں نے قبل اس کے کہ انہیں قبل کیا جائے دودور کعت نماز پڑھی خبیب پہلے مخص ہیں جنہوں نے قبل کے وقت دور کعت مسئون کیں۔

رسول الله مَا لله عَلَيْهِ مِن مِن ازيد شياه عن محبت كا مظاهره:

عمرو بن عثمان بن عبدالله بن موہب سے مروی ہے کہ موہب نے جوجادث بن عامرے آزاد کردہ غلام نتے بیان کیا کہ ان لوگوں نے خبیب کومیرے پاس کر دیا تھا۔ مجھ سے خبیب نے کہا کہ اے موہب میں تھے سے تین با تیس چاہتا ہوں:

ا مجھ آبشریں پلایا کر۔

٢ مجھاس سے بھاجو بتوں کے نام پر ذرج کیا جائے۔

۳: جب وہلوگ میر قبل کاارادہ کریں تو جھے آگاہ کردے۔

عاصم بن عمرو بن قنادہ سے مروی ہے کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ابوسفیان بھی تھا زید کے قبل میں حاضر ہوا۔ان میں سے کسی نے کہا: اے زید اجمہیں خدا کی قتم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس وقت اپ عزیزوں میں ہوتے اور تمہارے بجائے محمد ہمارے پاس ہوتے کہ جم ان کی گردن مارتے انہوں نے کہا جہیں۔خدا کی قتم میں یہیں چاہتا کہ محمد کا گھٹے کو بجائے میرے کوئی کا ٹنا بھی چھویا جائے جو آئییں ایذا و بے اور میں اپنے عزیزوں میں جیٹھار ہوں۔

### اخبار الني طاقة التن سعد (صداول) المسلك الم

رادی نے کہا کہ ابوسفیان کہتا تھا' واللہ میں نے بھی کمی قوم کواپئے ساتھی ہے اس قدر زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر محمد کے ساتھ ان کے اصحاب کو ہے۔ غزو و کا بنی النضیر:

ماہ رئیج الاوّل سمیمیں ہجرت ہے سنتیں میں غزوہ بنی النفیر ہوا۔ بنی النفیر کے مکانات الغرس اوراس کے متصل تھے جو آج بنی خطمہ کا قبرستان ہے وہ بنی عامر کے حلفاء تھے۔

رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَيْتُ عَنْ مُورِدا نه ہوئے۔ مجد قباء میں نماز پڑھی۔ ہمراہ مہاجرین دانصاری ایک جماعت تھی آ ب بنی العفیر کے پاس تشریف لائے ان ہے اس بارے میں گفتگوفر مائی کہ دہ لوگ ان دوٹوں کلا بیوں کی دیت کے معاملہ میں آ پ کی مدد کریں جنہیں عمر وین امیض مری نے قبل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا اے ابوالقاسم' آپ جو جا ہتے ہیں ہم کریں گے۔ مگر ان میں بعض نے بعض سے تنہائی میں باتین کیں اور آ ب سے بدعہدی کا قصد کرلیا۔

عمرو بن حجاش بن کعب بن بسیل العصری نے کہا کہ بیں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پر ایک پھر ڈھلکا دوں گا۔سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسانہ کر دواللہ تم نے جوارادہ کیااس کی انہیں خبر دی جائے گی اور بیاس عہد کے بھی خلاف ہے۔ جو ہمارے اور ان کے درمیان ہوچکا ہے۔

رسول الله طَالِيْهِ عَلَيْهِ كَ پاس ان كِ قَصَد كَى خَبِر آئى۔ آپ اس تيزى سے الله كھڑ ہے ہوئے گوياكى حاجت كا قصد فرماتے ہيں اور مدينے روانہ ہو گئے اسحاب بھى آپ سے آ ملے۔ انہوں نے عرض كيا آپ اس طرح كھڑ ہے ہو گئے كہ جميں خبر بھى نہ ہوئى ۔ فرمايا يہود نے بدعهدى كا اراده كيا ہے۔ اللہ نے اس كى جھے خبر دے دى۔ اس ليے ميں كھڑا ہوگيا۔ اللہ نے اس كى جھے خبر دے دى۔ اس ليے ميں كھڑا ہوگيا۔

بنی نفیر کودس دِن کی مهلت:

رسول الله سُکُلِیُّوْمِ نے حجمہ بن مسلمہ ہے کہلا بھیجا کہتم لوگ میر ہے شکر ہے نکل جاؤ اور میر ہے ساتھ اس میں نہ رہو۔ تم نے جس بدعہدی کا قصد کیا 'وہ کیا میں تہمیں وں ون کی مہلت دیتا ہوں اس کے بعد جونظر آئے گا۔ اس کی گردن ماردی جائے گی۔ وہ اس پر بھی چندروز تھپر کرتیاری کرتے رہے۔ انہوں نے ذوالحجد رمیں اپنے مددگاروں کے پاس قاصدروانہ کیا 'اور لوگوں ہے تیز چلنے والے اونٹ کرائے پر لیے۔ سزنشہ سردر مدر سے گھر

بی نضیر کا اعلان جنگ:

ابن ابی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ شہر سے نہ نکلواور قلع میں مقیم ہوجاؤ میر بساتھ میر سے ہم قوم اور عرب دو ہزار ہیں جو تہار بساتھ تہار ہے قلع میں داخل ہوں گے اور آخر تک مرجا کیں گئے قریظہ اور غطفان کے صلفاء تہاری قدوکریں گے۔ جو پچھا بن ابی نے کہا: اس سے جبی کولالج پیدا ہوا۔ اس نے رسول اللہ مظافیظ کوکہلا بھیجا کہ ہم لوگ شہر سے نہیں نگلیں گئ آپ سے جو ہو سکے وہ کیجئے کہ رسول اللہ مظافیظ نے زور سے تکبیر کہی مسلمانوں نے بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی۔ آ مخضرت مظافیظ نے فرمایا بہودنے اعلان جنگ کرویا۔

## اخبار البي ما المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالي المالية المالي

نبی مَالْظِیَّا اصحاب کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے بنی النفیر کے میدان میں نمازعصر پڑھی علی نتی الله کواپناعلم دیا اور مدینہ پرابن ام مکتوم مخالفۂ کوخلیفہ بنایا۔

بنوقر يظه كي عليحد كي:

جب انہوں نے رسول اللہ مُلَّالِيْظِ کو دیکھا تو تیراور پھراپنے ہمراہ لے کے قلعوں پر چڑھ گئے ، قریظہ ان سے علیحدہ رہے۔انہوں نے مدونہیں کی ابن الی اوراس کے حلفا کے غطفان نے بھی انہیں بے یارو مدد گارچھوڑ دیا وہ ان کی مدد سے مایوس ہوگئے۔

محاصرة بى نضير:

رسول الله علی بیانے ان کا محاصرہ کرلیا اور باغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہرے نکلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں اس کونہیں مانٹالیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تمہارے لیے تمہاری جانیں ہوں گی اور سوائے زرہ کے جو سمجھاونٹ لا دلیس کے وہ ہوگا اس شرط پر یہودائر آئے۔

بى نضير كى جلاوطنى كافيصله:

آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا'وہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کررہے تھے۔ آپ نے انہیں مدینے سے جلاوطن گردیااور ان کے نکالنے پرتھرین مسلمہ کووالی بنایا۔ یہود نے اپنے بچون اور عورتوں کو بھی سوار کرلیااور وہ چھسواونٹوں پرسوار

رسول الله سَلَّطُوَّانِ فِر ما يا بِياوگ اپني قوم ميں ايسے ہي جيسے بن المغير وقريش ميں وہ خيبر چلے گئے سنافقين کوان پر بروا رنج ہوا۔

بی نضیر کے اموال واسلحہ:

رسول الله منالیم ان کے مالوں اور زرہوں پر قبضہ کرلیا۔ آپ کو بچاس زر بیں ' بچاس خود اور تین سوچالیس تلواریں ملیں۔ بنوالفیر 'رسول الله منالیم کے ایم کے مالوں اور زرہوں پر قبضہ کرلیا۔ آپ کو بچاس زر بین بچاس خود اور تین سوچالیس تلواری مالی کا میں ۔ بنوالفیر 'رسول الله منالیم کے لیے خصوں بی تقسیم نہیں فرمایا۔ نداس میں سے کسی کا کوئی حصد لگایا اپنے اصحاب میں سے چند آپ کے مطافر مالی است انہیں وسعت عطافر مائی۔ آ دمیوں کو عطافر مایا اور ان اموال سے انہیں وسعت عطافر مائی۔

جن لوگوں کوعطا کیا گیاان میں سے مہاجرین کے نام جوہمیں معلوم ہوئے رہیں۔

ا بوبگرصدیق کو پیرجمز عمر بن الحظا ب کو بیرجرم ٔ عبدالرحمٰن بن عوف کوسواله ٔ صهیب بن سنان کوالصراطهٔ زبیر بن العوام کواور ابوسلمه بن عبدالاسد کوالیویلهٔ مسهیل بن حنیف اورا بود چانه مخاطبط کووه مال دیا۔ جوابن خرشد کا مال کہلا تا تھا۔

عبدالله بن عمر جلاديا تو الله تعالى نے بيآيت نازل غبدالله بن عمر جلاديا تو الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائی:﴿ ما قطعتمه من لينة اوتر كتموها قائمة على اصولها فباذنِ الله ﴾ (تم نے جو مجورے درخت كاف والے يا أنبين ان

## 

کی جروں پر قائم رہے دیا توبیاللہ بی کے علم سے مواتا کہ اللہ کا فروں کوذیل کرے)۔

غروة بدرالموعد:

### نعيم بن مسعود كي مهم پرروانگي:

انہوں نے اپنے طرفداروں کواس میعاد کی خردی اور روائگی کی تیاری کی جَبِ میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے روائگی ناپسند کی قیم بن مسعودالا شجعی مح میں آیا تو اس سے ابوسفیان نے کہا کہ میں نے محد اوران کے اسحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیس کے۔اب وہ وفت آگیا ہے۔ گریہ سال خشک ہے۔اور ہمارے لیے وہ سال مفید ہے۔ جس میں سبزہ اور کثیر بارش ہو۔ مجھے ہیر بھی گوارہ نہیں کہ فحد روانہ ہوں اور میں روانہ نہ ہوں کیونکہ انہیں ہم پر جرائت ہوجائے گی ہم صرف اس بات پر تیرے میں کام کردیں گے جن کا تیرے لیے ہمل بن عمروضا من ہوگا کہ تو مدینے میں بہنچ کرا صحاب محرکوان سے جدا کردے۔

وہ راضی ہو گیا انہوں نے انتظام کیا'اے ایک اونٹ پرسوار کیا جوتیزی کے ساتھ روانہ ہوااور مدینے میں آیا'اس نے ابوسفیان کی تیاری اور اس کے ہتھیا رکی خبر دی' تو رسول اللہ مٹالٹیٹر نے فر مایا کہ اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور ضرور روانہ ہوں گا۔خواہ میرے ہمراہ کو کی شخص بھی روانہ نہ ہو۔

#### مدینے ہے روانگی:

الله خير الله بن رواحه كوفي المران سے رعب كودور كميا رسول الله مَلَّ لِيَّتِيَّ فِي مِدِ الله بن رواحه كوفليفه بنايا - جهندًا ا على بن الى طالب بني لائد نے اٹھایا۔ آپ مسلما نوں كے ہمراہ رواحه ہوئے جو بندرہ سوشے صرف دس گھوڑے ساتھ تھے۔ بدر الصفراء براجتماع :

وہ لوگ اپنامال داسباب تجارت بھی لے گئے بدرالصفر اءا یک مقام اجتاع تھا جس میں عرب جمع ہوا کرتے تھے وہ ایک بازار تھا جو ذی القعدہ کے جاندے ۸ تاریخ تک قائم رہتا تھا پھرلوگ اپنے اپنے شہروں میں منتشر ہو جاتے تھے۔ مسلمان ذی القعدہ کی جاندرات کو پنچے اورضی کو بازارلگ گیا۔ وہ لوگ آئھ دن وہاں رہے جو مال تجارت لے گئے تھے۔ اسے فروخت کیا تو انہیں ایک درم پرایک درم نفع ہوا جب واپس ہوئے تو قریش نے ان کی روائلی من لی۔ ابوسفیان بن حرب وہ ہزار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔ وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سوائے سبزہ اور بارش کثیر کے اور کوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مولیثی چرائیں اور دودھ پئیں 'بیسال خشک ہے لہذا میں تو بلٹتا ہوں اور تم بھی پلٹو۔ اہل مکہ نے اس نشکر کا نام جیش السویق رکھا (یعنی ستو کالشکر) اس لیے کہ دہ لوگ ستو پیتے ہوئے نکلے تھے۔

معبد بن ابی معبد الخزاعی رسول الله مَثَاثِیَّا اور آپ کے اصحاب کی بدر میں سینچنے کی خبر کے میں لایا توصفوان بن امیہ نے ابوسفیان سے کہا میں نے مختبے اسی روز اس قوم سے میعاد مقرر کرنے کو منع کیا تھا۔ اب انہیں ہم پر جراًت ہوگئی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے پھران لوگوں نے غزوہ خند ق کے لیے جنگ وخروج و تیاری شروع کی۔ غزوہ بدر الصغرای :

مجاہدے مروی ہے۔ کہ آیت ﴿الذین قال لھھ الناس ان الناس قد جمعوا لکھ﴾ (بیروہ ہیں کہ لوگوں نے ان ہے کہا کہ تہارے لیے سامان جمع کیا ہے ) کی تغییر میں کہا کہ یہ ابوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہاتھا کہ اے محد اُتہاری میعاو بدر ہے۔ جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو آل کیا تھا تو محمہ مَا اُلْتُنْجُرُ نے فرمایا 'قریب ہے۔

نی مَلَا ﷺ اپنے وعدے کے مطابق گئے بدر میں اترے اور بازار کے وقت پنچے اللہ تبارک وتعالیٰ کا قول یہی ہے: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لمدیسهم سوء﴾ (بیلوگ اللہ کے ایسے فضل ونعت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں ذرای بھی ناگواری نہیش آئی ) فضل وہ ہے۔ جوانہیں تجارت سے ملائی (غزوہ) غزوۂ بدرالصغزی ہے۔

غزوهٔ ذات الرقاع:

رسول الله مَالِينَا الجرت كے سنتاليسويں مہينے ماه محرم ميں غزوهٔ ذات الرقاع كے ليے روانه ہوئے۔

کوئی آنے والا مدینے میں اپنا مال تجارت لایا۔اس نے رسول اللہ مَثَاثِیُّا کے اصحاب کوخردی کہ انمارو تغلبہ نے مقابلے کے لیے پچھ گروہ جمع کیے ہیں پیخررسول اللہ مَثَاثِیُّا کو پنجی تو آپ نے مدینے پرعثان بن عفان ہی اللہ کو تائم مقام بنایا اور شب شنبہ ارمجرم کو چارسواصحاب کے ساتھ دوانہ ہوئے۔ آپ چلتے ان کے مقام جو شنبہ ارمجرم کو چارسواصحاب کے ساتھ دور اند ہوئے۔ آپ چلتے ان کے مقام جو ذات الرقاع میں تھا آگئے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سرخی وساہی وسفیدی کی زمینیں ہیں اور الخیل کے قریب السعد اور الشقر ہ

کے درمیان ہے۔ مرا

تيبلى بارنمازخوف

آپ نے آن مقامات میں سوائے عورتوں کے کئی کونہ پایا انہیں گرفآرکز لیاان میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ کے نماز کا وفت آیا تو مسلمانوں کوخوف ہوا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ رسول اللہ منگافیا نے نماز خوف پڑھائی یہ سب سے پہلاموقع تھا جو آپ نے نماز خوف پڑھی۔ رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ طَالِّيْنِ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ذات الرقاع میں ہم کسی سابیددار
درخت کے بنچے ہوتے تواجے رسول اللہ طَالِیْنِ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں ہے ایک شخص آیا۔ رسول اللہ طَالِیْنِ کی ملوار
ایک درخت سے لئی ہوئی تھی' اس نے وہ لے لی اور سونت لی' رسول اللہ طَالِیْنِ ہے کہا کہ کیا آپ بھے ہے درتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا پھر جھے ہے ہے کہا کہ کیا آپ بھے جھے ہے ہے گا۔ اے اصحاب نے دھمکایا تواس نے توارمیان میں کردی اور لئکا دی۔

اذ ان کهی گئی تو آپ نے ایک گروہ کو دور کعتیں بڑھا ٹمیں' وہ لوگ چیچے ہے گئے۔ پھر دوسرے گروہ کو دور کعتیں پڑھا ٹمیں'رسول اللہ سَکَائِیُوَمْ کی چار رکعتیں اور ہر جماعت کی دور کعتیں۔ غزوہ کو ومیة الجندل:

ماه رئيج الأوّل مين ججرت كـ انتجاسوين مهيني رسول الله سَلَاليَّةُ الأَغْرُ وه دومة الجندل ہے۔

رسول الله مَا لَيْتُمُ کواطلاع ملی که دومة الجندل میں بہت بوی جماعت ہے جوشتر سواراور مزدورادھرے گزرتے ہیں۔ وہلوگ ان برظلم کرتے ہیں ان کا ارادہ مدینے برحملہ کا ہے۔

دومة الجدد ل شام كراسته ك كنار برب اس كاور ومثق كدرميان پانچ رات كى مسافت ب اور مدينے سے پدره ياسولدرات كى مسافت ہے۔

#### مدينه مين حضور عَلَائِكُ كَي نيابت:

رسول الله مُنَالِقَيْمُ نِهِ لُوگُوں کو بلایا 'مدینے پرسباع بن عرفط الغفاری کوابنا قائم مقام بنایا آپ ۲۵ ری الا وّل کوایک ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رات کو چلتے تھے دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے ہمراہ ایک رہبر بی عذرہ میں سے قا۔ جس کا نام ند کور تھا۔ جبآپان لوگوں کے نزدیک ہوئے تو وہ ترک وطن کررہے تھے۔اتفا قااد نئوں اور بکر یوں کے نشان تھے آپ نے مولیثی اور چرواہوں پرجملہ کیا جول گیا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔

اس کی خبر اہل دومہ کو ہوئی تو منتشر ہو گئے رسول اللہ مُلَاثِیُّم ان کے میدان میں اتر نے مگر وہاں کوئی نہ ملا' آپ وہاں چند روز تھبرے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اطراف میں روانہ کیں وہ واپس آ گئے اور انہیں کوئی نہ ملا۔ ایک مخص گرفتار ہوا اس ہے رسول

## 

الله مَنَّالِيَّةُ نَهُ وريافت فرمايا تواس نے كہا كہ وہ لوگ جب ہى بھاگ گئے جب انہوں نے بيسنا كرآپ نے ان كے اوٹ پكڑ ليے ہيں آيا۔ ہيں آپ نے اس پر اسلام پیش كيا' وہ اسلام لے آيا۔

رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَرَكُوا سطرح مدين واليس بوئ كدآب وجنك كي نوبت نبيس آئي -

عيينه بن حصن عمامده

اسی غزوے میں رسول اللہ مثالی آئے عیبینہ بن حصن ہے اس امر پرصلے فرمائی کہ وہ تعلمین اور اس کے قرب وجوار سے المراض تک جانور چرائے وہ مقام سرسبز تھا۔اور عیبینہ کا شہر خشک تھا۔تعلمین المراض سے دومیل ہے اور المراض ربذہ کے راستے پر مدینے سے چھتیں میل کے فاصلے پرہے۔

غزوه المريسيع:

شعبان ہے میں رسول اللہ مکالیج کاغرزوہ الریسیع ہے۔ بنی المصطلق خزاعہ میں سے تھے۔جو بنی مدلج کے صلفاء تھے۔ وہ اپنے ایک کویں پر اتر اکر تے تھے جس کانام الریسیع تھااس کے اور الضرع کے درمیان تقریباً ایک دن کی مساونت تھی الضرع اور مدیئے کے درمیان آٹھ برد (۹۲) میل کا فاصلہ تھا۔

#### الحارث بن الي ضرار:

ان کاسر غنداور سردار الحارث بن البی ضرار تھا۔ وہ اپنی قوم میں اور ان عربوں میں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہوں کے سردار الحارث بن البین اللہ سکا تین تو میں اور ان عربوں میں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہے جنگ کی دعوت دی ان لوگوں نے مان کی اور اس کے ہمراہ آپ کی طرف جانے کی تیار کی کی ۔ بین جردی رسول اللہ سکی کی بین کے اس کی خبر دی رسول اللہ سکا بین کے اور بین ان ان لوگوں نے روائلی میں مجلت کی گھوڑوں کی باگ ڈور بیٹر کر روانہ ہوئے۔ جو تعداد میں تیس سے دس مہاجرین کے اور بین انسار کے۔

#### مدينه مين قائم مقام:

آپ کے ہمراہ منافقین کے بھی بہت ہے آ دمی روانہ ہوئے 'جواس نے بل کسی غزوے میں روانہ ہیں ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے پرزید بن حارثۂ کو قائم مقام بنایا 'ہمراہ دو گھوڑے تھے(۱) لزاز (۲) انظر ب۔

آ تخضرت مَثَّلَثِیْمُ ۲ رشعبان بوم دوشنبه کوروانه ہوئے ٔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے ہمراہیوں کورسول اللہ مَثَلَّثَیْمُ کی روا گلی کی اور اس امر کی خبر کی کہ اس کا جاسوس قبل کر دیا گیا 'جھے اس نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کی خبر لائے ۔

حارث اس کے ہمراہیوں کو بخت نا گوارگز را انہیں بہت خوف ہوا۔ جوعرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو گئے رسول اللہ عَلَّا اِلْمُ اِسْعِعِ بِهِ بِي کئے ۔ جوا یک گھاٹ ہے آپ نے وہاں اپنا خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا۔ ہمراہ عا کشدا درام سلمہ ڈیا ہوتا تھیں ۔ آغاز جنگ: "

الوگوں نے جنگ کی تیاری کی رسول الله مَالَيْنِ إِنْ این است اصاب کومف بسته کیا عمهاجرین کا حجندا ابو بمرصدیق میداد کو

انصار کاسعد بن عبادہ میں و کودیا۔ تھوڑی دیا نہوں نے تیراندازی کی پھررسول اللہ مٹائیٹی نے اپنے اسحاب کو علم دیا تو انہوں نے کیارگی حملہ کردیا مشرکین میں سے کوئی شخص نہ بچا' دس قتل ہوئے اور باتی گرفتار ہوگئے رسول اللہ مٹائیٹی نے مردول عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرلیا اونٹ بمری پکڑلی مسلمانوں میں سوائے ایک شخص کے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ ابن عمر میں شنامیان کرتے تھے کہ نبی مٹائٹی نے اس طرح ان پرحملہ کیا کہ دہ لوگ عافل تھے اور ان کے جانوروں کو گھاٹ پریانی بلایا جارہا تھا۔ آپ نے ان کے جو یوں کو تھا کردیا۔ اور بچوں کو قید کرلیا۔ تمریم کی روایت زیادہ ثابت ہے۔

آ پ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو عامل بنایا' مال عنیم دیا ان کی مشکیس کس دی گئیں ان پر آ پ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو عامل بنایا' مال غنیمت کے متعلق حکم دیا تو وہ جمع کیا گیا اور اس پر آ پ نے اپنے آزاد کر دہ غلام شقر ان کو عامل بنایا' بچوں کو ایک طرف جمع کیا 'خس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پر مجمید بن جزء کو عامل بنایا۔

قیدی تقتیم کردیئے گئے اورلوگوں کے پاس پہنچ گئے اونٹ اور بکریاں بھی تقتیم کی کئیں ایک اونٹ کودس بکریوں کے برابر کیا گیا۔گھر کا سامان اس کے ہاتھ فروخت کیا گیا جوڑیا وہ دیتا تھا۔گھوڑے کے دوجھے اس کے مالک کا ایک حصہ اور بیادے کا ایک حصہ لگایا گیا اونٹ دو ہزار تھے۔اور بکریاں پانچ ہزار۔ جو ہر بہ ہنت الحارث کے ساتھ حضور علیائیل کا ٹکاح:

تیری دوسوگھروالے تھے۔جوریہ بنت الحارث بن الی ضرار ثابت بن قیس بن ثاس اور ان کے پچپازاد بھائی کے حصہ میں آئی ان دونوں نے اسے نواو قیہ سونے پر مکا تب بنا دیا اس نے رسول اللہ سَکُلَیْکِمُ سے اپنی کتابت کے بارے میں درخواست کی آپ نے ان کی طرف سے اداکر دیا اور ان سے عقد کر لیا وہ ایک خوب صورت لڑکی تھیں۔

کہاجا تا ہے کہ آپ نے بنی المصطلق کے ہرقیدی کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا پیر بھی روایت ہے۔ کہ آپ نے ان کی تقوم کے جالیس آدمیوں کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا۔

قیدیوں میں وہ بھی تھے۔جن پر بغیر فدیہ کے رسول الله علیقیائے احسان فرمایا اور وہ بھی تھے جن سے فدیہ لیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کا بقدر چیرحصوں کے فدیہ لیا گیا بعض قیدیوں کو مدینہ لائے تو ان کے دارث آئے اور انہوں نے ان کا فدیہا دا کیا۔ بنی المصطلق کی کوئی عورت الی نہ تھی جواپئی تو میں دالیں نہ گئی ہو۔ یہی جمارے نز دیک ثابت ہے۔

سنان بن وبرالجهنی نے جوانصار میں سے تصاور بنی سالم کے حلیف تصاور جمجاہ بن سعیدالغفاری نے پانی پر جھگڑا کیا' جہجاہ نے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے آواز دی : "یا للانصار" (اے انصار) اور جہجاہ نے آواز دی"یا قریش 'یا لکناند" (اے کنانہ) قریش فوراً متوجہ ہوئے اوراوس اور نزرج بھی متوجہ ہوئے انہوں نے ہتھیارتکال لیے' مہاجرین وانصار میں چند آدمیوں نے گفتگو کی سنان نے اپناحق چھوڑ دیا اور انہیں معاف کردیا' انہوں نے صلح کرلی۔

ابن الی کے برے خیالات:

عبدالله بن الى نے کہا کہ جب ہم مدینے والیس جائیں گے تو عزت والا ذکیل کو وہاں سے ضرور نکال دے گا۔وہ اپنی

## اخبار الني العالم العا

قوم کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو موجود تھے۔ اور کہا کہ بیروہ ہے جوتم نے خود اپنے ساتھ کیا زید بن ارقم نے سناتو نی سَائِیْٹِیْمَ تک اس کا قول پہنچادیا۔ آپ نے کوچ کا تھم دیا اور اس وقت روانہ ہوئے اور لوگ آپ کے پیچے ہوگئے۔عبداللہ بن الی لوگوں ہے آگے بڑھ گئے اور اپنے باپ کے انتظار میں راستے میں تھم کئے۔ جب انہوں اس کودیکھا تو اسے تھم الیا اور کہا کہ میں اس وقت تک مجھے نہ چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہ تجھ جائے کہ تو ہی ذکیل ہے اور محم مُثالِثَیْرُع عزت والے ہیں۔

ان کے پاس سے رسول اللہ مَا لَلْمُ مَا گُور ہے۔ آپ نے فرمایا اسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہے گا حسن اخلاق ہی ہے اس کے ساتھ پیش آئیں گئے۔ مرکز میں میں میں متر سر تھا

سيده عائشه خلافنا كالإراورتيم كاحكم:

ای غزوہ میں عائشہ رہی اور گرگیا'اس کی تلاش میں لوگ رکے تو تیم کی آیت نازل ہوئی۔اسید بن حفیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر تمہاری میں بہلی برکت کیسی اچھی ہے اسی غزوے میں عائشہ میں این کا واقعہ اوران کی شان میں تہت لگانے والوں کا قول ہوا۔ راوی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت کا زل فرمائی۔

اس غزوہ میں رسول اللہ مُلَّاثِیمًا تھا کیس روز ہا ہررہےاور مدینے میں رمضان کے جیا ند کے وقت تشریف لائے۔ \*\*\* •

غزوهٔ خندق یاغز وهٔ احزاب:

ذى القعده هي من رسول الله طَلَقْيُمُ كاغزوهُ خندق ہے اور يَرىغزوهُ احزاب ہے۔

قريش اور بني نضير كامعامده:

رسول الله مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مِلْ وَلِي اللهِ مَا تَوْ وہ خيبر چلے گئے ان کے اشراف ومعززين میں سے چند آ دی مکدروانہ موئے اور قریش کے پاس تھبر کر انہیں رسول الله مَا لَيْهُ عَلَيْهُم کے مقابلہ کی ترغیب دی ان سے انہوں نے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پر اتفاق کیا اس کے لیے انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کر لیا وہ لوگ ان کے پاس سے نکل کر غطفان وسلیم کے پاس آ سے جنگ پر اتفاق کیا اس سے بھی روانہ ہوگئے۔

دشمنان اسلام كااجتماع:

قریش تیار ہو گئے انہوں نے متفرق قبائل کواوران عربوں کو جوان کے حلیف تھے جمع کیا تو چار ہزار ہو گئے دارالندوہ میں جینڈا تیار ہواا سے عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سوگھوڑے اور پندرہ سواونٹ لے چلے ابوسفیان بن حرب بن امیدان کا سردار تھا۔ مرائطبر ان میں بنوسلیم بھی ان کے پاس بہنچ گئے جوتعداد میں سات سوتھے۔ ان کا سردار سفیان بن عبدائشس تھے۔ جو حرب بن امید کا حلیف اور اس ابوالاعور اسلمی کا باپ تھا۔ جو جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا۔

ان کے ہمراہ بنواسد بھی نکلے جن کی سرداری طلحہ بن خویلدالا سد ٹی کررہا تھا۔ فزارہ بھی نکلے جوسب کے سب تنھے وہ ایک بزاراونٹ تھے۔ان کا سردارعیدنیہ بن حصن تھا۔

الثجع نكليه وه جارسوت اوران كي سرداري مسعود بن زحيله كرر باتفا-

بنومره نكلے جوچارسوتھے۔ان كاسپەسالارجارث بن عوف تھا۔

ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ تھے۔

ز ہری نے روایت کی ہے کہ حارث بن عوف بنی مرہ کووالیں لے گیاان میں غزوہ خندق میں کوئی حاضر نہیں ہوا۔ای کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے' مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے کہ وہ لوگ غزوہ خندق میں حارث بن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے او رحسان بن ثابت مخاصف نے ان کی ہجو کی۔

كفاركي مجموعي تغداد:

وہ تمام تو میں جن کا ذکر کیا گیا اور جوغز و ہ خندق میں شریک ہو کمیں تعدا دمیں دس ہزارتھیں ان کے بہت ہے گروہ تھے اور وہ تین کشکر دمل میں تھے سب کی عنان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ تھی ۔

مشاورت سے خندق کھود نے کا فیصلہ:

رسول الله مَثَّالِيَّةُ كوان لوگول كے محے سے روانہ ہونے كی خبر پنجی تو آپ نے اصحاب كو بلایا انہیں دشن كی خبر دی اور مشورہ كياسلمان فارس چيندند خندق كی رائے دى جومسلمانوں كو پسند آئی۔

رسول الله مَنْ الْفَيْمَ نَهُ وَهُ سلع كے ميدان ميں ان كى چھاؤنى قائم كى اور سلع كوپس پشت كيا اس روز مسلمان تين ہزار تھے۔ آپ نے مدینے پرعبداللہ بن ام مكتوم میں اف كو قائم مقام بنايا۔ آپ نے شہر كر دخند ق كھودى مسلمان عجلت كے ساتھ كام كرنے لگے جائے تھے كدوشمن كے آنے سے پہلے تيار ہوجائے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے بھى ان كے ہمراہ اپنے ہاتھ سے كام كيا تاكہ مسلمانوں كا حوصلہ بڑھے۔

آپ نے ہرجانب ایک جماعت کومقرر فرمایا' مہاجرین رائج کی طرف سے ذباب تک کھودرہے تھے اور انصار ذباب سے جبل بنی عبید تک ہاتی مدینے میں عارتیں باہم ملی ہوئی تھیں۔ جس سے ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ بزعبد الاشہل نے رائج سے اس کے پیچھے تک خند تی کھودی 'اور اس طرح مجد کی پشت تک آگئ ۔ بنو دینار نے جرباء سے اس مقام تک خند تی کھودی جہاں آج ربعہد مصنف) ابن الی الجوب کا مکان ہے اس کے کھودنے سے چھون میں فارغ ہوئے۔

عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام:

مسلمان بچوں اورعورتوں کوقلعوں بین اٹھالے گئے۔رسول اللہ مُلَالِیُّمُ ۸؍ ذی القعدہ یوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے آپ کا جھنڈا جومہا جرین کا تھازید بن حارثہ اٹھائے ہوئے تھے انصار کا جھنڈ اسعد بن عباوہ شکاشۂ اٹھائے تھے۔ بنوقر بظہ کی غداری:

ابوسفیان بن حرب نے بچیٰ بن اخطب کوخفیہ طور پر بن قریظہ کے پاس بھیج کران سے درخواست کی کہ وہ اس عہد کوتو ڑ دیں جوان کے اور رسول اللہ علی ہے کہ درمیان ہوا ہے اور آپ کے مقابلہ میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوجا کیں (پہلے تو)انہوں نے انکار کیا۔ پھر مان لیا۔ بینجر ٹبی مگاہی کو کپنجی تو آپ نے کہا: "حسبنا اللہ و نعمہ الوکیل" (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے) نفاق ظاہر ہوگیا لوگ جُنگ سے ڈرگئے۔مصیبت بوھ گئ خوف شدید ہوگیا۔ بچوں اور عورتوں کا اندیشہ ہونے لگا۔ وہ ایسے ہی ہو گئے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ﴿اذجاء کھ من فوقکھ ومن اسفل منکھ واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب العناجر ﴾ (وہ وقت یاد کرو جب کہ وہ لوگ (مشرکین) اوپر اور نیچے سے تمہارے پاس آ گئے اور جب کہ نگاہیں کج ہوگئیں اور کلیے منہ کوآ گئے)۔

۔۔۔ رسول اللہ طَلَقْیَمُ اورمسلمان وشمن کے سامنے اور مقابلہ سے ہٹتے نہ تھے۔سوائے اس کے کہا پئی خندق کورو کے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت کررہے تھے۔

رسول الله مَا لَيْنَ مَا الله مَا لَيْنَ اسلم كوروسوآ دميوں كے ہمراہ اور زيد بن حارثه محالف كو تين سوآ دميوں كے ہمراہ ہوت رہتے رہتے سے جو مدينے كى حفاظت كرتے تھے اور بلندا واز سے تكبير كہتے تھے سياس ليے كد بچوں پر بنو قريظہ كى طرف سے خوف كيا جاتا تھا۔عباد بن بشرمع دوسرے انصار كے رسول الله مَا لَيْنَا كَا حَمْدِي كُوا قَاتُ پر تھے جوتمام رات پاسبانى كيا كرتے تھے۔ غزوة خند ق ميں جھڑ بيلي :

ر میں میں میں میں ہے۔ ورمیان باری مقرر کر کی تھی کسی دن میں کو ابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاتا تھا کسی دن میں مانسیوں کے ہمراہ جاتا تھا کسی دن عمر و بن العاص کسی دن ہمیر بن البی و بہ اور کسی دن ضرار بن الخطاب الفہری۔ پیلوگ برابراپنے گھوڑوں کو گھایا کرتے تھے ہمی الگ الگ ہوجاتے تھے اور بھی مل جاتے تھے رسول اللہ سَائِلْتُوَیُّم کے اصحاب سے مقابلہ کرتے تھے اور اپنی تیاندازوں کو آگے کردیتے تھے۔ جو تیر چھینکتے تھے۔

حبان بن العرقد نے سعد بن معاذ شین کو کیا ہے تیر مارا جوان کی کلائی کی رگ میں لگا اور کہا کہ اسے پکڑ۔ میں ابن العرقد ہوں رسول الله مَا الله عَلَيْمَ الله تعالیٰ عَلَمْ دوز خ میں غرق کرے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر ماراوہ ابواسامہ العمی تھا۔

کفار کے روساءنے اس امر پراتفاق کرلیا کہ کسی دن مجھ کوسب جائیں وہ سب مل کر گئے ان کے ہمراہ تمام گروہوں کے لشکر تھے۔وہ خندق میں کوئی ایسی نگ جگہ تلاش کرنے گئے۔ جہاں سے اپنالشکر نبی عظیم اور آپ کے اصحاب تک پہنچادیں۔ مگرانہیں ندلی۔

انہوں نے کہا کہ بیالی تدبیر ہے کہ عرب نہیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنخضرت مَثَّلِیُّا کے ہمراہ ایک فاری شخص ہے جس نے آپ کواس بات کامشورہ دیا۔انہوں نے کہابیای کی تدبیر ہے۔ میں مراقبا

عمر و بن عبدود كافل:

وہ ایسے تنگ مقام پر پہنچ جے مسلمان بھول گئے تھے تکرمہ بن ابی جہل نوفل بن عبداللذ ضرار بن الخطاب بہیر ہ بن ابی وہب اور عمر و بن عبدوداس سے گزر گئے عمر و بن عبدود جنگ کی دعوت دینے لگا کہ

وقد بهجت من النداء لجمعهم هل من مبازر

"ان كى جماعت كوآ واز ديية دية خودميري آواز بينه گئي كه به كوئي لانے والا جومقابله كو لكك ".

عمر و بن عبدوداس وقت نوے برس کا تھا علی بن اتی طالب میں ایٹ سے کہایا رسول اللہ میں تا ہیں اس سے گڑوں گا'رسول الله طَالِيَةً نَ أَنْهِينَ ا بِي تَلُوارُوي عمامه باندُها اوركها الساللة الله على الله على مدوكر على محالفة اس كے مقابلہ كے ليے نکلے ان میں سے ایک دوسرے کے قریب ہو گیا غباراڑااورعلی میں ایٹھ نے اسے مار کوتل کر دیا اور تکبیر کہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے آل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھی پشت پھیر کر بھا گیان کے گھوڑے انہیں بچالے گئے زبیر بن العوام نے نوفل بن عبداللہ پر تلوارے تملہ کیا 'اے مارکے دوکلڑے کر دیا۔

#### جنك كا آغاز:

آخر پی گیرو مرے دن مقابلہ ہوگا سب نے رات اس حالت میں گزاری کدانے ساتھیوں کو تیار کرتے رہے اپنے نظكروں كو پھيلا ديا۔ رسول الله سَائِقِيْم كى جانب بہت ہڑالشكر مقرر كيا جس ميں خالد بن الوليد تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی کھرات گئے تک یبی سلسلہ جاری رہانہ وہ اپن جگہ سے ہٹ سکے نہ رسول الله مَالْلَيْمُ کوفرصت ملی کہ نماز پڑھ کیس آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ظہر پڑھی نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہزیمت دی وہ متفرق ہوکرا ہے اپنے مقام ولشكر كي طرف والبس ہو گئے ۔مسلمان رسول الله متَّالَيْدُمُ كَ خِيمِ كَي طرف والبس ہوئے۔

طفیل بن نعمان کی شهادت:

اسید بن حنیر دوسومسلمانوں کے ہمراہ خندق ہی پررہے خالد بن ولید مشرکین کے شکر کے ساتھ ملیٹ پڑا جومسلمانوں کی تلاش میں تقاتھوڑی دیرانہوں نے مقابلہ کیامشر کین کے ہمراہ وحثی بھی تھا اس نے طفیل بن نعمان کو جوسلمہ میں سے تھا پٹانیز و تھیج کے ماراانبیں قبل کرکے وہ لوگ بھاگ گئے۔

#### نمازعصر کی قضاء:

رسول الله مَا لَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْ خِيمِهِ كَي طرف مِي آپ نے بلال حَيَالَةُ وَكُم ديا تو انہوں نے اذان كہي اورظهر كي اقامت كمي، پھرآ پ نے نماز پڑھی انہوں نے ہرنماز کے بعد علیحدہ علیحدہ اقامت کمی آ پُاورآ پُ کے اصحاب نے قضا نمازیں پڑھیں اور فرمایاان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی عصر سے بازر کھااللہ تعالی ان کے شکموں اور قبروں میں آ گ ججرد ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ رات میں جاسوسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تھے جو دھو کے کی امید میں تھے رسول الله مالی الله مالی اور آپ کے اصحاب دی رات سے زائد محصور رہے تھے کہ ان میں سے ہرایک کو پریشانی ومشقت لاحق ہوئی۔

ر سول الله مَثَاثِيمًا نے ارادہ کیا کہ غطفان ہے آپ اس شرط پر مصالحت کرلیں کہ انہیں ایک تہائی پھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نااتفاتی کرادیں تا کہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جائیں۔

انسارنے اس سے افارکیا تو آپ نے بیارادہ ترک کردیا۔

## ر طبقات ابن سعد (حداد الله علية الله على الله علية الله على الله علية الله على الله علية الله على الل

نعیم بن مسعود الاشجی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کوزینت دی وہ قرلیش اور قریظہ اور غطفان کے درمیان گئے ان کی طرف سے ان کواوران کی طرف سے ان کواییا کلام پہنچایا جس سے ہرگروہ سمجھا کہ وہ اس کے خبرخواہ ہیں کھار نے ان کا قول قبول کرلیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

تعیم ایسی چال چلے کہ ہرگروہ کوایک دوسرے سے وحشت ہوگی قریظہ نے قریش سے ضانت طلیب کی تا کہ وہ ان کے ساتھ تھیں اور جنگ کریں گرقر لیش نے اس سے انکار کیا اور ان کو تہم جانا۔ قریظہ نے سبت ہفتہ کی ان سے علت بیان کی اور کہا ہم اس روز (ہفتہ کو) نہیں لڑتے اس لیے کہ تماری ایک قوم نے ہفتے کے دن سرشی کی تھی تو وہ بندراور سور بنا دیئے گئے۔ ابوسفیا ان بن حرب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں و کھتا جو میں بندراور سور کے بھائیوں سے مدد مانگتا ہوں۔

#### آ ندهی کی صورت میں غیبی امداد:

الله تعالیٰ نے شب شنبہ کوا یک ہوا بھیجی جومشر کین کا کام تمام کر گئی ہوا اتنی تیز چلی کہ ندتو کوئی خیمہ تھنبر سکا اور نہ ہانڈی' رسول الله مَثَالِثَیْمَ نے ان کی ظرف حذیفہ بن تعمان میں ایو کو بھیجا کہ وہ ان کی خبر لائمیں ۔اس شب کورسول الله متالیَمَیْمَ کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔

#### ابوسفيان كافرار:

ابوسفیان بن حرب نے کہاا ہے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہوجو قیام گاہ ہو گھوڑ ہے اوراونٹ ہلاک ہو گئے ' میدان خشک ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں وہ گئی ہے جوتم دیکھر ہے ہولہذا کوچ کر وہیں بھی کوچ کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اوراپنے اونٹ پر بیٹھ گیا جس کی رسی بندھی ہوئی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین پیروں سے کو دااس نے اس کی رسی اس وقت تک نہ کھو لی جب تک وہ کھڑا نہ ہو گیا ابوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے گے سار الشکر تیزی سے روانہ ہو گیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشہ سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولید کو دوسوسواروں کے ہمراہ لشکر کے چیچھے جھے پر اپنا محافظ مقرر کہا۔

#### لشكر كفار كى واليبى :

حذیفہ خیاہ نئو رسول اللہ مٹائیٹیٹا کے پاس لوٹے اور آپ کوتمام واقعے کی خبر کی رسول اللہ مٹائیٹیٹا کو اس طرح میں آپ کے سامنے لٹنگروں میں ہے ایک بھی نہ تھا سب اپنے اپنے شہروں کو دفع ہو چکے تھے نبی مٹائیٹیٹا نے مسلمانوں کو اپنے اپنے مکان واپس جانے کی اجازت دے دی وہ لوگ جلدی جلدی اورخوش خوش روانہ ہوئے۔

#### شهدائغ وهٔ خندق:

جولوگ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ان میں ریجی تھے (۱) انس بن اوس بن عنیک جو بنی عبدالاشہل میں سے تھے انہیں

## اخباراني المالي المالي

خالد بن الولید نے قبل کیا تھا۔ (۲) عبداللہ بن مہل الاشہلی (۳) ثعلبہ بن عنمہ بن عدی بن نالی 'جن کوہمیر ہ بن وہب نے قبل کیا (۴) کعب بن زید جو بی دینار میں سے تھے انہیں ضرار بن الخطاب نے قبل کیا۔

مشرکین میں سے عثان بن منبہ بن عبید بن السباق بھی قتل ہواجو بنی عبدالدار بن قصی میں سے تھامشر کین نے پندرہ روز مسلمانوں کامحاصرہ کیارسول اللہ عَلَیْظِیم ۲۳ ذی القعدہ یوم چہارشنبہ ہے چکودالیں ہوئے۔

مہاجرین وانصارے لیے دعائے نبوی مُثَالِثَیْمُ:

انس بن ما لک می طور ہے مروی ہے کہ مہاجرین وانصار طونڈی صبح میں نکل کر خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ سکا طیار فرمانے گلے: اے اللہ! خیرتو آخرت ہی کی خیر ہے۔ لہذا انصار ومہاجرین کی مغفرت فرماان لوگوں نے آپ کو جواب دیا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محر سے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم یا تی رہیں۔

انس بن ما لک مین موی ہے کہ ہی مظافی کے اصحاب جب خندق کھودر ہے تھے تو کہدر ہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جہوں کے ہمیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت ہے جب تک ہم باقی رہیں ٹی مظافی فرمار ہے تھے اے اللہ فیر تو آخرت ہی کی فیر ہے لہذا افسار ومہاجرین کی مغفرت فرما آپ کے پاس جو کی روئی لائی گئی جس پر پودار جر فی تھی انسار نے اس میں سے کھائی اور نبی مظافی کے فرمایا فیر تو آخرت ہی کی فیر ہے۔

#### لسان نبوت براشعار:

سبل بن سعد شاه فرسے مروی ہے کہ نبی مظافیر امارے پاس اس حالت میں تشریف لائے جب ہم خندق کھودر ہے تھے اورا پنے کندھوں پرمٹی ڈھور ہے تھے رسول اللہ مٹافیر کا بیش تو صرف آخرت بی کا عیش ہے لہٰذا اے اللہ تو انصار ومہاجرین کی مغفرت فرما۔

براء بن عازب می منطقہ ہے مروی ہے کہ جنگ احزاب میں رسول اللہ مُکافیق مارے ساتھ مٹی ڈھور ہے تھے مٹی نے آپ کے شکم مبارک کی سفیدی کو چھیالیا تھا۔ آپ بیاشعار پڑھ رہے تھے:

> فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا بس ہم پرسکون تا زل کر جب ہم (وشمن سے ) ملیل تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔

> ان الاولى لقد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم نے اٹکارکیا''۔ ''ہم نے اٹکارکیا'' اے آپ بلندآ واز سے فرمار ہے تھے۔

سعید بن جیر فاط سے مروی ہے کہ یوم خندق مدینے میں ہوا تھا ابوسفیان بن حرب آیا جو قریش اس کے ساتھ تھے جو

الطبقاف ابن سعد (صداول) كالمستحد المستحد (صداول) المستحدد المستحد

سر المعربین بین حسن میں سے ان کے تالع تھے جو عُطفان وطلیحہ میں سے عیبینہ بن حسن کے تالع تھے' بنی اسد میں سے اور ابوالاعور جواس کے تالع تھے جو بنی سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تالع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آيات قرآني كانزول:

تریظ اور رسول الله مَالِیْنِیَا کے درمیان معاہدہ تھا۔انہوں نے اسے تو ژویا اورمشرکین کی مدد کی الله تعالی نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿ وَانْزِلُ الَّذِينَ ظَاهِرِ وَهُمْ مِنَ أَهِلُ الْكُتَابِ مِن صِياصِيهِم ﴾

''اورجن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتارویا''۔

جرئیل علائلہ آئے ان کے ہمراہ آند طی تھی۔ جب آپ نے جرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا:'' دیکھوخوش ہوجاؤ''اللہ نے ان پرالیں آندھی جیجی جس نے خیموں کوا کھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو دفن کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ پھینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

الله تعالى ني يه يت نازل فرما كى:

﴿ اذ جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾

''اس وقت کو یاد کروجب تمہارے پاس ایک لشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر کو بھیجا جے تم نہیں ویکھتے تھے )اس کے بعدرسول الله ظالمین الله ظالمین موئے''۔

مراجعت مدينه:

ابوبشرنے کہارسول اللہ طَالِقَیْم جب اپنے مکان سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصد دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جرئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے دیکھتا ہوں واللہ ہم اب تک (گھوڑ نے سے) نہیں اتر ہے۔ اٹھیے رسول اللہ سَالِیْکِمْ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ دو بنی قریظہ کی طرف رواند ہوں۔

علی بن آبی طالب می این مروی ہے کہ نبی علی کی اس خدق میں فرمایا اللہ تعالی ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کوآگ سے بھردے ۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوس:

علی بن ابی طالب می افغات مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب بیس عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوث گیا آئے جی مظافیل نے قرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ ہے بھردے کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی ہے دوکا بہاں تک کہ سورج غائب ہوگیا یا فرمایا سورج لوث گیا 'حضرے علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہے کہ درسول اللہ مظافیل نے یوم خندق میں فرمایا 'انہیں (مشرکین کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کو آگ ہے جردے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے جوعصر ہے بازر کھا۔

ابی جعہ سے جنہوں نے نبی مُولِقَیْم کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی مُلِقَیْم نے سال احزاب میں مغرب برجی جب فارغ ہوئے ہو کا تو خرمایا کہتم سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مُلَّالِیْم ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤدن کو تکم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کبی آپ نے عصر بڑھی پھرمغرب دہرائی۔

صحابه كووظيفه كى تعليم:

این ابی صفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم پرشب خون مارا جائے تو تمہار اور دیہ ہوگا ''حم لا ینصرون''

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُثَاثِیْم کے ایک صحالی نے بیان کیا کہ نبی مَثَاثِیْم نے شب خندق میں فرمایا' میرا خیال یمی ہے کہ وہ قوم تم پر رات ہی کوشب خوں مارے گی تمہارا شعار ''حتم لا یعصرون'' ہے۔

سعید بن المسیب ولیتھائے ہے مروی ہے کہ مشر کین نے خندق میں چوبیس رات تک نبی مَالَقَیْلُم کا محاصرہ کیا۔

#### نفرت اللی کے طلبگار:

ابن المسیب بیشید سے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی طالینظ اور آپ کے اصحاب کا دی روز ہے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہرا کیک کوشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی مظالیظ نے فرمایا اے اللہ میں جھے ہے ہوئی یہاں تک کہ نبی مظالیظ نے نبید بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا اے اللہ اگر تو جا ہے تو تیری عبادت نہی جائے۔ وہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ نبی مظالیظ نے عینہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق گروہوں) کے درمیان نا انفاقی کرادے گا عینہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میراحصہ مقرر فرمادیں تو میں کردوں گا۔

نبی مُنَالِیَّا نِے سعد بن عبادہ اور سعد بن معافر ہے ہیں قاصد بھیجا' انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اگرآپ سی بات پر (اللّٰہ کی طرف ہے ) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجئے' آپ نے فرمایا اگر بیں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا پیرمیری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تکوار کے کچھے نہ دیں۔

تعیم بن مسعودالاسجعی کی کامیابی:

ابن ابی نجیج ہے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تنے یکا بیک قیم بن مسعود الأشجی آگئے وہ ایسے تنے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تنے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی۔ احز اب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی قول کے بہم معنی ہیں: ﴿و کفی الله المؤمنین الفتال﴾ اور جنگ میں اللہ بی موشین کے لیے کافی ہوگیا۔ مشرکین کے لیے رسول اللہ منافظینے کی بدوعا:

جابرین عبداللہ چھین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکالیوم نے معجد میں دوشنہ سے شنیہ جہارشنیہ کواحز اب کے لیے بدوعا ک

## اخداني معد (مداذل) كالمنظمة المناسعة (مداذل) كالمنظمة المناسعة (مداذل) الخيالية المناسعة (مداذل) الخيالية المناسعة المن

کنانہ اور عیبینہ بن صن میں سے ان کے تالع تھے جوغطفان وظلیحہ میں سے عیبینہ بن صن کے تالع تھے'بنی اسد میں سے اورا بوالاعور جواس کے تالع تھے جو بنی سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تالع تھےسب ہمراہ ہوئے۔

أيات قرآني كانزول:

۔ قریظ اور رسول اللہ طَالِیْم کے درمیان معاہدہ تھا۔ انہوں نے اے تو ژدیا اور مشرکین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿ وَانْزِلُ الذِّينَ ظَاهِرُ وَهُمْ مِنَ أَهُلُ الْكِتَابُ مِنْ صِياصِيهُمْ ﴾

''اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مد د کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتار دیا''۔

جرئیل علائلہ آئے ان کے ہمراہ آندھی تھی۔ جب آپ نے جرئیل کودیکھا تو تین مرجب فرمایا.'' دیکھوخوش ہوجا وُ''اللہ نے ان پرایسی آندھی جیجبی جس نے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو ڈن کر دیا اور میخوں کو اکھاڑ پھینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

الشعّالي نيها بت تازل فرما كي:

﴿ ادْ جَاءَتُكُمْ جَنُودُ فَارْسَلْنَا عَلِيهِمْ رَيْحًا وَجِنُودًا لَمْ تُرُوهًا ﴾

''اس وقت کو یا دکر و جب تنهارے پاس ایک نشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندهی اور ایسے نشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے )اس کے بعد رسول اللہ مُلکھٹے واپس ہوئے''۔

مراجعت مدينه

ابوبشرنے کہارسول اللہ متالظیم جب آپنے مکان ہے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصہ دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جرئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے و بکتا ہوں' واللہ ہم اب تک (گھوڑے سے ) نہیں اثر ہے۔ اٹھیئے رسول اللہ متالظیم نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

علی بن آبی طالب بنی ایون کے سے مروی ہے کہ نبی مُلاَثِیْج نے یوم خندق میں فر مایا اللہ تغالی ان کی (مشرکیین کی) قبروں اور گھروں کوآگ سے بھردے یہ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج خروب ہو کیا۔ ''

نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوں:

علی بن ابی طالب می الفظارے کے مسلمانوں نے بوم الاحزاب بیں عصر نہیں پر جی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوٹ کیا نا فرمایا سورج کو نا گئی مظافی ہوگیا گئی ہوگیا کہ اے اللہ ان ( کفار ) کے گھر آگ سے بھروے کیونکہ انہوں نے ہمیں معلوم ہوا کہ نما نو وسطنی سے روکا میہاں تک کہ سورج غائب ہوگیا 'یا فرمایا سورج لوٹ گیا ' حضرت علی میں فرمایا ' انہیں ( مشرکیون کو ) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی وسطنی نماز عصر ہے علی میں انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے جو عصر ہے باز رکھا۔ قبروں کوآگ سے بھرد سے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے جو عصر ہے باز رکھا۔ اخبار البي العالم المستعد (مشاول) المستعد (مشاول) المستعد (مشاول)

ابی جمعہ سے جنہؤں نے نبی مُٹاٹٹٹِٹِم کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹٹٹِٹِم نے سال احزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہتم ہے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مُٹاٹٹٹِٹِم ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤ ذن کوتھم دیا توانہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھڑمغرب دہرائی۔ صن نہے نہ نہ کو تعلیمہ

صحابه كووظيفه كي تعليم:

ابن ابی صفرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِيُّمُ نے جس وقت خندق کھودی اور آپ کو بیا ندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم پرشب خون مارا جائے تو تمہار اور دیہ ہوگا" حم لاینصرون"

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُٹاٹٹیز کے ایک صحافی نے بیان کیا کہ نبی مُٹاٹٹیز کے شب خندق میں فر مایا 'میرا خیال یہی ہے کہ وہ قومتم پر رات ہی کوشپ خون مارے گی'تمہارا شعار''**حم لا** ینصرون'' ہے۔

سعید بن المسیب ولٹھائے ہے مروی ہے کہ شرکین نے خندق میں چوبیس رات تک نبی مَلَافِیْزُمُ کا محاصرہ کیا۔

#### نفرت البی کے طلبگار ؛

نی مظافر نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معافر ٹی ڈنٹ کے پاس قاصد بھیجا' انہیں اس کی خبر دی توانہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر (اللہ کی طرف سے ) مامور ہیں تواللہ کے امر کو جاری سیجئے' آپ نے فر مایا اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیٹا نیمیری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تکوار کے کچھے نہ دیں۔

نعيم بن مسعودالانتجعي کي کاميا بي:

ابن ابی نجیج سے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے یکا یک تھیم بن مسعود الانتجی آگئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان ٹا اتفاقی کرادی۔ اجز اب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی کے قول کے بچی معنی جیں :﴿و کفی اللہ المدومين الفتال﴾ اور جنگ میں اللہ ہی مونین کے لیے کافی ہوگیا۔ مشرکیین کے لیے رسول اللہ منافظ فیج کی بدوعا:

جابر بن عبداللہ چھٹھنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیؤا نے مسجد میں دوشنبہ سشنبہ جہارشنبہ کواحز اب کے لیے بدوعا کی

## اخبراني المعالي المعا

چہارشنبہ کوظہر وعصری نماز کے درمیان قبول ہوگئ ہم نے خوشجری آپ کے چہرہ سے معلوم کی جابرنے کہا کہ جب کوئی زبر دست وسخت دشوار معاملہ پیش آیا تو میں نے اسی روز کی اسی ساعت میں التجا کی اور اللہ سے دعا کی تو مجھے قبولیت معلوم ہوئی ۔

عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اللہ علی کے نے مشرکین کے لیے بدوعا کی کداے کتاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے احزاب کو ہزیمت دے اے اللہ انہیں شکست ڈے اور ڈ گرگادے۔ غور برین قرین

#### غزوهٔ بنی قریظه:

ذی القعدہ ہے میں رسول اللہ مُنگافیا کو خودہ کی قریظہ پیش آیا لوگوں نے بیان کیا۔ کہ جب خندق ہے مشرکین بلیک کے اور رسول اللہ مُنگافیا مجمعی والیس ہو کرعا کشہ میں منظاکے مکان میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے پاس جبریل آئے اور مقام جنائز بیں کھڑے ہو کر کہا (عذیو کئے میں محادب) اپنے محادب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھبرا کر میں کھڑے ہو کر کہا (عذیو کئے میں محادب) اپنے محادب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگار ہے ملے 'تو گھبرا کر رسول اللہ منگافیا ان کے پاس نکل آئے انہوں نے کہا اللہ تعالی تھم دیتا ہے کہ آپ بی قریظ کی طرف جا کیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو میں ہلا دوں گا۔

رسول الله سَلَطَةُ اللهِ عَلَى شَيَاهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي اللهِ الْبِيلِ النِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله سَلَطَةُ المَّهِ مِينِ مِينَ عَلَمَ وَسِينَةٍ بِينَ كَهُ عَصَرَىٰ نَمَا زَسُوا مِنْ بِينَ قَرِيظَ كَ أُورِكِبِينِ نَهُ يَرِطُول

مدینے پررسول اللہ مُٹاکٹیٹے نے عبداللہ بن ام مکتوم کو جانشین بنایا ادرمسلمانوں کے ہمراہ جو تین ہزار تنے ان کی جانب روا نہ ہو گئے چھتیں گھوڑے ساتھ تنے بیہ ۲۲ رذی القعد چہارشنبہ کا دن تھا۔ پندرہ روز تک ان کا نہایت شدید محاصرہ کیالوگوں نے تیر چھیئے گروہ اس طرح اندر کھے کہ کوئی باہر نہ لکا۔

#### ابولبابه بن عبدالمنذركي ندامت:

بنی قریظہ کومحاصرہ سے تخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ مٹائٹٹٹا کے پاس بھیجا کہ ابولبابہ بن عبدالمیند رکو ہمارے پاس بھیج دیجئے ۔ آپ نے انہیں بھیج دیا۔ یہود نے اپنے معالمے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ انخضرت مٹائٹٹٹا کے قصد میں تمہارے لیے ذرئے ہے اس پر ابولبابہ نادم ہوئے (کہ آنخضرت مٹائٹٹٹر کا رازان لوگوں سے کیوں کہہ دیا) انا للہ واٹا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی وہ واپس ہو کر مبجد میں جا بیٹھے اور (اسی شرم سے) رسول اللہ مٹائٹٹر کے پاس حاضر نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بے قبول فرمائی ۔

بنوقریظ رسول الله مُنَالِیُمُ کے عظم پراٹر ہے تو رسول الله مُنالِیُمُ نے ان کے متعلق محد بن مسلمہ کو تھم دیا'ان کے مشکیس کس کے ایک کنارے کردیا گیااسی وقت جب وہ ایک کنارے تھے عورتیں اور بچے نکالے گئے ان پرعبداللہ بن سلام کو عامل بنایا۔ مال غنیمت:

تمام سامان زر ہیں'اسباب' کپڑے جو قلع میں پائے گئے وہ سب جمع کیا گیا سامان میں پندرہ سوتلواری تین سوزر ہیں' دو ہزار' نیزےاور پندرہ سوڈ ھالیں جو چڑے کی تھیں ملیں شراب اور شراب کے منکے تھے' پیسب بہادیا گیااس کانمس نہیں کیا گیا'

## اخباراني تلا المحاث المحال ٢٠٠١ المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

بإنى تصنيخ والے اور چلنے والے بہت سے اونٹ بھی ملے۔

سعد بن معاذ بني لاءُ كا فيصله:

اوس نے رسول اللہ مُنَّافِیْمُ ہے عرض کی کہ بن قریظہ کو انہیں بہہ کر دیں وہ ان کے حلفاء تصرسول اللہ مُنَّافِیْمُ نے ان کا فیصلہ سے مرض کی کہ بن قریظہ کو انہیں بہہ کر دیں وہ ان کے حلفاء تصرسول اللہ مُنَّافِیْمُ نے ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپر دکیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہروہ مخص جس پراسترے چلتے ہیں (یعنی مرد ہے) قبل کر دیا جائے۔رسول اللہ مُنَّافِیْمُ نے فرمایا بے شک اللہ کا سات آ بھان کے اوپر سے جو فیصلہ تھا ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بى قريظه كاعبرتناك انجام:

رسول الله مظافیر المجہ بوم بخ شنبہ کو داپس ہوئے۔ آپ نے ان کے متعلق علم دیا تو وہ مدینے میں داخل کئے گئے بازار میں ان کے لیے ایک خندق کھودی گئی رسول الله مظافیر اور آپ کے اصحاب بیٹھے وہ لوگ اس کی طرف ایک ایک گروہ کرک لائے گئے اور این کی گردنیں باری گئیں کل تعداد چھاور سات سوکے درمیان تھی۔

مال غنيمت كي تقسيم

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ ا

قلعهُ بن قريظه برپيش قدى:

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ جب اللہ نے احزاب کو دور کرویا اور نبی مُلَاثِیُّمُ اپنے مکان واپس گئے تو آپ اپنا سردھو رہے تھے۔ کہ چریل علائِگ آئے اور عرض کیا کہ آپ کواللہ معاف کرے آپ نے ہتھیا را تار دیئے۔ حالا تکہ اللہ کے ملائکہ نے انہی تک نہیں اتارے۔ بنوقر بظ کے قلعے کے نزویک ہمارے یاس آئے۔

رسول الله مَالِيَّتِمْ نِهِ لُوگوں مِن ندا دِلوائی کہ بنی قریظ کے قلنے کوآؤرسول الله مَالِیُمُمْ نِیْسُل کرلیا اورآپ لوگول کے پاس قلعہ کے قریب آگئے۔ ابن عمر ہی ہون ہے مروی ہے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو تبی مَالِیُمُمْمُ نے لوگوں میں ندادلوائی کہ کوئی شخص ظہر کی نمازسوائے بنی قریظہ کے کہیں نہ پڑھے بعض لوگوں کونماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے پڑھ لی دوسروں نے کہا کہ ہم سوائے اس مقام کے کہیں نمازنہ پڑھیں گے جہاں ہمیں رسول الله مَالِیُمُمْمُ نواج مُنْ خُواہ وقت فوت بی کیوں نہ ہوجائے۔

ا بن عمر شی این نے کہا کہ رسول اللہ مُؤاثِینا نے دونوں فریق میں ہے کئی پر ملامت نہیں گی۔

## اخباراني العالم (عداول) العالم العال

بیملی وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقی جب بنی قریظہ میں آئے تو آپ بے زین کے گدھے پر سوار ہوئے 'لوگ پیدل چل رہے تھے۔

انس بن ما لک میں ہوئی ہے مروی ہے کہ بی غنم کی گلی میں جریل علیظ کی سواری کا اڑتا ہوا غیار جب کہ رسول اللہ سَالَقِیْلِ بی قریظہ تشریف لے گئے میری نظر میں ہے۔

حضرت جرئيل كي آمد:

الماجنون سے مروی ہے کہ جریل طلط یوم الاحزاب (غزوہ خندق) میں رسول اللہ مظافیخ کے پاس ایک گھوڑے پر آئے جوالیک سیاہ عمامہ با ندھے ہوئے تھے اور اپنے وونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے ان کے دانتوں پرغبار تھا ان کے پنچے مرخ چار جامہ تھا انہوں نے (رسول اللہ مُلَا ﷺ سے) کہا کہ آپ نے ہمارے ہتھیا را تاریخ سے پہلے ہتھیا را تاردیے' آپ کواللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ بی قریط کی طرف چلئے۔

معيد بن المسيب ولفيل سے مروى ہے كدنى مَالْظُلُم نے چودہ شب بى قريظ كا عاصرہ كيار

عطیہالقرضی سے مروی ہے کہ یوم قریظہ ٹیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جوگر فقار کیے گئے جو بالغ تھے وہ قتل کیے جاتے تھے اور جونا بالغ تھے وہ چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ میں ان میں تھا جو بالغ نہ تھے۔

مید بن بلال سے مروی ہے کہ نبی مالی اور بی قریظ کے درمیان خفیف سائع بدتھا۔ جب احزاب وہ تمام الشکر لائے جنہیں وہ لائے شخص وہ اسے مروی ہے کہ نبی مالی اللہ مالی کی جنہیں وہ لائے شخص لو اندے اور دسول اللہ مالی کر اور یا) اللہ نے استحاب نے جنہیا رد کا دیے وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے اور دوسرے اپنے قلعہ میں رہ گئے۔ رسول اللہ مالی کم اور آپ کے اصحاب نے ہتھیا رد کا دیے جریل عابق نبی مالی کی اس کے یاس آئے یاس آئے جریل عابق گوڑے کے سینے سے تکید لگائے ہوئے تھے۔

آپ نے فرمایا جریل علائے کہتے ہیں ہم نے اب تک ہتھیار نہیں رکھے'آپ بی فریظہ ی طرف چلئے۔ان کے ابرو پر غبار جما ہوا تھا۔آ تخضرت نے فرمایا کہ بمرے اصحاب کو تکان ہے۔اگر بچھ روزی مہلت دیجئے (تو بہتر ہو) جریل علائے نے کہا کہ آپ چلئے میں ای گھوڑ ہے کوان کے قلعوں میں واخل کر دول گا۔اور منہدم کر دول گا۔ جبریل علائظ اور آپ کے ہمراہی ملائکہ نے راخ بھیم لیا کہ میں ای گھوڑ ہے کوان کے قلعوں میں واخل کر دول گا۔اور منہدم کر دول گا۔ جبریل علائظ اور آپ کے ہمراہی ملائکہ نے راخ بھیم لیا کہ میں ہیں ہے کئی میں غبار بلند ہوار سول اللہ متالیظ ہمی روانہ ہوئے'اصحاب میں سے کوئی شخص آپ کے دور برو آیا اور برض کیا یا رسول اللہ متالیظ آپ تشریف رکھے ہم لوگ کا فی ہیں فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق سنایا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنا جا ہے ہیں'فرمایا موٹی علائط کواس سے بہت ایڈ ادی گئی۔

رسول الله مُنَالِقَوْلِمَ بَیْ قَرِیطَهُ بِنِیْجِ تُو فرمایا اے بندراورسورکے بھائیو! مجھے نے ڈروُ ان میں ہے بعض نے بعض ہے کہا نیا بوالقاسم ہیں ہم نے آپ سے بدی کرنے کا معاہدہ نبین کیا تھا۔

حضرت سعد بن معاذ خيالائن کي وفات:

سعد ہن معاقر تناه ورک وست میں تیر مارا گیا زخم بنداور خشک ہوگیا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اس

### اخبراني العالم المعالم المعال

وقت تک موت ندوے جب تک بنی قریظہ سے ان کاول ند ٹھنڈا ہوجائے 'بنی قریظ کوان کے قلعہ میں اس غم نے گرفتار کیا۔ جس نے گرفتار کیا تو وہ تمام لوگوں میں سے سعد بن معاذ ہی ایؤء کے فیصلہ پر اترے سعد ہی ایؤنے نے یہ فیصلہ کیا گہران کے جنگجوفل کروئیے جا کیں اور بچوں کوفید کیا جائے۔

یے صورتخال دیکھ کربعض لوگوں نے کہا کہ پیشہر مہاجرین کا ہوگا نہ کہ انصار کا اس پر انصار نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیخے انہوں نے قائل اول نے پھر کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ مہاجرین تم سے بے نیاز ہوجا کیں۔ جب سعدان سے فارغ ہوئے اور انہیں جو تھم دینا تھا دے دیا وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ ان پرسے ایک بکری گزری اس نے ان کے زخم کو کمر سے تھیں لگا دی وہ پھر نہ خشک ہوا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

رئيس دومة الجندل كامديية

دومۃ الجندل کے رکیس نے رسول اللہ مُثَاثِثاً کو ایک خچر اور ایک رلیٹمی جبہ جیجا ہے کی خوبی پر رسول اللہ مُثَاثِثاً کے اصحاب تعجب کرنے لگے تو آپ نے فر مایاسعدین معاذ خیلائد کے رومال جنت بیس اس سے بہتر ہیں۔

سربه محمد بن مسلمه من الدعو بجانب قبیله قرطاء:

محمد بن مسلمہ بڑیاہوں کا قرطہ کی جانب سریۂ رسول اللہ مثاقیق کی بھرت کے انسٹویں مہینے وارمحرم کو داقع ہوا رسول اللہ سُلِیٹی نے انہیں تمیں سواروں کے ہمراہ قرطاء کی جانب بھیجاوہ لوگ بنی بکرکے کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جوکٹریہ کے۔ نواح میں الکر ات میں اتراکرتے تھے ضریہ اور مدینے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے۔

رسول الله مَلَا لِيَّا مَا كَمَا مِن كَمَا مِن بِرطرف سے تَعِير لِين وہ رات كوچلتے شے اور دن كو پوشيدہ ہوجائے شے انہوں نے ان برحمله كر ديا ايك جماعت كوتل كيا اور باقى لوگ جماگ گئے اونٹ اور يكرى ہنكا لائے 'كوئى فخض نيز وبازى كے ليے ظاہر نہ ہوا' اور وہ مدینے آ گئے۔

رسول الله مُطَّلِّقِ نِحْس نُکالِنے کے بعد جو بچاان کے ساتھیوں پرتشیم کردیا اونٹ دس بکری کے برابرشار ہواکل ڈیژ مصو اونٹ اور تین ہزار بکریاں تھیں جمہ بن مسلمہ انیس شب باہر رہے ۲۹ رمجرم کوآ گئے۔ • ۔ ۔ یہ بنداں

غزوهٔ بیٰ کھیان:

ریج الاقرال آجے میں رسول اللہ مظافیظ بی کی طرف جونواح عسفان میں بتھے روانہ ہوئے۔اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ رسول اللہ مظافیظ بن جا بت اوران کے ساتھیوں کا سخت صدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ ظاہر فر مایا رہج الاقرا کی خاندرات کولوگوں کی بے خبری کے عالم میں دوسوۃ دمیوں کالشکر جمع کیا جن کے ہمراہ بیس گھوڑے تھے۔

یدیئے پرعبداللہ بن ام مکتوم م<sub>ٹی لف</sub>ئو کوخلیفہ بنایا۔ آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور بطن غران میں پہنچے۔اس کے اور عسفان کے درمیان جہاں آپ کے اصحاب پر مصیبت آئی تھی پانچ میل کا فاصلہ تھا آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ بنولحیان کوخر ہوئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔کوئی قابو میں ندآیا۔آپاکی یا دوون مقیم رہے۔ ہرطرف لشکر بھیج مگروہ لوگ بھی کسی پر قابونہ پاسکے وہاں سے روانہ ہوکرآپ عسفان آئے دس سواروں کے ساتھ ابو بکر ہی ہندئو کو بھیجا تا کہ قریش سنیں اورخوف زدہ ہوں لشکر قمیم تک آیا اور واپس گیا آئیں کوئی نہ ملا۔

#### مدينه واليسي:

رسول الله مَالِيَّةُ مِهِ أَمِهِ مَاتِ ہوئے مدینے کی طرف واپس ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے والے تو بہ کرنے والے اپ رب کی عبادت کرنے والے اور حمر کرنے والے بین آپ چودہ رات باہر رہے۔ غزو و کئی کھیان کا اجمالی خاکہ:

عاصم بن عمرو بن عبداللہ بن ابی بکر میں ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی غز وہ بی کھیان میں روانہ ہوئے آپ نے بیہ ظاہر فر مایا کہ شام کا ارادہ ہے تا کہ ان کوغفلت کی حالت میں یا تئیں۔

آپ مدینے سے نگلئ غراب کیفن اور البتر اء کے داستے ہوئے ذات الیساری طرف گوہے۔ پھر آپ بین کے داستے پر نکلے صخرات الثمام سے ہوئے ہوئے السیالہ کا سید تعارات افتیار کیا۔ آپ نے رفتار بہت تیز کر دی اور غران میں اتر سے (ای ون ابن اور لیس نے بیان کیا 'جہال بنولحیان کے مکانات تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہوگئے ہیں۔ جب وہ ارادہ جو آپ نے وشمن کے لیے کیا تھا کا میاب نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم عسفان ہیں اتر یں تو اہل مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہم وہاں آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اتر سے اصحاب میں سے دوسواروں کوروانہ کیا جو محمونہ ٹریوں میں بیٹیے پھروائیں آگئے۔

جابر بن عبداللہ خواہین کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ مُلافیز کوفر ماتے سنا کہ ہم تو بہ کرنے والے عباوت کرنے والے ان شاءاللہ اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے بین سفر کی مشقت واپسی کی تکان اہل وعیال اور مال میں نظر بد سے میں اللہ سے بناہ ما مُکنا ہوں۔

ابوسعیدالخدری مختلفۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّنا نے قبیلۂ ہنریل کے بنی لحیان کی طرف پچھلوگوں کو بھیجااور فر مایا کہ ہر دوآ دمی میں ایک آ دمی جیز رفآری اختیار کرے ثواب دونوں کے درمیان رہے گا۔ جابر بن عبداللہ نے مردی ہے کہ رسول اللہ سَکَالِیُّئِم نے سب سے پہلے عسفان کو تلاش کیا پھرواپس ہوئے تو فر مایا ہم رجوع کرنے والے تو بہ کرنے والے اپنے رہ کی عبادت اور حد کرنے والے ہیں۔

#### غروهُ الغابد:

ریج الاوّل کیج بین رسول الله عَلَیْوَا نے غزوہ الغابہ کا ارادہ فرمایا جومدینے سے ایک برید (۱۲میل ) کے فاصلے پر شام کے رائے بریجہ۔

## کر طبقات این سعد (منداول) معلان ما منافق این سعد (منداول) منافق کر این ابود ر منافظ کر شبهادت:

رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ م

مریخے سے روانگی

رسول الله سَلَّطُیُّمُ سوار ہوئے چہار شنبہ کی صبح کو چہرے پر رو مال باند ھے ہوئے الحدید روانہ ہوئے۔ وہاں تھہر گئے۔ سب سے پہلِحْض جو آپ کے سامنے آئے وہ المقداد بن عمرو نتنے وہ زرہ وخود پہنے اورا پی تکوار کو ہر ہنہ کیے ہوئے تتے۔ رسول الله سَلَّائیُّمُ نے ان کے نیزے میں جھنڈ اباند ھادیا اور فر مایا جاؤ' یہاں تک کہ تہمیں لشکر ملیں میں بھی تمہارے نقش قدم پر ہوں۔

رسول الله سَلَطُیُّا نے مدینے پرعبدالله بن ام مکتوم شاہدۂ کوغلیفہ بنایا اور سعد بن عبادہ شاہدۂ کوان کی قوم کے تین سو آ دمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔

معركه آراني:

المقداد نے بیان کیا کہ میں لکلاتو دشمن کی آخری جماعتوں میں پایا۔ابوقادہ نے مسعد ہ کوّل کر دیا نہیں رسول اللہ مَلَّاثِیْرُمُ نے اس کا گھوڑ ااور ہتھیار دے دیا عکاشہ بن محصن نے اٹار بن عمر و بن اٹار کوّل کیا المقداد نے عمر و بن حبیب بن عیبنہ بن حصن کو اور قرنہ نی مالک بن حذیفہ بن بدر کوّل کیا۔مسلمانوں میں محرز بن فضلہ شہید ہوئے۔جنہیں مسعد ہ نے شہید کیا۔سلمہ بن الاکوع کو جو بیادہ تھے ایک جماعت کی تو وہ انہیں تیر مارنے گھاور کہتے تھے'' بیر کے''اور پیشعر پڑھتے تھے

وانا ابن الانتوع اليوم يوم الرّضع مراكزة الرّضة ال

سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے وقت رسول اللہ مُٹاٹیٹی کوایک ٹشکر ملاء عرض کی نیارسول اللہ وہ قوم پیا ہی ہے اگرآپ جھے سوآ دمیوں کے ہمراہ جیجین توجو جانوران کے ساتھ ہیں۔سب چین لوں گا ادرسر داروں کو گرفتار کرلوں گا۔ نبی مُٹاٹیٹی نے فر مایا: وہ لوگ اس وقت غطفان میں جمع ہوں گے۔

شورغل بن عمرو بن عوف تک گیا تو امداد آئی اور برابرلشکر آتے رہے لوگ پیادہ بھی تھے۔اور اپنے اونٹوں پر بھی تھے؛ یہاں تک کہ رسول اللہ مظافی کے پاس ذی قر دمیں پہنچ گئے انہوں نے دس اونٹنیاں چھین لیس اور وہ قوم بقیداونٹیوں کے ساتھ جو دیں تھیں دیج گئی۔

## الرطبقات ابن سعد (مداول) مسلك المسلك الساس المسلك المسلك

رسول الله متالظیم نے ذی قرد میں نمازخوف پڑھی آپ وہاں خبر دریافت کرنے کے لیے ایک شبانہ روزمقیم رہے آپ نے اپنے ہرسواصحاب میں ایک اونٹ تقتیم فرمایا جے وہ ذرج کرتے تھے کل تعداد پانٹی سوتھی' کہا جاتا ہے کہ سات سوتھی سعد بن عبادہ ٹن ہذرنے آپ کی خدمت میں کی بورے مجوراور دیں اونٹ روانہ کیے وہ رسول اللّه مُطّافِقِم کے پاس ذی قرد میں پنچے۔ امیر سر ریہ سعد بن زید الاشہلی ہی الائوز

ہارے نزدیک ثابت ہیہے کہنے رسول اللہ مُکاٹھٹی نے اس مریہ پرسعدین ڈیدالا شہلی کوامیرینایا تھا۔لیکن حسان بن ثابت ٹی طورکے قول "غداہ فوار میں المقداد" (المقداد کے سواروں کی ضبح) کی وجہے لوگوں نے اسے المقداد کی طرف منسوب کردیا تو سعد بن زیدنے ان پرعماب کیا اور کہا کہ حرف روی نے مجبوراً میرانام المقداد تک پہنچا دیا۔رسول اللہ مُکاٹٹیٹی پائچ شب باہرد ہے کے بعد دوشنے کو مدینے ہینچے۔

سلمه،ن الاکوع ژیادنو کی شاندار کارکردگی:

سلمہ بن الاکوع ہی ہوند سے مروی ہے کہ میں اور جی مظافیظ کے خلام رہاں ہی مظافیظ کے اونٹ لے گئے میں طلحہ بن عبیداللہ کا گھوڑا بھی لے گیا میر اارادہ تھا کہ اسے بھی اونٹوں کے ہمراہ پائی پلاؤں جب ثار کی ہوگئ تو عبدالرمان بن عبینہ نے رسول اللہ مظافیظ کے اونٹوں کولوٹ لیا۔ اور چروا ہو جو آئی کردیا ، وہ اور اس کے ساتھ چندآ دی جوسواروں کے ہمراہ ہے۔ ان کو ہنکاتے ہوئے روانہ ہوئے میں نے رہاں سے کہااس گھوڑے پر بیٹے کر اسے طلحہ کے پاس پہنچا دواور رسول اللہ مظافیظ کو خبر کردو کہ ان کے جائور لوٹ لے کے بیس ایک ٹیلے پر کھڑا ہوگیا اپنا مندمد سے کی جائی کرلیا اور تین مرتبہ تدادی''یا صباحاہ'' (ہائے میہ ) پھراس قوم کا ویٹ لے گئے۔ میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوگیا اپنا مندمد سے کی جائی کرلیا اور تین مرتبہ تدادی''یا صباحاہ'' (ہائے میہ ) پھراس قوم کا چیچھا کیا' میر سے پاس تلوار اور تیر بھی ہے میں آئیس تیر مار کر ذئی کرنے لگا ایسا اس وقت کرتا جب درختوں کی کشرت ہوتی تھی۔ جب کوئی سوار میر کی طرف می جہ ہوا میں درخت کی جڑ میں میٹھ کرا سے تیر مارتا تھا' جوسوار میر کی طرف متوجہ ہوا میں نے اسے ذئی کر جب کوئی سوار میر کی طرف میں درخت کی جڑ میں بیٹھ کرا سے تیر مارتا تھا' جوسوار میر کی طرف متوجہ ہوا میں نے اسے ذئی کر

انا اہن الاکوع والیوم یوم الرضع ''چ*یں این الاکوع ہوں۔ اور ب*ہ قابل لمامت لو*گوں کے لیے مصیب*ت کا دَن ہے''۔

میں ایک آ دمی سے ملاوہ اپنی سواری ہی پر تھا کہ میں نے اسے تیر مارا میرا تیراس شخص کے نگا اور جگر چھید دیا میں نے کہا یہ لئے میں ابن الاکوع ہوں اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔ جب میں درخت کی آ ڈیس ہوتا تھا تو آئییں تیروں سے گھیر لیتا میر ااوران کا برابر بھی حال رہا اور جب دشواریاں نگ کرتی تھیں تو پہاڑ پر پڑھ کران پر پھر پھینکا تھا۔ میں ان کا چھا کرتا تھا اور رجز پڑھتا تھا تا آ نکہ میں نے نبی مُلا تھی کے ان جانوروں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اپنے پس پشت کرلیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جھڑا لیا۔

میں برابرانہیں تیر مارتا رہاانہوں نے تمیں ہے زائد نیزے ڈال دیئے اور تمیں ہے زائد چا دریں جن ہے وہ ہار ہلکا کر رہے تھے۔ جو پچھوہ ڈالتے تھے میں اس پر پھر رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے رسول اللہ مٹالٹیڈا کے داستے پرجع کیا۔ جب صح کی روثنی چیل گئ توان کی مدرکے لیے عینیہ بن بدرالفر اری آیا۔ وہ لوگ ایک تنگ گھائی میں تھے میں پہاڑ پر چڑ جہ گیا اوران لوگوں کے اوپر تھا۔ عینیہ نے کہا یہ گئی توان کی مدرکے لیے عینیہ بن بررالفر اتا ہے انہوں نے کہا کہ ای ہے ہمیں ایڈ ایپنی اس نے ہمیں فیج ہے اس وقت تک نہیں جھوڑا جو بچھ ہمارے ہاتھوں میں تھا سب لے لیا اوراہ اپنے بیچھے کر دیا۔ عینیہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ بیہ جو دکھائی دیتا ہے اس کے بیچھے کوئی جبتو کرنے والا ہوجس نے تہمیں جھوڑ دیا ہو ہم میں ہے ایک جماعت کواس کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہو تا چاہیاں میں ہے جوار کی آیک جماعت میرے مقابلہ کو کھڑی ہو گئی وہ بہاڑ پر چڑ ھے میں نے انہیں آواز دی اور کہا: کیا تم لوگ جھے بہنچا نے ہو؟ انہوں نے کہا: تو کون ہے؟ میں نے کہا میں این الاکوع ہوں' جس کے چرے کو کھر (مقابلی کی اس کے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں این الاکوع ہوں' جس کے چرے کو کھر (مقابلی کی اس کے کہا تو کون ہے کہا۔ تو کون ہے جسے میں طلب کروں ان میں سے ایک شخص نے کہا اس کا یہ گمان ہے۔

میں اپنی نشست گاہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ رسول اللہ مٹائٹیٹم کے سواروں کو دیکھا جو درختوں کے درمیان تھے۔سب سے آگے الاخرم الاسدی تنصان کے بیچھے رسول اللہ مٹائٹیٹم کے سوار ابوقیا دہ اور ابوقیا دہ کے بیچھے المقداد تھے' مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگے :

اخرم عنى مفاورا بن عبيية سے مقابلہ:

میں بہاڑے اثر کراخرم کے آگے آگیا۔ان کے گھوڑے کی باگ بکڑ کرکیا: اے اخرم اس جماعت ہے ڈرو ( یعنی ان ہے بچو ) مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تہمیں لوٹ لیس گے لہندا 'انظار کرویہاں تک کہ رسول اللہ مُلَاثِیْنِ اور آپ کے اصحاب آسلیں۔

انہوں نے کہا اے سلمہ اگر تہمیں اللہ پراورروز قیامت پرایمان ہے ادرتم جانے ہو کہ جنت میں ہے اور دوزمی ہے تو میرے اورشہادت کے درمیان حاکل شہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ وہ عبدالرحمٰن بن عیبیذہ لے طے وہ ان پر پلٹ پڑا دونوں نیزے چلانے لگے اخرم نے عبدالرحمٰن کوزخی کر دیا محبدالرحمٰن نے انہیں نیزہ مارکرفل کر دیا۔عبدالرحمٰن نے اخرم کا گھوڑ ابدل لیا۔

معركه ذوقر د:

میں نکل کراس قوم کے پیچے روانہ ہوا جھے نی مِٹاٹیٹا کے اصحاب کا کچھ غمبار بھی نظر ندآتا تا تھاوہ لوگ ایک گھاٹی کے سامنے تھے جس میں پانی تھا اس کا نام ذوقر دٹھا ان کا ارادہ ہوا کہ پانی پیئیں لیکن مجھے اپنے چیچے دوڑتا ہوا دکھے لیا تو اس سے ہمٹ گئے اور ایک گھاٹی کا جوثرینہ ذود رہتھی سہارالے لیا۔

آ فالب غروب موكيا ميل في ايك آ دى كو پايا است تيزمارا اوركها ميك:

وانا ابن الاكوع \_\_ واليوم يوم الرضع

''میں ابن الا کوع ہوں \_اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے'' \_

اس نے کہا کہ اے میری ماں کے رلانے والے کیا تو میراضی والا اکوع ہے؟ میں نے کہا اے اپنی جان کے دشن ہاں۔ وہ ضخص وہی تھا جے میں نے صبح شیر مارا تھا' میں نے اسے ایک اور تیر مارا' دونول تیراس کے لگے وہ لوگ دو گھوڑے چھوڑ گئے تو میں انہیں

## اخبراني العالم العالم

رسول الله طَالِيُّا كَ پاس مِكَالايا آب ذوقر وكاس پانى پر تھے جس سے میں نے ان لوگوں كو مِكايا تھا۔ انفا قانبي الله مَا يُعْلِم يا جُ سوآ دمیوں کے ہمراہ تھے بلال نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذرج کیا۔ جو میں پیچے چھوٹر گیا تھا۔وہ رسول اللہ مُثاثِیم کے لیے اس کی کیجی اورکو ہان بھون رہے تھے۔ 

میں رسول الله مَا لَیْمُ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله مَا اَیْمُ مجھے اجازت و تیجے اور اپنے اصحاب میں سے سو آ دی منتخب فر ما دیجئے تو میں بے خبری کی حالت میں کفار پرحملہ کر دوں ان میں ہے کوئی خبر دینے والا بھی نہ ہو گاہیے میں قتل نہ کر دول ۔ آپ نے فرمایا: کیاتم ایسا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا' ہاں' قتم ہے اس ذائ کی جس نے آپ کو ہزرگ دی' رسول الله مَنْ اللهُ الله يهال تك كديس ني آكى روشى مين آپ كى كليال ديكيس آپ ني ماياده لوگ اس وقت بى غطفان كى زمين میں بناہ گزیں ہوں گے۔

غطفان کا ایک آ دمی آیا اس نے کہا کہ فلاں غطفانی کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ان ( کفار ) کے لیے ذریح کیا ہے جس دفت و ه لوگ اس کی کھال کھینچنے لگے تو انہوں نے ایک غبار دیکھا اونٹ کو پھوڑ دیا اور بھاگ گئے ابن الأكوع اورا بوقتاره مىلاين كى تعريف وتحسين:

جب منے ہوئی تورسول اللہ علی اللہ علی ایمارے سواروں میں سب کے بہتر آج ابوقادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہتر ابوسلمہ رسول اللہ مَالَّقَيُّمُ نے مجھے پيادہ اور سوار كا حصد ديا۔ مدينے واليل آتے ہوئے آپ نے مجھے اپنے بيچے گوش بريده اونثني يربثها ليا 

#### دورٌ مين سبقت:

ہمارے اور مدینے کے درمیان قریب جاشت کا وقت ہو گیا اس جماعت میں ایک انصاری ہے جن کے آ گے کو کی نہیں ہوسکتا تھاوہ بیندا دینے لگے کہ ہے کوئی ووڑنے والا کیا کوئی شخص ہے جو مدینے تک باہم دوڑ کرے؟ انہوں نے اسے کی مرتبہ و ہرایا۔ میں رسول اللہ مَالَّیْنِ کے پیچھے تھا۔ آنخضرت مَالِیْنِ نے بیجھے ہم نشین بنایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مناق تم کن بزرگ کا ا دب کرتے ہواور نہ کی شریف سے ڈرتے ہوانہوں نے کہا: سوائے رسول الله مَالْیُرُاکے کی ہے بیں ڈرتا۔ میں نے کہایا رسول اللهُ مَثَلَيْقُةً مِيرِ ﴾ مان باپ آپ پر فعدامول مجھے اجازت و پیجئے تو میں ان کے ساتھ دوڑ کروں 'آپ نے فرمایا' اگرتم جیا ہو کرو' میں نے (ان ہے) کہا بھلؤ (میں بھی) تبہاری طرف (چاتا ہوں) ۔

وہ اپنی سواری ہے کود پڑے۔ میں نے بھی پاؤن سمیٹے اور اونٹنی ہے کود پڑا'انبین ایک یاد وکوہان (آ گے بڑھے میں) طاقت دارینا دیا' یعنی میں نے اپنے آپ کوروک لیا پھر میں دوڑا یہاں تک کہ ان سے ل گیا۔ اپنے ہاتھ سے ان کے دونوں شانوں کے چیج میں زورے مارااور کہنا میں تم ہے آ گے ہوگیا' کا میابی اللہ ہی کی طرف سے سے یا ای فتم کا کوئی کلے کہا وہ ضے اور کہنا على تونبين خيال كرتا 'يهال تك كه بم دونون مديخ آ گئے۔

## ﴿ طِقَاتُ ابْنُ سِعِد (صَدَادَل) ﴿ الْعِلَاثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عکاشہ بن تھن الاسدی کا النمر غمر مرز دق کی جانب سریہ ہے جوفیدے مدینے کے پہلے رائے میں دورات کی مسافت یر بنی اسد کا یانی (گھاٹ) ہے بیرزیج الا وّل کے میں ہوا۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدُ مِن عَاشه بن مُصن كوچ ليس آ دميوں كے بمراہ الغمر رواند كيا۔ وہ اس طرح جلدرواند بوت كه ان كى رفتار بہت چيز تقى۔

اس قوم نے انہیں تا ڑلیا اور اپنی بستی کے بہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے انہیں اپنا مکان ناموافق ہوا۔عکاشہ نے شجاع بن وہب کومخبر بنا کے بھیجا تو انہوں نے اونٹوں کا نشان دیکھا۔

یاں آگے انہیں جا گارکا ایک مخط گیا جس کوانہوں نے امن دے دیا۔ اس نے آئیں اپنے بچازاد بھائی کے اون میں بنا ہے جوانہوں نے انہیں اپنے بچازاد بھائی کے اون بتا دیے جوانہوں نے لوٹ کے دوسواونٹ ہٹکا لائے اس مخص کوچھوڑ دیا۔ اونٹ مدینے لے آئے اور رسول اللہ مُلَّا اللہِ عَلَیْ اللہِ مُلَّا اللہِ مُلَّا اللہِ مُلَّا اللہِ مُلَّالِیْنَا میں جنگ کی تو بت نہیں آئی۔

مربي محد بن مسلمه مى الدوريانب ذي القصه:

ربیج الاوّل کے میں ذی القصد کی جانب محربن مسلمہ کا سریہ ہے رسول اللہ مَکَالِیُّمْ نے محمد بن مسلمہ کووس آ ومیوں کے ہمراہ بنی نثلبہ اور یہ بیان ریزہ ہمراہ بنی نثلبہ اور میں ہے جے بیجا اور وہ لوگ ذی القصہ میں تنظیمات کے اور مدینے کے درمیان ریزہ کے رائے پرچو ہیں میل کا فاصلہ ہے۔

یہ لوگ رات کے وقت ان کے پاس پنچے تو اس قوم نے جوسوآ دی تھے انہیں گھیر لیا۔ پچھ رات تک دونوں نے تیرا ندازی کی اعراب دیہاتی نے نیزوں سے حملہ کر کے انہیں قبل کر دیا جمہ بن مسلمہ بحروح ہوئے گر پڑے ان کے مخنے پر ایسی چوٹ لگ گئ تھی کہ حرکت نہیں کر سکتے تنے مسلمانوں کے کپڑے ان کفار نے اتار لیے جمہ بن مسلمہ کے پاس ایک مسلمان گزرے تو انہوں نے انہیں لادکر مدینے میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ مٹی تا تھے ہے ابو عبیدہ بن الجراح کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ اس جماعت کی قبل گاہ کو جیجا مگران کوکوئی نہ ملا انہوں نے اونے ادر بکریاں یا تین جو ہنکالائے اور واپس ہوئے۔

مرية ابوعبيده بن الجراح بن يؤه بجانب ذي القصه:

ربج الاخر آجے میں ذی القصد کی جانب ابوعبیدہ بن الجراح کا سریہ ہوا کو گوں نے بیان کیا کہ بی تعلیہ وانمار کی بستیاں ختک ہو گئیں اور المراض سے تعلمین تک تالا بول میں ختکی آگی المراض دینے سے ۳۱ سیل ہے۔ بنوی ارب و تعلیہ وانمارای خشک تالا ب کو گئے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مدینے کے مواثی لوٹ لیس جو مدینے سے سات میل پر مقام ہیفا میں چرتے ہیں الاب کو گئے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مدینے کے مواثی لوٹ لیس مسلمانوں کے ہمراہ جب کدانہوں نے نماز مغرب پڑھی لیہ بھیجا وہ لوگ روانہ ہوئے تھی گئے وہ ایک محفی کو یا گئے جو روانہ ہوئے گئے وہ ایک محفی کو یا گئے جو اسلام لے آیا' اس کو چھوڑ ویا۔ ان کے اونٹوں میں سے بچھا وہ نت انہوں نے بکڑ لیے اور ہنگالا نے' سامان میں سے بچھا سباب

لے لیا 'اے مدینے میں لے آئے رسول اللہ مالی کا انجمس نکالا 'جوبچاوہ انہیں پرتقتیم کردیا۔

سرييزيد بن حارثه خي الفرو بجانب بن سليم بمقام الجموم:

رئیج الاخر البھیمیں المجموم میں بنی سلیم کی جانب زیدین حارشہ ٹی ہوند کا سریہ ہوا' رسول اللہ مَالِیُوَمِ نے زیدین حارشہ ٹی ہوئد کو بنی سلیم کی طرف بھیجا' وہ روانہ ہوئے المجموم پہنچے جو بطن فل کے ہائیں جانب اسی نواح میں ہے بطن فن مدینے سے جار برد (۲۸میل) ہے۔

وہاں قبیلیہ سرنید کی ایک عورت ملی جس کا نام حلیمہ تھا اس نے بن سلیم سے تقبر نے کے مقامات میں سے ایک مقام بناویا اس مقام پر انہیں اونٹ بکریاں اور قبدی ملے انہیں میں حلیمہ المو نید کا شوہر بھی تھا۔ جب زید بن حارثہ میں ہور سے کر جو انہوں نے پایا تھا والیس آئے تو رسول اللہ منافیظ نے سرنیہ کواس کی جان اور اس کا شوہر بہہ کر دیا۔ بلال بن الخارث کا بی شعرای واقعہ میں ہے:

لعموك اخنى المسول ولا ونت حليمة حتى راح ركبها معا "قتم ہے تیری زندگانی کی کے درتو جمن سے سوال کیا گیا تھا اس نے کوتا ہی کی اور ندھلیمہ ہی تھی یہاں تک کے دونوں کی سواری ساتھے ساتھ روانہ ہوئی"۔

مرييزيد بن حارثه منياه وربجانب العيص:

جمادی الاولی کر بھی العیص کی جانب زیدین حارثہ نکاہؤد کا سربیہ ہوااس کے اور عدیے کے در میان چار رات کا راستہ ہےاورالمرووہاں سے ایک رات کی مسافت پرہے۔

رسول الله مُثَالِيُّنِا کوخِر پَنِجَی که قریش کا ایک قافله شام ہے آ رہا ہے آپ نے زید بن حارث ہی ہونہ کوسر سواروں کے ہمراہ اس کورد کئے کے لیے بھیجا۔انہوں نے اے اور جو پچھاس میں تھا گرفآر کرلیا اس روزصفوان بن امید کی بہت می چانڈی پکڑلی پچھآ دمیوں کو بھی گرفآر کیا جواس قافلے میں تھے جن میں ابوالعاص بن الربھ بھی تھا'انہیں مدینے لے آئے۔

ابوالعاصٰ نے رسول اللہ مُظَافِظُ کی صاحبزا دی زینب ٹھادیٹا سے بناہ ما تھی انہوں نے اِسے بناہ دے دی رسول اللہ مُظَافِظُ کے ساجبزا دی زینب ٹھادیٹا سے بناہ ما تھی انہوں نے اسے بناہ دی ہے دی رسول اللہ مُظَافِظُ نے فرمایا جمیں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے رسول اللہ مُظَافِظُ نے فرمایا جمیں اس کا پچھٹم نہیں جم نے بناہ دی جسم نے بناہ دی اور جو پچھاس سے لیا گیا تھا آپ نے اس کو واپس کر ڈیا۔ مسر میرزید بن حارثہ میں اندور بجانب الطرف:

جمادی الاخر کھیں الطرف کی جانب زید بن حارثہ کولٹکر کے ساتھ بھیجا الطرف المخیل کے اس جانب الراض کے قریب البقرہ کے اس داستہ پر جوالمحجہ کو گیا ہے مدینے ہے ۳ میل پر ہے وہ پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ بی نشابہ کی جانب روان ہوئے مگرانہیں اونٹ بکریاں ملیں اعراب بھاگ گئے زیدنے ضیح کواونٹوں کو جو ہیں تھے مدینے پہنچا دیااورانہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی، دہ چودہ دات باہر رہے ان کا شعار (نشان جنگ واشارہ) آمِٹ آمِٹ تھا۔

زيد بن رفاعه الجذامي كي رسول الله مَا الله عَلَيْمَ فَي خدمت ميس حاضري:

زید بن رفاعہ المجذ ای اپنی توم کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ مُکالِّیْنِم کے پاس گیا اور آپ کا وہ فرمان وکھایا جو آپ نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے ان راتوں میں تحریر فرمایا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا' وہ اسلام لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ سَکِّیْنِمْ ہم پرحلال کوحرام نہ سیجنے اور نہ حرام کو ہمارے لیے حلال سیجئے آپ نے فرمایا میں مقتولین کو کیا کروں' ابو یزید بن عمرونے کہایا رسول اللہ مُکالِّیْنِمُ اسے رہا کرد ہے بحد زندہ ہواور جو آئل ہو گیا تو وہ میر نے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔

رسول الله سَلَاعُظِم نے فرمایا ابوزیدنے کے کہا آپ کے ان لوگوں کے ہمراہ علی خیدوں کو زید بن حارثہ خیدولو کے پاس بھیج کر تھم دیا کہ وہ انہیں اوران کی عورتوں کو مال دے دیں۔

علی ٹن الدندروانہ ہوئے' زید بن حارثہ میں الدندے بشیر (فتح کی خوشخری پہنچانے والے) رافع بن مکٹ انجینی سے ملے جو اسی قوم کی افغنی پرسوار پتھے کی بڑیا ہوئے وہ اونٹنی بھی اسی قوم کووالیس کر دی۔

وہ زید ہے الحکتین میں ملے جومدینے اور ذی المروہ کے درمیان ہے انہیں رسول اللہ مُثَاثِثِمُ کا حکم پہنچا یا۔انہوں نے لوگون سے جو پچھالیا تفادہ سب واپس کردیا۔

سريدزيد بن حارثه مئ منافظة بجانب وادى القرلي.

ر جب <mark>سیمین زیدین حارثه کاسریه وادی القری ہے لوگوں نے بیان کیا کدرسول الله مخالطی نے سیمین زید کوامیر</mark> اے جھیجا۔

سريه عبدالرحن بن عوف مني لاغه بجانب دومة الجندل:

شعبان لیج میں عبدالرحمٰن بن عوف جی پیٹر کا سربید دومۃ الجندل ہوا رسول اللہ عَلَّا اللّٰہِ عَلَیْمُ نے عبدالرحمٰن بن عوف جی پیٹر کو باا یا۔انہیں اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھ سے عمامہ بائد ھاا آرفر مایا: اللّٰہ کے نام کے ساتھ اللّٰہ کے راستے میں جہاد کرو'جواللّٰہ کے سرييل بن ابي طالب مني الدَّوْر بجانب سعد بن بكر بمقام فدك:

شعبان البھیں بمقام فدک بجانب بنی سعد علی بن ابی طالب شاشد کاسریہ ہوا۔ رسول اللہ مناشد کا کہ کے جم اوعلی بن ابی طالب شاشد کی گاریہ بھت ہے جس کا بہت تھا در کرے رسول اللہ مناشد کی جانب ہوا در میوں کے ہمراہ علی بن ابی طالب شاشد کو روانہ کیا 'وہ دات کو جلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے ہے جب المج پہنچ جو ٹیمبر وفدک کے درمیان ایک چشرہ آب ہے اور لدید اور فدک کے درمیان ایک چشرہ آب ہے اور لدید اور فدک کے درمیان چورات کا راستہ ہے تو اس مقام (المج پر انہیں ایک آ دی ملاجس ہے اس مجمع کو دریافت کیا اس نے کہا میں مجمعیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم لوگ بھے آئن دے دوان لوگوں نے اسے امن دے دیا بھراس نے بھی بیتہ بتا دیا علی بی ہداؤہ اور ان کے ساتھیوں نے فقلت کی حالت میں ان پر تملہ کر دیا گیا تھی سواونٹ اور دو ہزار بکر بیاں لے لیں 'بوسعد اور ان کے سرعند درین علیم کر دیا ۔ اور مدین آگے انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی ۔ بار براوری کے اونوں جارہ بھر تھی گارتیں جنگ کی نوبت نہیں آئی ۔ الحقد ہ تھا ' بھر شمن علیحہ مکر دیا بھی موادی القرکی :

رمضان راج میں وادی القری کے نواح میں جو مدسینے سے سات رات کے راستہ پر ہیں ام قرفہ کی طرف زید ہن حارثہ میں ادخہ کا سربیہ آیا۔

مسلمانول كے تجارتی قافلۂ پر مملہ:

زید بن حارثہ تجارت کے سلسلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نمی مُثَاثِیْزُا کے اصحابِ کا مال تجارت تفار جب وہ وادی القر کی کے قریب ہوئے اورانہیں بنی بدر کی شاخ فزارہ کے پچھلوگ ملے جنہوں نے ان کواوران کے ساتھیوں کو مارا اور جو پچھ یاس تھالے لیا۔\*

زیدا چھے ہو گئے تورسول اللہ مظافیظ کی خدمت میں آئے اور آپ کوخیر دی رسول اللہ مظافیظ نے ان کوان لوگوں کی طرف بھیجا' پیلوگ دن کو چھپتے اور دات کو چلتے ہو بدرنے تا ژاپا ہے۔

<u>نی فزاره کاعبرتناک انجام:</u>

زیداوران کے ساتھی میں کے وقت ان لوگول کے پاس آئے بھیر کی اور جوموجود تھے انہیں کھیر لیا۔ام قر ذکو جو فاطمہ

بنت رہید بن بدرتھی اوراس کی بٹی جار ہید بنت مالک بن حذیفہ بن بدر کو گرفتار کرلیا۔ جاریہ کومسلمہ بن الا کوع شیفونہ نے گرفتار کیا اور رسول اللہ مَالِّشِیْج کو ہبدکر دی رسول اللہ مَالِیُمُ اِنْدِ مَالِیُمُ اِنْدِ مَالِیُمُ اِنْدِ مِنالِیُمُ ا

قیس بن امحسر نے ام قرفہ کی طرف قصد کیا جو بہت من رسیدہ بوڈھی تھی انہوں نے اس کونہایت بختی ہے قل کیا اس کے دونوں پا وَاں مِیں رسی ہاندھ کر دواونٹوں کے ساتھ ہاندھ دیا'اوٹٹوں کو تیز دوڑا یا جس سے اس کا جسم کٹ گیا انہوں نے نعمان اور عبیداللّٰد کوچی قل کیا' یہ دونوں مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن بدر کے بیٹے تھے۔

زید بن حارشا بنی ای حالت کے ساتھ مدینے میں آئے نبی مظافیظ کا دروازہ کھکھٹایا۔ آپ کپڑے اتارے ہوئے تھے اینا کپڑا تھینچتے ہوئے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے انہیں گلے لگالیا بوسہ دیا اوران سے حال دریافت کیا اللہ نے انہیں جوفتح دی ختی اس کی آپ کونچر دی۔

#### مربيعبدالله بن عتيك بمقام خيبر:

رمضان 1 من بمقام خیبرابورافع سلام بن الی الحقیق العفری کی طرف عبدالله بن علیک بیسیجے مجھے ابورافع بن الی الحقیق الحقیق نے غطفان اور جومشرکیین عرب اس کے گرد تھے انہیں جمع کیارسول الله مطاقیق سے جنگ کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ہوگیا۔ '' مخضرت مطاقیق نے عبداللہ بن علیک' عبداللہ بن انبوقاوہ' اسود بن فرّاعی اورمسعود بن سنان کوابورافع کے قبل پر مامور فر مایا۔ ابورزافع کا قبل :

یاوگئیر پہنے کے پوشیدہ ہوگئے جب سنا ٹا ہوا تو اس کے مکان کی طرف آئے اور زینے پر پڑھ گئے انہوں نے عبداللہ بن علیک کوآ گئی کیونکہ وہ بیودی زبان بیل گفتگو کر شکتے تھے انہوں نے دروازہ کھٹھٹایا اور کہا کہ بیں ابورافع کے پاس ہدیدلایا ہوں اس کی عورت نے دروازہ کھول دیا مگر جب ہتھیا رد کھیے تو خل مچانے کا ارادہ کیا 'ان لوگوں نے تلوار ہے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اعدر کھس پڑے اور ابورافع کو اس سفیدی سے بہچان لیا جوش قبطی کپڑے کہتی اور تلواروں ہے اس پر کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اعدر کھی تھی ایس خص تھا جھے رتو عدی تھی کچھ دیکھ نیس سکتا تھا جس نے اپنی تلواراس کے پیٹ پر ٹکا دی بستر برخون بہنے کی آ وازشی تو بچھ گیا کہ وہ تضاکر گیا ساری جماعت اسے مارنے گئی۔

وہ لوگ اتر آئے اس کی عورت چلائی تو سب گھروالے چلائے یہ جاعت خیبر کے قلعے کے ایک نالے میں جھپ گئ حارث ابوزینب تین ہزار آ دمیوب کے ہمراہ ان کے ثعاقب کو لکلا آگ کی روشی میں تلاش شروع کی مگران لوگوں کو نہیں پایا نا چار واپس ہو گئے۔وہ جماعت اپنے مقام پر دوروز مقیم رہی یہاں تک کہ تلاش کم ہوگئی پیلوگ مدینے کا رخ کرکے لکا ان میں سے ہم شخص اس کے قبل کا مدی تھا۔ آپ مگا گئی آپ کی پاس آئے تو آپ نے فرمایا 'چیزے کا میاب ہوں انہوں نے کہا آپ کا چیزہ بھی کامیاب ہو۔ یارسول اللہ مُلَّا تُنْظِیم انہوں نے آپ کو اپنے واقعے کی خبر دی آپ نے ان کی آلواریں لے لیس دیکھا تو کھانے کا نشان عبداللہ بن انیس کی نوک پرتھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے آئی کیا ہے۔

شوال کے بیس بمقام خیبراسیر بن زارم الیہودی کی جانب عبداللہ بن رواحہ میں ہوئد کاسریہ ہوا۔

جب ابورافع سلام بن الي الحقيق قل كرديا كيا تو يبود نے اسير بن زارم كوا پناامير بناليا چنانچه وه بھی غطفان وغير جم ميں میں جا کرانہیں رسول الله مظافیم سے جنگ کرنے کے لیے جنع کرنے لگا۔ رسول الله مظافیم کے معلوم ہوا تو آ مخضرت مظافیم نے ماہ رمضان میں خفیہ طور پر تین آ ومیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواجہ خلطفہ کوروانہ کیا۔ انہون نے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول الله منافظ کو خردی۔ رسول الله منافظ نے لوگوں کو بلایا تمیں آ دمیوں نے آپ کی ندا قبول کی آپ نے ان پر عبدالله بن رواحه هیدو کوامیر کرے بھیجا۔ یہ لوگ امیر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اس وقت تک امن میں ہیں جب تک ہم تیرے سامنے وہ بات پیش نہ کردیں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا کاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے ای طرح ہے۔انہوںنے کہاماں۔

بم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علاقائم نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے تو آپ کے پاس پل تاکہ آپ تھے تیبر کا عال بنا دیں اور تیرے ساتھ احسان کریں'اے لانچ پیدا ہوااور روانہ ہو گیا ہمراہ تین بیودی بھی ہوئے جو ہرمسلمان کے ہم تثین ہوئے۔ امير بن زارم كافل:

جب ہم لوگ قرقرہ ثباۂ پہنچے تو اسر پچھتا یا عبداللہ بن انیس نے جواس سریے میں تھے بیان کیا کہ اس نے میری تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا میں مجھ گیاا بنا اونٹ کنارے لے گیا اور کہا'' اے اللہ کے دعمن خلاف عہد'' اس نے دومر بتیہ ایسا ہی کیا میں اتر گیا اورقوم کو چلنے دیا یہاں تک کہ میرے لیے اسپر تنہارہ گیا میں نے اسے تلوار ماری اس کی ران اور پنڈ کی کا اکثر حصہ علیحدہ ہو گیاوہ اپنے اونٹ ہے گر پڑا 'اس کے ہاتھ میں شوھ کی (پہاڑی درخت ہے جس ہے کمان بنتی ہے) میزھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس ے اس نے مجھے ماراا ورمیرے سرکوزخی کر دیا۔ ہم لوگ اس کے ساتھیوں پر پلٹ پڑھے سب کوتل کر دیا سوائے ایک مخص کے جس نے ہم کو بہت ہی تھکا دیا۔اوروہ مسلما توں میں ہے کسی کوئین ملا ہم رسول اللہ مثلاثیم کے پاس آئے آپ ہے سب بات بیان کی ق آ پ ئے فر مایااللہ تعالیٰ نے تنہیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔

سربه کرزبن جا برالفهر ی بجانب العربین :

شوال <u>آھ</u>یں عربین کی جانب کرزین جابرالفیر ی کا سریہ ہے۔

عربین کی بدعهدی:

قبیلہ عرصیہ کے آٹھ آ دی رسول اللہ مظافیر کے پائ آئے اور اسلام لائے انہوں نے مدینے کی آب وہوا کوخراب پایا تو رسول الله مَالْظِيَّانِ أَنْبِينَ آپِ اونتوں كى طرف لے جانے كا تھم دياؤى الجدر مين مدينے سے چيميل پر قبائے علاقہ ميں عمر ك قريب ۾ تے تھے۔

وہ لوگ وہاں رہے پہناں تک کہ تنزرست اور موٹے ہو گئے سے وقت اونٹوں پر حملہ کیا اور ہیکا لے گئے ان کورسول

الله مَثَلِيَّةً کِوَ آزاد کردہ غلام بیار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت بھی پایا بیارلڑے ان کوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا۔ زبان اور آئھوں میں کانٹے بھونک دیئے۔ یہاں تک کدوہ مرگئے۔

عرنتين كاانجام

یہ خبررسول اللہ مٹالٹیلم کو پیچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں میں سوار روانہ کے اور کرز بن جابرالفہر کی کوعامل بنایا۔ یہ لوگ آنہیں پاگئے گیبر کے گرفتار کر لیا اور رسیوں سے بائد ھے کر گھوڑوں پر ساتھ بٹھالیا وہ آنہیں مدینے لائے۔رسول اللہ مٹالٹیلم اغابہ میں تھے وہ لوگ ان کو لے کر آپ کی ظرف روانہ ہوئے آپ نے اغابہ میں سیلا بوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آپ نے ان کے متعلق حکم دیا تو ان کے ہاتھ یاؤں کا لے گئے آٹھیں نکالی گئیں پھرو ہیں آئہیں لاکا دیا۔

وى كانزول:

رسول الله مُثَاثِقَاتِم بِيهَ بِيتَ مَا زَلَ ہُو كَى:﴿انها جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض الفساد﴾ (ان لوگوں كى جزاجوالله درسول ہے جنگ كرتے ہيں اور زمين پرفساد كرتے پھرتے ہيں يہى ہے كہ وہ آل كيے جائيں وغيرہ وغيرہ)۔ اس كے بعد پھر كوئى آ كھي ہيں نكالى گئ وہ او ثنتياں پندرہ تھيں جو بہت دود ہودينے والى تھيں وہ انہيں مدينے واپس لے آئے تواس ميں ہے ایک اونٹی جس كانام الحناء تھارسول اللہ مَثَاثِیْنِ كُونِيس لَّى آپ نے دريا فت فرمايا تو كہا كيا اسے ان لوگوں نے

## سربيغمروبن امبدالضمري

حضور علائل کوشہید کرنے کی سازش:

الوسفیان بن حرب نے قریش کے چند آ دمیوں سے کہا کہ کیا کوئی ایسانہیں ہے جو گھر (مُثَافِیْنَ ) کو دھو کے سے قس کر دے کیونکہ وہ ہا زاروں میں چلتے بچھرتے ہیں اعراب میں سے ایک فیض آیا اور کہا کہ ہیں اپنے آپ کوسب سے زیادہ مطمئن یا تا ہوں تو اگر جھے قوت دے وے تو ہیں ان کی جانب روانہ ہو جاؤں اور دھو کے سے قس کر دوں' میرے یاس ایک فیخر ہے جو گدھ کے پر کی طرح ہے جس سے میں ان پر حملہ کردں گا۔ پھر ہیں کسی قافلہ میں مل جاؤں گا اور بھا گ کراس جماعت ہے آگے ہو ھاؤں گا کیونکہ میں داستہ ہو واقف ہوں اور اسے خوب جا نتا ہوں۔ مل جاؤں گا اور بھا گ کراس جماعت ہے آگے ہو ھاؤں گا کیونکہ میں داستہ واقف ہوں اور اسے خوب جا نتا ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ تو جا زاد وست ہے اسے اونٹ اور خرج دیا اور کہا اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا وہ رات کوروانہ ہوا' اپنی سواری کو باشرہ کی پر پانچ شب جلا چھٹی صبح ظہر الحرہ میں ہوئی رسول اللہ مُنافِقِع کو پوچھتا ہوا آیا۔ اب آپ بتادیئے گئے اپنی سواری کو باشرہ کے کررسول اللہ مُنافِقِع کو پوچھتا ہوا آیا۔ اب آپ بتادیئے گئے اپنی سواری کو باشرہ کی دول اللہ مُنافِقِع کے لئے اپنی مواری کو باشرہ کی میں ہوئی رسول اللہ مُنافِقِع کی ہو چھتا ہوا آیا۔ اب آپ بتادیئے گئے اپنی سواری کو باشرہ کی اللہ میں تھے۔ کررسول اللہ مُنافِقِع کے طرف آیا آیا۔ اب آپ بتادیئے گئے اپنی میں تھے۔

قُلْ كَ لِيَرًا مِنْ وَالِي كَلَّ كُونَارِي وَقِبُولَ اسلام:

جب رسول الله مَالِيَّةُ ﷺ اے دیکھا تو فرمایا پیشخص بدعهدی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بزھا کہ رسول الله مَالَّيَّةُ مِرحملہ کرے

# کر طبقات ابن سعد (صداول) می می از این می انتیابی است می می این می انتیابی می انتیابی می انتیابی استان استان استان استان استان استان استان استان این می انتیابی استان استان این می انتیابی استان می انتیابی اور جمنبی از استان ا

رسول الله مطالبي نے فرمایا: مجھ سے بھی کہدتو کون ہے؟ اس نے کہا پھر مجھے امن ہے؟ فرمایا ہاں اس نے آپ کواپنے کام کی خبر دی اور اس کی بھی جوابوسفیان نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ رسول اللہ مُلَالِّی نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کے لئے مہم

رسول الله مَالِيَّةِ عَرُو بن اميه اورسلمه بن اسلم کواپوسفيان بن حرب کی طرف بھيجا اور فرمايا که اگرتم وونوں اس کی غفلت کا موقع پانا توقل کرو بنا دونوں کے ميں داخل ہوئے عمر و بن اميه رات کے وقت جا کر بيت الله کا طواف کرنے لگے توانميس معاويہ بن ائي سفيان نے ديکھاليا اور بہجان ليا اور قريش کوخبر و ہے دی۔

قریش کوان سے اندیشہ ہوا اور انہوں نے ان کی تلاثی کی وہ جاہلیت میں بھی بڑے بہا در تنے انہوں نے کہا کہ عمر دکسی بھلائی کے لیے نہیں آئے اہل مکہنے ان کے لیے انفاق اور اجتماع کرلیا عمر واور سلمہ بھا کے عمر وکو عبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ الیمی ملاتواس کوانہوں نے قبل کر دیا ایک اور محتمق کو بھی قبل کر دیا جو بن الدیل سے تھا اس کوانہوں نے میشعرگاتے اور کہتے سنا ولست ادین دین المسلیمنا

د میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گااور ندمسلمانوں کا دین قبول کروں گا''۔

انہیں قریش کے دوقا صدیلے جن کوانہوں نے خبر دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ان میں ہے ایک کوانہوں نے قل کر دیا اور دوسرے کوگرفتار کرے مدینے لے آئے عمر ورسول اللہ ملکا گئے کوابنا حال بتار ہے تھے اور رسول اللہ مُلکٹی کے بنس رہے تھے۔ غزوۂ حدید میں ہد:

رسول الله مُلَالِيَّا کاغزوہ حدیبیہ ذی القعدہ <u>آج میں پیش آیا جب کہ آپ محرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔اس اجمال</u> کی تفصیل میہ ہے کدرسول الله مُلَالِقِیُّا نے اسپی اصحاب سے عمرہ کے لیے چلنے کوفر مایا' ان لوگوں نے بہت جلدی کی اور تیار ہوگئے۔ رسول الله مُلَالِّقِیُّا اپنے مکان میں گئے مشل فرمایا دو کپڑے پہنے اورا پی سواری القصواء پرروانہ ہوئے۔

طلوع بلال ذی القعدہ اور دوشنبہ کا دن تھا بدینے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم بی النظر کو اپنا قائم مقام بنایا' ہمراہ سوائے تلواروں کے جو چیڑے کے میانوں میں تھیں اور کو تی ہتھیار نہ تھا۔ آپ آپ ساتھ قربانی کے اونٹ لے گئے اور اصحاب نے بھی قربانی کے اونٹ لے تھے' نہیں جھول نے بھی قربانی کے اونٹ کے تھے' نہیں جھول پہنائی گئ' آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی دائنی جانب (کوہان میں) زخم برائے علامت قربانی کیے ان کے گئے میں ہارڈ الے وہ سب رو بہ قبلہ تھے اور تعداد میں سرتھ جن میں ابوجہل کا اونٹ بھی تھا جو آپ کو جنگ بدر میں غیمت میں ملاتھا۔ مسلمانوں کی تعداد:

آپ نے احرام باند صااور تلبیہ کہا میا دین بشر کومین مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور مخبرآ گےروانہ کیا جن میں مہاجرین

## اخباراني ما المحال ٢٢٢ المحالي المحال ١٢٢ المحالي المحال الماراني ما المحال ال

اورانصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ سومسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ چودہ سوتھے سوابندرہ سو کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے آپ اپنے ہمراہ اپنی زوجہام سلمہ ڈیاپیٹنا کو بھی لے گئے۔

حضور علائل كوروكني كوشش:

مشرکین کوخر پیچی تو ان سب کی رائے آپ کومبحد حرام سے روکنے پرمتنق ہوگئ انہوں نے جلدی میں لٹکر جمع کیا' دو سوسواروں کوجن کاسر دارخالد بن الولیدیا براویت ویگر عکر مد بن الی جہل تھا' کراع الحمیم تک آ کے بھیجالبر بن سفیان الخز اعی سکے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنا اور ان کی رائے معلوم کی وہ رسول اللہ مُثَاثِیم کے پاس واپس آئے اور آپ سے غدیرالاشطاط میں سلے جوعسفان کے پیچھے تصاور آپ کواس کی خبر دی۔

خالدین الولیدمعہ اپنے لشکر کے قریب آگیا۔اس نے رسول اللہ مَثَالِیُجُ کے اصحاب کودیکھارسول اللہ مَثَالِیُجُ نے عبادین بشر کو تھم دیا۔وہ اپنے لشکر کے ہمراہ آگے بڑھے اور اس کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کر دیا۔

حديبيه مين تشريف آوري:

نما زظہر کا وفت آگیا رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے اصحاب کونمازخوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے فرمایا کہ اس العصل کی داہنی جانب کواختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوں مرالطہران اور مجتنان میں ہیں آپ دوانہ ہوئے اور حدیبیہ کے قریب بہنچ جوحرم کے کنارے محے سے فومیل ہے۔

سواری کے دونوں اگلے پاؤں ایک پہاڑی راستہ ہے جس ہے وہ آپ کوا تاربی بھی قوم قریش کے مقام قضائے حاجت میں جا پڑے وہ اسے جس کے دیا۔ مسلمانوں نے کہا''حل حل''اس کلمہ ہے وہ اسے جسڑک رہے تھے مگراس نے حاجت میں جا پڑے وہ اسے جسڑک رہے تھے مگراس نے ایمی خارکیا لوگوں نے کہا القصواء رک گئی نبی مگاٹی کی ایمی کی ایمی چیز کی درخواست کریں گے جس میں راصحاب فیل کے ) ہاتھی کوروک و یا تھا' آگاہ رہو کہ بخدااگر آج وہ لوگ جھے سے سی ایمی چیز کی درخواست کریں گے جس میں حرمة اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں وہ چیز انہیں ضرور دوں گا۔

آنخضرت مُنَافِیْنَا نے قصواء کوجھڑکا تو وہ کھڑی ہوگئی پھراس طرح پھرے کہ واپسی ای طرف ہوئی جہاں سے مکے کی طرف جانا شروع کیا تھا اور لوگوں کو جدیدیہ کے جشوں میں سے کسی ایسے جشمے پراتارا جس میں پانی تقریباً پچھ نہ تھا۔ آنخضرت مُنَّافِیْنَا نے اپنے ترکش میں سے ایک جیرنکالا عم دیا کہ اس گڑھے میں گاڑ دیا جائے۔شیری پانی الحف لگالوگوں نے کوئیں کی مینڈھ پر بینی کراپنے برتن بھر لیے حدیدیدیں کی مرجہ رسول اللہ مُنَّافِیْنَا پر بارش ہوئی اور بار باریا پانی آیا کیا۔ بدیل بن ورقا کی حضور مَنِائِنگ سے ملاقات:

رسول الله خلافیز کے پاس بدیل بن ورقااور خزاعہ کے چندسوار آئے انہوں نے آپ کوسلام کیااور عرض کی کہ ہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف سے آئے ہیں' کعب بن لوی اور عامر بن لوی نے مختلف جماعت کے لئکروں سے اور اپنے فرمان برداروں ہے آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے کی خواہش کی ہے ان کے ہمراہ ادنٹ بچے والے جانور' عورثیں اور بچے الطبقات ابن سعد (منداة ل) المنظمة المناسكة المن

ہیں انہوں نے بیٹم کھائی ہے کہ اس وقت تک آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ ندکھولیں گے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہوجا ئیں گے۔رسول اللہ علاقی کے قربایا کہ ہم کی فیٹھ کی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس بیت (بیت اللیہ) کا طواف کریں۔ جو ہمیں روکے گاہم اس سے لڑیں گے۔

عروہ بن مسعود التقفی کی حضور علائظ سے ملاقات:

بدیل واپس ہوا'اس نے قریش کواس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعود التھی کو بھیجا'اس ہے بھی رسول اللہ مثالِثَیُّا نے اسی تنم کی گفتگو کی جیسی بدیل ہے گفتی' وہ بھی واپس ہوااور قریش کوآ مخضرت مثالِثِیُّا کے جواب ہے آگاہ کیا۔

قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو بیت اللہ ہے واپس کریں گے آپ ً سال آئندہ آئیں اور کے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں' آپ کے پاس کرزین حفص بن الاخیف آیا' آپ نے اس سے بھی ای قتم کی گفتگوفر مائی جیسی کہ اس کے دونوں ساتھیوں سے کی تھی وہ بھی قریش کے پاس واپس آگیا اور انہیں خبر دی۔

قرليش كواتحليس بن علقمه كاانتباه:

انہوں نے انجلیس بن علقہ کو بھیجا جواس روز مختلف جماعتوں کے لٹکروں کا سر دارتھا اور عبادت کیا گرتا تھا' جب اس نے ہری (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس پر ہار ہیں جنہوں نے بہت زیانے تک رکے رہنے کی دجہ ہے اس کے بالوں کو کھالیا ہے تو جو پچھاس نے دیکھا اسے بردی بات بچھ کر لوٹا اور رسول اللہ تا ٹائٹی کے پاس نہیں آیا' اس نے قریش ہے کہا کہ واللہ تہمیں آپ کے اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گا ور نہ میں لٹکروں کو منتشر کردوں گا۔ انہوں نے کہا جمیں آئی مہلت دے کہ ہم اپنے لیے کسی ایسے محق کو اختیار کرلیں جس ہے ہم راضی ہوں۔

حضرت خراش بن اميه مناهاؤه بحثيبت سفير نبوي مالطيط،

سب سے پہلے محض جنہیں رسول اللہ مُلَّا ﷺ فی جانب بھیجا خراش بن امیدالکجی ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کوآپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع دیں ان کولوگوں نے روک لیا اور قبل کا اراد ہ کیا گران کی قوم کے جولوگ وہاں تتھانہوں نے ان کو بحالیا۔

قریش ہے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان میں پینوز کی روا گی:

پھر آپ نے عثمان بن عفان جی ہؤو کوروانہ کیا' ان سے فرمایا کہتم قریش کے پاس جاؤ انہیں یہ اطلاع دو کہ ہم کسی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے' اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے آئے ہیں ہمارے ہمراہ ہدی ( قربانی کاجانور) بھی ہے جے ہم ذیج کریں گے اوروائیں ہوں گے۔

۔ وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا یہ بھی نہ ہوگا اور نہ وہ اس سال ہمارے شہر میں داخل ہونے پائیں گے۔ •

بيعث رضوان:

رسول الله مطافیظ کومعلوم ہوا کہ عثان میں نوء قمل کر دیے گئے یہی وہ امر تھا جس سے رسول الله مُتَاثِیْظ نے مسلمانوں کو

اخبرالني تاليخ ابن سعد (صداة ل) المسلم المس

''بیعت رضوان'' کی دعوت دی آپ نے ان ہے درخت کے پنجے بیعت لی۔عثان خیندو کے لیے بھی بیعت لی آپ کے ابنا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پرعثان خیندو کے لیے مارااور فرمایا کہ وہ اللہ کی حاجت اوراس کے رسول کی حاجت میں گئے۔

رسول الله مظافیظ اور قریش کے درمیان قاصد آنے جانے گئےسب نے آشتی وسلے پرا تفاق کیا قریش نے سہیل بن عمر وکو اپنے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھیجااس نے آپ سے اس پر صلح کی اور انہوں نے آپس میں صلح نامہ لکھ لیا۔ صلہ

ح نامەحدىيىيە

یدہ (صلح نامہ) ہے جس پرچھ بن عبداللہ اور سیل بن عمر و نے صلح کی دونوں نے وس سال تک ہتھیار رکھ دینے کا عبد کیا ' سیاف سے رہیں اور ایک دوسرے سے تعرض نہ کریں۔ اس طور پر کہ نہ خفیہ چوری ہوئے نہ خیانت ہویہ معاہدے ہمارے درمیان (بندش فتنہ کے کاظ ہے) ایک بندصندوق کا تھم رکھتا ہے ہمارے ورمیان شل ایک صندوق کے ہے جو چا ہے کہ تحمد کی ذمہ داری میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور جو تحص یہ پند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو ہی ایسا کر سکے گا اور جو تحص یہ پند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو ہی ایسا کر سکے گا ان میس ہے جو قریش کے اپنیر آپنے ولی کی اجازت کے محمد کے پاس والیس کر دیں گے اصحاب محمد کیا تو وہ اس کو اس کے ولی کے پاس والیس کر دیں گے اصحاب محمد کیا تندہ وہ بیاں آپنی گا اور سال آپ کندہ وہ بیاں آپ گا وہ اس کر اس کے دارے پاس سے واپس لے جا کیں گے اور سال آپ کندہ وہ ہمارے یہاں سوائے ان ہتھیا روں کے کو کی عبل سے داپس میں ہوتی ہیں ۔ ابو بکرین ابی جو بھڑ ہے کے میان میں ہوتی ہیں ۔ ابو بکرین ابی جو بھڑ ہے کے میان میں ہوتی ہیں ۔ ابو بکرین ابی تقدیا رہے گا فہ اور عبد العزیٰ اور ابوعیدہ بن الجرائ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عفان اور ابوعیدہ بن الجرائ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عفان اور ابوعیدہ بن الجرائ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عفان اور ابوعیدہ بن الجرائ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عفان اور ابوعیدہ بن الجرائ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عبدالعزیٰ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عبدالعزیٰ اور محمد بن ابی وقاص اور عثمان بن عبدالعزیٰ العرب میں مداخل ہوں کے ۔

حضرت ابو چندل کی واپسی کا واقعه:

اس عبدنا مدکاعنوان علی میں ہوئونے لکھا تھا بیر سول اللہ مُٹالٹیڈا کے پاس رہااس کی نقل ہمل بن عمرو کے پاس رہی ابوجندل بن سہیل بن عمرو کے سے رسول اللہ مُٹالٹیڈا کے پاس آیاوہ مقید تھا اور مشکل سے چلنا تھا سہیل نے کہا کہ یہ پہلافخض ہے جس کے متعلق میں آ پ سے سلح کی بنا پرمطالبہ کروں گا' رسول اللہ مُٹالٹیڈا نے اسے واپس کرویا اور فرمایا اے ابوجندل ہمارے اور اس قوم کے دزمیان صلح عمل ہوگئ اس لیے تم صبر کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشائش کی سبیل پیدا کردے۔

خزاعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم گھڑکے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکر ٹڑیاہؤداٹھ کھڑے ہوئے ہم قریش کے ساتھ انہیں کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ فنڈ صد س میشند مر

فتح مبین کی خوشخری:

جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو سہیل اوراس کے ساتھ چلے گئے ۔ رسول اللہ مَثَّالِثِیُّائے نے قربانی کی' آپ کا سرخراش بن امبیدالکھی نے مونڈ ا' اصحاب نے بھی قربانی کی اوران میں سے اکثر کا سرمونڈ اگیا' اور دوسروں کے بال کتر وائے گئے' رسول اللہ مَثَّالِیُّائِم نے تین مرتبہ فر مایا کہ' اللہ سرمنڈ وانے والے لوگوں پر زخم کرئے'' کہا گیایا رسول اللہ مِثَالِیُّائِم اور بال کتر وانے والوں پر''

## اخباراني المعالف المن معد (صداق المسلك المس

تو آپ نے فرمایا''بال کتروانے والوں پر بھی''رسول الله مَالِيَّةُ اون روزے زائد الحدیدیم مقیم رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیں روز رہے پھرواکیں ہوئے جب آپ خینان میں تصوّ آپ پر''انا فصحنا لك فصحا مبینا" نازل کی گئے۔ جریل علاق نے کہایا رسول اللّٰدآپ کومبارک ہواورمسلمانوں نے بھی آپ کومبار کہاووی۔

براء سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدید بیے دن چودہ سوتھے۔

رسول الله مَاَلِيْزُ کے صحافی عبداللہ بن ابی او فی سے مروی ہے کہ جوبیعۃ الرضوان میں موجود تھے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سوتھا دراس روزاسلم کی تعدادمہا جرین کا آٹھوال حصرتھی۔

### شرکائے بیعت رضوان کی تعداد:

سالم بن افی البعدے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ ہے دریافت کیا کہ درخت کی بیعت کے دن آپ لوگ ۔ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے لوگوں کو بیاس لاحق ہوئی تو رسول اللہ مٹالٹیٹا کے پاس ایک چھوٹے ہے برتن میں پانی لایا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا 'پانی آپ کی انگلیوں ہے اس طرح نظنے لگا جیسے وہ جشمے ہیں ہم نے بیا اور وہ ہمیں ۔ کافی ہو گیا راوی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا اگر ہم لوگ ایک لا کہ بھی ہوتے تو وہ ضرور ہمیں کافی ہوجا تا ہم لوگ ۔ بندرہ سو تھے۔

ایاس بن سلّمہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ سَلَّقَیْمُ کے ہمراہ حدیبیہ میں آئے ہم لوگ چودہ سوتھے حدیبیہ ک حوض پر پچاس بکریاں تھیں جواس سے سیراب ہوتی تھیں رسول اللہ سَلِّقِیْمُ حوض پر بیٹھ گئے پھریا تو آپ نے دعا فرمائی اوریا لعاب وہن ڈالا یانی الجنے لگا ہم لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے یانی لے لیا۔

### شجرة الرضوان:

طارق سے مروی ہے کہ میں ج کے لیے روانہ ہوا تو ایک قوم پرگز را جونما ذیڑھ رہی تھی میں نے کہا یہ مجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں نبی مُظافِینا نے بیعۃ الرضوان لی تھی' میں سعید بن المسیب ولِشِمائِ کے پاس آیا اور انہیں خردی' انہوں نے کہا کہ میرے والد نے جھے سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے درخت کے پنچے رسول اللہ مُٹائِلِمائے تھی انہوں نے کہا کہ ہم سال آ کندہ نکلے تو اسے بھول گئے پھر بھی ہم اس پر قادر نہ ہو سکے سعید نے کہا کہ اگر اصحاب محمد اسے نہیں جانے تھے اور تہمیں نے اسے جان لیا تو تم زیادہ جانے والے ہوئے۔

طارق بن عبدالرجن سے مردی ہے کہ ہیں سعید بن المسیب ولٹٹمٹنے پاس تفارلوگوں نے درخت کا تذکرہ کیا تو وہ بننے پھرکھا کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تنے اور وہ اس (درخت) کے پاس حاضر ہوئے تنے گر سب لوگ دومرے بی سال اسے بھول گئے۔

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثا اور خت کے نیج لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میرے والد آپ گ کے سرے اس کی شاقیس اٹھائے ہوئے تھے۔

## اخبرالبي العالم المعالم المعا

معقل بن بیارے مروی ہے کہ الحدید بیہ کے سال میں رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے ہمراہ تھا آپ کو گوں کو بیعت کرارہے تھے میں درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے سرے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے ان سے اس امر کی بیعت لی کہ وہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے معقل سے پوچھا کہ اس روزتم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا پندرہ سو۔

معقل بن بیار سے مروی ہے کہ نبی مُلَا لِیُرِ اللہ معتمل درخت کے بیچے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میں اپنے ہاتھ سے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ آپ کے سرے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے اس روزاس امر کی بیعت لی کہ فرار نہ مہوں گئراوی نے یو چھا کہ آپ کتنے لوگ مصرفوانہوں نے کہاا یک ہزار چارسو۔

نافع سے مروی ہے کہ لوگ اس ورخت کے پاس آیا کرتے تھے جس کا نام ٹیجرۃ الرضوان ہے اس کے پاس نماز پڑھتے تھے 'یے خبر عمر بن الخطاب بڑیاہ نو کوئیٹجی توانہوں نے اس بارے بین انہیں ڈانٹااور تھم دیا تو وہ کاٹ ڈالا گیا۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے نبی مظافیا ہے بیعت رضوان کی وُہ ابوسنان الاسدی تھے مجمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہٰزا) کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کوتھ بن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا پیرنسیان ہے ابوسنان الاسدی حدیدیے قبل بنی قریظ کے حصار میں شہید ہوگئے جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے۔

وہب بن مدہ ہے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے پوچھا کہ '' مسلمان یوم حدید بیں گئے تھ' انہوں نے کہا ہم چودہ سو تھ' ہم نے آپ سے درخت کے نیچے جو خار وار اور بلندر بگتانی (ببول کا) درخت تھا بیعت کی اپنے ہاتھ ہے اسے کپڑے ہوئے دانہوں نے کپوکر کپڑے ہوئے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کپوکر کپڑے ہوئے کہ انہوں نے کپوکر آپ ہوئے خدین قیس کے جواب اونٹ کی بغل کے نیچ جھپ گیا تھا' میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کپوکر آپ سے موت پر بیعت آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی مثال کھی ہے میں بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ بیں وہاں نماز بڑھی اور سوائے درخت حدید ہے کہا کہ بی کہ ورخت کے پاس بیعت نہیں گی مثال کے حدید بیدے حوش پر دعا فرمائی ۔ سب نے ستر اونٹ کی قربانی کی جو ہرسات آدی میں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ بچھے امبشر نے خبر دی کہ انہوں نے آپ مالینی کو خصہ میں ہونا کے پاس کہتے سنا کہ ان شاء اللہ درخت والے جنہوں نے اس کے نیچ بیعت کی ہے آگ میں داخل نہ ہوں گئے خصبہ میں ہونا نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ سکالینی آ آپ نے انہیں جسر کا تو خصہ میں ہونا نے کہا ''و ان منکم الا وار دھا کان علی دبلک حتما مقصیا'' (تم میں سے کوئی ایسانہیں جو اس آگ میں داخل نہ ہو یہ آپ کے پروردگار پر ایسا واجب ہے جو پورا کیا جائے گا) نبی سکالین نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہوں کہ نہوں نے تقوی اختیار کیا 'اور ظالموں کو شم ندجی الذین اتقوا و نذر الظلمین فیھا جشیا' (پھر ہم ان لوگوں کو نجات ویں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا' اور ظالموں کو اس میں پنجوں کے بی چوڑ دیں گے ہوڑ دیں گے اور ظالموں کو اس میں پنجوں کے بی چھوڑ دیں گے ا

صلح حدیبیه کی شرا لط:

۔۔۔۔ براء بن عازب میں ہوئے سے مروی ہے کہ نبی ملکھتانے یوم حدیبیہ میں مشرکین سے تین چیزوں پر سلے گی۔(۱) مشرکیوں میں سے جوگوئی آپ کے پاس آئے گاوہ ان کے پاس واپس کیاجائے گا۔ (۲) مسلمانوں میں سے جوان کے پاس آئے وہ اسے والیس نہیں کریں گے ہوائے ضروری ہتھیاروں کے جسے تلوار اور کمان اور اس کے مثل دوسرے ہتھیار نہ لا ئیں گے ابوجندل آیا جوابی بیڑیوں میں مقید تھا آپ نے اسے ان کے پاس روانہ کردیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی مظافیۃ ان وصلح نامہ لکھا جوآپ کے اور اہل مکہ کے درمیان یوم حدیبیہ میں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا 'ہم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھوان لوگوں نے کہا اللہ کوتو ہم پہچانتے ہیں گر الرحمٰن الرحیم کوہم نہیں جانتے 'انہوں نے باسمک اللہم' ککھارسول اللہ مظافیۃ کے نے ککھا کہ ہمارے حقوق بھی تم پرویسے ہی ہیں جیسے کہ تہمارے حقوق ہم پر ہیں۔ حضرت عمر بڑی الدع کی غیرت ایمانی:

ابن عباس می موی ہے کہ عمر بن الخطاب می مون نے کہا کہ رسول اللہ متافظ نے اہل مکہ ہے ایس سلے کی اور وہ شے انہیں عطاکی کہ اگر نبی اللہ مجھ پر کسی کو امیر بناویتے اور وہ وہ می کرتا جو نبی اللہ نے کیا تو میں اس کی ندساعت کرتا نداطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لیے کر دی بیتھی کہ جو کوئی مسلمان کفار میں ہے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے اور جو کوئی کفار میں ہے مسلمانوں کو مطلح گا تو وہ اسے واپس کردیں گے۔

### بخصيارلانے پر پابندي:

### وى كانزول:

قادہ سے مردی ہے کہ جب سفر حدید پیوا تو مشرکین نے رسول اللہ مظافیۃ اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ سے روکا۔
مشرکین نے اس روز اس فیصلہ پر سلم کی کہ مسلمانوں کو بیرت ہے کہ وہ آئندہ سال ای ماہ بیس عمرہ کریں جس بیس انہوں نے
مشرکین نے اس روز اس فیصلہ پر سلم کی کہ مسلمانوں کو بیرت ہے کہ وہ آئندہ سال ای ماہ بیس عمرہ کریں جس بیس انہوں نے
مشرکین نے ) ان کوروکا نے اللہ تعالی نے بجائے اس ماہ کے جس بیس وہ روکے گئے ای کوشہر حرام بنادیا جس بیس وہ عمرہ کریں اس کا کلام بیرہ السمور العوام والعورمات قصاص (ماہ محترم کے احترام ماہ محترم کے احترام کے عوض بیس ہے
اس کا کلام بیرہ ہے بینی اگر کوئی تم سے ماہ محترم میں جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کرو کیونکہ جب اس نے ماہ محترم کا دیا تا میں دیا ہے۔
دیال نہ کیا تو تم پر بھی اس کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب حدید بیے سال رسول اللہ مُنَّافِیْزُ کے آئے تو ان کے اور رسول اللہ مَنَّافِیْزُ کے درمیان عہد ہوا کہ آپ ہمارے یہاں ہتھیا ر لے کے نہ آئیس گے نہ کے میں کر طبقات ابن سعد (صداقل) کی مسلول ۱۳۸۸ کی کی کا سے مقاب اخبار النی سالیق کا سے تین رات سے زائد قیام کریں گئے جو محض ہم ہے تمہارے پاس جائے گا اسے تم ہمارے پاس والیس نہ کریں گے۔ ہمارے پاس آئے گا اسے ہم تمہارے پاس والیس نہ کریں گے۔ اونٹول کی قربانی:

جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُمُ نے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ کی قربانی کی سات آ دمی کی طرف سے ایک ونٹ ب

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں اتنااورا ضافہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ سوتھے اور قربانی نہ کرنے والے قربانی کرنے والوں سے زائد تھے۔

سلمہ بن الاکوع ٹی اور ہے مردی ہے کہ ہم لوگ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ مُکاٹٹیٹی کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سواونٹوں کی قربانی کی ہم لوگ ایک بزارہے زائد تھے ہارے ساتھ ساتھ ہتھیا رئیا دہ اور سوار تھے آپ کے اونٹوں میں ابی جہل کا اونٹ بھی تھا آپ حدیدیہ میں اترے قریش نے اس بات پرضلے کی کداس قربانی کا مقام وہی ہے جہاں ہم نے آپ کوروکا۔

جابر بن عبداللہ ہم روی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ مظافیات ایک اونٹ کی سات آ ومیوں کی طرف ہے اور
ایک گائے کی بھی سات آ دمیوں کی طرف ہے قربانی کی ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ بی مظافیا کے اصحاب نے حدیبیہ کے
سال ستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات سات کی طرف ہے ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم نے حدیبیہ کے دوز رسول
اللہ مظافیا کے ہمراہ ستر اونٹ سات کی طرف ہے ،ہم ہے رسول اللہ مظافیا نے قرمایا کہ تبہاری ایک جماعت ایک قربانی میں شریک
'جو جائے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ملمانوں نے حدید بیاے دن سر اونٹ کی قربانی کی ہرسات آ دمیوں کی طرف سے ا ب اونٹ ۔

حلق كروائے والوں كے ليے دعاء:

قادہ سے مروی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ نبی مظافیۃ حدیدیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے چند آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بیان کیا گیا کہ اللہ بال چند آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ بال کتر والے بین تین مرحبہ فرمایا 'انہوں نے آپ کو برابر یہی جواب دیا 'پھر آپ نے چوتھی مرحبہ فرمایا ''اور بال کتر والے والوں کی ''۔ بال کتر والے والوں کی ''۔

ابوسعید الحذری می الله عنان بن عفان اور ابوقیادہ الانصاری میں اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی میں منڈانے والوں کے لیے تین مرتبہ وعائے مغفرت کی اور کم وانے والوں کے لیے ایک مرتبب

ما لک بن رہیدے مروی ہے کہ بین نے نبی مَثَالِیْنَا کو کہتے سنا کہ''اے اللہ سرمنڈ انے والوں کی مغفرت فرما'' تو ایک

## 

شخص نے کہااور بال کتر وانے والوں کی؟'' تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا''اور بال کتر وانے والوں کی'' میں بھی اس روز سرمنڈ ائے ہوئے تھا۔ جھے جومسرت اس سے ہوئی وہ اونٹ کے گوشت سے اور نہ بڑی قدر سے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مَالِیَّۃُ اور آپ کے اصحاب روانہ ہوئے عدیبیہ میں سرمنڈ ایا اور قربانی کی تواللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہواہیجی جوان کے بالوں کواڑا لے گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔

مجامد سے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبينًا" حديبيك مال تازل ہوئى \_

### آيات فتح كانزول:

مجاہدے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فنحا مبيناً" (ہم نے آپ كوائي كُلُم كُلى ہوكَى فَخْ دى)"انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ كوائي كُلى ہوكى فَخْ دى)"انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ كے ليے كھلا ہوا فيصلہ كرديا) ثازل ہوكى تؤرسول الله طَالَيْنَا نے حديبيہ مِن قربانى كى اور سرمنڈ ايا۔ قادہ ہے مروى ہے كہ ميں نے انس بن ما لك كو كہتے سنا كہ بير آيت جب نبى طَالِيْنَا عمد بيبيہ ہے لوٹے تو نازل ہوئى۔ "انا فيحالك فتحنا مبينا يعقولك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخو" (ہم نے آپ كو كلى ہوئى فى دى تاكہ اللہ تعالى آپ كى الكى يجيلى لغرشيں معاف كردے)۔

فعی ہے مروی ہے کہ بجرت مدیبیے کے درمیان فنج مکہ تک تھی مدیبیے بھی فتح ہی ہے۔

مجمع بن جاریہ ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منافی کے ہمراہ حدیبیہ میں حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ وہاں ہے واپس ہوئے تو و یکھا کہ لوگ اونٹوں کو ہمگارہے ہیں بعض لوگوں نے بعض ہے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے (جو بھاگ رہے ہیں) لوگوں نے ہم کہ کہ رسول اللہ منافی ہے ہیں تک کہ ہم نے رسول اللہ منافی ہے کہا کہ رسول اللہ منافی ہے کہ اس کہ اس کی ہمراہ بھاگئے گئے بہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ منافی ہے کہا کہ رسول اللہ منافی ہے ہو گئے۔ جنہیں آپ چا ہے تھے تو آپ نے آئہیں پڑھ کر کرائ المحمد کے پاس کھڑا ہوا پایا جب آپ کے پاس وہ چند نفوں جن ہو گئے۔ جنہیں آپ چا ہے تھے تو آپ نے آئہیں پڑھ کر سایا۔"انا فتحنا کہ خات مبینا"اصحاب میں ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ منافیخ کیا یہ ہے ؟ آپ نے فرمایا 'ہاں' فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیشک یہ فتح ہے۔ پھر خیبر حدیب پر اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا' انگر میں تین سوسوار سے ہرسوار کے ووجعہ تھے۔ براء نے کہا کہ جس کولوگ فنج مکہ کہتے ہیں ہم تو وہ یوم حدیب بیعت بید بید بین کہ کوکہ تے ہیں' کیونکہ بی ہا عث فنج مکہ ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ اس کے چندسال بعد رسول اللہ مَالِّيْتِمُ کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہوئی توان میں ہے کئی نے بھی اس درخت کو نہ پیچانا اس میں انہوں نے اختلاف کیا' ابن عمر شاہین نے کہاوہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔

ابوالملیج اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حدیدیا کے دن ہم لوگوں پراتی تھوڑی بارش ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے تلے بھی تر نہ ہوئے رسول اللہ مظافیر کے منادی نے بیندادی کہا ہے کجاووں میں نماز پڑھو۔

## غزوهٔ خيبر

### نیاری کا حکم

جمادی الا ولی کے پیمی غزد و نیبر ہوا نیبر مدینے ہے آٹھ برد (۹۹میل) ہے رسول الله منالی نے اپنے اصحاب کوغزو و ا نیبر کے لیے تیار ہونے کا تھم دیا' آپ ان کو جمع کرنے گلے جو آپ کے پاپس تقے اور جہاد کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہمراہ سوائے اس کے کوئی نہ جائے جمعے جہاد کا شوق ہو۔

### مدينه مين قائم مقام:

یبود جو بدینے میں باتی رہ گئے تھان پر بہت شاق ہوا۔اوروہ چلے گئے آپ نے بدینے پرساع بن عرفط النقاری کو اپنا قائم مقام بنایا آپ ہمراہ اپنی زوجہ امسلمہ کو لے گئے جب خیبر کے قریب پنچے تو رات کو شنوں نے جنبش نہ کی اور ندان کے مرغ نے نے با مگ دی میاں تک کد آفا بطوع ہو گیا' ان کی صبح اس حالت میں ہوئی کدول پریثان خاطر پراگندہ انہوں نے اپنے قلع کھول دیئے اور اپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ بھاؤڑے مراحیاں اور ٹوکریاں تھیں' جب انہوں نے رسول اللہ منا تا تا گئے گئے کو دیکھا تو کہا' دمجہ اور خیس' جنہیں ہوئی اور ایک مراولئکر تھی وہ پشت بھیر کر اپنے قلعوں کی طرف بھا کے رسول اللہ منا تی تا ہے۔ در کھا تو کہا' دمجہ اور خیس' جنہیں ڈرایا جا تا ہے۔ اسلامی علم بردار:

رسول الله مظافیظ نے لوگول کوفییعت کی اوران میں (رأیہ) بڑے جھنڈے تقیم کیے سوائے جنگ خیبر کے اور بھی بوے نہیں تقصرف (لواء) چھوٹے جھنڈے ہوئے نئی مظافیظ کا جھنڈا اور (رأیہ) سیاہ تھا جوعا کشہ شاہد فا کی چادر کا تھا اس کا نام'' الحقاب' تھا آپ کا (لواء) جھنڈا سفید تھا۔ جوعلی بن ابی طالب شاہد کودیا' ایک (رأیہ) بوا جھنڈا حباب بن المنذر کودیا' ایک (رأیہ) بوا جھنڈا حباب بن المنذرکودیا' ایک رأیہ سعد بن عبادہ کودیا' مسلمانوں کا شعار (نشان جنگ جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسلامی فوج کا فرد ہے)" با منصور گھت' تھا۔

### معركه آرانی كا آغاز:

رسول الله متافیق نظر کین سے اور انہوں نے آپ سے شدید جنگ کی آپ کے اصحاب بیس سے چند شہید ہوئے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت مذیقے ہوئی آپ نے خیبر کے قلعوں کوایک ایک کر کے فتح کیا وہ سازوسامان والے متعدد قلعے تھے جن میں سے ایک العطاۃ تھا ایک قلعہ 'العرام' معاذا کی قلعہ'' ناع'' ایک قلعہ'' انزیبز' تھا ایک حصداور تھا جس میں قلعے تھے ان میں سے ایک قلعہ'' ابی العد'' النزار'' تھا 'اس کے علاوہ کشکروں کے قلعے القوس' الوطمیج اور سلالم تھے بیدا ہو الحقیق کے بیٹوں کے قلعے تھے۔

## اخبار الني عَلَيْظِ الله المستحدة المس

آپ مُظَافِظ نے ابوالحقیق کے خاعدان کاوہ خزانہ لے لیا جواونٹ کی کھال میں تھا انہوں نے اس کوویران مقام میں پوشیدہ کر دیا تھا مگر اللہ نے اپنے رسول مُظَافِیْظ کو اس کا راستہ بتا دیا اور آپ نے اسے نکال لیا ترانوے یہودی مارے گے جن میں الحارث ابوزینب مرحب اسیریاس اور عامر کنانہ بن الی الحقیق اور اس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکر اور نام ان کی سرداری کی وجہ سے لیا۔

### شهدائے خيبر:

خیبر میں نبی مظافیۃ کے اصحاب میں سے ربید بن اکٹم ' مقف بن عمر و بن سمیط' رفاعہ بن مسروح ' عبداللہ امید بن وہب جو بئی اسد بن عبدالعزی کے حلیف ہے محمود بن مسلمہ' ابوضیاح بن نعمان جو اہل بدر میں سے ہے حارث بن حاطب جو اہل بدر میں سے ہے عدی بن مرہ بن سراقہ' اوس بن حبیب' انیف بن واکل مسعود بن مسلمہ قیس بشر بن البراء بن معرور جو زہر یلی پکری سے مرے فضیل بن نعمان عامر بن الاکوع جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیاوہ اور مجمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیع کے ایک بی عار میں وفن کیے گئے عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل ' بیار جو میشی قلام ہے اور قبیلہ الشجیع کے ایک فیض میں میں ہوئے میں وفن کیے گئے عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل ' بیار جو میشی قلام ہے اور قبیلہ الشجیع کے ایک فیض میں میں الاکوع اپنے بی مختر سے (جومیدان جنگ بیل شہید ہوئے دوآ دمی بشر بن البراء بن معرور زہر یلی بکری کے گوشت سے اور عامر بن الاکوع اپنے بی مختر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل سرح ہ آ دبی ہوئے۔

### زينب بنت الحارث يهود بيكافل:

ای غزوہ میں زینب بنت الحارث زوج بسلام بن مظکم نے اس طور پر رسول اللہ مُلَّاثِیْم کوز ہر دیا کہ آپ کواس نے ایک زہر یلی بکری ہدیئۂ دی اے آپ اور آپ کے اصحاب میں سے چندنے کھایا جن میں بشر بن البراء بن معرور بھی متھوہ اس سے م گئے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے اس عورت کوئل کردیا' بھی ہما رے نزویک ثابت ہے۔

### مال غنيمت كي تقشيم:

آپ نے غنائم کے متعلق تھم دیا' وہ جمع کی گئیں ان پرفر دہ بن عمر والبیاضی کوعامل بنایا پھر ان کے متعلق تھم دیا تہ وہ پانچ حصوں پرتشیم کی گئیں ایک حصد پرلکھا گیا کہ اللہ کے لیے بقیہ جھے نامعلوم رہے سب سے پہلے حصہ نکلاوہ نبی مظافی کا تھاجو پانچوں حصوں بیس سے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے پانچوں حصوں میں سے بقیہ جارے متعلق جو زیادہ دے اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا تھم دیا گیا فروہ نے انہیں فروخت کیا اورا بے ساتھیوں میں تقسیم کردیا۔

وہ فخض جولوگوں کے ثار کرنے پر مامور تھے زید بن ثابت ہی ہؤد تھے انہوں نے کل تعداد چودہ سواور گھوڑے دوسو ثار کئے سب حصا ٹھارہ تھے ہرسو کے لیے ایک حصہ گھوڑوں کے لیے چارسو جھے وہ خس جو نبی سکا ٹیٹی کو پہنچا اس بیس سے ہتھیا راور کیڑے جیسااللہ آپ کے دل میں ڈالٹا تھا آپ دے رہے تھے۔اس میں ہے آپ نے اہل بیت (بیویوں) کوعبدالمطلب کے خاندان کے آ دمیوں کو عورتوں' نیٹیم بچوں اور سائلوں کو دیا مقام الکتیبہ ہے آپ نے اپنی از واج اور اولا دعبدالمطلب وغیر ہم کو رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَى آئے جَن مِیں ابو ہریرہ شیادہ بھی بھے طفیل بن عمر و آئے اور اشعری لوگ بھی آئے وہ سب و ہیں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْوْمَ ہے ملے تو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْوْمُ نے اپنے فرمائی کہ وہ ان کوبھی غنیمت میں شریک کرلیں۔انہوں نے شریک کرلیا۔ جعفرین ابی طالب شی اللہ کے والیمی :

ام المؤمنين صفيه بنت حي مياد عفاست فكاح:

ان لوگوں میں جنہیں خیبر میں رسول اللہ عَلَا فِلْمِ نَا قَيْدِ كِياصفيہ بنت جي بھی تفیں آپ نے آزاد كر كے ان سے زكاح كر

فتح خيبر يرحضرت عباس فئاليننا كالظهارمسرت:

جان بن علاط السلمی کے بیل قریش کے پاس آئے انہیں پی خردی کہ جمہ کو یہود نے قید کر لیاان کے اسحاب ان سے جدا ہوگئے اور قبل کردیئے گئے بہود محمہ اوران کے اصحاب کو تمہارے پاس لارہے ہیں اس بہانے سے تجاج نے اپنا قرض وصول کیااور فوراً روا نہ ہو گئے راستہ میں عباس بن عبدالمطلب ہی اور سطے تو رسول اللہ مظافیق کی صحیح خبر بتا دی اوران سے درخواست کی کہ وہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ تجاج چلے جا کیں عماس ہی اور خانے بھی کیا۔ جب جاج چلے گئے تو عباس ہی اور ان کا اعلان کر ویا 'مسرت ظاہر کی اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کا نام ابوز بیر تھا۔

ابوسعیدخدری میخانیوسے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ متالیج کے ہمراہ ۱۸رمضان کوخیبر کی جانب <u>نکل</u> ایک گروہ نے روزہ رکھااور دوسروں نے افطار کیا (روزنہیں رکھا) نہ تو روزہ دار کی اس کے روزے پر پرائی کی گئی اور نہ افطار کرنے والے کی اس کے افطار پر۔ خہر سر

خیبر کے یہود کی بدحواسی:

انس می هدند سے مروی ہے کہ ہم لوگ رات کے وقت خیبر پہنچ جب ہمیں ضبح ہو کی اور رسول اللہ مَالَّا لَيْمُ نِهُمُ الر آ ب سوار ہو گئے ہمراہ مسلمان بھی سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے اہل خیبر کو جب ضبح ہو کی تو وہ اپنے بچاؤڑے اور ٹوکریاں لے کر نکلے جیسا کہ وہ اپنی زمینوں میں نکلاکر تے تھے۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِقُمُ کو دیکھا تو کہا'' محمدُ واللہُ محمدُ اور بھاگ کرا ہے شہر میں واپس آ گئے' بی مُثَاثِیُمُ نے فر مایا ''اللہ اکبر' خیبر دیران ہو گیا' ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں اترے ہیں۔ تو جولوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی شیخ قراب ہوتی ہے'' انس نے کہا کہ میں (اونٹ پر) ایوطلحہ کا ہم نشین تھا۔ میرا قدم رسول اللہ مُثَاثِیُمُ کے قدم سے ممں ہور ہا تھا۔

## 

ابوطلحہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَّاثِیْمِ نے خیبر میں صبح کی تو یبود نے بھاؤڑے لیے وہ اپنے کھیتوں اور زمینوں کی طرف روانہ ہوئے ۔لیکن انہوں نے جب رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ اور آپ کے ہمراہ لشکر کود یکھاتو وہ پس پشت لوٹے نبی مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا اللہ اکبراللہ اکبرہم جب سی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی ضبح فراب ہوتی ہے۔

حنن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹالِیُّ فیمر کے سامنے اترے تو خیبر والے گھیرائے انہوں نے کہا محد اور پیڑ ب والے آگئے رسول اللہ مُٹالِیُّ انے جس وقت ان کی گھیرا ہے کو دیکھا تو فر مایا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کے لیے صبح خراب ہوتی ہے۔

انس سے مردی ہے کہ میں خیبر کے دن ابوطلحہ کا ہم نشین تھا' میرا قدم رس<u>ول</u> اللہ مَٹَائِیْنِ کے قدم سے لگ رہا تھا' ہم لوگ یجود کے پاس اس وفت آئے جب آفناب طلوع ہو گیا تھا وہ مع اپنے مواثی' بچاؤٹرے' کدال اور کلہاڑیوں کے نکلے انہوں نے کہا محمُ اور لشکر۔رسول اللہ مَٹَائِیْنِیَّ نے فرمایا اللہ اکبراللہ اکبر جب ہم کی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی میج بری ہوتی ہے'اللہ نے ان کو ہزیمت دی۔

انس ہے مروی ہے کہ نبی مُظَافِّتُم جب نیبر کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز اندھیرے بیں پڑھی اور ان لوگوں پر حملہ کیا 'پھر فرمایا : اللہ اکبراللہ اکبر خیبر ویران ہوگیا۔ہم جب کسی قوم کے میدان بیں ابڑتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے۔آپ ان پڑھس پڑے وہ نکل کر کلیوں ہیں بھاگتے پھرتے تھے اور کہتے تھے مجراورلشکر' مجراورلشکر' لڑنے والے قبل کرویئے گئے اور پیچگر فبار ہوگئے۔

### يېود خيبر کووارنگ:

ابن عمر میں ہیں جا کہ رسول اللہ ملکا گئی الجر کے وقت خیبر پنچ آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں اپ محل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ان کی زمین اور تھجور کے باغوں پر آپ قابض ہو گئے۔ آپ نے ان سے اس پر صلح کی کہ وہ قل نہیں کیے جا کمیں گئاہ لینے کے دہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئی کہ وہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئی اور ہتھیار نبی ملکا گئی کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئی انہوں نے نبی ملکا گئی ہے انہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذمہ داری ہے اور نہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذمہ داری ہے اور نہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذمہ داری ہے اور نہوں

### مال و جائيداد کې شبطي:

جب آپ نے وہ مال پالیا جوانہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپایا تھا تو عورتوں کوگر فتار کرلیا' زمین اور باغ پر قابض ہو گے اورانہیں لگان پر دے دیا' ابن رواحہ اس زمین وباغ کاان کے سامنے انداز ہ کرتے تھے اوران کے جھے پر قبضہ کرتے تھے۔ صالح بن کیسان ہے مرّوی ہے کہ خیبر کے دن نبی مُثَالِثِیْم کے ہمراہ دوسوگھوڑے تھے۔

### حضرت على مني الذعنه كى علمبر داري:

ابو ہر میہ و مخاطبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ال

## الطِقاتُ ابن سعد (صداة ل) المنظم الم

اس کے رسول کو دوست رکھتاہے اور اللہ اور اس کے رسول اے دوست رکھتے ہیں اور اس پر فتح ہوگی عمر نے کہا کہ اس روز سے
پہلے میں نے امارت بھی پسندنیں کی میں اس امید پر کھڑا ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ آپ جسندا تھے دیں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو
آپ نے علی میں ہونہ کو بلا بیا اور وہ جھنڈ انہیں وے دیا اور فر مایا کہ لڑوا ور اس وقت تک نہ پاٹو جب تک اللہ تعالی تم پر فتح نہ کردے وہ
نزد یک تک گئے بھر پکار کر پوچھا کہ یا رسول اللہ منافیق میں کب تک لڑتا رہوں 'آپ نے فر مایا جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ
کے سواکوئی معبود نہیں 'اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون اور مال سوائے اس کئی ہے جھ سے
محفوظ کر لیے اور ان کا حیاب اللہ برہے''۔

عامراورمرحب کے مابین معرکم رائی:

سلمہ بن الاکوئ سے مروی ہے کہ خیبر کے روز میرے بچانے مرحب یہودی سے لڑنے کا مطالبہ کیا تو مرحب نے بید ہڑ کھا گذ

> قد علمت خيبراني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

'' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں مجوز بردست ہتھیار چلانے والے بہادر اور آ زمودہ کارہے۔ جب جنگ سامنے آتی ہے تووہ بھڑک المقتاہے''۔

میرے چیاعام نے (بیربر) کیا ۔

قد علمت محیبرانی عامر شاکی السلاح بطل مغامر «فیبرکومعلوم ہوگیا ہے کہ میں عامر ہول زیردست ہتھیار چلائے والا بہا دراورموت سے بے پرواہ ہوکر قبال کرنے

عامر کی شہادت:

دونوں کی تلواریں چلئے کئیں مرحب کی تلوارعامر کی ڈھال میں جاپڑی عامراس سے بیچے ہو گئے تو وہ تلواران کی پنڈلی پر جاپڑی اوراس نے ان کی رگ کا شدی اس میں ان کی جان گئی۔

سلمہ بن الاکوع نے کہا کہ میں رسول اللہ متالیق کے اصحاب میں ہے پھے لوگوں ہے ملا تو انہوں نے کہا کہ عامر کاعمل ہے کارگیا انہوں نے اپنے آپ کوئل کرلیا۔ بین کر میں روتا ہوارسول اللہ متالیق کے پاس آیا اور آپ ہے کہایا رسول اللہ متالیق عامر کاعمل ہے کارگیا؟ آپ نے فرمایا: بیکس نے کہا؟ میں نے کہا: آپ کے اصحاب میں سے پھے لوگوں نے۔ رسول اللہ متالیق نے فرمایا جس نے یہ کہا غلط کہا 'ان کے لیے تو دو ہرا تو اب ہے کیونکہ جب وہ خیبر کی جانب روانہ ہوئے تو رسول اللہ متالیق کے اصحاب کو (بہا دری کے اشعار سے ) جوش ولانے گے اور انہیں میں نبی جی اونٹوں کو ہتکار ہے جی ۔ عامر یہ اشعار رم ھٹ تھ

عام کے رجز بداشعار:

تالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا '' بخداا گرخدانه بوتا تو ہم لوگ ہدایت نه پاتے' نه خمرات کرتے' نه نماز پڑھتے۔

ان الذين كفروا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا جن لوگول نے ہم پر کفر کیا انہوں نے جب فتند کا ارادہ کیا تو ہم نے افکار کیا۔

ونحن عن فضلك ما استغنينا فنبت الاقدام ان لاقينا وانزلن سكينة علينا

(اے اللہ) ہم تیرے فعل سے بے نیاز نہیں ہیں اس لیے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں ٹایت قدم رکھاورہم پرسکون واطمينان نازل فرما" ـ

عامر کے لئے حضور علائظ کی دعائے مغفرت:

(جب عامريه اشعار بڑھ دے تھے) تورسول اللہ ملائیل نے فرمایا' بیکون ہے۔لوگوں نے کہا'' عامر'' ہیں یارسول اللهُ مَالِينَا آپ نے فرمایا:

''اے عامر!اللہ تمہاری مغفرت کریے''۔

راوی نے کہا کہ آپ نے جب بھی کسی انسان کے لیے اس کی تخصیص کے ساتھ دعائے مغفرت کی تو وہ ضرور شہید ہو گیا ' جب عمر بن الخطاب می مدور نے بیدواقعہ سنا تو انہول نے کہایا رسول الله مگالین میں آپ نے عامرے کیوں نہ فائدہ اٹھائے دیا جو وہ آ گے بڑھ کے شہید ہو گئے۔

### حضرت علی شیٰالذہ کے ہاتھوں مرحب کا خاتمہ:

سلمہ نے کہا نبی مُکاٹیٹا نے علی میں وروں کے پاس بھیجااور فر مایا کہ میں آج جھنڈا (راکبیہ)اس مخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں تھینچ کر لایا ان کی استحصیں کھتی تھیں رسول اللہ متابعی ان کی آتھوں میں لعاب وہن ڈالا انہیں جھنڈا (رأیہ) دے دیا مرحب پی تلوار جلاتا ہوا لکلا اور ال نے بیرد جزیزانہ

### قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

'خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جوز پر دست ہتھیار چلانے والا بہادراور آ زمودہ کار ہے۔ جب جنگ پیش آتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتاہے''

على صلوات الله عليه و بركانة نه كها:

## اخبارالني الله

انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره

اكيلهم بالصاع كيل السندره

'' میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدر (شیر ) رکھا' مثل جنگلوں کے شیروں کے ہیبت ناک ہوں جن کو میں السندرہ کے یانے سے و لتا ہوں' ۔السندرہ وہ لکڑی جس سے کمان بنتی ہے۔

انہوں نے تلوارے مرحب کا سر بھاڑ دیا اورائین کے ہاتھ پر گئے ہوئی۔

ا بن عباس میں من سے مروی ہے کہ جب نبی مُلِّ اللّٰ خیبر پر عالب آ گئے تو آپ نے ان ہے اس شرط برصلے کی کدوہ لوگ اس طرح اینے آپ کواورایے اہل وعیال کو لے جائیں کہ ندان کے پاس سوٹا ہونہ جاندی۔

در باررسالت میں کنانداورالربیع کی غلط بیاتی:

باره گاہ نبوی میں کنا نہ اورالربیع کولایا گیا' کنا نہ صفیہ کا شوہرتھا۔اورالربیج اس کاعم زاد بھائی تھا۔رسول الله مَالْطَيْخُ نے ان دونوں سے فر مایا کہ تمہارے وہ برتن کہاں ہیں جوتم اہل مکہ کو عاریةٔ دیا کرتے تھے۔انہوں نے کہا ہم لوگ بھا گے اس طرح کہ ایک زمین جمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھائی تھی اور ہمنے ہر چیز صاف کر دی۔

آپ نے ان دونوں نے فرمایا کداگرتم نے مجھ ہے کوئی چیز چھیائی اور مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو تمہارے خون اور الل وعیال میرے لیے حلال ہوجا نمیں گے دونوں اس پر راضی ہوگئے۔

كتانداورالرثيج كافل:

آپ نے انصار میں ہے ایک مخص کو بلایا اور فرمایا کہتم فلاں فلاں خٹک زمین کی طرف جاؤ پھر تھجور کے باغ میں آؤ' اس میں جو کھے ہومیرے یاس لے آؤ۔ وہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماردی اور الل وعیال کو گرفتار کرلیا آپ نے ایک شخص کو بھیجا جوصفیہ کو لے آیا اس نے انہیں ان دونوں کی قتل گاہ پر گزارا 'اس شخص ہے جی سَرُاللّٰیٰ ا نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا' عرض کی یا رسول الله سلامی میں نے جا ہا کہ صفیہ کو عصد دلا وَں' آ ب نے مفیہ کو بلال میں عندا درا یک انصاری کے سپر دکر دیا وہ ان کے یاس رہیں۔

گرھے کے گوشت کی ممانعت:

جابر بن عبداللہ تفایننا ہے مردی ہے کہ خیبر کے دن لوگ جوک کی تکلیف محسوں کرنے لگے تو انہوں نے گدھے پکڑ کے ذنح کیےاور ہانڈیاں بھرلیں'اس کی خبر نبی مثاقیظ کوہوئی تو آنمخضرت مثاقیظ نے تھم دیا کہ ہانڈیاں الث دی جائیں۔

رسول اللهُ مَنْ لِيَعْمِ ن شهري گدھ عُنجُ ورندول أور ينج سے پهاڑ كھانے والے يرندول كا گوشت حرام قرار ديا مردار يرنده كوث اورا يحير بوئ مال كوجي حرام كرديا ..

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلافیز کے بیم خیبر میں گدھے کے گوشت ہے منع کیا۔البتہ گھوڑے کے

### اخبار البي تالية الله المن العالم ا گوشت کی اجازت دی۔

انس بن ما لک می دون ہے کہ ہوم خیبر میں ایک آئے والا رسول الله مَثَّلَ اِنْ ہِا آیا اور کہایا رسول الله مَثَلِظُمُّ میں نے گدھے کھائے ایک اور آنے والا آپ کے پاس آیا اور کہایارسول الله مُثَالِيْنِ مِن نے گدھوں کوفنا کردیا آپ نے ابوطلحہ کو نداد ہے کا تھم دیا۔اللہ اوراس کارسول تہمین گدھے کے گوشت ہے منع کرتا ہے کیونکہ وہ نجس ہے تمام ہانٹہ یاں اوندھا دی کئیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ ہوم خیبر میں ہمیں گدھے ملے رسول الله منافظات منادی نے بیندادی کہ ہانڈیاں

ابوسلیط سے جو بدری تصروی ہے کہ یوم جبر میں ہمارے یاس گله سے کے گوشت سے رسول الله سالی اُلی ممانعت آئی ہم لوگ بھو کے تتھے پھر بھی ہانڈیاں اوندھادیں۔

خيبر کے مال غنيمت کي تقسيم:

بثیر بن بیارے مروی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کورسول اللہ مٹالٹی کا پڑھے کر دیا تو آپ نے اے ۳۲ حصول پر تقتیم کیا کہ ہر جھے بیں سوسہم تھے۔ان حصوں کا نصف اپنے ملکی حواج اوران کی ضروریات کے لیے جوآپ کو پیش آتی تھیں مخصوص کردیا اور دوسرے نصف حصے کوچھوڑ دیا' اے مسلما نوں میں تقسیم کر دیا' نبی مثالثین کا حصہ اسی نصف میں تھا کہ اسی میں قلعہ نطاقا اور اس کے مشمولات مخصاں کو بھی آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جسے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ ابوطیحہ الکتیبیہ سلالم اوراس کے

جب تمام مال نبی مظافیخ اورمسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اور آپ نے مسلمانوں میں کاشت کرنے والوں کی قلت ملاحظ فرمائی توزمین بهودکودے دی کہ پیدادارے نصف پرکام کریں۔

وہ لوگ برا پر اسی طریقے پر رہے بہاں تک کہ عمر بن الخطاب ٹناہؤؤ خلیفہ ہوئے اورمسلمانوں کے ہاتھ میں کام کرنے والوں کی کثریت ہوگئ اور وہ اصول کا شت ہے اچھی طرح واقف تتھاتو عمر میں اندونے یہود کوشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اور تمام املاك مسلمانوں میں تقلیم کردیں۔

بشير بن بيارے مردي ہے كہ جب بي مَالِيْمَانے خيبر فتح كيا تو آپ نے اے ملے سے ليا اور ٢ ٣ حصول برتقسيم كيا اٹھارہ ھے اپنے واسطے خصوص کر لیے اور اٹھارہ جھے مسلمانوں میں تقسیم کردیجے سواسپ سوار ہمر کاب تھے آ پ نے ایک گھوڑے کے دو

مکول ہے مردی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ مٹائٹیٹائے نے سوار کے نتین جھے لگائے ایک حصداس کا اور دو جھے اس کے گھوڑ نے کے

ابی اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں میں نے اپنے آتا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول الله مَا ﷺ کے ہمراہ موجود تھا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہان لوگوں کے ساتھ میرا حصہ بھی لگائیں' آپ نے مجھے

ردی سامان میں ہے تھودے دیا اور حصہ نہیں لگایا۔

ٹاہت بن الحارَث الانصاری ہے مروی ہے کہ خیبر کے سال رسول اللہ عَلَّا فَیْجَائے مہلہ بنت عاصم بن عدی اور ان کی بیش کا جو پیدا ہوئی تقی حصد**لگایا۔** 

تھم نے کہا کہ جھے عبدالرطن بن الی لیل نے اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دی۔"و اثابھیم فتحا قریباً" (انہیں عِنقریب فتح دے گا) کہ (اس سے مراد) خیبر ہے"واخری لمہ تقدد واعلیہا قد احاط الله بھا"(اورایک دوسری جماعت کہتم جس پر قادر نہیں ہوئے تھے اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا (اس سے مراد) فارس دروم ہے (جورسول اللہ طَالِّمَا عِلَ فاروق می اللہ نے فتح کیے )۔

### ز *بر*يلا گوشت:

ابوہریرہ خاہدئے سے مروی ہے کہ جب خیبر فقع ہوا تو رسول اللہ سَائِلِیُلِم کو ایک بکری ہدیئہ وی گئی جو زہر آلود تھی۔ نی سَائِلِیُلِم نے فرمایا یہاں جس قدر یہود ہیں سب کو جع کروس، آپ کے یاس جع کیے گئے۔

رسول الله مُطَّافِیْغ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے پچھے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آیا تم لوگ اس کے بارے میں بچھ سے پچ کہو گے۔انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ۔ ہاں رسول الله طَافِیْغ نے فرمایا: تمہارا باپ کون ہے؟انہوں نے کہا ہمارا باپ فلاں ہے۔ رسول الله طَافِیْغ نے فرمایا تم جھوٹ بولے تمہارا باپ فلاں ہے انہوں نے کہا آپ نے پچ کہا ور درست کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم میں سے پچھ پوچھوں تو تم جھے سے پچ کہو گے۔

انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم'ہاں' کیونکہ ہم اگرجھوٹ بولین گرتو آپ ہمارا جھوٹ معلوم کرلیں گے جیسا کہ آپ نے ہمارے باپ کے یارے میں معلوم کر لیا۔ رسول اللہ شاھیجائے ان سے فرمایا کہ اہل جہنم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں بہت کم رہیں گےتم لوگ اس میں ہمارے عوض رہو گے۔ رسول اللہ شاھیجائے فرمایا کہ تہمیں اس میں رہواور ہم کہمی اس میں تبہارے عوض میں نہ رہیں گے۔

پھرآپ کے فرمایا کہتم مجھ سے بچھ کہو گے اگر میں تم سے پوچھوں انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ہاں' آپ نے فرمایا کیا تم

### حفرت صفيد بنت حيى فكالشفائ عقد نكاح:

ابن عباس جھ پینئے سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیق نے خیبر سے روانگی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا اب ہم معلوم کرلیں کے کہ صفیہ لونڈی ہیں یا بیوی اگروہ بیوی ہوں گی تو آپ انہیں پر دہ کرائیں گے درنہ وہ جاریہ (لونڈی) ہوں گی۔ سب میں مرد میں میں ایس میں اس نے میں میں ایکا ہے۔

جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے پردے کا حکم دیا ان کے درمیان پردہ کیا گیا۔لوگوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں' جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے قریب اپنی ران کر دی تا کہ وہ اس پر سے سوار ہوں۔لیکن انہوں نے افکار کیا۔ابنا گھٹٹا آپ کی ران کے قریب رکھا آپ نے انہیں اٹھایا۔

رات کوآپاترے اور خیے بین داخل ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہو کیں ابوابوب آئے یاس تلوار بھی تھی وہ خیے پر اپناسر رکھ کرسو گئے رسول اللہ علی تی ہوئی تو آپ نے حرکت (آ جث تی فرمایا: کون ہے؟ انہوں نے کہا بیں ابوابوب ہوں ۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی تی جوان لڑکی جن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اور آپ نے ان کے شوہر کے ساتھ جو کیا وہ کیا 'اس لیے میں ان سے لیے خوف فہ قاری ہیں نے کہا کہ اگر وہ جنبش کریں تو میں آپ کے قریب ہوں گا۔ رسول اللہ علی تی دومر جہ فرمایا: اے ابوابوب خدائم پر رہمت کرے۔

انس سے مروی ہے کہ صفیہ دھیہ کے حصہ میں پڑیں وہ ایک خواصورت از کی تھیں انہیں رسول اللہ علی ﷺ نے سات راس (جانوروں) کے عوض میں خریدا۔اورام سلیم کے سپر دکیا تا کہ وہ ان کا بناؤ کردیں اور انہیں تیار کردیں۔

رسول الله مُلَا يُخْرِان کا والمر مجور اور پنیز اور کھی پر کیا' زمین کو جھاڑا دستر خوان لائے گئے اور ای زمین پر بجھا دیئے گئے بنیز کھی اور مجور لائی گئی لوگ سیر ہو گئے' لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے یا نہیں ام الولد (لونڈی) بنایا ہے' پھرلوگوں نے کہا کہ اگر انہیں پردہ کرائیں گئو آپ کی زوجہ ہوں گی اور اگر پردہ نہ کرائیں گروہ ام الولد (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آنہیں پردہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹے گئیں' لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

انس سے مروی ہے کہ آئیں قیدیوں میں مفیہ بنت جی بھی تھیں جو دجہ الکلمی کے خصیص پڑیں بعد کو نبی مُلَاثِیَّا کے پاس سمیں آپ نے آئییں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور ان کے عتق (آزاد کرنے کو) ان کا مہر بنایا۔

حماونے کہا کہ عبدالعزیزنے ٹابت ہے کہا کہ اے ابوجمہ تم نے انس ہے کہا کہ آپ ئے انہیں کیا میردیا؟ تو انہوں نے کہا کہ خودائبیں کوان کے مہر میں دیا' پھر ٹابت نے اپناسر ہلایا گویاوہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ میر جو میں النزال سفیدی میران ہے۔

سرية قمر بن الخطاب مني الدعو بجانب تربه:

شعبان مصصم بجانب تربيمر بن الخطاب ميلاط مهم پر دواند ہوئے۔

## 

رسول الله مُخَافِیْظِ نے عمر بن الخطاب خ<sub>الف</sub>وز کوئمیں آ دمیوں کے ہمراہ قبیلہ ہوازن کی ایک کی شاخ کی جانب بمقام تر بہ بھیجا جوالعملا کے نواح میں کئے سے چار رات کے فاصلے پرصنعاء نجران کی شاہراہ پر ہے **وہ د**وانہ ہوئے' ان کے ہمراہ بنی ہلال کا ایک رہبرتھا۔رات کوچلتے تصاور دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے۔

ہوازن کوخبر ہوگئ تو وہ بھاگ گئے' عمر بن الخطاب میں ہونہ ان کی بہتی میں آئے' مگر انہیں کوئی نہیں ملا وہ واپس ہو کر

مدیے آگئے۔

سريه ابو بكر صديق مني الدعد بجانب بن كلاب بمقام نجد:

شعبان کے چین ابو بکرصدیق ٹناہؤہ کا ضربیہ کے نواح میں بمقام نجدسر پر بنی کلاب ہوا۔

سلمہ بن الاکوع شیاہؤ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکرصدیق میں اور جہاد کیا۔ بی مٹائٹیؤم نے انہیں ہم پرامیر بنا کے بھیجاانہوں نے مشرکیین کے کچھآ وی گرفتار کئے جن کو ہم نے قبل کر دیا ہماراشعارامت امت تھے میں نے مشرکیین کے ساتھ گھر والوں (اہل ابیات) کوفل کیا۔

سلمہ بن الاکوع میں ہونے ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے ابو بکر صدیق میں ہونو ارہ کی طرف بھیجا' میں بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب ہم ان کے حوض کے قریب پنچے تو ابو بکر میں ہونے زاستہ میں قیام کیاضیح کی جب نماز پڑھ کی تو ہمیں عظم دیا۔ ہم سب جمع ہو گئے اور حوض براتر آئے ابو بکر میں ہونے جنہیں قتل کیا انہیں قتل کیا' ہم لوگ ان کے ہمراہ تھے۔

سلمے نے کہا کہ بچھے لوگوں کی گرونیں نظراتہ کمیں جن بیل بچے بھی تھے خوف ہوا کہ بیلوگ مجھ ہے آ کے پہاڑ پر چلے جا کیں گے بین نے ان کا قصد کیا۔ ان کے اور پہاڑ کے درمیان تیر پھیکا جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہوگئے اتفا قائیس میں فزارہ کی ایک عورت تھی جو چڑے کا جب پہنچ تھی اس کے ہمزاہ اس کی بیٹی تھی جو عرب میں سب سے زیادہ حسین تھی میں انہیں ہنکا کر ابو بکر حمد این ہی ہو جس نے اس کا کیڑ انہیں کھولا بہاں تک کہ مدینے آگیا وہ میرے یاس لایا 'ابو بکر حمد نے اس کی بیٹی جھے حصہ سے زائد دی' میں نے اس کا کیڑ انہیں کھولا بہاں تک کہ مدینے آگیا وہ میرے یاس موگئی مگر میں نے اس کا کیڑ انہیں کھولا ہے جھے درسول اللہ منافیظ ہا زار میں ملے آپ نے فر ما یا اے سلم وہ عورت بھے بہہ کر دو' میں نے کہا' یا نبی اللہ خدا کی قتم اس نے مجھے فریقتہ کرلیا ہے لیکن اس نے اس کا کیڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ خاموش ہوگئے۔

جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ مُلَا لِيُمُّا مِجھے بازار مِیں طے۔ مِیں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا تھا۔ آپ نے فر مایا: اے سلمہ وہ عورت مجھے دے دو \_ تبہاراباپ خدا ہی کے لیے ہوئیں نے کہا 'یارسول اللہ مُلَا لِیُمُّا وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ سُلِ اللّٰہِ مُلِی ہے اے اہل مکہ کے پاس بھی کران مسلما نوں کے فدیہ بیں دے دیا جو مشرکین کے ہاتھ بیں قید تھے۔ سریہ بشیر بن سعدالا نصاری بمقام فذک:

۔ شعبان <u>ے چ</u>ین فدک کی جانب سریہ بشیر بن سعدالا نصاری ہوا۔

رسول الله ملافیظ نے بشیر بن سعد کوتیں آ دمیوں کے ہمراہ بمقام فدک بنی مرہ کی جانب روانہ فرمایا' وہ بکریاں چرانے

## المرابع المرابي المرابع الم

والول سے مطے بی مرہ کو دریافت کیا گیا تو کہا گیا کہ وہ اپنے جنگلوں میں ہیں بشیر بن سعداونٹ اور بکریاں ہنکا کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔

ایک چیخ کی آ واز لکل جس نے قبیلے والوں کو خردار کردیا ان میں سے جسٹی رات کے وقت بشیر کو پا گئے وہ لوگ ہا ہم تیر اندازی کرتے ہوئے بڑھے بشیر کے ساتھیوں کے تیرختم ہو گئے اور صبح ہوگئی۔

مر بون نے ان پرحملہ کر دیا بشیر کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی بشیر نے جنگ کی جس میں وہ زخمی ہو گے ان کے مخنے میں چوٹ لگ گئی کہا گیا کہ وہ مر گئے قبیلہ والے اپنے اوزٹ اور بکریاں واپس لے گئے علیہ بن زید الحارثی ان لوگوں کی خبر رسول اللّٰدُ سَالِتُنْ اِلْکُ حَضُور مِیں لائے اس کے بعد ہی بشیر بن سعد بھی آ گئے۔

سريه غالب بن عبدالله الليثي بجانب الميفعه:

رمضان کے چیس المیفعہ کی جانب غالب بن عبداللہ اللیثی کا سریہ ہوا۔

رسول الله مَثَالِقَيْمُ نِهِ عَالَب بن عبدالله کو بی عوال اور بی عبد بن نُغلبه کی طرف بھیجا جوالمیفعہ میں تھے کہ بطن نخل ہے النقر ہ کی جانب اسی طرف علاقہ نجد میں ہے اس کے اور مدینے کے درمیان آٹھ برد (۹۹ میل) کا فاصلہ ہے انہیں آپ نے ایک سوتیں آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔رمول اللہ مثالِی کی آزاد کردہ غلام بیار تھے۔

ان لوگوں نے ایک دم سے سب پر جملہ کر دیا۔ان کے مکانات کے درمیان جاپڑے۔ جوسامنے آیا اسے قل کر دیا۔ اونٹ اور کمریاں ہنکا کے مدینے لے آئے انہوں نے کسی گوگر فارنیس کیا۔

اسی سریہ میں اسامہ بن زید مخاطف نے ایک ایسے مخص کوفل کر دیا جس نے لا اللہ اللہ کہانی مظافیظ نے کہا'تم نے اس کا قلب چیر کے کیوں ندد کیلے لیا کہتم معلوم کر لیتے کہ وہ صادق ہے یا کا ذب اسامٹ نے کہا میں کسی ایسے مخص سے جنگ نہ کروں گا جولا اللہ الا اللہ کی شہادت دے گا۔

### سريه بشير بن سعدالا نصاری بجانب يمن وجبار:

شوال <u>مے ه</u>یں یمن د جبار کی جا ثب سریہ بشیر بن سعدالا نصاری ہوا۔

رسول الله مَثَالِقُتُمُ کو میر خبر پینچی که غطفان کی ایک جماعت سے جوالجناب میں ہے عیبینہ بن حصن نے وعدہ لیا ہے کہ ان کے ہمراہ رسول الله مُثَالِقُتُمُ کی جانب روانہ ہوگا رسول الله مَثَالِقُتُمُ نے بشیر بن سعد کو بلایا ان کے لیے جھنڈا با عدھا اور ہمراہ تین سو آ دمی روانہ کیے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے تھے یہاں تک کہ یمن وجبار آ گئے جو البھاب کی جانب ہے۔ البھاب سلاح وخیبرووادی القری کے سامنے ہے۔ وہ سلاح میں اترے اور اس قوم کے قریب آئے 'بشیر کوان لوگوں ہے بہت اونٹ ملۓ جرواہے بھاگ گئے انہوں نے مجمع کوڈرایا۔ تو سب بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔

بشیر مع اپنے ساتھیوں کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے گر کوئی خدملاوہ اونٹ لے کے واپس

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صداول) ﴿ الْعِلْمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ

عمرهُ قضاء:

نے انہیں جھیج دیا۔

ذى القعده كے مِين رسول الله مَثَالَيْنَا كُلُم مَا تَضاء موا۔

ذی القعدہ کا جاند ہوا تو رسول اللہ علی ﷺ کا عمرہ قضاء ہوا۔اصحاب کو تھم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کریں جس سے انہیں مشرکیین نے حدیب پیمیں روکا تھا اور پیر کہ جولوگ حدیب پیمی حاضر تھے ان میں سے کوئی پیچھے نبدر ہے۔سب لوگ شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیبر میں شہید ہوگئے یا مرگئے۔

نیابت نبوی کااعزاز:

رسول الله مَالِيَّةِ کِهِمِراه مسلما نوں کی ایک جماعت عمرے لیے روانہ ہوئی وہ سب عمرہ قضاء میں دو ہزار تھے آپ نے پدینے پر ابورہم الفخاری کو قائم مقام بنایا 'رسول الله مَالِیْئِ ساٹھ اونٹ لے گئے آپ نے اپنی ہدی (قربانی کے اونٹ) پر ٹاجیہ بن جندب الاسلمی کومقرر کیا 'رسول الله مَاکِیْئِ نے ہتھیاروں میں خو دزر ہیں اور ٹیژے لیے اور سوگھوڑے روانہ کیے۔ مسلما نول کی مرالظہران میں آمد:

جب آپ ذوالحلیفہ پنچ تو گھوڑوں کواپنے آ گےروانہ کیا محمد بن مسلمہ (امیر) تھے آپ نے ہتھیا روں کو بھی آ گے کیا۔ اوران پربشیر بن سعد کوعامل بنایا۔

رسول الله مَثَالِثَيْزِ في محدى عاحرام بالده كرتلبيد كها مسلمان بهي آت عهمراه تلبيد كهدر بعضه

محدین مسلمہ رسائے کے ہمراہ مرافظ ہر ان تک آئے تھے کہ وہاں قریش کے پچھلوگ ملے ان لوگوی کے استفسار پرمحمہ بن مسلمہ نے کہا کہ بید رسول اللہ علاقتی کالشکر ہے ان شاء اللہ کل آپ کواس منزل میں صبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اور انہیں خبر دی' لوگ گھبرائے۔

رسول اللد مثافیخ مرانظیر ان میں اترے آپ نے ہتھیا ربطن یا نتج کے پاس آ گےروانہ کردیئے جہاں ہے حرم کے بت نظر آتے تھے اور اس پراوس بن خولی الانصاری کودوسوآ دمیوں کے ہمراہ چیچے چھوڑ دیا۔

مكه مين حضور علايشك كأواخله:

قریش بھے سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے بھے کوانہوں نے خالی کردیا۔رسول اللہ سَالِیُوَا نے ہدی کوآ گے روانہ کیا تھاوہ ذی طوی بین روک کی گئی۔

رسول الله مُطَالِّيْنِمَا بِي سوارِي القصواء بِراس طرح روانه ہوئے كەمسلمان تلوار بى ليے ہوئے رسول الله سَالِيْنِمَ كے گرد حلقہ كيے ہوئے تنھاورتلبيبه كہتے جاتے تنھے۔

آ پاس بہاڑی رائے سے چلے جوالحج ن پرنکانا ہے عبداللہ بن رواحہ شاہری آپ کی سواری کی کیل پکڑے ہوئے تھے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَ

حضرت عبدالله بن رواحه مني الدعن كاشعار:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله الدين الكفارات كارات خلوا فكل الخير مع رسوله الدينا الله ما الله ما تصب

نحن ضربناکم علی تاویله کما ضربناکم علی تنزیله بم نے تہیں ان کی واپسی پرایک مار ماری جیسی مارہم ئے تہیں ان کے اثر نے پر ماری \_

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويلمل الخليل عن خليله يا رب اني مومن بقيله

وہ ایکی مارتھی جود ماغ کواس کی راحت ہے ہٹا دیتی ہے اور دوست سے دوست کو بھلا دیتی ہے۔ یارب میں ان کی بات پرائیان لاتا ہوں''۔

عمر تفاعد نے کہا اے ابن رواحہ پھر کہورسول اللہ مگالی کا اے عمر تفاعد میں من رہا ہوں۔ آپ نے عمر شاعدہ کو خاموں ک خاموش کر دیا۔ رسول اللہ مگالی ان فرمایا اے ابن رواحہ پھر کہو۔ارشا دفر مایا کہ کہوسواے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے جو تنہا دیکھتا ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے لشکر کو غالب کیا اور گروہوں کو تنہا ءاس نے بھگا دیا ابن رواحہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی یمی کیا۔

رسول الله مَالْطِیمُ نے اپنی سواری پرصفا دمروہ کا طواف کیا۔ جب ساتوں طواف سے فراغت ہوئی ادر ہدی جمی مروہ کے پاس کھڑی ہوگئ تو آپ نے فرمایا بیقربانی کی جگہ ہے اور مکہ کا ہرراسۃ قربانی کی جگہ ہے۔

ہ ہے نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں سرمنڈ ایا۔ای طرح مسلمانوں نے بھی کیارسول اللہ مُکالیخ آنے ان میں ہے بچھ آ دمیوں کو حکم دیا کہ وہ بطن یا جج میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا ئیں اور ہتھیا روں کی گرانی کریں کہ دوسرے لوگ آ کراپٹا فرض اداکریں ان لوگوں نے ایسا بی کما۔

حضرت ميمونه فيَاللَهُ فَابِنت الحارث كِما تحدثكاح:

رسول الله مُلَّاثِيمًا کیجے میں داخل ہوئے آپ اس میں برابرظہر تک رہے بلال میں نوع کو تھم دیا تو انہوں نے کیجے کی پیشت پراڈ ان کہی رسول اللہ مثالِثِیم نے مکہ میں تین روز قیام فرنایا اور میمونہ بنت الحارث الہلالیہ سے نکاح کیا۔ جب چو تھے روزظہر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس بہل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزلی آئے دونوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی مدت پوری ہوگئی۔لہٰڈا آپ ہمارے پاس سے جائے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مِينَ مِينَ مِينَ الرّے بلكه ريتلي زمين پرآپ كے ليے چڑے كا خيمه نصب كرويا گيا۔ آپ اسى ميں اپني روا كلي تك رہے نہ

آپ نے ابورافع کوتھم دیا توانہوں نے کوچ کی ندا دی اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی فیض وہاں شام نہ کرے۔

حضرت عماره بنت حضرت حمزه مخالفها:

آپ نے کے ہے بمارہ بنت جمزہ بن عبدالمطلب شاہرین کواوران کی والدہ سلمہ بنت عمیس کولیا 'عمارہ عبداللہ بن شداد بن الہاد کی والدہ خیس ۔ ان کے بارے میں علی اور جعفراور زید بن حارثہ نے جھکڑا کیا کہوہ ان میں سے کس کے پاس رہیں گی' رسول اللہ مَالِیْمَ اِنْ حِعفر کے حق میں فیصلہ کیا اس لیے کہ عمارہ کی غالبہ اساء بنت عمیس ان کے پاس خیس ۔

رسول الله مَا لِللهُ م تفہرے رہے نیہاں تک کہ انہیں شام ہوگئ وہ آپ کے پاس میمونہ بنت الحارث کولائے سرف میں رسول الله مَا لِلْفِیْمَان کے پاس تشریف لے گئے کھرآ ہے بچیلی رات کوروانہ ہوئے اور مدینے آگئے۔

عمرهٔ قضاء میں رمل کا حکم:

ابن عباس پی پین کے کہ رسول اللہ مُکا اُلیْن مُکا اُلیْن کا اصحاب عمر و نشاء کے لیے بھے آئے گریش نے کہا تم لوگوں کے پاس ایک الیٰن قوم آرہی ہے جنہیں پیڑ ب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے مشرکین جمرا سود کے قریب بیٹھ گئے نبی مُکا اُلیْن نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ تین چیسروں میں (لیمنی طواف کے) رال کریں (لیمنی دونوں شائیں اور باز وہلاتے ہوئے آہتہ آہتہ دوڑیں) تا کہ شرکین ان کی قوت دیکے لیں اور یہ کہ دونوں رکنوں (رکن بھانی ورکن جمرا سود) کے درمیان چلیں۔

آپ کوصرف مسلمانوں کی شفقت نے اس امر ہے باز رکھا کہ آپ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا تھم دیں جب انہول نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہ وہ کمزوز نہیں ہوئے۔

مرية ابن الى العوجاء السلمي بجانب بيسليم:

ذی الحجہ سے بیمیں بن سلیم کی جانب آبن ابی العوجاء کا سربیہ ہوا' رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے ابن ابی العوجاء اسلمی کو پیجا س آ دمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی جانب بھیجادہ ان کی طرف روانہ ہوئے۔

بی سلیم کے ایک جاسوں نے جوابن الی العوجاء کے ہمراہ تھا آ گے بڑھ کران لوگوں کوآ گاہ کر دیاان لوگوں نے جماعت تیار کرلی ابن الی العوجاءاس کے پاس جب پنچے تو وہ لوگ بالکل تیار ہتھ۔

مسلمانوں نے ان کواسلام کی طرف بلایا۔انہوں نے کہا کہتم ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے ہوہمیں اس کی پچھھ جاجہۃ

## كِلْ طِقَافَ ابْنَ سِعِد (صَاوَل) كِلْكُلُولُولِي الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

نہیں انہوں نے تھوڑی ویر تیرا ندازی کی مشرکین کو الداد آنے لگی اور ہر طرف ہے مسلمانوں کو گھیر لیامسلمان بڑی بہاوری سے لڑے ان کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے ابن ابی العوجاء بھی مجروح ہوئے وہ بمشکل روانہ ہوئے۔رسول اللہ مَالِيَّظِم کے پاس سب

لوگ مفر ۸ ھے کے پہلے دن آئے۔

سربه غالب بن عبدالله الليثي بجانب بن الملوح بمقام الكديد

صفر ٨ يه مين الكديد مين بني الملوح كي جانب غالب بن عبد الله الليشي كاسرييه وا-

ر سے المجنی ہے مردی ہے گہرسول اللہ سُلَّاتُیْجُ نے غالب بن عبدالکیٹی کو بنی کلب بن عوف کے ایک سریہ کے جندب بن مکیٹ المجنی ہے مردی ہے گہرسول اللہ پدیس بنی الملوح پرحملہ کریں جو بنی لیٹ میں سے تھے۔ ساتھ بھیجا' پھران کے بارے میں حکم دیا کہ وہ سب ل کر!الکلہ پدیس بنی الملوح پرحملہ کریں جو بنی لیٹ میں سے تھے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پہنچ تو خارث بن البرصاء اللیثی ملا ہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو صرف اسلام کے ارادہ ہے آیا ہوں اور رسول اللہ طافیقائے پاس جانے کے لیے لکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن ایک رات میں ہما رافشکر تیرا کچھ نفسان نہ کرے گا اورا گرتو اس کے خلاف ہوا تو ہم تیری گرانی کریں گئے ہم نے اے اس باندھ کررو بجلی حبثی کے سپر دکر دیا اوران سے کہدویا کہ اگر وہ تم سے جھگڑا کر بے قواس کا مراڑا و بنا۔

وہ اندر چلا گیا' قبیلے کے مواثی 'اونٹ اور بکریاں آ گئیں' جب انہوں نے دود ھدوہ لیااور انہیں آ رام لینے دیااور مطمئن رود اندر چلا گیا' قبیلے کے مواثی 'اونٹ اور بکریاں آ گئیں' جب انہوں نے دود ھدوہ لیااور انہیں آ رام لینے دیااور

ہوکر سو گئۆ انک دم ہے ہم نے ان پرتملذ کر دیا' مولیتی ہٹالیے۔ قوم میں ایک شور کچ گیا تو وہ جانو رجمی آ گئے جن کی ہمیں طاقت نہتی' ہم انہیں نکال کرلار ہے بتھے کہ این البرصاء ملا ہم نے اسے بھی لا دلیا اور اپنے ساتھی کو بھی لے لیا' ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف دیکھا' ہمارے اور ان کے درمیان سوائے وادی کے اور کوئی چیز نہتھی ہم لوگ وادی کے کنارے چل رہے تھے کہ لکا یک اللہ نے جہاں سے چاہا سلاب بھی دیا جس نے اس کے دونوں کنارے پانی سے مجردیے واللہ میں نے اس روز ندا بردیکھا نہ ہارش' وہ ایسا سیلاب لایا جس میں کسی کو پیے طاقت نہتی کہ کر طبقات این سعد (مداول) می می می النظامی این می النظامی این می النظامی النظامی النظامی النظامی النظامی است کی این می النظامی است کے پار ہو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف و کھی رہے جین اور ہم نے ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا دیا تھا۔

انہوں نے ای طرح کہا'لیکن مخربن عمرو کی روایت میں ہے کہ ہم ان جانوروں کو پاٹی کے بہاؤ پر پڑھائے لیے جارہے تھے ان لوگوں ہے ہم اس طرح چھوٹ گئے کہ وہ ہماری تلاش پر قادر نہ تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان رجز خواں کا قول نہ بھولوں گاجو کمدرے تھے:

> ابی ابوالقاسم ان تعزبی فی خصّل نباته مغلولب صُغُوا عالیه کلون المذهب

''ابوالقاسم نے اس سے اٹکارکیا کہ میرے لیے کم ہو کسی سبزہ زار میں اس کی گھاس جس میں بکشرت سبزہ ہوجس کے اوپر کا حصہ ایسا زرد ہے جیسے سونے سے طبع کی ہوئی چیز کارنگ ہوتا ہے''۔

معمد بن عمرونے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ کمیاہے:

وذاك قول صادقٍ لم يكذب

'' اور بیا یک صاوق کا قول ہے جو بھی جھوٹ نہیں بولا''۔

انہوں نے کہا کہ وہ دس سے زائد آ دمی تھے اسلم کے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ ان کا شعار اس روز امت امت تغار سریہ غالب بن عبد اللہ اللیثی :

مفرے بیں غالب بن عبداللہ اللیٹی کا سریہان لوگوں کی جانب فدک بیں ہوا جن سے بشیر بن سعد کے ساتھیوں پر معیبت آئی۔ حارث بن فشیل سے مروی ہے کدرسول اللہ مثل اللہ اللہ علیہ ہے۔ تم بشیر بن سعد کے ساتھیوں پرمصیبت لانے والوں کے پاس پہنچواگر اللہ تہمیں ان پر کامیاب کرے توان کے ساتھ مہر ہائی نہ کرنا۔ آپ نے ان کے ساتھ دوسوآ دمی کردیے اوران کے لیے جھنڈ اہا ندھ دیا۔

استے میں غالب بن عبداللہ اللیثی الکدید کے سریے سے واپس آئے اللہ نے انہیں فتح مند کیا تھارسول اللہ مَالَّيُّمَا زمیر سے فر مایا کہتم بیٹھوا درغالب بن عبداللہ کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' انہیں میں اسامہ بن زید بی ہے مسلمان بشیر کے ساتھیوں پرمصیبت لانے والوں بھک پہنچ گئے ان کے ہمراہ غلبہ بن زید بھی بھے' ان لوگوں کومشرکین کے اوزے ملے پچھے لوگوں کوانموں نے قلی بھی کما۔

عبداللہ بن زید ہے مروی ہے کہ اس سریے میں عقبہ بن عمر وابومسعود اور کعب بن عجر ہ اور اسامہ بن زید الحار ثی بھی غالب کے ہمراہ دوانہ ہوئے۔

حیصہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُٹالٹیگائے مجھے ایک سربے میں عالب بن عبداللہ کے ہمراہ بنی مرہ کی جانب بھیجا' ہم نے صبح ہوتے ہی ان پرحملہ کر دیا' ٹالب نے ہمیں خوف ولا یا تھا اور تھم دیا تھا کہ ہم لوگ جدانہ ہوں اور ہم میں عقد موا خات (ایک

دوس ہے کا بھائی ) کردیا تھا۔

غالب نے کہا کہ میری نافر مانی نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ مُؤاثِیْج نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کیتم لوگ اگر میری نافر مانی کرد کے تواہیخ نبی مُثَاثِيْلِم کی نا فرمانی کرو گئے انہوں نے کہا کہ میرے اور ابوسعید خدری تفاہ نوے درمیان آنہوں نے عقد موا خات کر دیا ( یعنی انہیں اور مجھے بھائی بھائی بنادیا ) پھرجمیں وہ قوم ل گئی (جس کی تلاش تھی )۔

سرية شجاع بن وبهب الاسدى:

رئيج الا وّ ل ٨ مع مين الني مين بن عامر كي جانب شجاع بن وبب الأسدى كاسريه موا-

عربن الحكم سے مروى ہے كدرسول الله مَالْيُؤُمِّ نے چوہيں آ دميوں كوموازن كے ايك مجمع كى طرف رواند كيا جوالى بيل تھا كه المعدن سے ای طرف رکب کے نواح میں مدینے سے یا مجے رات کے داستہ پرہے آنخضرت ما اللہ اے تھم دیا کہ وہ ان برحملہ کریں۔

مسلمان رات کو چلتے تھے اور دن کو چیپ رہتے تھے دہ ای حالت میں میج کے وقت ان کے یاس پینچے گروہ غافل تھے انہیں بہت ہے اونٹ بکریاں ملیں جن کومدینہ منورہ لائے مال غنیمت کو تقتیم کیا تو ان کے جصے میں بندرہ اونٹ آئے اونٹ کوانہوں نے دس بکر یوں کے برابر کیا۔

بيسريه يندره روز كاتفاب

سربيكعب بنعميرالغفاري

ریج الا وّل ٨ میرین وات اطلاح كی جانب جو وادى القرى كے اس طرف ہے كعب بن عمير الغفاري كا سريہ موا۔ ز ہری سے مردی ہے کہرسول الله مظافی ان کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ ذات اطلاح سینے جوشام کے علاقے میں ہے انہوں نے ان کی جماعت میں سے بہت برا مجھتے پایا ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور تیراندازی کی ۔

جب رسول الله مَالِيَّةُ كا صحاب نے بيد مكما تو انہوں نے ان سے نہا يت سخت مقابله كيا يہاں تك كدو قُل كردية گئے ایک شخص مجروح ہوکرمقتولین میں نے گیا جب رات ان برسکون طاری ہوگیا۔تو بمشکل روانہ ہوئے اور رسول اللہ مَالْفِیْزِ کے یاس آئے آپ کومی خبر دی جوبہت شاق گزری آپ نے ان کی جانب مہم جیجنے کا ارادہ کیا گرمعلوم ہوا کہ دہ لوگ دوسرے مقام پر طِلے گئے تو آ پڑنے انہیں جھوڑ دیا۔

سرية موتة

جمادی الا ولی <u>۸ چ</u>یس سرییر مونهٔ ہوا جوالبلغاء کے نز دیک ہے اورالبلغاء دمش کے آ گے ہے۔ قاصد نبوی حارث بن عمیر کی شهادت:

رسول الله مَا لِيُغِيمُ نے حارث بن عمير الا زدى جو بن لہب ميں سے مقص ثاہ بھرىٰ كے ياس نامه مبارك كے ساتھ بھيجا۔

جب وہ موند میں اتر ہے تو انہیں شرجیل بن عمر والغسانی نے روکا اورقل کر دیا ان کے سوارسول اللہ سَلَطُطُ کا اور کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔

یدسانحہ آپ پر بہت گرال گزرا۔ آپ نے لوگوں کو ہلایا۔ سب تیزی ہے آئے اور مقام برف میں جمع ہو گئے ان کی تعداد تین بزارتھی۔

امرائے تشکر کا تقرر:

رسول الله مَنْ الْفِيَّانِ فِر ما يا كەسب كے امير زيد بن حارشہ شاهؤ ہيں اگر و قبل كر ديئے جائيں توجعفر بن ابی طالب ہيں اگر وہ بھی قبل كرديئے جائيں تومسلمان اپنے ميں ہے كسى كا امتخاب كرليں اوراسے امير بناليں۔

رسول الله منافیتی نے ان کے لیے ایک سفید جھنڈ ابا عدھا اور زید بن حارثہ میں مند کودے دیا آئیس وصیت کی کہ حارث بن عمیر کے مقتل میں آئیس۔ جولوگ وہاں ہوں آئیس اسلام کی دعوت دیں اگر وہ قبول کرلیس تو خیر ورنہ اللہ ہے ان کے خلاف مدد مانگیں اور ان سے لڑیں۔

آ پان کی مشالیت کے لیے نکلے ثلیۃ الوداع پہنچ کے تھبر گئے اورانہیں رخصت کر دیا۔ وہ لوگ اپنی چھاؤنی ہے روانہ جو کے تو مسلمانوں نے ندادی کہ اللہ تم سے تمہارے دھمن کو دفع کرے اور تمہیں نیک وکامیاب کر کے واپس کرے ابن رواحہ نے اس وقت ریشعر پڑھا

> لکنی اسال الرحمٰن معفوة وضربة ذات فوغ تقذف الزبدا ''لیکن چل دخن سے منفرت ما نگتا ہوں۔اورالی کاری خرب جو خبا شت کودفع کردے''۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

جب وہ مدینے سے چلے تو رحمٰن نے ان کی روا تگی تی اور مقابلے کے لیے جمع ہوئے ترجیل بن عمر وغسانی نے ایک لا کھ سے زائد آ دمی جمع کر لیے اوراپنے جاسوسوں کو آ گے روانہ کر دیا۔

### آغاز جنگ:

مسلمان معا' ملک شام میں اترے لوگوں کو پینجر پینجی کہ ہرقل مآ بعلاقہ البلقاء میں ایک لاکھ آ دمیوں کے ساتھ اتر ا جو بہراءادر داکل اور بکراور کم اور جذام کے قبائل میں سے تھے۔

مسلمان دوشب مقیم رہے تا کہ اپنے معاملہ پرخور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مظافیظ کو کھیں اور آپ کو اس واقعے کی خبر دیں عبداللہ بن رواحہ نے انہیں چلنے پر ہمت دلائی وہ لوگ مونۃ تک گئے مشرکین ان کے پاس آئے ان کا وہ سامان ' ہتھیار'جانور'و بیاءوحریراورسونا آیا جس کی کی کومقدرت نہتی ۔

اميراوّل حضرت زيد بن حارثه شياينو كي شهادت:

مسلمان اورمشر کین کامقابلہ ہوا۔ امراء نے اس روز پیادہ لڑائی کی مجھنڈ ازید بن حارثہ مخاہدہ نے لیا۔ انہوں نے جنگ

## اخدالى كالمنافل المنافلة المناسعة (صدائل) كالمنافلة المناسعة (صدائل) المنافلة المناسعة المنافلة المناسعة المنافلة المناسعة المنافلة المناسعة المنافلة المناسعة المنا

کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی صفوں میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زید بن حارثہ خ<sub>کا ف</sub>ٹو نیز سے سے قل ہوئے ان پرخدا کی رحمت ہو۔

### امير ثاني حضرت جعفر بن ابي طالب رني الدؤه كي شهادت:

حجنڈا جعفر بن ابی طالب می اندونے لے لیا وہ اپنے تھوڑے سے اتر پڑے جوسنبرے رنگ کا تھا انہوں نے اس کے پاؤں کی رنگ کا میں انہوں نے اس کے پاؤں کی رنگ کا طالب میں کائی گئے۔انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی قتل کر دیئے اللہ تعالی ان سے راضی ہو'انہیں ایک روی نے مارا اور دوگلڑے کر دیئے ان کے جسم کے ایک گلڑے میں تمیں سے زائد زخم پائے گئے جیسا کہ کہا گیا۔ جعفر کے بدن پر بہتر زخم طے جوتلوار اور نیزے تھے۔

امير ثالث حضرت عبدالله بن رواحه فيدعو كي شهاوت:

حِينِرُ اعبِداللّٰد بن رواحه ﴿ وَمَلِي عَلِيا وَ وَلا يَهِ بِهِ ال مِكَ كُولَ مِوسِكَةٍ لِهِ إِن بِرالله كي رحت مو

### حضرت خالد بن وليد شياله عَدْ كا كارنا مهَ:

لوگول کی صلاح خالد بن الولید می مدور پر ہوئی انہوں نے جینڈا لے لیامسلمان بھاگے ان کوشکست ہوگئی مشرکین نے ان کا تعاقب کیامسلمانوں میں سے جولل ہو گیاوہ ہو گیا۔

وہ زمین رسول اللہ متالیقی کے لیے اٹھائی گئی آپ نے قوم کے میدان جنگ کو دیکھا۔ جب خالد بن الولید شکالاؤنے حجنٹدالے لیا تورسول اللہ سکالیقی نے فرمایا اب جنگ زور کی ہوگئی۔

### ا ال مدينة كا اظهار افسوس:

اہل مدینہ نے لشکر مونۃ کوسنا کہ آ رہے ہیں تو مقام جرف میں ان سے ملا قات کی لوگ ان کے منہ پرخاک ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہاے فرار کرنے والوتم نے اللہ کی راہ سے فرار کیارسول اللہ مثالیج کے فرائے گے: بیلوگ فرار کرنے والے نہیں ہیں بیہ لوگ ان شاء اللہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابوعامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے مجھے شام بھیجا' جب میں واپس ہوا تو اپنے ساتھیوں پرگز را جومویۃ میں مشرکیوں سے لڑر ہے تھے میں نے کہاواللہ میں آج نہ جاؤں گا تاوقتیکدان کے ماآل کارکونہ دیکیلوں۔

جعفرین ابی طالب میں ہوئے جھنڈا لے لیا اور ہتھیار پین لیے دوسرے داوی نے کہا کہ زیڈنے جھنڈا لیا جوقوم کے سروار سے جعفر نے اٹھایا جب انہوں نے دشمنوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس آئے اور ہتھیار پھینک دیئے 'پھروشمن پرحملہ کیا اور نیز ہ ہازی کی وہ بھی قبل کردیے گئے۔

جھنڈازید بن حارثے نے لیااور نیزہ ہازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈالے لیااور نیز ہ ہازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔

مسلمان اس بری طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ میں نے ایسا کبھی شدد یکھا تھا ان میں سے دوکوبھی میں نے یکجانہ پایا۔

## اخبارالبي العالم العا

وہ جینڈاا یک انصاری نے لے لیا' وہ اسے لے کے دوڑے یہاں تک کے سب لوگوں کے آگے ہو گئے تو انہوں نے اسے گاڑ دیا اور کہا اے لوگومیرے یاس آ و لوگ ان کے باس جمع ہو گئے جب تعدادا چھی خاصی ہوگئ تو وہ جنڈ ا خالد بن الوليد شاہند کے یاس لے گئے خالد نے کہا کہ میں جمنڈاتم سے نہلوں گاتم اس کے زیادہ متحق ہو۔ انساری نے کہا: واللہ میں نے تہارے ہی

خالدنے وہ جھنڈالے لیااور مشرکین برحملہ کر دیا'اللہ نے انہیں ایسی بری شکست دی کہ میں نے ایسی بھی نہیں دیکھی تقی مسلمانوں ئے جہاں جا ہا تلوار چلائی۔

### رسول الله مَالَّيْقِيْمُ كاسكوت

میں رسول الله مَا اللهِ عَالَيْنِ کے باس آیا اور اس کی خبر دی آپ پر بیاواقعه شاق گزرا ظهر پڑھی اور اندر تشریف لے گھے۔

آپ نے جب ظہر پڑھ لی تو کھڑے ہوئے دور کعتیں اور پڑھیں بھر جماعت کی طرف منہ پھیرلیا لوگوں پر بہت شاق گزرا-آپ نے عصر پڑھی اورای طرح کیا۔ مغرب پڑھی اورای طرح کیا پھرعشاء پڑھی اورای طرح کیا۔ جب مبح کی نماز کا وقت ہوا تو معجد میں تشریف لائے کیوں پرمسکرا ہے تھی معمول تھا کہ جب تک آ ہے صبح کی نماز نہ پڑھ لیں کوئی انسان معجد کی کسی طرف ہے آپ کی طرف کھڑانہیں ہوتا تھا۔ جب آپ مسکرائے تو جماعت نے عرض کیایا ٹبی اللہ ہماری جانبیں آپ پر فدا ہوں ہمارے اس عم کواللہ ہی جا نتا ہے جوہمیں اس وقت سے تھا جب ہے ہم نے آپ کی وہ حالت دیکھی جوہم نے دیکھی۔

شهدائے مونند کا اعزاز:

رسول الله مَالِيُّوْا نے فرمایاتم نے میری جوحالت دیکھی ہے کہ مجھے میرے اصحاب کے قل نے عملین کردیا۔ یہاں تک كريس نے انہيں اس طرح جنت ميں و كھ ليا كروہ بعائى بين آ منے سائے تخوں پر بيٹھے بيں ان ميں سے ايك بين بيل نے سمی قدراعراض (روگردانی) کودیکھا کہ گویاانیں تلوار ناپندہ میں نے جعفر کوڈیکھا کہ وہ ایک فرشتے ہیں جن کے دوباز وہیں جوخون میں ریکے ہوئے ہیں اور جن کے قدم بھی ریکے ہوئے ہیں۔

### سربيغمر وبن العاص مني الدعمة:

ذات السلاسل كى جانب عمرو بن العاص كا سريد بواجو وادى القرى كے اى طرف ہے اس كے اور مدينے كے درميان در دن كاراست بير بير جمادي الاخرى كمير مين موار

رسول الله عَالِيْنِمُ كُوخِرِ بِيَجْيَى كَهِ قضاعه كَي المِكِ جماعت إس اراده ہے اکٹھا ہوئی ہے۔ كہ مدینة النبی مَثَاثِیْمُ كے اطراف بیٹیج جائمیں ٔ رسول الله مَنْ ﷺ نے عمر و بن العاص کو بلایاان کے لیے (لواء) سفید جھنڈ ابا ندھااور ہمراہ سیاہ جھنڈا (رأیہ) بھی کر دیا شہیں تین سواعلی در ہے کے مہاجرین وانصار کے ساتھ روانہ کیا تیں گھوڑے بھی ساتھ تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی وعذرہ وبلقین میں ہے جس پرگزر ہواس ہے مدوحاصل کریں وہ زات کو چلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے جب اس قوم کے نز دیک ہوئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا مجمع ہے۔ انہوں نے رافع بن مکیف انجنی کورسول الله مالی اس بھیج کرآ ہے سے امداد کی درخواست کی آئے نے ان کے پاک ابوعبیدہ بن الجراح شخاطۂ کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیاان کے لیے جھنڈ ایا ندھا ہمراہ منتخب مہاجرین وانصار کو بھیجا جن میں ابو بکر وعمر شخاطۂ بھی تھے۔انہیں ہے تھم دیا کہ دونوں ساتھ رہیں جدا جدا خدانہ ہوں۔

وہ عمروے مطے ابوعبیدہ نے ارادہ کیا کہلوگول کی (نمازیس) امامت کریں عمرونے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں اور کے اس کی بات مان لی عمر ولوگول کونماز پڑھاتے تھے۔

عمروروانہ ہوئے بلی کی آبادی میں داخل ہوئے تمام رائے معلوم کرلیے عذرہ وبلقین کی آبادی تک آگئے آخر کوانہیں ایک مجمع طاجن پر سلمانوں نے حملہ کر دیاوہ اپنی آبادی میں بھا گے اور منتشر ہو گئے عمر ولوٹے انہوں نے عوف بن مالک الاشجی کو پیام مربنا کررسول اللہ مَثَالِیُّمُ کے پاس بھیجاانہوں نے آپ کوان کے واپس آنے اور صحیح وسالم ہونے کی اور جو بچھان کے جہاد میں ہوااس کی خبردی۔

## سريهالخيط (برگ درخت) بامارت ابوعبيدة بن الجراح:

رجب کے بین مریالخیط ہوا جس کے امیر ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئے۔ رسول الله مُظَافِیّن نے ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئے۔ کو بین سومہا جرین وانصار کے ہمراہ جن میں عمر بن الخطاب میں ہوئے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا جوالقبلیہ میں تھا کہ سمندر کے ساحل متصل بیں اس کے اور مدینے کے درمیان پانچ رات کا راستہ ہے۔ راستے میں ان کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی تو ان کو سوگ کی درخت کے بیٹے کھائے قیس بن سعد نے اونٹ خریدے اور ان لوگوں کے لیے ذرج کے سمندر نے ان کے لیے بہت بڑی چھلی ڈال دی۔ جس کو انہوں نے کھایا اور واپس ہوئے 'جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

### سربيا بوقتاده بن ربعي الانصاري:

خصرہ کی جانب جونجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ابوقا دہ بن ربعی الانصاری کا سریہ شعبان ۸ ھے میں ہوا۔ رسول الله سَلَّاتُیْمُ نے پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ ابوقا دہ کوغطفان کی طرف جیجااور تھم دیا کہ ان کو جاروں طرف ہے گیرلیں 'وہ رات کو چلے اور دن کو چھپے رہے'ابوقا دہ نے ان کے بہت بڑے قبیلہ پرحملہ کرکے گیرلیاان میں سے ایک آ دمی چلایا'' یا خصرہ''۔

ان کے چند آ دمیوں نے لڑائی کی گر جومسلمانوں کے سامنے آیا قتل ہوا مسلمان مویثی ہٹکالائے جودوسواونٹ اور دو ہزار بکریاں تھیں بہت سے مشرکین کو گرفتار کرلیا مال غنیمت کوجع کیا اور نمس ٹکال لیا جو بچالشکر پرتقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے مصے میں بارہ اونٹ آئے 'اونٹ کو دس بکریوں کے برابر ثناز کیا گیا ابوقتا دہ کے مصے میں ایک خوبصورت لونڈی آئی جے رسول اللہ سکا گئی نے ان سے مانگ لیا اور محمیہ بن جز کو ہدکر دی' اس مربے میں ہے لوگ پندرہ درات با ہر رہے۔

### سريه ابوقاده بن ربعي الانصارى:

ماه رمضان میں ۸ چیں بطن اضم کی جانب سر بیا ابوقیادہ بن ربعی الانصاری ہوا۔

جب رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے اہل مکہ سے جنگ کرنے کا ازادہ کیا تو آپ نے ابوقادہ بن ربعی کوآٹھ آ دمیوں کے ہمراہ بطور سربے کے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جو ذی حشب اور ذی المروہ کے درمیان ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین پر د

## اخبراني العالم (مداول) العالم العا

(۱۳۹میل) فاصلہ ہے بیسریداس لیے بھیجا کہ گمان کرنے والا بیر گمان کرلے کدرسول اللہ مظافیظ کی توجہ اس علاقے کی طرف ہے تا کہ اس کی خبر پھیل جائے۔اس سرید میں مجلم بن جثامہ اللیثی بھی تھے بمالاضظ الاجھی کا کوئی باشندہ گزرااس نے اسلامی طریقے سے سلام کیا تواسے اس جماعت نے روک لیا مگر محلم بن جثامہ نے جملہ کر کے اسے قبل کردیا اس کا اونٹ اسباب اور دودھ کا برتن جو اس کے ہمراہ تھا چھین لیا۔

يدلوگ جب بى مَالِيلِم سے معلقوان كے بارے يمل قرآن يل نازل موا:

﴿ يَايِهَا الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن التي اليكم السلام لست مؤمناً تتبعون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مفائم كثيرة ﴾

''اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کروتو خوب سمجھ لیا کرو' اور جو مخص تنہیں سلام کرے تو اسے بیہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے'اس غرض سے کہ تم حیات دنیا کا سامان حاصل کرو کیونکہ اللہ کے پاس کثیر مال غنیمت ہے''۔

وه روانه موے انہیں کوئی جماعت بندلی تو واپس موے "حثب پنچے تو معلوم موا کدرسول الله مظافیخ کے کی طرف روانه مو

كے انہوں نے درميان كاراستداختياركيااورني مظافظ اسانسقياء ميں ل كے۔

غزوهٔ فتح مکه:

رمضان ٨ ج مِن رسول الله مَلَا يَتُزُورُ وهُ عام الفَّح (غزوهُ سال فَتْح مَد) هوا-

بنوخزاء پر بنوبکر کےافراد کاشب خون:

سر منطح حدیدیہ کے بیسویں مہینے جب شعبان ۸ ہے آیا تو بنونفاش نے جو بنو بکر میں سے تھے۔اشراف قریش سے گفتگو کی کہ بن فڑا عدکے مقابلہ میں آدمیوں اور پہنچھیاروں سے ان کی مدد کریں قریش نے ان سے وعدہ کرلیا۔الوتیر میں چھپ کے بھیں بدلے ہوئے ان کے پاس پینچ گئے صفوان بن امیہ جو یطب بن عبدالعزی اور مکر زبن حفص بن الاخیف اس جماعت میں تھے۔ ان لوگوں نے رات کے وقت بنی فراعہ پر حملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں تنے ان کے بیس آدمی قبل کردیئے۔ بدع ہدی براہل مکہ کوتشو لیش:

قریش کواپے کیے پر ندامت ہوئی اورانہوں نے یقین کرلیا کہ بیاس مدت اور عبد کانقض ہے جوان کے اور رسول اللہ سکالیکی کے درمیان ہے۔

عمر و بن سالم الخزاعی چالیس خزاعی سواروں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ بیلوگ رسول اللہ سَالِیَّیْزَاک پاس آئے آپ کواس مصیبت کی خبر دی جوانہیں پیش آئی اور مدد کی درخواست کی۔ آپ کھڑے ہو گئے اپنی چا در کو کھینچتے تھے اور فر ہاتے تھے کہ میر کی مدد بھی نہ کی جائے اگر میں اس چیز سے بنی کعب کی مدد نہ کروں جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں اور فرنایا کہ بیدا پر بنی کعب کی مدد کے لیے ضرور برے گا۔

### ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سعد (صَدَادَل) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تجديد معابده كي ورخواست:

ابوسفیان بن حرب نے مدینے میں آگر آپ سے بید درخواست کی کہ آپ عہد کی تجدید اور مدت میں اضافہ کردیں گر آپ نے اس سے انکار کیا 'ابوسفیان نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اجازت حاصل کر کی رسول اللّه مُثَالِقُومُ نے فرمایا'اے ابوسفیان توبیکہتا ہے بھروہ کے واپس چلاگیا۔

رسول الله مَنْ ﷺ نے سامان کیا'معاملہ پوشیدہ رکھا اپنے کان بند کر لئے اور دعا کی کدا ہے اللہ ان کی آنکھیں بند کردے کہ وہ مجھے ناگہانی طور کے سوانیدد کیے سکیس ۔

حاطب فی الدور کے قاصد کی گرفتاری:

جب آپ نے روانگی پراتفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہلتعہ نے قریش کو ایک خطاکھا جس میں اس واقعہ کی انہیں خر دی رسول اللہ سَالِیُّیْم نے علی بَن ابی طالب اور المقداد بن عمر و خاہدی کوروا نہ کیا ان دونوں نے حاطب کے خط اور قاصد کو گرفتار کرلیا اور رسول اللہ شکالیُٹیم کے پاس لے آئے۔

حليف قبائل كى طلى:

رسول الله مَنْ لَيْنَا نِي الحراف بحرب كوبلا بحيجا ان كے بوے قبيلے اسلم عُفارُ مزينهُ جهينه 'ا شجع اورسليم تصان ميں بے بعض آپ سے مدینے میں ملے اور بعض رائے میں مسلمان غزوہ فتح میں دس بزار تھے۔

عبدالله بن ام مكتوم فى الدعد ك لئے نيابت كا اعزاز:

رسول الله سَلَّطِیَّانِ فی مدینے برعبدالله بن ام مکتوم کواپنا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ جے بیوم چہار شنبه کو بعد عصر روانه ہوگئے۔ جب آپ لصلصل پنچ تو زبیر بن العوام شکھۂ کو دوسوسلمانوں کے ہمراہ اپنے آگے روانہ کر دیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

رسول الله مَنَّ الْتُعَلِّمُ كِمنادى نے بيندادى كه جو شخص افطار كرنا چاہے وہ افطار كرے اور جوروزہ ركھنا چاہے وہ روزہ ركھے ؟ آپ روانہ ہوئے جب قدید پنچے تو جھوٹے اور بڑے جھنڈے (لواء ورائیہ) باند ھے اور قبائل کودیئے۔

عشاء کے وقت مرانظم ان میں اترے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا تو انہوں نے دی ہزار جگہ آگ روش کی قریش کو آپ کی روا گلی کی خبر نہیں پینچی و وغملین شے کیونکہ اندیشہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔

قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے انہوں نے کہاا گرتو ٹھڑ سے ملے تو ہمارے لیےان سے امان لے لینا' ابوسفیان بن حرب بھیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء روانہ ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ ابوسفیان کا قبول اسلام :

رسول الله علی الله علی اس رات کو پیرے پر عمر بن الخطاب می الداء کو عامل بنایا تھا' عباس بن عبدالمطلب می الداء ابوسفیان کی آ دارسی تو (پیکارکر) کہا'' ابو حظلہ''اس نے کہا''لیک (حاضر'اے عباس') میتمہارے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا' یہ

## 

دى بزار كے ساتھ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ تَيْرَى مال اور تيرا خاندان روئے تو اسلام لے آ۔

عباس سی این نی است بناہ دی اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو خدمت نبوی میں پیش کیا، تیوں اسلام لے آئے آئے آئے سیک آپ سی این ابوسفیان کے لیے میرکردیا کہ جوشن ان کے گھر میں داخل ہوا سے امان ہے اور جوشن اپنا دروازہ بندر کھا سے بھی امان ہے۔

اسلامي كشكر كأمكه مين فانتجانه داخليه

رسول الله مَا الله الله مَا ا

اس روز رسول الله ملافیق کا (رایه) جهند اسعد بن عباده می اند کساتھ تھا آپ کوان کی طرف سے بیمعلوم ہوا کہ قریش کے بارے میں کلام ہےاوران سے وعدہ ہے تو آپ نے جہند اان سے لےلیا' اوران کے فرزند قیس بن سعد کودے دیا۔ حضور علیائیگ کے نامز دکر دہ افراد کافل:

رسول الله مطّل الله على الله

بهند بنت عتبهٔ ساره عمرو بن باشم کی آزاد کروه لونڈی فرتنا اور قریبه۔

ان میں سے ابن خطل وریث بن نقید مقیس بن صبابق کیے گئے۔

عكرمه بن ابوجهل اورخالد بن وليد مين الدع كامقا بله: `

تمام کشکر کوکوئی مجمع نہیں ملاب سوائے خالد میں ایندہ کے کہ انہیں الخندمہ میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ اور سہبل بن عمر واور عکر مہ بن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اور سہبل بن عمر واور عکر مہ بن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں آدمی قریش کے اور چار آدمی بذیل کے قل ہوئے جو بچے وہ بہت بری طرح بھا گے۔ طرح بھا گے۔

رسول الله سَالِيَّةُ اذاخرَكِ بِهارُى رائے پرظا ہر ہوئے تو آپ نے ایک بجلی دیکھی فر مایا میں نے تہمیں قال ہے منع نہیں کیا تھا کہا گیا کہ خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیرزنی کی فر مایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ شہدائے فنج کمکہ:

مسلمانوں میں دوآ دی مفتول ہوئے جوراستہ بھول گئے ایک گزیرین جابرالفہری اوردوسرے خالدالاشعرالخزاعی تھے۔

رسول الله مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِيْنَ اللهِ مَنْ اللهِي مَنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ م

عرض کی آپ اینے مکان میں کیوں نہیں اترتے۔

فرمایا: کیاعتیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑ اہے؟

### بيت الله ع بتول كونكالنا:

نی منافی کے میں غلبہ وقوف کے ساتھ واخل ہوئے۔لوگ خوشی اور ناگواری سے اسلام لائے۔رسول اللہ منافی آنے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا طالع کہ کعب کے گروتین سوساٹھ بت تھے۔آ پ نے بیکیا کہ جب کی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنیا کہ جب کی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنیا تھی کیکڑی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے: "جاء الحق و ذھق الباطل ان الباطل کان ذھوقا" (حق آیا اور باطل مٹ گیا۔باطل تو مشئے والا ہی ہے) وہ بت اوند سے منہ گریاتا تھا۔

سب سے بڑا بت ہمل کعبے کے سامنے تھا۔ آپ مقام ابراہیم میں آئے جو کعبے کے مصل تھا اس کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی' معجد کے ایک کنار سے بیٹھ گئے اور بلال کوعثان بن طلحہ کے پاس کعبے کی جا بی لانے کے لیے بھیجا' عثان لائے رسول الله مُنَّالِيُّا نے اس پر قبضہ کرلیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کراندر تشریف لے گئے۔ اس میں دور کعت نماز پڑھی اور ہا ہم آگئے۔

آپ نے دروازے کے دونوں پٹ بند کردیئے اور جالی اپنے ہی پاس رکھی کو گوں کو کیجے کے کرولا یا گیا تھا' آپ نے اس روزلوگوں کو قعیمت کی عثان بن طلحہ کو بلا کر جا بی دے دی اور فر مایا کہ اولا دائی طلحہ اسے ہمیشہ کے لیے لے لووہ تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے گا۔

بانی کی سیل (سقامیہ) آپ نے عباس بن عبدالمطلب کودی اور فرمایا کہ میں نے تہمیں دی نہ وہتم سے بخل کرے اور نہتم اس سے بخل کروں

### خانه کعبه میں پہلی او ان:

رسول الله مَثَّلِظُیْمِ نِیْمِیمِ بِنِ اسدالخزاعی کو بھیجا انہوں نے حرم کے پیٹروں کو درست کر دیا' ظہر کا وقت آگیا تو بلال نے کعبے کی جیت کے اوپراڈان دی رسول الله مَثَّلِظُیُم نے فرمایا کہاس دن کے بعد سے قریش سے قیامت تک ( کفر پر ) جنگ نہیں کی جائے گی۔

رسول الله منافظیم الحرورا میں تھبرے کیجے سے خطاب کر کے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سُب سے زیادہ بہتر ہے اللہ ک زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔

### بتوں کی تناہی

رسول الله طَالِقَيْلِم نِهِ إِن بِتُونِ كَي طرف مرايا بيجيج جو كعبه كرّ دختے اورسب كوتو ژوالا ان ميں سے العزى منا ة 'سواع'

رسول الله مَثَالِيَّةِ کے منادی نے مکہ میں ندادی کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت خیرتو ڑے نہ چھوڑ ہے۔

رسول اكرم مَنْ فَيْنِيمْ كَاخطبِهِ فَتْح يارحت كى رم جهم:

جب فتح کا دوسرادن ہوا تو رسول اللہ مُکالیّا آنے ظہر کے بعد خطبہ پڑھا (وعظ کہا) اور فرمایا کہ اللہ نے جس دن آسان وزیمن کو پیدا کیا (ای دن سے مکہ کوحرام (محرم قبل وقال سے محفوظ) کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے میرے لیے بھی دن ک ایک ساعت سے سوا بھی حلال نہیں ہوا۔ اس کے بعدوہ اپنی حرمت دیروزہ پرواپس چلا گیا للذاتم میں جولوگ حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچادیں ہمارے لیے ان کے غنائم میں سے بھی پچھ حلال نہیں ہے۔

يوم فتخ مكه:

آ تخضرت مَنَّاقَعُ نے میں رمضان ہوم جمعہ کو مکہ معظمہ کو فتح کیا' پندرہ رات مقیم رہے دور کعت نماز (عصر) پڑھتے رہے غائبین کی طرف رواند ہوئے' مجے پرعمّاب بن اسید کوعامل بنایا جوانہیں نے نماز پڑھاتے تھے اور معاذ بن جبل کو جوحدیث وفقہ کی تعلیم دینے تھے۔

روزه رکھنے کے بعد افطار کردینے کاواقعہ:

ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی ۱۰ ررمضان کو عام الفتح (فتح مکہ کے سال) میں مدینے سے روا نہ ہوئے آپ ٹے روز ہ رکھا'الکدید پنچے تو روز ہ ترک کر دیا لوگ ہے بچھتے تھے کہ رسول اللہ مثالیق کا آخر تھم ہے۔

لوگ آپ کے جدیدے جدیدامر کا اتباع کرتے تھے اور امرنائٹ کو محکم بھتے تھے (یعنی جس تھم نے سفر مکہ کے روزے کو منسوخ کر دیا۔اے بدیمی اور واضح تھم سجھتے تھے۔

ابن عباس میں شعب مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی عام الفتح میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا' یہاں تک کہ الکدید پنچے پھر آپ نے افطار کیا (روزہ ترک کر دیا) رسول اللہ منافیقی کے اصحاب آپ کے جدید سے جدید تھم کا انتباع کرتے تھے۔

الوسعيد خدري مي الوسعيد خدري الله مَاليَّةُ الله مَاليَّةُ أَنْ بَهِين دور مضان كوبلايا بهم لوگ روانه بوئ حالا نكه روزه دار تحصر جب الكديد پنچ تو رسول الله مَاليَّةُ أِنْ فطر (ترك روزه) كانحم ديا يهمين شرجين مين اس حالت مين صبح بوئي كه بعض بهم مين

## اخبرالني طَافْ ابن سعد (هذاول) المسلك المسل

ے روز ہ دار تھاور بعض تارک روز ہ جب ہم مرالطبر ان پنچاتو آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے ادرترک صوم کا حکم دیا۔

ابوسعیدخدری می هوند ہے کہ جب رسول اللہ سکھی آنے مکہ فتح کرلیا تو ۱۸ ریا کے ابر مضان کوہم لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ ترک کر دیا مگر ندروزہ دارنے تارک روزہ کو برا کہا اور نہ تارک روزہ نے روزہ دارکو۔

ابن عباس ٹی میں سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُکا فیٹن نے فیج مکہ کے دن روزہ رکھا' جب آپ کدید آئے تو آپ کے پاس ایک پیالہ دو دھ لایا گیا۔ آپ نے افطار کرلیا اورلوگوں کو بھی افطار کرنے کا تھم دیا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے اررمضان کواس حالت میں مکہ فتح کیا کہ آپ روزہ دارومسافر مجاہدتھ۔ لشکر اسلام کی تعداد:

سعیدین المسیب ولینی سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ منالیقاً آٹھ ہزاریا دی ہزارے ہمراہ مکے کی طرف روا نہ ہوئے اور مکہ والوں میں سے دو ہزار کوحنین لے گئے۔

ابن ایزی ہے مروی ہے کہ نبی مظافر اوس ہزار مسلمانوں کے ساتھ تھے میں داخل ہوئے۔

عبداللہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم نے عام الفتح میں رسول اللہ منالظام کے ہمراہ جہاد کیا' ہم لوگ ایک ہزار سے زائد تھے(ان کی مرادا پنی قوم مزینہ ہے ہے)اللہ تعالیٰ نے مکہاور حنین آ پ کے لیے فتح کردیا۔

رسول انورمَاليَّنْيَةُم كامنفر د فانتحانه انداز:

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول الله مَالَيْظُ اس طرح مح میں داخل ہوئے کہ سر پرخود تھا آپ نے اسے اتارویا۔

معن ومویٰ بن داؤونے اپنی حدیثوں میں بیان کیا کہ ایک آ دمی آیا اس نے کہایا رسول اللہ سکا تیٹی ابن خطل کیھے کے پر دوں میں اٹکا ہوا ہے رسول اللہ سکا تیٹی نے فرمایا اسے قل کر دو۔

معن نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اس روز رسول الله مالظیم محرم (احرام باندھے) ہوئے نہ تھے۔

انس بن ما لک نے زہری ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا کوعام اللّٰتِ مِیں اس حالت میں ویکھا کہ آپ کے سر پرخود تھا۔ جب آپ نے اسے اتار ڈ الاتو ایک محض آیا اور کہایا رسول اللہ مَثَاثِیَّا بیا ابن خطل ہے جو کعیے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ مَثَاثِیُّا نے فر مایا سے جہاں یا وقتل کردو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثیا کے میں بھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہوئے سوائے بوم فتح کے کہ اس روز آ پ بغیر احرام کے داغل ہوئے۔

جابرے مروی ہے کہ عام الفتح میں نبی مَالْقَیْمُ اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سر پرسیاہ عمامہ تھا۔

## ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي تاليقا

عائشہ خواہ خواہ کے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ منگائی کمہ کے اوپر سے داخل ہوئے اور کے کے بنچ سے باہرائے۔
عائشہ خواہ خواہ کے کہ عام الفتح میں رسول اللہ منگائی کا اعکر استے اس گھاٹی سے داخل ہوئے جو کے کے اوپر ہے۔
ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی کے میں بلند گھاٹی سے داخل ہوئے اور نیجی گھاٹی سے فکلے تھے۔
عبیدہ بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نے مکہ کے روز اپنے اصحاب سے فر مایا کہ آئے جنگ کا دن ہے اس

شابہ نے شعبہ سے روایت کی کہ عمر و بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سیں ۔ یوم افتح میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں الافتار :

ابوسلمہ ویجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَا اللهِ مَا فَتْح مَد کا دن ہوا تو عبیدالله بن ام مکتوم می الله آ ب کے آ کے صفاومروہ کے درمیان تھے اور بیا شعار پڑھتے تھے:

> یاحبذا مکة من وادی ارض بھا اهلی وعوادی ''اےوادی مکد تیراکیا کہنا'توالی زمین ہے جس میں میرے الل اورعبادت کرتے والے ہیں۔

> اُدخَّ امشی بھا بلا ھادی اُدخَّی بھا ترسخ اوتادی توالیی زمین ہے جس میں بلاہادی کے چلاہوں توالیی زمین ہے جس میں میری میخیں مضوط گڑی ہیں'۔ گستاخ رسول ابن خطل کا انجام:

سعید بن السبیب ولینی سے مروی ہے کہ یوم الفتی میں رسول اللہ منافیا کیے ابن ابی سرح 'فرنتا' از بعری اور این خلل ک قتل کا تھم دیا اور ابو برز وابن خطل کے پاس آئے جو کھیے کے پردوں میں لفکا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ چاک کردیا۔ ابن الی سرح کے لئے معافی :

انصار میں سے ایک شخص تھے جنہوں نے بینڈ رمانی کہا گراہن ابی سرح کو دیکھیں گے تو اسے قل کر دیں گے عثان آئے۔ ابن ابی سرح ان کا رضاعی بھائی تھا انہوں نے نبی مُٹاٹیٹیڈا سے اس کی سفارش کی حالانکہ وہ انصاری تلوار کا قبضہ پکڑے نبی مُٹاٹیٹیڈا کے منتظر تھے کہ جب آپ اشارہ کریں تو وہ اسے قل کر دیں۔

عثمان نے ان کی سفارش کی آپ نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ مظافیق نے ان انصاری ہے کہا کہتم نے اپنی نذر کیوں نہ پوری کی انہوں نے کہایا رسول اللہ مظافیق میں اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ میں رکھ کر منتظر تھا کہ جب آپ اشارہ فر ماکیں گے تو میں اسے قتل کردوں گا۔ ٹبی مظافیق کے فرمایا کہاشارہ کرنا خیانت ہے نبی کوریہ مناسب نہیں کہوہ اشارہ کرے۔

عمر بن الخطاب مخالف کے اعز ہیں ہے گئی ہے مروی ہے کہ جب یوم فتح ہوا تو آپ نے صفوان بن امیہ بن خلف' الوسفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو ہلا بھیجا' میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قدرت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو پچھاٹہوں نے کیا آگاہ کریں۔ نی مَنْ الْفَیْزِ نے لوگوں سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ یوسف علیظ نے اپنے بھائیوں سے کہا "لا تشریب علیکم الیوم یعفر الله لکم وهو ارحم الواحمین" (آج تم پرکوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

(عمر میں منطق نے کہا کہ) پھر میں رسول اللہ منگائی ہے ان نا گوارا فعال کی وجہ سے جو مجھ سے (زماعۂ جاہلیت میں) سرز د ہوئے تصشر ماگیا۔رسول اللہ منگائی کے توان سے جو پچھ فر مایا وہ فر مایا ہی۔

بيت الله كوبتول سے پاك كرنے كا حكم

جابرے مروی ہے کہ نبی مُنَافِیْج نے عمر بن الخطاب جی الدو کوجو بطحاء میں تھے ڈمانہ فتح کہ میں بیتیم دیا کہ وہ کھیے میں آئیں' اس میں جوتصور ہوا سے مٹادین' نبی مُنَافِیْج اس میں اس وقت تک واخل نہ ہوئے جب تک اس کی تمام تصویریں نہ مٹادی گئیں۔ فضل سے مروی ہے کہ نبی مُنافِیْج ہیت اللہ میں داخل ہوئے آپ تیبیج پڑھتے تھے تھے تھی اور دعا کرتے تھے رکوع نہیں کرتے تھے۔

شعیب کے والد سے مروی ہے کہ نبی مُثالِیَّا عام الفتح میں کعیے کی سیر حیوں پر بیٹر گئے اور اللہ کی حمد وثناء کی اور جو تکلم فر مایا اس میں پیفر مایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

ابو ہریرہ ٹی شائد سے مروی ہے کہ یوم الفتح مکہ بین ایک دھوال تھا اور اللہ کے قول کے بھی معنی ہیں (یوم تاتی السماء بدخان مبین) جس دن آسان کھلا ہوادھوان لائے گا۔

لسان نبوت ہے سورہ فتح کی تلاوت:

عبداللہ بن مفقل سے مروی ہے کہ میں نے یوم فتح مکہ میں رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَا لِیک افْٹَیٰ پر دیکھا کہ آپ جارہے تھے اور سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے اے دہمارہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے تو میں ضرور دہرا تا جیسا کہ دہرانیا گیا۔

#### درس مساوات:

عباس بن عبداللہ بن معبد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْجُ نے فتح مکہ کے دوہوے روز فر مایا کہ جاہلیت کی نخوت اور اس کا فخر اپنے سے دورکر دوکیونکہ سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اورآ دم مٹی کے ہیں۔ میں سر من مصرف میں

قیام مکه میں نماز کے متعلق مختلف روایات:

ویب بن مدیہ ہے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے یو چھا کہ آیا تہمیں یوم فتح میں پچھنیمت ملی توانہوں نے کہانہیں۔ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ میں فتح کمہ میں نبی سُلافیا کے ہمراہ موجود تھا۔ آپ مکہ میں اٹھارہ شب اس طرح مق رے کہ دورکعت نما زقصرے زیادہ نہیں بڑھتے تھے۔

# اخبار البي طاقيا كالمستحد (صداة ل) المستحد ال

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ مُکالِیْزِ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ (نماز میں) قصر کررہے تھے۔ یہاں تک کہ دالیس ہوئے۔

تحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا گیا ہم ارمضان کومدینے سے نگلے کوروانہ ہوئے آپ (نمازیں) قصر کررہے تھے۔ یہاں تک کہ واپس ہوئے۔دورکعت پڑھتے رہے مکہ میں آئے۔تو وہاں آپ آ دھے مہینے تھہرے قصر کرتے رہے پھر ۲۸ ررمضان کو تنین روانہ ہو گئے۔ابن عماس مناسخ مروی ہے کہ نبی منگا گیا آفتے ملہ کے بعد مکہ میں سترہ روز تھہر کر دورکعت پڑھتے رہے۔ عزاک بن ما مک سے مروی ہے کہ نبی منگا گیا گیا نے عام الفتے میں بیٹدرہ دن ورات نماز پڑھی آپ دورکعت پڑھتے رہے۔

عمران بن حمین سے مروی ہے کہ زمانہ فتح میں رسول اللہ مثالیق کے میں اٹھارہ شب رہے لیکن دورکعت ہی نماز پڑھی۔ سبرہ الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مثالیق کے ہمراہ عام الفتح میں روانہ ہوئے آپ پندرہ شانہ روزمقیم

ام ہانی ایک آزاد کردہ لونڈی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّیْتِمَائے جب مَد فَتْح کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا عِسل کیا پھر جا در گفت نماز پڑھی۔

ام ہانی نے اپ آزاد کردہ غلام اپومرہ کوخردی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ طالیقیم کے مکان میں ایک شخص کے بارے میں جس کے لیے وہ انان چاہتی تھیں گفتگو کرنے کے لیے داخل ہوئیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طالیقیم اس طرح اندرتشریف لائے کہ آپ کے بمراور داڑھی پر غبار پڑا ہوا تھا آپ ایک کپڑے میں مستور ہو گئے اور کپڑے دونوں رخ ( لینی آگے کا پیچھے اور پیچھے اور پیچھے کا آگے کیا) پھر آپ نے چاشت کی آٹھ دکھت نماز پڑھی۔

يه ام باني كي سفارش پرامان دين كاواقعه:

ام بانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيَّا فِی جب مکہ معظمہ فتح کیا توام بانی کے پاس بی مخزوم کے دو

آ دمی بھاگ کرآئے انہوں نے دونوں کو بناہ دے دی' علی می شوان کے پاس آئے اور کہا کہ بیں ان دونوں کو ضروق آل کروں گا۔

ان (ام بانی نے کہا) کہ جب میں نے انہیں سے کہتے ساتو میں تو رسول اللہ مَالِیُّا کے پاس آئی جو مکہ کے اعلیٰ (بلند حصہ) میں شے

رسول اللہ مَالِیُّا نے جھے دیکھا تو مرحبا کہا اور فر ما یا اے ام بانی تمہیں کون می ضرورت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ مَالِیُّا میں نے

اپ دیوروں میں دوآ دمیوں کو بناہ دی ہے مرعلی میں ہوئے کا ارادہ ان کے آل کرنے کا ہے رسول اللہ مَالِیُّا نے قرمایا جے تم نے بناہ

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ مَالِیُّا عَسُل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ میں ہوئا فائے کیڑے سے پردہ کیا پھر آپ یُ نے

اپنا کیڑا الے کے اوڑ صالیا' اور آٹھ رکھت نماز چاشت کی پڑھی۔

عامل سعيد بن سعيد العاص:

سعید بن سالم المکی نے ایک شخص سے روایت کی جس کا انہوں نے نام بھی لیا تھا (گر رادی کو یا ونہیں رہا) کہ رسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمَا اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ

# ا طبقات ابن سعد (صداق ل) المستحد المستحد (١١١ عن مستحد المستحد المستح

كاراده كياتو سعيد بن سعيد آپ كے بمراه رواند ہوئے اور طالف ميں شہيد ہوئے۔

عمّاب بن اسيد كي بطور عامل مكه تقرري:

ابن جریج سے مروی ہے کہ جب عام الفتح میں نبی مَنْ اللّٰهِ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے ہیرہ بن شمل بن التحلال التقدی کو ملحے پر قائم مقام بنایا۔ جب آپ طائف سے والیس آئے اور مدینے کی روائگی کا ارادہ کیا تو ۸ میں عمّاب بن اسید کو مکم معظمہ اور جج کا عامل بنایا۔

حارث بن ما لک برصاء سے مروی ہے کہ میں نے نبی مٹائیٹا کو یوم الفتح میں کہتے سنا 'اس کے بعد قیامت تک ( کے میں ) قریش سے کفریر جنگ نہ کی جائے گی۔

سربيخالدين الولبيد شئالاغة:

٢٥ ررمضان ٨ جيكو بجانب العزى (بت) خالد بن الوليد تفاهؤه كاسريه موار

عزی کی تباهی:

رسول الله مُطَالِقَائِم نے جب مکہ فتح کیا تو خالدین الولید ہی ہوئد کو العزیٰ کی جانب بھیجا کہ وہ اسے منہدم کر دے وہ آپ گے کے اصحاب کے تمیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کراہے منہدم کر دیارسول الله مُطَالِقائِم کے پاس آ کرآپ کوخبر دی تو فرمایا: کیاتم نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہانہیں 'فرمایا: پھرتو تم نے اسے منہدم نہیں کیا۔ واپس جاؤاور اسے منہدم کر و۔

ایک پراسرارعورت کافل:

خالدلوٹے وہ غصے میں تنے انہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر کر لی ان کی طرف ایک عورت نکل ہے آئی جو ہر ہند سیاہ اور بچھرے ہوئے بالوں والی تھی'اس پرمجاور چلانے لگا خالد ٹی اور نے اسے مارااور کلڑے کر دیا۔

رسول الله مظافیر کے پاس آ کرآپ کو خردی تو فرمایا: ہاں بھی عزی تھی جو ہمیشہ کے لیے اس امرے مایوں ہوگئی کہ تہارے بلاد میں اس کی پرستش کی جائے گی وہ مقام مخلہ میں تھی۔اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لیے ان بتوں میں سب سے بوی تھی اس کے خدام اور مجاور بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

سربيغمرو بن العاص شيالثؤنه:

رمضانٌ 🔨 چینں سواع کی جانب سرپیعمرو بن العاص می الاؤر ہوا۔

رسول الله مُثَالِقُولُ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے عمر و بن العاص کوسواع کی طرف روانہ کیا جو ہزیل کا بت تھا کہ اسے منہدم کردین۔

## ہذیل کے بت خانہ کی بربادی:

عمرونے بیان کیا کہ میں وہاں پہنچا تو اس بت کا مجاور ملااس نے کہا کہتم کیا جا ہتے ہو۔ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ مَا لِلَّائِمُ نے تکم دیا ہے کہ اس بت کومنہدم کر دوں اس نے کہا کہتم اس پر قادر نہ ہو گے میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب کہ وہمحفوظ

# اخبار الني طَيْقاتُ ابْن سعد (صداول) كالعالم المعالم المعالم

ہمیں نے کہا اب تک توباطل ہی میں ہے تیری خرابی ہو کیا وہ سنتا ہے ۔ یا وہ دی کھتا ہے؟

اس کے قریب گیاا دراس کوتوڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کوتھم دیا کہ خزانے کی کوٹھڑی منہدم کردیں مگراس کوٹھڑی میں اسے پچھ خدملا مجاور سے کہا تونے کیادیکھا تواس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ سر میں میں میں شہلہ

سربيسعيد بن زيدالاشهلي:

رمضان ٨ جويس بجانب مناة سريه سعيد بن زيدالاشهلي موا\_

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِ مَكِهِ فَعْ كِيا تُو آپ نے سعید بن زیدالاشہلی کومنا قالی جانب روانہ کیا جوانمشلل میں غسان اور اوس وخزرج کابت تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللهِ

سعید بیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں ایسے وقت پننچ کہ اس پرایک مجاور بھی تھا۔ مجاور نے کہاتم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہامنا قاکا انہدام اس نے کہاتم اور بیکام؟

#### بت فاندمناة كاانبدام:

سعداس بت کی طرف بڑھے اتنے میں ان کی جانب ایک سیاہ اور برہند پراگندہ بال والی ایک عورت نکل آئی جو کوس رہی تھی اور اپنے سینے پر مار رہی تھی ۔مجاور نے کہا: اے منا ۃ اپنا غضب کر سعید بن زیدالاشہلی اے مار نے لگے یہاں تک کہ وہ قتل ہوگئی۔انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بت کی طرف متوجہ کر دیا 'مگرخز انے میں کچھ نہ پایا سعداوران کے ساتھی رسول اللہ سکا تھی آئے خدمت میں آئے۔ بیدوا قعہ ۲۲ رمضان ۸ھے کو ہوا۔

#### سربيخالد بن الوليد بنياشية:

شوال ٨ هيمل بن جذيمه كي طرف جو بنى كنانه ميں ہے تھے اور كھے ہے نيچ يكملم كنواح ميں ايك شب كراسته پر تھے خالد بن وليد شائدة كا سريہ بوا۔ ( يہي سريہ) يوم الغميصاء تھا ( يعنى جنگ مقام الغميصاء ) جب خالد بن الوليد شائدة عن كي كتو رُخ ہے تو الله عن ا

#### بنی جذیمه کا معامله:

خالدان کے پاس پنچے تو پوچھائم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا 'مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے' محمد کی تقید اپنی کی ہے' اپنے میدانوں بیس مسجد بی بنائی ہیں اوران میں اوان کہی ہے' انہوں نے کہا تمہارے پاس ہتھیار کا کیا حال ہے' جواب دیا ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان عداوت ہے' ہمیں اندیشہوا کہ وہ لوگ ہوں گے تو ہم نے ہتھیار لے لیے۔خالد نے تھم دیا کہ تھیارر کھ دوانہوں نے ہتھیا ررکھ دیتے۔خالد نے سب کو گرفتار کر لیا اور بعض کی مشکیں بھی کس دیں اور سب کو اپنے ٹار تقسیم کردیا۔

# اخبرالني مؤلفا الني سعد (حدادل) كالتحقيق المساول المساول المالي مؤلفا المالي مؤلفا المالي مؤلفا المالي مؤلفا المالي مؤلفا المالي مؤلفا المالية مؤلفا المالية المالية

جب شیخ ہوئی تو خالد نے ندادی کہ جس کے ہمراہ قیدی ہودہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیے بنوسلیم نے تو جوان کے ہاتھ میں تھے۔انہیں قتل کردیا'لیکن مہاجرین وانصار نے اپنے قیدیوں کورہا کر دیا۔ مقتو لین کے خون بہاکی ادائیگی:

خالد نے جو پھے کیا وہ نی منگھی کو پہنچا تو آپ نے فر مایا اے اللہ میں خالد کے فعل کی بخصہ براءت چا ہتا ہوں آپ نے نے علی بن ابی طالب مختلف کو روانہ کیا انہوں نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا اور نقصان کی تلافی کی پھررسول اللہ منگھی کے پاس آگرآپ کو خبر دی۔

#### يوم الغميصاء:

ابوحدرہ ہے مروی ہے کہ میں اس لشکر میں خالدین ولید شیاط کے ہمراہ تھا جس نے یوم الغمصاء میں جذبیمہ پرحملہ کیا ہم ان کے پاس ایک ایسے مخص سے ملے جس کے ہمراہ مورتیں تھیں وہ ان مورتوں کو بچانے کے لیے لڑنے لگا اور بیر ہزیڑھنے لگا۔

رخین اذبال الحضاء واربعن مشی حیبات کان لم یصر ملحن "اے عورت ازار کے دامن چھوڑ دے اور تو تف کر سپولیوں کی چال کہ گویا خوف کرتے ہی نہیں "۔
ان یمنع القوم ثلاث تمنعن (اگر تو م کو تین آ دمی بھی روکیس تو ضرور ن کی جائے )۔

رادی نے کہا کہا تفاقاً ہم ایک اور شخص سے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور پیشعر پڑھنے لگا:

> لاضوین الیوم ضرباوعا صرب المذبذبین المخاص القعسا آج میں ضرور بے نیازکروں گا۔جی طرح کوئی مرد بے نیازکرتا ہے ''۔

اس نے اس کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہاہے بہاڑ پر چڑھالے گیا (راوی نے کہا کہ )ایک اور شخص ہم سے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تقییں وہ ان کی طرف سے لڑنے لگا اور بیا شعار پڑھنے لگا۔

> قد علمت بیضاء تلهی العرسا لا تملا اللجین منها نهسا "ایی گوری عورت نے جو دلہن کو بھلادیتی ہے جان لیا ہے کہ اس کے کم گوشت کو پر تبیس بجرے گا۔

> لاضوبن اليوم ضرباوعا ضرب المذبدبين المخاض القعسا آج مين ضرور تيز سفر كرون كا ان لوگول كا ساسفر جو پيمري موئي پشت اور گردن والے اونٹوں كو منكاتے ہيں''۔

اس نے ان کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہ انہیں یہاڑ پر چڑھا کر لے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب نہ کرو ۔عصام المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناتِیز آنے بطن تخلہ کے روز (بطن تخلہ سے عزی کے منہدم ہونے کا دن مراد ہے ) الناراني المحافظ المان معد (صداقال) المحافظ الماني المحافظ الماني المحافظ الماني المحافظ الماني المحافظ المحا

ہمیں بھیجا اور فرمایا: کہ جس آبادی میں اذان نہ سنویا مسجد نہ دیکھووہاں لوگوں کو قل کردو۔ اتفاقاً ہم ایک شخص سے ملے اس سے پوچھا کہ تو کا فرم ہوگا تو ہم سیجے قبل کردیں بوچھا کہ تو کا فرم ہوگا تو ہم سیجے قبل کردیں گئے۔ اس نے کہا کہ اگر میں عورتوں کی حاجت پوری کردوں وہ ان میں سے ایک عورت کے پاس گیا اور کہا کہ اے جیش عیش کے خاتمہ یراسلام لے آ۔

اریتکِ اذ طالبکم فوجدتکم بجیلة او ادر کنکم بالحوافق ''کیاتم نے دیکھا کہ جب میں نے تہماری تلاش کی تھی اور پھر تہمیں پایا تھا تو مقام بجیلہ میں پایا تھا یا خوانق میں۔

اما كان اهلا ان يتول عاشق تكلف ادكاج السرى و الوابق

کیاعاشق اس کا الل ندتھا کداس کے ساتھ فیاضی کی جائے جس نے را توں میں اور سخت گرمیوں میں چلنے کی تکلیف گوارا کی۔

فلاذب لي قد قلت اذ نحن جيرة اثيبي بود قبل احدى البوائق

پھر میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ای وقت کہدریا تھا جبکہ ہم پڑوی تھے اے عورت محبت کی جزادے کی ایک نازل ہونے والی مصیبت کے قبل۔

اثیبی بود قبل ان تشخط النوی وینای امیری بالحبیب المفارق محبت کی جزادے قبل اس کے گر دوراور میراجدائی کرنے والا امیرمجوب کودورکردے''۔

اس عورت نے کہا ہاں تو دس اور سات سال ہے در ہے آٹھ سال جن میں مہلت ہوزندہ رہے ۔ پھر ہم لوگ اس کے قریب گئے اور اس کی گردن ماردی وہ عورت آئی اور اس پر تیراندازی کرنے لگی یہاں تک کہ وہ مرگئی سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پڑگوشت تھی۔

غزوهٔ حنین:

شوال کے بیں رسول اللہ خلافیظ کا غزوہ حثین ہواای کوغزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں حثین ایک واوی ہے۔اس کے اور کے کے درمیان تین رات کا فاصلہ ہے۔ ج

هوازن اورتقیف کااتحاد:

جب رسول الله منگائی نے مکہ فتح کیا تو ہوازن وثقیف کے اشراف ایک دوسرے کے پاس گئے انہوں نے اتفاق کر لیا اور بغاوت کر دی ان سب کو مالک بن عوف النصری نے جع کیا جواس زمانہ میں تبیں سال کا تفااس کے حکم پروہ لوگ اپنے ہمراہ مال'عورت اور بچوں کو لے آئے وہ اوطاس میں اترے اوران کے پاس امداد بھی آنے گی انہوں نے رسول اللہ منگائی کی طرف بغرض مقابلہ جانے کا ارادہ کیا۔

مكه بيروانكي

رسول الله مَنْ يَشِيمُ مَكِ سے ٢ شوال يوم شنبه كوباره بزار مسلمانوں كے همراه جن ميں دس بزارا الى مدينه تنصاور دو بزارا ال

# اخبار البي طلقا الن سعد (صداقل) المسلك المس

مکدر دانہ ہوئے ابو بکر مخافظ نے کہا کہ آئ ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے رسول اللہ سکا تیکی کے ہمراہ بہت سے مشرکین بھی رواند ہوئے جن میں صفوان بن امیہ بھی تھارسول اللہ سکا تیکی نے اس سے سوز رہیں مع سامان کے عاربیة کی تھیں شب سے شنبہ ۱۰ر شوال کوشام کے وقت آپ تین بہنچے۔

ما لک بن عوف نے تین آ دمیوں کوروانہ کیا کہ رسول اللہ مُلَا تُلِیُّا کے اصحاب کی خبر لا کیں وہ لوگ اس طرح اس کے پاس واپس لوٹ گئے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑا لگ ہو گئے تھے۔

#### برچم اسلام:

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عدر دالاسلمي كوروا نه كيا وه ان كالشكر مين داخل ہوئے اس مين گھوے اور ان كى خبر لائے۔ جب رات ہوكی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھيوں كی طرف قصد كيا اس نے انہيں وادى حنين ميں تيار كيا اور مشور ہويا كه وه سب مُحَدًّا وران كے اصحاب بِرا كيك وم سے حملہ كرويں۔

خزرج کا لواء (چھوٹا جھنڈا) حباب بن المنذرا تھائے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا لواء (چھوٹا جھنڈا) سعد بن عبادہ بنی الدین کا لواء (چھوٹا اوس کا لواء (چھوٹا) سعد بن عبادہ بنی الدین کے ہمراہ تھا' اوس وخزرج کے ہربطن (شاخ قبیلہ) میں لواء یا رأیہ تھا جے انہیں کا ایک نام زدھی اٹھائے ہوئے تھے۔ قبائل عرب میں سب کے پاس الویہ ورایات (چھوٹے سے بڑے جھنڈے) تھے جنہیں انہیں کی نام زدھما عت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْدِ في سے روانہ ہوئے آپ نے سلیم کومقد مد بنایا اور ان پر خالد بن الولید میں اور برابر وہی آپ کے مقدمہ پر عامل رہے یہاں تک کہ وہ جرانہ میں انزے۔

## مسلمانون پراچا نگ حمله:

رسول الله طَالِيْظِ وادی حنین میں تیاری کے ساتھ پنچے آپ شکالطِ اسفید مچر دلدل پر سوار ہوئے ' دوزر ہیں اور مغفر وخود پنی پھر ہوازن کے آگے کوئی شے نظر آئی جس کے شل تاریکی وکٹر ہے کبھی انہوں نے نہ دیکھی تھی اور ضبح کے وقت کی تاریکی میں تھی ۔ میں تھی ۔

وادی کے تنگ راستوں اوراس کی گھا ٹیون میں سے لئنگر نکلے انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا بی سلیم اوران کے ساتھ اہل مکہ اور دوسرے لوگ پشت پھیر کر بھا گے۔

رسول الله مَنْ فَيْلِيم كَنْ عَلَى الله اوراس كے مددگارؤ میں اللہ كا بندہ ہوں اور اس كا رسول ہوں۔ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ

لشكرى طرف واپس آئے آپ كے پاس وہ لوگ بھى لوٹے جو بھا كے تھے۔

فابت قدم صحابه كرام فئ الله كاسائے كرامي .

اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس ابوسفیان بن عبدالمطلب و بید بن الحارث بن عبدالمطلب ابو بکروعمراوراسامہ بن زید می اللی اس چندگھر والوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ مسلمانوں کا شدید جوالی تملہ:

عباس خیاہ نوسے آپ فرمانے گئے کہتم بیندا دو اے گروہ انصار اے اصحاب السمر ہ'اے اصحاب سورۃ البقرہ' انہوں نے ندا دی اوروہ تھے بھی بڑی آ واز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ بین' جب وہ اپنے بچوں پرشفقت کرے' ان لوگوں نے کہا: یالبک یالبک' پھرمشرکین برحملہ کر دیا۔

رسول الله مَنْ اللَّيْمِ نَفر الله عَنْ الراف کالزنا و يکھا تو فرمايا: اب جنگ شروع ہوگئي ميں نبی ہوں غلطنہيں ہے ميں عبد المطلب کا فرزند ہوں' چرعباس بن عبد المطلب هئاه فرسا کہ جھے کنگرياں دوانہوں نے آپ کوز مين ہے کنگرياں دي' آپ نے نشاہت الوجوہ' (چرے برے ہوں) کہدکروہ کنگرياں مشركين کے چرون پر پھينگ ديں اور فرمايا' رب كعبد کی قتم ہے بھا گؤاللہ نے ان کے دلوں ميں رعب ڈال دياوہ اس طرح بھا گے کہ ان ميں ہے کوئی کسی طرف رخ نہ کرتا۔

فتل عام:

رسول الله مَا الله مَا الله مَا كَمْ ديا كه جس پربس چلے اسے قل كرديا جائے مسلمان غفینا ك ہوكر انہيں قل كررہے تھے حتى كه عورت اور بچرى الله مَا الله كه درميان لكائے ہوئے تھے۔ ملا ككه كى شناخت سرخ عما ہے سے تھی جنہيں وہ اپنے شانوں كے درميان لكائے ہوئے تھے۔

رسول الله مظافیظ نے فرمایا جو محص کسی کوفل کرے اور اس کے پاس اس پرشہادت بھی ہوتو اس کا اسباب اس ( قاتل )

کفار کی پیسا کی:

رسول الله سَالِيَّةِ إِنْ وَثَمَن كَى ثلاث كالحَمْم دِيا 'ان مِين ہے بعض پنچ بعض تخله كى طرف اوران كى ايك جماعت اوطاس په چو كئي۔

البوعامر رضي الدؤو كى شهادت:

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَامِرالاشعرى كے ليے لواء (حِيونا حِيندُا) باندها' انہيں لوگوں كى تلاش ميں روانہ كيا جمراہ سلمہ بن الا كوع بھى تقےمسلمان جبمشر كين كے قريب پنچے تو ديكھا كہ وہ لوگ رك رہے تھے ابوعا مرنے ان ميں ہے نوجگجو يوں كوتل كر ديا۔ دسواں آدمى ظاہر ہوا جوزر دعمامہ باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ابوعا مركة تلوار مارى اور قبل كرويا۔

## کر طبقات ابن سعد (صداقل) کی مطابق کی کاعز از: ابوموی الاشعری فن الدعد کے لئے نیابت کا عز از:

ابوعامرنے ابوموی الاشعری شاہئو کواپنا قائم مقام بنایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک گذاللہ نے فتح دی انہوں نے ابوعامر کے قاتل کو بھی قتل کر دیارسول اللہ مُلَّالِيُّا نے فر مایا اے اللہ البوعامر کی مغفرت فر مااور انہیں جنت میں میری امت کے اعلیٰ طبقے میں کر۔ آپ نے ابوموی کے لیے بھی دعاء کی۔

شہدائے غزوہ حنین کے اسائے گرامی:

مسلمانوں میں ہے ایمن بن عبید بن زید الخزر جی جوام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید میں شن کے اخیاتی بھائی تھے' سراقہ بن الحارث' رقیم بن ثعلبہ بن زیدلوڈ ان بھی قتل ہوئے' بی نصر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رہا ہے ک ساتھ عبداللہ بن قیس نے جومسلمان تھے کہا کہ بن رہا ہے قبلاک ہوگئے۔

#### ما لك بن عوف كا فرار:

رسول الله ﷺ فرمایا: اے اللہ ان مسلمانوں کی مصیبت (کی مگافات) پوری کردئے مالک بن عوف گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کی مسیبت (کی مگافات) پوری کردئے مالک بی بھا گااور قصر سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہو گیا۔ کہاں کے کمزور ساتھی چلے گئے اور ان کا آخری آ دمی تک آ گیا ' پھروہ (مالک) بھا گااور قصر بلیہ میں بناہ کی اور کہاجا تا ہے کہ ثقیف کے قلع میں داخل ہوگیا۔

## اسيران جنگ ومال غنيمت:

رسول الله عَلَيْظِمْ نے قیدیوں اوراموال غنیمت کے جمع کرنے کاحکم دیا' وہ سب بکجا گیا گیا۔مسلمانوں نے اس کو جرانہ میں منتقل کردیا' وہاں رکار ہا۔ یہاں تک کہرسول الله عَلَيْظِمُ طائف سے واپس ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائبانوں میں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاؤ میں تھے قیدی چھ ہزار تھے۔اونٹ چوہیں ہزار' کمریاں جالیس ہزار سے زائداور جار ہزاراو قیہ جاندی۔

رسول الله مَثَالِيَّا نَ قيدُ يوں (كے نِصِلے) ميں اس ليے در فرما دى كه شايدان كا وفد آپ مُثَالِیًّا کے پاس آ ئے 'آپ نے مال سے ابتداء كى اسے تقسیم كیا' سب سے پہلے ان لوگوں كوديا جن كى تاليف قلب مقصود تقى۔ ما من سے تق

## مال غنيمت كي تقسيم:

تھیم بن جزام کوسواونٹ دیئے اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اور بھی دیئے آپ نے نظر بن الحارث بن گذہ کوسواونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو کھی اونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے ہشام بن عمر والعامری کو ۵۰ اونٹ دیئے 'اقرع بن عابس التم بمی کوسواونٹ دیئے ۔ سواونٹ دیئے ۔ مالک بن عوف کوسواونٹ دیئے عبینہ بن حصن کوسواونٹ دیئے ۔ مالک بن عوف کوسواونٹ دیئے عباس بن مرداس کو چالیس اونٹ دیئے تو اس نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا' آپ نے اسے سواونٹ دیئے اور کہا جا تا ہے کہ ۵۰ دیئے ۔

بیرس آپ نے شمل میں سے دیاا دریمی تمام اقوال میں ہمارے نز دیک سب سے زیادہ تابت ہے آپ نے زید ہن ثابت جی اداء کا دیا کو گول کر دیا ' برخض کے حصہ میں چاراونٹ ادر چالیس بکریاں ہو کمیں اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بارہ اونٹ

# اخبرالني المحاف ابن سعد (صداول) المحاف المداول ١٠١٨ عن المحافق المحاف المداول المحافظ المحافظ

اورایک سومیس بکریاں لیں اوراگراس ئے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تواس کا حصنہیں لگایا گیا۔ حضور علائشلا کے رضاعی چیاا بوزرقان کی سفارش:

رسول الله مَثَّلَيْظِ کے پاس موازن کا وفد آیا جن کا رئیس زہیر بن صرد تھا' ان میں رسول الله مَثَّلَیْظِ کا رضاعی چیا ابوزرقان بھی تھاان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قیدیوں کے معاملہ میں احسان کریں فرمایا کہ میں تہمیں اپنی عورتیں اور پچے سے زیادہ مجبوب ہیں یا مال' انہوں نے کہا کہ ہم شار میں کوئی چیز برابر نہیں کرسکتے' فرمایا جومیر ااور عبدالمطلب کی اولا دکا ہے وہ تو تمہارا ہے اور میں تمہارے لیے لوگوں سے درخواست کروں گا۔

#### مال غنيمت كي واليسي:

مہاجرین وانصارنے کہا کہ جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُنَافِیْنِم کا ہے گرافرع بن عابس نے کہا کہ بیں اور بنی تمیم تو نہ دیں گے۔عیبنہ بن حصن نے کہا کہ بیں اور بنی فزارہ ( دیں گے ) بنوسلیم نے کہا جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُنَافِیْنِم کا ہے تو عباس بن مرداس نے کہا کہتم لوگوں نے میری تو بین کی۔

رسول الله عَلَّالِيَّمُ نِهُ مِما يَا كَهِ بِيهِمَاعِت (وفدك) مسلمان ہوكرآئی ہے میں نے ان کے قیدیوں کے فیصلے میں تاخیر کی عَنی مِیں نے انہیں اختیار دیا تھا گرانہوں نے عورتوں اور بچوں کے مساوی کسی چیز کونہیں کیا جس کے پاس ان میں سے کوئی ہواور وہ دل سے واپس کرنے پر راضی ہوتو پر راستہ اچھا ہے جو نہ راضی ہوتو وہ بھی انہیں واپس کر دیے گریہ ہم پرقرض ہوگا ان چھ حصوں میں جواللہ ہمیں سب سے پہلے غنیمت دیے گا۔

انہوں نے کہا ہم راضی ہیں اور ہم نے مان لیا' انہوں نے ان کی عورتیں اور نیچے واپس کر دیئے ان میں سے سوائے عیبنہ بن حسن کے کسی نے اختلاف نہیں کیااس نے ان کی اس بڑھیا کے واپس کرنے سے اٹکار کیا جواس کے قبضہ میں آگئے تھی آخر این کو بھی اس نے واپس کر دیا۔

رسول الله مَا لِيُعْ إِنْ قيديون كواكي الك قبطيه (قبط كاكبرا) يبنايا تفا-

## انصارى تشويش واظهاراطمينان:

رسول الله سَلِّيُّا نِيْ فِر مايا اے الله انصار پر رحم فر ما 'انصار کے بيٹوں پر رحم فر ما 'انصار کے بيٹوں کے بيٹوں پر رحم فر ما رسول الله سَلِّيُنِّ الله سَلِّيُّ واپس ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے رسول الله سَلِّيُّ شب پنجشنبہ ۵؍ ذی القعد ہ کو بھر انہ پنچے و ہاں تیرہ رونا مقیم رہے۔

## اخبار الني تأليم المنافق ابن سعد (صداول) ملاك المنافق المنافق

جب مدینے کی والیس کا ارادہ کیا تو آپ شب چارشنبہ ۱۸رزی العقد ہ گوروانہ ہوئے عمرہ کا احرام با ندھا اور کے میں داخل ہوئے چرطواف وسعی کی اور اپنا سرمنڈ ایا ای رات آپ شب باش کی طرح بعر اندوالیس آئے 'پنجشنبہ کی شبح ہوئی تو آپ مدینے والیس ہوئے آپ وادی بعر اندین چلئے بہاں تک کدسرف پر نکلے اور مرالظہر ان کا راستہ اختیار کیا' بھرمدینے کا۔ حضور علائیل کی استقامت اور ثابت قدمی :

عبدالله بن عباس می این این الله و الدیدروایت کی که رسول الله مَالَّیْنِ باره بزار کے ہمراہ بوازن میں آئے آپ نے ان میں سے استے ہی قتل کیے جنتے بدر کے دن قریش میں سے قتل کیے تھے۔ رسول الله سُلِیْنِ آنے ریتلی زمین سے مٹی کی پھرا سے ہما ہوا گے۔

عباس بن عبدالمطلب می اور سے مروی ہے کہ بوم حنین میں مسلمانوں اور مشرکوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے پشت پھیر کی میں نے رسول اللہ مکا تیج کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے وکی نہ تھاوہ نبی منافظ کی رکاب بکڑے ہوئے تھے نبی منافظ کم نے مشرکین کی طرف تیزی کرنے میں کوتا ہی نہیں کی۔

حضرت عباس في الدعه كوبلان كاظم:

پھر آپ کے پاس میں آیا 'خجر کی لگام پکڑی' آپ اپنے سفید خچر پر یتھ فر مایا' اے عباس پکارو! اے اصحاب السمر ہ! میں بلند آواز والا آ دمی تھا اپنی بلند آواز سے ندادی' کہاں ہیں اصحاب السمر ہ' وہ اس اونٹ کی طرح جوابیے بچوں پر شفقت کرئے یا لبیک یالبیک کہتے ہوئے آئے۔

مَشرکین بھی آ ہے۔ان کا اور سلمانوں کا مقابلہ ہوا' دومر تبدانصار نے ندا دی' اے گروہ انصار اے گروہ انصار' پھرندا (پکار ) صرف بنی حارث بن الخزرج ہی میں رہ گئ' انہوں نے ندا دی' اے بنی حارث بن الخزرج۔

نبی مُگانِیُمُ نے اپنے فچر پر سے او نچے ہو کران کی لڑائی معائند فرمائی اور کہا بیدونت جنگ کے گرم ہونے کا ہے' آپ نے اپنے ہاتھ میں کنگریاں لیں اورانہیں بھینک دیا' پھر فرمایار ب کعبہ کی تئم بھا گؤ واللہ ان کی حالت بدلتی رہی ان کی تلوار کند ہوتی رہی' یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی۔

اسيران جنگ کي ريائي:

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابن المسیب نے خبر دی کہاں روزمسلمانوں کو چھ ہزار قیدی ملے مشرکین مسلمان ہوکر آئے اور کہا اے نبی اللہ آپ کو گول جس سب سے بہتر ہیں آپ نے ہمارے مال عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرلیا ہے۔

فرمایا: میرے پاس وہی قیدی ہیں جوتم دکھ رہے ہوئسب سے بہتر بات وہ ہے جوسب سے زیادہ تچی ہوتہ ہیں اختیار ہے کہ یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اورعورتوں کو لے لویا اپنامال۔

نبی مَالْظُورُ خطبہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ بیلوگ مسلمان ہوکرآئے ہیں ہم نے عورتوں بچوں اور مال میں اختیار دیا

تھا عمرانہوں نے صاب میں کی چیز کو عورتوں اور بچوں کے مساوی نہیں کیا البدا جس کے پاس ان میں سے بچھ ہوا وراس کا دل واپس کرنے پر راضی ہوتو بیداستہ بہتر ہے جو راضی نہ ہوتو وہ ہمیں دے دئے بہتم پر قرض ہوگا ، جب ہم بچھ پائیں گے تو یہ قرض ادا کر دیں گے۔انہوں نے کہایا نبی اللہ ہم راضی ہیں اورتسلیم کرتے ہیں آپ نے قرمایا بچھے نہیں معلوم شایرتم میں کوئی ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہوا لہذاتم لوگ اپنے نمائندے بیش کے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اورتسلیم کرتے ہیں اسے پیش کریں آپ کے پاس نمائندے پیش کیے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اورتسلیم کرتے ہیں۔

میدان جنگ یا حالت:

ابوعبدالرحمٰن الفہری ہے مردی ہے کہ غزوہ خنین میں ہم رسول اللہ مظافیۃ کے ہمراہ تھے سخت تیز اور شدیدگری والے دن روا نہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچ اترے جب آفاب ڈھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑے پرسوار ہوکررسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْتُهُم کی جانب روا نہ ہوا' آنخضرت مُلا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں دامن تھجور کی چھال کے تھے مگر پیچے نقص نہ تھا زین کس دی آپ سوار ہوئے اور ہمراہ ہم بھی سوار ہوئے 'رات ہمر ہم نے ان کے مقابلہ میں صف بندی کی دونوں شکروں نے ایک دوسرے کی بوسونگھی' مسلمانوں نے پشت پھیر کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: نبی مٹالٹی انے فرمایا اے اللہ سے بندو میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول موں پھر فرمایا اے گردہ مہاجر بن میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

یعلی بن عطانے بیان کیا کہ مجھ سے ان (مشرکین) کے بیٹوں نے اپنے الدے بیان کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی دونوں آئکھیں اور منہ میں مٹی نہ بھری ہو پھر ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک آواز مثل اس آواز کے سنی جولو ہے کہ (صیفل کے لیے) نے طشت پرگز ارنے سے بیدا ہوتی ہے۔

سمرہ سے مروی ہے کہ یوم حنین بارش کا دن تھا'رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ کے منادی کو تھم ویا تو اس نے ندادی کہ ٹماز کجاوؤں میں ہوگی۔ ابوالملیح کے والد سے مروی ہے کہ حنین میں ہم پر بارش ہوئی تو رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹٹ کے حکم سے منادی نے ندا دی کہ کجاوؤں میں نماز ہوگی۔

كفاركوشكست:

عبداللد بن مسعود وی شعب سروی ہے کہ یوم حثین میں ندادی گئی کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ وہ اپنی تکواروں کو لے کے

# الطبقات ابن سعد (صداول) المستحد المست

آئے جوشل شہاب (ٹوٹے ستاروں) کے تھیں کچراللہ نے مشرکین کوشکت دی۔

سربير تعليل بن عمر والدوسي شي الذون

شوال ٨ مع مين ذي الكفين كي جانب جوعمرو بن ثمه الدوي كابت تفاطفيل بن عمر والدوي كاسريه بهوا \_

ذي الكفين كاانبدام:

جب رسول الله من الله من الله من الله على الماده كيا توطفيل بن عمر والدوى كوذى الكفين كى طرف بهيجا ، جوعمر و بن ثمه الدوى كا بت تقاكه وه الله منهدم كردين - ان كوآپ ني تقم ديا كه اپن قوم سے الداد عاصل كريں اور آپ كے پاس طائف ميں آجا كيں وہ تيزى كے ساتھ اپنى قوم كى طرف روانہ ہوئے - انہوں نے ذى الكفين كومنهدم كردياس كے چرے ميں آگ لگانے لگا اسے جلانے لگا وركينے لگے :

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقدام من ميلادكا

اني خششت النار في فوادكا

''اے ذوالکفین ہم تیرے بندوں میں نہیں ہیں۔ ہاری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہیں نے تیرے دل میں آگ گادی''۔

ان کے ہمراہ قوم کے جارسوآ دمی فوراً روانہ ہوگئے وہ رسول اللہ مَالَّا اِللَّمُ مَالِیُّا کے طائف آنے کے چار روز بعد آپ کے باس پنچ آپ دبابہ (قلعثمکن آلہ) اور بنجین (پھر چینکنے کا آلہ) ہمی لائے 'آپ نے فرمایا: اے گروہ از دُنتمہارا مِحندُ اکون اٹھائے گا' طفیل نے کہا کہ جواسے جا ہلیت (حالت کفر) میں اٹھاتے تھے وہ نعمان بن بازیداللہی ہیں 'فرمایاتم نے درست کہا۔ نہ میں ایک

غزوة طا نف:

عُوال ٨ هِ مِن رسول الله مَالْقُطُمُ كَاغِزُوهُ طَا نَف مُوارِ

بنوثقیف کی قلعہ بندی:

رسول الله مَقَّ الْفَرِّ حَنِين سے بقصد طائف روانہ ہوئے خالدین الولید شیار کو اپٹے مقد دے پرآ گے روانہ کیا' ثقیف نے اپنے قلعہ کی مرمت کرلی اس کے اندرا تناسامان رکھ لیا تقا کہ ایک سال کے لیے کافی ہوجب وہ اوطاس سے بھا گے تو اپ قلعے میں داخل ہو گئے اور اندر سے بند کر کے مقابلہ پر تیار ہوگئے۔

طا نف كامحاصره:

رسول الله مظافیظ قلعہ طائف کے قریب اترے اور اسی مقام پر آپ نے چھاؤنی بنائی ان لوگوں نے مسلمانوں پر ایسی سخت تیرا ندازی کی کہ گویا وہ تیرنہیں ٹڈیوں کے پاؤں ہیں چند مسلمان زخی اور بارہ شہید ہوئے جن میں عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہاور سعید بن العاص بھی تھے۔

اس روزعبداللہ بن ابی برکے تیرنگازخم مندل ہو گیا۔لیکن پھرکھل گیا۔جس ہے وہ انقال کر گئے۔

# اخبار الني ماييم المساول المس

رسول الله من الله من الله من الكورك باغ كاشف اورجلانے كاتكم ديا مسلمانوں نے بكثرت باغ كات و الے ان لوگوں نے آ آپ سے درخواست كى كدان باغوں كوالله كے ليے رحم كر كے چھوڑ ديں رسول الله منا الله عن اللہ كے ليے رحم كر كے جھوڑ تا ہوں۔ چھوڑ تا ہوں۔

## غلامان طائف كي آزادي كااعلان:

رسول الله مظالیم کی منادی نے ندادی کہ جوغلام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گاوہ آ زاد ہوگا 'ان میں دس زائد آ دمی نکلے جن میں ابو بکرہ بھی تھے چونکہ دوا کی۔ ایک جماعت ( مجرہ کے ساتھ الرے اس لیے ابو بکرہ جماعت کے باپ) کہا گیا۔

رسول الله مَنَاتَّلِيَّا نِهِ انْ الْهِ مَنَاتِلِيَّا فِي اللهِ مَنَاتِلِيَّا مِن اللهِ مَنَاتِيَّةً مِن اللهُ مَنَاتِيَّةً مِن اللهِ مَنَاتِيَّةً وَاللهُ مَنَاتِيَّةً وَاللهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِي مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ م

#### رسول الله مَثَافِيمُ كَانُوفل بن معاويد عيمشوره:

رسول الله سَلَّظُمْ کو (منجانب الله) فتح طائف کی اجازت نہیں دی گئتی آپ نے نوفل بن معاویہ الدیلی ہے مشورہ طلب فرمایا کہم کیا مناسب سیجھے ہوانہوں نے کہا: ایک لومڑی اپنے سوراخ میں ہے اگرآپ اس پر کھڑے رہیں گئو اسے بکڑ لیں گے اوراگرآپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔

#### طائف ہے والیسی کا حکم:

رسول الله مَنْ الْحُلُومِ بِن الخطابِ مِنْ الخطابِ مِنْ الخطابِ مِنْ الله عَلَيْ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا اللهِ کوچ کریں درآ ں حالیکہ طاکف ابھی فتح نہیں ہوا؟ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَایا مِنْ کے وقت لڑائی پر جاؤ کوگ گئے تو زخمی ہوکر واپس آئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَ

ان سے رسول الله مَثَافِیْزِ نے فر مایا کہ کہو! سوائے اللہ کے کوئی معبود تبین جو یکتا و تنہا ہے اس نے اپنا وعد ہ سچا کیا 'اپنے بندے کی مد دکی اور تنہا اسی نے گروہوں کوشکست دی۔

جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہو (ہم) لوٹے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ اللہ مُنافِیکم تقیف کے ایک جمد کرنے والے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ مُنافِیکم تقیف کے لیے اللہ ہے بددعا بھیجے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تقیف کو

حتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْزِ نے اہل طائف کا عاصرہ کیا اس کی دیوار پر سے ایک شخص کو تیر مار کرقتل کیا گیا' عمر نے آ کرعرض کی یا نبی اللہ ثقیف کے لیے بددعاء سیجئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ثقیف کے بارے میں اجازت نہیں دی' اس قوم سے ہم کیوکھرلڑیں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت نہیں دی' فرمایا کوچ کرو'ارشاد نبوی کی فیمیل کی گئی۔

کمحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف پر چالیس روز تک منجنیق نصب کی۔ ابن عباس جی شن سے مروی ہے کشرسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف کے دن فرمایا بغلاموں میں سے چند غلام لگل آئے گا آزاد ہوگاان غلاموں میں سے چند غلام لگل آئے جن میں ابو بکرہ بھی متھے رسول اللہ مٹالیٹی نے سب کوآزاد کردیا۔

#### محاصل کی وصولی:

رسول الله مظافیرانے جب محرم ویکا جاند دیکھا تو محسلوں کوعرب سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا' آپ نے عیبنہ بن صن کوتیم کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کریں ہریدہ بن الحصیب کو اسلم وغفار کی طرف اور کہا جاتا ہے کہ (بجائے بریدہ کے) کعب بن ما لک کوعباو بن بشر الاشہلی کوسلیم وحرینہ کی طرف رافع بن مکیٹ کو جہینہ کی طرف عمر و بن العاص کو بنی خوارہ کی طرف صحاک بن سفیان الکلا بی کو بن کلاب کی طرف بسر بن سفیان الکلا بی کو بن کلاب کی طرف اور سعد ہذیم کے ایک محض کو آپ نے ان کے صدقات جمع کرنے پر روانہ کیا' رسول الله مظافیر آنے اپنے مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے) کو تھم دیا کہ جوزیا دہ ہووہ ان سے لیس اور ان کے عمدہ مالوں سے بچیں ۔ مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے) کو تھم دیا کہ جوزیا دہ ہووہ ان سے لیس اور ان کے عمدہ مالوں سے بچیں ۔ مسریہ عیبینہ بن حصن الفز ار کی:

محرم و علی بن تمیم کی جانب سریعیینه بن حصن الفز اری ہوا جوالسقیاءاور زمین بن تمیم کے درمیان تھے نے عیینه بن حصن الفز اری کو پچپائس عرب سواروں کے ہمراہ جن میں نہ کوئی مہاجرتھا۔ نہ انصار بن تمیم کی جانب روانہ کیا' وہ رات مجر پلے اور دن بھر پوشیدہ رہے پھران پرائیک جنگل میں انہوں نے حملہ کر دیا۔

مشرکین اپنے مویثی چرارہے تھے گہ مسلمانوں کو دیکھااور بھاگے ان میں سے گیارہ آدی گرفتار کیے گئے انہوں نے محلے میں محلے میں گیارہ عورتیں اورتیں بچے پائے تو انہیں بھی مدینے تھییٹ لائے۔رسول اللہ مَانَّیْنِ اَنْ حَکم دیا کہ وہ رملہ بنت الحارث کے مکان میں قید کردیئے جائیں۔

قبیلے کے متعدد رئیں' جن میں عطارہ بن سعد جاجب' الزبرقان بن بدر' قیس بن عاضم' الاقرع بن حابس' قیس بن الحارث' فیم بن سعد' عمرو بن الاہتم اور زباح بن الحارث بن مجاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قیدیوں نے ان کو دیکھا تو عورتیں اور بنچان کے آگے رونے لگے پیرعجلت کر کے نبی سُلِیُٹیم کے درواز ہ کی طرف آئے اور پکارا کہ پامجمہ ہماری طرف نکلئے 'رسول اللہ سُلِّیمُٹیم آ مد ہوئے حالانکہ بلال نے نماز کی اقامت کہدوی تھی وہ لوگ رسول اللہ سَلِّیمُٹیم سے کپٹ کر گفتگو کرئے لگے اور آپ ان کے پاس تھبر گئے 'کھرآپ چلے گئے اور نماز ظہر پڑھ کرمجد مے تحن میں انہوں نے عطار دبن حاجب کو آ کے کیا'اس نے گفتگو کی اور تقریر کی رسول اللہ ملکھی شاہت بن شاس کو تھم دیا تو انہوں نے جواب دیا'انہیں کے بارے میں سیآ یت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

''جولوگ آپ کوجمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں''۔

(رسول الله مَنَّالَيْنِ فِي إِن كاسير وقيدي والين كردية)\_

بنى المصطلق سي محصولات كى وصولى:

رسول الله مَا لَيْدُ مَا لِيَدِ بن عقب بن الى معيط كوئى المصطلات كى جانب بيبجا جونزاع بين بيخ وه لوگ اسلام لے آئے تھے اور مساجد بنائی تھیں جب انہوں نے ولید کے نزدیک آئے كی خبرسی تو ان بین سے بیس آ دمی ولید كی خوشی بیس اونٹ بحریاں ان كے باس لے جانے كو نكلے۔

جب انہوں نے ان کودیکھا تو مدینے واپس آئے اور نبی مَالَّیْنِ اکو خردی کدانہوں نے ہتھیا روں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں مزاحم ہوئے رسول اللہ مَالِیْنِ ان کی جانب ان لوگوں کے بیجنے کاارادہ کیا جوان سے جنگ کریں۔

بی خبراس قوم کو پینی تو آپ کے پاس دوسوار آئے جودلید سے ملے تصانبوں نے واقعے کی صورت سے نبی مالی کیا۔ آگاہ کیا'اس پر بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يَايِهَا الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتيينو ان تصيبوا قوما بجهالة ﴾

''اے ایمان والو! اگر تمہارت پاس فاسق کوئی خبرلائے تو اچھی طرح معلوم کرلوتا کہ ناواتھی ہے کہ تو م کومصیبت نہ پہنچاؤ''۔

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

#### مربيقطبه بن عامر بن حديده:

مفر وهیمین قطبه بن عامر بن حدیده کا نواه بیشقریب تربه بن شعم کی جانب سریه بروا

رسول الله منگالیا نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کوہیں آ دمیوں کے ہمراہ قبیلی شم کی جانب تواہ تبالہ میں تھا بھیجا انہیں ریے ہم دیا کہ ایک دم سے ان پرحملہ کریں وہ دس اونٹ پرسوار ہوکر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے۔

انہوں نے ایک آ دی کو پکڑ کراس سے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا۔ پھر قبیلے کو پکارنے لگا ان لوگوں نے اس کی گردن ماروی پھراتنی مہلت دے دی کہ قبیلہ سوگیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر تملہ کر دیا اتنی سخت جنگ ہوئی کہ دونوں بیلوگ اونٹ بکریاں مدینے ہنکالائے ایک سیلاب آگیا جومشر کین اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو گیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ پاتے تھے غمس نکالنے کے بعدان کے حصے میں چاراونٹ آئے ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر کیا گیا۔ سربیضحاک بن سفیان الکلائی :

ریج الا وّل و هیمیں بجانب بن کلاب سربین حاک بن سفیان الکلا فی ہوا۔ رسول اللہ مُظَافِیْزِ نے القیر طاء کی جانب ایک لشکر بھیجا جن برضحاک بن سفیان بن عوف بن ابی بکر الکلا فی امیر تھے ان کے ہمراہ اصید بن سلمہ بن قرط بھی تھے۔الزج لا دا میں بیہ ان لوگوں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور شکست دی۔

اصیدا پنے والدسلمہ سے ملے جو گھوڑے پر سوار الزج کے ایک تالاب میں تھا نہوں نے اپنے والد کواسلام کی دعوت دی گراس نے ان کواور ان کے دین کو برا کہا' اصید نے اپنے والد کے گھوڑے کے دونوں پیروں پر تلوار ماری' گھوڑا گر پڑا تو سلمہ اپنے نیزے کے سہارے سے پانی میں کھڑا ہوگیا۔سلم کو وہ پکڑے رہے یہاں تک کہاس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے قل کیا' اسے اس کے فرزندنے قل نہیں کیا۔

سرىيىلقىدىن مجزرالمدلجي:

رئیج الآخر و میں الحسبشہ کی جانب سریہ علقمہ بن مجز رالمد لجی ہوا۔ رسول اللہ مٹالٹینے کومعلوم ہوا کہ الحسبیثہ کے پچھ لوگ ہیں جنہیں اہل جدہ نے دیکھا' آپ نے ان کی جانب علقمہ بن مجز رکوتین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پنچ' سمندران کی طرف چڑھ گیاوہ لوگ اس سے بھاگے۔

سمندراتر گیا، بعض جماعت والوں ﴿ اِسِیْ اہل وعیال کی طرف جانے میں عجلت کی تو آئییں اجازت دے دی عبداللہ بن حذا فدانسہی نے بھی عجلت کی تو ان کو انہوں نے عجلت کرنے والوں پر امیر بنا دیا عبداللہ میں مزاح (ہنمی) کی عادت تھی۔ یہ لوگ راستہ میں کہیں اترے آگ سلگا کرتا نے اور کھانا لگانے لگے عبداللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں پر بیمقرر کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہوجاؤ۔

عبداللہ نے خیال کیا کہ اب بیلوگ اس میں کودیں گے تو کہا بیٹھو میں تو تمہارے ساتھ صرف بنسی کرتا تھا' انہوں نے رسول اللہ مُلَا لِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَلَا لِللّٰهِ عَلَيْهِ اللّ علی روز روز اللہ میں است میں میں است میں است میں است میں معصیت کا تھے دیے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔

سربيعلى بن الي طالب مى الدعه بجانب قبيليرط: ربيع الآخر <u>و م</u>ين قبيلة طے بت الفلس كى جانب على بن طالب مى الدع كاسرية موا۔

رسول الله مَلَّ النَّهِ عَلَى بن ا بِي طالب ثفاه وَ كُوثِي ْ حِسوانصار كے ہمراہ سواوٹوں پراور پچاں گھوڑوں پر افلس كى جانب روانه كيا تا كہ وہ اسے منہدم كرديں - ان كے ہمرہ رأيہ (بزاجھنڈا) سياہ اورلواء (چھوٹا جھنڈا) سفيد تھا۔

وہ فجر ہوتے ہی آل حاتم کے محلے پرایک دم ٹوٹ پڑے الفلس کومنہدم اور خراب کر دیا' انہوں نے اپنے ہاتھ قیدیوں

اوراونوں اور بکریوں سے بھر لیے قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔

الفلس کے فتر انے میں تلواریں پائی گئیں جن میں سے ایک کانام' 'رسوب'' دوسری کا'' المحذم'' اور تیسری کا الیمانی تھا۔ اور تین زر ہیں بھی ملیں۔

رسول الله مَنْ ﷺ نے قیدیوں پر ابوقا دہ کوعامل بنایا تھا اورمولیثی اوراسیاب پرعبداللہ بن عتیک کووہ لوگ جب ر کک میں اترے تو مال غنیمت تقسیم کرلیا۔

نبی مَثَالِیَّا کے جسے میں رسوب اورالمحذ وم چھوڑ دی گئی بعد کو تیسری تلوار بھی آ پ کے لیے آ گئی اور ٹمس بھی نکال دیا گیا' آل حاتم کوچھوڑ دیا گیاان کوانہوں نے تقسیم نہیں کیا اور مدیجے لے آئے۔

سربيعكا شهبن محصن الاسدى منيالأفذ

رئيج الآخر مصيمين بجانب البخاب علاقه عذره وبلي عكاشه بن محصن الاسدى تفاهؤه كاسرييهوا ـ

غروه تبوك:

رجب <u> 9 ج</u>ين رسول الله مَثَالِيْنَ كَاغُرُ وهُ تَبُوك موار

رسول الله مَنْ لَلْیُمُوا کو معلوم ہوا کہ شام میں رومیوں نے کثیر مجمع کیا ہے ہرقل نے اپنے ساتھیوں کوایک سال کی شخواہ دے دی ہے اس کے ہمراہ (قبیلہ ) مخم وجزام وعاملہ وغسان کو بھی لایا گیا ہے اور اپنے مقد مات الجیوش کوالبلقاء تک جھیج دیا ہے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع ہوجائیں آپ نے مجاور قبائل عرب میں قاصد بھیج کران ہے بھی کمک طلب کی پیخت گرمی کا زمانہ تھا انہیں صدقے کا حکم ویا گیا' لوگ بہت سے صدقات لائے انہوں نے اللہ کے راستہ میں مضبوط کر دیا۔

کچھرونے والے لوگ آئے جوسات تھے آپ سے سواری جائے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس کچھٹیں ہے جس پر میں تہمیں سوار کروں' وہ اس طرح واپس ہوئے کہ اس غم سے ان کی آئھوں سے آنسو جاری تھے کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جسےوہ خرچ کریں۔

یاوگ سالم بن عمیر ٔ ہرمی بن عمر و ُعلبہ بن زید ابولیلی المازنی 'عمر و بن عنمہ 'سلمہ بن صحر اور عرباض بن ساریہ شی شے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان میں عبداللہ بن مغفل اور معقل بن بیار بھی تصفیص راوی کہتے رونے والے مقرن کے ساب بیٹے تھے جومزینہ میں سے تھے۔

منافقین کاجہادے گریز:

کچھمنافق آئے جورسول اللہ مٹالٹی اسے بغیر کی سبب کے پیچپے رہ جانے کی اجازت جاہتے آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ لوگ اس سے پچھزا کد تھے۔

اعراب میں سے بیاس آ دی جوجھوٹاعذر کرنے والے تھے آئے کہ انہیں بھی رہ جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے

نيابت محربن مسلمه وقالاعنه:

ی ب سرس سے سے ہے۔ رسول اللہ سَکَاتُیْنِ نے اپنے لشکر پر ابو بکر الصدیق ٹی اللہ نو کو کو لیفہ بنایا جولوگوں کونماز پڑھاتے تھے مدینے پڑمحمہ بن مسلمہ کو اپنا قائم مقام بنایا یہی رائے ہمار بے زدیک ان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں آپ نے کسی اور کوخلیفہ بنایا۔

رپا ہا ہم مل ہما ہا یا ہاں است و باللہ ہوتے ہوئی ہے۔ رسول اللہ سَکَالِیُمُ مُروانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اور جواس کے ہمراہ تھے پیچےرہ گئے چندمسلمان بھی بغیر کسی شک وشبہ کے پیچے رہ گئے ان میں کعب بن مالک ہلال بن رہج 'مرارہ بن الرجع' ابوخیثمہ السالمی اورابوذ رغفاری ٹھا گئے تھے۔

جيش عسره كي تبوك مين آمد.

رسول الله منافق نظیم نے انصاراور قبائل عرب کی ہر شرخ کو پیم مویا کہ وہ لواء (چھوٹا جھنڈا) اور را پیر (بڑا جھنڈا) ہنا لیں آپ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہوکراپنے اصحاب کو لے چلئے تئیں ہزار آ دمی اور دس ہزار گھوڑ دل کے ہمراہ آپ تبوک آئے وہاں ہیں شپ اس طرح تیام کیا کہ دور کعت نماز (قص) پڑھتے تھے وہیں ابوضیٹمہ السالمی اور ابوذ رالغفاری شاہدی آپ

اكيدربن عبدالملك كي كرفاري

ہرقل اس زمانے میں تھا رسول اللہ مُلَا يُظِم نے خالد بن الوليد شافيد کوچارسوميں سواروں کے ہمراہ رجب و جے ہم اللہ ملک کی جانب دومة الجندل بھیجا جو مدینه منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پرتھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں میں بطور سریدا کیدر بن عبد الملک کی جانب دومة الجندل بھیجا جو مدینه منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پرتھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں بھی بھی کہ بات کی رات میں وہ قلعہ نے نکل کرمع اپنے بھائی سے تھا'ان کا بادشاہ ہوگیا تھا'اور تھرانی تھا' خالداس کے پاس ایسے وقت پنچے کہ جاند فی رات میں وہ قلعہ نے نکل کرمع اپنے بھائی کے ایک نیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

مال غنيمت كي تقشيم:

سیررے سے سے۔ خالد بن الولید شیندہ اکیدراوراس کے بھائی مصاء کوجو قلع میں تھاوہ سب سامان جس پرسلم کی تھی لے کے دوانہ ہوئے۔ اکیدرکورسول اللہ مکا تینیم کے پاس لائے اس نے آپ کو ہدید دیا' آپ نے اس سے جزبید ( قبیس ) پرسلم کر لی اور وہ اوراس کا بھائی

دونوں مخفوظ رہے دونوں کو آزاد کر دیا گیا'رسول اللہ مُثَاثِیم نے اسے ایک فرمان لکھ دیا۔ جس میں ان کے امان اور شرا لکا سلح کا ذکر تھا۔ اس روز آپ نے فرمان پر اسنے انگوشھے کا نشان بنایا۔

عبادابن بشركاحضور عَلَاسِّك يربيره:

تبوک میں رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے اپنی حفاظت اور پہرے پرعبادا بن بشرکوعامل کیا'وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لشکر کا گشت کیا کرتے تھے'آپ تبوک سے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی نوبت نہآئی۔

رمضان مع میں آنخضرت مَالَيُّ اللہ علیہ آخضرت مَالَيُّ اللہ علیہ اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس سفر میں اجروثواب عطافر مایا' آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو پیچے رہ گئے تھے انہوں نے قسم کھائی تو آپ نے ان کاعذر قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

سورهٔ توبه کا نزول:

آپ نے کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انتظار فرمایا یہاں تک کہ قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی'مسلمان اپنے ہتھیار پیچنے گئے کہ جہاد ختم ہوگیا' پینچررسول اللہ مظافیظ کو پیچی تو آپ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ تق پر جہاد کرتی رہے گی تا آ نکہ دجال ظاہر ہو۔

چیش عسره کی حالت:

کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ بہت کم ایبا ہوا کہ رسول اللہ مُلَّلِیْنِ نے کسی غزوہ کا ارادہ فرمایا اور اسے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو' بجزغزوہ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ مُلَّلِیْنِ نے سخت گری میں کیا آپ نے سفر بعید اور کثیر دشن کا مقابلہ کیا مسلمانوں سے آپ نے ان کا نام صاف صاف بیان کر دیا کہ وہ اپنے دشمن کی طرح تیار ہوجا کیں اور انہیں آپ نے اپ اس درنے سے آگاہ کردیا جن کا آپ تصدفر ماتے تھے۔

عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب تفایش سے اللہ کے اس قول میں کہ "المذین اتبعوہ فی ساعة العسرة" (جن لوگوں نے تنگی کے وقت آپ کی پیروی کی ) مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں دودواور تین تین آ دی ایک اونٹ پر تھے وہ سخت گری میں روانہ ہوئے ایک روز انہیں شدت کی بیاس لگی وہ اپنے اونٹوں کو ذرج کرنے گئے ان کی اوجمڑیاں نچوڑتے تھے اور یہ پانی پی لیتے تھے یہ یانی کی تنگی تھی اور بہڑج کی تنگی تھی۔

حضور عليك كاآخرى غزوه:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ ٹی مُنظِیم جوک میں پنجھنے کوروان ہوئے ہے آپ کا آخری غزوہ تھا ہے آپ نے پیند کیا۔ آپ پنھنے کی روائگی کو پیندفر ماتے تھے۔

یکیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا ﷺ نے غزوہ تبوک کیا وہاں ہیں رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز بڑھتے تھے۔

# اخبارالني العلق ابن سعد (عقداق ل) المسلك المسلك العلم المسلك الم

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ جب مدینے کے قریب پنچے تو رسول اللہ سُلَا لَيْظُمُّ نے فرمایا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے کوئی راستہ طے کیا ہو یا کوئی وا دی قطع کی ہو مگروہ تمہارے ہی ساتھ رہے انہوں نے کہایار سول اللہ مُثَالِثُوْمُ وہ مدینے ہی میں تھے آپ نے فرمایا' ہال' انہیں عذرنے روک لیا تھا۔

#### مراجعت مديينه

جابرے مروی ہے کہ میں نے نبی مُلَّافِیْم کو بعداس کے کہ ہم لوگ مدینے واپس آ گئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے بغیران کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہرحال میں وہ تمہارے ہمراہ رہے (یہوہ لوگ ہیں جنہیں بیاری نے جہاو میں جانے سے روک لیا تھا)۔

حج بإمارت ابوبكر الصديق فئالائنة

ذى الحجر وحين ابو كرصديق تفاد فدن أوكون كوج كرايا-

رسول الله مظافیرانے ابوبکر صدیق می اوقی پر مامور کیا وہ مدینے سے تین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رسول الله مظافیرانے نے ان کے ساتھ میں بدنہ (قربانی کے اونٹ) بھیجے جنہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے ہار پہنا دیا تھا (اوراشعار کر دیا تھا اوراشعار یہ ہے کہ اونٹ کے کوہان میں برچھی مار کے خون نکال دیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ حرم کی قربانی کے لیے ہے آپ نے ان (بدنہ) پرنا جید بن جند ب الاسلمی کو مقرر کیا اور الو بکر شاہد کیا گئے بدنہ لے گئے۔

## حضرت على فن الذؤر كي شموليت:

جب وہ عرج میں منصقور سول اللہ مُنالِیْمُ کی اوٹمُنی القصواء پرسوار ہوکرعلی بن ابی طالب میں اندان سے ملے ابو بکر شکھاؤ نے کہا کہ رسول اللہ مُنالِیُمُمُ نے تہمیں جج پر ہامور فر مایا ہے انہوں نے کہانہیں 'مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کوسورہ براءت پڑھ کر سناؤں۔اور ہرعبدوالے کواس کا عبد واپس کر دوں۔

#### سورهٔ توبه (براءت) كااعلان:

ابوبکر ٹن ہوؤدروانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔علی بن ابی طالب ٹن ہوئدنے یوم النحر (۱۰ر ذی المجمہ) کو جمرہ (عقبہ) کے پاس لوگوں کوسور کا براءت سنائی اور ہرعہدوالے کواس کاعہدواپس کردیا اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ نج کر سکے گا اور نہ پر ہزیہ ہوکر بیت اللّٰد کا طواف کر سکے گا بھر دونوں مدینے کے اراد سے سے واپس ہوئے۔

## يوم النحر

ابوہریرہ می مطابقہ سے مروی ہے کہ مجھے ابو بکر الصدیق می مطابقہ نے 'اس کج میں جس پر رسول اللہ متالیقی نے انہیں امیر بنایا تھا اور جو جیتہ الوداع سے پہلے ہوا تھا' ایک جہاعت کے ہمراہ بھیجا جو یوم النحر میں لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف بر ہند ہوکر کر سکے گا۔ ابو ہریرہ می اعلان کی حدیث کی حجہ سے خمید کہا کرتے تھے کہ یوم النحر ہی (•ارزی الحجہ) یوم الحج الاکبر (حج اکبر کا ون) ہے۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (منداوّل) من العالم المنافق المنافقة الم

<u>- اچی</u>ن بمقام نجران عبدالمدان کی جانب سریه خالدین الولید می<sub>الش</sub>و، وا\_

سرييكى بن ابي طألب شيالارد:

سربیعلی بن ابی طالب شاہدئو بین کی جانب ہوا۔کہاجا تاہے بیسربید دمرۃ بہ ہوا۔ایک رمضان ساچے میں ہوا۔ رسول الله حلیاتی نے علی شاہدئو کو بین جیجاان کے لیے جینڈا (لواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ با عمرهااور فرمایا جاؤاور کسی طرف پھرکرنہ دیکھو جب ان کے میدان میں اتر وتوان سے جنگ نہ کروتا وقتیکہ وہتم سے نہاڑیں۔

علی میں انتقاد تین سوسواروں کے ساتھ روانہ ہوئے بیسب سے پہلالشکر تھا جوان بستیوں میں داخل ہوا'اور و ایستی بلا دیز ج تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا' وہ لوٹ اور غنائم' بچے اور عور تیں' اونٹ اور بکریاں وغیرہ لائے علی شیائ بریدہ بن الخصیب الاسلی کومقرر کیا تھا لوگوں کو جو پچھ ملاان کے یاس جمع کیا۔

كيمنى قبائل كا قبول اسلام:

علی نکاشندایک جماعت سے طے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیراور پھر مارے آپ نے اپنے ساتھیوں کوصف بستہ کر دیا۔ اپنا جھنڈ امستور بن سنان الاسلمی کو دیا۔ اور ان پر حملہ کر دیا مشرکین کے بیس آ دی قبل ہوئے تو وہ لوگ بھا گئے علی شکانان کی تلاش سے بازر ہے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑے اور قبول کی ان کے رؤساء کی ایک جماعت نے اسلام پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم لوگ اپنی قوم کے جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا ان میں سے اللہ کا سے اللہ کا لیکے۔

مال غنيمت كي تقتيم:

علی میں میں میں میں میں کہ جمع کیا پھر انہیں پانچ حصول پرتقتیم کیا اور ان میں ہے ایک حصہ پرلکھ دیا'' بیاللہ کے لیے ہے'' قرعہ ذالا تو سب سے پہلانمس کا نکلاعلی میں میں نے بقیہ مال غنیمت اپنے ساتھیوں پرتقتیم کر دیا' پھرواپس ہوئے اور نبی میں ایکٹی کے پاس مکہ میں آئے'آ پ ماچ میں جے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔

## حضور عَلَيْكُ في جارعمر يك.

ابن عباس فلاهناك مروى بكرسول الله على المائة على عارعر ي

- ا عمرهٔ حدیبیبه جوعمرهٔ حصر (روک دیئے جانے کاعمرہ) تھا۔
  - ۲- دوسرے سال عمرہ قضاء۔
  - سے عمرۂ هرانہ (غزوۂ حنین کے بعد )۔
  - المهما ووعمره جوایے تج کے ساتھ ادا کیا۔

سعيد بن جبير سے مروى ہے كدرسول الله مَا يَلْيُمْ نِهِ ايك عمره ذي القعد ميں عام حديد بيميں كيا۔ پھر جس سال ذي القعد ه

# اخبراني المراني المرا

میں قریش ہے سلح کی ایک عمرہ کیا اورایک عمرہ اپنی طائف وجر اند کی واپسی میں ذی القعد میں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیجا نے ج سے پہلے ذی القعدہ میں تین عمرے کیے ابوملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیجائے نیار عمرے کیے جوکل ذی القعد میں ہوئے۔

ع مرے مروی ہے کدرسول اللہ مَا اللهِ مَا

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْم کے تمام عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں ہوئے کے چیا کہ رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے کتے عمرے کیے جیں۔ انہوں نے کہا چارا ایک آپ کا عمرہ وہ ہے جس بس مشرکیین نے آپ کوڈی القعدہ میں حدیدیہ واپس کیا اور بیت اللہ جانے ہے روکا دوسرے وہ عمرہ کہ جس سال قریش نے آپ سے کے کاس کے دوسرے سال ڈی القعد میں ہوا تیسرے جسر انہ ہے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے حتین کی منبہت تقسیم کی اور چوتھے دہ عمرہ جوآپ کے جج کے بعد ہوا۔

ا بن عباس جی پیناک آزاد کردہ غلام منتبہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ طاکف ہے آئے توجعر انہ جس امرے' آئے نے وہاں مال غلیمت تقسیم کیااورو ہیں ہے عمرہ کیا مید 17 رشوال کو ہوا۔

محرش الکعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگافیخ نے رات کے وقت جر اندہے ممر ہ کیا۔ پھرا کے شب ہاش کی طرح لوئے اس وجہ ہے آپ کا عمرہ بہت ہے لوگوں پر مخفی رہا ہے۔ داؤ دنے کیا کہ (بیرمرہ) عام الفتح میں (بوا)۔

محمد بن جعفرے مروی ہے کہ ٹی مُلافظ نے بعر انہے عمرہ کیااور وہاں سے ستر نبیوں نے بھی عمرہ کیا۔

عا کشہ جیاد بنا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا لَقِیْقِ نے تین عمر ہے شوال میں کیے اور دوعرے ذی القعد ہ میں \_

ابراتیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ایک مرجبہ سے زائد عر ہیں گیا۔

شعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِيْرِ اللہِ مُلَاثِيرِ اللہِ مُلَاثِيرِ اللہِ مُلَاثِيرِ مِن اللہِ مُلَاثِر

اساعیل بن ابی خالدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی ہے پوچھا کہ آیا نبی مُظَافِظِ اپنے عمروں میں بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہانہیں۔

#### حجة الوداع.

الله منافظ میں دسول الله منافظ کا وہ جج ہوا جس کولوگ'' ججۃ الوداع'' کہتے ہیں اور مسلمان اسے ججۃ الاسلام کے نام یادکرتے ہیں۔

رسول الله مثلطُّظُ مدینے میں دن سال رہ کر ہرسال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ نہ سرمنڈاتے تھے نہ بال تر شواتے تھاور جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے ج نہیں کرتے تھے۔

#### ججة الأسلام:

ا العقد ہ ہوا تو آپ نے فج کا ارادہ کیا اور لوگوں میں بھی اس کا اعلان کیا ہے میں لوگ پیغداد کثیر رسول

﴿ طِقَاتُ ابْنِ سَعَدِ (صَدَادَلَ ﴾ ﴿ طِقَاتُ ابْنِ سَعَدِ (صَدَادَلَ ﴾ اخبار البَي طَالِقِيمَ ﴾ الله طَالِقُتُ ابْنِ سَعَدِ (صَدَادَلَ ﴾ الله طَالِقُتُ ابْنِ سَعَدِ (صَدَادَلُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ كَا فِيهِ فَعَلَمُ عَلَيْهُمُ كَا فِيهُ فَيْهِمُ كَا فِيهُ فَيْهِمُ كَا فِيهُ فَيْهِمُ كَا فِيهُ فَيْهِمُ لَا عَلَيْهُمُ كَا فِيهُ فَيْهِمُ لَا عَلَيْهُمُ كَا لِمُعَلِمُ فَيْهُمُ فَيْهُمُ فَيْهُمُ وَلَا فِيهُ فَيْهُمُ لَا فَيْهُمُ فَيْهُمُ لَا مِنْ عَلَيْهُمُ لَا مُعَلِمُ وَلَا فَيْهُمُ فَيْهُمُ لَكُونَا لِمِنْهُمُ كَا لِمُنْهُمُ فَيْهُمُ لَا مِنْ عَلَيْهُمُ لَا مُعَلِمُ فَيْهُمُ وَلَهُ فَيْهُمُ لَكُونَا لِمِنْهُمُ كَالِمُ فَيْهُمُ لَكُونَا لِمِنْهُمُ كَا لِمُنْهُمُ لَكُونَا لِمُنْهُمُ فَيْهُمُ لَا مُعَلِمُ لَكُونَا لِمُنْهُمُ لَكُونَا لِمِنْهُمُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

رسول الله مَالَيْنِ المدين سي عُسل كرك تيل لگا ك كنگھا كر كے مقام صحار كے بنے ہوئے صرف دوكپڑوں ايك ته بنداور ايك چا در بين روانه ہوئے يہ ٢٥ ذى القعدہ شنب كا ون تفار آپ نے ذى الحليفہ بين دوركعت ظهر پڑھى اپنے ہمراہ اپنى تمام از واج كوچھى ہود جوں بين لے كے گئے آپ نے اپنى ہدى كا اشعار كيا (كوہان كے زخم سے علامت قربانى ظاہر كى) اور اس ك گلے بين ہارڈ الا۔ پھر آپ اپنى اونٹنى پرسوار ہو گئے۔

جب آپ ٔ البیداء میں اس پر (اونٹنی پر) بیٹھے تو اس روزاحرام یا ندھا' آپ کے ہدی ( قربانی) پر ناجیہ بن جند ب الاسلمی ریتھے۔

رسول الله مَنْ اللهُ المَا مُعَرِّدُهُ وَجَ كَي مِيت كَ بِارْ عِين روايات:

ال بارے بیں اختلاف کیا گیا گدآ ب نے کس چیز کی نیت کی کہتے ہیں کدآ پ نے بھے مفرد کی نیت کی فیر مدنی لوگوں کی روایت ہے کدآ پ نے بچ کے ساتھ عمرہ کا بھی قران کیا بعض لوگوں نے کہا کدآ پ کے میں متبتع لغرہ ہو کر داخل ہوئے پھر اسی عمرہ سے بچ کوطلادیا' برقول کے بارے میں روایت ہے اللہ بی کاعلم سب سے زیادہ ہے۔

آ پ کمنازل ہے گزرتے ہوئے چلے' بوقت نماز ان مجدوں میں اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تھے جولوگوں نے بنا دی تقیں اور ان کے مقامات لوگوں کومعلوم تھے۔

آ مخضرت مَثَّلِثُةُ دوشنبہ کومرالطہمر ان پہنچ سرف میں آفتاب غروب ہوا ہوئی ہوئی توعشل کیا۔اور دن کواپی اونٹی قسواء پر کے میں داخل ہوئے آپ کداء سے جو کے کا بلند حصہ ہواخل ہو کر باب بی شیبہ پہنچے۔ بیت اللّٰد کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ مَثَّالِثَائِمُ :

جب آپ ٹے بیت اللہ کودیکھا تواپنے دونوں ہاتھا ٹھا کر کہااے اللہ بیت کا شرف وعظمت و بزرگ و ہیپت زیادہ کراور حج وعمرہ کرنے والوں میں سے جومخص اس کی تعظیم کرے اس کی بھی نیکی وشرف وعظمت و ہیبت زیادہ کر۔

## مناسک جج کی ادا لیگی:

آ مخضرت مَثَّاثِیْنِ نِے مناسک کی ابتداء فر مائی' طواف کیا اور حجراسود سے حجراسود تک طواف کے ابتدائی ) تین پھیروں میں اس طرح زمل کیا ( یعنی دونوں شانے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے تیز رفتاری سے چلے ) کہ اپنی چادر کواضطہاع کیے ہوئے تھ ( یعنی چاورد ابنی بغل کے نیچے سے نکال کرہا ئیں شانے پر ڈالے ہوئے تھے )۔

پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی' اس کے فورا بعد ہی اپنی سواری پر صفاومروہ کے درمیان سعی کی الابطح میں متر ددہوئے تواپنی منزل کوواپس آ گئے۔ یوم الترویہ (۸۸ ذی الحجہ) ہے ایک روز پہلے آتخضرت طافیز آنے ظہرے بعد کے بیل خطبه ارشاد فرمایا 'یوم الترویہ کومٹی کی طرف رواند ہوئے 'رات کو وہاں رہے میچ کومرفات کی طرف رواند ہوئے 'عرفات کے بہاڑ کی چوٹی پرآپ نے وقوف فرمایا ' سوائے بطن عرض کے پوراعرف دقوف کی جگہہے۔آپ اپنی سواری ہی پر مخبر کردعا کرتے رہے۔

مزدلفه مین تشریف آوری:

آ فناب فروب ہو گیا تو آنخضرت ملاکھ نے کوچ کیا اور تیز چلنے لگے۔ جب کوئی گڑھاد بکھتے تھے تو اونٹنی کو پہندا دیت تھے۔اس طرح مزولفہ آ گئے وہاں آ گ کے قریب اترے ایک اذان اور دوا قامتوں سے مغرب وعشاء کی نماز پڑھی اور رات کو وہیں تیام فرمایا۔

جمرهٔ عقبه کی رمی:

چب پچپلی شب ہوئی تو آپ نے کمزور بچوں اور عورتوں کواجازت دے دی کہ لوگوں کے بچوم سے پہلے ملی بیں آجا بمیں۔ ابن عمال میں ہوئٹ نے کہا کہ آپ ہماری را نوں کو تھپکنے گلے اور فر مانے گلے کہ اے میرے بچو کیا تم سورج نگلنے تک جمزہ عقبہ کی رمی نہ کرو گے؟ فجر کے وقت نبی مُلا لیکھڑانے نماز پڑھی'ا پنی اونٹی پرسوار ہوئے جبل قزح پر وقوف کیا اور فر ایا کہ''سوائے بطن محسر'' کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔

وادی محسرے گزر:

طلوع آفاب سے پہلے کوچ فرمایا 'جب محسر پنچے تو اپنی اونٹنی کو تیز کردیا اور جمر وُ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے ' آپ نے ہدی کی قربانی کی اور اپنا سرمنڈ وایا مونچھوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنے ناخن بھی ترشوائے 'ناخن اور بالوں کے دفن کرنے کا تھم دیا پھرخوشبولگائی اور کرتہ پہنا۔

خطبه حج كادِن:

سمنی میں آپ کے منادی نے ندادی کہ یہ کھانے چینے کے دن ہیں بعض روایات میں (رہنے کے دن) بھی آیا ہے آپ ہرروز زوال آفاب کے دفت چھوٹی کنکریوں سے رمی جمار کرتے رہے یوم النحر (۱۰رزی الحجہ) کے دوسرے روز بعد ظہرا پی اوٹٹی قصواء پر خطیبار شاوفر مایا۔

يوم الصدرالآخر:

یوم الصدرالآخر (بعن ۱۳۷۷زی المجه) کوواپس ہوئے اورفر مایا کہ میرتین ہیں (بعنی ری جمار) جنہیں مہاجر مکہ میں لوشخ کے بعد قائم کرتا ہے' پھر ہیت اللہ کو (بذر بعد طواف) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے ۔ ح

مج وعمره كاللبيه:

انس بن ما لک شیاہ بھنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملاقیق کو ج وعمرہ دونوں کا تلبیہ کہتے سا۔ابن عمر شاہ میں سے بیان کیا

# اخباراني تاليا المنافي المنافية المن المنافية المنافقة المنافقة

توانہوں کہا کہ آپ نے صرف جج کا تلبیہ کہا۔ پھر میں انس سے طلاوران سے ابن عمر میں بین کا قول بیان کیا توانہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بچوں ہی میں شارکرتے تھے میں نے رسول اللہ مظافیظ کو''لبیک بھم قود جج'' ساتھ ساتھ کہتے سنا۔

عائشہ شاہ خانہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مثالی کے ہمراہ تین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے حج وعمرہ میں قران کیا۔وہ بھی تھے جنہوں نے حج کی نبیت کی اورا سے بھی جنہوں نے عمرے کی نبیت کی کیکن جوشخص حج وعمرہ میں قران کرےوہ اس وقت تک حلال (احرام سے باہر) نہیں ہوتا جب تک تمام مناسک (ارکان حج) ادانہ کر لے۔

لیکن جس نے جج کی نیت کی اس پرجھی ان چیز وں میں ہے کوئی چیز حلال نہیں جواس پرحرام کی گئ تا وقتیکہ وہ مناسک ادا شکر لے۔

البنة ﴿ رَبِّ غِيرِه كَي نبيت كَي يَعِراس نے طواف وسعى كرلى تواس كے ليے جج كے آئے تك سب چيز طال ہوگئ ۔ انس چىننځ سے مردى ہے كەرسول الله مَالْفَيْمَانے (جج وعمره) دونوں كى ساتھ ساتھ تصرتح كى انس چىندغ سے مردى ہے كەرسول الله مَالْفَيْمَانے نج وعمره كا تلبيه كِها۔

انس جی اینونے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا لِیُٹِم نے جار رکعت ظہر مدینے میں پڑھی' دور کعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہیں رات کورہے بیمال تک کہ جب ہوئی جب آپ کی اونٹی آپ کو تیزی سے لے چلی تو آپ نے تکبیر وسیح کہی اوراس نے آپ کو البیداء پہنچادیا۔

> جب ہم کئے آئے تورسول اللہ مَالِیُّئِے نے لوگوں کوحلال (احرام سے باہر) ہوجانے کاحکم دیا۔ رسول اللہ مِنَالِیْنِیِّم کا قربانی فرمانا:

جب بیم الترویہ (۸رزی المجہ) ہوا تو لوگوں نے جج کا احرام با ندھا۔ رسول اللہ مظافظ نے سات اونٹ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے نم کیے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچھی مار کرخون بہائے کونم کہتے ہیں رسول اللہ مظافظ نے وومینڈھوں کی قربائی کی جوچتکبرے اور سینگ والے تھے۔

ابن عباس بنا پیشن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا لِيُلِمُّ اور آپ کے اصحاب (ذی الحجہ کی) چوتھی منبح کو جج کی نیت کر کے (کے) آئے 'انہیں (اصحاب کو) رسول اللہ مَلَّا لِیُلِمُ نے بیتِکم دیا کہ وہ اس (جج) کوعمرہ کر دیں' سوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہے' پھر کرتے ہیئے گئے خوشبوسو تکھی گئی اور عور تو ل سے صحبت کی گئی۔ مدالتے

جابر بن عبداللہ می اللہ عن اللہ عن اللہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ کو کہ معظمہ آئے جب ہم نے بیت اللہ اور صفاوم وہ کے درمیان طواف کرلیا تو رسول اللہ منالی کے فرمایا کہ اس (ج ) کو مرہ کر دوسوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہو جب ہوم التر ویہ ہواتو انہوں نے ج کا احرام یا ندھا 'میم النح (قربانی کا دن) ہواتو ہیت اللہ کا طواف کیا۔ صفام وہ کے درمیان طواف کیا۔ ابن عباس جی پیٹن سے مردی ہے کہ رسول اللہ منالی کے کا احرام با ندھا۔ آپ مہرذی الحجہ کو آئے ' ہمیں مجمع کی نماز مکول سے پوچھا گیا کہ دسول اللہ مظافی اور آپ کے اصحاب نے جوہمراہ تھے کس طرح جج کیا؟ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ مظافی آپ کے اصحاب جوہمراہ تھے مورتیں اور بچسب نے جج کیا انہوں نے عمرہ سے جج کی طرف تہتع کیا پھر حلال ہوگے ان کے لیے عورتیں اور بچے اور خوشبوجو حلال کے لیے حلال ہیں حلال کر دی گئیں۔

تعمان نے کھول سے دوایت کی کہ رسول اللہ مگالٹیجائے جج وعمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ ابن عباس ج<sub>یادی</sub>ن سے مروی ہے کہ مجھے ابوطلحہ نے خبر دی کہ رسول اللہ مٹالٹیجائے نے جے وعمرہ کو جمع کیا۔

عائشہ خادینا ہے مردی ہے کہ ٹی مُلَاثِیْم نے صرف جج کا احرام با ندھا۔

جابر بن عبدالله شدين سے مروى ہے كہ تى مَالْيْنِمْ نے فج مفردكيا۔

ابن عباس محدون في مَالْ يَعْمَاتُ في مَالْ الْعِبَاكِ مِن كرا بي كرا بي فرمايا:

لبيك اللَّهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك

'' میں حاضر ہوا ہےاللہ بیں حاضر ہوں میں حاضر ہوں' تیرا کوئی شریک نہیں' حد ونعت ملک تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریکے نہیں''۔

انس بن مالک جیافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیْنِ نے پرانے کجاوے اور چا در پر ج کیا (وکیج نے کہا جو چار درم کے مساوی ہوگایا نہ مساوی ہوگا' ہاشم بن القاسم نے کہا کہ میں مجھتا ہوں قبت چار درم ہوگی) جب آپ روانہ ہوئے تو فر مایا: اے اللہ ایسانج (عطاکر) نہ اس میں ریاء ہونہ سمعہ (نہوہ کسی کے دکھانے کو ہونہ سنانے کو)۔

ابن عباس خانشنا سے مروی ہے کہ نبی متالظ نے ذی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام باندھا جا بر بن عبداللہ خانشنا سے مروی ہے کہ نبی متالظ نے ذی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام باندھا جا بر بن عبداللہ خانشنا سے مروی ہے کہ نبی متالظ نے بین قربانی کے مواونٹ لے گئے آپ نے ہراوٹ میں سے ایک بوٹی گوشت کا حکم دیا۔وہ ایک ہائڈی میں کردیا گیا' دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شور بہ بیا میں نے کہاوہ کون ہے جس نے نبی متالظ نے ہمراہ کھایا اور محمد سے کہتے تھے' یعن علی بن ابی طالب خاندہ نبی متالظ کے ساتھ کھایا اور شور با بیا اور جعفراس کو ابن جری کہتے تھے۔
شور با بیا اور جعفراس کو ابن جری کے کہتے تھے۔

الی امامہ نے ان سے روایت کی جنہوں نے نبی مُٹاٹیٹی کوئی کی طرف جائے دیکھا کہ بلال میں ہو آپ کے ایک طرف تصان کے ہاتھ میں ایک کلزی تقی اس پر دونقشین کپڑے تھے جس سے وہ آفناب سے سامہ کیے ہوئے تھے۔ نمیت کچ کے لیے ہمرایت :

یجیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ جریل علاق میں خالطا کے پاس آئے اور کہا کہ اہلال (نیت ج ) میں اپنی آواز بلند پیچئے کیونکہ دورج کا شعار ہے۔

زید بن خالد الجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظائم نے فرمایا: میرے پاس جریل علاظا۔ آئے انہوں نے مجھ سے کہا

# ﴿ طِبقاتْ ابْنُ سُعد (عَدَادَّلَ ﴾ ﴿ الْمِقَاتُ ابْنُ سُعد (عَدَادَلُ عَلَيْهِ الْمِي مَا لِيَّا اللهِ مَا لِيُّ كدا المال (نيت جَ ) مِن ا فِي آ واز بلند كيجة كيونكه بيشعار جَ ب (علامت وطريقة جَ ب) ـ

ركن يماني بررسول مَالْفَيْظُم كي دعاء:

عبدالله بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُظافِیْن کورکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پر دعا پڑھتے و یکھا: "دبنا اتنا فی الله نیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قناعله اب الناد "(اے اللہ جمیں و نیا میں بھی بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی بھلائی عطا کراور جمیں عذاب دوز خ سے بچا)۔

#### بيت الله مين نماز:

اسامہ بن زید جی دین سے مروی ہے کہ نبی مالی کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی اسامہ بن زیداور عمر خی دی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کا نمی کی عبدے کا ندردور کعت تماز پڑھی۔

عبدالرحل بن امیہ سے مردی ہے کہ بین نے عمر می افغان ہے ہوچھار سول اللہ سکا لیا ہے۔ کے اندر کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دور کعت نماز پڑھی۔

ا بن عمر خیاد من صروی ہے کہ رسول اللہ مخالطی خااور بلال ہی ہوئے میت اللہ کے اندر داخل ہوئے میں نے بلال ہی ہوئے پوچھا کہ کیارسول اللہ مکالٹی کے اس میں نماز پڑھی انہوں نے کہا ہاں بیت اللہ کے آگے کے حصہ میں کرآپ کے اور دیوار کے درمیان تین گز کا فاصلہ تھا۔

ابن عمر مخاد من موری ہے کہ میں آیا تو مجھ ہے کہا گیا کہ رسول اللہ مُٹاٹھٹے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے بڑھا تو آ پ کود یکھا کہ باہرآ بچکے ہیں' میں نے بلال کو دروازہ کے پاس کھڑا ہوا پایا تو ان سے بوچھا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُٹاٹھٹے نے دورکھت نماز بڑھی۔

عبداللہ بن الجی مغیث ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنالِیُّنِی نیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ پر تکان کا اثر تھا۔ میں نے کہایا رسول اللہ مُنالِیُّنِی آپ کو کیا ہوا' فر مایا' آج میں نے وہ کام کیا کہ کاش اسے نہ کے ہوتا۔ شاید میری امت کے لوگ اس کے اندر داخل ہونے پر قادر نہ ہوں گے تو وہ واپس ہوں گے اور ان کے دل میں رنج ہوگا۔ ہمیں تو صرف اس کے طواف کا حکم دیا گیا ہے' اندر داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔

ابن الى ملكيد م وى ب كه بى مَاليَّيْنِ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### مناسك بحج كابيان

عبدالرحمٰن بن يعمر نے کہا كہ ميں نے رسول اللہ مَلَاقَتُمُ كومر فات ميں كہتے سا كہ فج تو (وقو ف)عرفات ہے يا (وقو ف)عرفہ ہے' جس شخص نے (نمازوں) كے جمع كرنے كى رات (يعنى مقام مز دلفہ شب وہم ذى المحجہ) صبح ہے پہلى پائى تواس كا جج پورا ہوگيا' اور فرما يا كہ ايام منى ( دسويں ذى المحجہ كے علاوہ) تين ہيں' جو شخص دو ہى دن ہيں (يعنی گيا رھويں کے طبقات ابن سعد (صداوّل) کی مسلم کی گئی گئی گئی ہے۔ اور بارھویں ہی کو عجلت کر کے چلا جائے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں اور جو شخص تا خیر کر کے (تیرھویں تک رہے) تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں۔

ابن لائم سے مروی ہے کہ بیں نبی مُنگِلِیُّم کے پاس آیا جبکہ آپ مزدلفہ بیں نئے میں نے کہایارسول الله مُنگُلِیُّم کیا میرا ج ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ بہاں (مزدلفہ میں) نماز پڑھی اور اس کے قبل رات یا دن کو عرفات میں حاضر ہوا اوروہ اس نے ابنامیل کچیل دورکیا (لیتن سرمنڈ ایا) اس کا جج پورا ہوگیا۔

عروہ سے مردی ہے کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو اسامہ سے پوچھا گیا جمۃ الوداع میں رسول اللہ سَالِیُّیُّا جس وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تھے۔انہوں نے کہا' بہت تیز چلتے تھے جب کوئی گڑھاد کیھتے تو اونٹنی کو پھندا دیتے تھے۔ سواری پررسول اللہ مُٹالِیُٹِم کی ہم نشینی کا شرف:

ا بن عباس ﷺ مردی ہے کہ رسول اللہ علی فی است سے اس طرح والیں ہوئے کہ آپ نے ناقے پراسامہ کو شرف ہم نشخی بخشا۔ آپ جع (مزدلفہ) ہے والی ہوئے توقعل بن عباس ہم نشین ہے آپ تلبیہ کہتے رہے بیبال تک کہ آپ نے جمر وُ عقیہ کی رمی کی۔

ا بن عباس چھین سے مروی ہے کہ نبی سالطی نظیم نے نفضل بن عباس چھین کواپنار دیف (ہم نشین ) بنایا اورفضل نے انہیں اطلاع دی کہ نبی مثالی طلح ہمرۂ عقبہ کی رمی تک برا برتبلید کہتے رہے۔

#### رمی کے بارے میں ہدایات!

فضل بن عباس چھٹن ہے مروی ہے کہ نبی ملاقظم نے عرفے کی شب اور جمع (مزدلفہ) کی صبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فرمایا کے تمہیں اطمینان سے چلتا ضروری ہے اور اپنی ناقہ کوروک رہے تھے محسر سے اترے تو منی میں داخل ہوئے اور فرمایا تہمیں چلوٹی کنگریاں (لینا) ضروری ہے جن سے تم جمرہ کی رمی کرؤ نبی مناطق نے (اس طرح اشارہ کیا) جس طرح انسان کنگری مارتا ہے۔

جابرین عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مظافیۃ کو ( با قلا کی پھلی کے دانوں کے برابر ) چھوٹی کنگریاں ہے رمی کرتے دیکھا۔

## دين مين غلو کي مما نعت:

عبداللہ بن عماس تھادین ہے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ سُلِطِینا نے عقبہ کی صبح ( گیارھویں ذی الحجہ) کوفر مایا کہ میرے لیے کنگریاں چن لو میں نے آپ کے لیے چھوٹی حجھوٹی کنگریاں چنیں تو آپ نے انہیں ہاتھ میں رکھ کرفر مایا 'ہاں اس طرح کی تم لوگ غلو (زیادتی کرنے سے بچ) کیونکرتم سے پہلےلوگ دین میں غلو (زیادتی) کرنے سے ہلاک ہوگے۔

# الطبقات ابن سعد (متداذل) المسلك الم

الوالزبيرنے جابرين عبداللہ کو کہتے سنا کہ نبی مناطق نے يوم الحر (۱۰رذی الحجہ) کوچاشت کے وقت رمی کی تھی پھرزوال آفتاب کے بعد بھی۔

## مناسكوج سيصے كى زغيب:

البوالزبیرنے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ یوم الخر میں نبی مظالیظ کواپٹی سواری پرری کرتے دیکھا' آپ مُظالیظ ہم لوگوں سے فرمارے تھے کہ اپنے منا سک (احکام جج) سیکھ لو کیونکہ مجھے نہیں معلوم' شاید میں اس جج کے بعد جج نہ کردن گا۔

> جعفر بن محمدائیے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی مثلاثی جمروں کاری پیادہ آتے جائے کرتے تھے۔ ابن عباس جھٹھناسے مروی ہے کہ نبی مُثاثِی خاتے قربانی کی چمرسر منڈایا۔

> > ابن عمر خاد من سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْ فَيْزُائِے ہجة الوداع بیں اپنا سرمنڈ ایا۔

النس مخاطفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافیق کواس طرح دیکھا کہ تجام آپ کا سرمونڈ رہا تھا 'اصحاب آپ کے گرواگردگھوم رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کا بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں نہ گرے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی مُظَافِیٰ ایوم النحر کوروانہ ہوئے زوال آفاب سے پہلے ہی (بغرض طواف کے ) گئے پھر (منی میں)واپس آئے اور تنام نمازیں منی ہی میں پڑھیں۔

عطانے کہا کہ جو محض (مٹی سے محے جائے )اس کوظہر کی نماز مٹی ہی میں پڑھنا جاہے میں او ظہر کی نماز ( کمے ) جانے سے قبل مٹی ہی میں پڑھتا ہوں'اورعصر رائے میں اور ریرسب درست ہے۔

## ازواج مطهرات کی روانگی:

طاوُس سے مروی ہے کہ درسول اللہ مُکالِیُّم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ مٹی سے بکے ) دن کو روانہ ہوں'اپنی از واج کو آپ نے رات کو روانہ کیا۔ ناقے پر بیت اللہ کا طواف کیا پھرزم زم پر آئے اور فر مایا: جمھے دو آپ کوایک ڈول بھر کر دیا گیا آپ نے اس میں سے بیاغرارہ کیا پھراس میں کی کردی اور حکم دیا کہ جاہ زمزم میں انٹریل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں سے بیان کیا کہ نبی مگاٹیڈی نے اپنی سواری پرطواف کمیا۔

ہشام بن جیر نے طاق سے سنا جو بید دعویٰ کرتے تھے کہ نی مُٹاٹٹٹٹا زمزم پرآئے اور فر مایا' جھے دو' آپ کوایک ڈول دیا گیا' آنحضرت مُٹاٹٹٹٹٹا نے اس میں سے پیا پھراس میں کلی کی اور وہ پانی آپ کے تھم سے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔

#### سقاية لنبيذ:

ٱ بخضرت مَلَّقَظِّمُ سقاميه (سبيل) كَي طرف روانه بوئ جوسقاية النبيذ ( كهلاتا) تقا "كداس كا يا في يئين چرا بن عماس

# الطبقات ابن سعد (صداق ل المسلمان المسل

نے عباس سے کہا یہ تو ایسا ہے کہ آج ہی ہاتھوں نے اسے گھنگول ڈالا ہے البتہ بیت اللہ میں پینے کا صاف یانی ہے مگر نبی مظافیۃ آنے سوائے اس کے ادرکوئی یانی پینے سے اٹکار کیا اور اس کو بیا۔

طاوَس کہا کرتے تھے کہ سقایۃ النبیذ سے پانی پینا جج پورا کرنے والی چیزوں میں سے ہے رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے سقایۃ النبیذ سے اور زمزم سے (یانی) بیااور فرمایا کہ اگر سنت نہ ہو جاتی تو میں (یانی کا ڈول) تھنچتا۔

حسین بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس ہی پینا ہے جبکہ لوگ ان کے گزوجع تھے یو چھا کہ کیاتم اس نبیز کوبطور سنت استعال کرتے ہویا وہ تم پردور دھاور شہد ہے زیادہ سہل ہے ابن عباس ہی پیشن نے کہا کہ نبی مُلاَثِیْل نے جب کہ ہمراہ اصحاب مہاجرین وانصار بھی تھے چند پیالے لائے گئے جن میں نبیز تھی نبی مُلاَثِیْلِ نے اس میں ہے پیا مگر سپر ہونے ہے پہلے اپنا سر اشھالیا اور فرمایا تم نے اچھا کیا اسی طرح کیے جاؤ۔

ائن عباس چھنے کہا کہ مجھے اس معاملہ میں رسول اللہ مٹائٹی کی خوشنو دی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دودھ اور شہد کے سیلاب بدجا ئین ۔

( سعید: سقایة النمیذ کے نام سے زم زم کی ایک سبیل تھی ٔ راوی نے مجاڑا اس کے پائی کونبیز کہ دیا کیونکہ حقیقا نبیذ کے معنی شراب کے ہیں میمحال ہے کہ آپ کے زمانے میں کے میں حقیقی نبیذ کا گز رہوا ہو نبیذ فتح مکہ سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی ) ۔
عطاء سے مروی ہے کہ نبی طافیق جب (منی سے کے ) واپس آئے تو آپ نے اپنے لیے نہا ایک ڈول بھیجا 'پنے کے بعد ڈول میں فتح گیا اسے کنوئیں میں انڈیل ڈیا' اور فر مایا: ایسا نہ ہوکہ لوگ تمہاری سبیل (سقایہ ) میں تم پر غالب آ جا کیں' اس لیے ممرے سواکوئی اور اس سے نہ کھینچ خود آپ طافیق نے وہ ڈول بھینچا جس میں سے آپ نے بیا' کسی اور نے آپ کی مدد نہیں کی ۔

حارثہ بن وہبالخز آعی جن کی مال عمر میں دور تھیں نے بیان کیا کہ میں نے ججۃ الوداع کے موقع پرمٹی میں رسول اللہ سَلَائِیُّا کے بیچے نماز پڑھی کوگ بھی بیشتر حاضر تھے آپ نے جمیں دور کعتیں پڑھا کیں۔

## منى مين خطبه نبوى مَالْعُيْرُمُ

عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثیا نے منی میں خطبہ ارشاوفر مایا میں آپ کے ناتے کی گردن کے پنچے جو جگالی کر رہی تھی اس کالعاب میرے دونوں شانوں کے در میان بہ رہاتھا۔آئخضرت مثالثیل نے فرمایا:

اللہ نے ہرانسان کے لیے میراث میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس لیے دراشت کے لیے دصیت جائز نہیں 'خر دار بچہ صاحب فراش کے لیے ہے ( یعنی عورت جس کی منکوحہ ہے بچہ ای شخص کا ہے اگر چہوہ پخفی طور پر زنا ہے ہو) اور بدکار کے لیے پھر ہے' وہ فخص جوا پنے باپ کے سواکمی اور کا ( بیٹا ہونے ) کا دعویٰ کرے یا کوئی آزاد کر دہ غلام اپنے آزاد کرنے والوں ہے مذبیجیر

# کر طبقات این سعد (صدادل) کی کارگوری کرے تواس پراللہ کی ملائکہ کی اور تمنام انسانوں کی لعنت ہے۔ کے دوسروں کا آزاد کر دہ غلام ہونے کا دعویٰ کرے تواس پراللہ کی ملائکہ کی اور تمنام انسانوں کی لعنت ہے۔ یوم المخر میں خطبہ نبوی مُنگالِیُمْ اِنْ

ا بن عمر سے مردی ہے کہ نبی مظافیۃ اپوم المخر میں جعرات کے درمیان کھڑے ہوئے' لوگوں سے فر مایا' یہ کون سا دن ہے' عرض کی المخر ہے فر مایا یہ کون ساشہر ہے لوگوں نے فر مایا 'بلدحرام' فر مایا یہ کون سام ہینہ ہے لوگوں نے کہا' شہرحرام' فر مایا۔

ید فج اکبرکادن ہے تمہارے خون تمہارے مال تمہاری آبروئیں اس دن میں اس مبینے میں اس شہر کی حرمت کی طرح تم پر خرام ہیں کپر فرمایا کیا میں نے (بیام الّبی کی) تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ علی کی اُنے اللہ گواہ رہ آپ نے لوگوں کورخصت (وداع کیا) اس لیے انہوں نے (اس فج کو) ججۃ الوداع کہا۔

بنیط بن شریط الانتجی سے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع میں اپنے والد کا ردیف (اوٹ کی سواڑی میں ہم نشین) تھا کہ
ی مظافیظ خطبہ ارشاد قرمائے گئے میں اوٹ کے سرین پر کھڑا ہو گیا' اور اپنے دونوں پاؤں والد کے ثانوں پر رکھ لیے میں نے
اُپ کو کہتے سنا کہ کون سا دن سب سے زیادہ محرّم ہے لوگوں نے کہا یہی دن فرمایا کون سام ہیں سے زیادہ محرّم ہے لوگوں
نے کہا یہی مہینہ فرمایا کون سامشر سب سے زیادہ محرّم ہے لوگوں نے کہا یہی شرخ مایا تمہارے خون تمہارے مال تم پراینے ہی جرام
بیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے' فرمایا: کیا میں نے تبلیغ کردی لوگوں نے کہا ہاں'

## يوم العقبه بين خطبة نبوى مَالْفَيْمُ:

ابوخاویہ سے جورسول اللہ مُٹالِیُٹِم کے صحابی ہیں مروی ہے رسول اللہ مُٹالِٹِئِم نے ہِم العقبہ میں ( یعنی جمرۃ عقبہ کی رمی کے روز ما اردی الحجرکو ) ہمیں خطبہ سنایا فر مایا اے لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اپنے پروردگارے ملئے تک تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت 'تمہارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبر دار کیا ہیں نے تبلیغ کر دی ہم لوگوں نے کہا ہاں ' فرمایا اے اللہ گواہ رہ 'خبر دار میرے بعد گفر کی طرف نہ بلیت جانا کہتم ہے کوئی کسی کی گر دن مارے۔

## شب عرفه مين خطبيه نبوي مَالِينَةِمُ

ام الحسین سے مروی ہے کہ میں نے شب عرفہ میں رسول اللہ نگاٹیٹی کو ایک اونٹ پراس طرح چادرانکائے ہوئے دیکھا (ابوبکر (درمیانے راوی) نے اشارہ کیا کہ آپ نے اسے اپنے بازو کے بیچے سے پائیں بازو پر ڈال لیا تھا اور ابنا دا ہنا بازو کھول دیا تھا) پھر میں نے آپ کو کہتے سنا کہ اے لوگو! سنواورا طاعت کرڈاگر چیتم پرکوئی عیب دار مبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنادیا جائے جوتم میں کتاب اللہ کوقائم کرے۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سَعِدُ (صَدَاوَل) ﴿ الْعِيمَ الْفِيمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مُنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

عبيط سے مروى ب كديميں نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا تَعْلَيْهُم كو يوم عرف ميں سرخ اون پر خطب فرمات و يكھا۔

عبدالرحمٰن بن معاذ التیمی سے مروی ہے 'جورسول اللہ مُٹالینے' کے اصحاب میں تنے کہ رسول اللہ مُٹالیئے' نے ہمیں نطبہ سایا' جبکہ ہم منی میں تنے (منجانب اللہ) ہمارے کان کھول دیئے گئے تنے 'جو پھھ آپ نے فرمار ہے تنے ہم لوگ اچھی طرح من رہے تنے ٔ حالانکہ ہم لوگ اپنی منزلوں میں تنے۔

The state of the party of the second

مناسك جج ك تعليم:

آپ کو گول کومناسک (مسائل جج) تعلیم کرنے گئے (جب (ری) جمارے بیان پر پینچاتو فر ایا '' و چیوٹی کئر یون ے''آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلی ایک دوسرے پر رکھی تھرمہا جرین کوتھم دیا کہ وہ مبجدے آگے کے حصہ میں اتریں اور انصار کوتھم دیا کہ مبجدے چیچے اتریں بھراور لوگ بعد کو اترے۔

غلاموں کے متعلق ارشاد نبویً:

زید بن الخطاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیا آنے ججۃ الوداع میں قرمایا 'اپنے غلاموں کا (خیال رکھو) اپنے غلاموں کا خیال رکھو جوتم کھاؤ اس میں سے انہیں کھلاؤ' جوتم پہنواس میں سے انہیں پہناؤ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کر ایں جسےتم معانی نہ کرنا چا ہوتو اے اللہ کے بندوانہیں بچے ڈالواور انہیں سزانہ دو۔

البرماس بن زیادالبابل سے مروی ہے کہ میں قربانی کے روز (یوم الاحلی میں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی مثل تیکی میں ناقے پرلوگوں کوخطبہ سنار ہے تھے۔

الہر ماس بن زیاد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹِٹِ اوا پس ہوئے میرے والداپنے اونٹ پر جھے چیھے بٹھائے ہوئے تھے میں چھوٹا بچہتھا میں نے نبی مُٹاٹٹٹِٹِ کودیکھا کہ بوم الاضی میں اپنی کان کٹی اونٹنی پرلوگوں کوخطبہ سنارہے تھے۔ بوم المج پر خطبہ رنبوی مثالثیٹِٹِم:

ابی بکرہ سے مروی ہے کہ نبی مظافیع نے اپنے جج میں خطبہ فرمایا کہ خبر دار زمانہ اپنی ہیئت پر ای دن سے گردش کرتا ہے جس دن سے اللہ نے زمین وا آسان کو پیدا کیا ہے 'سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تؤپ در پ ذی العقد ہ و ذی الحجہ ومحرم' (اورا یک بعد کو (فلیلہ)مصرکا وہ رجب جو جمادی (الاخری وشعبان) کے درمیان ہے۔

پھر فرمایا بیکون ساون ہے تو ہم نے کہا' اللہ اوراس کارسول زیادہ جانے ہیں آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خیال کمیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام بتا ئیں گے فرمایا کیا یہ یوم الفحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک کون سام جینہ ہے ہم نے کہا اللہ اوراس کا رسول زیادہ جائے ہیں۔ آپ نے سکوٹ کیا 'یہاں تک کہ ہم لوگوں کا کمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام بتا کیں گے تو فرمایا' کیا یہ ذی الحجزمین ہے ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا یہ کون ساشہر ہے ہم

# اخبرالبي تاليا المحالية المحا

نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جانتا ہے آپ نے سکوت کیا یہاں تک کہ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے سوا کوئی نام بتا ئیں گے تو فرمایا کیا پہلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے۔

فرمایاتهارے خون تہارے مال راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے اور تہاری آبرو کئی بھی فرمایا ہم پرا یے حرام
ہیں جیسے تہارے اس دن کی حرمت تہارے اس مہینے کی حرمت اس شہر میں ہے تم اپنے پروردگارے ملوے تو وہ تم ہے تہارے
اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ ہوکر ( دین سے نہ پھر جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو خبر وار کیا ہیں نے
(حق) پہنچا دیا ؟ خبر دار جوتم میں سے حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کیونکہ شاید بعض لوگ جنہیں یہ پہنچے اس سے زیادہ حافظ ہول
برنسبت ان کے جنہوں نے سنا خبر دار کیا میں نے تبلغ کردی ؟

محمہ نے کہا: یمی ہوا ، بعض لوگ جن کو پہنچاوہ ان سے زیادہ حافظ ہوئے جن سے انہوں نے سنا۔

## ذى الحِبِي امتيازى عظمت:

مجاہدے مروی ہے کہ ذی القعدہ میں ابو بکر خیاہ ہوئے کیا اور علی خیاہ ہوئے اذان دی اہل جاہلیت دوسال تک سال کے مہینوں میں سے ہر مہینے میں جج کیا کرتے تھے۔رسول اللہ مناطبی کا عج ذی الحجہ میں پڑا آپ نے فرمایا بیوہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا' زمانے نے اپنی ہیئت کے مطابق گردش کی' ابوالبشر نے کہا کہ لوگوں نے جب حق کوڑک کر دیا تو مہینے بھول گئے۔

## ايام تشريق:

ز ہری سے مروی ہے کدرسول اللہ مُقافِیرا نے عبداللہ بن حدّافہ کواپی سواری پر بھیجا کہ وہ ایام تشریق (۱۰۱۱/۱۱/۱۱ ذی الحجہ ) کے روزوں سے منع کریں اور فرمایا کہ بیرتو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں معن (راوی) نے اپی حدیث بیں کہامسلمان ان ایام کے روزے سے بازرہے۔

بدیل بن درقاء سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مَالیَّیُوَّانے ایام تشریق میں بیچکم دیا کہ میں ندادوں کی کھانے پینے کے دن ہیں لہٰذاان میں کوئی روز ہ ندر کھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ سے مروی ہے کہ گویا میں علی ہی ہونہ کو دیکیر دبی ہوں جورسول اللہ سَلَاتِیُمُ کے سفید خچر پرسوار ہے۔ جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہوکر کہدرہے تھے کہائے لوگو! بیروزوں کے دن نہیں بین بیتو صرف کھانے پیٹے اور ذکر کے دن ہیں۔۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ ہم اصحاب نبی نتائی آئے سرف خالص اور تنہائج کا احرام باندھاتھا۔اس کے ساتھ کو کی درنیت نبھی ذی الحجیری چوتھی صبح کو بحے آئے تو ہمیں نبی سکاٹی آنے حلال ہوجائے (احرام کھول دینے کا تھم دیا)اور قرمایا کہ حلال ہوجا وَاوراس نج کوعمرہ کرو۔

# اخباراني العالم (صناة ل) العالم العا

آپ کوخر پینچی کدہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفے کے درمیان پانچے روز سے زائد ندرہے تو آپ نے ہمیں حلال ہونے کا حکم ویا تا کہ ہم منی اس حالت میں جائیں کہ ہماری شرم گاہوں سے منی ٹیکتی ہو۔

نبی مُٹائیٹی کھڑے ہوئے ہمیں خاطب ہو کر فرمایا مجھے وہ بات پہنچ گئی جوتم نے کہی میں تم لوگوں سے زیادہ نیکو کاراور زیادہ مثقی ہوں' اگر (میرے ہمراہ مدینے سے ) ہدی نہ ہوتی تو میں ضرور حلال ہوجا تا اور اگر مجھے پہلے سے اپنا حال معلوم ہوتا جو بعد کو مجھے معلوم ہوا تو میں ہدی نہ لاتا۔

علی بن سفاد کین سے آئے تو آئے گئے ان سے پوچھاتم نے کا ہے کا احرام باندھا' انہوں نے کہا کہ جس کا نبی مُثَاثِّمات باندھا ہوؤ فر مایا' ہدی لاؤاوراحرام میں رہوجیسا کہتم ہو۔

آپ ؓ ہے سراقہ نے کہایا رسول اللہ مَالِیْمِ کیا آپ ہمارےاس عمرہ برغور فر مالیا کریں کہائی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے اساعیل (رادی) نے کہایا اس ہے مثل کہا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نبی مخاطبی کولبیک بعمرة وجی مسکتے سنا۔

انس بن مالک ہے مروی ہے ( دوسر بے طریقے ہے ) کہ نبی مظافیع کو لیبک بھر ۃ و ج کہتے سا۔

## ﴿ ٱلْيُومَ ٱلْحُمَلُتُ لَكُمْ ﴾ كانزول:

معنی ہے مروی ہے کہ نبی طانتی آیت ﴿الدوم اکہلت لکھ دیدنگھ﴾ (آن میں نے تہارے لیے دین کامل کر دیا) نازل ہوئی' یہآ بت آپ کے وقوف عرفہ کی حالت میں نازل ہوئی جس وقت آپ نے موقف ابراہیم میں وقوف کیا تھا' شرک مضحل ہوگیا' جا بلیٹ کی روثنی کے مقامات منہدم کردیئے گئے کئی برہندتے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہرسول اللہ متالی اے یوم الحریس جرو کی ری تک تلبیہ کہا۔

سعید بن العاص نے اپنے والدے روایت کی کہ میں یوم الصدر کو (جج ہے والبنی کے دن) ابن عمر کے ساتھ والبس ہوا چند یمنی رفیق ہمارے پاس سے گزرے جن کے کجاوے چیڑے کے تھے ان کے اونٹ کی کہلیں ری کی تھیں 'عبداللہ (ابن عمر) نے کہا کہ چوشخص ان رفقاء کو ویکھنا چاہے جواس سال رسول اللہ علی پیم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ وار دہوئے جبکہ آپ لوگ ججة الوواع میں آئے تھے تواسے ان رفقاء کو دیکھنا چاہیے۔

ا بن عیاس ہیں ہیں سے مروی ہے کہ مجھے جوجہ الوداع کہنا نالپندتھا' طاؤس نے کہا کہ میں نے جوجہ الاسلام کہا تو انہوں نے کہا ہاں جوجہ الاسلام۔

ابراتیم بن میسره ب مروی ب كه طاؤس جمة الوداع كهنكونا پندكرت تصاور جمة الاسلام كت شهد

علاء بن الحضر می سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالٹیٹیائے فرمایا مہاجرین اپنے مناسک اداکرنے کے بعد نین دن شہرے۔ استفادی میں مصرف سے سے سے سے میں اللہ مقابلہ میں استعمال کے معالم میں استعمال کے بعد نین دن شہرے۔

رسول الله مَالِينَا إلى في صرف أيك مرتبه جي كيا:

قادہ نے کہا میں نے انس سے بوجھا کہ بی مالیو کے گئے ج کیے انہوں نے کہا صرف ایک ج 'مجاہد سے مروی ہے کہ

رسول الله مُلَافِيَّا نے ہجرت سے پہلے دوج کے اور ہجرت کے بعد ایک ج کیا۔ ام المومین وقاہم سے مروی ہے کہ عائشہ شاہ مؤن نے کہا یا رسول الله مُلَّافِیُّا لوگ دونسک (ج وعره) ہر کے لوٹ رہ بین اور میں ایک ہی نسک (ج) کے ساتھ لوٹ رہی ہوں آپ نے فرمایا تم انظار کرؤ جب (حیض سے) پاک ہوجانا تو تعیم تک جانا وہاں سے (عره کا) احرام باندھ لینا ہم سے فلاں فلال پہاڑ پرملنا (مجھے خیال ہے فلال فرمایا تھا) کیکن وہ (عره) بفتررتمہاری عایت کے ہوگا۔ یا فرمایا تمہارے فرج کے ہوگا یا جیسا رسول الله مُلَافِیْلِم نے فرمایا ہو۔

#### سربياسامه بن زيد حارثة منيالته خيا

اسامه بن زید حارثه می وی کامیر سیالل اُبنی کی جانب جوالبلقاء کے نواح میں السراۃ کی زمین ہے پیش آیا۔ اسا مه بن زید می دین کونصیحت:

پیمبیسویں صفر ساتھ ہوم ووشنبہ کورسول اللہ مُنافیخاتے لوگوں کو جہاد روم کی تیاری کا بھم دیا۔ دوسرے دن آپ نے اسلمہ بن زید مختلات کو بلایا اور فرمایا اپنے باپ کے مقتل پر جاؤ اور کفار کو کچل دومیں نے اس لشکر پر شہبیں والی بنا دیا ہے تم سویر بے الل اُبنی پر حملہ کر دوان میں آگ لگا دواور اثنا تیمز چلو کہ مجروں کے آگے ہوجاؤ اگر اللہ تعالی شہبیں کامیاب کر دے تو تم ان لوگوں میں بہت کم ظہروا ہے ہمراہ رہبردں کو لے لو مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔
میں بہت کم ظہروا ہے ہمراہ رہبردں کو لے لو مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔
رسول اللہ منابطی کی علالت:

چارشنبہ کورسول اللہ مٹالٹیم کی بیماری شروع ہوگئ آپ کو بخار اور سر در د ہوگیا ' پنجشنبے کی منح کو آپ مٹالٹیم کے اپنے ہاتھ سے اسا مد ھی الانو کے لیے جھنڈ ابا ندھا' پھر فر مایا' اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرواس سے جنگ کروجواللہ کی راہ میں کفرکرے۔

#### امارت اسامه منی لائد پر اعتراض:

وہ اپنے جھنڈے کو جو بندھا ہوا تھالے کے نکلے جے بریدہ بن الحصیب الاسلمی کو دیا مقام جرف میں لٹکر جمع کیا 'مہاجرین ادلین وانسار کے معززین میں ہے کو کی شخص ایبانہ تھا جواس غز وے میں بلانہ لیا گیا ہو۔

ابوبكر الصديق عمر بن الخطاب ابوعبيده بن الجراح 'سعد بن ابي وقاص 'سعيد بن زيد' قبّاده بن نعمان 'سلمه بن اسلم بن حريس خلافتا هيئے اصحاب كبار تنھے۔

قوم نے اعتراض کیا کہ میاڑ کا مہاجرین اولین پرعامل بنایا جاتا ہے۔

رسول الله مثَالِينَا كَمَا ظَهِارُهُ عَلَى:

رسول الله مَالِيَّةِ نهايت عُصه ہوئے آپ اس طرح بابرتشريف لائے كەسر پرايك پنی بندهی اورجسم پرايك چا درتھی' آپ منبر پرچڑھےاللہ کی حمدوثناء بیان کی اورفر مایا:

# المبقات ان سعد (عداول) المسلك المسلك

''امابعد! اے لوگو! تم میں ہے بعض کی گفتگو اسامہ فائدہ کو امیر بنانے کے بارے میں مجھے پینچی (تو تعجب نہیں) اگرتم نے اسامہ کے امیر بنانے پراعتراض کیا' تم اس سے پہلے ان کے باپ کے امیر بنائے پراعتراض کر چکے ہو' خدا کی قتم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور ان کا بیٹا بھی امارت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ میر سے مجوب ترین لوگوں میں سے ہیں ان دونوں سے ہر خیر کا گمان کیا گیا ہے تم لوگ اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت قبول کر و کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں''۔

آ بِمَا لِلْقَائِمُ مُنِرِے انرے اوراپ مکان میں داخل ہوگئے 'یہ•ارر کے الاوّل بوم شنبہ کا واقعہ ہے' وہ مسلمان جواسا مہ ٹئاہؤے ہمراہ تھے رسول اللہ مَا لِیُوْمِ ہے رخصت ہو کرلشکر کی طرف جو جزف میں تفاجار ہے تھے۔

رسول الله مَالِينَةُ مُنْدت مرض كى كيفيت مين:

رسول الله مَنْ اللَّيْمَ عَمِض مِين شدت ہو گئی تو آپ مَنَّ اللَّهُ فَمَانے لِگے اسامہ مُنْ اللَّهُ مَنْ کُورول الله مَنْ اللَّهُ عَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ السَّرگاہ ہے اس وقت آئے جبکہ نبی مَنْ اللَّهِ میبوش تھے اور اس روز لوگوں نے آپ کوروا پلائی تھی ۔

اسامہ خاہدونے سرجھکا کے آپ کو بوسہ دیا رسول اللہ علی ٹیٹے کلام نہیں فرما سکتے تھے آپ تل ٹیٹے اپنے دونوں ہاتھ آسان پراٹھاتے تھے اور اسامہ خاہدو کے سر پرر کھ دیتے تھے اسامہ ڈیادونے کہا کہ میں سیمجھا کہ آپ ٹل ٹیٹے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

## دُعائے نبوی کے ساتھ لشکر اسامہ کی روا تگی:

اسامہ ؓ اپنے لشکر گاہ کووالیں گئے ووشنبہ کوآئے رسول اللہ مَاللَّیْم کی صبح افاقے کی حالت میں ہو گی (آپ ّ پراللہ کی بے شارر حمتیں اور برکتیں نازل ہوں ) آپ نے ان نے فرمایا کہ شبح کواللہ کی برکت سے روانہ ہوجاؤ۔ مریخہ نہ مقابلاتا میں ما

ٱ تخضرت مَالَّقَيْمُ كاوصال:

اسامہ میں ہوئے اور لوگوں کو کوچ کا تھا دیا جس وقت وہ سوار ہوئے کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ ان کی والمدہ ام ایمن کا قاصد ان کے پاس آ کریہ کہنے لگا۔ رسول اللہ سَالَ اللّٰجُ انقال فرماتے ہیں۔

وہ آئے ادران کے ہمراہ عمر وابوعبیدہ خاہدیں بھی آئے وہ لوگ رسول اللہ مظافیظ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ آپ انقال فرمار ہے تھے ۱۱ رزیج الاوّل <u>اا ج</u>ے ہیم دوشنبہ کو جبکہ آفا آب ڈھل چکا تھا آپ کی وفات ہوگئ اللہ تعالیٰ آپ پرایی رحمت نازل کرے جس سے آپ خوش ہوں اور جے آپ پسند کریں۔

جيش اسامه منيالانو کې واپسي:

لشکر کے وہ مسلمان بھی مدینے آ گئے جو جرف میں جمع تھے' بریدہ بن الحصیب بھی اسامہ نتی ہونو کا بندھا ہوا جینڈ الے کر

# ا طبقات ابن سعد (مداول) بالاستخلاص (۱۹۹ المحمد ۱۹۹۹ المحمد الخبار الني الله

آ گئے وہ اے رسول اللہ مَالِیُوْم کے دروازے پر لے آئے وہاں اے گاڑ دیا۔ جب ابو بکر شاہدہ سے بیعت کر لی گئی تو انہوں نے بریدہ بن الحصیب کوجھنڈ ااسامیٹ کے مکان لے جانے کا تھم دیا تا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق روانہ ہوں' بریدہ اے لوگوں سے پہلے لشکر گاہ کو لے گئے۔

عرب مرتد ہوگئے تو الوبکر شیادہ سے اسامہ بنی الدو کے روکنے کے بارے میں گفتگو کی گئ انہوں نے اٹکار کیا' الوبکر شیالہ و نے اسامہ شیالہ و سے عمر شیالہ و بارے میں گفتگو کی کہ وہ انہیں رہ جانے کی اجازت وے اسامہ شیالہ و اجازت دے دی۔

اسامه بن زید خاهنی کی دو باره روانگی:

رئے الآخر البیحا چاند ہواتو اسامہ روانہ ہوئے وہ بین رات میں اہل ابنی تک پنچوان پرایک وم ہے ملہ کر دیا ان کا شعار (علامت واصطلاح شاخت) یا منصورا مت تھا 'جوان کے سامنے آیا استی کر دیا اور جس پر قابو چلا اسے قید کر لیا۔ ان کی کشتیوں میں آگ لگا دی مکا نات اور کھیت اور باغات جلا دیے جس سے وہ سب علاقہ دھواں دھار ہوگیا۔ اسامٹر نے ان لوگوں کے میدانوں میں آپ لشکر کو گفت کرایا اس روز جو بچھانہیں مال غیمت ملا اس کی تیاری میں تھر سے رہے اسامہ اپنے والد کے گھوڑے کے دوجھے گھوڑے کے دوجھے گھوڑے کے دوجھے لگائے اور گھوڑے کے ایک کا ایک اپنے لیے ای کے مشل حصہ لیا۔

جيش اسامه نئ الدغه كي مدينه مين فانتحانه واليسي:

جب شام ہوگئ تو اسامہ شی ایون نے لوگوں کو کو تکا تھم دیا اپنی رفیار تیز کر دی نو رات بیں وادی القری بیں آگئے انہوں نے بیٹر (مژدہ رساں) کو مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کوسلامتی کی خبر دے اس کے بعد انہوں نے روائلی کا قصد کیا 'چیزات بیس مدینے بیٹی گئے مسلمانوں میں ہے کسی کو کوئی تکلیف تبیس بیٹی ابو بکر شی الائر میں وائل مدینہ کے ہمراہ ان لوگوں کو لیئے کے لیے ان کی سلامتی براظہار مسرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اسامہ شی الاؤرائی والد کے گھوڑ ہے جہ پر سوار مدینے میں اس طرح داخل ہوئے کہ جھنڈ اان کے آگے تھا جہ بریدہ بن الحصیب اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک کہوہ می دیا تھے اس کے اندر گئے۔ دور کعت نماز بریعی بچرائے گھروا بی ہوئے۔

اسامہ ٹی اور نے جو کچھ کیا وہ ہرقل کومعلوم ہوا جومص میں تھا تو اس نے البلقاء میں رہنے کے لیے ایک تشکر بھیجا وہ ہرا ہر وہیں رہے یہاں تک کدابو بکر دعمر ٹن اون کی خلافت میں تشکر شام کی طرف بھیجے گئے۔



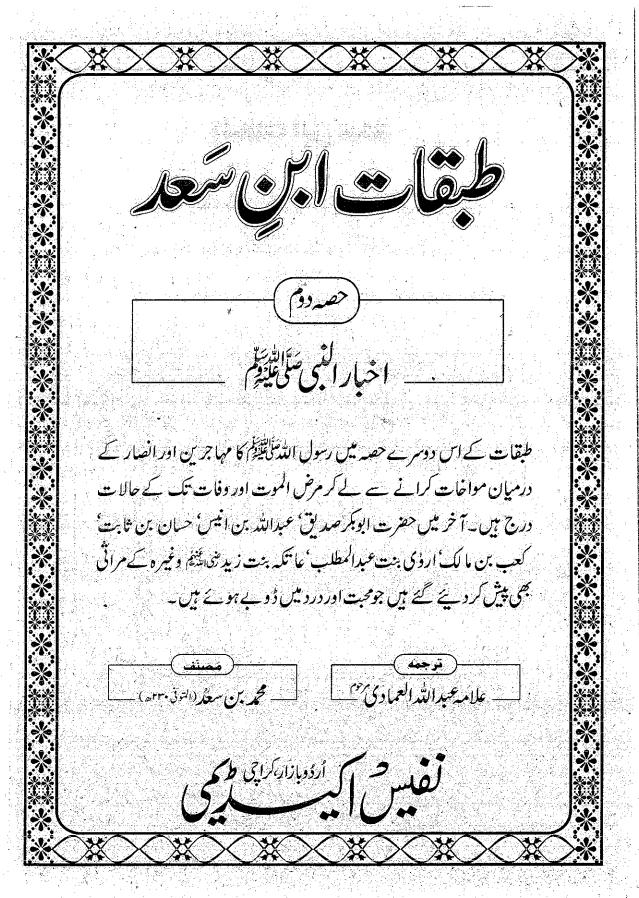

# طبقات ابن سعد

كاردورجمهك دائى حقوق طباعث داشاعت چوهددى طارق اقتبال كاهندرى مالك "نفيش كيس شيئ محفوظ بين

> ز فراز ارد کراچی طریحی این میان این می

# طبقات ابن سعدى خصوصيات

#### از: چوهدری محمد اقبال سلیم گاهندری

محمہ بن سعد نے طبقات ابن سعد لکھ کر دنیائے اسلام پروہ احسان عظیم کیا ہے جس سے قیامت تک مسلمان سرنہیں اٹھا سکتے۔ اس پرتمام اُمت کا اجتماع ہے کہ آپ نہایت نقد اور معتمد مؤرخ بتھے اور آپ نے تمام واقعات و خالات کو محد ثانہ طور پر بسند ھیجے کھھا ہے۔ روایت کے فن کے ساتھ آپ نے جو اعتماء کیا وہ کسی نے نہیں کیا انہوں نے ہرتم کی رواتیوں میں مسلسل سند کی جتو کی راویوں کے حالات بہم پہنچائے۔ بہی وجہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں تمام واقعات بسند متصل مذکور ہیں۔

پانچویں صدی ہے قبل کا دور قد ماء کا دور کہلاتا ہے اس دور میں تاریخ ورجال میں کتابیں کھی گئیں ہرصدی کے حالات دواقعات کو محفوظ ومدون کیا گیا۔صحت وروایت کو بفتر را مکان محفوظ رکھا گیا۔اس دور کے موزعین تمام واقعات کو حدیث کی طرح سند متصل نقل کرتے تھے اس کا انہوں نے خاص خیال رکھا تھا۔ رہامور حین کا اپنے اپنے ڈمانوں کے حالات سے متاثر ہونے کا معاملہ تو بدایک فطری چیز ہے۔لیکن انہوں نے حتی الا مکان اس تاثر کا اثر واقعات پڑئیس پڑنے دیا۔ یہ چیز طبقات ابن سعد کی خصوصیات ہیں سے ہے ان خصوصیات کے اعتبار سے ہم علامہ ابن اثیر طبری اور ابن سعد کا ایک مقام مجھتے ہیں۔

طبقات ابن معدسیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت ہیہے کہ سیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے ابن سعد کے معاصرین اور بعد سیرت نبوی پر بیسب سے پہلی کتاب ہے جواحا دیث کی روشن میں مرتب کی گئی ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علاء اور مؤخین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور ہمیشہ شعل راہ کی طرح اس کواپنے پیش نظر رکھا ہے۔ علامہ شبلی نعمائی کی نظر ہیں اس کتاب کی جواف سیست جی وہ ان کے ان الفاظ سے خلا ہرہے:

" بہت ہو کی کرسخت جرت ہوئی کہ محابہ خیافتہ کے حالات میں مناخرین محدثین نے بہت ہی کتابیں کہ میں مثلاً استیعاب الاصابہ اسدالغاب لیکن ابن سعد کی کتاب میں جو جامعیت ہے ان کتابوں کواس سے کچھ نسبت نہیں۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو یہ کتاب ہاتھ نہیں آئی یا ان کا غداق ایسا تھا کہ اس قدر تفصیلی حالات کو وہ ضروری نہ سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو یہ کتاب ہاتھ کو بعد متصل کھا ہے اور مصنف کا زمان عہد نبوت کے قریب ہوتے اس کتاب میں ایک ایک ہزوی واقعہ کو بعد متصل کھا ہے اور مصنف کا زمان عہد نبوت کے قریب ہوتے " کے سلسلہ روایت میں تین جا رراوی سے زیادہ نہیں ہوتے " کے سلسلہ روایت میں تین جا رراوی سے زیادہ نہیں ہوتے " کے سلسلہ روایت میں تین جا رراوی سے زیادہ نہیں ہوتے "

طبقات کے مصنف ابن سعد بہت ہی جلیل القدر عالم اور صادق الروایہ اور ثقه محدث گزرے ہیں ان کی صدافت وثقابت حد درجہ مشہور تھی' علامہ خطیب' علامہ خلکان' علامہ ابن حجز' علامہ سخاوی وغیرہ ان کے صادق الروایہ اور ثقبہ ہونے کے بارے میں رطب اللیان ہیں ۔ اخبار الني الثق الله المستحد (هدوم) المستحد ا

ہماراادارہ ہمیشہ نا دراورمعیاری علمی اور تاریخی کما بوں کوشا کے کرنے میں پیش پیش رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد جلب زر سے زیادہ خدمت علم وادب ہے ہم نے اب تک درجنوں تاریخ میرت فلنفہ اورادب کی اہم اور معیاری کتابوں کو اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تاریخ طبری (اا جلدیں) تاریخ ابن خلدون (چودہ جھے) زادالمعاد (۲ جھے) فتوح البلدان (۲ جھے) اقبال نامہ جہا تگیری تاریخ فیروزشاہی تاریخ فلاسفة الاسلام سفر نامہ ابن بطوط (۲ جھے) تاریخ الخلفاء سیوطی خلافت بین جن پرعلم وادب کے خزانے تاریخ الخلفاء سیوطی خلافت بین جن پرعلم وادب کے خزانے فیرکنے ہیں۔

طبقات ابن سعد کاار دوتر جمہ ناپید ہو گیا تھا۔ بڑی کاوشوں سے حاصل کر کے ہم اسے اہل علم کھڑات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ طبقات کے اس دوسرے جھے میں رسول اللہ کا مہاجرین اور انصار کے درمیاُن مواخات کرانے سے لے کر مرض الموت اور وفات تک کے خالات درج ہیں آخر میں حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن امیس ٔ حیان بن ثابت ' کعب بن ما لک' اروکی بنت عبدالحطلب عاشکہ بنت عبدالحطلب ' عاشکہ بنت زید میں کھڑھ وغیرہ کے مراثی بھی پیش کر دیتے ہیں جو مجت اور درد میں ڈویے ہوئے ہیں۔



# اخباراني والفات المن العد (لعدوم)



| صفحد     | مضامين                                       | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضائين                                                                                                         |  |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ro r     | حارث بن الى شركوبيغام                        | <b>, j.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طبقات ابن سعد كي خصوصيات                                                                                       |  |
| 74       | فروه بن عمر و كا قبول اسلام                  | n ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اخبارا لني مَالِينَا اللهِ |  |
| 1/2      | بادشاه ممان کورین ش کی وعوت                  | the state of the s | مهاج بن دانصار کے درمیان عقد مواخات                                                                            |  |
| 1/       | بحرین کے گورز کے لئے پیغا م نبوی مُلَاثِیْرِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متجد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری                                                                                |  |
| 11       | ڪتوبات نبوي کاانداز تري                      | ir i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجد نبوی کی قبیر                                                                                               |  |
|          | مخلف قبائل کی جانب حضور علائظ کے بیغامات اور | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجركا نششه                                                                                                     |  |
| 11       | كتوبات                                       | ir<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تح بل قبله كاوا قعه                                                                                            |  |
| M        | لمتوبات<br>کار وزورب                         | ۱۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تقوی کی بنیاد پر بنخے والی متجد                                                                                |  |
| 11 -     | (1) قبيله مزنيه كاوفد                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوال كالحكم اورمشاورت                                                                                         |  |
| ۋىم      | (۲)وفدى اسدىن خزىمە                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني                                                                                |  |
|          | (۳)وندرنج                                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مُطَبِهُ مُبُوكِ کے لئے مُنبِر بنایاجانا                                                                       |  |
|          | (۴)وند ځيښ                                   | (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | استن جنانه کی گریدوزاری                                                                                        |  |
| ۵۲       | (۵)وندنی فزاره                               | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منبر مصطفى مَثَالِينَا كَي شان وعظمت                                                                           |  |
| ٥٣       | (۲)وفرم ه                                    | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صفداوراصحاب صفه فهالنانج                                                                                       |  |
| 11       | (2)وقدی تعلیه                                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنازه گاه                                                                                                      |  |
| - 71<br> | (۸) دفدنحارب                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بادشا ہوں کے نام مکا تیب نبوی کالگھٹے ا                                                                        |  |
| 31       | (۹)وفنه بی سعد بن بکر                        | N. Sat Fee 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خضور عليظ کی مهر مبارک                                                                                         |  |
| . // .   | (۱۰)وفدی کلاب                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قاصد نبوی شاه نجاخی کے دربار پین                                                                               |  |
|          | ا (۱۱)وفندىنى رۇاس بن كلاب                   | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رمول الله كالفيط أكا قيصرك لئي بيغام                                                                           |  |
| ۵۵       | (۱۲)وفدىنى قىل بن كعب                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کسرا ی ایران کی طرف وعوت می کاپیغام                                                                            |  |
| ۲۵       | (۱۳۳) ولذ جعده                               | ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کسرای فادش کا انتجام                                                                                           |  |
| .11:02   | (۱۶) وفد بی تشیر                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقوص كودموت اسلام                                                                                              |  |

| (۱۵) وقد بنی البکاء                           | ۵۷         | (۳۵) وفد صداء                   | ۵    |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|------|
| (١٦) وفدواثله بن الاتقع الليثي                | ۵۸         | (۲۳۹) وفد فروه بن مسيك المرادي  | ų    |
| (42) وفد بني عبد بن عدى                       | 11         | (۳۷)وفد قبیلهٔ زبید             | 7    |
| (١٨)وندا تح                                   | ۵۹         | (۳۸)وفدقبيلهٔ كنده              | ,    |
| (42) وقد بن عبد بن عدى                        |            | (۱۹۹)وندصدف                     | / /  |
| (۲۰)وفد بنی سیم بن منصور                      | 71         | (مم)وفرهنين                     | ۷.   |
| (۲۱) وفد بني بلال بن عامر                     |            |                                 |      |
| (۲۲) وفد عامر بن طفيل                         |            |                                 | ,    |
| (۲۳)وفد علقمه بن علاشه                        | "          | (۳۳)وفد بېراه (يېن)             | ۸    |
| (۲۴ )وقد بي عامر بن صفحه                      | ্পশ        | ( ۲۳)وقدی عذره                  | /    |
| (۲۵)وفد يتوثقيف<br>عروه بن مسعود كافيول اسلام | 11         | (۵۵)وفدي سال بان                | ٩    |
| عروه بن مسعود کا قبول اسلام                   | 77         | (۴۱)وندجینه                     |      |
| حضرت عروه تفاهءُو کی شهادت                    | - 4 m.     | (24)وفد ني رقاش                 | ٠    |
| الل طائف كاقبول اسلام                         | 200 . 56   | (۳۸)وفدنی جرم                   | 4,   |
| وفورقتيلير ربيعه                              | Υ.۵        | (۲۹)وفرقبيل از د                | ۳    |
| (۲۹)وفد عبدالقيس (امل بحرين)                  | 5 2 °      | (۵۰)وفدغسان                     | ν.   |
| (12)وفد بكرين واكل                            |            | (۵۱)وفد بن حارث بن کعبِ         |      |
| (۲۸)وفد بني تغلب                              |            | (۵۲)وفد قبیلهٔ بمدان            | ۵    |
| (۲۹)وفدین حنیفه                               | ۲۷.        | (۵۴۴)ولا بنوسعدا لنتشيره        | Ŋ.E. |
| (۴۰)وند شیبان                                 | 77         | (۵۴)وفد قبیلهٔ عنس بن ما لک     | 7    |
| چ وفورالل کئن ب                               | <b>4</b> 1 | (۵۵)وفد دارمین                  | 4    |
| (۳۱)وفدقبیلهٔ طے                              | //         | (۵۷)وفدالر پاویین از قبیلهٔ ندخ | ۸    |
| حاتم طائی کی بنی بارگاه نبوت میں              | "          | (۵۷)وفدغايد<br>د د لنځ          | q    |
| عدی بن حاتم کا قبول اسلام                     | ۷۲.        | (۵۸)وفد قبیلهٔ الفخ<br>د        | /    |
| (۳۲)ونارنجب<br>د ن                            | 11         | (۵۹)وفد بجیایه                  |      |
| (۳۳)وفذ خولال<br>در مدر نور معقد              | ۳)         | (۱۰)وفد قبيلة حمم               | 1    |
| (۳۴۴)وفدر قبیلهٔ بعثی                         | 11         | (۱۱) وفدالاشعرمين               | 1    |

| $X_{-}$             | اخدانی الله                                    |          | كر طبقات ان سعد (صدوم)                              |
|---------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 111                 | آ داب طعام                                     | ٩ı       | (۱۲)وفد حفر موت                                     |
| - H <b>r</b>        | اخلاق نبوگی پر حفزت انس می ایدند کی گواهی      |          | پیغام رسالت شاه حفر موت کے نام                      |
| 11                  | رسول الله على الشاء المرابع الماريز هنا        |          | واکل بن ججر کی در بار نبوت میں حاضری                |
| ij#                 | اخلاق کریمانه میں حیاء کا پہلو                 |          | (۱۳)وفد قبيلهُ از دعمان                             |
| <i>"</i> //         | كثرت عبادت                                     | 914      | (۱۴۳)وندغافق                                        |
| . 11                | يانى پينځ کانبوى انداز                         | //       | (۲۵)وفر بارق                                        |
| االم                | قابل رشك ادائي                                 | <i>#</i> | (٢٧) وفدقيله دول                                    |
|                     | رسول عربي تالين كالمنظر كالمسل اوروضوء         |          | (٦٤)وفد ثماله والجدان                               |
|                     | عبادات میں عادت مبارکہ                         |          | (۱۸) وفد قبيلة اسلم                                 |
|                     | خلق عظیم کامر قع کال                           |          | (۲۹)وفد قبيل يك جذام                                |
|                     |                                                |          | (۷۰)ولزم ره د                                       |
|                     | فغر دوعاً لم كالنظاكي مرغوب غذائين             |          |                                                     |
| 119                 | نالبنديده غذائين                               | 11       | (۷۲)وفدانل نجران                                    |
| 170                 | <b></b>                                        | 11       | ووت مباللات                                         |
| <b>i</b> ři         | الفقر فخرى كے تا جدار كے معاشى حالات           | EI ^     | (۲۲)وفدجیشان                                        |
| ۱۲۲۲                | شاكل ثبوى كاحسين منظر                          |          | (۷۴) وفد السباع ورندون كاوفد                        |
| 11                  | جمالُ مصطفیٰ کی رعنائیاں                       |          | توريت وانجيل مين ذكررسالت مَابِ مَلَا يَعْتُرُمُ    |
| ira.                |                                                | 11 :     | عن خصائل نبوی کادل آویز نظاره ا                     |
| F                   | محبوب خدامً للنظام در باادائين                 |          | پيرخلق عظيم كاخلاق بزبان سيده عائشه في الرخا        |
| 11                  | حسن كامل كامر قع كامل                          | 1+0      | رسول الله فالتيني الماق حسنه كي نا درنمون           |
| . براسوا            | جمال رسالت کابیان بربان سیدناحس بن علی خارین   | 1+A      | قوت مردان                                           |
|                     | میر نبوت جو رسول الله مناطیع کے دونوں شانوں کے | 11       | ا بني ذات سے تصاص لينے كاموقع                       |
| 11-9                | ار برب در دن مله نامیز این ۱۳۶۶<br>در میان می  | 1.9      | طن گفتار                                            |
|                     | ررميان<br>مهر نبوت                             | 11       | قراءت اورخو الحاني                                  |
| //<br>1 <b>/*</b> • | ہر بوت<br>رسول اللہ مَلَّ يُقِيمُ كَ بال مبارك | - H      | انداز خطابت                                         |
| IMI                 | ر موں الله علی الله الله اور بر ها ہے گآ ثار   | 11       | با كمال اخلاق كالبيمثال شابكار                      |
|                     | دار کی مبارک کے ہاں اور بر تھائیے کے اتار      | 40.27    | ب من من من ب من |
| 166                 | مجوت حضاب في روايات                            | 1        |                                                     |

| $\mathcal{X}_{\cdot}$ | اخداني تأتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>`</u>      | ﴿ طِبقات ابن معد (حدوم)                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                   | ززهٔ براک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ira           | ر طبقات این سعد (صدوم)<br>مراجت نضاب کی روایات                                                                |
| HA                    | رسول الله معالية أكى دُهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳۷           | بالون پرچوٹ کالیپ                                                                                             |
| 11                    | رسول الله مَنْ عَلَيْمِ كَي نيز عاور كمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11            | بالون پرچوٹ کالیپ<br>چیخ لگوانا                                                                               |
| al.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H ve          | قص شوارب                                                                                                      |
|                       | Bit is a first for the first of the first | 1 - No. 2 - 1 | مو چین کثروانا                                                                                                |
| 121                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | بوشاك ولباس مبارك                                                                                             |
| 124                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | مِنْ فِيدِ لَبَاسَ كَاسْتَعَالَ                                                                               |
| "                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | رغلین کباس کااستعال                                                                                           |
| 1414                  | رسول الله منافق اوراز واج مطهرات كه مكانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۵۱           | عمامة مبارك كارنگ                                                                                             |
| 120                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | لباس مِن سندس وحرير كاستعال                                                                                   |
| IZY                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۵۲           | رسول الله مُثَاثِينًا كَ لباس مبارك كي لمبائي اور چوژ ائي                                                     |
| 129                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ازدار (تبیند)میارک                                                                                            |
| 11                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | مرمبارك وْهانب كرر كفي كاعادت                                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | الباس بَينة وت دُعا                                                                                           |
| 11                    | رسول الله على الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IOY           | ایک بی کپڑے میں نماز پڑھنا                                                                                    |
|                       | رسول الله سَالِيْقِيمُ كو مذر بعيد زهر شهيد كرنے كى يہودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104           | ماك استاحت                                                                                                    |
| IAM                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | رسول الله قالية في أكا جائة ثما زيست                                                                          |
| YAL                   | ز برديخ والي مورت كافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | سونے کی انگوشی کی ممانعت                                                                                      |
|                       | آ تحضرت مَالِينَا كاشهدائ احداور ابل بقيع كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11            | رسول الله منافظة كي جايندي كي الكوشي                                                                          |
| 11                    | استغفارقرمانا مستعفارقرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IYI           | حضور غلیطا کی میرمبارک                                                                                        |
| JAA                   | رسول الله مثل الله علالت ﴿ الله مثلالة الله مثلالة الله مثلالة الله مثلالة الله الله مثلالة الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174           | القش مهر نبوی شانشین ا                                                                                        |
| 11                    | علاك كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147           | رسول الله سَائِيَةِ مِمْ كَا الْكُوشِي كَا كُنُوسِ مِين كَرِنا                                                |
| 11                    | تكليف كى شدت اور كيفيت مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : ///<br>::   | رسول الله مَا يَقْيَرُ أَلِي علين مبارك                                                                       |
| *   <b>9</b> •        | حضور عَلِكِ كِشْفَاتِ كَلِمَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170           | موز نےمبارک                                                                                                   |
| 195                   | مرض کے ایام میں صحابہ خیاد تھ کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97            | رمول الدُّعْظِيَّةُ مِنْ مُسواك                                                                               |
| 11                    | حضور غالظ کے حکم ہے ابو بکر جی اداء کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>"</i>      | رسول الله شانتيم كا كنگھا مرمهٔ آئمينداور پياله                                                               |
| 197                   | آ خری بارزیارت مصطفیا مقالینیا<br>آ خری بارزیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JYZ           | سيف البي ما فينم السيسين البي من المنظم المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين |

| $\underline{\mathcal{X}}$ | اخبرانی وید                                                                                                      | ر ۹              | الطبقات ابن سعد (مقدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PE                        |                                                                                                                  |                  | حضرت عمر شيانديد ك مصلّى بيزآن كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr                       | بسدامهرو ناريان مارك                                                                                             |                  | سيدناصديق أكبر في الدرمضلَّي نبوي فالطِّيرُ بريسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                        |                                                                                                                  | 199              | حضور عليك كازندكي مين ستره نمازون مين امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777                       |                                                                                                                  | 11               | ايام علالت ميں شان ابو بكر سي الله عن نبوي الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | وفات نبوی منافقة فر پر اصحاب سول الفاقی مین کی حالت و                                                            |                  | خلافت کااشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tra                       | كيفيت                                                                                                            | 1.1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                       | خطبهٔ صدیقی نهاه هو<br>پوم وفات                                                                                  | r+r              | زندگی آورموت میں سے انتخاب کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠,٠٠٠                     | يوم وفات<br>رسول الله مَنْ عَيْنِ كَيْ تعزيت                                                                     | rom              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PFI                       | رسون الله فاجوا في فريت<br>كرتة سيت غشل دين كاعكم                                                                | 11 3             | ازواج کی اجازت سے سیدہ عائشہ خی دین کے حجرہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr                       | 4월 100                                                                                                           | # .              | سیده ما نشر صدیقه خی دینان مسواک چبا کردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tre                       | معمن مصطفى منافقين                                                                                               | r. 4             | عبيره عاص صديقة عن ويعات على الرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>r</b> r 4              |                                                                                                                  |                  | ر ن د کات ین کومود ی مرض نبیس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 172                       | جيدر تبالت پر حنوط (خوشبو) كاستغال                                                                               | <b>7.</b> 4      | وفات في ال ال التقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71                        | رسول الله المنظمة المناز جنازه                                                                                   | 7+4              | قبر پرمنجد بنانے والے بدترین ظلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrq                       | روفية انور (آرام گاه رسالت مآب لانتش السيسيس                                                                     | . 11             | البيود يرفعت بريدة بالمستقلين المتناه المتناء المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناء المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناء المتناء المتناه المتناه المتناء المتناه المتناء المتناء المتناء المتناء المتناه المتناء المتناء المتناء المتناء المتاء المتناء المتناء ا |
| 14                        | ر سول الله مل في المرارك                                                                                         | 710              | وصب منوي عاقبيق اور واقعه قرطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳                       | الرق المراجعة | rir              | خصرت عباس تناسفه كاحضرت على شئاسفه كومشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***                       | الم تحضرت منافقة م كوفير مين أتاريخ والي                                                                         |                  | مرض وفات میں حضور علائظ کی سیدہ فاطمہ زیاد تنا سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rea<br>rea                | مغيره بن شعبه هجي الديو كالعز از                                                                                 | rin              | المفتلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲7Z                       | ا تا مخضرت منافقیظ کی مدفین                                                                                      | J. F             | حطرت اسامہ بن زید خوارے میل فرمان نبوی<br>مقامہ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/                        | قبر ریانی چفر تنا؛<br>قبر صطفالی بهیت                                                                            | *10<br>-         | انصارت متعلق فرمان رسالت تلاقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rm                        | بر کل کا کمیت<br>وفات کے وقت رسول اللہ سالٹیو آم کی مر                                                           | F12              | مرض و فات میں وصیت نبوی سالتینظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rng                       | وقات ہے وقت رعوں ملکہ الایم اس ریست اس است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                | //               | آ بخضرت منافقة فم كي صحابه ليفاقة الأن كودُ عا تميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r31                       | ر رسول الله من في في وراث                                                                                        | · 17 시작 (安) (本事中 | ه الفتا ی معمات اور لیفیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror                       | ابْغائِ عبداورا آپ ٹائٹیا کے قرض کی ادائیگی                                                                      |                  | وفات جون فاعِيرَ الأما ب سما حد منته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| X           | اخبار الني طالقيلم                      |                                                                | J.         | الناسعد (صدوم) من المنظمة التن سعد (صدوم) من المنظمة التن سعد (صدوم) من المنظمة التن المنظمة التن المنظمة التن |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ram         |                                         | عبداللدين سلام فناطؤه كاعلم كتأر                               | ror        | مصور غلانظار کے م میں اشعار کہنے والے حضرات                                                                    |
| 11.         | *****************                       | ابوذرغفاری دی شان علم.                                         | 11         | حفرت الوكرصديق شياه في الشعار                                                                                  |
| ra é        | كاصحاب فنيالأنيم                        | عبد نبوی میں قرآن جمع کرنے وا                                  | roo        | عبداللدين انيس فالطوركاشعار                                                                                    |
| ۲۸٦         | اورمهارت تحرير                          | زيدبن ثابت وتأهدو كاعلم فراكض                                  | roy        | حمال بن ثابت مى المعتبي اشعار                                                                                  |
| YA:A        | بِمثال مقام                             | علم حديث مين ابو هريره مخاهده كا                               | KAI        | كعب بن ما لك فكالدوك اشعار                                                                                     |
| 149         | ن خي الشخص                              | مفسرقرآ ن سيدنا عبدالله بن عباس                                | 11.        | اروى بنت عبدالمطلب شاه عناكا شعار                                                                              |
| <b>19</b> * | بعين کي نظريين                          | محضرت ابن عباس شارشنا صحابيوة                                  | 745        | عاتكه بنت عبدالمطلب في النفا                                                                                   |
| 791         | درل                                     | حضرت ابن عباس مفالاتنا كاحلقه                                  | 740        | صفيه بنت عبد المطلب في الدمناك اشعار                                                                           |
| ran         | <u></u>                                 | عبدالله بن عمر فن النه ما كى علمي احتيا.                       | 749        | ہندیت الحارث بن عبدالمطلب میلانشا کے اشعار                                                                     |
| 11          |                                         | عبدالله بن عمروا بن العاص بي النا                              | 14.        | مندٌ بنت أثاث كاشعار جوسطين اثاث كى بهن تقيل                                                                   |
| 11:         |                                         | چندفقيصابر شائغ                                                | 1/21       | ا عاتکهٔ بنت زید بن عمرو بن فیل کےاشعار                                                                        |
| 11          | مِي مَا لَيْنِيمُ                       | ام المومنين سيده عائشه ويدهنازوج                               | rzr        | اُمَا يَمِن مِنْ الْمُواَكِمُ مَا كَ الشَّعَارِ                                                                |
| 190         |                                         | ا كابر صحابة سے قلت روایت كی وجہ                               | 121        | المنتخلف صحابه شياله تنفي كي اتباع و پيروي كاحكم المنتخ                                                        |
| rān:        |                                         | اصحاب رسول مَلْ يَنْتُولِكَ بعدا العلم                         |            | مناقب شخين                                                                                                     |
| 11          | *************************************** | سعيدين المسيب وليطيل                                           | 727        | على بن ابي طالب تئاهدُ كي قوت فيصله                                                                            |
| P + 1       | *************************************** | فقيهان ومفتيان مدييغه                                          | 127        | عبدالرحن بنعوف می انتفاد کافقهی مقام                                                                           |
| 11.         |                                         | سليمان بن بيار ولطفية                                          | 11         | اُنِی بن کعب می الله و کی امتیازی حیثیت<br>اعداد میری میری استاری                                              |
| m. r        |                                         | ابوبكر بن عبدالرحن ولينفيز<br>-                                | YZZ        | عبدالله بن مسعود هئالدنو كاعلم قرآن                                                                            |
| 11          |                                         | عكرمه وليتفلأ مولى ابن عباس مفاهاته                            | 121        | البومو کی اشعری می هدود کی عظیم الشان قراءت                                                                    |
| 11          |                                         | عطاء بن ابی رباح ولیفید                                        |            | ا کابرصحابہ گرام رہی اور است                                                                                   |
| ۳,۳         | ى الدئوز                                | عمره بنت عبدالرح <sup>ن</sup> وعروه بن زبیر <sup>م</sup><br>حا | ۲۸۰        | معاذبن جبل جي الدور کي عظمت<br>ما علي در رور الدور المعالمة                                                    |
| 11          |                                         | محدث جليل ابن شهاب زهری وليفطأ                                 | rar        | الل علم وفقوى اصحاب رسول والأثاثين                                                                             |
|             |                                         |                                                                |            |                                                                                                                |
|             |                                         |                                                                |            |                                                                                                                |
|             |                                         |                                                                | y Diameter |                                                                                                                |
|             |                                         |                                                                |            |                                                                                                                |
|             |                                         |                                                                |            |                                                                                                                |

<

# طبقات ابن سعد

حصة ووتم

# اخيارالنبي مَثَالِثَيْمُ

#### مها جرین وانصار کے درمیان عقد مواخات:

ز ہری وغیرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیاً مدینے تشریف لائے تو آپ نے بعض مہاجرین کا بعض سے اور مہاجرین وانصار کا باہم اس شرط پر عقد مواخات کردیا کہ حق پر ساتھ رہیں گئیا ہم ہمدردی وغم خواری کریں گے اور ذوی الارجام مرنے کے بعدا یک دوسرے کے وارث ہوں گئ

یہ نوے آ دمی سے (جن میں عقد موافات ہوا) پینتالیس مہا جرین اور پینتالیس انصار میں سے بیغز و و بدر سے پہلے تک تھا'جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے آیت: ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ اِنَّ الله بکل شی علیم ﴾ نازل فرمائی تواس آیت نے ماقبل علم کومنسوخ کردیا۔میراث کے بارے میں موافات ختم ہوگئی اور ہرانسان کی میراث اس کے نب وور شود ورحم کی طرف لوے گئی۔

انس بن ما لک تخاہدۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُغَافِیْز نے انس میں ہواجہ کے میں مہاجرین وانصار کے درمیان معاہدۂ ملغی کرایا۔

#### مبحد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری:

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیخ کی اونٹی مجد رسول اللہ مظافیخ کے مقام پر گردن ٹم کر کے بیٹھ گئی اس زیانے میں اسی جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے وہ ( جگہ ) شتر خانہ تھی جوانصار کے دویتیم لڑکوں مہل وسہیل کی تھی وہ دونوں اپواہامہ اسدین زرارہ کی ولایت میں تھے۔

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى كَمَا بِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعِدِ بنا كيں۔ان دونوں نے عرض كى يا رسول اللہ! ہم تو آپ كو ہبہ كرتے ہيں رسول اللہ مَا اللهِ عَا اللهِ اللهِ اللهِ ا خريدليا۔

# ﴿ طِقاتُ ابن سعد (مدوم) ﴿ الْعِقَاتُ ابن سعد (مدوم) ﴿ الْعِقَاتُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴾ معد نبوي كي تغيير:

زہری ہے مروی ہے کہ آپ نے اسے دی وینار میں خریدا' ابوبکر ٹی افراز کو تھم دیا کہ رقم دے دیں' وہ محض احاطے کی شکل میں ایک دیوار تھی جس پر چیت نہ تھی اس کا قبلہ بیت المقدی کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ مٹائیڈیٹم کی تشریف آور ک سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو بیٹجگا نہ نما زجمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹائیڈیٹم نے اس احاطہ میں مجبورا در خرقد کے جودرخت تھے ان کے کاشنے کا تھم دیا۔ کچی اینٹوں کا تھم دیا جو تیار کی گئیں۔

اس شتر خاند میں زمانہ جاہلیت کی جو قبریں تھیں رسول الله من الله عظیم سے کھود ڈالی گئیں آپ نے ہڈیوں کے پوشیدہ کرنے کا حکم دیاای شتر خانے میں پانی کا چشمہ تھا۔ لوگوں نے اسے ہٹا دیا یہاں تک کدوہ غائب ہوگیا۔

مسجد كانقشه:

مبحد کی بنیا در کھی گئی'طول قبلۂ کی طرف سے پیچھے تک سو ہاتھ رکھاا ور دونوں جانبوں میں بھی ای بطرح رکھا وہ مرکع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سو ہاتھ سے کم تھی' بنیا د تقریباً تین ہاتھ زمین کے اور تک پھڑسے بنائی' نتمیر یکی اینٹ سے ہوئی رسول اللہ مُثَاثِیْمُ اور آ پ کے اصحاب نے کام کیا آ یہ رنفس نفیس ان کے ساتھ پھڑ ڈھوتے اور قرماتے تھے کہ:

اللهم لاعيش الاعيش الأخره فاغفر الانصار والمهاجرة

"اے اللہ عیش تو آخرے ہی کاعیش ہے۔ لہذا تو انصار ومہاجرین کی مغفرے قرما۔

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا بر ربنا واطهر

یہ خیبرای بار برداری میں ہے۔اے ہارے دیے مید بہت یا کیزہ و نیک ہے'۔

قبلہ بیت المقدی کی طرف کیا' تین دروازے بنائے ایک دروازہ پچھلے جھے میں ایک دروازہ جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے اسی کو باب عام کر بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیسرا دروازہ وہ تھا جس سے رسول اللہ سکا تینے ایم انشریف لاتے تھے۔ یہی دروازہ آل عثمان جی منتقل تھا۔

د بوار کا طول بہت وسٹیج رکھاستون تھجور کے بیٹنے کے او پر جھت تھجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی گئی کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دینے نے فرمایا کہ یہ جھو نیز می موئ کی جمونیز ٹی کی طرح ہے جو چند چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور پھوس کی تھی۔ اس کے بہلومیں چند حجر ہے کچی اینٹوں کے بنائے جن کو تھجور کے تنے اور شاخوں نے پاٹا۔

جب آپ اس تغییر سے فارغ ہوئے تو اس حجرے کوجس کے متصل مبحد کا راستہ تھا عائشہ میں پیٹنا کے لیے مخصوص فر مایا ۔ سودہ بنت زمعہ کودوسرے حجرے میں کیا جواسی کے متصل اس دروازے کی طرف تھا کہ آل عثان میں پیئو سے متصل تھا۔

انس بن ما لک جی دورے مردی ہے کہ رسول اللہ مُطَالِّتُهُم جہاں نماز کا وقت آتا تھا آپ وہیں نماز پڑھ لینے تھے آپ بھر یوں کے باند سے کی جگہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے پھر سمچہ کا تھم دیا گیا تو بنی نجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آ سے تو فر مایا کہ مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ان لوگوں نے کہانہیں ۔ واللہ ہم اس کی قیمت سوائے اللہ کے کس سے نہیں جا ہتے ۔

# كِ الْمِقَاتُ ابن معد (مقدوم)

انس نے کہا کہ اس میں مشرکین کی قبرین تھیں تھجور کا باغ تھا چٹا نیں تھیں۔ رسول اللہ مُٹالِیَّۃ نے تھجور کا باغ کٹوا دیا۔ مشرکین کی قبرین کھدوا دیں اور چٹانوں کو برابر کرا دیا۔لوگوں نے تھجوروں کو قبلے کی طرف قطار میں کھڑا کر دیا اوراس سے دونوں جانب پھرر کھے۔وہ لوگ اوران کے ساتھ رسول اللہ مُٹالِیِّۃ بھی رجز پڑھتے تھے۔اور آپ قرماتے تھے

عمار می الله علی خطافت در آ دی تقده دود در بیم اُٹھاتے تھے رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَیْمُ نے فرمایا کدا ہے ابن سمیہ شاباش اِٹمہیں باغیوں کاگر وہ قُل کرے گا۔ زہری سے مر دی ہے کہ جب لوگ مبجد بنار ہے تھے۔ رسول الله مَنْ اللّهِ عَنْ اِلْمَانِ

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا بر ربنا والطهر "
"بارج تويي عني كابار كي تير كي تير كابار كي تير كابار كي تير كابار كي تير كابار كي تير كي

ز ہری کہا کرتے تھے کہ آپ نے سوائے اس شعر کے بھی کوئی شعرنہیں سنایا اور نداس کا ارادہ کیا ہوائے اس کے کدوہ آپ

سے پہلے کہا گیا ہو۔

شحويل قبله كاواقعه

عثان بن محمد الاخنسی وغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے جب مدینے ہجرت فرمانی تو آپ نے سولہ مہیئے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی'آپ کیا ہے تھے کہ اسے کھیے کی طرف چھیردیا جائے۔

آ پ نے فرمایا کہا ہے جرئیل میری خواہش ہے کہ اللہ میرا رُخ یہود کے قبلے سے بھیرد ہے جرئیل نے کہا کہ میں تو محض ایک بندہ ہول آ پ اپنے رب سے دعا سے بچئے اور اس سے سے درخواست سیجے۔

آپُ نے ایبای کیا جب نماز پڑھتے تھا پناس آسان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ پریہ آیت نازل ہوئی: ﴿قد مری تقلب وجھك فی السماء فلغو لینك قبلة ترضاها﴾ (ہم آسان کی طرف آپ کے چرے کا اُٹھنا دیکھتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیردیں گے جس ہے آپ ٹوش ہوں گے ) اس نے آپ کو کھنے میں میزاب کی طرف متوجہ کردیا۔

کہاجا تاہے کہ رسول اللہ مٹافیظ ام بشرین البراء بن معرور کی زیارت کو بی سلمہ تشریف لے گئے تھے انہوں نے آپ کے لیے لیے کھانا تیار کیا۔ظہر کاوڈت آگیا۔ رسول اللہ مٹافیظ نے اپنے اصحاب کو دور کعتیں پڑھائیں پھر تھم دیا گیا کہ اپنارٹ کھیے کی طرف کر لیں آپ کھیے کی طرف گھوم گئے اور میزاب کوسامنے کیا۔ اس مجد کا نام قبلتین دکھ دیا گیا۔ بیرواقعہ جمرت کے سترھویں مہینے ۱۵رر جب بوم دوشنبہ کو ہوا۔

ججرت کے اٹھار ہویں مہینے شعبان میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے محمہ بن عمرونے کہا ہمارے زو یک یہی درست ہے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالٹیوائے نہ دیئے تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز بڑھی چھرغز دو گبررہے دو ماہ قبل آپ کو کھیے کی طرف چھیرویا گیا۔

# اخبقات ابن سعد (صدوم) المستحدين المستحدين المستحدين اخبرالني اللها

براء مروی ہے کدرسول اللہ مظافی نے سولہ پاسترہ مہینے بیت المقدی کی جانب نماز پڑھی آپ کویہ پیندھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہوجائے۔ آپ نے بیت المقدی کی طرف نماز پڑھی یا آپ نے نماز عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلے جوایک مبعد والوں پر گزرے کہ رکوع کی حالت میں منتھ۔ انہوں نے کہا میں خدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مَنَا لَیْوَا کے ہمراہ سکے کی جانب نماز پڑھی۔ وہ لوگ جس طرح متھے اسی طرح میت اللہ کی طرف گھوم گئے۔

انس بن ما لک می افت سے مروی ہے کہ رسول الله مگا الله علی الله متا المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیآیت نازل ہوئی (جس کا ترجمداو پر گزر چکا) کہ ﴿قد نری تقلب وجهك فی السماء فلنو لینك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد المعدام ﴾ (البندا آپ اپنامنہ مجدحرام كی طرف چير ليجئے)۔

بنی سلمہ کے ایک شخص ایک جماعت پر گزرے جو فجر کی نماز میں بحالت رکوع تھے۔ وہ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے ان صاحب نے نداد کی گرخر دار قبلہ کعیے کی طرف چھر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کعیے کی طرف چھر گئے۔ کثیر بن عبداللہ المزنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُلافظ میے تشریف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے سرہ مہینے تک بہت المقدی کی طرف تماز پڑھی۔

عمارہ بن اوس الانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے شب کی دونمازوں میں سے ایک نماز پڑھی تھی کہ ایک فض مجد کے درواز سے پر کھڑا ہوا۔ ہم نماز ہی میں شخصاس نے ندادی کہ نماز کا زُنْ کجنے کی طرف کردیا گیا 'امام اور پچے اور عور تیس سب کجنے کی طرف پھر گئے۔ کا طرف پھر گئے۔

ابن عمباس ٹناشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹی جب مکے میں تصویب المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ کعبہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ بجرت فرمانے کے سولہ مہینے بعد تک یہی عمل رہا پھرآپ کو کھیے طرف متوجہ کردیا گیا۔

مخد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ بھی کسی نی نے سنت وقبلہ کے بار نے میں کسی نبی کی مخالفت نہیں کی سوائے اس کے کہ
رسول اللہ مُٹالِیْنِ اُنے جب سے آپ مدینے تشریف لاے سولہ مہینے تک بیت المقدس کوقبلہ بنایا۔ پھرمحد بن کعب نے بیہ آیت پڑھی:
﴿ شرع لیکھ من الدین ما وضی به نوحًا ﴾ (اللہ نے تبہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی اس نے نوح علائل کو وصیت کی تھی)۔
﴿ براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیْنِ جب شروع میں مدینے تشریف لائے تواہب تاناؤں یا ماموؤں کے پاس الر ہے جو
افسار میں سے سے سولہ یا سر ہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی لیکن لیند یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی کے بیاز آ ہے کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی۔
نے جوسب سے پہلی نماز (بیت اللہ کی طرف نماز) پڑھی وہ نماز عصرتھی۔ یہ نماز آ ہے کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں ہے ایک شخص نکلے ایک مجد والوں کے قریب ہے گزرے جورکوع کی حالت میں متے تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی شخط کے ساتھ کے کی طرف نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت

آپ کولیندیمی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب پھیر دیا جائے۔ جب آپ بیت المقدل کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ یہود والل کتاب کولیند تھا۔ جب ابنار خ بیت اللہ کی طرف کرلیا تو ان لوگوں نے اس کو پرا کہا۔

براء سان کی اسی حدیث میں مروی ہے کہ چند آ دمی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے ای قبلے پروفات پا گئے یا شہیر ہو گئے ہمیں معلوم شہوا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔اللہ نے بیآیت نازل کی ہما کان اللہ لیضیع ایمانکھ ان اللہ بالناس لرء وف رخیم ﴾ (اللہ تعالیٰ ایسانین کہمارے ایمان برباد کردے۔اللہ لوگوں کے ساتھ بروام پر بان اور رحم کرنے والا ہے )۔

#### تقوی کی بنیاد پر بننے والی مسجد:

ابوسعیدخدری محادثہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جب قبلہ کجنے کی طرف پھیر دیا گیا تو رسول اللہ مَالِیُّتُمُ قباء میں تشریف لائے آپ نے مبحد قباء کی دیوارکواس مقام پرآ کے بوصادیا جہاں وہ آئ ہے آپ نے اس کی بنیا در کھ دی۔اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے بیت اللہ کارخ بتا کیں گے رسول اللہ مُناٹِیُمُ اورآپ کے اصحاب نے اس کی تعمیر کے لیے پھر ڈھوئے۔

رسول الله ؓ مَالِيَّةُ مَا لِيَّةِ مَا يَعِادهُ تَشْرِيفُ لا يَا كَرْتِ عَصْرُ فَر ما يا كَهِ وَضُوكَرَ ها وراجهي طرح كرے بجر مجد قباص آئے اوراس میں نماز پڑھے تواسے عمرے کا ثواب ملے گا۔

عمر می دود و شنبے و پنجشنبے کواس میں آئے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر یہ مجد کسی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

ابوابوب انصاری ڈیاڈو کہا کرتے تھے کہ یہی وہ منجد ہے جس کی بنیا دُنقوٰ ی پر رکھی گئی ہے۔ ابی بن کعب اور دوسرے اصحاب رسول اللہ مثل ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ پیرسول اللہ مثل ﷺ کی منجد ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے ﴿لمسجد اُسّنَ علی التقولی﴾ (البتہ وہ محبر جس کی بنیادتقو ٹی پررکھی گئی وہ اس امر کی زیادہ مشخق ہے کہ آ پاس میں نماز پڑھیں ) کی تغییر میں روایت کی کہ وہ مبجد قباہے۔

ا بن عمر میں پین عمر وی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی معجد بن عمر و بن عوف میں جومبحد قباء تھی تشریف لے گئے انصار کے پکھ لوگ بھی آ کرآپ کوسلام کرنے گئے۔

ابن عمر تفاطفان نے کہا کہ آنمخضرت مظافیظ کے ہمراہ صبیب بھی معجد میں گئے تھے۔ میں نے صبیب سے بع ٹیھا کہ جب آنمخضرت مٹافیظ کوسلام کیا جاتا تھا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے۔انہوں نے کہا کہ آپائے سے اشارہ فریاتے تھے۔ ایجاد میں ایجاد

عبدالرحن بن ابی سعید خدری نے اپنے والدے روایت کی کہ میں رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ دوشنے کو قباء گیا ہوں۔ این عمر چھیٹن سے مروی ہے کہ بمی منافیظ قباء میں پیا دہ وسوار ہو کرتشریف لا یا کرتے تصابن عمر چھیٹنا ہے مروی ہے کہ وہ مبجد قباء میں جاتے تصاوراس میں دورکعت نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر خوالیت مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ منافق کے ہمراہ قباء گئے۔ آپ اٹھ کرنماز پڑھنے گئے۔ آپ کے پاس انسار آئے اور سلام کرنے گئے۔ بیل نے بلال خوالیت کہا کہ آپ نے رسول اللہ منافق کم کس طرح ان لوگوں کوسلام کا جواب دیتے و یکھاہے ۔ انہوں نے کہا گہ آپ نمازی کی حالت میں اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔

ام بگرینت المسورے مروی ہے کہ تمرین الخطاب ٹی موٹ نے فرمایا کہ اگر مسجد قباء آفاق میں ہے کی اُفق میں بھی ہوتی تو ہم ضروران کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

اسد بن ظہیر ہے جورسول اللہ مثلاثیم کے اصحاب میں سے تصرم وی ہے کہ رسول اللہ مثلاثیم نے فر مایا جو محض مبجد قباء میں آئے اور نماز پڑھے توبینمازمثل عمرے کے ہوگی۔ دن سر سرچکیں میں

اذان كاتحكم اورمشاورت:

سعیدین المسیب ولٹھیڈوغیرہم سے مروی ہے کہ اذان کا حکم ہونے سے نبی مثلیکی کے زمانے میں آنخضرت مثلیکی کا منادی لوگوں کوندادیتا تھا کہ (الصلوٰۃ جامعۃ ) نمازیم کرنے والی ہے۔ تولوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جب قبلہ کعبے کی طرف پھیردیا گیا تو اذان کا حکم دیا گیا۔

رسول الله عَلَيْظِ کوافران کے معاملے گی بھی ہوی فکرتھی لوگوں نے آپ سے ان چند باتوں کا ذرکر بھی کیا جن سے لوگ نماز کے لیے جمع ہوجا تئیں بعض نے کہا کہ صوراور بعض نے کہا کہ ناقوس بجادیا جائے۔

لوگ ای حالت میں تھے کہ عبداللہ بن زیدالخزر بھی کو نیند آگئ۔ انہیں خواب میں دکھایا گیا گہ ایک شخص اس کیفیت ہے گذرا گذائ کے بدن پر دوسز چادریں ہیں۔ ہاتھ میں ناقویں ہے۔

عبداللہ بن زیدنے کہا کہ میں نے (اس شخص ہے) کہا: کیائم بیٹا قوس پیچتے ہواس نے جواب دیا' تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا خریدنا چاہتا ہوں کہ نماز میں حاضری کے لیےاس کو بجاؤں۔این نے کہا: میں آپ لوگوں کے لیےاس سے بہتر بیان کرتا ہوں۔کھوکہ:

الله اكبر، الله اكبر، اشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلوة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله

عبداللہ بن زیدرسول اللہ مَالْقَیْم کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی تو آپ ٹے فر مایا کہتم بلال کے ساتھ کھڑے ہوا ورجو بچھ تم ہے کہا گیا ہے زمین سکھا دو ُوہ بھی اذ ان کہیں' انہوں نے ایسا ہی کیا۔

عمر جھاہؤ آئے۔انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ مٹالٹیٹا نے قرمایا کہ جمداللہ ہی کے لیے ہے'ادر یمی سب سے زیادہ درست ہے۔

الل علم نے کہا کہ یہی اذان کہی جانے گئی اور''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' کی ندائھش کسی امر حادث کے لیے رہ گئی۔اس کی وجہ سے لوگ عاضر ہوتے تھے اورانہیں اس امر کی خیر دی جاتی تھی۔مثلاً فتح کی خبر پڑھ کر سنائی جاتی تھی یا اور کسی امر کاان کو علم دیا جاتا تھا تو ''الصلوة جامعة'' كي ندادي جاتي تقي \_اگرچه وه نماز كے وقت ميں نه ہو \_

عبداللہ بن زیدالانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانٹی نے اذان کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب فر مایا اور فر مایا کہ میں نے بیقصد کیا ہے کہ لوگوں کو جمیجوں کہ وہ مدینے کے قلعوں اور بلند مگانوں پر کھڑے ہو کر نماز کی اطلاع کریں ' بعض لوگوں نے قصد کیا کہنا قوس بچا کیں۔

عبدالله بن زیدای اہل خاند کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تہمیں شام کا کھانانہ کھلا تیں؟ جواب دیا۔ میں کھانا نہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ منا تھی کو کھاہے کہ تمازے معاملے نے آپ کو بخت فکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ سوگئے اورخواب میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن پر سبز کپڑے ہیں' وہ مجد کی جیت پر کھڑ اہے اس نے اذان کہی چھر بیٹھ گیا' پھر کھڑ ایوااورنماز کی اقامت کہی ۔

بیاٹھ کررسول اللہ مَالیُّیْمِ کے پاس آئے خواب کی خبر دی' آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ بلال ہیں ہوء کوسکھا دیں۔انہوں نے سکھا دیا۔ جب لوگوں نے بیسنا تو آئے۔

عمر بن الخطاب مخالف مجھی آئے اور عرض کی''یارسول اللہ سَالِیُّیَّا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جوانہوں نے دیکھا ہے۔رسول اللہ سَالِیُّیُّا نے فرمایا کہ تہمیں میرے پاس آنے ہے کون ساامر مانع تھا۔انہوں نے کہا'یارسول اللہ جب میں نے اپنے کو میش پیش دیکھا تو جھے شرم آئی۔

عبداللہ بن عمر تفایق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی آنے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز مقرر کردیں جولوگوں کونماز کے لیے جمع کرے آپ کے پاس بوق (بگل) اور بگل والوں کا ذکر کیا گیا تو ناپند فرمایا۔ ناقوس اور ناقوس والوں کا ذکر کیا گیا تو اس کو بھی ناپند فرمایا۔

انصار کے ایک شخص کوچن کا نام عبداللہ بن زید تھا اذان خواب میں سنائی گئے۔اسی شب کوعر بن الخطاب بنی اور کو بھی اذان کا خواب دکھایا گیا۔عمر میں افغہ نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو میں رسول اللہ سکا لیٹی آئے کو خبر دوں گا۔انصار رات ہی ہے رسول اللہ سکا لیٹی آئے پاس چلے گئے اور خبر کر دی۔رسول اللہ سکا لیٹی آئے بلال میں اور کو عمر دیا انہوں نے نماز کی اذان کہی۔

اس کے آگے راوی نے لوگوں کی اس اذان کا ذکر کیا جواس زمانے میں دی جاتی ہے بلال میں ایڈونے کی اذان میں "الصلوۃ حیر من النوم" کااضافہ کیا جس کورسول اللہ شکھٹانے باقی رکھا پیکلہ اس اذان میں ندتھا جواذان انصاری کوخواب میں سائی گئتھی۔

#### فرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني:

عائشہ ابن عمر وابوسعید خدری شاہ نظام ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقیا کی ہجرت کے اٹھار تھویں مہینے شعبان میں قبلے کے کعبہ کی طرف چھیرے جانے کے ایک مہینے بعد ماہ رمضان کا فرض (روڑہ) ناڑل ہوا'ای سال رسول اللہ مثالیقیائے نے صدق تہ فطر کا تھم دیا۔ بیز کو ۃ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اخبرالني النيار الله الني النيار الله المسكن المسكن الخبرالني النيار الله الني النيار الله الني النيار حمين المرائد عن المرائد المرائ

آ ب نے معم دیا کہ صغیر و بیر حروعبد خدار ومؤنث سب کی طرف سے صجوریا سمس یا جو کا ایک صاع ( نقریباً ساؤ ھے بین سیر ) گیہوں کے دومد (نصف صاع نکالے جائیں)۔

رسول الله عَلَيْدَ عِيد الفطر عدور وزيبل خطبه ارشاد فرماتے تھے اور لوگوں کوعيدگاه جانے سے پہلے اس كے نكالنے كاتھم ديتے تھے۔ آپ نے فرمایا كه گشت كرنے سے اس دن مساكين كوغنى كردو۔ آپ جب (نماز سے) واليس آتے تھے تو اس كوتشيم فرماتے تھے۔

رسول الله مَنَّ اللهِ عَنَّا وَعِد عِد كَاه مِن يوم الفطر كوخطبه سے پہلے بڑھی۔ نمازعید یوم الاضیٰ میں (خطبہ سے پہلے) پڑھی اور قربانی كا حكم دیا مدینے میں آپ دس سال اس طرح مقیم رہے كہ ہرسال قربانی كرتے تھے۔ نافع سے مروی ہے كہ ابن عمر الله مَنْ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابل علم نے کہا کہ آپ عیدی نماز خطبے پہلے بغیراؤان وا قامت کے پڑھا کرتے ہے آپ کے آگے ایک ٹیڑھی موٹھ کی لکڑی (سترہ کے لیے) اٹھا کرلگا وی جاتی تھی (کہ گزرنے والوں کا نماز میں سامنا ندہو) یہ لکڑی زبیر بن العوام می الله ما گئی ہے جس کووہ ملک حبشہ سے لاسے تھے اوران سے رسول الله ما گئی ہے ۔ ابن عمر می الفناسے مروی ہے کہ رسول الله ما گئی ہے ۔ ابن عمر می الفناسے مروی ہے کہ رسول الله ما گئی ہی ۔ ابن عمر می المؤلی الله کا الله کا الله کا گئی ہی جس کی طرف ( اُن ح کرکے ) آپ نماز پڑھتے تھے پھر اس حدیث کا مضمون میں مات ہے۔ اہل علم نے کہا کہ رسول الله ما گئی ہجب قربانی کرنا چا ہے تھے و دومینڈ ھے خرید تے جو خوب فربسینگ والے اور چربی والے ہوتے تھے

جب آپ مناز وخطبہ پڑھ لیتے تو ان میں سے ایک کولایا جا تا تھا' مقام نماز پر کھڑے کھڑے اسے اپ ہی دست مبارک سے چری سے ذرج فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری اس تمام امت کی طرف ہے ہے جو تیری توحید اور میری رسالت کی گوائی دے۔

دوسرے کو لایا جاتا تھا۔ اے آپ اپنی طرف ہے اپنے ہی ہاتھ ہے ذن کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹھرو آل محمد (ﷺ) کی طرف سے ہے ان دونوں میں ہے آپ اور اہل بیت نوش فرماتے تھے۔ ساکین کو بھی کھلاتے تھے آپ (محلّہ) طرف الزقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ذرج فرماتے تھے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ہمارے نز دیک تمام انکہ مدینہ ای طرح کرتے تھے۔

خطبه نبوی کے کئے منبر بنایا جانا:

ابوہر برہ جی اور موں ہے کہ جمعے کے روز رسول اللہ مٹالٹی مسجد میں ایک تھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے تنے۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہونا مجھ پر گراں ہے تنیم داری نے گذارش کی کہ کیا میں آپ کے لیے ایک منبر نہ بنالوں جیسامیں نے ملک شام میں بنتے دیکھاہے؟

#### الطِقاتُ ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك العالم المسلك المبالين الله المسلك المبالين الله المسلك المبالغي المبالغي

رسول الله عَلَيْنَا فِي اس بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔سب کی رائے ہوئی کہ آپ اسے بنالیں عباس بن عبدالمطلب فئ الله عَلَيْنَا کہ ميراايک غلام ہے جس کا نام کلاب ہے وہ سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے رسول الله عَلَيْنَا فِي نَا فَر مایا کہ آپ اسے حکم دیجئے کہ وہ اس (منبر) کو بنادے۔

عباس میں میں میں نے اسے جنگل میں درخت اثلہ ( کاشنے کو ) جیجا (جس کی ککڑی سخت ومضبوط ہوتی ہے )اس نے اسے کا ٹا۔ اس کے دودر جے اورا کیک نشست گاہ بنا کے لایا اوراسی مقام پر رکھ دیا جہاں آج ہے۔

رسول الله مَثَاثِیُّمُ آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرنایا کہ میرایہ منبر جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازے پر ہے اور میرے منبر کے پائے جنت کے مراتب ہیں۔ فرمایا کہ میرامنبر میرے دوش (کوژ) پر ہے۔اور فرمایا کہ میرے منبر اور میرے جرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

رسول الله طُلَقَيْمُ نے حقوق کے متعلق قتم لینے کامعمول اپنے منبر کے پاس مقرر فرنایا۔اور فرمایا کہ جوشخص میرے منبر پر (کھڑا ہوکر) جھوٹا حلف لے نواہ وہ پیلوکی مسواک ہی پر کیوں نہ ہواہے چاہیے کہ دوڑخ میں ٹھکانہ بنا لے۔رسول اللہ جب منبر پر چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ جب بیٹھ جاتے تھے تو مؤذن اذان کہتے تھے۔ آپ دو خطبے پڑھا کرتے تھے۔ دو جلسے کیا کرتے تھے۔اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اورلوگ آمین کہا کرتے تھے۔

جعے کے دوز آپ اپنے عصا پر جو درخت شوط کا تھا ( درخت شوط مروکی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنا ئیں جاتی تھیں ) تکیدلگا کرخطبہ پڑھا کرتے تھے۔ دوران خطبہ میں لوگ اپنے چیرے آپ کے روبرور کھتے تھے اوراپنے کان لگا دیتے تھے۔ آٹھوں سے آپ کودیکھا کرتے تھے۔ جب آفاب ڈھل جاتا تب آپ نماز جعہ پڑھاتے تھے۔

آ پ کی ایک بمنی جا درخی جو چهه ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی خی بے تمان کی بنی ہو کی ایک تہد ختی جس کی لمبائی حیار ہاتھ اور ایک بالشت تھی' جمعہ وعید کے روز آ پ انہیں دونوں کواستعال فریائے تھے' بھرتۂ کر کے رکھوی اجاتی تھیں۔

عباس بن سہل سعدالساعدی نے اپنے والدے روایت کی کہ دسول اللہ مٹالٹیٹل جھے کے روز جب خطیبہ پڑھتے تھے تو ایک دوشا خہ کٹڑی ہے سہارا لگا کر کھڑے ہوجاتے جومیرے خیال میں تا ڑکی تھی اور آپ کی جائے نماز میں تھی آپ اس سے تکیہ لگایا کرتے تھے۔

اصحاب نے عرض کی'یا رسول اللہ لوگ بہت ہو گئے ہیں اگر آپ کو ٹی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپ کودیکھتے' فر مایا: تم لوگ جو چاہو (کرو)۔ مہل نے کہا: مدینے میں صرف ایک ہی بڑھئی تھا۔ میں اور وہ بڑھئی خافقین گئے اور ہم نے بیرمبر درخت افلہ سے بنایا۔

استن حنانه کی گریه وزاری:

نی مَکَافِیَا اس پر کھڑے ہوئے تو وہ لکڑی (جس پر پہلے سہارالگاتے تھے) گنگنائی نبی مَافِیَا نے فرمایا کہتم لوگوں کواس لکڑی کی گنگنامٹ سے تعجب نہیں ہوتا؟ (اس کے شنے کے لیے)لوگ (قریب) آئے اور اس کی گنگنامٹ سے پریثان ہو گئے ین مظافیظ (منبرے) اتر کے اس (لکوی) کے پاس گئے۔ اپناہاتھ اس پر کھا تو اے سکون ہو گیا۔ نبی مظافیظ اس کے متعلق تکم دیا تو اسے آپ کے منبر کے بیچے فن کر دیا گیایا حجت پر لگا دیا گیا۔

عبدالمبیمن بن عباس بن سہل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ نبی منافظ کی ا نبی منافظ کے لیے غابہ (جنگل) کے درخت طرفاء سے تین در ہے (کامنبر) بنایا سہل اس کی ایک ایک لکڑی اٹھا کرلائے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اس کومقام منبر پر رکھ دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ اَلَّهُ مِلَاَلِمُ اللهُ مَالِّةُ اِلْمَالِمُ اللهِ مَالِّةُ ا تھاجب آپ کومناسب معلوم ہوا کہ آپ منبر بنوائیں رسول اللہ مَالِّةُ اِنے اے بنوایا۔

بجع کا دن ہوا تو رسول اللہ مَالِظِیَّمُ تشریف لائے اس مغیر پر بیٹھ گئے 'جب اس نے نے آپ کونہ پایا تو ایسی گنگنا ہے شروع کی جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا' رسول اللہ مَالِیُّیِمُ اپنی نشست گاہ ہے اٹھ کے اس کے پاس گئے (وست مبارک ہے ) مس کیا تو ابے سکون ہوگیا۔ اس روز کے بعدے کوئی گنگنا ہونییں نی گئی۔

طفیل بن ابی کعب نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹالٹیل مجورے ایک ننے کے پاس ( کھڑے ہوکر ) خطبہ پڑھتے تھے۔

اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ کیا آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ گئے لیے ایک منبر بناؤں کہ جمعے کے روز آپ اس پرتشریف لا میں تولوگ آپ کی زیارت کریں اور آپ آنہیں اپنا خطبہ سنا کیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے آپ کے لیے تین زینے بنائے جووہی میں کہ بالا کی حصے پر ہیں۔ منبر بن گیا اور اپنے مقام لیرد کھ دیا گیا۔

، رسول الله مثل الله مثل الله مثل المراد و فرمایا آپ اس کے پاس (جانے کے لیے ) گزرے تو وہ تنا چلایا اس میں شکاف پڑ گیا اور شق ہوگیا۔

رسول اللهُ مَثَالِطِیُمُ (منبرے) اترے اور اپنے ہاتھ سے چھوا یہاں تک کداسے سکون ہو گیا' پھر آپ منبر پر واپس آ گئے۔ (اس کے قبل) جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس سنے کے پاس پڑھتے تھے۔

، جب مسجد منہدم کردی گئ اور تبدیل کردی گئ تو اس نے کوالی بن کعب نے لےلیا وہ ان کے پاس ان کے مکان ہی میں رہا یہاں تک کہ پرانا ہوگیا۔اے دیمک نے کھالیا اور نروگل گیا۔

ابن عباس خاہد من صروی ہے کہ نبی مثلاثیم محجور کے تنے کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ نے منبر بنوالیا اور اس پنتقل ہوئے تو وہ جند کنگنایا۔ آپ اس کے پاس آئے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ اگر میں اسے بگلے ندلگا تا توبیہ قیامت تک گنگنا تا۔

عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والدے روایت کی کہانہوں نے سہل بن سعدے دریافت کیا۔ کہ وہ منبر کس لکڑی کا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مثالثین نے فلاں خاتون ہے کہلا جھیجا (سہل نے ان کا نام بھی لیا تھا) کہا ہے قلام پڑھئی کو حکم وو کہ وہ

#### اخبرالني تأفيل المستحدد (مندوم) المستحدد المستح

میرے لیے لکڑیاں بنا دے کہ میں اس پر ( کھڑے ہوکر ) لوگوں کو کلام سناؤں۔اس نے یہی تین زینے الفار کے درخت طرفاء سے بنائے رسول اللہ متابطی نے تھم دیا تو وہ اس مقام پر رکھ دیا گیا۔

سہل نے کہا کہ میں نے پہلے ہی روز رسول اللہ مٹائیٹی کو دیکھا کہ آپ اس پر بنیٹھے اور تکبیر کہی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا حالا تکہ منبر ہی پر نتھ پھراٹھے اتر آئے اور منبر کی جڑ میں مجدہ کیا 'پھر دوبارہ کیا 'پہاں تک کہ نمازے فارغ ہوگئے۔ اس میں آپ نے وہی کیا جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ اے لوگوا میں نے میصن اس لیے کیا کہتم میری افتد اکرواور تنہیں میری نماز معلوم ہوجائے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ زمانہ نبی مُظافِیْزِ میں اس مجد کی حصت کھجور کے تنوں پر پٹی ہوئی تھی نبی مُٹافِیز الم جب خطبہ پڑھتے تھے تانبیں تنوں میں سے ایک سے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو اس پرتشریف فرما ہونے گئے۔ ہم لوگوں نے اس سے کی الیمی آ واز ٹی جیسی آ ٹھونو مہینے کی گا بھن اونٹیوں کی آ واز ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی مُٹافِیز آ کے اور اس پرا بنا ہا تھور کھیا تن سیکوں ہوگا

#### منبر مصطفیٰ مَثَالَتْهُ عِلَى مِثَانِ وعظمت:

ابو ہریرہ مخاطف مروی ہے کہ نبی مُلَّالِیْمُ نے فر ہایا کہ میرائیمٹیر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ کہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی مُلَّالِیُمُ اِن فر مایا کہ میرا میمٹیر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ابو ہریرہ مخاطفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُمُ اِنْ فر مایا۔

میرے منبراور میرے ججرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر حوض ( کوژ) پر ہے ( لینی قیامت میں حوض کوژیر آ پ کے لیے رکھا جائے گا)۔

ام سلمہ ہیں ہوٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹیٹی نے فرمایا' میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (ودرجات) ہیں۔ام سلمہ ہی ہوٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹیٹی نے فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب ( درجات ) ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْظِیم نے قر مایا جو تخص اس منبر کے پاس جھوٹی قشم کھائے گاوہ لا محالہ اپنا دوزخ میں ٹھکا نہ بنالے گا اگر چہوہ قشم سبز مسواک ہی بر کیوں نہ ہو۔

ُ ابوہریرہ ٹی ہوئیت مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْمَ نے فرمایا' جو محض میرے منبر کے پاس جھوٹی فتم کھائے گا' خواہ وہ ترمسواک ہی برکیوں نہ ہواس کے لیے دوزخ واجب ہوجائے گی۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر بی اپنی کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ منبر پر نبی منگائیا کی نشست گاہ پررکھا پھراس کواینے چبرے پررکھا (یعنی بوسہ دیا)۔

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ میں نے چنداصحاب نبی مثلظیم کودیکھا کہ جب منجد خالی ہوتی تھی تو وہ منبر ک اس سادہ لٹو کو جوقبر شریف کے متصل ہےا ہے واہنے ہاتھوں سے بکڑتے تھے پھر قبلدرخ ہو کر دعاما نگتے تھے۔

#### 

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ رسول اللہ متالیقی کے وہ اصحاب ہے جن کا کوئی مگان نہ تھا رسول اللہ متالیقی کے زمانے میں وہ مجد بی میں سوتے ہے اس کے سائے میں رہتے تھے۔ سوائے اس کے ان لوگوں کا کوئی اور شمکا نہ نہ تھا رسول اللہ متالیقی جب شام کا کھانا نوش فرماتے تو ان لوگوں کو بلاتے اور انہیں (کھانا کھلانے کے لیے) اپنے اصحاب پرتقسیم فرما و سے متھے۔ ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ متالیقی کے ساتھ شب کا کھانا کھا تا بہاں تک کہ اللہ تو تگری لایا۔

ابن كعب القرطى سے اس آیت كی تغییر میں كه ﴿ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ﴾ (بعنی صدقات ان فقراء كے ليے بيں جواللہ كى راہ میں مقید بین اصحاب صفه مراد بیں۔ مدینے میں ان لوگوں كاكوئى مكان تھا نہ اقارب تھے لہذا اللہ تعالى نے لوگوں كو أبيس صدقہ دینے پر أبھارا۔

ابوہریرہ مخاطفہ سے مروی ہے کہ میں نے تمیں اہل صفہ کودیکھا کہ وہ لوگ رسول اللہ مَانَّیْتُمْ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھتے سے کہ ان کے بدن پر جا دریں نہ ہوتی تھیں۔ واخلہ بن الاسقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَانَّیْتُمْ کے تمیں اصحاب کورسول اللّه مَانَّ ﷺ کے پیچھے تبعدوں میں نماز پڑھتے ویکھا۔ جن میں میں بھی تھا۔ ( یعنی اوڑھنے کو جاور تک نہ تھی صرف ایک تبعد باند ھے رہتے تھے )۔

ابوہریرہ مخاصفہ عبر وی ہے کہ ایک شب رسول اللہ مٹائیٹی برآ مد ہوئے اور فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا دو میں ایک ایک ایک شخص کو تلاش کر کے بیدار کرنے لگا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا۔ہم لوگ رسول اللہ مٹائیٹی کے باب عالی پر حاضر ہوئے۔ہم نے (حاضری کی) اجازت جابی تو ہمیں اجازت دی گئے۔آپ نے ہمارے لیے ایک پیالہ رکھا جس میں کوئی چیز جو کی تیار کی ہوئی تھی۔

ال پرآپ کے اپناہاتھ رکھ دیااور فرمایا کہ بسم اللہ کو گوں نے اس میں سے جتنا چاہا کھایا۔ (سر ہونے کے بعد) ہم نے اپناہاتھ رکھ دیااور فرمایا کہ بسم اللہ کا گھائے نے فرمایا تھا کہ ہم ہا تھا گھائے ہیں گھر مالگھائے کے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں گھر مالگھائے کی نوبت آج زات نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے کی جان ہے اس کھانے کے سواجوتم لوگ و یکھتے ہوآل محمد میں اور کسی کھانے کی نوبت آج زات نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے ابو ہر رہو شی ہوئے ہوئے تو وہ کس قدر باقی رہا تھا۔ ابو ہر رہ شی ہوئے کہا کہ جب آپ لوگ کا رہے ہوئے تھے۔ سوائے اس کے کہ اس میں اٹکیوں کے نشان ہوگئے تھے۔

ابو ہریرہ ٹئاہئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کی حیات میں میں اہل صفہ میں سے تھا اور یہ کیفیت تھی کہ ام سلمہ وعا کشہ ٹناہئ کے حجروں کے درمیان مارے بھوک کے مجھ برغثی طاری ہو جاتی تھی۔

ابوذر ويهدئ سيروى ہے كہ ميں بھي اہل صفه ميں سے تھا۔

يعيس بن قين بن طهفة الغفاري نے اپنے والدے روایت کی:

''میں بھی اصحابِ صفہ میں سے تھا''۔

ابوسعیدخدری تفاوند سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مُلَا اللہ اسے مدین تشریف لانے پر جب کوئی قریب مرگ ہوتا تو آپ کے پاس حاضر ہوکر خبر دیتے تھے'آ پاس کے پاس آتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے جب اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ اور آپ کے ہمرای والی جاتے تھے اکثر آپ اس کے دِن تک بیٹے رہتے تھے۔اورا کثر آپ کی یہ پابندی طویل ہوجاتی تھی۔

جب ہمیں آپ گراس کی مشقت کا اندیشہ ہوا تو قوم کے بعض افراد نے بعض ہے کہا کہ داللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم نبی علظیم بغیر قبض روح کے کسی کی اطلاع نہ کرتے ۔اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ کواطلاع کردیتے ' تا کہ آپ پرمشقت و پابندی نہ ہو۔

ہم لوگوں نے یہی کیا' مرجانے کے بعد ہم آپ کومطلع کرتے تھے۔ آپ اس کے پاس آتے تھے۔ دعائے رحمت و مغفرت فرماتے تھے۔اکثر آپ اس کے بعد واپس ہوجاتے تھے اور اکثر میت کے دن ہوئے تک تھمبر جاتے تھے۔

ہم لوگ ایک زمانے تک اس معمول پر رہے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ متافیخ کو (اپنی جگہ سے ) نداخھاتے۔میت کوآپ کے مکان کے پاس لے جاتے 'آپ کو کہلا چینج اور آپ اپنے مکان ہی کے پاس نماز پڑھا دیتے ' یہ آپ کے لیے زیادہ 'ہل اور زیادہ آسان ہوتا۔ ہم نے بھی کیا۔

محمد بن عمرونے کہا کہا تی وجہ سے اس مقام کا نام موضع البخائز ر کھ دیا گیا کیونکہ جنازے وہاں لائے جاتے تھے۔ آج تک جناز وں کوو ہال لیے جانے اور اسی مقام پر ان پرنماز پڑھنے کے بارے میں لوگوں کا یمی معمول جاری ہے۔

بادشاہوں کے نام مکا تیب نبوی مَثَالَثَیْمُ

دعوت اسلام أورمكا تيب نبوى ملافقة

ابن عباس چھیٹناوغیرہ سے متعدد طرق واسناد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طالعین ذی الحجہ لاہ میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو قاصدوں کوسلاطین کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا' ان کے نام فرمان تج ریفر مائے۔ حضور علائشکا کی میر ممارک:

عرض کی گئی یارسول اللہ سلاطین کوئی تحریز بین پڑھتے تاوقتیکہ اس پر مہر نہ گئی ہو۔ رسول اللہ مُنَالِیَّا نے اسی روز ایک چاندی
کی مہر بنوائی جس کا مگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اس پر تین سطر میں یہ نقش تھا: ''محدرسول اللہ'' اسی ہے آپ نے فرمانوں پر مہر لگائی' ان
قاصدوں میں سے چھآ دمی ایک ہی دن روانہ ہوئے یہ محرم کے کاواقعہ ہے۔ ان میں سے برخص اس قوم کی زبان میں کلام کرسکتا
تھا جن کے پاس آ یہ نے آئیں بھی اتھا۔

قاصد نبوی شاہ نجاشی کے دربار میں:

سب سے پہلے قاصد جن کورسول اللہ مُثَاثِقُائِم نے نجاثی کے پاس بھیجا تھا عمرو بن امیدالضمڑی تھے۔ آپ نے نجاشی کو دو فرمان تحریر فرمائے تھے ایک میں انہیں دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی آیات تحریر فرمائی تھیں ۔ نجاشی نے رسول اللہ مُثَاثِیم کا فرمان لے لیا۔ آئکھوں سے لگایا بطور تو اضع کے اپنے تخت سے زمین پرا ترآئے۔ پھراسلام لائے کلمۂ شہادت اداکیا اور کہا کہ اگر جھے آپ الطبقات ابن سعد (مندوم) كالمن المنافق المن سعد (مندوم) كالمنافق المن سعد (مندوم)

کی خدمت میں حاضری کی گنجاکش ہوتی تو ضرور آپ کے پاس حاضر ہوتا انہوں نے رسول اللہ مثل پیا کو اپنی فرمان برداری اور تصدیق اوراللہ رب العالمین کے لیے جعفر بن ابی طالب میں ایٹو کے ہاتھوں پراسلام لا نالکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آپ نے بیتھم دیاتھا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کردین جنہوں نے اپنے شوہر عبیداللہ بن جحش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ابن جحش حبشہ ہی میں نصرانی ہو گیا اور مربھی گیا۔ رسول اللہ مٹالین نے فرمان میں بیتھم دیاتھا کہ جواصحاب وہاں ہیں انہیں آپ کے پاس بھیج دیں اور سوار کرادیں۔

نجاشی نے ایساہی کیا۔ انہوں نے ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اور آپ کی جانب سے چار
سودینا رم رادا کیا۔ مسلمانوں کے سفر کا اور جوچیزیں آنہیں در کار ہوں سب کا سامان کر کے عمر و بن امید الضمری کے ہمراہ دو کشتیوں
میں سوار کر دیا۔ ہاتھی دانت کا ایک ڈبید مظاکے رسول اللہ سکا ٹیٹی کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیے۔ اور کہا کہ اہل حبشہ بحالت خیر
ر ہیں گے جب تک یہ دونوں فرمان ان کے درمیان ہیں۔

رسول الله مثالية على المالية ا

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مَا لَیْقِیم نے دھیہ بن خلیفہ الکٹی کو جوان چیر میں سے ایک تنصے قیصر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے وعوت اسلام دیں آپ مَا لَیْقِیمُ نے ایک فریان بھی تحریر فرما دیا اور انہیں رہیم دیا کہ اسے عظیم بھرای (یعنی والی) کو دیں کہ وہ اسے قیصر کو دے دے۔

عظیم بصرای نے اسے قیصر کودے دیا جواس زمانے میں تمص میں تھا۔ قیصراس زمانہ میں ایک نذر میں جواس پر واجب تھی بیادہ چل رہا تھا۔ نذریتھی کداگر رومی فارس پر غالب آ گئے تو قسطنطنیہ سے ایلیاء (بیت المقدس) تک برہنہ پا جائے گا۔

پیروں برہ کا در اس نے فرمان کو پڑھا تھھ کے آیک گرچا میں عظمائے روم کو حاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کیا تہہیں الل کا در سرک اپنی سلطنت کوا پنے لیے قائم رہنے کی اور جو کی تھیسی بن مریم بیٹا تھا نے فرمایا اس کی پیروی کی خواہش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ اے باوشاہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ان نبی عربی (مظافیۃ) کی پیروی کرتے ہو؟ یہ من کروہ لوگ گورخر کی طرح بحرک کئے ۔ اورٹ کی طرح بلبلائے اورصلیب اٹھالی۔ ہرقل نے یہ حالت و کیمی تو وہ ان کے اسلام سے مایوس ہو گیا۔ اسے اپنی جان اور سلطنت کا اندیشہ ہوا۔ آخر انہیں تسکین دی کہ میں نے جو پچھ کہا وہ محض اس لیے تھا کہ امتحان لے کے یہ دیکھوں اپنے دین میں تمہاری وہی کیفیت دیکھی جو میں چاہتا ہوں ان سب نے اسے بحدہ کیا۔

كسراى ايران كي طرف دعوت حق كاپيغام:

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالِیُّتُوا نے عبداللہ بن حذافہ النہی کوجو (مٰدکورۂ بالا) چھے میں ہے ایک تھے کسری کے پاس جھیجا کہ وہ اسے دعوت اسلام دیں۔ایک فریان بھی تحربر فریا ویا تھا۔

عبداللہ نے کہا کہ میں نے کسرای کورسول اللہ مَالِّقَیْم کا فریان دے دیا جواسے پڑھ کر سنایا گیا اس نے اسے لے لیا اور چاک کر ڈالا۔ جب بیدوا قعدرسول اللہ مَالِّلِیِّم کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے ملک کو یارہ پارہ کردے۔کسرای نے اخدالني ماليون المسدوم) المسلم المسلم

اپنے عامل یمن باذان کوکھا کہتم اپنے پاس ہے دو بہا درآ دمیوں کوائن شخص کئے پاس جو تجاز میں ہے بھیجو کہ وہ دونوں میرے پائن اس کی څیر لائیں۔ باذان نے قہر مانہ ادرا کیشخص کو بھیجااورا کی خط بھی لکھ دیا۔ بید دونوں مدینے آئے اورانہوں نے باذان کا خط نی مَثَافِیْظِ کو دے دیا۔

کسرای فارس کاانجام:

رسول الله مَثَلِظَيَّمُ مسكرائے اور دونوں کو دعوت اسلام دی۔ ان کی پیریفیت تھی کہ (آپ کے) رعب سے لرزہ براندام تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو تم دونوں میرے پاس سے جاؤ۔ کل پھر آٹا تو میں اپنے ارادے سے تہمیں آگاہ کروں گا۔ دوسرے رؤز وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے صاحب (باڈان) کو پینجر پہنچاد و کہ ای شب کوجو شب سے شنبہ ارجمادی الاولی محیضی 'سات ہے میرے رب نے اس سے رب (کسڑی) کوئل کردیا ہے۔

ب میں بیاں اللہ تارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیر و یہ کواس پر مسلط کر دیا 'جس نے اسے قبل کر دیا یہ دونوں شخص اس خبر کو لے کر با ڈان کے پاس واپس گئے تو با ذان اور وہ سب مولد قبائل کہ یمن میں'' ابناء'' کہلاتے تصے اسلام لے آئے۔

مقوس كو دعوت اسلام :

یں میں بہت کہ اس کے رسول اللہ منگائی کا فرمان اسے پہنچا دیا۔ منقوش نے وہ فرمان لے لیا اور اسے ہاتھی دانت کے ڈب میں رکھ کے اس پر مہر لگا دی اور اس ابنی کئیز کے سپر دکر دیا۔ نبی منگائی کا کوکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی باقی ہیں اور میں بید خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فرما میں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جیجی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا ملک شام میں ظہور فرما میں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جیجی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے ہدیئہ آپ کو ایک چا در اور ایک مادہ نجر جیجی ہے کہ آپ اس پر سوار ہوں مقوش نے اس ہے ذیا دہ بچھ نہ کھا اور اسلام نہیں لایا۔

رسول الله سَائِیْتِیْم نے اس کا ہدیے تبول فر مالیا وردونوں کنیزیں بھی لےلیں جو ماریہ ام ابراہیم بن رسول الله سَائِیْتِیْم اوران کی بہن سیرین خیس ۔ مادہ خیر بھی لے لی جوسفیرختی اس زمانے بیس عرب میں اس کے سواکوئی اور (الیی مادہ خیجر) نیخی ۔ اور بھی دلدل ختی ۔ رسول الله سَائِیْتِم نے فرمایا کماس خبیث نے اپنی سلطنت پر بخل کیا۔ حالا تکہ اس کی سلطنت کوکوئی بقاء نہیں۔ حاظب نے کہا کہ وہ مہمان داری میں میرااکرام کرتا تھا۔ میں نے صرف پانچی روز اس کے پاس قیام کیا۔

حارث بن الي شمر كوبيغام:

ابل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ عَلَّائِیْمُ نے شجاع بن وہب الاسدی کوجو چوہیں سے ایک تصحارث بن ابی شمر الغسانی کے یاس جیجا کہ اسے دعوت اسلام ویں۔ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ شجاع نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا۔ وہ غوطہ دُشق میں قیصر کی مہمان داری وہدارات کی تیاری میں مشغول تھا جوتمص ہے ایلیاء آئے والا تھا۔ میں دویا تین روزتک اس کے دروازے پر مقیم رہا۔ اس کے دریان سے کہا کہ میں نبی رسول اللہ مظافیح کا قاصد ہوکر اس کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نبیل پہنچ سکتہ تا وقتیکہ فلاں قال تاریخیں گزر نہ جا کیں۔ دریان روی تھا۔ اس کا نام مری تھا بچھ سے دسول اللہ مظافیح کے دریا فت کرنے لگا میں اس سے رسول اللہ مظافیح کے حالات اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا تذکر ہ کرتا تھا تو اس کا دل بحر آتا تھا یہاں تک کہ اس پر گریہ و زاری غالب آجاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے 'میں بچینہ نبی (مظافیح) کا حال پاتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں' حارث سے ڈرتا ہوں کہ وہ بچھے آل کرد ہے گا نہ دریان میرا اکرام کرتے اور آپ پی طرح میمان نوازی گرتے تھے۔ دریان میرا اکرام کرتے اور آپ پی طرح میمان نوازی گرتے تھے۔

الیک روز حارث نکا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپ سر پرتاج رکھا مجھے اپ پاس آنے کی اجازت دی میں نے رسول اللہ مظافیۃ کا فرمان اس وے دیا۔ اس نے اسے پڑھ کے بھینک دیا اور کہا کہ مجھ سے بیری سلطنت کون چھین سکتا ہے۔ میں ان (آنحضرت منگافیہ کا کہ بیاس جانے والا ہوں خواہ وہ بمن میں ہوں۔ لوگوں کو بھیج کے میں ان کواپ پاس بلواؤں گا۔ وہ اس طرح کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہو اپنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہو اپنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہو اپنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہو اپنے صاحب کا تحضرت منافیق کی بتادینا۔

یہ واقعات جن کی ڈیل میں اپٹاارادہ بھی واضح کردیا تھا قیھر کولکھ بھیجے۔ قیھر نے اے لکھا کہ تو آنمخضرت مُلاٹیڈا کی جانب نہ جا آپ سے بے پرواہ رہ۔اور ایلیاء میں ممیرے پاس پہنچ جا۔

جب اس کے پاس کا جواب آگیا تو اس نے بچھے بلایا اور کہا کہتم اپنے صاحب کے پاس دوانہ ہونے کا کب ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ کل۔ اس نے میرے لیے سومثقال سونے کا حکم دیا۔ (ایک مثقال =۴/۱۶/۱ ماشتے) مری (دربان) نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اور میرے لیے زادراہ اور لباس کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ مٹائٹیڑا سے میراسلام کہددینا۔

میں رسول اللہ مٹائیٹی کے پاس آیا اور آپ کوخمر دی تو آپ نے فر مایا کہ اس کی سلطنت بر باوگئی۔ میں نے آپ سے مزی کا سلام بھی کہہ دیا اور جو پچھ کہا تھا اس کی بھی خبر دے دی' رسول اللہ مٹائیٹی نے فر مایا کہ مری نے سچ کہا۔ (بینی انجیل میں میرے تذکرے کا حوالہ میچے ہے) حادث بن ابی شمر اس سال مراجس سال مکہ معظمہ فتح ہوا ہے۔ فروہ بن عمر و کا قبول اسلام:

اٹل علم نے کہا کہ فروہ بن عمروالحجذ ای علاقہ بلقاء پر قیصر کے عامل تصر گررسول اللہ مثلاثیم نے انہیں کھی نہیں تح خود ہی اسلام لائے۔اپنے اسلام لانے کی عرضداشت رسول اللہ مثلاثیم کوکھی۔آپ کو ہدیہ جیجااوراپنے پاس ہے اپنی قوم کے ایک قاصد کوجن کا نام مسعود بن سعد تھاروا نہ کیا۔

رسول الله مظافیر نے ان کا خطر پڑھا مربی قبول فر مایا اور جواب تحریر فرما دیا۔ آپ نے مسعود کوساڑھے بارہ اوقیہ جو پانچ سودرم تصانعا م دیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکا فیرا نے سلیط بن عمر والعامری کوجو چھرقا صدوں میں سے ایک تھے ہوؤہ بن علی انھی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوتِ اسلام ویں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ وہ اس کے پاس گئے تو اس نے انہیں تھمرایا۔ ان کی حفاظت کی نبی سکافی کا فرمان پڑھااوراییا جواب دیا جومرہے سے مم تھا۔

نی مُنَافِیْنَا کولکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ نہایت خوب اور بہت اچھی ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر وخطیب ہوں عرب میرے مرتبے سے ڈرتے ہیں۔ لہذا کچھامور میرے سپر دکر دیجیے تو میں آپ کی پیردی کرلوں۔ اس نے سلیط ہن عمر دکو میجھانعام اور ہجر کے بنے ہوئے کپڑوں کالباس بھی دیا۔وہ ان سب چیزوں کو نبی مَلَّاتِیْزا کے پاس لائے اور جو پچھاس نے کہا تھاا ان

آپ کے اس کا خط پڑھااور فرمایا کہ اگروہ مجھ سے زمین کے پانی کا بہاؤ بھی مانکتا تو میں منظور نہ کرتا۔وہ بھی برباد ہوااور جواس کے ہاتھوں میں ہےوہ بھی ہر بادگیا۔ جب آپ فتح مکہ سے واپس آئے تو آپ کے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے اطلاع دي که وه مرگيا۔

#### با وشاه عمان كودين حق كي دعوت:

فرزندان الجلندى كے پاس بھیجا۔ بیدونوں فتبیلیزاز د کے تقے۔ دونوں میں بادشاہ جدیفر تقے ان دونوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فر مادیا اور فرمان پرمبر بھی نگادی۔عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں عمان آیا تو عبد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جوان دونوں شخصوں مل زیاده بردباراورزیاده نرم مزاج کے تھے۔

میں نے کہا کدرسول الله مظافیق کی جانب سے میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس قاصد ہوکر آیا ہوں۔عبدنے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے عمر وسلطنت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کوان کے پاس پہنچا دوں گا کہ وہ آپ کا لایا ہوا فر مان پڑھ لیں۔ میں چندروز تک ان کے دروازے پرتھبرار ہا۔انہوں نے مجھ کو بلایا تو میں ان کے پاس گیا اور وہ مہر لگا ہوا فرمان دے دیا۔ انہوں نے اس کی مہر تو ڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کو وے دیا۔ انہوں نے بھی انہیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ رقیق القلب تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت دیجئے اورکل میرے پاس آ ہے۔ صبح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے جس امر کی دعوت دی ہے اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں اپنے مقبوضات کا ایک محض کو ما لک بنا دوں گا تو اس وفت میں تمام عرب سے زیاد ہ کمزور ہو جاؤں گامیں نے کہا کہ اچھا تو میں کل ردانه بونے والا ہوں۔

جب انہیں میری روا تکی کا یقین ہو گیا تو صبح کو ہلا بھیجا' میں گیا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی مُلْقَیْمًا کی تقیدیق کی اور مجھے زکو ۃ لینے اور لوگوں میں حکومت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔

جومیری مخالفت کرتا تھا اس کے خلاف دونوں میرے مدد گار ہو گئے ان کے اغذیاء سے میں نے زکو ۃ وصول کی اوران کے فقراء میں تقشیم کردی میں برابرانہیں لوگوں میں مقیم رہا یہاں تک جمین رسول اللہ مَالِیْمُ کی وفات کی خریجُنج گئی <sub>گ</sub>

#### 

رسول الله من النه من النه من النه عن الله عن المحمد من الحضر می کومندر بن ساوی العبدی کے پاس بھیجا جو بحرین میں سے کہ وہ انہیں دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ان کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ انہوں نے رسول الله منا لیا آئی کو اپنے اسلام اور آئیس دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ان کے نام ایک فرمان اہل بحر کوسنایا۔ ان میں سے بعض نے اسلام کو پہند کیا جو انہیں اچھا معلوم ہوا وہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے بعض نے ناپند کیا میرے ملک میں مجوس و بہود ہیں اس بارے میں جھے آپ اپنے تھم سے از سرفہ مطلع فرما ہے۔ رسول الله منا ہوگئے نے مجوس بحرکوا کیک فرمان تحریر فرما کران پر اسلام بیش کیا اور تحریر فرمایا کہ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ لیا جائے۔ ان کی عور توں سے نکاح نہ کیا جائے اور ندان کا فریجہ کھایا جائے۔

رسول الله مَثَلَّقَیْمَ نَے علاء کو اونٹ گائے بکری' پھل اور مال کے فرائض ( زکو ۃ ) تحریر فر مائے علاءنے آپ کا فر مان لوگوں کو سایا اور اسی کے مطابق زکو ۃ وصول کی۔

#### مکتوبات نبوی کاانداز تحریر:

#### مختلف قبائل کی جانب حضور علائلا کے پیغامات اور مکتوبات:

شعمی ولٹیفیڈ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیؤم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کل صیح کوتم سب کے سب میرے پاس آنا'آپ کا معمول بیرتھا کہ نماز فجر پڑھ چکتے تو مصلی ہی پرتھوڑی ورشیجے پڑھتے اور دعا کرتے۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نے ایک گروہ کوایک جماعت کی طرف بھیجااور ان سے فرمایا کہ خدا کے لیے اس کے بندوں میں نیکی وخیر خواہی کرنا۔ کیونکہ جس شخص کولوگوں کے امور کا رامی (رعایا کا تکہبان) بنایا جائے' وہ ان کی خیر خواہی نذکر نے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے' جاؤاور ایسانہ کرنا جیسی بیسی بنی بن مربم عبولا ہے تا صدون نے کیا تھا کہ وہ قریب کے پاس خبر گیری کو آتے اور بعید کوچھوڑ و سے تھے۔ پھر غفلت سے بعدار ہوئے۔

ان میں ہرشخص اس قوم کی زبان میں با تیں کرسکتا تھا جس کی ظرف ان کو بھیجا جار ہا تھا۔ نبی مُٹاٹیٹیٹا سے یہ بیان کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہاللہ کے بندوں کے معاملات میں جوحقوق اللہ کے ان لوگوں پرواجب ہیں ان میں بیسب سے بڑا حق ہے ( کہ یہ ان کی زبان جانبیں )۔

رسول الله مَثَالِثَيْمَ نِهِ اللّٰ يمن كوا يك فريان تحرير فرمايا جس ميں انہيں شرائع اسلام اور مواثق ومال كے بارے ميں فرائض

#### اخباراني مايين اخباراني مايين المنظمة المعالث المنافقة المناسعد (مدوم)

ز کو ۃ کی خبر دی'اوروصیت فرمائی کہ ان صحابہ ٹی ڈیٹھ اور نامہ بروں کے ساتھ اچھا برتا وُ کیا ُ جائے۔اہل یمن کی جائب آ پ کے بیامبر معاذبین جبل و مالک بن مرارہ ٹی ڈیٹ سے 'آ پ نے ان لوگوں کے ان کے قاصد کے اپنے پاس پہنچنے کی اور جو پیام اس نے ان کی جانب سے پہنچایا تھا اس کی بھی خبر دی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل کی نے اہل یمن کی ایک جماعت کونام بنام تحریر فرمایا جن میں حارث بن عبد کلال وشری بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال وقعمان قبل ذی بیزن ومعافر و ہمدان وزرعہ ذی رغین بھی تھے۔ بیزرعہ قبیلیہ تمیر کے پہلے ہی گروہ میں اسلام لائے تھے۔

" ایک فرمان تحریر فرمایا اور ان کونکم دیا کہ بیلوگ صدقہ (زکوۃ) دیز بیرجع کریں اور اسے معاذبن جمل ہی ہوئہ ومالک بن مرارہ کے سپر دکر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کوان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا تھم دیا۔ مالک بن مرارہ اہل بیمن کے قاصد تھے جوان کے اسلام داطاعت کا بیام نبی مُظافِیْنِ کے پاس لے گئے تھے۔ رسول اللہ مُظافِیْنِ نے ان لوگوں کو تحریر فرمایا کہ مالک بن مرارہ نے خبر پہنچادی ہے اور انہوں نے ما تباشری کی حفاظت کی ہے۔ آپ نے کندہ کے بی معاویہ کو بھی اسی طرح تحریر فرمایا تھا۔

ابل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مُتَالِقَیْقِ نے قبیلہ جمیر کے بنی عمر وکو بھی تخریر فریا کراسلام کی دعوت دی تھی ۔خالد بن سعید بن العاص نے اس فریان کو کھا تھا۔ رسول اللہ مُتَالِقِیْقِ نے جبلہ بن الا پہم بادشاہ غسان کو بھی دعوتِ اسلام دی۔ وہ اسلام لا یا اور لاس نے العاص نے اسلام کی خبر رسول اللہ مُتَالِقِیْقِ کو کھودی۔ آپ کو ہدیہ بھی بھیجا اور برابر مسلمان رہا۔ جب عمر بن الخطاب می اللہ کا زمانہ آ یا تو اتفاق سے دمشق کے ایک باز ار میں قبیلہ مزید کے ایک مخص کو پکل ویا۔ مزنی نے جملہ کر کے اسے تھیٹر مارویا۔ اسے گرفار کر کے ابوعبیدہ بن الجراح میں لایا گیا۔

لوگوں نے کہا کداس نے جبلہ کے تھیٹر مارا ہے ابوعبیدہ نے کہا کدا سے چاہیے کہ وہ بھی اس کو تھیٹر مار دے لوگوں نے کہا کہ یقل نہیں کیا جائے گا؟ تو ابوعبیدہ نے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ اچھا تو اس کا ہا تھر بھی نہیں کا ٹا جائے گا؟ ابوعبیدہ میں ہوئے کہا کہ نہیں ۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض فضاص کا تھم دیا ہے۔

جب کہتم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنا چہرہ اس بھیڑ کے چہرے مشابہ بنانے والا ہوں جو جنگل سے آئی کہنے یہ بہت خراب وین ہے وہ مرتد ہو کرنصرانی ہو گیا اور اپنی قوم کو لے کر روم میں داخل ہو گیا۔ عمر خیاہ نو کہ یہ معلوم ہوا تو انہیں شاق گزرا'حسان بن خابت خیاہ نو سے کہا کہ اے ابوالولید کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا ووست جبلہ بن الا پہم مرتد ہو کرنصرانی ہو گیا۔ انہوں نے کہا"الا لله و افا الله داجعون" کیوں مرتد ہو گیا۔ فرمایا کہ اسے قبیلۂ مزینہ کے ایک شخص نے تھیٹر مارا تھا۔ حسان نے کہا کہ تو وہ حق بجانب تھاعمر میں اور انہیں ورے سے مارا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے جریر بن عبداللہ انجلی کو ذی الکلاع بن ناکور بن حبیب بن حسان بن تبج اور ذی عمر و کے پاس بھیجا کہ ان دونوں کو دعوت اسلام دیں۔ دونوں اسلام لائے۔ ذی الکلاع کی بیوی ضریبہ بنت ابر ہہ بن الصباح بھی اسلام لائیں۔ رسول اللہ متالیقیم کی وفات ہوئی تو جریرانہیں لوگوں کے پاس تھے۔ ذوعمر و نے انہیں آپ کی وفات کی خبر دی تو جریر الل علم نے کہا ہے کہ درسول اللہ مل قرائے رہید بن ذی مرجب الحضر می ادران کے بھائیوں اور پچاؤں کو تحریز مایا کہ ان
لوگوں کے مال عطایا نظام آ بگیر اور کنویں ۔ درخت ۔ دیہات کے بنویں ۔ چھوٹی خبریں ۔ جڑی بوشیاں ۔ صحائی نالے جو حضر
موت میں بین اور ذی مرحب کے خاندان کا ہر مال انہیں لوگوں کے لیے ہے ۔ ہروہ رہن جوان کے ملک میں ہوگ اس کو کوئی بھی نہ بو چھے گا
کی شاخیس سب اسی رہن میں شار کی جائیں گی جس میں وہ ہوں گی ۔ جو خیر و برکت ان کے جوان میں ہوگ اس کو کوئی بھی نہ بو چھے گا
اور اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے بری ہیں ۔ خاندان وی مرحب کی مدر مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے ان لوگوں کا ملک ظلم
سے بری ہے ان کے جان و مال اور بادشاہ کے باغ کی وہ آبیا شی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی ۔ اللہ ورسول اس پر مددگار ہیں ۔ اس فر مان کو معاور شینے لکھا تھا۔

اللَّ عَلَم نَ كَهَا ہِ كَهِ رَسُولَ الله عَلَيْقِيْمَ نَ تَحْرِيْرُ مَا يَا كَهِ قَبِيلَهُ فَم مِن سے جواسلام لائے گا' نماز قائم كرے گا۔ زكو ة دے گا الله اور رسول عَلَيْقِيْمُ كا حصد دے گا۔ شركين كوترك كردے گا' تو وہ اللہ وجھ (مُلَاقِيْمُ) كى بناہ ذمہ دارى ميں بے خوف ہے۔ جو شخص اپنے سے بھرجائے گا تو اللہ اور اس كے رسول محمد (مُلَاقِيْمُ) اس سے برى الذمہ بيں۔ جس شخص كے اسلام كى كوئى مسلمان شہادت دَاتِو وہ بھى محمد (مَلَاقِيْمُ) كى بناہ و ذمہ دارى مين ہے اور وہ مسلمانوں ميں ہے۔ اس فر مان كوعبد اللہ بن زيد جي هذا نے لکھا تھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے خالد بن ضاوالا زدی کوتح برفر مایا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت میں اسلام
لائے وہ زمینداری انہیں کی رہے گی بشرطیکہ وہ اس اللہ پر ایمان لا ئیں جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت ویں کہ محمد (منافیقیم) اس
کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ نماز کوقائم کریں ۔ زکو 8 ویں ۔ رمضان کے روز ۔ رکھیں ۔ بیت اللہ کا آج کریں ۔ کسی برعتی کو پناہ
خدویں ۔ خداسلام کی حقائیت میں شک کریں ۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خوابی کریں ۔ اللہ کے دوستوں کو دوست اور اللہ ک
دشمنول ہے بغض رکھیں ۔ محمد تی (منافیقیم) پر بیدلازم ہے کہ اپنی جانب ہے ان کی ویکی ہی جایت و تفاظت کریں جیسی کہ اپنی جان
و مال واہل عیال کی کرتے ہیں ۔ خالدالا زدی کے لیے اللہ ومجہ نی (منافیقیم) کی ذمہ داری ہے بشرطیکہ خالد اس عہد کو پورا کریں ۔ اس

44.

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مُلْاَلِمُوّائے جب عمرو بن حزم کو یمن بھیجا تو آنہیں ایک عہد نامہ تحریر فرمادیا جس میں آپ نے شرائع وفر ائض وحدودِ اسلام کی تعلیم دی تھی۔اس عہد کواُنی نے لکھا تھا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالیم نے نہا ہے کہ رسول اللہ مُکالیم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالیم اس کے بیت کوئر مایا کہ ملک شام کا موضع حمری وعینون کل کا کل اینی اس کی زمین اس کے پہاڑاس کا پانی اس کی بھیتی۔اس کے کنوؤں کا پانی۔اس کے گائے بیل سب ان کے اور ان کے بعد ان کے لیس ماندوں کے لیے ہیں۔اس میں کوئی ان سے جھگڑا نہ کرے اور نہ اس میں ان لوگوں پرظلم کرے داخل ہو۔ جوان پرظلم کرے گانان سے بچھ لے گاتو اس پر اللہ اور تمام ملا تکہ اور لوگوں کی لعنت ہے۔اس کوعلی میں میں ان لوگوں کے تعالیہ

، اہل علم نے کہا ہے کہ وسول اللہ مُلَّالِيُّمُ نے حصین بن اوس الاسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں فرغین وذات اعتباش عطافر مادیا ہے۔اس میں ان سے کوئی جھگڑانہ کر ہے۔اس کوعلی شائندہ نے لکھا۔

اٹل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مُنافِیْز نے بی قرہ بن عبداللہ ابن ابی نجیج البنہا نین کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں پورا لمظلہ۔اس کی زمین۔اس کا پانی۔اس کے پہاڑاوراس کی غیر کوئی زمین عطافر مائی۔ بیسب بطور شرکت ان کے لیے ہے جس میں وہ اپٹے مواثی چرا کیل گے۔اس کومعاویہ میں ہوئے نکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی نے بی الحارث بن کعب کے بنی الضاب کے لیے تحریفر مایا کہ ساریداوراس کا بلند حصدان لوگوں کے لیے ہے۔اس میں کوئی ان سے جھٹڑ اند کرے۔ جب تک بیلوگٹ نماز کوقائم رکھیں۔ زکو قادیں۔اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔اورمشرکین سے بتعلق رہیں۔اس کو مغیرہ تفایع نے کہا اللہ عمل اللہ سالٹی آئے نے بزید بن طفیل الحارثی کے لیے تحریفر مایا کہ پوراالمضہ ان کے لیے ہے۔اس میں کوئی ان سے جھٹڑ اند کرے۔ جب تک کہ بینماز قائم رکھیں' زکو قادیں اورمشرکین سے جہاد کریں۔ جبم بن الصلت نے اس کو کھا۔

، اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹانے بنی الحارث بنی قنان بن تغلبہ کے لیے تحریر فرمایا کہ جمس ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہلوگ اپنے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی طرف سے امن میں ہیں ۔اس کومغیر ڈٹنے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ وی اللہ و

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نی زیاد بن الحارث الحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ جَمّاء و اذنبیکان لوگوں کا ہے۔ان لوگوں کوامن ہے جب تک پینماز کو قائم رکھیں 'ز کو قادا کرتے رہیں اور مشرکین سے جہاد کرتے رہیں۔بقلم علی شخاص ما علی بر سر ما اللہ معلیدا ہے۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْزِ نے بربید بن مجل الحارثی کے لیے تحریر فر مایا کہ عمرہ اور اس کی آبیا ثی کے راستے اور اس کے جنگل میں سے وادی الرحمٰن انہیں لوگوں کی ہے یہ (بربید)اور ان کے پسماندہ اپنی قوم بنی مالک پرسردار ہیں نہاں لوگوں ہے جنگ کی جائے گی اور ندان کا اخراج کیا جائے گا۔ بقلم مغیرہ بن شعبہ ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنَّا اللہ مُنَّا اللہ مُنَّالِيْمُ نے ذوالعصہ قيس بن الحصين کے ليے ان کے والد کی اولا و بنی الحارث اور بنی نهدکو امن دینے کے لیے تخریفر مایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا اخراج کیا جائے۔ نہ ان سے عشر اس وین کے لیے تخریف میں اور اپنے اسلام کی شہادت ویتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت ویتے رہیں۔ الیا جائے۔ جب تک پہلوگ بھی میں ۔ زکو قادیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت ویتے رہیں۔ ان کے مال میں مسلمانوں کا بھی می ہے۔ بنی نہد بنی الحارث کے حلیف تھے۔

رہ سے ہوں میں سے کہاہے کہ درسول اللہ مظافیر نے بنی قنان بن پزیدالحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ ندوداوراس کے ذرائع آبپاشی ان اور اپنے اسلام کی گواہی دراستے کو مامون رکھیں۔ زکو ہ دیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں۔ راستے کو مامون رکھیں اور اپنے اسلام کی گواہی دیتے رہیں۔ اسلام کی گواہی دیتے رہیں۔

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مظافیرانے عاصم بن الحارث الحار فی کے لیے تحریر فر مایا کہ راکس کے بودے اور درخت ال کے بیں ۔ان میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرے۔ بقلم ارقم۔

الل علم في البارك الله من الله من الله من الله من الله على على الله الله على الله ع

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَالِمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّ

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی نے بنی جویں الطائمین کے لیے تحریر فر مایا کہ ان میں سے جواللہ پرایمان لائے۔ نہ قائم کرے۔ زکو ۃ دے۔ مشرکین سے جدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سکا ٹیٹی کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں سے اللہ کاخ اور رسول اللہ سکا ٹیٹی کا حصد دے اور اپنے اسلام پر گواہی دے تو اس کے لیے اللہ اور محمد بن عبداللہ (سکا ٹیٹی کی امان ہے۔ ال زمین ۔ ان کے کنویں اور وہ اشیاء جن پر اسلام لانے کے وقت یہ قابض و تصرف جائز تصاور بھیڑ صبح سے شام تک جرتے چ جہاں تک پنچے وہ سب آئیں لوگوں کا ہے۔ بھلم مغیر ہ مخاہدے۔

 اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے برفر مایا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم منجانب محر نبی مظافیۃ بنام اسد۔ سلام علیم میں تہارے آگے اس اللہ کا بیٹر تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اما بعد! فلیلہ طے کے کنوؤں اور ان کی زمین کے ہرگزتم قریب نہ جاؤ ( یعنی اس پر تضرف مالکا نہ نہ کرو) کیونکہ تمہارے لیے ان کے کنویں حلال نہیں ۔ ان کی زمین میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوسوائے اس کے جس کو وہ خود داخل کریں۔ جو محض محمد ( مُناقِقِم ) کی نافر مانی کرے گا تو آنخضرت مُناقِقِم اس سے بری اللہ مہ ہیں۔ قضاعی بن عمر و کو (جوبنی عذرہ میں سے متھاور ان لوگوں پر عامل بنائے گئے متھاس کا ) انتظام کرنا جا ہے۔ بقتلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنافِقِع نے جنادہ الازدی اوران کی قوم اوران کی پیروی کرنے والوں کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکو قادا کرتے رہیں۔اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مال غنیمت میں سے اللہ کاخس اور نبی مُنافِقِع کا حصہ ادا کرتے رہیں اور مشرکین ہے جدار ہیں تو ان کے لیے اللہ اور محمہ بن عبداللہ (مَنافِقِع) کی ذمہ ، داری ہے۔ بقلم اُبی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے سعد ہذیم کو جو قضاعہ میں سے تصاور حذام کو ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں آپ نے ان لوگوں کوزکو ۃ وصد قدے فراکض کی تعلیم فرمائی اور حکم دیا کہ یہ لوگ صدقہ وخمس آنخضرت مُلِّاﷺ کے قاصدین ابی وعنبسہ یا جس کو بیدونوں جیجیں اس کودے دیا کریں۔راوی نے کہا کہ جمیں ان دونوں (الی وعنبسہ) کا نسب نہیں بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹر کے بنی ذرعہ و بنی اگر بعد کے لیے جو قبیلہ جہید سے تھے تحریفر مایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال میں امن ہے۔ جو شخص ان پر ظلم کر سے یا ان سے جنگ کر سے اس کے خلاف ان کی مد د کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ ظلم و جنگ و یہ بنی اہل وعیال کے بار سے میں ہو ( یعنی خودان کی بے دینی پر یا کسی کے اہل وعیال پر ان کے ظلم سے جو جنگ یا ظلم کیا جائے گا تھاں کی مد ذبیس کی جائے گی۔ ان کے دیہا تیوں میں سے جو نیکو کا راور پر ہیزگار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہر یوں کے جو ان کے دیہا تیوں میں سے جو نیکو کا راور پر ہیزگار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہر یوں کے جی ۔ واللہ المستعان ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی نے بنیائی بلی کے بنی جعیل کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ لوگ قریش کے پھر بنی عبد مناف کے ایک گروہ ہیں۔ان کے ویسے بی جفوق ہیں جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ان لوگوں پر وہی ذمہ داری ہے جیسی ان لوگوں پر ہے۔ان کا نہ تو اخراج کیا جائے گااور نہ ان سے خراج لیا جائے گا۔اسلام لانے کے وقت جس مال دمتاع کے وہ مالک تھے وہ انہیں کا ہے نصر وسعد بن بکر وثمالہ و مذیل کے صدقات انہیں لوگوں کے لیے ہے۔

رسول الله منافیز کے اس پرعاصم بن ابی شی وعرو بن ابی شی واعجم بن سفیان وعلی بن سعد نے بیعت کی اوراس پرعباس بن عبدالمطلب وعلیٰ بن ابی طالب وعثمان بن عفان وابوسفیان بن حرب بنی پیشنم گواہ ہے۔ اور اس پر آپ نے اس وجہ ہے بی عبد مناف میں ہے گواہ بنائے کہ پیلوگ بنی عبد مناف کے حلیف تھے۔ اخراج نہ کیے جانے کا مطلب بیرتھا کہ بیز کو 8 میں ایک منزل ہے ووسری منزل تک نہ نکالے جائیں گے۔عشر نہ لیے جانے کا بید بنا تھا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا' زیادہ نہ لیا الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے خزاعہ کے تبیاہ اسلم کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جوابیان لائے نماز کو قائم کرے۔ زکو ۃ ادا کرے۔ اللہ کے دین میں خلوص اختیار کرے۔ ان لوگوں کی اس شخص کے خلاف مدد کی جائے گی جو ان پرظلم ڈھائے۔اور جب نی مُلَّاثِیْنِمُ ان کو بلا کیں تو ان پر نی مُلَاثِیْمُ کی مددوا جب ہوگی۔ان کے دیہا تیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کے شہریوں کے ہیں۔ یہ جہاں جا ہیں ہجرت کر سکتے ہیں۔گواہ شدعلاء بن الحضر می بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْز نے عوجہ بن حرملہ الجہنی کے لیے تحریر فر مایا کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول الله سَالِیْزَائِے نے عوجہ بن حرملہ کو جو (مقام) ذی المروہ عطا فر مایا۔ بیاس کی دستاویز ہے۔ آپ نے انہیں مابین بلکھ سے مصعبہ ھلاث جدجِل قبلہ تک دے دیا ہے۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جو ان سے مزاحمت کرے گانا حق پر ہوگا حق عوجہ بی کا ہوگا۔ گواہ شدر عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالثاتی نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کے لیے تحریر فرمایا کہ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم''۔ یہ دستا ویز ہے جو محمد نبی مثالثاتی نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کوعطا فرمائی۔ آپ نے انہیں صفیعہ کی وہ زمین عطا فرمائی جس پران لوگوں نے خطالگالیا اور کھیتی کی جوان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا اور ان کا دعویٰ سےا ہوگا۔ گواہ شذعلاء بن عقبہ بقتلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹوٹانے بن الجرمز بن رہید کے لیے جوفنبیلہ جہینہ سے تقیح برفر مایا کہ ان لوگوں کوان کی بستیوں میں امن ہے ریلوگ بحالت قبول اسلام جودولت و مال رکھتے تھے وہ سب آئبیں کا ہے ۔ بقلم مغیرہ۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَافِیْقائے عمر و بن معبرالجہنی و بن الحرقہ کے لیے جو جہینہ میں سے تھے اور بنی الجرمز کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے۔ نماز قائم کرئے زکو ۃ وے اللہ ورسول کی اطاعت کرے مال غلیمت میں ہے جس اور نمی مثال کے مثلمان میں بے مسلمان میں بنی مثالیق کا منتخب حصدادا کر ہے۔ اپنے اسلام پر گواہی دے اور مشرکین سے جدار ہے تو وہ اللہ ورسول کی امان میں ہے مسلمان میں سے جس کا کوئی قرض ( ان لوگول میں سے کسی پر ) واجب الا داہوگا تو اس کو صرف اصل رقم دلائی جائے گی۔ رہن کا سود باطل ہوگا۔ پھلوں کی زکو ۃ دسوال حصد ہوگی۔ جو محض ان لوگول میں شامل ہوگا ہی کے حقوق تھی انہیں کی طرح ہوں گے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ درسول اللہ مٹائیٹیٹا نے بلال بن الحارث المز نی کے لیے تحریر فرمایا کہ اُٹھل اور جزیہ اور اس کا جزو ذوالمزارع اورالنمل نہیں کا ہے۔اوروہ آلہ جوزراعت کے لیے مفیدو ضروری ہووہ بھی ان کا ہے۔المضہ اور جزع اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق ( ٹابت قدم ) رہیں۔ بقلم معاویہ ہی ہوئو۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ طالی کے بدیل وہر وسروات فرزندان عمرہ کے نام تحریر فرمایا کہ اما بعد میں نے نہ تو تہارے مال میں کوئی جرمانہ کیا ہے اور نہ تہار ہے تن میں کوئی کی کی ہے۔ اہل تہامہ میر نے زود یک سب نے زیادہ قابل اکرام اور باعتبار رشتے کے سب سے زیادہ مجھ سے قریب تم لوگ اور مطیبین کے وہ لوگ ہیں جو تمہار نے تابع ہیں۔ میں نے تمہار نے مہاج کے لیے وہی اختیار کیا ہے جو خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اگر چہ وہ اپٹے ملک کو ججزت کرے۔ سوائے ساکن مکہ کے (کہ اس کے احکام

# 

جدا ہیں) اور سوائے عمرہ کرنے والے کے کہ اس کے احکام جدا ہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا جج کرنے والے کے کہ اس کے احکام بھی (عامر سفر ججرت کے سے نہیں ہیں) کیونکہ میں نے جب سے ضلح کی تم سے جنگ نہیں گی تم لوگوں کو میری جانب سے خاکف نہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا۔ علقمہ بن علا شہاور ہوذہ کے دو بیٹے اسلام لائے۔ دونوں نے ہجرت کی اور اس شرط پر بیعت کی جہوان کے تالح ہیں۔ حلال وحرام میں ہم لوگ یکساں ہیں۔ بخدا میں تم سے غلط نہیں کہتا۔ خرور ضرور تم ہارار رہے تم سے محبت کرے گا۔

راوی نے کہا کہ اس فرمان میں آپ نے سلام نہیں تحریر فرمایا اس لیے کہ بیرآپ نے سلام کا حکم نازل ہونے سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ علقہ بن علاقہ بہی علقمہ بن علاقہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہیں۔ فرزندان ہودہ العداء وعمر وفرزندان خالد بن ہودہ ہیں جو بن عمر و بن رہیعہ بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں فلبیلیر عکر مہ میں سے ان کے تالی عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان ہیں۔ مطیبین بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی الحارث بن فہروتیم بن مرہ واسد بن عبد العرابی ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل لیکٹی نے العداء بن خالد بن ہوذ ہ کے اور عامر بن عکر مدکے خاندان میں سے جولوگ ان کے بیرو تھے ان کے نام تحریر فر مایا کو آپ نے انہیں المصباعہ کے درمیان سے الزح ولوا بیٹر نجرار تک عطافر مادیا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ مسیلہ کذاب لعنہ اللہ علیہ کا مجریفر مایا اورا ہے دعوت اسلام دی اس فرمان کو عمر و بن اُمیہ الضم ی کے ہمراہ بھیجا۔ مسیلہ نے فرمان کے جواب میں لکھا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح نبی ہے۔ آپ ہے یہ درخواست کی کہ ملک کو باہم تشیم کرلیں۔ یہ بھی ذکر کیا کہ قریش وہ قوم ہے جوانساف ٹیس کرتے۔ رسول اللہ علی ہی اللہ علی کہ اس پر خدالعت کرے۔ اور اس کے نام تحریف ایک میں اور میں کہ بھے تیرا جھوٹا اور اللہ پر بہتان سے جرا ہوا خط ملا ''وان الارض کیا ہو دیا میں بہتان سے جرا ہوا خط ملا ''وان الارض کیا ہو دیا میں میں اور تھا من بیشاء من عبادہ والعاقبة للمعقبین۔ والسلام علی من اوبع الهدی''۔ (ملک توالیہ بی کا ہے جس کو وہ اپ بندوں میں سے جے چاہتا ہے ویتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر ہیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہوایت کی بیروی بندوں میں اس کے جے اور اس پر سلام ہوجو ہوایت کی بیروی کرے اس کو آپ نے السائب بن العوام بردارز بیر بن العوام ہی ہوئے ہمراہ روانہ فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُظْلِیْظِ نے سلمہ بن ما لگ بن ابی عامرانسلمی کے لیے جو بی حارثہ میں سے تھے کہآپ نے انہیں مدفوا عطافر ما دیا۔اس میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرے۔ جوان سے مزاحت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُتَالِیُّوْم نے عباس بن مرداس اسلمی کے لیےتح ریفر ہایا کہ آپ نے مدفوا انہیں عطافر ما دیا۔ لہٰذا جوان سے مزاحت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا گواہ شدالصاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیق کے بوذہ بن بنیٹ السلمی کے لیے جو بن عصیہ بین سے تصفح ریفر مایا کہ آ پ نے انہیں جو بچھالجفر میں ہے سب عطافر ما دیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مقالیق نے الاجب کے لیے جو بنی تعلیم کے ایک فرد متصفح نر فرمایا کہ آ پ نے انہیں فالس عطافر ما دیا۔ بقلم الارقم ۔

### اخبراني تايين عد (صدوم) كالكلموكار ٢٦ كالموكاتين اخبراني تايين

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیؤانے راشد بن عبدالسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں رہاط میں سے اتی زمین دی جتنی دور دومر تبہ تیر جاسکے اور ایک مرتبہ پھر جاسکے ۔اس میں ان کا کوئی مزاحم نہ ہو۔ جوان سے مزاحت کرے گا تواس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔ بقائم خالد بن سعید رہی ہوئا۔

رسول الله منگانتین نے حرام بن عبد کے لیے جو بنی سلیم میں سے تھے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں اذا ما اور شواق کا وہ حصہ جو ان کا ہے عطافر ما دیا۔ نہ کسی کوان لوگوں پرظلم کرنا روا ہے اور نہ بدلوگ کسی پرظلم کریں ۔ بقلم خالد بن سعید۔ رسول الله منگانتین نے کر یہ فرمایا: 'دبسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن معاہدہ ہے جو قیم بن مسعود بن رخیلہ الاجمعی نے کیا ہے۔ انہوں نے مددو خیرخوا بی پراس وقت تک کے لیے حلفی معاہدہ کیا ہے جب تک کو واحدا پنے مقام پر رہے اور سمندرا یک بال کو بھی ترکر سکے'' بقلم علی ہی الدور۔

رسول الله مَالِيَّةُ نِي عَقَارَ کے لِيتُحَرِيْرِ مايا که بيلوگ مسلمان ہيں۔ان کے وہی حقوق ہيں جومسلمانوں کے ہيں۔ان پر وہی الله مَالِيَّةُ اِن کے جان وہال پر الله اوراس کے رسول مَالِيَّةُ کَا وَ مه دار بنايا ہے۔ اُس حُض کے خلاف ان کے مدد کی جانے گی جوان کے ساتھ ظلم کی ابتدا کرے گا۔ نبی مثالِیُّ جب انہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں ہے۔ اُس حُض کے خلاف ان کے مدد کی جائے گی جوان کے ساتھ ظلم کی ابتدا کرے گا۔ نبی مثالِیُّ جب انہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گئے تھے اس کے کہ جو (ان بین ہے آپ ہے) و بی جنگ کرے ( یعنی گئے تھے ہوگئی ہوائے اس کے کہ جو (ان بین ہے آپ ہے) و بی جنگ کرے ( یعنی مرتبہ ہوجائے تو اس پر اس معاہدے کی یابندی نہ ہوگی ۔ یہ معاہدہ اس وقت تک ٹافذر ہے گا ) جب تک سمندر ایک بال بھی ترکر سکے سوائے گناہ کے اس فر مان میں اور کوئی جائل نہ ہوگا ' ( یعنی جو اس پر عمل کرنے ہے دو کے گاوہ گنہگار ہوگا ) ۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافظ نے بن ضمرہ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال کا امن ہے۔ اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی جو ان برظلم سے حملہ کرے۔ ان پر نبی منافظ کی مدد واجب ہوگی جب تک تمام سمندرایک بال بھی ترکر سکے۔ سوائے اس کے کہ یہ لوگ وین الہی میں جنگ کریں جب نبی منافظ کی ان کو بلا کیں گے تو یہ آپ کا حکم قبول کریں گے۔ اس یران لوگوں کا اللہ ورسول فرمد دارہے۔ ان میں سے جو نیکو کار و تنقی ہوگا اس کی بھی مدد کی جائے گی۔

رسول الله مَنَالِيَّا فَيْ بِلال والى بحرين كوتحرير فرمايا كريم صلى جوہواس ليے مين تم ہے اى الله كا حدكرتا ہوں جس كے سواكو كى معجود نہيں نہائ كاكو كى شركہ ہے۔ ميں تمہيں خدائے واحد كی طرف وعوت ديتا ہوں كرتم الله پرايمان لاؤ اطاعت كرواور جماعت معجود نہيں نہائ كاكو كى شركہ ہے۔ ميں تمہيارے ليے بہتر ہے۔ والسلام على من اتبع المهدى۔ رسول الله مَنَا لِيُّنَا فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَا لِيُعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن اتبع المهدى۔ رسول الله مَنَا لِيُعَالَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَل

اخبرالني ماليني المنافقة عن معد (هذوم) المنافقة المن معد (هذوم) المنافقة المن معد (هذوم) المنافقة المن معد (هذوم)

سے درخواست کی اس کے بارے میں تم کوخوش خبری ہو۔ لیکن میں مناسب سجھتا ہوں کہ اسے بتا دوں۔ اور تم بچھ سے بلو۔ اگر تم ہمارے پاس آؤگو ہم تمہاراا کرام کریں گے اورا گربیٹھو گے تو تمہاراا کرام کریں گے۔ میں کی سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم بچھے ہدیہ جھو گے تو میں تمہارا بدیہ جو گے قبری تمہارا بدیہ جو گے تعریف کی ہے۔ تم جس حالت پر ہو میں تمہیں اس سے بہترکی وصیت کرتا ہوں یعنی نماز وزکو قاور مومنین کی مہمان نوازی۔ میں نے تمہاری قوم کانام بنی عبداللہ رکھا ہے۔ لہذا انہیں بھی نماز اور سب سے بہتر عمل کا حکم دو۔ اور تمہیں خوشنجری ہوتم پر اور تمہاری قوم کے مومنین پر سلام۔

رسول الله مُنَافِظِ نے اہل جُرے نام تحریفر مایا امابعد میں تم لوگوں کو اللہ کے اور خود تمہارے لیے وصیت کرتا ہوں کہ ہدایت دیئے جانے کے بعد کجی نداختیار کرنا۔ میرے پاس تمہارا وفد آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا ہے جس سے وہ خوش ہوئے۔ اگر میں تمہارے بارے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا تو تم لوگوں کو جبر سے نکال دیتا۔ مگر میں نے تمہارے خائم کی سفارش قبول کی اور تمہارے حاضر پراحسان کیا۔ لہذا اللہ کی اس فعت کو یاد کر وجوتم پر ہے۔ جو پچھتم لوگوں نے کیا ہے میرے پاس اس کی خرا آگئی ہے۔ تم شن سے جو پچھتم لوگوں نے کیا ہے میرے پاس اس کی خرا آگئی ہے۔ تم شن سے جو پیکی کرے گائی پر میں بدکار کا گناہ عا کہ تبین کروں گا۔ جب تمہارے پاس میرے حکام آئیس تو تم اللہ کے کام پراوراس کی راہ میں ان کی اطاعت و مدد کرنا تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے بہاں بھی فراموش ہوگی شرم سے سال ا

رسول الله مَنَا يَّتِهِمُ مِنْ رَبِن سَاؤِي كَ نَا مِحْ رِفْرِ مايا: اما بعد مير عناصدول نے تبهاري تعریف کی ہے تم جب تک نیکی کروگ اور تبهارے کام پرتم کوا چردول گائم اللہ اور اس کے رسول کی خیرخوا ہی کرتے رہو۔ والسلام علیک اس فرمان کوآ پ نے علاء بن الحضر می کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول الله مَنَّا يُنَّافُ اَنَّ مَنْدُر بَن سَاؤِی کے نام ایک اور فرمایا: اما بعد: ''میں نے تبہارے پاس جمع ہوہ وہ فرمان تحریفر مایا: اما بعد: ''میں نے تبہارے پاس جمع ہوہ وہ اس کے سیر دکر دو۔ والسلام' ۔ بقلم اُبی ۔ رسول الله مَنَّا الله مَنَّا يُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ المُحْدِرِين المُحْدِرِين المُحْدِرِين مِن الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ المُحْدِرِين المُحْدِرِين المُحْدِرِين المُحْدِرِين نے منذر بن ساوی کے پاس ان لوگوں کو بھیجا ہے جوان سے وہ جزیہ وصول کرلیں جوان کے پاس جمع ہو۔ والسلام' ، بقلم ان سے اس کے متعاق جگت سے امراہ تم بھی وہ صدفہ وعثر بھیج دو چوتمہارے یاں جمع ہو۔ والسلام' ، بقلم انی۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَا

تہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ متاقیق نے تہاری ساری برائیاں اور تمام جرائم معاف کردیے ہیں ،
تہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ تم پر کوئی ظلم وزبر دئتی نہ ہوگی رسول اللہ سکا تی جس چیز سے خودا بنی حفاظت
کرتے ہیں اس سے تہارے بھی محافظ رہیں گے۔ لہٰڈ ارسول اللہ سکا تی کے لیے وہ تمہار امال غنیمت ہے جس پرتم کسی سے سلح کرواور
وہ غلام جو تمہارے پانس سلح میں آئیں مواثی گھر پلوہ تھیا راور مال سوااس کے جوخودرسول اللہ سکا تی تھی معاف فرما دیں یا آپ کا کوئی
قاصد معاف کردے۔

تم پرتمہارے مجبور کے باغوں کا چوتھائی حصہ بحری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے گاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بخری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے گاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بے آئندہ تم لوگ برتتم کے جزیے یا بیگار سے بری ہوا اگرتم سنو کے اور اطاعت کرو گے تو رسول اللہ سکا تی ہے کہ دہ تمہارے برکار سے درگزر کریں۔ اما بعد بنام مونین وسلمین ۔ چوشھ اہل مقنا کے ساتھ نیکی کرے گاتو اس کے لیے بھی برا ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جو حاکم وامیر ہوگا وہ یا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جو حاکم وامیر ہوگا وہ یا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ یار سول اللہ مظاہر کے اللہ میں سے ہوگا۔ والسلام۔

رسول الله سَلَّةُ عَلَيْهِ فَي يَحِدَى بِن روبه اورسر داران ابل الله يكه كنام تخرير فرمايا كنتم لوگ صلح جو ہوئ تمهار سامنے اس الله كا حركرتا ہوں جس كے سواكو كى معبود نہيں ميں تم لوگوں ہے جنگ كرنے والانہيں ہوں تا وقتيكة تنهيں لكھ ندون لهذا اسلام لا وَيا جزيدوؤ الله اس كے رسول اور رسول كے قاصدوں كى أطاعت كرؤ قاصدوں كا أكرام كرؤ انہيں اچھالباس پہنا وَجومجاہدين كاسانہ ہون يدكو بہت اچھالباس پہنا ؤ۔ جب مير بے قاصد راضى ہول كے قويل بھى راضى ہول گا۔

جزید معلوم ہی ہے اگرتم چاہے ہوکہ بحروبر میں امن رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سوائے اللہ ورسول کے حق کے اور جوجق عرب و بھی تاہم ہے اس کوتا ہے اگرتم نے ان (قاصدوں) کو واپس کر دیا اور آئیس راضی شکیا تو ہیں تم سے بھی شداوں گا یہاں تک کہ میں تم ہے جنگ کروں گا 'بچوں کوقید کروں گا اور بڑوں کوئل کروں گا۔ کیونکہ میں حق پہنچانے کے لیے اللہ کا رسول ہوں میں اللہ پر اور اس کی کہا کولوں پر ایمان لا تا ہوں اور میں میں اللہ پر اور اس کی کہا تھی کہا ہوں اور اس کے رسول میں تاہوں اور میں بینے تم آ جاؤ 'میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق تھے تہا ہوں کہ وہ اللہ بین میں اس کے کہتم کوئی شریخ تھے آ جاؤ 'میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق تھے تہا ہوں کہ وہ بیا تو میں جودو (ایک وس = ۱۰ صاع کے اور ایک صاع تقریباً پونے دوسر کا ہوتا ہے) حملہ نے تہا رک سفارش کی ہے۔ اگر مید معاملہ اور اللہ اور اللہ وہ تا ہوں کی جانب سے ہوں کے وہ تہا رک محافظ ہوں کے شرحیل (حملہ ) و قاصدوں کی افا اللہ اور تھی ہوں گا تھی ہوں گا وہ بیا تی ترحیل (حملہ ) و اللہ اور جولوگ ان کی جانب سے ہوں کے وہ تہا رہے کا فلا ہوں کے شرحیل (حملہ ) و اللہ اور تھی اللہ اور تھی اللہ کر اللہ کا خاصد ہیں۔ پر لوگ جب تم سے اس پر فیصلہ کرلیں گو جس تھی اس سے داخل میں ہوں گا تہا دے کے لیے سامان اللہ (میل اللہ ) کی فی مدور رہ کوگوگ ان کی وہ تم پر سلام ہے۔ اہل متعنا کوان کے ملک جانے کے لیے سامان میں کہ وہ کہ اس کر دور اس کی دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر

رسول الله مَثَاثِينًا نے ان جمع ہونے والوں کے نام جوکوہ تہامہ میں تھے اور قبیلۂ کنانہ ومزینہ وحکم وقارہ اور ان کے تابعین

اخبار الني سائقية ابن سعد (مقدوم)

غلام کولوٹا تھا تھم بھیجا 'جب رسول اللہ مظافیق کاظہور ہوا تو ان کا ایک وفد نبی مظافیق کے پاس آیا رسول اللہ مظافیق نے ان لوگوں کو تحریر فرمایا ''دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم' 'محمہ نبی رسول اللہ مظافیق کی جانب سے بیفر مان اللہ کے آزاد بندون کے نام ہے۔ بیلوگ اگر ایمان رائل میں اور نماز کو قائم کریں اور زکو قادیا کریں تو ان کا غلام آزاد ہے' ان کے مولا محمہ (منافیق) ہیں ان میں ہے جو کسی قبیلے کا ہوگا ہے اس قبیلے کے پاس واپس نہ کیا جائے گا' ان میں جوخون ہوگا جس کا اُنہوں نے ارتکاب کیا ہویا کوئی مال ہو جوانہوں نے لیا ہوتو وہ انہیں کارہے گا' کو گول میں ان کا جوقرض ہوگا وہ ان کو واپس دلایا جائے گا ان پر نماز کردی نہ ہوگا ان امور پران کے لیے اللہ ومحمد (منافیق نہیں کارہے گا' کو گول میں ان کا جوقرض ہوگا وہ ان کو واپس دلایا جائے گا ان پر نماز مور پران کے لیے اللہ ومحمد (منافیق نے) کی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیم نظام آئی بن کعب۔

رسول اللّهُ مُكَالِّيَّةُ مِنْ تَحْرِيفُر ماياً: ''بهم الله الرحمٰ الرحيم'' يومجه رسول اللهُ مَكَالِّيَّةُ كى جانب سے بنی غادیا کے یہود کے نام فرمان ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے' ان پر بیم تقرر کیا گیا ہے' نہ بیسرکٹی کریں گے اور نہ آنہیں جلاوطن کیا جائے گا اور فرمان کو نہ رات تو ڑ سکے گی نہ دن ۔'' بقلم خالد بن سعد۔

رسول اللّهُ طُلُقَائِمُ نِهِ تَحْرِيفُر مايا: ''لبِم اللهُ الرحمٰن الرحيم'' بيفر مان محمد رسول اللهُ ( مَثَاثِينِمُ ) کې جانب ہے يہود بن عريض کے ليے ( ان کے ليے ) رسول اللهُ مَثَاثِثِمُ کی جانب ہے دس وسق گيہوں اور دس وسق جو ہر غلے کی کٹائی کے وقت اور پچاس وسق محمور ہے جس کووہ ہرسال اپنے وقت پر پاتے رہیں گے۔ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا'' خالد بن سعيد بقلم خود۔

ابوالعلاء سے مروی ہے کہ میں سوق الابل (بازارشر) میں مطرف کے ہمراہ تھا کہ ایک اعرابی ایک چڑے کا طڑایا چرمی تو شددان لایا اور کہا کہ اس کوکون پڑھے گا'یا یہ کہا کہ کیاتم لوگوں میں کوئی شخص ہے جواس کو پڑھ دے' میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں گا۔ اُس نے کہا کہ اس کولو۔ بیرسول اللہ ٹائٹی آئے نے میرے لیے تحریر فرمایا ہے' لکھا تھا کہ:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحيم''محمد نبی (سَلَا ﷺ) کی جانب سے بنی زہیر بن اقیش کے لیے جو قبیلہ عمّل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کہ اگر بیلوگ لا اللہ اللہ ومحمد رسول اللہ کی شہادت دیں'مشر کین سے جدا ہو جا کیں' غزائم میں ٹمس کا اور نبی طافیۃ ا عام حصے اور خاص جصے کا قر ارکریں تو ان لوگوں کو اللہ رسول کی امان ہے'' (فقط)

بعض لوگول نے ان اعرابی سے کہا کہ کیا آپ نے رسول الله مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْظِ سے کوئی حدیث تی ہے؟ اگر سی ہے تو ہم لوگوں سے بیان سیجیح 'انہوں نے کہا کہ ہاں ( سی ہے )لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت کرے ہم سے بیان سیجیے۔

انہوں نے کہا کہ پین نے آپ تکافیٹی کوفر ماتے سا کہ جو محض اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کینہ چلا جائے تو وہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تین روز سے رکھا کرئے بعض لوگوں نے اُن سے کہا کہ کیا بیرحدیث آپ نے رسول اللہ متا ہیڑا ہے تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم لوگ اندیشہ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ مکافیٹی کم بچھوٹ بولٹا ہوں۔ واللہ میں آج سے تم لوگوں سے کوئی حدیث نہ بیان کروں گا۔

لوط بن کی الاز دی ہے مروی ہے کہ نبی مثالی الفرائے ابوظبیان الاز دی کو جوفنیائہ عامدے تصاوران کی قوم کوایک فرمان میں دعوت اسلام تجریر فرمائی' انہوں نے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ جو کے میں تصاس کو قبول کرلیا جن میں مخصف وعبداللہ وزہیر فرزندان سلیم وعبرش بن عفیف بن زہیر بھی تھے یہ لوگ کے میں تھے مدینے میں آپ کے پاس انجن بن المرقع وجندب بن زہیر وجندب بن کعب حاضر ہوئے بعد کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ الحکم آئے جو قبیلۂ مغفل کے تھے مکے میں آپ کے پاس چالیس آ دمی آئے نبی مَثَلَّظِیْم نے ابوظیمیان کوایک فرمان تجریر فرمادیا تھا۔انہوں نے آپ کی صحبت بھی پائی اور عمر بن الخطاب میں این کا زمانہ بھی پایا۔

جیل بن مردد سے مروی ہے کہ ایک شخص قوم اجین میں سے جن کا نام حبیب بن عمر وتھا نی سکا اللہ کا ہے پاس حاضر ہوئے ' آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرمادیا کہ' نیے فرمان محمد رسول اللہ سکا لیکن کی جانب سے حبیب بن عمر و براور اجا اور ان کی قوم کے اس شخص کے لیے ہے جو اسلام لائے ' نماز قائم کرے اور زکو قوے۔ ان کا مال اور ان کا پانی (کواں) انہیں کا ہے نہ ان پراس کے شہری (مال) میں پھے نہ اس کے صحرائی میں اس پراللہ کا عہد اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

قبیار طے نے بی بحتر میں ہے ایک شخص ہے مروی ہے کہ ولید بن جابر بن ظالم بن حارثہ بن عمّاب بن ابی حارثہ بن جدی بن مَد ول بن بحتر رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کے پاس حاضر ہوئے اسلام لائے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرمادیا جوالجبلین میں ان کے متعلقین کے باس ہے۔

ز ہری وغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ہے عبداللہ بن عوجہ العرنی کے ہمراہ سمعان بن عمرو بن قریط بن عبید بن ابی کر بن کلاب کے نام فرمان تحریر فرما کر بھیجا' انہوں نے آپ کے فرمان کا اپنے ڈول میں رفعہ (یعنی پیوند) لگادیا' ان لوگوں کو (اس لیے) بنوالراقع کہاجا تا ہے سمعان اسلام لائے' رسول اللہ متالیقی کے پاس حاضر ہوئے اور حسب ذیل شعر کہا۔

اقلني كما أمنت دردا ولم اكن ٠ باسواء زبنا اذ اثبتك من درد

'' مجھے بھی معافی دیجئے جیسا کہ آپنے دردکو پٹاہ دی 'جب میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو دردسے زیادہ گنہ گارٹیس ہوں''۔ ابواحق ہمدانی سے مروی ہے کہ عرقی ان کے پاس رسول الله مثل للے کا فرمان لائے (جو پھڑے پر تحریر تھا) انہوں نے (ازراہ انکار و گستاخی) اپنے ڈول میں آپ کے فرمان کا پیوندلگا دیا تو ان سے ان کی بیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے تم پر کوئی بڑی مصیب آئے گئ تمہارے پاس سیدالعرب کا فرمان آیا اور تم نے اپنے ڈول میں اس کا پیوندلگا دیا۔

رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُم

زامل بن عمروالخذا می سے مروی ہے کہ فروہ بن عمروالحذا می روم کی جانب سے عمان ملک بلقاءیا معان پرعامل مقرر سے وہ اسلام لائے رسول اللہ مظافیر کی خدمت میں اپنااسلام لکھا'اس کواپی قوم کے ایک فخص کے ہمراہ جن کا نام مسعود بن سعد تھا بھیج دیا' آپ کی خدمت میں ایک سفید ماوہ خچراور گھوڑ ااور گدھا اور نرم کپڑے اور سندس کی (ریٹی) قباجس میں سونے کے پتر لگے ہوئے سے بھیجی رسول اللہ مٹالٹی کڑنے نہیں تحریر فرمایا کہ منجانب رسول اللہ (مٹالٹی کھی کہا مفروہ بن عمرو۔ اما بعد ممارے پاس تمہارے قاصد آ بے' جو پچھتم نے بھیجا تھا انہوں نے پہنچا دیا' تمہارے حالات کی ہمیں خردی' تمہارے اسلام کا مڑوہ سایا۔ اور ریبھی کہ اللہ نے تہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا'اگرتم نیکی کرواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکو ۃ دو( تو تمہارے لیے بہتر ہے)۔ آپ نے بلال میں ہوئے کو تھم دیا توانہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کوساڑھے بارہ او تیہ چاندی (بطورانعام) دی۔

شاہ روم کوفروہ کے اسلام کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا گئم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ میں دین محمد (مَثَّاتِیْمُ ) کوترک کروں گا' تو بھی جانتا ہے کہ میسیٰ عَلِیْکِلا نے آنخضرت مُثَاثِیْمُ ہی کے متعلق بشارت گے انہوں نے کہا کہ میں دین محمد (مَثَّاتِیْمُ ) کوترک کروں گا' تو بھی جانتا ہے کہ میسیٰ عَلِیْکِلا نے آنخضرت مُثَاثِیْمُ ہی کے متعلق بشارت

دی ہے کین توائی سلطنت کی وجہ سے دریغ کرتا ہے۔

ں ہوں ہوں ہے۔ ایک خص ہے مروی ہے کہ رسول مگر اس نے انہیں قید کر دیا' چرقید ہے نکال کو آل کر کے دار پر لٹکا دیا۔ بی سدوس کے ایک خص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹی نے بکر بن وائل کو تحریر فر مایا:'' اما بعد: اسلام لاؤ تو سلامت رہوگے''۔ قمادہ نے کہا کہ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جواس کو اللہ سکا پیٹی نے انکا تب کہلاتے ہیں جوصا حب رسول اللہ سکا پیٹی کے اس فر مان کوان لوگوں کے پاس لائے تتھے وہ طہیان بن مر ثبد السد وی تتھے۔ بن مر ثبد السد وی تتھے۔

ر رہ ۔ عبداللہ بن پیچا بن سلیمان ہے مروی ہے کہ جھے سعیر بن عداء کے ایک فرزند نے رسول مُلِاثِیْنَا کا ایک فریان دکھایا (جو یہ ' تھا) کہ' قمنجانب محمدرسول اللہ مُلِاثِیْنام السعیر بن عداء۔ میں نے تہمیں (مقام) الرشح کا محافظ بنایا اور مسافر کی رہی ہوگی اشیاء تمہارے لیے کرویں''۔

''' رسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالیقیل نے قبیلہ حمیر کے حارث ومسروح وقیم بن عبد کلال کے نام تحریر فرمایا کہ'' تم اوگوں سے سلے ہے جب تک تہاراایمان اللہ اور رسول پر ہے اور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نبیں اس نے موئی علیظ کوا پی نشانیوں کے ساتھ جیجا اور عیسیٰ علیظ کو ( یغیر باپ کے محض ) اپنے کلمات ( قدرت ) ہے پیدا کیا۔ یہود نے کہا کہ عزیم علیظ اللہ کے فرزند ہیں اور نصاری نے کہا کہ اللہ تین (معبودوں) میں کا تیسرا ہے عیسیٰ علیظ اللہ کے فرزند ہیں''۔

ے روسہ ہیں اور ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور قربان کے ہمراہ جیجا۔ اور فرمایا کہ جبتم ان کے ملک میں جانا تو تاوقئتیکہ شہو پیر فرمان آپ نے عیاش بن رہیعہ الحزوی کے ہمراہ جیجا۔ اور فرمایا کہ جبتم ان کے ملک میں جانا تو تاوقئتیکہ شہو جائے ہرگز ہرگز داخل نہ ہونا (جب صبح ہوجائے تو)وضوکر نااورا چھی طرح کرنا' دور کعت نماز پڑھنا' اللہ سے کامیا بی وقبولیت کی دعا کرنا' اللہ سے پناہ مانگنا' میرا فرمان داہنے ہاتھ میں لینا' اپنے داہنے ہاتھ سے ان لوگوں کے داہنے ہاتھوں میں دینا تو وہ لوگ قبول کر لدن سے

انہیں ﴿ لَه یکن الذین کفروا من الهل الکتاب والمشر کین منفکین ﴾ پڑھکر نیا نا جب اس نے قارغ ہونا تو کہنا محمد (مَثَافِیْمُ ) ایمان لائے اور میں سب سے پہلامون ہوں' پھر ہرگز کوئی ججت تمہارے سامنے ندآئے گی جو باطل ندہوجائے' ندکوئی باطل ہے آراستہ کی ہوئی گتاب آئے گی جس کا نورنہ جاتا رہے۔

با سے اور است اول میں بات میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور کہنا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وہ لوگ تہمیں پڑھ کر سنا کیں گے گر جبوہ مجمی زبان میں باتیں کریں تو کہنا کر ترجمہ کرو۔اور کہنا : حسبی اللہ احسنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا و بینکم اللہ مجمع بیننا والیہ المصیر . مجھے اللہ کافی ہے۔اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پرائیان لایا اور مجھے ہم دیا گیا کہ میں تم لوگوں

# 

کے درمیان عدل کروں' اللہ ہمارا اور تہمارا رب ہے' ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تہمارے لیے تہمارے اعمال۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جحت نہیں ۔ اللہ ہمیں (سب کوقیامت میں ) جمع کردے گااوراس کے پاس دالیس جاناہے )۔

جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے وہ متیوں چیڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو بجدہ کرتے ہیں ُوہ ہول کی ہیں'ا کیے چیٹری پر گنگا جمنی ملمع ہے'ا کیک چیٹری الیمی گانٹوں والی ہے کہ بانس کی معلوم ہوتی ہے'تیسری الیمی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم (شیشم)معلوم ہوتی ہے۔انہیں باہر نکال کر بازار میں جلادیتا۔

عیاش نے کہا کہ بچھے رسول اللہ متالیقی نے جو تھم دیا تھا میں وہی کرتا ہوا روانہ ہوا جب میں واخل ہوا تو لوگ اپنے زینت کے لباس پہنے ہوئے تھے میں گزرا تا کہ ان لوگوں کو دیکھو یہاں تک کہ میں بڑے بڑے پردول تک پہنچا جو مکان کے تین درواز وں پر پڑے ہوئے تھے۔ میں درمیان درواز کے میں داخل ہوا' ایک قوم کے پاس پہنچ گیا جو صحن مکان میں تھی' میں نے کہا کہ میں رسول اللہ متالیقی کیا جو مجھے رسول اللہ متالیقی نے تھم دیا تھا' ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ایسا ہی ہوا جیسا آ بخضرت مثالیق نے آبا کہ اور ایسا ہی ہوا جیسا آ بخضرت مثالیق نے آبائی میں اس کے بیات کی ہوا جیسا

اہل علم نے پہلی ہی سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مقاطع کے سند کے نام تحریر فرمایا: مجانب محدرسول اللہ (مقاطع کی ایم اسلام مقاطع کی ایمان ہے۔ ان لوگوں کو ان فسادوں پر جوزمان کہ جاہلیت میں برپا کیے اللہ ورسول کی امان ہے 'ان پر بھی اپنے عہد کا پورا کہ نا ان زم ہے آئیں بیری ہے کہ ان کورسداور غلے کے رائے سے نہ روکا جائے گانہ ہارش کے (جمع شدہ) پائی سے روکا جائے گانہ ہارش کے (جمع شدہ) پائی سے روکا جائے گانہ سندوں کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا۔

علاء بن الحضر می اس مقام کے بحرویر' قبائل' انہا داور جواس سے پیدا ہواس پر رسول اللہ مُٹافیخ کے امین ہیں' اہل بحرین ظلم کے موقع پر ان کے حامیٰ ظلم کے معالیٰ ہیں۔ ان لوگوں پر اس کے متعلق اللہ کا عمدہ و بیثاتی ہے۔ نہ وہ کئی قول کو بدلیں اور نہ جدائی کا آرادہ کریں۔ مسلمانوں کے لئکر پر ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کا نا محم عمدہ و بیثاتی ہے۔ نہ وہ کئی قبل کو بدلیں اور نہ جدائی کا آرادہ کریں۔ مسلمانوں کے لئکر پر ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کا ان اور کہنا لازم ہے بیتا کم ہے جس کی فریقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اللہ ورسول ان لوگوں پر گواہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُٹاکِینے نے حضر موت کے معززین ورؤ ساکے نام فرامین بھیجے۔ آپ نے زرعہ ُقہد 'المتی' الجیری'عبد کلال' ربیعہ وجرکے نام فرمان تحریر فرمائے۔ شاعران میں سے بعض رؤ ساکی مدح میں کہتا ہے۔

الا ان حیز الناس کلهم قهد وعبد کلال خیر سائرهم بعد ''فجردارر ہوکے تمام لوگوں میں سب سے بہتر قبد ہیں۔ان کے بعد بقیدلوگوں میں سب سے بہتر عبد کلال ہیں''۔ ایک دوسراشاعرز رعائی مدخ میں کہتا ہے:

الا ان خير الناس بعد محمدً لزرعة ان كان البحيري اسلما

# اخيراني العدوم) المسلك المسلك المسلك العراني الفيات المسلك العراني الفيات المسلك المسل

'' خبر دار ہو کہ محمد مثالی کے بعد سب سے بہتر زرعہ ہیں اگر چہ بحیری اسلام لا چکے ہیں''

الل علم نے کہاہے کہ رسول الله مَناتِيْزِ نے نقاشہ بن فروہ الدکلی رئیس السماوہ کے نام فرمان تحریر فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ آ ب نے عذرہ کے نام ہڑی پرتر پرفر مایا 'اسے بنی عذرہ ہی کے ایک شخص کے ہمراہ بھیجا' مگراس پرورد بن مرداس نے جوندیم کے بن سعد کے ایک فرد تھے دراز دئتی کی اور توڑڈ الا۔اسلام لے آئے اور زید بن حارثہ کے ساتھ غزوہ وادی القریٰ میں یاغزوۃ القروہ میں شہید ہوگئے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافی آئے مطرف بن الکا بن البا بلی کے لیے تخریر قرمایا کہ '' یہ فرمان منجا ب محررسول اللہ مظافی آئے مطرف بن الکا بن اور قبیلہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے ، جو شخص بالکل نا قابل زراعت زمین کو قابل زراعت بنائے گا جس میں مواثی اور او توں کے گلے بٹھائے جاتے ہیں تو وہ اس کی ہوجائے گی۔ان لوگوں کے ذیبے ہرتیں گائے پرائیک پوری عمر کی گائے 'ہر چالیس بھیٹر پر ایک سال بھر کی بھیڑ ہر بچاس اونٹ پر ایک شش سالہ اونٹ واجب ہے ذکو قاوصول کرنے والے کو یہ تی کہ میں کہ وہ ان کی چراگاہ کے علاوہ کہیں اور ذکو قاوصول کرنے ۔ یہ سب امان البی میں محفوظ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُکا ٹیٹی نے قبیلہ باہلہ کے نہشل بن مالک الوائلی کے نیاتے کر فرمایا کے 'باسک اللّٰہم'' یہ فرمان محمد رسول الله سُکا ٹیٹی کے اس میں اللّٰہ کے ان ہمراہیوں کے لیے ہے جواسلام لائے نماز قائم کرے' زکو ہ وے' اللّہ ورسول کی اطاعت کرے' مال نغیمت میں ہے اللّٰہ کاخس اور نبی کا حصہ ادا کرے اپنے اسلام پر گواہی دے مشرکین کو چھوڑ دے تو وہ اللّہ کی امان میں ہے'محمد مثل ٹیٹی اسے ہوشم کے ظلم سے بچائیں گئے ان لوگوں کا بیتن ہے کہ خدان کوجلا وطن کیا جائے نہ ان سے عشر (پیدا وار کا دسواں حصہ ) لیا جائے' ان کا عامل انہیں میں سے ہوگا۔ بُقلم عثمان بن عفان شی اللہ و

اہل علم نے کہا ہے کہ وفد ثقیف نے رسول اللہ سکی تی ہے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے وج (علاقہ طائف کے ایک گاؤں) کو حرم بنادیں (یعنی وہاں کا شکار وغیرہ حرام فرمادیں) آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ سکا تی تا ہے جانب سے مسلمانوں کے نام ہے کہ وج کے عضاہ (خار دار درخت) قطع نہ کیے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے 'جواس کا مرتکب ہوگا' اے کرفار کرے نبی سکی تی تام ہے کہ وج کے عضاہ (خار دار درخت) قطع نہ کیے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے گا' نہ نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ سکا تی تام ہے کہ اس پہنچایا جائے گا' نہ نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ سکا تی تام ہے کہ محمد رسول اللہ (سکا تی تام ہے کہ محمد رسول اللہ (سکا تی تام ہے کہ مورث اس سے نہ بن سے اور نہ اپنے اور تام کے کہ کرے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی کے سعید بن سفیان الرعلی کے لیے تحریر فریایا کہ بیاس امر کی دستاویز ہے کہ رسول اللہ سٹائٹی کے سعید بن سفیان الرعلی کوالسوار قید کا تحجور کا باغ عطا فرمایا۔اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرئے جومزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا'اور حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم خالد بن سعید۔

### اخبرالني تأليان المعد (صدوم) المسلم المسلم

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علاقی اٹنے عتبہ بن فرقد کے لیے تحریفر مایا کہ بیاس بات کی دستاویز ہے کہ نبی علی بن فرقد کو سے میں مکان کی زمین دی تا کہ وہ اسے مروہ کے متصل تغییر کرلیں۔کوئی ان سے مزاحت نہ کرے جو مزاحت کرے گاس کا کوئی حق نہ ہوگا ،خق انہیں کا ہوگا۔ بقلم معاویہ جھاؤیہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی نے قبیلہ کلب کے بی جناب کے لیے تحریفر مایا کہ '' یہ فرمان محمد نی رسول اللہ (مُنَافِیْنِم) کی جانب سے بی جناب اور ان کے خلیفوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جونماز قائم کرنے زکو قادا کرنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عہد کے پورا کرنے میں ان لوگوں کے مددگار ہیں۔اور ان لوگوں پرلازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے) چرنے والی جانور انہیں والی بریوں پر ہم پانچ بحری میں ایک ہے جب بکری ویں۔ بار بروار غلہ لانے والے جانوروں پر بھی راستہ بھولنے والے جانور انہیں کے لیے ہوں گئے وہ فرید بین بھی جس کی آبیا شی نیم اور بارش سے ہوتی ہے۔ امین کو اس کے متعلق وظیفہ ملے گا'ان لوگوں پر اس سے زیادہ نہ کیا جائے گا۔ گواہ شد۔ سعد بن عبادہ وعبداللہ بن انیس و دھیہ بن خلیفہ الکمی ہی ہیں۔

ائل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلُقِیِّا نے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ سُلَقِیْلِ کی جانب ہے مہری بن الابیض کے لیے ہے کہ خاندان مہرہ کے مومنین فنانہ کیے جائیں گے اور ندان پر ملہ کیا جائے گا اور ندان سے جنگ کی جائے گئ ان لوگوں کے ذمہ شرائع اسلام کا قائم کرنا ہے۔ جواس عبد کوبد لے گا تو (گویا) وہ اللہ سے جنگ کرنے گا اور جواس پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ ورسول کی ذمہ داری میں ہوگا 'گری پڑی چیز ادا کرنا ہوگی اور مواثی کو پانی پلانا ہوگا۔ خوٹریزی بدکلای اور نا فرمانی بری بات ہے۔ بقام محمد بن مسلمہ الا نصاری۔

المل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے لیے تحریفر مایا کہ تعم کے جولوگ (مقام) بیشہ اور اس کے دیہات میں مقیم بین ان کے لیے ہیں ہے کہ تم میں سے جو اسلام لائے خواہ مقیم بین ان کے لیے ہیں ہے کہ تم مولوں نے زمانۂ جا ہلیت میں جوخون کیا ہے وہ تم سے معاف ہے تم میں سے جو اسلام لائے خواہ خوثی سے بیا ناگواری سے اس کے قیضے میں نرم یاسخت زمین کا کوئی گھیت ہے جو بارش سے سیراب ہوتا ہے یا اس کی آبیا ہی چشے سے ہوتی ہے اور ان مولوں ہے تا گواری ہوتا ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان ہوتی ہوتی ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان لوگوں کے ذمے ہر جاری پانی (والے کھیت) میں بیسواں حصہ ہوگواہ شریع بر جاری بینی روان حصہ ہوگواہ شد جرین عبد اللہ وحاضرین۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّنِظ نے وفد شالہ والحدان کے لیے تحریر فریایا کہ رسول اللہ مُکالِیُٹِظ کا یہ فریان ساحل کے رہنے والوں اور اس اندرونی علاقے کے رہنے والوں کے لیے ہے جوعلاقہ محارے متصل ہے کہ ان لوگوں کے ذیرے مجور کے باغوں پر نہ تو اندازہ ہے نہ پیانہ کہ ہمیشہ اس بڑل ہواوروہی ان سے وصول کیا جائے'ان لوگوں کے ذیرے ہر دس ویش (پیانہ ) میں ایک وس

# اخبراني تافيا كالمنافق الله المنافق المن المنافق المنافق المن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة

بے اس صحیفے کے کا نب ثابت بن قیس بن ثاب ہیں اور شاہد سعد بن عبادہ وجمد بن مسلمہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے جا ہوں کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی ہے جا ہوں ہے ہار ق کے لیے جا کیں اور ندان کی فصل رہے یا فصل خریف کی جانب ہے اجازت ان لوگوں کے پھل قطع کیے جا کیں اور ندان کی فصل رہے یا فصل خریف کی چرا گاہوں میں جانور چرائے جا کیں 'جومسلمان ان لوگوں کے پاس کسی ایسے مقام پر گزرے کہ چرا گاہ نہ ہو یا ایسی شور زمین سے گزرے جہاں اپنا اونٹ چھوڑ دے اور وہاں سے بقدر ضرورت چرلے تو اس کی تین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ذہرے) ہوگی۔ جب ان لوگوں کے پھل پک جا کیں تو مسافر کوائے گرے پڑے پھلوں کا حق ہوگا جواسے شکم سرکر دیں بغیراس کے کہ وہ اپنے مراہ اے لادکر لے جائے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے وائل بن جمر کے لیے تحریر فرمایا: جب انہوں نے اپنے وطن جانے گا کہ رادہ کیا تو عرض کی یار سول اللہ مجھے میری قوم کے نام ایک فرمان تحریر فرما دیجئے۔ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے فرمایا کہ اے معاویہ ہا ختیار رؤسا کے نام لکھ دوکہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکو ہ اواکرتے رہیں ڈکو ہا ہر چرنے والے مواثق اور ان کے ساتھ کے گھر میں رہنے والے مواثق برے ب

ما لک کو جائز نہیں کہ وہ دھوکا دے اور جانوروں کو (حماب کے وقت) ہنگادے۔ (وصول کرنے والے کو) مناسب نہیں کہ ری با ندھ کر بلوائے اور (اپنے پڑاؤیر) جانوروں کو منگوائے (بالک کو) بھی جائز نہیں کہ آمیز ش کرے (لیخی محصل کو پیلازم ہے کہ جہاں جانور چرہے ہوں وہیں جا کر شار کز کے صدقے کا حماب کرے باشرے کہانے پڑاؤیر جانوروں کو منگائے اور مالک مواثی کو لازم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی کوشش نہ کرے) اور ان لوگوں پر مسلمانوں کے لئنگروں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ہرا یک دل بر بقتر داکی اور ایک اور ان لیے ایک دل بر بقتر داکی اور ان کے بوجھ کے ہے جس (محصل ) نے باج لیا۔ اس نے زیاقہ ستانی کی۔

واکل نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لیے اس زمین (کی معافی ) کے متعلق بھی تحریر فرما دیجئے جوزمانۂ جاہلیت میں میری تھی'روسائے قبیلہ جمیر ورؤ سائے حضرموت نے وائل کے موافق شہادت دی (کدمییز مین ان کی تھی )۔

آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ بیے فرمان محمد نبی مظافیق کی جانب سے واکل بن حجرر کیس حضر موت کے لیے ہے بیداس لیے ہے کہ تم اسلام لے آئے 'جوزمینیں اور قلعے تمہارے قبضے میں ہیں وہ میں نے تمہارے ہی لیے مخصوص کر دیے' تم سے (بطور زکو ق) ہردس میں سے ایک لیاجائے گاجس میں ووصاحب عدل خورکریں گے' میں نے تمہارے لیے بیجی کردیا کہ اس میں تم پرظلم شہ کیا جائے گاجب تک بید بین قائم ہے اور نبی مثل فی اور مونین اس پر مدد گار ہیں۔

ا ہل علم نے کہا ہے کہ قبیلہ کندہ کے اشعث وغیرہ نے حضر موت کی ایک وادی کے بارے میں وائل بن حجر سے جھکڑا کیا' رسول اللہ مُلِکٹیٹی کے پاس اس کا دعویٰ کیا تورسول اللہ مٹاکٹیٹی نے اس کا فیصلہ وائل بن حجر کے موافق تحریر فرمادیا۔

ال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے اہل نجران کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ مظافیۃ کی جانب سے اہل نجران کے لیے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب و بل طریقے پر) آپ کے تھم کی پابندی لازم ہوگی۔ ہرزر دیا سفیدیا سیاہ پھل میں یا غلام کے باب میں حکم نبوی پڑمل کریں گے کیکن آنخضرت مُلَا لِیُجانے ان پر بید مکرمت کی کہ: بیسب محصول دو ہزار طے کے عوض میں چھوڑ دیا جائے گا جواو تیہ کے حساب سے ہوں گے۔ ہر رجب میں ایک ہزار سلے واجب الا داء ہوں گے ای طرح ہرصفر میں ایک ہزار واجب الا داء ہوں گئے ہر حلہ اوقیہ کے حساب سے ہوگا جوزا کد ہوں یا اوقیہ سے کم ہوں وہ حساب سے لیے جا کیں گے۔

ان کے قبضی جوزر ہیں یا گھوڑ ہے یا اونٹ نیا اسباب ان سے لے جائیں گے وہ بھی حساب سے ہوگا اور نجران کے ذعہ بیں روز تک اور اس سے کم کی میرے قاصدوں کی مہمان داری ہے۔ اور میرے قاصدوں کو ایک ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے (بعنی جب وہ وصول کرنے جائیں تو آئییں ایک ماہ کے اندرائدر خراج دے کررخصت کرنا ہوگا)۔ جب بمن میں جنگ ہوتو اہال نجران کے ذعب میرے قاصد جوزرہ 'گھوڑ ہے اور کے فیرے قاصد جوزرہ 'گھوڑ ہے اور اور نے میرے قاصدوں کو تین زرہ 'تیں گھوڑ نے اور تمیں اونٹ بطور عاریت دینے ہوں گے۔ میرے قاصد جوزرہ 'گھوڑ ہے اور اور نے بطور عاریت کی اس بیاں تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا اور نے بطور عاریت کین اس بیل سے جو چیز فنا ہوجائے اس کا تاوان میرے قاصد پر ہوگا۔ یہاں تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا اور نے بطور عاریت کی اس بیل نہ بان کی جوارت اللہ کی بناہ اور نے کی در ایر ویوارے لیے ان کی جان ٹہ بہت بیل نے جو ان کی در ایر ویواری میں ہیں نہ تو ان کے کہی استف کو تبدیل کیا جائے گائنہ کی در ایر ویواری میں ہیں نہ تو ان کی کوئی دین کی در ایر ویواری کی در اور کی میں ہیں نہ تو ان کی در اور نہ کی در اور نہ کی در اور نہ کی دو اور نہ کی در اور کی جن ہی در ان کی دو ان کی در اور کی جن کی در اور کی جن ان کی در اور کی جن کی دونا نہ ہیں کی دونا نہ ہوتا ہے گائن کی در اور کی جن کی دونا نہ دونا کی دونا نہ ہوتا ہیں کی دونا نہ ہوتا کی در اور کی جن در اور کی جن کی دونا نہ ہوتا کی دونا نہ ہوتا ہوتا کی در اور کی جن در کی دونا نہ ہوتا کی دونا نہ ہوتا کی دونا نہ ہوتا کی دونا نہ ہوتا کوئی کی در اور کی جن کی دونا نہ ہوتا کی دونا نہ ہوتا کیا کہ کی در اور کی جن کی دونا نہ ہوتا کی دونا نہ ہوتا کیا کہ کی دونا نہ کی دونا نہ کوئی کی دونا نہ کی دونا نوان کی دونا نہ ہوتا نہ کی دونا نہ کی دونا نہ کی دونا نور کی دونا نہ کی دونا نور کیا کی دونا نور کی کی

اس قلیل یا کثیر مقدار میں کوئی تبدل وتغیر نہ کیا جائے گا جوان لوگوں کے قیضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی حق نہ ہوگا نہ زمانۂ جاملیت کے خون کے انتقام کا'ان میں سے جو کوئی حق کا مطالبہ کرے گا توان کے درمیان انصاف کیا جائے گا'نہ توظلم کیا جائے گا اور نہ نجرانیوں پرظلم سہا جائے گا'جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں' دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں سے مواخذہ ہذہ دوگا۔

جو پھھائ فرمان میں مذکور ہے اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ اور ' فرع'' نبی مناطقی کی ذرمدداری ہے' یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیج بشرطیکہ بیلوگ بلاجرُ واکراہ اپنی ذرمدداری میں نیکی و ٹیرخوا ہی کریں۔

گواه شد ابوسفیان بن حرب وغیلان بن عمرو و ما لک بن عوف الصری واقرع بن حابس ومستور دبن عمر و برا در بلی ومغیره بن شعبه و عامر مولائ الی بکر می<sub>ناه</sub> نو

انال دومہ کے ایک شخصے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹائے اکیدر کے لیے جوتح ریفر مایا وہ یمی ہے۔ محمد بن عمر و نے کہا کہ شخفر مان لائے تومیس نے اسے پڑھا' ان سے لے کیامضمون بیرتھا' آپ کے بیفر مان اس وقت تحریر فر مایا تھا جب اکیدر نے اسلام کو قبول کزلیا اور سیف اللہ خالد بن ولید مخاصد کے ہمراہ دومیۃ الجندل اور اس کے اطراف میں بتوں اور اصنام کواکھیڑ پھیکا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ محمد رسول اللہ ( مَثَالِثَیْمَ ) کی طرف سے بیٹر مان اکیدر کے لیے ہے چھوٹے جھوٹے تالا یوں کے کنارے کی زمین غیر مزروعہ زمین وہ زمین جس کی حد بندی ہے۔ وہ زمین جس کی حد بندی نہیں کی گئے ہے زر ہ متھیار' باؤلی اور قلعہ اکیدر کے لیے ہے تم لوگوں کے لیے کھجود کے تن آبادی کا جاری پانی ہے۔ ٹمس اداکرنے کے بعد تمہارے مویثی کو چراگاہ ہے نہ بنایا جائے گا شتمہارے ان مواثی کوشار کیا جائے گا جن میں زکا ہ نہیں ہے۔ تمہیں گھاس سے ندروکا جائے گا' تم سے سوائے ان کھجور

### اخبرالبى طاق ابن سعد (صدوم) كالمنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

کے درختوں کے جواچھی طرح جڑ کپڑ چکے ہیں اور کسی سے عشر ( یعنی بیدا وار کا دسواں حصہ ) نہیں لیا جائے گا۔نما زکواس کے وقت پر اوا کرنا ہو گا اور زکو قا کواس کے حق کے مطابق اوا کرنا ہوگا۔تم پر اس عہد و پیان کی پابندی لا زم ہوگی اس سے تمہاری سچائی اور وفا داری کا ثبوت ملے گا'اللہ اور حاضرین مسلمین اس برگواہ ہیں۔

محر بن عمرونے کہا کہ دومہ وایلہ وتھاء کے لوگوں نے جب بید یکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں نبی مثل فیڈا سے خوف پیدا ہوا'اس بران کی تسلی کے لیے بیفر مان تحریر فرمایا۔

محر بن عمرونے کہا یحنہ بن رویہ نبی مُلَا قُیْمِ کے پاس حاضر ہوئے یہ ایلہ کے بادشاہ منے انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول الله سُلِیِّیَمِ ان کے پاس بھی (لشکر) نہ بھیج دیں جس طرح آپ نے اکیدرکے پاس بھیج دیا تھا 'سحنہ آئے تو ان کے ہمراہ اہل شام اہل یمن واہل بحر بھی تھے' کچھلوگ جر با داورا ذرح کے بھی تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے مصالحت فرمالی آیک معینہ جزیہ مقرر فرما دیا اور ان کے لیے یہ فرمان تجریز فرما دیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' بیامن نامہ اللہ اور محرنی (مثالیم علیم) کی جانب ہے بحد بن روبہ اور اہل ایلہ کے لیے ان کی مشتول اور قافلوں کے لیے جو بحرو ہیں بین ان لوگوں کے لیے اور ان اہل شام اور اہل بھر کے لیے جو ان کے ہمراہ میں اللہ اور محررسول اللہ (مثالیم کی فرمہ داری ہے' جو کوئی (اس عہد کے خلاف) نئی بات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو نہ بچا سکے گا' وہ اس مختص کے لیے حلال ہوگا جو اس کو لیے لئے اس پڑل کرے ) یہ بھی حلال نہ ہوگا کہ بیلوگ جس پائی (کے کوئیں) پر اتر تے ہیں اسے روکیں (کہ اور کوئی نہ بھرے) اور نہ خشکی وتری کے اس رائے کو جس کا وہ لوگ ارا دہ کرتے ہیں۔

یہ فرمان جیم بن الصلت وشرصیل بن حسنہ تھاہٹن نے رسول اللہ مٹاٹٹیٹل کے حکم ہے لکھا۔عبدالرحمٰن بن جابر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جس روز سحنہ بن روبہ نبی مٹاٹٹیٹل کی خدمت بیں حاضر ہوئے تو بین نے ان کے بدن پرسونے کی صلیب دیکھی جوان کی بیشانی پر بندھی ہوئی تھی' جب انہوں نے رسول اللہ مٹاٹٹیٹل کو دیکھا تو وہ دست بستہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سرے (تعظیم وسلام کا) اشارہ کیا' نبی مٹاٹٹیٹل نے اشارے سے فرمایا کہ اپناسرا تھاؤ' آ پ کے اسی روزان سے مصالحت کرلی۔

رسول الله مناتیج نے انہیں ایک یمنی جا دراڑ ھائی اور بلال کے باس تغیرانے کا تھم دیا'جس زوڑا کیدرکو خالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت سے دیکھا تھا کہ ان کے بدن پرسونے کی صلیب تھی۔اوروہ رہیٹی لباس پہنے تھے۔اس کے بعد پھراؤل مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ مجمد بن عمرونے کہا میں نے اہل اذرج کا فرمان لکھ لیا' اس میں رہضمون تھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم نے فرمان محمد نبی (مثل تینیم) کی جانب ہے اہل اذرح کے لیے ہے کہ پیلوگ اللہ اور کھ ( مثل تینیم ) کی امان میں ہیں ان پر ہر رجب میں سود بنار کھر ہے پورے پورے واجب الا داء ہوں کے مومنین کے ساتھ خیر خواہی واحسان کرنے سے اللہ ان لوگوں کا کفیل ہوگا مومنین میں ہے جو محض خوف وتعزیر کی وجہ ہے ان لوگوں کے بیاس بناہ لے جب کہ ان لوگوں کو مومنین پر اندیشہ ہو ( تو اس حالت میں بناہ دینے اور احسان کرنے ہے بھی اللہ کفیل ہوگا ) یہ لوگ اس وقت تک امان میں ہیں جب تک کہ مجہ ( مثل تینم ) بخرض جنگ روا تکی ہے پہلے تک ان سے بیان نہ کر دیں۔ رسول اللہ مثل تین ایل ایلہ پر جو تین سو متے تین سود بنار

# الطبقات ابن سعد (مدروم) كالمستحد المستحد المس

سالانه جزبيه مقررفر ماياتهابه

محدین عمرونے کہا کہ رسول اللہ طالحیٰ نے اہل جرباداہل اؤر ت کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد نبی (طَالِقُیْل) کی جانب سے اہل جربادا ذرح کے لیے ہے کہ بیلوگ اللہ اورمحمد (سَالِقُیْل) کی امان میں ہیں ان کے ذرجے ہر رجب میں (بطور جزیر) سودینار ہیں جواجھے اور پورے ہوں اللہ ان کا کفیل ہے۔

محمہ بن غمرونے کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِیُّا نے اہل مقنا کے لیے تحریر فرمایا کہ بیلوگ اللہ وحمہ (مُثَاثِیُّام) کی امان میں ہیں'ان پر (بطور جزبیہ)ان کے کاتے ہوئے سوت اور کپڑے کا اور ان کے بچلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔

صالح مولائے توءمہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ طَالِیَّا اللّٰہ عَناہے ان کے چوتھائی کتے ہوئے سوت اور چوتھائی بھلوں کے لینے پرصلح فرمائی میٹھر بن عمرونے کہا کہ اہل مقنا یہودی تھے جوساحل بحر پر بہتے تھے اور اہل جربا داذر رہ بھی یہودی تھے۔

### وفؤدجرب

#### (۱) قبيلهٔ مزنيه كاوفد:

کثیر بن عبداللہ المرنی نے اپنے والدے اور انہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی کے قبیلۂ مفر کا سب سے پہلا وفد جو رسول اللہ مثالی نظیم کی میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مثالی کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ کے چارسوآ دمیوں پر مشتل تھا' یہ وفد رجب من حضے میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مثالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مثالی کی خانب واپس جاو' وہ نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو بھرت قرار دیا کہ تم لوگ جہاں رہومہا جر ہو'لہذاتم لوگ اپنے مال ومتاع کی جانب واپس جاو' وہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔

ابوعبدُ الرحمٰن العجلائی ہے مروی ہے کہ قبیلہِ مزینہ کی ایک جماعت رسول اللہ مَٹَاٹِیْمِ کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں خزاعی بنعبرنم بھی تھے'انہوں نے اپنی قوم مزینہ پرآپ ہے بیعت کی'ان میں ہے دسآ دمی ساتھ آئے جن میں بلال بن الحارث نعمان بن مقرن'ا بواساء'اسامۂ عبیداللہ بن بردہ' عبداللہ بن درہ وبشر بن المحقر بھی تھے مجمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ان میں ڈکین بن سعیدوعمر وبن عوف بھی تھے۔

ہشام نے کہا کہ پھرفزا گیا بنی قوم کی جانب روانہ ہو گئے گرانہوں نے ان لوگوں کی وہ کیفیت نہیں پائی جیسا ان کا خیال تھا' وہ مقیم ہو گئے' رسول اللّد مُلِاثِیْنَا نے حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ فزا کی کا ذکر کرواور ان کی ہجونہ کروٴ حسان بن ثابت میں ہفتہ نے کہا

> الا ابلغ خزا عیا رسولا بان الذمّ یغسله الوفاء ''خبردار خزای کے پاس قاصد بھیج دے۔ کہ وفاداری ندمت کو دھودیتی ہے۔

واٹک خیر عثمان بن عمرو واسناها اذا ذکر السناء تم عثمان بن عمروکی اولا دیش سب سے بہتر ہو جب خوبی و بلندی کاذکر کیا جائے تو ان سب میں زیادہ بلندوخوب تر ہو۔ وبايعت الرسول وكان خيرا الى خير وادّاك النراء تم نور وادّاك النراء تم نور سول الله من الله من الاشياء كاوروه فيرقى جوفير كي طرف ينتج كي اورتهمين ثروت في ينجإديا فيما يعجزك او ما لا تطقه من الاشياء لا تعجز عداء تم كوعا جزنه كرب ياجن اشياء كي تم كوطا فت نيين ب اس تة ومعداء عاجزنه و أ

خزاعی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہاہے قوم ان بزرگ کے شاعرنے تم کوخاص کیا للبذا میں تنہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پراعتر اض نہ کریں گے وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفدنی ماکا لیج کے پاس حاضر ہوئے۔

فتح مکہ کے دن رسول اللہ مَا ﷺ نے قبیلہ مزینہ کا جھنڈ اخز اعی کو دیا اس روز وہ ایک ہزار آ دی تھے۔وہ (خزاعی ) عبداللہ بن مغفل کے والدمغفل کے بھائی اور عبداللہ ذی البجاوین کے بھائی تھے۔

(۲)وفد بی اسد بن خزیمه

ہشام بن محمد الکلمی نے اپنے والدے روایت کی کدابتدائے <u>9 ج</u>یس بنی اسد بن خزیمہ کے دن گروہ رسول الله سُلَّا ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ جن میں حضری بن عامر'ضرار بن الا زور وابصہ بن معبر' قادہ بن القائف' سلمہ بن حبیش' طلحہ بن خویلد' نقادہ بن عبداللہ بن خلف بھی تھے۔

حضری بن عام نے کہا کہ ہم لوگ بخت تاریک شب اور بخت خٹک سابی میں سفر کر کے آپ مالی لیا آئے ہیں حالا نکہ آپ مالی اس آئے ہیں حالا نکہ آپ نے ہمارے پاس آئے ہیں حالا نکہ آپ نے ہمارے پاس کوئی الشکر نہیں بھیجا' انہیں لوگوں کے بارے میں بیرآیت تازل ہوئی (پیمنون عکیك ان اسلموا) (کہ یہ لوگ آپ اسلام لانے کا آپ براحیان جتاتے ہیں' آپ کہہ و بیجے کہ اللہ احیان جتاتا ہے کہ اس نے تنہیں اسلام کی جارت کردی)۔

ان لوگوں کے ہمراہ بنی الزینہ کی بھی ایک قوم تھی جو مالک بن مالک بن تغلیہ بن دودان بن اسد کی اولا دیتھان لوگوں ہے رسول اللہ شکافیظ نے فرمایا کہتم لوگ الرشدہ کی اولا دہوان لوگوں نے عرض کی کہ ہم مثل اولا دمجولہ کے نہیں ہیں یعنی مثل عبداللہ بن غطفان کے نہیں ہیں۔

بنی ما لک بن ما لک کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سٹانٹیٹی نے نقاوہ بن عبداللہ بن خلف بن عمیر ہ بن مری بن سعد بن ما لک الاسدی ہے فرمایا کہ اے نقاوہ میرے لیے ایک ایسی اونٹنی تلاش کر دجو دود رہی دے اور سواری کا کا مہمی دے ا سے جدانہ کرنا۔

انہوں نے اپنے جانوروں میں تلاش کی مگر کوئی نہ لی البتہ اپنے چپازاد بھائی کے پاس پائی جن کا نام سنان ہن طقیر تھا'وہ اونٹی منگائی اور نقاوہ اسے رسول اللہ مثلاثیم کے باس لے گئے۔

آ تخضرت مَلْقِیْزِ نے اس کے تھن چھوٹے اور نقاؤہ کو بلایا 'انہون نے اس کا دودھ دوہ لیا اور پکھ تھیہ چھوڑ دیا فر ہایا کہ اے نقاوہ دودھ کاوہ حصہ چھوڑ دوجس سے دویارہ دودھ اتر ہے۔

### كِ طَبِقًاتُ ابن معد (مدورم) كالعلام المعلق على اخبر البي المثيرة الم

رسول الله سلافية انتخر فوش فرمايا اصحاب كوبلايا نفاوه كواپتا بچا بواديا اور فرمايا كه "اسالله اس اونتني كواوراس شخص كوجس نے اسے دیا ہے برکت دیے 'نے نفاوہ نے كہا!' میا نه الله اور اس شخص كوجواسے لایا ہے' فرمایا'' اور اس شخص كوجواسے لایا ہے۔ (۳۳) وفعد بنونمیم :

سعید بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّا فِی بِشر بن سفیان کوجن کونچام العدوی بھی کہا جا تا تھا تُڑاعہ کے بنی کعب کے صد قات (وصول کرنے پڑ) مامور فرما کر بھیجا' بن عمرو بن جندب بن العنبر ابن عمرو بن تمیم جوان (بنی کعب) کے اطراف میں ارّ ہے ہوئے تھے آئے۔ نِڑاعہ نے اپنے مواثی زکو ڈ کے لیے جمع کیے تو اس امرکو بنی تمیم نے برا جانا اور (زکو ڈ سے) انکار کیا' کمانوں کی طرف بڑھے اور تلواریں نکال لیں۔

محصل زکو ۃ (یعنی بشیر بن سفیان ) نبی مُثَاثِیَّا کے پاس آئے اورخبرُّدی فر مایا کہان لوگوں ( کی سرکو بی ) کے لیے ہے کو گی ؟ عیبینہ بن بدرالفراری تیار ہو گئے۔ نبی مُثَاثِیُّا نے انہیں بچاس عرب سواروں کے ہمراہ 'جن میں نہ کو کی مہاجرتھا نہانساری' بھیج دیا۔ان لوگوں نے حملہ کیا' گیارہ مرد' گیارہ عورتیں اورتیس بچے گرفتار کرلیے۔اورانہیں مدینے تھسیت لائے۔

رؤ سائے بی تمیم کی ایک جماعت جوعطار دبن حاجب زبرقان بن بدر' قیس بن عاصم' قیس بن الحارث نتیم بن سعد' اقرع بن حابس' ریاح بن الحارث' عمرو بن الامتم پرمشتمل تھی آئی' کہا جا تا ہے کہ ہمراہ اس یا نوے آ دمی تھے۔ بیلوگ مسجد میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذان کہہ چکے تھے اورلوگ رسول اللہ مَا گائیڑائے برآ مدہونے کے منتظر تھے۔

ان لوگوں نے عجلت کی اور آپ کی آمد میں دیر سیجھے تو پکارا کہ اے محمد (مَثَّلَثُیُّم) ہمارے پاس تشریف لا ہے کہ رسول الله مَثَلَثُیُّمُ ا برآمہ ہوئے 'بلال نے اقامت کہی اور رسول الله مَاکِثْیُمُ نے نماز ظہر پڑھائی۔

لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اقرع نے کہا کہ یا حمد (مُثَاثِیمٌ) مجھے اجازت دیجئے کیونکہ واللہ میری سمی موجب زینت ہے اور میری مذمت عیب ہے۔

رسول الله عنائیلیم نے انہیں جواب دیا کہتم نے جھوٹ کہا' بیتواللہ تبارک وتعالیٰ کی شان ہے۔رسول اللہ عنائیلیم کیلے اور بیٹھ گئے ان لوگوں کے خطیب عطار دبن حاجب نے تقریر کی' رسول اللہ عنائیلیم نے ثابت بن قیس بن شاس سے فرمایا کہتم ان کوجواب دو انہوں نے جواب دیا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (مظافرہ) ہمارے شاعر کواجازت دیجئے۔ آپ نے انہیں (شعرسنانے کی )اجازت دی' زبر قان بن بدرا تھے اورشعر پڑھے۔مجمد رسول اللہ مظافرہ نے حسان بن ثابت میں ہوئوں فرمایا کہتم ان کو بجواب دو'انہوں نے ان کو انہیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ آنخضرت مثافرہ کا خطیب (مقرر) ہمارے خطیب سے زیادہ فضیح و بلیغ اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے اور بیسب لوگ ہم سے زیادہ بردبار وطیم ہیں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں بید آبیت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونكِ من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

''جولوگ آپ کوجرول کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں''۔

رسول الله مناتیج آنے قیس بن عاصم کے بارے میں فر مایا کہ بیدادنٹ کے اون والوں کے سردار ہیں۔ آئے خضرت مناتیج آنے قیدیوں کو \* واپس کر دیا اوران لوگوں کے لیے بھی ای طرح انعامات کا حکم دیا جس طرح آئے وفد کوانعام دیا کرتے تھے۔

بنی النجار کی ایک خانون سے مروی ہے کہ میں اس روز اس وفد کود مکھر ہی تھی جو بلال سے اپنے انعامات کی ساڑھے بار ہ بارہ اوقیہ ( خاندی ) لے رہے تھے' میں نے ایک بچے کوؤیکھا جس کو اس روز انہوں نے پانچے اوقیہ دیئے۔وہ ان میں سب سے چھوٹا تھا اور وہ عمر و بن الاہتم تھا۔

محمہ بن جناح برادر بن کعب بن عمر و بن تمیم ہے مروی ہے کہ سفیان بن الہزیل بن الحارث بن مصادبن مازن بن ذویب بن کعب بن عمر و بن تمیم بطور وفد کے نبی مُناطِیْز کے باس حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہ اے میرے باپ مجھے بھی اپنے ہمراہ نبی متَّالِیُّمْ کی خدمت میں حاضر ہونے دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب واپین آ جا کیں گے (تو پھرووہارہ چانا)۔

علیم بن قبیں بن سفیان نے بیان کیا کہ ہمیں ایک شتر سوار نظر آیا۔ اور اس نے محدر سول اللہ مَثَاثِیْمَ کی خبر وفات سالی 'ہم لوگ جھو نیز میوں سے نکل پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں باپ رسول اللہ مُثَاثِیَّمَ پر قربان ہوں۔ میں نے بیا شعار کیے الالیے الویل علی مُحمّد قلد مجنت فی حیاتہ بمقعد

وفي امان من عدو متعدى

'' خبردار! میری تبای ہے محد مظافیظ کے واقعے پر کہ میں آپ کی حیات میں جیٹار ہا (اور آپ کی زیارت ندکی ) میں طالم رحمن سے بھی امن میں شا''۔

راوی نے کہا کہ قیس بن سفیان بن الہذیل کی وفات ابو یکرصدیق جی دفانے میں علاء بن الحضر می کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعرنے بیشعر کہاہے

فان يك قيس قد مضى لسبيله فقد طاف قيس بالرسول وسلما

''اگرفتیں اپنی راہ چلے گئے تو کیا مضا نقۂ رسول اللہ مَالِّ تُلِمِّے گر دبھی تو قیس پھرے اور آنخضرت کوسلام بھی تو کیا''۔ منٹ نعید

(۱۲)وفد بی عبس:

ابوالشغب عکرشہ بن اربدالعیسی وغیرہ ہے مروی ہے کہ بی عبس کے نوشخص بطور وفدرسول اللہ سکا تیلئے کے پاس حاضر ہوئے ۔ بیلوگ مہاجرین اولین میں سے تھے جن میں میسرہ بن مسروق ٔ حادث بن الرئیج یہی ( حارث کامل بھی کہلاتے تھے ) قنان بن دارم'بشیر بن الحارث بن عبادہ پدم بن مسعدہ سباع بن زید ابوالھسن بن لقمان عبداللہ بن مالک فروہ بن الحصین بن فضالہ تھے۔

ہیلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ منالیجائے نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی' اور فر مایا کہ میرے لیے ایسے مخص کو تلاش کروجوتم

۔ لوگوں سے عشر ( دسواں حصہ بطور زکو ۃ ) وصول کرے تا کہ میں تمہارے لیے جھنڈ ابا ندھ دوں مطلحہ بن عبید اللہ آئے آپ نے ان کے لیے جھنڈ ابا ندھ دیا ' اور ان لوگوں کا شعار'' یاعشر ہ'' مقرر فر مایا ( شعار چند مخصوص الفاظ پہلے سے مقرر کر دیئے جاتے ہیں' کہ میدان جنگ میں ان کے ذریعے سے اپنی فوج کے لوگ بہچان لیے جا کیں )۔

عروہ بن اذیبنۃ اللیثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام ہے آیا ہے۔ آپ نے ایک سریہ (شکر) کے ہمراہ بی عبس کو بھیجااوران کے لیے جھنڈ اہا ندھا۔

ان لوگوں نے عرض کی میارسول اللہ اگر ہم لوگ مال غنیمت پائیں تو اسے کس طرح تقتیم کریں ہم نو آ دمی ہیں' فر مایا تھا کہ تمہار ادسوان میں ہوں' میں نے سب سے بڑا جھنڈ اجماعت وامام کا جھنڈ اکر دیا۔ بی عیس کے لیے چھوٹا جھنڈ انہیں ہے۔

ابوہریرہ ڈی ایڈوسے مروی ہے کہ بی عیس کے تین شخص رسول اللہ مٹائیڈیٹر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن و معلم) آئے 'انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام نہیں' ہمارے پاس مال (زمین) اور مواخی ہیں۔جو ہمارا ذریعیز مخاص ہیں۔اگراس کا اسلام نہ ہو جو ہجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر وخت کرویں۔اور ہجرت کر سے رسول اللہ مثالی ہیں۔اگراس کا اسلام نہ ہو جو ہجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر وخت کرویں۔اور ہجرت کر میں اللہ مثالی ہیں۔ اگرام میں رہوجہ ہجی وہ ہر گرتنہارے اللہ مثالی ہیں ہے کہ کم نہ کرے گا''۔

آ پؑنے ان لوگوں سے خالد بن سنان کو دریا فت فر مایا'ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی کپس ماندہ نہیں ہے' فر مایا' ایسے نبی جن کوقو م نے ضائع کر دیا۔اوراصحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شروع کر دیا۔ \*

(۵)وفىدىنى فزارە:

ابود جڑہ السعدی سے مروی ہے کہ جب <u>9 جے میں رسول البندُ سَالین</u> غزوۂ تبوک سے واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفد دیلے اونٹوں پر آیا جس میں خارجہ بن حصن حربن قیس بن جس نجی تھے 'ید (حربن قیس) ان سب میں چھوٹے تھے پیلوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

رسول الله متَّاتِثْمُ نِهِ ان کے وطن کا حال دریا فت فر مایا تو ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ بھارے وطن میں قط سالی ہے مواثی ہلاک ہو گئے'اطراف خشک ہو گئے اور ہمارے عیال بھو کے مر گئے لہٰذااپنے پروردگارے ہمارے لیے دعا فر مائیے۔

رسول الله متناطقاً منبر پرتشریف لے گئے اور دعا فر ہائی کہ اے اللہ اپنے شہر اور جانوروں کوسیر اب کروے اپنی رخت کو پھیلا دے اور مردہ شبر کو زندہ کردے اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیر اب کردے جوید دکرنے والی مبارک مرسبز' شبانہ روز وسیع' فوری' غیرتا فیر کنندہ'مفید وغیر مصر ہو۔اے اللہ ہمیں بارانِ رحمت سے سیر اب کردے نہ کہ باران عذاب سے یا متہدم اور خرق کرنے اور مٹانے والی بارش سے اے اللہ ہمیں بارش سے سیر اب کر اور ہمارے دشنوں کے مقابلے میں ہماری مددکر۔

(این دعائے بعد)اتی بارش ہوئی کہ لوگوں کو چھروز تک آساں نظر ندآیا۔رسول اللہ سَالِیُّیْمُ منبر پرتشریف لے گئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اوپر ندہو ہمارے:اطراف ٹیلوں پر زمین سے ابھرے ہوئے پیٹروں پڑوادیوں پڑاور جھاڑیوں پر

# 

مو۔ ابرمدینے سے اس طرح بھٹ گیا جس طرح کیڑ ابھٹ جا تا ہے۔

#### (۲)وفدمره

عبدالرحمٰن بن ابراہیم المزنی نے اپ شیوخ سے روایت کی کہوفدمرہ ''محدرسول الله علی فیا کی خدمت میں وج میں غزوہ تبوک ہے واپسی کے وقت حاضر ہوا'یہ تیرہ آ دی تھے جن کے رئیس حارث بن عوف تھے' ۔ ان لوگوں نے عرض کی پارسول اللہ ہم لوگ آپ ہی کی قوم وخاعدان کے ہیں ہم لوگ لوی بن غالب کی قوم سے ہیں رسول اللہ سٹالٹی اے تبسم فر مایا (رئیس وفد حارث بن عوف سے ) فرمایا کرنم نے اپنے متعلقین کوکہاں چھوڑا عرض کی واللہ ہم لوگ قبط زدہ بیں 'آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمایئے۔ مرسول الله (مَثَاثِينِم) نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب کر بلال کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو انعام دیں۔

چنانچانهوں نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ جاندی دی اور حارث بن عوف کوزیادہ دی ان کو ہارہ اوقیہ دی۔

لوگ اپنے وطن واپس گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول الله مَالْتَقِيمُ نے ان کے لیے دعا فر مائی ای روز بارش ہوئی

#### (۷)وفد بنی نقلبه

بنی نظیہ کے ایک بخض نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافظ مر<u>م میں ب</u>عر انہے تشریف لائے تو ہم جار أدى آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كى كه ہم اپنى قوم كے پسماندہ لوگوں كے قاصد ہيں ہم اوروہ اسلام كا قرار كرتے ہيں ، آب كن جمارى مجمان دارى كا حكم ديا جم اوگ چندروز مقيم رب چرآ بى خدمت مين حاضر موے كدرخصت مول آب كن بلال ہی مدنو سے فرمایا کدان کو بھی ای طرح انعام دوجس طرح تم وفد کودیتے ہوؤہ چند کلزے چاندی کے لائے اور ہر مخص کو پانچ او تیہ ویے ہمارے پاس درم (روپیہ) نہ قا اور ام اپنے وطن واپس آ گئے۔

#### (۸)وفدمحاربه

ابورجز ہ السعدی سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع <u>شامع</u>یں وفد محارب آیا' وہ لوگ دس آ دی تھے جن میں سواء بن الحارث اوران کے بیٹے خزیمہ بن سواء بھی منے بیاوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارے گئے بلال مبح وشام کھانا ان لوگوں کے پاس

میرلوگ اسلام لے آئے اور عرض کی کہ ہم لوگ ائے لیں ماندہ لوگوں کے قائم مقام بین اس زمانے میں ان لوگوں ہے زیادہ رسول اللہ ملاکٹیا پر کوئی ورشت خوو خت نہ تھا اس وفد میں آنہیں کی قوم کے ایک مخص ہے رسول اللہ ملاکٹیا نے پہچان لیا تو انہوں نے عرض کی کہ تمام تعربینیں ای اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کی تقیدیق کی رسول اللہ مثالیکی نے فرمایا کہ بیقلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آ پُّنے خزیمہ بن سواء کے چیرے پر ہاتھ پھیرا توان کی پیشانی سفید ومنور ہوگئ آپ نے انہیں انعام دیا جس طرح وفد کو ویا کرتے تھے بیلوگ اپنے متعلقین کے پاس واپس گئے۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (صدوم) كلا المحالات المعالي المبارا لبي طبقات المارا البي طبقات المارا البي طبقات كلا المارا البي طبقات المارا البي طبقات المارا الم

ابن عباس میں شاہر وی ہے کہ بی سعدین بکرنے رجب ہے میں ضام بن نظبہ کو جو بہادر بہت بال اور زلفوں والے سے بطور وفدرسول اللہ منافیقی کے باس بھیجا' وہ آئے اور رسول اللہ منافیقی کے باس تھیم گئے' آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے میں بہت ختی کی۔

بوچھا آپ کوئس نے رسول بنایا' اور کن امور کارسول بنایا؟ آپ سے شراکع اسلام بھی دریافت کیے رسول اللہ مثالی اللہ انہیں ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے مسلمان ہوکرا پی توم کی جانب واپس گئے کہ بنوں کوا کھاڑ پھینکا 'لوگوں کوان امورے آگاہ کیا جس کا آپ نے تھم دیا تھایا منع فر مایا تھا۔ اس روز شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مردمسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تعمیر کیس اور نمازوں کی اذا نیس کہیں۔

#### (١٠)وفعه بني كلاب:

خارجہ بن عبداللہ بن کعب سے مروی ہے کہ بنی کلاب کے تیرہ آ دمیوں کا ایک وفد <u>وجے میں ر</u>سول اللہ سَالِیَّوْلِم کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن رہیعہ و جبار بن سلمی بھی تھے آپ نے ان لوگول کورملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارا۔ جبار وکعب بن مالک میں دوتی تھی' جب کعب کوان لوگول کا آنامعلوم ہوا تو انہوں نے ان لوگول کومرحبا کہا' جبار کو ہدید دیااوران کی خاطر کی۔

ریالوگ کعب کے ہمراہ لگلے اور رسول اللہ مَالَّةُ عِلَيْ کے پاس گئے آپ کو اسلامی سلام کیا اور عرض کی کہ ضحاک بن سفیان ہمارے یہاں کتاب اللہ اور آپ کی وہ سنت لائے جس کا آپ نے انہیں تھم دیا تھا' انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی' ہم نے اللہ ورسول کے لیے قبول کرلیا انہوں نے ہمارے امراء ہے ذکو قاوصول کی اور ہمارے فقراء کو دالیس کردی۔

#### (۱۱)وفىدىنى رۇاس بن گلاپ

افی نفیج طارق بن علقمہ الرو اسی ہے مروی ہے کہ ہم میں ہے ایک شخص جن کا نام عمرو بن ما لک بن قیس بن بجید بن رو اس بن کلاب بن رہنج بن عامر بن صعصعہ تھا نبی ملاقیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے 'وہ اپنی قوم کے پاس آئے ' اسلام کی دعوے دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام نہ لائیں گے۔ جب تک بنی عقیل بن کعب پر اس طرح مصیبت نہ نازل کرلیس جس طرح انہوں نے ہم پر کی۔وہ لوگ ان کے ارادے سے نکلے ہمراہ عمرو بن ما لک بھی تھے' ان لوگوں نے ان پر مصیبت نازل کی' اور مواثی کو ہنکا تے ہوئے نکلے تو بی عقیل کے ایک سوار نے جس کا نام ربیعہ بن المنتق بن عامر بن عقیل تھا ان کو پالیا'

اقسمت لا اطعن الا فارسا اذ الکھاقہ لبسوا القوانسا '' میں نے تسم کھائی ہے کہ سوائے سوار کے کسی کو نیزہ نہ ماروں گا'جبکہ سلح لوگ خود پہنیں گے''۔ ابر فقع نے کہا کہا کے اے کروہ بیادہ آج کے دن تو تم کھے ( کیونکہ تم بیادہ ہواور بیسوار کے قل کی قسم کھا تا ہے۔اس عقیلی نے اخدات این سعد (صدروم) کال محمد الله کالیون ک

بی عبید بن رؤاس کے ایک شخص کوجس کا نام محرس بن عبد اللہ بن عمر و بن عبید بن رؤاس تھا پالیاس کے باز و میں نیز ہ مارکراہے بے کار كرديا -محرل اپنے گھوڑے كى گرون سے ليك كے اور كہا كه اے رواس والو رسيد نے كہا كه گھوڑوں كے رواس كو پكارتے ہويا آ دمیوں کے عمرو بن مالک رہید کی طرف بلیث پڑے انہوں نے نیز ہ مارکرائے لگ کر دیا۔

ا فی نفیج نے کہا کہ ہم لوگ مواثی کو ہنکاتے ہوئے نکائی خفیل ہماری تلاش میں آگئے یہاں تک کہ ہم لوگ تربہ بی گئے گئے وادی تربے نے ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ منقطع کر دیا بی عقبل ہماری طرف دیکھر ہے تھے اور کوئی چیز پانڈ سکتے تھے ہم لوگ

عمرو بن ما لک نے کہا کہ میں جیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالانکہ میں اسلام لایا تھا اور نبی سکا تینا ہے بیعث کر لی تھی۔اس نے اپناہاتھ گردن سے باندھ لیا اور نبی مُثَالِّیُم کے ارادے سے نکلا آپ کویدوا قعہ معلوم ہوا تو فر مایا کہ اگرید (عمروین مالک) میرے یاس آئیں کے تومیں طوق او پر ضرور ماروں گا۔

یں نے اپناہاتھ کھول دیا 'آپ کے پاس حاضر ہواا ورسلام کیا 'آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا 'میں دا ہی طرف سے آیا تو دوباره منه پھیرلیا' بائیں طرف سے آیا اور عرض کی : پارسول الله پر دور د کار کوراضی کیا جاتا ہے قو دہ راضی ہوجاتا ہے خدا آپ ے راضی ہو آپ مجھ ہے راضی ہوجائے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔

(١٢) وفد بن عقبل بن كعب:

بَی عقیل کے ایک شخص نے اپنی قوم کے شیورخ سے روایت کی کہ ہم بی عقیل میں سے رہے بن معاویہ بن خفاجہ بن عمرو بن عقيل ومطرف بن عبدالله بن الاعلم بن عمرو بن ربيعه بن عقيل وانس بن قيس بن المثق بن عامر بن عقيل بطور وفد رسول الله مَا يَقْتِيمُ كَي خدمت میں حاضر ہوئے' ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے اپنی قوم کے بیماندہ لوگوں کی طرف ہے بھی بیعت کی۔ نی مظافیظ نے ان لوگوں کو (مقام )عقیق بنی عقیل عطا فرمایا 'یہ ایک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجورے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے 'اپنی قوم کے پیمائدہ لوگوں کی طرف ہے بھی بیعت کی۔

نبی علی التخانے ان لوگوں کو (مقام) عقیق بنی عقیل عطافر مایا۔ بیدا لیک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجور کے باغ نتھ اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ پھڑے پرایک فرمان تحریفر مادیا جس کامضمون بیتھا۔

بنم الله الرحمٰن الرحيم \_ بيسند ہے جومحد رسول الله ( مَلَاثِيمُ ) نے ربج ومطرف وانس کوعطا فجر مائی ہے ؟ پ نے ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے عیّق عظا فر مایا ہے۔ جب تک بیالوگ نماز کو قائم رکھیں ز کو ۃ ادا کر نے رہیں اطاعت وفرماں برداری کرتے ر ہیں۔ آپ ؓ نے ان کو کسی مسلمان کا کو کی حق نہیں دیا۔ بیفر مان مطرف کے قبضے میں تھا۔ لقیط بن عامر بن المثق بن عامر بن عقیل جورزین کے والد تنے بطور وفد آئپ کی خدمت میں آئے 'آپ نے انہیں ایک پانی ( کامقام) جس کانا مظیم تفاعطا فر مایا 'انہوں نے آ پاکے اپن قوم کی طرف سے بیعت کی۔

آپ کی خدمت میں ابوحرب بن خویلد بن عامر بن عقیل آئے تو رسول الله مال الله مال میں قرآن پڑھ کرسایا ان کے

# اخبراني العاد (مندوم) المسلك المسلك المسلك العبراني القالم المسلك العبراني القالم المسلك العبراني القالم المسلك المسلك العبراني القالم المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني القالم المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك العبراني المسلك المسلك العبراني المسلك المسل

سامنے اسلام پیش کیا' انہوں نے عرض کی بے شک آپ اللہ سے ملے ہیں یااس سے ملے ہیں جواللہ سے ملا ہے بے شک آپ الیمی بات فرماتے ہیں جس کے برابراچھی بات ہم نہیں جانے 'لیکن میں اس دین پرجس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور اس دین پرجس پرمیں (پہلے سے) ہوں اپنے یہ تیر گھماؤں گا ( یعنی قرعہ ڈالوں گا)۔ انہوں نے تیروں کو گھمایا تو کفر کا تیران کے خلاف نکلا دوبارہ سہ بارہ بھی ان کے خلاف فکلارسول اللہ منگالی کے سے عرض کی کہ یہ تو اس کو قبول کرتا ہے جو آپ کی رائے ہے۔

وہ اپنے بھائی عقال بن خویلد کے پاس گئے ان سے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے کیا تہہیں محمہ بن عبداللہ (مُلَّ اللَّهِ ا ہے جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقیق عطا فرما دیا ہے۔عقال نے جواب دیا کہ واللہ میں تمہیں اس سے زیادہ زمین دوں گا جتنی محمہ (مُلَّلِيْمُ ) تمہیں دیتے ہیں وہ (ابوحرب) اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوئے نیزہ لے کراسفل عقیق کو گئے اس کا حصد اسفل مع اس جشتے کے جواس میں تھالے لیا۔

عقال رسول الله سَالِيَّةِ کَ پاِس عاضر ہوئ آپ نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور قرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محر ( سَالِیَّیْنِ ) اللہ کے رسول ہیں وہ کہنے گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمیر ہ بن النفاضہ موضع لبان کے دونوں پہاڑیوں کی لڑائی کے دن بہت اچھے سوار سے آپ نے پھر قرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محر ( مُلَاِیِّتِ ) اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خالص ( دودھ یا شراب ) جماگ اور پھین کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے سہ بارہ ان سے قرمایا کہ کیا تم گواہی ویتے ہو انہوں نے شہادت دی اود اسلام لے آئے۔

#### (١٣١)وقد جعده:

بی عقبل کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ الرقاد بن عمر و بن رہید بن جعدہ بن کعب بطور وفدرسول اللہ سکا ٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے'رسول اللہ سکا ٹیٹی نے (مقام) فلج میں انہیں ایک جائیدادعطا فرمائی اورا یک فرمان تحریر فرما دیا جوان لوگوں کے پاس ہے۔ (۱۲۰) وفد بنی قشیر :

علی بن محمد القرشی سے مروی ہے کہ بنی تبشیر کا ایک وفدرسول الله مَالَّةُ فِلَم کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں تور بن عروہ بن عبداللہ بن سلمہ بن قشیر بھی تھے بیاسلام لائے تورسول الله مَالَّةُ فِلَم نے ان کوایک قطعہ زمین کا عطافر مایا اور ایک فرمان تحریر فرما دیا' اس وفد میں حیدہ بن محاویہ بن قشیر بھی تھے۔

ر میں ہوں تھے جوز الوداع ہے پہلے اورغز وہ حنین کے بعد ہوا'اس وفد میں قرہ بن ہمیر ہ بن سلمہ الخیر بن قشیر بھی تھے۔اسلام لائے تورسول اللہ مُٹائیٹی نے انہیں ( بھی کچھ) عطافر ہایا'ایک چادراوڑ ھائی'اور تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کے محصل ذکو ۃ بن جا نہیں۔قرہ جب واپس ہوئے تو انہوں نے بیاشعار کیے:

جباها رسول الله اذ نزلت به وامکتها من نائل غیر منفد ''وفد جبرسول الله تألیکی کم جناب میں حاضر ہوا تو آپ نے بیعنایت کی وفدکواییا فیض پخشا جو کھی ختم ہونے والانہیں۔ فاضحت بروض الحضروهی حیطلته وقد انحجت حاجاتها من مُحمّد

# اخبار البي طافة التن معد (هندوه) كالتكون المرانبي طافة التن معد (هندوه)

وفد کی جماعت جو بہت گرم روتھی سر سبز مرغز ار میں ظہر گئ رسول الله مَثَاثِیْزِ کے لطف وکرم ہے اس کی حاجتیں بوری ہو گئیں۔

عليها فتى لا يردف الذم رحله نزوك لامر العاجز المتردد

اس جماعت کا سرگروہ وہ جوان ہے کہ اس کے کجاوے کے ساتھ عیب کا گز زمیں جولوگ عاجز و ندبذب ہیں ان کے معاملات کو وہی درست کرتا ہے''۔

#### (١٥) وفد بني البكاء:

جعد بن عبداللہ بن عامر الرکائی نے جو بی عامر بن صعصعہ میں سے تھا پنے والدے روایت کی وجھ میں بی الرکاء کے تین آ تین آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ منگلیکم کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں معاویہ بن تو ربن عباد ہ بن الرکاء تھے جواس زمانے میں سوبرس کے تھے ان کے ہمراہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام بشرتھا 'اور فجھ بن عبداللہ بن جندر بن الرکاء تھے ان لوگوں کے ہمراہ عبد عمر والرکائی بھی تھے جو بہرے تھے۔

رسول الله مظافیر نے ان لوگوں کو تخمبرانے اور مہمان رکھنے کا حکم دیا' ان کواٹھا مات عطافر مائے اور بہلوگ اپنی قوم میں واپس گئے' معاویہ نے نبی مظافیر انسا ہوں' میں بوڑھا ہو گیا ہوں گئے' معاویہ نے نبی مظافیر کے عرض کیا کہ بین آپ کے مس (چھونے) سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں' میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میر ایپڑ کا میر ہے ساتھ نبی کرتا ہے۔ لہٰ ذااس کے چہرے پر (وست مبارک سے ) مسح فرما دیجئے' چنا نجیدرسول الله مظافیرا کے بھر ریا' انہیں سفیدرنگ کی بھیڑیں عطافر ما تمیں اور برکت کی دعا دی۔ جعدراوی انہ بین معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البکاء نے کہا کہ اکثر بن معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البکاء نے اشعار ذیل کے جیں۔ اشعار ذیل کے جیں۔

و اپنی الذی مسح الرسول ہر اُسه و دعاله بالنحیر والبر کاٹ ''میرے باپ وہ ہیں جن کے سر پر رسول اللہ مظافیا نے دست مبارک پھیرا ہے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔

اعطاہ احمدؑ اذ اتاہ اغذاً عفرا نواجل لیس باللجبات ہے۔ میرے والد کو جب وہ احمد مَثَاثِثِنِم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چندسفید اچھی نسل والی بھیٹریں عطافر مائیں جو کم دو وجو والی نہتیں ۔

> یملان وفد الحی کل غشیة ویعود ذاك الملاء بالغدوات جو هرشب کو قبیلے کے وفد کو (دودرہے) مجرد تی تھیں اور پیجرنا مجرج کودوبارہ بھی ہوتا تھا۔

بور کن من مسخ وبورک مانحا وعلیه منی هاحییت صلاتی جوعطا کی وجہ سے باہر کت تھیں۔اور عطا کرنے والے بھی باہر کت تھے اور جب تک پین زندہ رہوں میری طرف سے آپ پر میراور وو پنچار ہے'۔ اخبات ابن عد (صدوم) بالمنظم ٥٨ المنظم ١٠٥٠ اخبار الني تأثير ا

ہشام بن محمد بن السائب الكلمى سے مروى ہے كه رسول الله مَالْيُؤِمِّ نے فجع كے ليے ايك فرمان تحرير فرمايا كه در محمد نبى (مَلَّيُّوَمِّ) كى جانب سے فجع اوران كے تابعين كے ليے جواسلام لائے نماز قائم كرے ذكو ة دے الله ورسول كى اطاعت كرے مال غنيمت ميں سے الله كافس دے نبى مَالْتُوَمُّ اوران كے اصحاب كى مددكرے انہے اسلام پر گوائى دے اور مشركين كوچھوڑ دے تو وہ الله عز وجل وقحد مَنْ الْتُومُ كے امان ميں ہے ''۔

ہشام نے کہا کہ رسول مُناقِیَّا نے عبد عمر والاصم کا نام عبد الرحمٰن رکھا' ان کے لیے اس پانی ( یعنی کویں کی معافی ) کے لیے جس کا نام ذی القصہ تقاتح ریفر مادیا عبد الرحمٰن اصحاب صفہ میں سے تھے۔

#### (١٦) وفدوا ثله بن الاسقع الليثي:

ابوقلا بہو غیرہ سے مروی ہے کہ واثلہ بن الاسقع اللیثی رسول اللہ مَلَّاثِیْم کے پاس بطور وفدا کے بیا لیےوقت مدینے آئے جب رسول اللہ منْائِیْم تبوک کی تیاری فرمار ہے تھے۔ چنانچے انہوں نے آپ کے ہمراہ مج کی نماز پڑھی۔

آ بُ نے فرمایا کہتم کون ہو'تمہیں کیا چیز لائی ہاورتہاری حاجت کیا ہے؟انہوں نے آپوا بنانب بتایا اور کہا کہ میں اس لیے آپ کی خدمت بین حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤں لہذا میں جو پیند کروں سب پر جھے ہے بیعت لے لیجے' آپٹے نے ان سے بیعت کے لی۔

وہ اپنے اعزہ میں واپس گئے آئییں خبر دی توان کے والد نے کہا کہ بخدا میں تم ہے بھی کوئی بات نہ کروں گا' بہن نے گفتگو عنی تو وہ اسلام لے آئیں اوران کا سامان سفر درست کر دیا' وہ رسول اللہ سُلِّقِیْم کے پاس جانے کوروانہ ہوئے کہ معلوم ہوا آپ تبوک جاچکے۔

انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھے باری باری سوار کرے اور میر امال غنیمت کا حصداسی کا ہو؟ کعب بن عجر ہ تی ہدنے سوار کر لیا یہاں تک گرانہیں رسول اللہ مُٹائینے کے سلادیا وہ رسول اللہ مُٹائینے کم ہے ہمراہ تبوک حاضر ہوئے۔

رسول الله مُثَافِقِ نَظِ انہیں خالد بن ولید میں افغیرے ہمراہ اکیدر کی جانب بھنج دیا' مال غنیمت حاصل ہوا تو اپنا حصہ کعب بن مجر ہ کے پاس لائے' کیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا اورانہیں کے لیے جائز کر دیا' یہ کہ کر کہ بیس نے تو محص اللہ کے لیے تہمیں سواری دی تھی۔

#### (۱۷)وفد بی عبد بن عدی :

اہل علم نے کہا کہ وفید بن عبد بن عدی رسول اللہ مَالَّقَیْلَم کی خدمت میں حاضر ہوا جومشتل برحارث بن ابہان عو پر الاخرم' حبیب بن ملہ'ر بیعہ بن ملہ تھا'ان کے ہمراہ قوم کی ایک جماعت بھی تھی ۔

ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا محد (مُٹاٹیٹیم) ہم لوگ ساکن حرم وائل حرم ہیں۔ جولوگ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ طاقت ور ہیں' ہم آپ سے جنگ کرنائہیں چاہتے' اگرآپ ٹیر قریش سے جنگ کریں گے تو ہم بھی آپ کے خاندان سے مجت کرتے ہیں' اگر غلطی سے ہم میں سے کمی کا آپ سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذہے ہوگا اور اگر غلطی ہے آپ کے اصحاب

# الطبقات اتن سعد (مندوم) كالمنافق التن سعد (مندوم) كالمنافق التن سعد (مندوم)

میں سے کسی کا ہم سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہاہمارے ذھے ہوگا ہم سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہاہمارے ذھے ہوگا ہم

پھروہ لوگ اسلام لے آئے۔

(۱۸)وفداشجع:

اہل علم نے کہا کہ قبیلہ اشجع کےلوگ غزوہ خندق والے سال رسول اللہ مَثَالِیّا کے پاس حاضر ہوئے 'وہ سوآ دمی تھے جن کے رئیس مسعود بن رُخیلہ تھے بیلوگ (محلّہ) شعب سلع میں اترے رسول اللہ مُثَالِیّا ان کے پاس تشریف لے گئے آپ نے ان کے لیے مجورون کا حکم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا یا محمد ( مُظَّالِيَّمَ ) ہما پی قوم میں سے کسی کوئیں جانے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپ کے قریب ہو اور جس کی تعداد ہم سے زیادہ قلیل ہو'ہم لوگ آپ کی اور آپ کی قوم کی جنگ سے تنگ آگئے ہیں' لہٰذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ کے کریں' آپ نے ان سے سلح کر لی۔'

کہاجا تاہے کہا شیخ رسول اللہ مٹالیڑا کے بن قریظ سے فارغ ہونے کے بعد آئے وہ میات موآ دی ہے آپ نے ان سے صلح کرلی۔اس کے بعدوہ اسلام لے آئے۔

(١٩)وفد بابله:

الل علم نے کہا کہ فتح مکہ بعدرسول اللہ منگائی خدمت میں مطرف بن الکا بن البابلی اپنی قوم کے قاصد بن کرآ ہے اور اسلام لائے اپنی قوم کے لیے امن حاصل کیا' رسول اللہ سکاٹی کے ان کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں صدقات کے فرائض تھے۔

اس کے بعد نبھل بن ماکالوائلی جوفلبیلہ بابلہ ہے تھا پی قوم کے قاصد بن کر رسول اللہ طافیۃ آگی خدمت میں حاضر ا ہوئے اور امملام لائے' رسول اللہ مُکاٹیڈیٹم نے ان کے اور ان کی قوم کے سلمین کے لیے ایک فرمان تحریز فرما دیا جس میں شرائع اسلام تھے۔

اع عثان بن عفان مني الدون في الكها تها-

(۲۰)وفد بی سلیم بن منصور:

الل علم نے کہا کہ بی سلیم کے ایک شخص جس کا نام قیس بن نسیبہ تھارسول اللہ مٹافیز نا کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ کا کلام سنا' چند ہاتیں دریافت کیس آپ نے انہیں جواب دیااور انہوں نے ان سب کو خفظ کرلیا۔

رسول الله مَکَاتَّیَّا نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے'اپنی قوم بنی سلیم کی جانب واپس گئے اور کہا کہ میں نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیرمفہوم کلام' عرب کے اشعار' کا بن کی پیشین گوئی اور فنیلہ حمیر کے مقرر کی تقریر بنی مگر محمہ ( سَاتِیَّا ) کا کلام ان میں ہے کسی کے بھی مشابہ نہیں۔لہٰذاتم لوگ میری پیروی کر داور آنجضرت سے اپنا حصہ لے لوز

جب فتح مکہ کا سال ہوا تو بن علیم رسول الله ملاقظ کی جانب روانہ ہوئے آپ سے قدید میں ملے بیسات سوآ وی تھے نید

# 

بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار تھے جن میں عباس بن مرداس انس بن عباس بن رغل ٔ راشد بن عبدر بہ بھی تھے بیہ سب لوگ اسلام لائے۔اور عرض کی آ ب ہم لوگول کواپنے مقدمۃ الجیش میں کر دیجئے ہمارا حجنڈ اسرخ رکھیے اور ہمارا شعار''مقدم'' مقررفر ما ہے۔ آ ہے نے ان کے ساتھ یہی کیا۔

وہ لوگ آپ کے ساتھ فتح مکہ دھنین وطا کف میں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبدر بہ کو (مقام) رہاط عطا فر مایا' اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام میں الرسول تھا۔

> راشد بی سلیم کے بت کے باور سے ایک روز دولوم ٹیوں کواس پر پیشاب کرتے دیکھ کریہ شعر کہاں ارب یبول الثعلبان ہوانه لقد ذل من بالت علیه الثعالب '' کیاوہ رب ہوسکتا ہے جس کے سر پرلوم ٹریال موتی ہیں۔ بے شک وہ ذلیل ہے جس پرلوم ٹریال موتیں''۔

انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے پارہ پارہ کر دیا'نبی منگائیے کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا'انہوں نے کہا کہ غادی بن عبدالعتریٰ۔فرمایا کرتم راشد بن عبدر بہ ہو( غادی کے معنی گمراہ اور راشد کے معنی ہدایت یافتہ ہیں )۔

وہ اسلام لائے ان کا اسلام خالص تھا 'فتح کہ بین نبی مُلَّاتِیْم کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ مُلَاتِیْم نے فر مایا کہ عرب کے دیہات میں سب سے بہتر خیبر ہے اور بن سلیم میں سب سے بہتر راشد ہیں 'آ پ' نے انہیں اپنی تو م کاعلم بر دار بنایا۔

بنی سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام قدر بن عمارتھا بطور وفد نبی سکائی کی خدمت میں مدینہ عاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی قوم کے ایک ہزار شہسواروں کو آپ کی خدمت میں لائیں گے اور پیشعر پڑھنے گئے۔ شددت یمنی اف اتبت محمداً بخیرید شدت بحجرة مزر

" مين رسول الله مَنْ فَيْعِمْ كَى جناب مِين حاضر مواتوات إن وابني والبني ماتهد كوايك بهترين باته سے وابسة كرليا

و ذاك امرُ و قاسمته نصف دينه واعطيته الف امرى غير اعسر وه ايسے ہيں كہ ميں نے تقيم كر كے اپنا آ دھا دين ان كو دے ديا۔ اورا يے فیض كی الفت و محبت ان كو پیش كی جو ننگ .

قوم کے پاس آیے اس واقعے کی خبر کی توان کے ہمراہ نوسوآ دمی روانہ ہوئے۔سوآ دمی قبیلے بیں چھوڑ دیے 'نبی مَالَّالِم پاس ان لوگوں کولے چلے انہیں موت آگی۔

قوم کے بین آ دمیوں کو وصیت کی۔ایک عباس بن مرداس کواورانہیں تین سو پرامیر بنایا' دوسرے جبار بن الحکم کوادر یہی فرارالشریدی تھے'ان کوبھی تین سو پرامیر بنایا' تیسرےاغنس بن بزید کوان کوبھی تین سو پرامیر بنایا۔

ان لوگوں سے کہا کہ آئخضرت شکافیڈا کے پاس جاؤ' تا کہ وہ عہد پورا ہو جومیری گردن پر ہے پھران کی وفات ہوگی۔ بیالوگ روان ہوئے' نبی مُکافیڈا کے پاس آئے تو آپ نے قرمایا کہ وہ خوبصورت بہت پولنے والاسچا مومن کہاں ہے۔ان لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مُکافیڈا نہیں اللہ نے دعوت دی تواس کوانہوں نے قبول کرلیا۔ ان لوگوں نے آپ کو واقعہ بتایا 'آپ نے فرمایا کہ وہ ہزار کے بقیہ کہاں ہیں جن کا انہوں نے بچھ سے عہد کیا تھا 'لوگوں نے عرض کی کہاں جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بٹی کنانہ کے درمیان ہے سوآ دمیوں کو قبیلے میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہان کوبھی بلا بھیجو کیونکہ اس سال تہمیں کوئی ناگوار صاور شد پیش نہیں آئے گا۔

ان لوگوں نے انہیں بھی بلا بھیجا 'جو (مقام ) ہدہ میں آپ کے پاس آ گئے 'یدو بی سوآ دمی تھے جن پر مقنع بن مالک بن امیہ بن عبد العزٰی بن عمل بن کعب بن الحارث بن بہتہ بن سلیم امیر تھے۔

جب ان لوگوں نے لٹکر کا شورسنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی نظام کے ماضر کر دیئے گئے آپ نے فرمایا کے نہیں بلکہ تمہارے نفع کے لیے نہ کہ تمہارے ضرر کے لیے نیہ (قبیلہ )سلیم بن مفہور ہے جوآ یا ہے بیدلوگ رسول اللہ علی نظام کے ساتھ فقح مکہ وخین میں حاضر ہوئے۔مقع ہی کے لیے امیر لٹکرع ہاں بن مرداس نے بیشعر کہا ہے:

اٹل علم نے کہا کدرسول اللہ ملاکھیا کی خدمت میں بی ہلال کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبرعوف بن اصرم بن عمرو بن شعیبہ بن الہمر م بھی تھے جوفبیلدرؤیبہ سے تھے آپ کے نام دریافت فر مایا تو انہوں نے بتایا۔ آپ نے فر مایا کہتم عبداللہ ہوان کی اولا دمیں سے ایک شخص نے بیشعر کہا ہے۔

جدی الذی اختارت هوازن کلها الی النبی عبد عوف وافدا "وه میرے بی دادا ہیں جن کوتمام فنیلیہ ہوازن نے نبی مَالیَّتِهُم کی خدمت میں بطور سِمِجَۃ کے لیے مُتحْب کیا"۔ ان میں سرقدم بن الجارق زعرض کیا" ارسال الله مَالیُهُمْ میں ارتو خرمیں اور قدمی بیان کے اللہ

ان میں سے قبیصہ بن المخارق نے عرض کیا 'یارسول اللہ مُکاٹیٹے میں نے (اوائے قرض میں) اپنی قوم کی صانت کی ہے لہذا اس میں میری مدوفر ماو بیجئے فرمایا: جب صدقات آئیں گے تواس میں سے شہیں دیا جائے گا۔

اشیاخ بی عامرے مروی ہے کہ ذیا د بن عبداللہ بن مالک بن بحیر بن الہزم بن رویبیہ بن عبداللہ بن بلال بن عامر بطور وفد نبی سُگاٹٹیڈا کے باس حاضر ہوئے جب وہ مدیبۂشریفہ میں داخل ہوئے تو میمونہ بنت الحارث بنداز وجد نبی شکاٹٹیڈا کے مکان پر چلے گئے جوزیاد کی خالتھیں جن کی والدہ غرہ بت الحارث تھیں اوروہ اس زمانے میں جوان تھے۔

ای حالت میں کہ دومیمونہ میں بھٹنا کے پاس متھ نبی منافیظ تشریف لائے۔رسول اللہ عنافیظ ناراض ہوکروا پس تشریف لے گئے میمونہ میں بھنائے عرض کیایا رسول اللہ منافیظ میر تو میرے بھانجے بین رسول اللہ منافیظ ان کے پاس تشریف لے آئے آئے سور کو تشریف لے گئے۔ ہمراہ زیاد بھی متھ نمازظہر پڑھی زیاد کونز دیک کیااوران کے لیے دعا فرمائی آپنا ہاتھ ان کے سر پر کھا پھران کی ناک کے کناد سے تک اتارا۔

بنی ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ برابرزیاد کے چیرے پر برکت مشاہدہ کرتے تھے ایک شاعر نے علی بن زیاد کے

یاابن الذی مسح النبی بوا سه و دعا له بالخیر عند المسجد "اسان الذی مسح النبی بوا سه و دعا له بالخیر عند المسجد "اسان فض کے بیٹے جس کے سرپر نبی مَثَالِیْنَا نے باتھ کی میں خائر ارمتھم او منجد میری مرادزیادے ہے ان کے علاوہ اورکوئی مرادئیش ۔ جا ہے وہ غور کا ہویا تہا مرکا یا نجد کا۔

مازال ذاك النور في عربينه حتى تبتوا بينه في الملحد پيوران كيشركيس چكتار بإسيبال تك كه خانشين هوك آخر تبريس چلے گئے'۔ (۲۲) وفد عامر بن طفيل:

الل علم نے کہا ہے کہ عامر بن الطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب وار بد بن رسید بن مالک بن جعفر رسول اللہ سُکانٹیوا پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر میں اسلام لا وُں تو میرے کیا حقوق ہوں گے آپ نے فر مایا کہ تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں اور تم بروہی امور لازم ہوں گے جومسلمانوں برلازم ہیں۔

رسول اللہ متالیقیم نے فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں سے مجھے کفایت کراہے اللہ بنی عامر کو ہدایت کر۔اور اے اللہ اسلام کو عامر بن الطفیل ہے بے نیاز کر۔

اللہ تبارک وتعالی نے عامر کی گردن پرایک بیاری مسلط کردی جس سے اس کی زبان اس کے حلق میں بکری کے تھن کی طرح سوج گرلٹک پڑی وہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ ریا گھینے گا بیل کے کو ہان کی طرح کا ہے اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اربد پراللہ نے ایک بجلی جیجی جس نے اسے قل کردیا' اس پرلبید بن ربیعہ روئے۔

اس وفد میں مطرف کے والدعبداللہ بن الشخیر بھی تھے انہوں نے عرض کیا 'یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم پر مہر بان وکرم فر ما میں'آ پ کے فرمایا کہ سردار تو اللہ ہی ہے۔ شیطان تم کو بہکا نہ دے۔

#### (۲۳)وفد علقمه بن علاثه:

ائل علم نے کہا علقمہ بن علاقہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہوذ ہ بن خالد بن ربیعہ اور ان کے بیٹے رسول اللہ سَائِیْتُوا کے پاس آئے عمر بڑی ہونہ رسول اللہ سَائِیْتُوا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ سَائِیْتُو جُد کر دوانہوں نے علقمہ کے لیے جگہ کر دی اور وہ آنمخضرت سَائِیْتُوا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

# الطبقات ابن معد (مندوم) كالمنافق المن معد (مندوم) كالمنافق المن من منافق المنافق الم

ر سول الله سَالِیَّیْمِ نے شرائع اسلام بیان فرمائے 'قر آن پڑھ کرسنایا 'توانہوں نے عرض کیا کہ یامجمہ (سَالِیَّیْمُ) بے شک آپ کارب کریم ہے 'اور میں آپ پرایمان لا تا ہوں' میں عکرمہ بن خصفہ برادرقیس کی طرف ہے بھی بیعت کرتا ہوں۔

ہوذہ ان کے بیٹے اور بھتیے بھی اسلام لائے اور ہوذہ نے بھی عکر مدکی طرف سے بیعت کی۔

#### (۲۴) وفد بن عامر بن صعصعه

عون بن ابی جیفہ السوانی نے اپنے والدے روایت کی کہ وفد بنی عامرا آیا'ان لوگوں کے ساتھ نبی طاقیع کی خدمت میں ایک عریضہ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے آنخضرت مثل تیل کو (مقام )ابطح میں ایک سرخ خیمے میں پایا۔

آپ کوسلام کیا تو پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ بنی عامر بن صف عد' آپ نے فرمایا کہتہیں مرحبا (افتعر منی وانا منکھ) تم میرے اور میں تمہارا ہوں' نماز کا وقت آگیا تو بلال اٹھے۔ اذان کہی اور اذان میں گھونے لگے ( تا کہ سب طرف آواز جائے )۔

ر سول الله منگانٹو کے پاس وہ ایک برتن لائے جس میں پانی تھا' آپ نے دضو کیا زائد پانی پنج گیا' ہم لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کی کوشش کرنے گئے 'بلال نے اقامت کی' رسول اللہ مثلاثیو آئے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی' عصر کا وقت آگیا تو بلال اٹنے اوراز ان کی' اذ ان میں گھو منے لگے۔ رسول اللہ مثالیو کی جمین دور کعت نماز پڑھائی۔

#### (٢٥)وفد بنوثقيف:

عبداللہ بن ابی بحی الاسلمی ہے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود ٔ غیلان بن سلمہ طائف کے محاصر ہے میں موجود نہ تھے میہ دونوں جرش میں سنگ اندازی <mark>ٔ قلعے</mark> کی نقب زنی ' گوپھن وغیرہ آ لائت حرب کی صنعت بیکھ دہے تھے۔

یہ دونوں اس وقت آئے جب رسول اللہ مثل کی اسے واپس ہو چکے تھے'ان لوگوں نے آلاتے سنگ اندازی' نقب زنی دمجنیق ( گوپھن ) نصب کیےاور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔

#### عروه بن مسعود كا قبول اسلام:

اللہ نے عروہ کے قلب میں اسلام ڈال دیا' انہیں اس حالت سے بدل دیا جس پروہ تنے وہ نکل کررسول اللہ مَانَّاتُنْزُ کے پاس آ کے اورا سلام لائے۔

رسول الله متالظیّرے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت جا ہی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فر مایا کہ وہ لوگ تم سے جنگ کریں گے۔ عروہ مخاصط نے کہا کہ میں ان کے نزدیک ان کے اکلوتے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوں' پھر عروہ مخاصط دوبارہ اور سہ بارہ آپ سے اجازت جا ہی تو آپ نے فر مایا کہ اگرتم جا ہوتو جاؤ۔

وہ نکلے'اور پانچ دن طائف کی طرف چلے کچرعشاء کے وقت آئے اور اپنے مکان میں گئے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا' عروہ میں ایس میں اہل جنت کا سلام اختیار کرنا جا ہیے جو''السلام'' ہے'ان لوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ تو وہ لوگ نکل گر ان کے متعلق مشورہ کرنے گئے۔

### بعضرت عروه ونماه نوز کی شهادت:

صبح ہوئی تو عروہ می دوا بی کھڑی (کے بالا خانے) پرآئے اور اذان کی تقیف برطرف سے نکل پڑئے بی مالک کے ا کیے شخص نے جس کا نام اوس بن عوف تھا عروہ کو تیر مارا جوان کی رگ بفت اندام پر (جو کلا کی بیں ہوتی ہے اور اسی بیس فصد کھو لی جاتی ہے) لگا ان كاخون بندند بوا۔

غیلان بن سلمه و کنانه بن عبدیالیل و تلم بن عمر و بن و بهب اور حلفاء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ہتھیار پہن لیے اور سب کے سب (انقام کے لیے) جمع ہو گئے۔

۔ عروہ میں دونے پیریفیت دیکھی توانہوں نے کہا کہ میں نے اپنا خون ُ خون کرنے والے کومعاف کردیا تا کداس کے ذریعے ے میں تنہارے درمیان ملے کرا دوں میتو ایک بزرگ ہے جس کے سب سے اللہ نے میرا اکرام کیا اور شہادت ہے جس کواللہ نے ميرے يا ن بھيج ديا مجھان شهداء كے ساتھ دفن كرنا جورسول الله مَالْقِيْلُا كے بمراه شهيد ہوئے۔

ان کی وفات ہوگئی تو اوگوں نے ان کوانبیں شہداء کے ساتھ دفن کر دیا۔ رسول اللہ سُلائیڈیم کومعلوم ہوا تو آ پؑ نے فرمایا کہ ان کی مثال صاحب بیبین کی سے جنہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ابل طائف كاقبول اسلام:

ا بوامیج بن عروہ وقارب بن الاسود بن مسعود نبی ملاقتیا ہے جالمے اوراسلام لے آئے رسول اللہ منافتیائے ما لک بن عوف کو پوچھا توان دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں طا کف میں چھوڑا ہے۔

آ پ نے قرمایا کہتم لوگ انہیں خبر دو کہ دومسلمان ہو کرمیرے پاس آئیں تو میں ان کے اعز ہ و مال انہیں واپس کر دوں گا اور مزید سواوٹ دوں گا وہ رسول اللہ سَلَاتُظِیم کے پاس آئے تو آپ نے آئیس بیسب عطا فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ۔ ثقیف کے لیے تو میں کافی ہوں میں ان کے مولیثی لوٹنار ہوں گا تا وفتنکہ وہ مسلمان ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر نہوں۔

رسول الله مَلَا يُؤْمِ نے انہیں ان کی قوم کے مسلمین اور قبائل برعامل بنادیا 'وہ ثقیف کے موالیثی کولوٹے اور لوگوں سے جنگ کرتے رہے جب ثقیف نے پیھالت دیکھی تو وہ لوگ عبد پالیل کے پاس سکے اور باہم پیمشورہ کیا کہ اپنی قوم کے چندآ دی بطور وفد رسول الله سَالَيْظِمُ كَي خدمت مِين روانه كرين ..

عبرياليل اوران كے دوبينے كنانه وربيعه اور شرحيل بن غيلان بن سلمه اور حكم بن عمروبن وجب بن مقب وعثان بن الي العاص واوس بن عوف ونمير بن خرشہ بن ربیعیہ لگلے اور سر آ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے میہ چھآ دی ان کے رکیس ہوئے۔ بعض اہل علم نے کہا یہ سب انیس آ دی <u>تھے</u>' یہی زیادہ ٹھیک ہے۔

مغيزه بن شعبه هئاؤنه نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ذی حرص میں تھا کہ انقاق سے عثان بن ابی العاص مجھ سے مل کر طالات دریافت کرنے ملک جب میں نے ( ثقیف کے ) ان لوگوں کودیکھا تو بہت تیزی سے لکلا کدرسول الله منافظیم کوان لوگوں کی آمد کی بشارت دوں۔

### الطِقاتُ ابن معد (صدوم) المستخطات المستخط

میں ابو بکرصدیق می ہوئے ہے ملا اور انہیں ان لوگوں کی آمد کی خبر دی ٔ انہوں نے کہا کہ میں تنہیں قتم دیتا ہوں کہتم مجھ سے پہلے ان لوگوں کی آمد کی خبر رسول اللہ مظافیظ کونید دینا۔ وہ گئے اور رسول اللہ مظافیظ کوخبر دی ٔ رسول اللہ مظافیظ ان لوگوں کی آمد سے مسر ور ہوئے۔

ان میں جولوگ حلیف تنے وہ مغیرہ بن شعبہ ہی ہوئی پاس اتر ہے مغیرہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا' جولوگ بنی ما لک میں سے تنے نبی ساتھ اِن کے لیے مسجد میں خیمہ نصب فرمایا۔

ر سول الله مثل ﷺ ہرشب کو بعد عشاء ان لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کے پاس کھڑے رہے تھے یہاں تک کہ آپ بھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تھے اور بھی دوسرے قدم پڑآپ آپ آرلیش کی شکایت کرتے تھے اور اس جنگ کا ذکر فرماتے تھے جوآپ کے اور قریش کے درمیان ہوئی۔

نبی مُٹالٹیونے ایک فیصلے پر ثقیف سے سلے کر لی'ان لوگوں کو قر آن سکھایا گیا ان پرعثان بن ابی العاص کو عامل بنایا گیا۔ ثقیف نے لات وعزی کے منہدم کرنے سے معافی چاہی آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔مغیرہ نے کہا کہ میں نے ان کو منہدم کیا' لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔

مغیرہ میں ہوئے نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کوئیس جانتا جن کا سلام ان لوگوں سے زیادہ سیح اس سے بہت بعید ہوں کہان میں اللہ اور اس کی کتاب کے لیے کوئی دغایا کی جائے۔

# وفو دفنبيله ربيعيه

#### (٢٦)وفدعبدالقيس (امل بحرين):

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سُلَّافِیْم نے اہل پُر بِن کوتُح ریرفر مابیا کہ ان میں سے بیس آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں' بیس آ دمی حاضر ہوئے۔ جن کے رئیس عبداللہ بن عوف الاث تنظ ان لوگوں میں جارو داور ان کے بھانے متقد بن حیان بھی تنے ان کی آ مدفح کمہ والے سال ہوئی۔

عرض کیا گیا کہ ییعبدالقیس کاوفد ہے آپ مظافیظ نے فرمایا کہ ان کومر حباہے عبدالقیس بھی کیسی ایچی قوم ہے۔ جس شب کو یہ لوگ آئے اس کی ضیح کو رسول اللہ مٹافیظ نے افق کی طرف و کیھ کر فرمایا کہ ضرور مشرکین کی ایک جماعت آئے گی جن کواسلام پرمجبور نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے اونٹوں کو (چلاتے چلاتے تھکا کر) و بلاکر دیا ہے اورزا دراہ کو فتم کر دیا ہے' ان کے ہمراہی میں ایک علامت بھی ہے' اے اللہ عبدالقیس کی مغفرت کرجومیرے پاس مال ما تکنے نہیں آئے ہیں' جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہیں۔

یہ لوگ اپنے کیڑوں میں آئے۔رسول اللہ علی ایام مجد میں شخان لوگوں نے آپ کوسلام کیا'رسول اللہ علی ایک دریافت فرمایا کہتم میں عبداللہ بن الاقٹے کون ہیں۔عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ میں ہوں'وہ کریہ منظر (بدشکل) آ دمی تھے۔

# اخبرالني النائي النائية

رسول الله مَلَّيْظِمُ نے ان کی طرف دیکھ کرفر مایا کہانسان کی کھال کی مشکنہیں بنائی جاتی 'البیتہ آ دمی کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے'ایک اس کی زبان اور ایک اس کادل۔

رسول الله طَالِيَّةُ مَنْ فرما يا كه (اس عبدالله) تم من دوخصاتين اليي بين جن كوالله بند كرتا ہے۔ عبدالله نے كہا كه وه كون ى آپ ئے فرما يا كه علم اور وقار انہوں نے عرض كيا كه ميہ چيز پيدا ہوگئ ہے يا ميرى خلقت اى پر ہو كى ہے آپ نے فرما يا كه تبہارى خلقت اى پر ہوكى ہے۔

جارودنشرانی تھے'رسول اللہ مَاکِنْتِیْم نے انہیں اسلام کی دعوت دی'وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام انچھا تھا۔

آ پ نے وفدعبدالقیس کورملہ بنت الحارث کے مگان پڑھمرایا' ان لوگوں کی مہمان داری فر ما کی' بیلوگ دس روز مقیم رہے' عبداللہ بن الاشج رسول اللہ مثلاً لللہ علی فقہ وقر آن دریافت کیا کرتے تھے۔

آ پ کے ان لوگوں کے لیے انعامات کا تھم دیا 'عبداللہ بن الاشح کوسب سے زیادہ دلایا انہیں ساڑھے ہارہ اوقیہ جا ندی مرحت فرمائی' اور معقد بن حیان کے چیرے پردست مبارک پھیرا۔

(٣٧)وفد بكربن واكل:

امال علم نے کہا کہ بکر بن واکل کا وفدرسول اللہ علاقیۃ کے پاس آیا 'ان میں ہے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ قس بن ساعدہ کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ علاقیۃ نے فرمایا کہ وہتم میں ہے نہیں ہے میہ وقبیلۂ ایاد کا ایک شخص ہے جوزمانہ جانلیت میں حفی ( بیٹی بیرودین ابراہیم ) بن گیا 'اس وقت عکاظ پہنچا کہ لوگ تجع تھے وہ ان لوگوں ہے وہ با تیں کرنے لگا جو اس سے یاد کرلی گئی ہیں۔ اس وفد ہیں بشیر بن الحضاصیہ دعبداللہ بن مرتد وحسان بن حوط بھی تھے 'حسان کی اولاد میں سے کسی نے بیشعر کہا ہے ۔

انا ابن حسّان بن حوظ و ابي رسول بكر كلها الى النّبي

''میں حسان بن حوط کا بیٹا ہوں' میرے والدتمام قبیلہ بحر کی طرف سے قاصد بن کرنبی مثالثیم کا بیاس گئے تھے''۔

انہیں لوگوں کے ہمراہ عبداللہ بن اسودین شہاب بن عوف بن عمر و بن الحارث بن سدوں بھی رسول اللہ سَالَتُظِیَّم کے پاس آئے' یہ بمامہ بیس رہا کرتے تھے'وہاں جو مال تھااسے فروخت کر کے جبرت کی'رسول اللہ سَاکَتِیُّم کے پاس مجور کا ایک تو شدوان لائے تورسول اللہ سَاکِیُٹِم نے ان کے لیے برکت کی وعافر مائی۔

#### (۲۸)وفد بني تغلب:

یعقوب بن زیدین طلحہ سے مردی ہے کہ بنی تغلب کے سولہ مسلمانوں کا اور نصارای کا جوسونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفدرسول اللہ سَکا ﷺ کی خدمت میں آیا' بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتر سے' رسول اللہ سَکا ﷺ نے نصاری ہے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ انہیں نصرانیت پر ہے ویں گے اور وہ لوگ اپنی اولا دکونصرانیت میں نہ رنگیں گے' ان میں ہے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطافر مائے۔ ر اہل علم نے کہا ہے کہ بنی حنیفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مٹائٹیٹر کے پاس آبیا۔ جن میں رحال بن عنفوہ مللی بن حظلہ انجی مطلق بن علی بن قیس اور بنی شمر میں سے صرف حمران بن جابر علی بن سنان اقعس بن مسلمہ زید بن عمرو ومسیلمہ بن حبیب تھاس وفد کے رئیس مللی بن حظلہ تھے۔

بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان پر تھمرائے گئے اور مہمان داری کی گئ ان لوگوں کو دونوں وقت کھانا دیا جاتا تھا' مجھی گوشت روٹی بھی دودھ روٹی بھی تھی روٹی'اور بھی تھجور جوان کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔

یہ لوگ مجد میں رسول اللہ مُلَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام گیا اور حق کی شہادت دی' آتے ہوئے مسیلمہ کواپنے کجاوے میں چھوڑ گئے تھے چندروزمقیم رہ کرنبی محمد (رسول اللہ عَلَاثِیْمِ) کی خدمت میں آمدور فت کرتے رہے رحال بن عنفوہ ابی بن کعب سے قرآن کا دریں لیتے رہے۔

والیسی کاجب ادادہ کیا تو رسول اللہ مٹالٹیائے ان میں سے برخض کو پانٹی پانٹی اوقیہ جاندی انعام دینے کا عظم دیا'ان لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کجاوے میں چھوڑ دیا ہے جو تکرانی کرتا ہے وہ ہماری ہمراہی میں ہے اور ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔

، رسول الله مُنَّافِيْقِ نے اس کے لیے بھی استے ہی انعام کا تھم دیا جتنا اس کے ساتھیوں کو دلایا تھا 'اور فربایا تھا کہ وہ تہارے ادنٹ اور کجاوے کی تگرانی کی وجہ سے تم میں سب ئے بڑے درجے کا آ دی نہیں ہے نیہ بات مسیلہ سے کہ گئ تو اس نے کہا کہ آنخضرت مَنْ الْفِیْرِ اسْجِمْ مِنْ کُلُمَ کِ بِعد نبوت کامعاملہ میرے میر دہوگا۔

لوگ بیامہ والیس گئے رسول اللہ منگافیا نے ان کو پانی کا ایک مشکیز ہ عطافر مایا جس میں آپ کے وضوء کا بچاہوا پانی تھا اور فر مایا کہ جبتم اپنے وطن جانا تو گر جاتو ڑ ڈ النا 'اس کی جگہ کواس پانی سے دھوڈ النااور وہاں مبحد بنادینا۔

ان لوگوں نے یمی کیا' بیمشکیزہ اقعس بن مسلمہ کے پاس رہا'طلق بن علی مؤذن ہوئے انہوں نے اذان کہی تو اس کوگر جا کے راہب نے سنااور کہا کہ چن کی دعوت ہے'اور بھاگ گیا' بیاس کا آخری زمانہ تھا۔

مسیلمہ لعنۃ اللّٰدعلیہ نے نبوت کا دعوی کیا' رحال بن عفوہ نے شہادت دی کہ بی محمد رسول اللّٰد (سَالِیَّیْزِ) نے اس کوشر یک کار بنایا ہے' لوگ اس سے فتنے میں مبتلا ہوئے۔

#### (۳۰)وفدشیان:

عبداللہ بن حیان برادر بن کعب ہے جو بن العنمر میں سے تضمر دی ہے کہ ان سے ان کی دونوں دادیوں صفیہ بنت علیہ ودھیبہ بنت علیہ نے قبلہ بنت مخر مہ کی حدیث بیان کی مید دونوں دادیاں قبلہ کی پروردہ تھیں۔اور قبلہ صفیہ اور دھیہ تھیں۔انہوں نے کہا کہ قبلہ حبیب بن از ہر برادر بن جتاب کے عقد میں تھیں ان کے یہاں ان سے لاکیاں پیدا ہو کی ابتدا اسلام میں حبیب بن از ہر کی وفات ہوگی قبلہ سے ان کی لاکیوں کولا کیوں کے پچاا تو آب بن از ہرنے چھین لیا۔

# اخبراني المعارف درم) كالمنافق المام المنافق المنافق

قیلہ اوّل اسلام میں رسول اللہ مُثَالِیْمِ کی صحبت کی تلاش میں نگلیں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حدیباء رونے لگی اس لڑک کوفر صدنے لے لیا تھا' اس کے بدن پر سیاہ اون کا کمبل تھا' قیلہ اس لڑکی کواپنے ہمراہ لے چلیں ۔

جس ونت پیدونوں اونٹ کو دوڑا رہی تھیں تو یکا کیسا ایک خرگوش سوراخ سے لکلا۔ شریف حدیباء نے کہا اس بارے میں تہارا تختہ اثو ب کے شختے سے ہمیشہ بلندر ہے گا ( لیمن پیتمہارے لیے فال نیک ہے ) لومڑی نظر آئی تو اس پرجھی حدیباء نے پچھ کہا جس کوعبداللہ بن حسان بھول گئے اس کے بارہ میں بھی حدیباء نے اسی طرح کہا جوخرگوش کے بار سے میں کہا تھا۔

جس وقت به دونوں اونٹ کو بھاری تھیں ایکا یک اونٹ بھڑکا' اس پرلرز ہو پڑھ گیا' حدیباء نے کہا کہ امانٹ کی تتم تجھ پر اقوب کے سحر کا اثر پڑگیا' میں نے (بعنی قبلہ نے) گھبرا کر حدیباء ہے کہا کہ تجھ پرافسوں ہے' اونٹ نے کیا کیا۔ حدیباء نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو الٹ لؤاستر کا رخ ابرہ کی طرف کرلوشکم کو پشت کی طرف پھیرلو۔ اونٹ کے گذیے کو پلیٹ دور پھرلڑ کی نے اپنا کمبل اتارا' اسے الٹ لیاا پے شکم کو پشت کی طرف گھاویا (بعنی رخ بدل کر بیٹے گئی)۔

جب بین نے بھی وہی کیا جس کامشورہ حدیباء نے وہا تھا تواونٹ نے بیشاب کیا' پھر کھڑا ہو گیا' بیر پھیلائے اور پیشاٹ کیا' حدیباء نے کہا کدایے سامان کو دوبارہ اپنے اوپر کرلو۔ میں نے کرلیا۔

ہم لوگ اونٹ کودوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے اتفاق سے الوب تیز چک دارتلوار لیے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑر ہاتھا 'ہم نے مکانوں کی ایک گھنی صف کی پناہ کی اس نے اونٹ کوایک فر مانبر داراونٹ کی طرح درمیانی مکان کے چھھے تک پہنچادیا 'میں مکان کے اندر گھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوارے روک لیا' اس کی دھار میری پیشانی کے ایک جھے پر نگی اور کہااوہ لونڈی میری بیشتی کومیرے آگے ڈال دے میں نے لڑکی کواس کے آگے پھینک دیا' خود نکل کراپی بہن کے پاس چلی جس کی شادی بنی شیبان میں ہو کی تھی تا کہ رسول الله سَالَ ﷺ کی صحبت خلاش کروں۔

ایک شب کو بہن کے یہاں تھی وہ مجھے سوتا ہوا بھی تھی' یکا لیک اس کے شوہر مجلس سے آئے اور کہا کہ تمہارے والمد کی شم میں نے قبلہ کے لیے ایک ہے آ دمی کو پالیا' میری بہن نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ حربیث بن حسان الشعبانی ہیں جو شنح کو گربن وائل کے وفد کے طور پر رسول اللہ مثال فائم کی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اپنے اونٹ کے باس گئ ان دونوں کی گفتگوین چکی تھی اس پر کجاوہ کس دیا 'حریث کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دور نہیں ہیں ان سے ہمراہ لے چلنے کی درخواست کی توانہوں نے کہا کہ ہاں بسروچتم۔

اونٹ تیار تھے ان صاحب صدق کے ہمراہ روا نہ ہوئی یہاں تک کہ ہم لوگ نبی مجدر سولِ اللہ مظافیظ کی خدمت میں آئے' آپ لوگوں کونما زصیج پڑھارے تھے'نماز اس وقت شروع کی گئی تھی جب پو پھٹ گئی تھی اور ستارے آسان میں جھلملا رہے تھے'لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے با نہم پیجان نہ سکتے تھے۔

میں مردون کی صف میں کھڑی ہوگئی میں ایک ایسی عورت تھی جس کا زمانہ جاہلیت سے قریب تھا مجھ سے ایک مرد کے جو

﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) مسل مع کورت ہو یا مرد؟ میں نے کہا کہ عورت انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھے فتہ بیں ڈال دیا تھا'تم عورت کے ساتھ نماز راهو جو تمہارے بیچھے ہیں۔

ا تفاق سے جمرون کے پاس عورتوں کی صف قائم ہوگئ تھی جس کو میں نے داخل ہوئے کے وقت نہیں دیکھا تھا کہ انہیں میں ہو جاتی۔

آ فتاب نکل آیا تو میں نزویک گئی میں سیرکرنے لگی کہ جب سمی شخص کو تروتاز ہ' مرخ وسفید دیکھتی تو اس کی طرف نظرا تھاتی تا کہ رسول اللہ سکا فیج کے کولوگوں کے اوپر دیکھوں۔

آ فقاب بلند ہو چکا تھا' کہ ایک شخص آئے' انہوں نے کہا:''السلام علیک یارسول اللہ'' رسول اللہ علی ٹیڈنٹر نے فرمایا:''وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و برکا تھ'' نبی مظافلہ کے بدن پر پیوند دارو پرانی چادرین تھیں جن نے زعفران کارنگ دورکیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس مجوری ایک چھڑی تھی۔ جس کا چھلکا اثرا ہوا تھا'او پر کی چھال نہیں اثری تھی' آپ ہاتھ پاؤں سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔

رسول الله مَا لَيْتُهُمْ كَ نَشْت مِينِ فَرُوتِنَ وَعَا جَرُى كَرَتَ وَ يَكُمَا تَوْمِينَ فُوفَ ہے كَا بِينَے لَكَى 'بَمَنشين نے عرض كى يارسول الله بيه مسكينه كانپ رہى ہے آپ نے بجھے ديكھا نہ تھا حالا نكہ مين آپ كى پشت كے پائ تقى درسول الله مَا لِيُؤَمِّ نے فرمايا كہ اسے مسكينه اطمينان ہے رہودرسول الله مَا لِيُؤَمِّ اللهِ نَا الله نے جوزعب ميرے قلب مين ڈال ديا تھا اسے دور كرديا۔

میرے ہمرائی آگے بڑھے انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی ۔ پھرعرض کی میا رسول اللہ (مقام) دہناء کے متعلق آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان میتحریر فرماد بیجئے کہ ان لوگوں میں سے سوائے مسافریا ہمسائے کے اور کوئی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فرمایا کہ اے لڑکے ان کو دہناء کے متعلق لکھ دو۔

جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے لیے تکم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو بچھ سے خدر ہا گیا' بیر میراوطن اور میرامکان تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ عَلَّا فِیْرِ الْحِب انہوں نے آپ سے بید درخواست کی تو زبین کے متعلق انصاف نہیں کیا' یمی دہناء آپ کے نزدیک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بحریوں کی چرا گاہ ہے؛ بی تمیم کی غورتیں اوران کے بیچھے ہیں۔

فرمایا کہاسے لڑکے ابھی ژک جا (یعنی نہ کھو) ہیرمسکینہ ہے کہتی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے 'پانی اور درخت دونوں ک لیے ہیں دونوں فتنہ انگیز کے مقابلے میں باہم مدد کرتے ہیں۔

جب حریث نے دیکھا کہان کے فرمان میں رکاوٹ پڑگئ تو انہوں نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور (جھے ہے) کہا کہ میں اورتم ایں طرح ہتھے۔جس طرح کہا گیا ہے کہ'' بھیڑی موت اس میں ہے کہ دوسری بھیڑکواس کے مہرکڑے اٹھا گے'' میں نے کہا کہ واللہ تم تاریکی میں رہبر تھے مسافر کے ساتھ تی اورا پی رفیقہ کے ساتھ پاکدامن تھے' یہاں تک میں رسول اللہ شائٹیج کی خدمت میں آگئے۔لین جب تم نے اپنے جھے کی درخواست کی تو میرے جھے میں جمھے ملامت نہ کرو۔

انہوں نے کہا کہ تمہاراباب شدہ ہے دہناء میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ کے روکنے کی جگہ ہے جس کو تم اپن عورت کے اونٹ کے لیے مانگلتے ہو'انہوں نے کہا کہ لامحالہ میں رسول اللہ سکاٹیٹی کو گواہ بناؤں گا کہ جب تک زندہ ہوں تمہارا ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (مدورم) ﴿ الْحِبْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رسول الله مَنَّ لَيْتِيْمُ نِهِ أَمْ مِا يا كَهُمِيا ان (عورت) كے بیٹے كواس پر ملامت كی جاسكتى ہے كہ دہ چرے كے اندرے كام كا فیصلہ

لرنب

میں روئی اور کہا: یارسول اللہ بخداوہ میرے یہاں علی مند ہی پیدا ہواتھا' جنگ ربدہ میں آپ کے ہمراہ تھا' وہ میرے لیے غلہ لانے خیبر گیا' وہاں خیبر کا بخار آگیا' اور میرے پاس لڑکیاں چھوڑ گیا۔

آپ نے فرمایا کو ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محد (مَثَلَّ اللّٰمِ) کی جان ہے اگرتم مسکینہ شہوتیں تو ہم تم کو تہمارے منہ کے بل گھیٹے 'کیا تم میں سے کوئی شخص اس پر مخلوب ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ دنیا میں اچھا برنا و کرے (مطلب میہ ہے کہ بظاہر قبلہ کے کلام ہوتا ہے کہ میر الزکا میرے لیے عذاب لانے گیا' بھی اس کی موت کا باعث ہوا)۔ اس پر آخضرت منافی ما خوش ہوئے اور آپ کے کلام کامفہوم ہیں کہ نیکی سے مصیبت نہیں آتی۔

جباس کے اوراس کے درمیان وہ مخص حائل ہوگیا جواس سے زیادہ اس کے قریب تھا تواس نے والیس لے لیا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے باش اس کا ساتھی روتا ہے گہذا اے بندگا ب خدا این بھراس کے پاٹ اس کا ساتھی روتا ہے گہذا اے بندگا ب خدا این بھراس کے پاٹ اس کا ساتھی روتا ہے گہذا اے بندگا ب

آپ نے سرخ چرے کے ایک گلڑے پر قبلہ اور وختر ان قبلہ کے لیے تحریر فرمایا کدان کے تق میں ظلم نہ کیا جائے 'نہ انہیں نکاح پر مجبور کیا جائے' ہر مومن مسلم ان کا مدد گارہے' تم (عورتیں بھی) اچھا کروز برائی نہ کرو۔

صفیہ و دھیبہ دختر ان علیہ سے جن کے دا داحر ملہ تھے مروی ہے کہ حرملہ نگلے محمد رسول اللہ مثالیقیم کی خدمت میں آئ آ پ کے پاس رہے رسول اللہ مثالیقیم نے انہیں عارف بنا دیا تب انہوں نے کوچ کیا۔

حرملہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی قصد کیا کہ اب نہ جاؤں گا تاوقتیکہ رسول اللہ سُلِیُظِیم کے پاس (رہ کر) اپنے علم میں اضافہ نہ کروں میں آیا کھڑا ہوگیا 'اورعرض کی یارسول اللہ آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں فر مایا کہ اسے حملہ نیکی رعمل کر واور بدی سے پر ہیز کرو۔

میں روانہ ہو کے اپنی سواری کے پاس آگیا واپسی میں اپنے مقام پریااس کے قریب کھڑ اہو گیا' عرض کی 'یارسول اللہ آپ مجھے کیاعمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ے پی س سے ہا۔ ہیں۔ فرمایا: اے حرملہ نیکی کرواور بدی ہے بچؤ دیکھو کہ جبتم قوم کے پاس ہے اٹھوتو تمہاری ہاعت کیا پہند کرتی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کے بس وہی کرواور جبتم اپنی قوم کے پاس ہے اٹھوتو سوچو کہتم اپنے حق میں قوم کے کیا کہنے کونالپند کرتے ہو' بس اس سے پر ہیز کرو۔

# وفو دابل يمن

#### (m)وفد قبیار ط

عبادہ الطائی نے اپنے مشارکے سے روایت کی کہ قبیار سطے کے پندرہ آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مَنَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس وسروارزید خیر سے بھی زید خیرزید خیل بن مہلیل سے جو بنی بنہان میں سے تھے۔ان لوگوں میں دزر بن جابر بن سدوس بن اصمح البنہائی وقبیصہ بن الاسود بن عامر بھی تھے جو طے کی شاخ جرم سے تھے۔ بنی معن میں سے مالک بن عمداللہ بن خیبری اور قعین بن جدیلہ تھے بنی پولان میں ہے بھی ایک شخص تھے۔

جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ حلاقیم مجد ہی میں تھے ان لوگوں نے اپنی سواریوں کومبجد کے سامنے والے میدان میں باندھ دیا'اندر گئے'اوررسول اللہ حلاقیم کی جناب میں جاضر ہوئے۔

آپُنے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔سب مسلمان ہوئے برخض کو پانچ یا بچے اوقیہ چاندی انعام میں دی زید خیل کوساڑھے ہارہ اوقیہ جاندی عطافر مائی۔

رمول الله علی کی است میں کہ جھے ہے حرب کے کمی شخص کا تذکر ہنیں کیا گیا جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہوجیہا کہ ذکر کیا گیا بچوزید کے کہ ان کی جتنی خوبیاں بیان کی گئیں اس سے زیادہ ہی پائیں۔

رسول الله ملَّالِيَّا نِ ان کانام زيدخيل رکھا' آپ نے انہيں فيداور دوزمينوں کی جا گيرعطافر مائی'اس کے متعلق انہيں ايک فرمان لکھ دیا' وہ اپنی قوم کے ساتھ واپس ہوئے مقام فروہ پہنچ تو فوت ہو گئے ان کی بیوی نے تمام فرامين پر قبضہ کرليا جورسول الله مُلَّالِیْنَا نے زیدکو ککھے تھے اور جاک کرڈ الا۔

عاتم طائی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں:

رسول الله مُلَاثِيَّةُ نِے فَتَبِيدَ مِطْ کے بِتْ فَلَس کی جانب علی بن ابی طالب می ہوئد کوروانہ فر مایا تھا کہ اے منہدم کر دیں اور ہر طرف سے گھیرلیں' وہ دوسوسواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے'انہوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر چھاپہ مارا' دخر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ گگیں' پہلوگ انہیں بھی فنبیلۂ مطے قیدیوں کے ہمراہ رسول اللہ مُناٹِیِّتُم کے پاس لے آئے۔

، مشام بن محمد کی روایت میں ہے کہ بی مُنافیظ کے لشکر میں سے جن صاحب نے قبیلۂ سطے پر چھا یہ مارا اور حاتم کی وخر کو گرفتار کیا۔وہ خالد بن الولید ہی مدعد تھے۔(علی بن ابی طالب ہی مدعد نہ تھے)۔

(اس گرفتاری کے وقت)عدی بن حاتم نبی مثالی کا کے ساک شکرے ڈیج کر بھاگ نکلے اور ملک شام پہنچ گئے۔وہ وین نفرانیت پر شخالی قوم کے ہمراہ (مقام)مرباغ جایا کرتے تھے۔

حاتم کی دختر کومبجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کر دیا گیا' وہ خوب صورت اور شیریں کلام تھیں' رسول اللہ شکافیج گزرے تو اٹھ کرآپ کے پاس آئیں اور عرض کی والد مرگئے وافد (بطور وفد آنے والے ( کھو گئے ) لہذا مجھ پراحیان

## اخبار البي المحافظ المان عد (هدوم) المحافظ ال

فرمائي الله آپ پراحسان فرمائے گا۔

آپ نے فرمایا کوتمہاراوافدکون ہے؟انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم' فرمایا' وہ تو اللہ ورسول سے بھا گئے والے ہیں۔ ایک وفد قبیلۂ قضاعہ کا شام ہے آیا ہوا تھا' وختر حاتم کہتی ہیں کہ نبی طابقہ آنے مجھے لیاس عطا فرمایا' خرج دیا اورسواری عطا فرمائی' میں نہیں (فتیلۂ قضاعہ) کے ہمراہ روانہ ہوئی' ملک شام میں عدی کے پاس آئی' ان سے کہا کہا نے قطع رخم کرنے والے ظالم تم نے اپنے بیوی بچوں کوتوسوار کرلیا اور والد کے بسماندگان کوچھوڑ دیا۔

عدى بن حاتم كا قبول اسلام:

پندروز وہ عدی کے پاس مقیم رہیں'انہوں نے عدی ہے کہا' میری رائے ہے کہتم رسول اللہ مثل کے اللہ مثل اللہ مثل کے مدمت میں حاضر ہوئے'آ پ کوسلام کیا'اس وقت آ پ مسجد میں تھے۔آ پ نے پوچھا کیتم کون ہو؟انہوں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔

رسول الله مَلْقَطِّمُ أَنبِیں اپنے مکان پرلے گئے 'ایک گذا بچھا دیا جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی اور فر مایا کہ اس پر بیٹھوٴ رسول الله مَلْقَطِّمْ زمین پر بیٹھ گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام بیش کیا 'عدی اسلام لے آئے۔ دھاری ما

رسول الله مَا يَتَنِيمُ نِهِ الْهِينِ ان كَي قوم كِصدقات (محاصل) برعامل بنا ديا-

جمیل بن مرشد الطائی نے اپنے شیوخ ہے روایت کی ہے کہ عمرو بن کمسے بن عمرو بن عصر بن غنم بن حارثہ بن ثو ب بن معن الطائی نبی طالٹینے کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اس زمانے میں ڈیڑ نصو برس کے تھے۔

۔ انہوں نے آنخصرت مُنافیظے شکارکو دریافت کیا 'آپ نے فرمایا کہ جس کوتم قتل کرواوراس کوخو دمرتے دیکھ لوتو کھاؤ' جو شکارزخی ہوکر بھاگ جائے' اور تمہاری نظرے اوجھل ہوکر مرجائے تواسے چھوڑ دو۔

یے عرب میں سب سے بوے تیرانداز تھے' ہی وہ فخص ہیں جن کے بارے میں شاعرام روُالقیس بن حجریہ شعر کہتا ہے۔ رب رام من بنی فعل ام حدج کفید می مشتر ہ ''قبیلہ بی تعل میں ایسے تیرانداز بھی ہیں کہ چھپے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھیلیاں فکال کے تیر چلاتے ہیں''۔ ۔ ''

(۳۲)وفد تجيب:

رسول الله طَالِثَيْمَ نِهِ ان لوگوں کومر حبافر مایا 'اچھی جگہ ٹھبر ایا اور مقرب بنایا بلال کو تھم دیا کہ ان کی مہمان داری اچھی طرح کریں اور انعامات دین ۔

یں۔ آپ(معمولاً)وفد کو جتناعطا فرمایا کرتے تھےان لوگوں کواس نے زائد دیا اور فرمایا کہاب قوتم میں کوئی نہیں رہا (جس کو انعام نہ ملاہو ) ان لوگوں نے عرض کی کہا کیے لڑکا ہے جس کوہم اپنے کجاووں پرچھوڑ آئے بیں وہ ہم سب ہے کم من ہے' فرمایا کہ لڑ کا حاضر خدمت ہوا' اور عرض کی میں بھی اس گروہ سے تعلق رکھتا ہول' جوابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ ئے ان کی حوائج پوری کردی ہیں میری حاجت بھی پوری فرماد پیچئے۔

فر مایا تمهاری حاجت کیا ہے؟ عرض کی اللہ سے دعا میجئے کہ وہ میری مغفرت کرئے بچھ پر رحمت نازل کرئے اور میری امیری میرے دل میں کردے۔ فرمایا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر اس پر رحمت نازل کر اور اس کی امیری اس کے دل میں کردے۔ آپ کے اس کے لیے بھی اسنے ہی انعام کا حکم دیا جتنااس کے نماتھیوں میں سے ہرایک کو دلایا تھا' پہلوگ اپ متعلقین کے یاس روانہ ہو گئے۔

سوله آدى برمان جج رسول الله مَنْ الله الله على من على رسول الله مَنْ الله على إن الدكون عداس الركودريافت فرمايال لوگوں نے عرض کی کہاہے جو پچھاللد دے دے اس پراس سے زیادہ قتاعت کرنے والا ہم نے کمی کوئیس دیکھا۔

رسول الله مَنْ يَقِيُّ إِنْ فِي ما يا كه مين الله سي آرز وكرتا مول كهم سب كاخاتمه اي طرح مور

### (۳۳)وفدخولال:

متعدد اللعلم سے مروی ہے کہ وفد خولان' جو دس آ دمیوں پر مشتل تھا' شعبان <u>شاھ</u>ین آیا ان لوگوں نے عرض کی نیا رسول الله ہم لوگ الله پر ایمان رکھنے والے اس کے رسول کی تقدیق کرنے والے اور اپنی قوم کے رہ جانے والوں کے قائم مقام بین اور ہم نے آپ کی جانب اونٹوں کو تھا کرسٹر کیا ہے۔

رسول الله مَلَاثِيَّةِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمَالِسَ جَوانِ لوگوں کا بت تقا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عرض کی کدوہ تو خراب اور بری حالت میں ہے ہم نے اسے اس اللہ سے بدل لیا جس کوآپ لائے ہیں۔اگر ہم اس کی جانب واپس ہوں گے تو منہدم کر دیں گے۔

ان لوگوں نے امور دین کے متعلق چند یا تیں رسول اللہ منابھاتے دریافت کیں تو آپ ان کے متعلق بتانے لکہ آپ نے کسی کو حکم دیا کہ انہیں قر آن وحدیث کی تعلیم دیے نیولاگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں تفہرائے گئے اور ان کی مہمان داری

چندروز کے بعد جب رخصت ہونے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی انعام دینے کا حکم دیا پیلوگ اپنی قوم یں واپس گئے (اپنے اسباب کی) گرہ تک نہ کھو لی جب تک عمانس نے بت کومنہدم نہ کردیا 'ان لوگوں نے ان چیز وں کو ترام کر لیا جو ر سول الله مَنَّاتِيَةِ أِنْ اِن يرحزام كردى تقين اورانبيل حلال كرليا جوآپ نے ان كے ليے حلال كردى تقين يہ (۱۳۴۷)وفد قبیلهٔ جعفی

ا بی بکر بن قیس انجھی ہے مروی ہے کہ قبیلہ بھی کے لوگ زمانتہ جاہلیت میں دل کوحرام بھھتے تنظان میں ہے دوآ دی قیس ئ سلمہ بن شراحیل بنی مرآن بن جعفی میں سے اور سلمہ بن بزید بن مشجعہ بن انجمع بطور وفدر سول اللہ طاقیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ىيەدونوں اخيافی جھائی تنے ان کی والدہ ملیکہ بنت الحلو بن مالک بن حریم بن جعفی میں سے تھی اسلام لائے تؤ رسول

اخبار البي المحالي المحالية المن معد (مدوم) المحالية الم

الله علی کی آن سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ دل نہیں کھاتے۔ان دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ بغیراس کے

كهائج بوئے تبہارااسلام كمل نبيں ہوسكتا۔

آپ نے ان کے لیے دل مظایا وہ بھونا گیا' آپ نے سلمہ بن بزید کودیا' جب اس نے لیا تو اس کا ہاتھ کا پینے لگا۔ رسول الله مَلَا يَعْ فِي ما ياكذات كالواس في كاليا اور يشعركها:

وترعد حين مسته بناني على انى اكلت القلب كرها

''اس بات پر کہ میں نے جبراُ دل کو کھایا۔ جب میری انگلیوں نے اسے چھواتو وہ کا نبتی تھیں''۔

رسول الله متلافيظ ني بن سلم كواكي فرمان لكه دياجس كامضمون ميتها كه "ميفرمان محمدرسول الله متلافيظ كي جانب سے قیں بن سلمہ بن شراحیل کے لیے ہے کہ میں نے تم کوقوم مران اوران کے موالی حریم اوران کے موالی اور کلاب اوران کے موالی

یں سے ان لوگوں پر عامل بنایا جونماز کو قائم کریں زکو قادین اپنے مال کاصد قد دیں اسے پاک وصاف کریں۔

رادی نے کہا کے قبیلے کلاب میں اردوز بیدوجزء بن سعد العشیر ہوزید اللہ بن سعدو عائد اللہ بن سعدو بنی صلاء ہ تھے جو پنی

الحارث بن كب ميس سے تھے۔

راوی نے کہا کہ ان دونوں ( قیس بن سلمہ وسلمہ بن بزید ) نے کہا کہ یارسول اللہ ہماری والدہ ملیکہ بنت الحلو قیدی کور ہا سراتی تھی' نقیر کو کھلاتی تھی' مسکین پر رحم کرتی تھی' وہ مرگئ ہے' اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑکی کوزندہ در گورکر دیا تھا۔

اس کا کیا حال ہے؟

فرمایا کہ جس نے زندہ درگورکیا (وہ بطورعذاب کے )اور جس کوزندہ درگورکیا گیا (وہ بطورانقام یاشہادت) دوزخ میں

ہیں (بین کر) دونوں ناراض ہو کراٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

فر مایا کہ میرے پاس آؤ وونوں واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ میں مگر ال دونوں نے نہ مانااور ملے گئے دونوں کہتے جاتے تھے کہ واللہ جس مخص نے ہمارادل کھایااور بیدوعویٰ کیا کہ ہماری مال دوزخ میں۔

وہ اس کا اہل ہے کہ ہرگز اس کی پیروی نہ کی جائے۔ بیدونوں چلے گئے رائے میں کسی مقام پر پنچے تورسول الله مَلْاقِیم کے ایک صحابی ملے جن کے ہمراہ زکو ق کے پچھاونٹ خ

صحابی کوان دونوں نے ری ہے جکڑ دیااوراونٹ ہنکا لے گئے۔

پیواقعہ نبی مالینیم کومعلوم ہوا تو دوسرے ملعونین کے ساتھ ان دونوں پربھی لعنت فر مائی کہ رعل وذکوان وعصیہ ولحیان ا

ملیکہ کے دونوں بیٹوں پر جوحریم ومرآن کے خاندان سے ہیں اللہ لعنت کرے۔

ولید بن عبداللہ انجعنی نے اپنے والدہے اور انہوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہ ابوسرہ جن کا نام پرید بن مالک عبدالله بن الذؤيب بن سلمه بن عمرو بن ذہل بن مرآن بن بعثی تھا بطور وفد نبی مَالْقَیْرا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمراہ ان کے

ینے سبر ہ دعزیز بھی تھے۔

### اخبات المن المندوم) كالمن المنافقة المن المنافقة المنافقة

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ك عزيز نبيس تم عبد الرحمٰن ہوئي يوگ اسلام لے آئے۔

ابوہرہ نے عرض کی بیارسول اللہ میری بنتیلی کی بیٹت میں ایک بنو ڑی ہے جو جھے اپنی سواری کی بیٹ کیل کیؤنے سے ہو کتی ہے رسول اللہ سَالِیُوُمُ نے ایک بیالہ منگایا' اس سے بنوڑ ری پر مارنے لگے اور ہاتھ سے جھونے لگے۔ چنا نمچہ وہ جاتی رہی۔رسول اللہ سَالِیُوَمُ نے ان کے دونوں میٹوں کے لیے دعا فرمائی۔

ابوسبرہ نے عرض کی: یارسول اللہ مجھے میری قوم کی وادی یمن بطور جا گیرعطا فرمایئے' آپ نے عطا فرما دی' اس وادی کا نام حردان تھا۔ یہی عبدالرحمٰن خیشمہ بن عبدالرحمٰن کے والمد تھے۔

#### (٣٥) وفدصداء:

بی المصطلق کے ایک بیٹنے نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مَلَّاثِیْلِم میں جب جعر اندے والیس ہوئے تو قیس بن سعد بن عبادہ کونواح یمن میں بھیجااور حکم دیا کہ قبیلہ صداء کوروندڈ الیں۔

وہ چارسومسلمانوں کے ہمراہ قناۃ کے نواح میں لشکرانداز ہوئے قبیلۂ صداء کا ایک فخص آیا 'اس لشکر کو دریافٹ کیا توا لوگوں کے متعلق بتایا گیا۔

وہ تیزی ہے روانہ ہوکر رسول اللہ مُنافِیْظِم کی خدمت میں وار دہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے کہیں پشت والوں کے وفد کے طور پر حاضر ہوا ہوں' آپ گشکر کو واپس بلا کیجے' میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ مُنافِیْظِ نے ان لوگوں کو واپس بلالمیا۔

اس کے بعد ان (صداء کے) لوگوں میں سے پندرہ آ دی رسول اللہ مَکَافِیْظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے ' رسول اللہ مَکافِیْظِ سے اپنی قوم کے لیں مائدہ لوگوں کی طرف سے ببعت کی اور اپنے وطن والیں گئے۔

اسلام ان لوگوں میں پھیل گیاان میں ہے سوآ دمی ججة الوداع میں رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

زیاد بن الحارث الصدائی ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سَکَاتُیْئِم کی خدمت میں حاضر ہوا' عرض کی یارسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آ پ میری قوم کی جانب لشکر بھیجے رہے ہیں لشکر کوواپس بلا لیجئے' میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ شائیٹیٹم نے لشکر کوواپس بلالیا۔

میری قوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے (مجھے) فرمایا کہا ہے بردارصداء بیٹک تمہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے' عرض کی: بیاللہ ورسول کے طفیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ یمی (زیاد) و وضحض ہیں جن کورسول اللہ سُٹاٹٹٹٹ نے ایک سفر میں اذان کہنے کا تھم دیا تو انہوں نے اذان کبی' بلال آئے کہ اقامت کہیں رسول اللہ سُٹاٹٹٹٹٹ نے فر مایا کہ برادر صداء نے اذان کبی ہے اور جس نے اذان کبی ہے وہی اقامت کے گا۔ محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ کو چھوڑ کراور نبی مُلَاثِیَّا کے مطبع بن کر بطور وفعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سعد بن عبادہ مخالفاؤ کے پیمال تظہرے وہ قر آن اور فرائض وشرائع اسلام سیکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ سَاٹِیِّا نے انہیں بارہ اوقیہ چائدی انعام فرمائی ایک اچھی نسل کا اونٹ سواری کے لیے اور عمان کا بنا ہوا ایک جوڑ ا پہننے کے لیے عنایت فرمایا۔

انبین قبیلهٔ مراد و ندخج وزبید پرعامل بنایا ٔ آن کے ہمراہ خالدین سعیدین العاص کوصد قات پر ( مامور فرما کر ) بھیجا' ایک فرمان تحریر فرمادیا جس میں فرائض صد قدیتھے۔

رسول الله مَثَالِثَيْمُ كَي وفات تَك برابروه عامل صدقه رہے۔

#### (۳۷)وفد قبیلهٔ زبید:

مگھ بن عمارہ بن حزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ عمر بن معدی کرب الزبیدی فنبیائے زبید کے دس آ دمیوں کے ہمراہ مدینہ آئے' پوچھا کہ اس سرسبز جگہ میں رہنے والے بن عمرو بن عامر کا سردارکون ہے؟ان ہے کہا گیا کہ سعد بن عبادہ جی ایڈ ہیں۔

ا بٹی سواری کو کھیلتے ہوئے روانہ ہوئے تا آ ل کہ سعد کے دروازے پر پہنچے سعد نکل کران کے پاس آ ہے' انہیں مرحبا کہا' کجادے کے اتارنے کا بھم دیا۔اوران کی خاطر مدارات کی۔

رسول الله سَالِطُوْلِ کی خدمت میں پیش ہوئے وہ اور ان کے ہمزا ہی اسلام لائے چندروز مقیم رہے کی رسول الله سَالُطُولِ نے انہیں انعام دیا اور اپنے وطن کووالیس گئے اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔

جب رسول الله مَثَّالِيَّمُ کی وفات ہوگئ تو مرتد ہو گئے اس کے بعد پھراسلام کی طرف رجوع کیا' جنگ قادسیہ وغیرہ میں خوب شجاعت ظاہر کی۔

#### (۳۸)وفد قبیلهٔ کنده:

زہری سے مروی ہے کہ اشعث بن قیس قبیلۂ کندہ کے انیس شتر سواروں کے ہمراہ رسول اللہ علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے' بیلوگ رسول اللہ علی ﷺ کے پاس مجد میں آئے وضع بیتھی کہ کا کل بز ھے ہوئے تھے' سرمہ لگا تھا' جمر ہ کے جے پہنے ہوئے تھے' جن کا حاشیہ تربیکا تھا اور اوپر سے ریشی کیڑے تھے جن برسونے کے پتر پڑ ھے ہوئے تھے۔

رسول الله مَالَّيْظِ نَهِ ان لوگوں سے فرمایا کہ کیاتم لوگ اسلام نین لائے ؟ ان لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں' فرمایا یہ کیا حال ہے جوابنا بنار کھاہے؟ ان لوگوں نے اسے ڈال دیا۔

جب وطن کی واپسی کااراد و کیا تورسول الله مگافیزات ان لوگون کودن وس او قیدانعام دیااوراشعت کو بار ه او تیدعطافر مایا به (۳۹) وفدصد ف :

شرجیل بنعبدالعزیز الصدفی نے اپنے بزرگوں ہے روایت کی کہ ہماراوفد نبی رسول اللہ مُکافِیم کی خدمت میں حاضر ہوا'

### كِلْ طَبْقَاتُ ابْنَ مِعْد (مندروم) كلاك كالمنافقة ابْنَ معد (مندروم) كلاك كالمنافقة الله المن المنافقة المناف

كل انيس آ دى تھے جواونٹيوں پرسوار تھے تبداور جا درلياس تھا۔

یہ لوگ رسول اللہ سُکھنٹے کے پاس آ پ کے مکان اور مثبر کے درمیان پنچے اور بیٹھ گئے سلام نہیں کیا۔ فر مایا: کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں فر مایا پھرسلام کیوں نہیں کیا؟

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ''السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ'' آپ نے فرمایا علیم السلام بیٹے جاؤ' لوگ بیٹھ گئ رسول اللہ عَلِیْظِ کے اوقات نِماز دریافت کیے آپ نے انہیں بتائے۔

(۴۰)وفد حسین:

جن بن وہب سے مروی ہے کہ ابوثغلبہ انحشنی اس وقت رسول اللہ منالظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ تجیبر کی تیاری فر مار ہے تھے وہ اسلام لائے آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خیبر میں حاضر ہوئے اس کے بعذ حشین کے سات آ دمی آئے اور ابوثغلبہ کے پاس انزے اسلام لائے بیعت کی اور اپنی قوم میں واپس گئے۔

(۴۱)وفدسعد پذیم.

ابوالنعمان نے اپنے والدے روایت کی کہ بین اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ مثاقاتی کی خدمت میں حاضر ہوائیم لوگ مدینے کے نواح میں اترے مسجد نبوی کے ارادے ہے نکلے تو ہم نے رسول اللہ مثالیق کومبر میں جنازے کی نمازیز ھاتے دیکھا۔

رسول الله مَثَاثِیْزَ فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم کون لوگ ہو؟ عرض کی: ہم بنی سعد بتریم میں ہے ہیں ہم اسلام لائے بیعت کی اوراینی سواریوں کی طرف واپس ہوئے۔

۔ آ پ نے ہمارے متعلق تھم دیا تو ہم تھبرائے گئے۔ ہماری مہمان داری کی گئی تین دن تک مقیم رہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے کدرخصت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالو۔

بلال <sub>انگاه</sub> کو تھم ہوا تو انہوں نے ہمیں چنداو تیہ جا ندی انعام دی ہم لوگ اپنی قوم کی طرف واپس آ ہے'اللہ نے انہیں بھی اسلام عطافر مایا۔

(۴۲)وفد بلي:

رویفع بن ثابت البلوی ہے مروی ہے کہ میری قوم کا وفدر رہے الاوّل <u>و می</u>ین آیا 'میں نے ان لوگوں کواپنے مکان (واقع محلّه ) بی حدیلہ میں اتارا 'میں ان لوگوں کو لے کرمحمد رسول الله مِنَّافِیْمُ کے پاس آیا۔

آ پ صبح کے وقت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تنے شنخ وفد الوالضباب آ گے بوسطے رسول اللہ مَا لَا تُلِ سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کی' بیقوم اسلام لے آئی۔

رمول الله مناطق ہے ضیافت اور اپنے وینی امور میں چند ہاتیں دربیافت کیس آپ نے جواب دیا میں ان لوگوں کو اپنے مکان واپس لایا۔

### اخبات ائن سعد (مددوم) المستحد المستحد

رسول الله سَلَّاقِیْمُ ایک بو جھ مجور لا کرفر مانے گئے کہا س مجور کواستعمال کرو۔ بیلوگ مجبور وغیرہ کھایا کرتے تھے' تین دن تک رہے' پھررسول الله سَلَّقِیْمُ کی خدمت میں جا ضربوئے کہ آپ سے رخصت ہوں۔

(۱۳۳ )وفد بېراء (يمن):

ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ وفد بہراء یمن ہے آیا جو تیرہ آ دی تھے بیلوگ اپنی سوار یوں کو کھیٹے ہوئے آئے (محلّہ) بی جدیلہ میں مقداد بن عمر و کے دروازے پر پنچ 'مقدادنکل کران لوگوں کے پاس آئے ان کومر حبا کہااور مکان کے ایک جصے میں تظہرایا' بیلوگ نبی مثلاثیم کے پاس آئے'اسلام لائے فرائض سیکھے اور چندروز قیام کیا۔

رسول الله عَلَيْجُوْمِ کے پاس آئے کہ آپ کے رخصت ہوں 'آپ نے ان کوانعام کا حکم دیا' بیلوگ اپنے متعلقین کے پاس والی آگئے۔

(۴۴)وفدینعذره:

انی عمرو بن حریث العذری ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آ دمیوں کا وفد صفر ہم ہیں میں رسول اللہ ملائیظ کے پاس آیا بجن میں حزہ بن نعمان العذری وسلیم وسعد فرزندان ما لک وما لک بن ابی ریاح بھی تھے۔

یدلوگ رملہ بنت الحارث النجاریہ کے مکان میں اترے نبی مُظافِّدا کے پاس آئے ایام جاہلیت کا سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیافی بھائی ہیں' ہمیں لوگوں نے خزاعہ و بنی بحر کو کے سے بیٹا یا تھا' ہماری قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔

رسول الله سَلِيْقِوْمَ نِهُ فرمانا ''مرحباوا ہلا'''مجھے سے کسی نے تمہارا تعادف نیس کرایا' تمہیں اسلامی سلام ہے کس نے روکا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کی قکر میں آئے ہیں۔

اموردین کے متعلق چند باتیں نی مُگافِیز سے دریافت کیں 'آپ' نے جواب دیا' سب مشرف بدا ملام ہوئے چندروز قیام کیا' پھراپٹے متعلقین میں دالیں آگئے'آپ نے انہیں ای طرح انعامات دیئے جس طرح آپ وفو دکو دیا کرتے تھے ان میں سے ایک کوآپ' نے جادر بھی اوڑ ھائی۔

ابوز فر الککسی سے مروی ہے کہ زمل بن عمر و العذری بطور وفد نبی مُنافظِئے کے پاس آئے انہوں نے عذرہ کے بت سے ( تصدیق رسالت کے متعلق) جو کچھ سناتھا بیان کیا 'فر مایا کہ بیر کہنے والا ) کوئی مومن جن تھا (بت شرتھا)۔

زمل اسلام لائے رسول اللہ مُثَالِّظِ نے ان کے لیے قوم کی سرداری کا مجتنڈ ابا ندھ دیاصفین میں معاویہ شیٰدو کے ساتھ حاضر ہوئے۔انہیں کے ساتھ مرح میں تھے کی قل کروہے گئے۔

جس دفت وہ بطور وفدنی مُثَاثِیْزِ کے پاس حاضر ہوئے تو بیا شعار زبان پر تھے:

# کر طبقات این سعد (صدروم) کر مسلول ۱۹ کر مسلول کر مسلو

لا نصر خیر الناس نصرا مؤزرا واعقد حبلا من حبالك فی حیلی غرض یہ ہے کہ بہترین انسان کی تحکی اندھاوں۔ غرض یہ ہے کہ بہترین انسان کی تحکم واستوارا مداد کروں۔ اور آپ سُلِّ الْنِیْمُ کے رشتہ مبارک کی ایک دھجی خود بھی واشھد ان الله لا شی غیرہ ادین له اثقلت قدمی نعلی میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی چیز نہیں۔ میں اس وقت تک اس کے دمین پر رہوں گا جب تک میرا جوتا میر ہے قدم کو بھاری رکھئے۔

#### (۴۵)وفد بني سلامان:

محمہ بن بچیٰ بن مہل بن ابی حثمہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمر والسلا ہانی بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ ٔ وفد سلا مان رسول اللہ مِثَافِیْزا کے پاس آئے ہم سات آ دمی تھے۔

رسول الله مُلَّافِیَّا کے پاس پنچے تو آپ مسجد سے نکل کرایک جنازے کی طرف جس کی آپ نے وعوت دی تھی جارہے تھے' ہم نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ فرمایا: علیکم' تم لوگ کون ہو؟ عرض کی' ہم سلامان سے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے اسلام پر بیعت کریں' ہم اپنی قوم کے لیسماندہ لوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔

آ پ اینے غلام ثوبان کی طرف مڑے اور فر مایا کہ اس وفد کو بھی و ہیں اتار و جہاں وفد از تے ہیں نماز ظہر پڑھ لی تو اپنے مکان اور منبر کے درمیان بیٹھ گئے' ہم لوگ آپ کے پاس گئے' نماز شرائع اسلام اور جھاڑ پھو تک کو دریا فت کیا۔

آپ کے ہم میں سے ہر مخص کو پانچ کا وقیہ جاندی عطافر ہائی'ہم لوگ وطن واپس گئے بیروا قدیرشوال <u>واسے کا ہے۔</u>

#### (۲۷)وفدجهینه:

ابوعبدالرحمٰن المدنی سے مروی ہے کہ جب نبی مُلَّاتِیُّا مدینے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبدالعزٰی بن بدر بن زید بن معاومیا الجھنی جو بنی الربعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ میں سے تھے بطور وفد آئے ہمراہ ان کے اخیافی اور پچاڑا و بھائی ابور و پر بھی تھے۔

رسول الله عَلَاثِیْنِ نے عبدالعزٰی سے فر مایا کہتم حبداللہ ہوا ابور دعہ سے فر مایا کہ ان شاءاللہ تم رحمن کو دھلا دو گے۔ آنخصرت عَلَاثِیْنِ نے فر مایا تم لوگ کون ہوا نہوں نے کہا کہ ہم بنی غیان ہیں (غیان کے معنی سرکشی کے ہیں) فر مایا کہتم بنی رشدان ہو(رشدان کے معنی ہدایت یائے کے ہیں)۔

ان لوگوں کی وادی کا نام غوی تھا (جس کے معنی گراہی وسرکشی کے ہیں ) دسول اللہ مٹالٹیٹرے اس کا نام دشدر کھا آپ نے جہینہ کے کوہ اشعر وکوہ اجرو کے لیے فرمایا کہ بید دونوں جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں جن کوکوئی فقید ندروند سکے گا۔

فع کمے دن جھنڈ اعبداللہ بن بدرکو دیا 'ان لوگوں کومنجد کے لیے زمین عطافر مائی میدینے کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کے لیے زمین دی گئی۔ ا المبقات الن معد (صدوم) كالمستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المس

عمرو بن مرہ الجبنی سے مروی ہے کہ ہماراایک بت تھا'جس کی سب تعظیم کیا کرتے تھے'میں اس کا مجاور تھا' جب میں نے نبی مَنْ ﷺ کے متعلق بنا تو اسے تو ڑ ڈالا۔ وہاں سے روانہ ہوا' مدینہ شریفہ میں نبی مَنَّا ﷺ کے باس آیا' مسلمان ہوا' کلمۂ شہادت ادا کیا' حلال وحرام کے متعلق جواحگام تھے سب پرایمان لایا۔

اسي مضمون كومين ان اشعار مين كهنا بول:

عمروبن مرونے اس پُر بددعا کی جس سے اس کا مندلوٹ گیا'وہ بات کرنے پر قادر ندر ہا۔ نابیناا ورمختاج ہو گیا۔ ( ۷۲۷ ) وفعر بنی رقاش:

عبدعمر و بن جبلہ بن واکل بن الجلاح الکلمی ہے مروی ہے کہ میں اور ایک شخص عاصم جو بنی عامر کے بنی رقاش میں سے تخ روایشہوئے نبی مُلِالِیُوْاِک باس آئے آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا 'ہم اسلام لائے۔

آ تخضرت مُثَالِّيُّا نِے فرمایا کہ میں نبی ای صادق و پا کیزہ ہول خرابی اور پوری خرابی ان شخص کی ہے جو میری تکذیب کرے مجھ سے روگر دال ہواور جنگ کرے بہتری اور پوری بہتری اس شخص کی ہے جو مجھے جگہ دے میری مدد کرے مجھ پرایمال لائے میرے قول کی نصدیق کرے اور میرے ہمراہ چہاد کرے۔

جم دونوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں' آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہیں' دونوں اسلام لے آ سے' ع عمر ویہ شعر رہ<u>ے صف لگے</u>:

اجبت رسول الله اذ جاء بالهدی واصبحت بعد الجعد بالله او جرا " میں نے رسول الله وارس کا مجھے اجرا " میں نے رسول اللہ وارس کا مجھے اجر ملے گا۔ "میں نے رسول اللہ کو مان لیا جب آپ ہرایت لائے پہلے میں اللہ کا مشرکت اور اس کا مجھے اجر ملے گا۔ و دوعت لذات القداح وقداری بھاسند کا عمری وللہوا صور ا تیروں کے ذریعے نے فال وشکون لینے کے مزے میں نے ترک کردیۓ خالانکہ ایسے ہی لہوداعب میں میری عمر کزری تھی۔

### اخبرالني طاقة ان سعد (مقدوم) كالمنافقة المن المنافقة المن المنافقة المنافق

وامنت بالله العلى مكانة واصبحت للاوثان ماعشت منكرا

میں الله برایمان لایا جس کی منزلت برتر ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں بتوں کامنکر رہوں گا''۔

ر بیعہ بن ابراہیم الدمشق سے مروی ہے کہ حارثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکلمی اور حمل بن سعدانہ بن حارثہ بن مغفل بن کعب بن علیم بطور وفدرسول اللہ منافیق کے پاس آئے۔

خمل بن سعدانہ کے لیے جھنڈ ایا ندھا' وہ اس جھنڈ کے کولے کرمعادیہ کے ہمراہ صفین میں تھے۔

حار شد بن قطن کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں یہ مضمون تھا کہ بیفر مان نبی محمہ (رسول اللہ متالیم بیل) کی جانب سے دومة الجندل اور اس کے نواج کے ان باشندگان کے لیے ہے جو قبیلیہ کلب کے حارث بن قطن کے ساتھ ہیں بارش سے سیراب ہونے والی صحرائی مجبور کے درخت جہارے ہیں شہر کے مجبور کے درخت جہارے ہیں جس زمین پرچشہ وغیرہ کا پانی جاری ہواس پر محصول عشر (دسوال حصد) ہے نہ تبہارے اونٹوں کی جعیت کو محصول عشر (دسوال حصد) ہے نہ تبہارے اونٹوں کی جعیت کو جمعیت کو برا ہوگا اور نہ ایک دومواشی ہوں تو ان کو برابر کیا جائے گا شہبین نماز کو وقت پرادا کرنا ہوگا اور زکو قاس کے حق کے موافق ادا کرنا ہوگا اور زکو قاس کے حق کے موافق ادا کرنا ہوگا اور زکو قاس کے حق کے موافق ادا کرنا ہوگا تھا ہے گا تم ہے اس کا عہد و بیثاق ہے شہبارے ذیے خیر خواہی و وفا داری اور اللہ ورسول کی ذمہ داری کاعشر (دسوال حصد) لیا جائے گا تم سے اس کا عہد و بیثاق ہے شہبارے ذیے خیر خواہی و وفا داری اور اللہ ورسول کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اور موضین حاضرین گواہ ہیں۔

(۴۸)وند بی جرم:

سعد بن مرہ الجری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہمارے دوآ دی بطور وفدرسول اللہ مُثَاثِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے' ایک کا نام اصقع بن شرح بن صریم بن عمر و بن ریاح بن عوف بن عمیر و بن الہون بن اعجب بن قد امد بن جرم بن ریاں بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاع قعاا ور دوسرے ہودہ بن عمر و بن ریاح تھے۔

دونوں اسلام لائے رسول اللہ ملائیڈانے ان کوایک فر مان تحریر فرما دیا۔ مجھے بعض جرمیین نے وہ شعر سنائے جواصقع یعنی عامر بن عصمہ بن شریک نے کیے تھے:

> و کان ابوشریح الخیر عمی فتی الفتیان حُمال الغرامه ''ابوشرت کالخیرمیرے چیاتھ۔جوبڑے بہادراورؤمہداری کے برداشت کرنے والے تھے۔

عميد الحي من جرم اذا ما ﴿ ذُو وَالَّا كَالَ سَامُونَا طَلَامُهُ

الیی حالت میں بھی وہ قبیلۂ جرم کے سرداد تھے جب کہ مال وہتا ع پر دست ورازی کرنے والوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔

وسابق قومة لها دعاهم الى الاسلام احمدٌ من تهامه جب كهاحمد (مَثَاثِينَامِ) نِهُ مَنِي الله كَي قوم كواسلام كي دعوت دى تووه اس دعوت عِنْ كے قبول كرنے بيس اپني تمام قوم ہے سبقت لے گئے۔

### اخيراني العالم المستحد (طبقات ابن سعد (طبقات المستحد المستحد

فلباه وكان له ظهيرا فرفله على حَيَّ قدامه

انہوں نے آپ کولبیک کہااور آپ کے مدد گار ہوگئے۔ آپ نے انہیں قد امدے دونوں قبیلوں پرسردار بنادیا''۔

عمرو بن سلمہ بن قیس الجری سے مروی ہے کہ جب سیلوگ اسلام لائے تو ان کے والد اور قوم کے چند آ دی بطور وفد نبی مُناتِیْجا کے بیاس آئے تر آن سیکھا حوائے دینی پوری کیس۔

ان لوگوں نے آنخضرت مُلَا لِنَمُ اِسْ عَرَض کیا کہ ممیں نماز کون پڑھائے آپ نے فرمایا کوتم میں ہے نماز وہ پڑھائے جس نے سب سے زیادہ قرآن یادکیایا سیکھا ہو۔

یہ لوگ اپنی قوم میں آئے دریافت کیا مگر کوئی ایبا شخص نہ ملا جو مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو' حالا نکہ میں اس زمانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے بدن پرصرف ایک جا درتھی'ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے آئییں نما زیڑھائی' آج تک قبیلۂ جرم کا کوئی جمع ایبا نہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام نہ ہوں۔

راوی نے کہا عمر و بن سلمہ اپنی و فات تک برابرلوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے اورمبحد میں امامت کرتے۔

ابویز پیدعمرو بن سلمهالجزی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی (کے کؤئیں) کے سامنے رہا کرتے تھے جس پرلوگوں کا راستہ تھا'لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بیام (اسلام) کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں'اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے'اور بیوٹی ججیجی ہے۔

میں میرکنے لگا کہ اس میں سے جو بچھ سنتا تھا اسے اس طرح یا دکر لیتا تھا کہ گو یا میرے بینے پر مگ جڑ ھا دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے بینے میں بہت ساقر آن جمع کر لیا عرب قبول اسلام کے لیے فتح کمد کے منتظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہوا اگر آنخضرت مُنافِظِ ان لوگوں پر غالب آجا ئیں تو آپ کھا دق و نبی ہیں۔

جب فتح بمکری خبر آئی تو ہرقوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کی خبر(آنخضرت مُنْظِیْم کے پاس) لے گئے جب تک اللہ کوان کا قیام منظور ہوارسول اللہ مُنْظِیْم کے ساتھ مقیم رہے۔اس کے بعد آئے جب وہ ہمارے زدیک آگئے تو ہم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

انہوں نے کہا: بخدا میں رسول اللہ منگالی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں آ بخضرت منالی کم منہیں اس بات کا تھم دیتے ہیں اور اس اس بات سے منع فرماتے ہیں فلال نماز فلال وقت پڑھؤاور فلال نماز فلال وقت جب نماز کا وقت آئے تو کوئی تم میں سے اذان کے تمہاری امامت وہ مخض کرے جوتم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔

ہمارے ہمسایہ نے غور کیا تو ان لوگوں نے کوئی محض مجھ سے زیادہ قرآن جانے والانہ پایا۔ اس لیے کہ میں شتر سواروں سے یاد کیا کرتا تھا'ان لوگوں نے مجھے اپناا ہام بنایا' میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا حالانکہ میں چھ برس کا تھا' میرے بدن پر ایک چادر تھی کہ جب میں مجدہ کرتا تو وہ بدن سے ہٹ جاتی تھی' قبیلے کی ایک عورت نے کہا کرتم لوگ اپ تاری کے سرین کوہم سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بڑین کا ایک گرہ درگرہ کرچہ پہنایا جنتی سریت مجھے اس کرتے ہے ہوئی اتن کی چیز

#### كِرْطِقَاتُ ابْنَ سِعد (صَدَوةِ ) كِلْنَالْ الْمُورِي الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِنَّالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ ك سِيْمِي مَولَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ

عمرو بن سلمہ الجری سے مروی ہے کہ میں شتر سواروں سے ماتا تھا' وہ مجھے آیتیں پڑھاتے تھے میں رسول اللہ مُلَّاثِیْم زمانے ہی میں امامت کیا کرتا تھا۔

عمرو بن سلمہ سے مروی ہے کہ میرے والد اپنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ مٹائٹی کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو پچھفز مایا اس میں پیجمی تھا کہ تمہاری امامت و دخض کرے جوتم میں سب سے زیادہ قرآن جا نتا ہو۔

میں ان سب میں جھوٹا تھا اور امامت کیا کرتا تھا' ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری کے سرین تو ہم سے چھپاؤ۔ پھر ان لوگوں نے میرے لیے کرنہ بنایا میں جتنا اس کرتے ہے خوش ہواکسی چیز ہے خوش نہیں ہوا۔

عمرو بن سلمہ نے مروی ہے کہ جب میری قوم رسول اللہ شکالٹیا کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تہماری امات و دفخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن نبا نتا ہو۔

ان لوگوں نے مجھے بلایا'رکوع وجود سکھایا' میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا' میرے بدن پرایک پھٹی ہوئی چا درتھی' لوگ میرے والدے کہا کرتے تھے کہتم ہم سے اپنے بیٹے کے مرین کیون نہیں چھپاتے۔ ''

#### (۴۹)وفد قبیلیهٔ از د:

منیر بن عبداللہ الاز دی ہے مردی ہے کہ صرد بن عبداللہ الاز دی اپی قوم کے انیس آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفد رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے فروہ بن عمروکے پاس اثرے فروہ نے ان لوگوں کوسلام کیااوران کا اگرام کیا۔

یہ لوگ ان کے یہاں دس روز ہے صردان سب میں انصل تھے رسول اللہ سالیٹی نے ان کواپی قوم کے مسلمانوں پرامیر بنایا اور عظم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل بمن سے جہاد کریں جو قرب وجوار میں ہیں۔

ی<u>ہ نگلے</u>اور جرش میں پڑاؤ کیا جوالی محفوظ شہر تھا'اسی میں قبائل یمن تھے جوقلعہ بند ہو گئے تھے صردنے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کیا توایک مہینے تک محاصرہ رکھا'ان کے مولیثی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔

وہ محاصرہ اٹھا کر کوہ شکر کی طرف چلے گئے یہ سمجھے کہ بھاگ گئے لوگ ان کی تلاش میں 'فکلے۔صرونے اپنی صفیں آراستہ کیس اور حملہ کردیا 'جس طرح چاہان لوگوں کو تہ تنج کیا میں گھوڑے پکڑ لیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔

اہل جرش نے دوآ دمیوں کورسول اللہ مٹالٹوئی کے بیاس جیجا تھا جو متلاثی وننظر تھے رسول اللہ مٹالٹوئی نے ان کولوگوں کے مقابلے اورصر د کی فیج کی خبر دی۔

یہ دونوں اپنی توم کے پاس آئے اور کل حال بیان کیا۔ ایک وفد رسول اللہ طَالِیَّا کِم کے پاس حاضر ہوا ارکان وفد اسلام لائے آپ نے انہیں مرحبافر مایا اور فر مایا کرتم لوگ صورت کے ایکھ ملا قات میں سچ کلام میں پاکیزہ اور امانت میں بڑے ہو'تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں۔

آ پُ نے ان لوگون کا (میدان جنگ میں ) شعار (لفظ) مبرورمقرر فر مایا ٔ اوران کے گاؤں کو خاص نشا نوں ہے محفوظ و

عدرورهوی (۵۰)وفد غسان

محمد بن بکیرالغسانی نے اپنی قوم غسان سے روایت کی کہ ہم لوگ رمضان ملے میں رسول اللہ مگا لیکڑے پاس مدیخ آئے کل تیرہ آ دمی تھے رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتر بے دیکھا کہ تمام وفود عرب سب کے سب محمد مگالیکڑا کی تقدیق کررہے تھے کہ ہم نے آپس میں کہا کہ عرب کے اہل بصیرت کیا اس نظر سے دیکھیں سے کہ عرب بحرمیں ہم ہی برے ہیں۔

ہم رسول اللہ سکالٹیڈا کے پاس آئے اسلام لائے تصدیق کی اورگواہی دی کہ آپ جو پھلائے ہیں سب حق ہے ہم جانتے شہ تصر کہ قوم ہماری پیروی کرے کی پانہیں رسول اللہ مُناٹِشِ نے ہمیں انعامات دیئے۔

یہ لوگ واپس ہوئے قوم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی 'ان لوگوں نے اپنااسلام پوشیدہ رکھا'ان میں سے دومسلمان مرگئے اور ایک نے جنگ برموک میں عمر بن الخطاب میں ہوند کو پایا'وہ الوعبیدہ سے ملے'اپنے اسلام کی خبر دی وہ ان کا کرام کیا کرتے تھے۔

(۵۱)وفد بن حارث بن کعب:

عبدالله بن عکرمہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث نے اپنے والدے روایت کی کہ رکتے الاوّل ما جے بیس رسول الله مَالَّيْظِ نے خالد بن وليد مخاطعة کوچارسومسلمانوں کے ساتھ نجران بھیجااور تھم دیا کہ جہاد کرنے سے پہلے تین مرتبہ اسلام کی دعوت دیں۔

خالدنے بھی کیا۔جوبنی الحارث بن کعب وہاں تھے انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔اوراس نہ ہب میں داخل ہو گئے جس کی انہیں خالد نے دعوت دی تھی خالد انہیں لوگوں کے پاس تھمبر گئے انہیں اسلام وشرائع اسلام ' کتاب اللہ وسنت رسول اللہ (مَثَاثِیْمُ ) کی تعلیم دی۔

بیدوا قصدرسول اللہ مُنَافِیْنِم کولکھااور بلال بن الحارث المور نی کے ہمراہ بھیج کرآپ کومسلمانوں کے غلبےاور بنی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی سے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول الله مُنْالِيَّةِ مِنْ فَالدَّوْتِمُ مِيْرُ مايا كهان لوگون كوخوش خبرى دواور ڈراؤ بھى، آ ۇجب تواس طرح كەتمهارے بمراہ ان كا وفد بھى ہو' خالدارى طرح آ ئے كہ بمراہ ان لوگوں كا وفد بھى تھا' جن ميں قيس بن الحصين ذوالغصه' بيزيد بن عبداليدان' عبدالله بن المدان' يزيد بن المجمل' عبدالله بن قراد'شداد بن عبدالله القنانی وعرو بن عبدالله بھى تھے۔

خالد نے ان لوگوں کواپنے پاس طبیرایا۔ رسول اللہ مُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ لوگ بھی ہمراہ تھے آپ نے فر مایا کہ میکون لوگ میں جو ہندوستانی معلوم ہوتے میں۔عرض کیا گیا کہ ریہ بنی الحارث بن کعب میں ۔

ان کوگوں نے رسول اللہ مُلَاثِقَامُ کوسلام کیا۔کلمیرشہادت' کا الدالا اللہ محمد رسول اللہ' پرمھا۔ رسول اللہ مُلَاثِیْمُ نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ چاندی انعام عطا فرمائی' قیس بن الحصین کوساڑھے بارہ اوقیہ چاندی عطا فرمائی' انہیں کورسول اللہ مَلَاثِیْمُ نے بنی الحارث بن کعب برامیر بتایا۔

## اخاراني الغراني العد (منددم) العلامة المن الغراني الغ

بیلوگ بقیدایام شوال میں اپنی قوم کی جانب واپس گئے اس کے جار ماہ بعدرسول الله صلوات الله علیہ ورحمة و بر کاحہ کثیر أ دائماً کی وفات ہوگئی۔

شعبی سے مروی ہے کہ عبدہ بن مسبرالحارثی رسول اللہ مَالَّيْظِ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے وہ چیزیں دریا فت کیس جن کووہ چیچیے چھوڑ آئے تھے اور اینے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں۔

نی مَنْ ﷺ آئیں وہ چیزیں بتانے گئے اس کے بعد رسول اللہ مَنَّالْتِیَّانے ان سے فرمایا کداہے ابن مسبر اسلام لے آؤاور اپنے دین کودنیا کے عوض فروخت نہ کرو'وہ اسلام لے آئے۔

#### (۵۲)وفد قبيله مدان:

حبان بن ہانی مسلم بن قیس بن عمرو بن ما لک بن لا ئی الہمد انی ثم الا رجی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کرقیس بن ما لک بن لا ئی الا رجبی رسول اللہ مظافیر کم پاس آئے 'آپ کے میں تھے انہوں نے عرض کی پیارسول اللہ میں اس لیے آپ مظافیر خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ٹیرائیان لا وُں اور آپ کی مدد کروں۔

فرمایا' مرحبا' اے گروہ بمدان کیاتم لوگ وہ اختیار کرو گے جو جھ میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مال باپ آپ گپر فدا ہوں۔ بی ہاں' فرمایا: اچھاتم اپنی قوم کے پاس جاؤ' اگرانہوں بھی یمی کیا قودا پس آنا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔

قیں اپنی قوم کی جانب روافہ ہوئے وہ لوگ اسلام لائے عشل کے لیے اندر کئے قبلے کی طرف رُخ کیا ، قیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کررسول اللہ مُلَاظِّۃ کے پاس روافہ ہوئے عرض کی کہ میری قوم اسلام لے آئی ہے انہوں نے جھے تھم ویا ہے کہ بیں آپ سے اخذ کروں۔

رسول الله مَنْ لِيَّا مِنْ مَا يا كَهِيس كيسيا ﷺ قاصد قوم بين اور فرما يا كرتم نے وفا كى الله تمہارے ساتھ وفا كرے۔

آ پؑنے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا' ان کی قوم ہمدان کے (قبائل) جوخالص ونجیب تنے جو ہیرونی تنے جولواحق تنے اور جوان کےموالی تنے سب پران کی امارت کے لیےتح ریفر مایا کہ وہ لوگ ان کی بات نیں اطاعت کریں اور پیر کہ ان کے لیے اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے جب تک تم لوگ نماز کو قائم رکھواورز کو ۃ اوا کرو۔

آ پؑ نے قیں کو تین سوفرق (پیانۂ لیمن ) بیت المال میں سے ہمیشہ کے لیے جاری فرمایا' دوسوفرق کشش اور جوار نصف نصف اور ایک سوفرق گیہوں۔

ابواطن نے اپن قوم کے شیوٹ سے روایت کی کہ ایام تج میں رسول اللہ مٹالٹیل نے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کیا' قبیلۂ ارحب کے ایک فیض جن کا نام عبداللہ بن قیس بن امام غزال تھا آپ کے پاس سے گزرے فرمایا' کیا تمہاری قوم کے پاس مدافعت کی قوت ہے' عرض کی جی ہاں۔

آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا 'وہ مسلمان ہوئے' گریہ اندیشہوا کہ ان کی قوم آپ کے ساتھ برعبدی کرنے گی' اس لیے آپ سے آئندہ کچ کاوعدہ کیا۔

اخبراني المقات ابن العد (حدوم) آپ نے ان ہدانی کوان کی قوم کے ارادے ہے روانہ فرمایا 'بی زبید کے ایک شخص ذباب نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد فنیار ارحب کے چندنو جوانوں نے عبداللہ بن قیس کے عوض ذباب الزبیدی کوفل کر دیا۔ الل علم سے مروی ہے کہ وفد ہمدان رسول الله ماللي الله ماللي اس كيفيت سے آيا كمان كے بدن برحمر ہ كے بينے ہوئے كير \_ تے جن كى كوت دياج (ريشم) كى تھى ان لوگوں ميں ذى مشعار كے حزو بن مالك بھى تھے۔ رسول الله سَلَيْنَا فِي مَايا كه بهدان كيااحِها فتبيله ہے كه مدو پرسبقت كرنے والا اورمصيبت پرصبر كرنے والا ہے أنہيں ميں ہے اسلام کے رؤسا وابدال ہوں گے۔ یہ لوگ اسلام لے آئے 'نبی مُلْکِیْزُ نے ان لوگوں کے متعلق تحریر فرمایا کہ ہمدان کے خارف ویام شاکر کے علاقے 'الل الهضب وخفاف الرمل مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ( ۵۴س) وفيد بنوسعد العشيره: عبدالرحل بن ابی سر ہ انجیفی ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے نبی مقافیظ کی روانگی کی خبرسنی تو بنی انس اللہ بن سعد العشیر ہ ے ایک بخض ذباب نے سعد العشیرہ کے بت برجس کا نام فراض تھا حملہ کیا اور اے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعدوہ بطور وفد نبی مُلافیظ کے باس گئے اسلام لائے۔اور پیشعر کھے: ' تبعت رسول الله أذجاء بالهلاى وخلقت فراضا بدار هوان '' میں نے رسول اللہ مَا اُنْتِمْ کی پیروی کرلی جب آپ مهایت لائے۔اور فراض کومیں نے مقام ذلت میں جھوڑ دیا۔

شددت عليه شدة فتركته كان لم يكن والدهر ذوحدثان

میں نے اس پر جملہ کیاا وراہے اس حالت میں چھوڑا کہ کو یاوہ تھا ہی نہیں زیافہ تو انقلاب والا ہے ہیں۔

فلما رأيت الله اظهر دينه اجبت رسول الله حين دعاني

جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کر دیا 'توجب مجھے رسول اللہ مَثَاثِیْزِ نے دعوت دی' میں نے قبول کر لیا۔

فاصبحت الاسلام ماعشت ناصرا والقبت فيها كلكلي وجراني

میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام کا مدد گاررہوں گا۔اوراسی میں اپناتمام زور لگاؤں گا۔

فمن مبلغ سعد العشيرة اننى شريت الليبقى بآخرفان

ے کوئی جوسعد العشیرہ کو پر خبر پہنچا دے کہ میں نے فانی چیز کے عوض باقی رہنے والی چیز خریدی ہے '۔

مسلم بن عبدالله بن شریک النحی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن ذیاب الالی جنگ صفین میں علی بن الم

طالب بنیانڈو کے ساتھ تھے وہ ان کے لیے کا ٹی تھے۔

( ۱۹۵۷) وفد قتبیا پینس بن ما لک:

نہ جج کے عنس بن ما لک کے قبیلے کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں ایک شخص تھے جو بطور وفد نبی مثلاً لیکھا کے یا ا

### 

گئے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت مَثَاثِیْمُ شام کا کھانا نوش فر ماہ ہے تھے'آپ نے انہیں کھانے کے لیے بلایا تو پدیپٹھ گئے۔

جب آپ کھانا نوش فرما چکاتو تبی مثلظیم ان کے قریب آئے اور فرمایا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد مثلظیم اس کے بندہ ورسول ہیں'انہوں نے کہا کہ''اشہدان لا اللہ الا اللہ وان محمد اُعیدہ' ورسولہ'' ۔

فرمایا جم طمع ہے آئے ہو یا خوف سے عرض کی طمع کے متعلق پرعرض ہے کہ بخدا آپ کے قبضے میں کوئی مال نہیں (جس کا کوئی لا کچ کرے ) اورخوف کے متعلق پر گزارش ہے کہ بخدا میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لشکر نہیں پہنچ کیتے (کہ کوئی خوف نہ کرے )لیکن مجھے (عذاب آخرت کا) خوف ولا یا گیا تو میں ڈرگیا 'جھے ہے کہا گیا کہ اللہ پرایمان لاؤ میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ مٹانٹونی عاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ قبیلہ بنٹس کے اکثر لوگ مقرر میں 'چندروز وقیام میں وہ رسول

آخرآپؑ سے رخصت ہوئے آئے رسول اللہ طاقی آئے فر مایا کہ روانہ ہوجاؤ آپؓ نے انہیں زاد راہ دیا' اور فر مایا کہ اگر تہہیں کوئی ( مرض وغیرہ)مجسوں ہوتو کسی قریب کے گاؤں میں بناہ لے لینا۔

وہ روانہ ہوئے رائے میں شدید بخار آگیا'انہوں نے کسی قریب کے گاؤں میں بناہ کی اور وہیں وفات پائی'اللہ ان پر رحمت کرے ان کا نام رسعہ تھا۔

#### (۵۵)وفددار پین:

الله مَا لَيْنَاكُ مِا مِن آ مرور فت كرتے رہے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ وغیرہ ہے مردی ہے کہ دار بین کا وفدرسول اللہ سٹالٹیٹا کے پاس آپ کی تبوک ہے واپسی کے وقت آیا۔ بیدش آدی ہے جن میں تمیم وقعیم فرزندان اوئل بن خارجہ بن سوا دبن جذیمہ بن دراع بن عدی بن الدار بن ہائی بن حبیب بن نمارہ بن تحم بن بن خارجہ الفا کہ بن تعمان بن جبلہ بن صفارہ یا صفار بن ربیعہ بن دراع سنے ہائی بن حبیب عزیز ومرہ فرزندان بن صفارہ ایو ہند وطیب فرزندان و رئی ورعبداللہ بن رزین بن رعمیت بن ربیعہ بن دراع سنے ہائی بن حبیب عزیز ومرہ فرزندان مالک بن سواد بن جذیمہ شخے۔

ییلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ مَٹَائِیُّتِم نے طیب کا نام عبداللہ اورعزیز کا نام عبدالرحمٰن رکھا' ہانی بن حبیب نے رسول اللہ مَٹَائِیُّتِمْ کوشراب کی مشک' چند گھوڑے اورا بیک ریشی قباجس میں سونے کے پہڑ گلے ہوئے تصلیطور ہدیے پیش کی۔

آپ نے گھوڑ دں اور قبا کو قبول فرمالیا (اور مشک کو قبول نہیں فرمایا) یہ قباءعباس بن عبدالمطلب کوعطا فرمائی عباس ہیں ہوئا نے عرض کی کہ میں اسے کیا کروں گا( کیونکہ) اس کا پہننا جائز نہیں فرمایا: سونا نکال کراپئی عور توں کے لیے اس کا زپور بنوالویا اسے (فروخت کرکے) خرچ کرلو' قباء کے رہیم کوفروخت کرڈ الواور اس کی قیمت لے لو۔

عمال فناہؤنے ایسے ایک بیبودی کے ہاتھ آٹھ ہزار درم کوفروخت کر دیا متیم نے عرض کی'ہمارے نواح میں روم کی ایک قوم ہے جن کے دوگاؤں ہیں'ایک کا نام جری اور دوسرے کا بیت عیون ہے اگر اللہ آپ کو ملک شام پر فتح عطا فرنائے تو بید دونوں

### کے طبقات این سعد (صددم) کی میں میں اخبار البی ٹائیٹیا کے کاؤں مجھے ہید فرمایا: وہ تمہارے ہی ہوں گے۔ گاؤں مجھے ہید فرمایا: وہ تمہارے ہی ہوں گے۔

جب ابو بکرصد این تفاطئہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو پیگاؤں دے دیئے آئمیں ایک فرمان لکھ دیا 'وار بین کا وفد رسول اللہ خلافیظ کی وفات تک مقیم رہا آپ نے ان لوگوں کے لیے ایک سووئن (پیانہ غلہ ) وصیت فرما گی۔

(۵۲) وفدالر ماويين از قبيلهُ مُدحج:

زید بن طلحہ النبی ہے مروی ہے کہ مصرح میں بندرہ آ دمی رہا دمین کے رسول اللہ عَلَّاثِیْم کی خدمت میں آئے' بیلوگ قبیلیُ مذج کے نتھے' رملہ بنت الحارث کے مکان پرا ترے۔

رسول الله مَنَاتُتَا إِن لوگوں کے پاس تشریف لائے بُروی دیر تک با تیں کرتے رہے ان لوگوں نے رسول الله مَنَاتُلَا کوچند ہوایا بیش کیے جن میں ایک کھوڑا بھی سرواج نام کا تھا' آپ نے اس کے تعلق تھم دیا تو آپ کے سامنے پھیرا گیا آپ نے اے پسند فرمایا۔

یہ لوگ اسلام لائے قرآن وفرائض سکھے آپ نے ان لوگوں کو بھی ای طرح انعام دیا جس طرح آپ وفدکو دیا کرتے سے کہ ان کے بڑے درجے والے کوساڑھے بار ہا اوقیہ چاندی اور کم ورجے والے کو پانچ اوقیہ ٹیالوگ اپنچ وطن والیس گئے۔
ان میں سے چندآ دی آئے اور رسول اللہ مُنالیج کے ساتھ مدینے سے جج کیا 'رسول اللہ مُنالیج کی وفات تک مقیم رہے ' آپ نے خیبر کی پیداوار سے شکر کی مدیس ان لوگوں کے لیے ایک سوس جاری کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمان کھودیا۔ ان لوگوں نے اس کوزمانۂ معاویہ میں فروخت کرڈالا۔

عمر و بن ہزان بن سعدالر ہادی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم میں تے ایک آدی جن کا نام عمر و بن سبیع تھا بطور وفد نبی مَنْافَتِیْم کے پاس آئے اوراسلام لائے۔

رسول الله مَثَالِثَیْمُ نِهِ ان کے لیے ایک جھٹڈ ایا ندھ دیا۔ یبی جھٹڈ الے کر انہوں نے معاویہ میں ادا ہو جگ صفین میں (حصرت علی میں ایڈ کے شکر ہے ) جنگ کی' ہار گا ور سالت میں اپنی حاضری کے متعلق بیا شعار کے :

الیک رسول الله اعملت نصها تجوب الفیافی سملقا بعد سملق '' یارسول الله میں نے سواری کارخ آپ کی جانب کر دیا ہے جو کیے بعد و یکرے وشت و بیاباں کی صحرانور دی کر رہی ہے۔

علی ذات الواح انگلفھا السری تُنحُبِّ ہو حلی مرق ثبم تعنق وہ سواری جس پرککڑی کی زین ہے میں اس کوشب ٹوردی کی تکلیف دے رہا ہوں میر اسامان اٹھائے ہوئے بھی تو جھک جاتی ہے اور بھی گردن اونچی کرلیتی ہے۔

فمالك عندى راحة او تلجلجى بباب النبى الهاشمى الموافق اے سوارى ميرے بال تجھاس وقت تك آرام طفحانبيں جب تك رسول الله سَالْقَيْمُ كدروازے تك تونيكُني جائے۔

### 

عتقت اذا من رحلة ثم رحلة وقطع دياميم وهم مسؤرق وہاں پہنچنے کے بعد پھرتو ہرا کیک سفر سے رہا وآ زاد ہوجائے گئ نہ تجھے کہیں جانا پڑے گا ندا کی زحمت ہوگی کہ شب بھر بیدارر ہے''۔

تیسرے شعر میں "تلجیج" کالفظ ہے اس کے معنی بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ بنج اونٹی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں کہ چھر ندا تھے۔

شاعر کہتاہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها مصاد بن مذعور تلجج غادرا " محبوبت کون ہے کہ دے کہ اس کا شوہر غداری کے باعث تذیذ بیش پڑگیا ہے''۔

#### (۵۷)وفدغامه

متعدد اہل علم ہے مروی ہے کہ وفد غاید رسول اللہ مثالیقام کے پاس رمضان میں آیا' یہ دس آ دی تھے جوبقیع الغرقد میں اترے اپنے اجھے کیڑے پہنے اور رسول اللہ مثالیقام کی خدمت میں روانہ ہوئے آپ کوسلام کیا اور اسلام کا اقرار کیا۔

رسول الله منظیمی نے ان کوا یک فرمان تحریر فرما دیا جس میں شرائع اسلام منتے بیدلوگ ابی بن کعب کے بیاس آئے توانہوں نے ان لوگوں کو قرآن سکھایا 'اوررسول الله منظیمی کی نے ان لوگوں کواسی طرح انعام دیا جس طرح دفید کودیتے تھے اور بیدواپس گئے۔ (۵۸) وفد قبیلے راکنچے:

شیوخ نخے ہے مروی ہے کہ قبیلہ نخع نے اپنے دوآ ومیوں کوجن میں سے ایک کا نام ارطاۃ بن شراحیل بن کعب تھا کہ بنی حارثہ بن سعد بن مالک بن النخع میں سے تنے ووسر ہے ہیش کوجن کا نام ارقم تھا کہ بنی بکر بن عوف بن النخع میں سے تنے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے یاس بھیجا' بیدونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ سکا ٹیجائے کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا 'دونوں نے قبول کیا اورا پی قوم کی جانب سے بیعت کی رسول اللہ سُلُاتِیْجُمْ کُو ان کی حالت اور حسن ہیئت پیند آئی 'فرمایا: کیا تمہارے پیچھے تمہاری قوم میں سے کوئی تم دونوں کے مثل ہے آمہوں نے عرض کی: یارسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آ دمی چھوڑ آئے ہیں جوسب کے سب ہم دونوں سے افضل ہیں ان میں سے ہر ایک معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کاموں کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہمارے شریک وسہیم نہیں ہوتے ہیں۔

رسول الله طَالِقَةِ إِنْ كِاوران كَي قوم كِه لِيهِ وعاسة خِيرِفر ما كَي اورفر ما يا كداب الله نَعْ كوبركت دي ارطاة كوامير قوم بنائے ايک جِيمَيْدُ اعطافر ما يا جوفتح مكه ميں ان كے ہاتھ ميں تھا' وہ اسے قاد نيه ميں بھی لائے تھے'اى روز (ليتی جنگ قاد سپر ميں ) وہ شہيد ہوگئے'ان كے بھائی دريدنے اسے لےليا اور وہ بھی شہيد ہوگئے' دونوں پراللدرجت نازل كرے بھراہے بنی جزيمہ كےسيف بن الحارث نے ليا اوركوفہ لے گئے۔

محمد بن عمر والاسلمی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالَيْظِ کے پاس جوسب ہے آخری وفد آیا وہ وفدننج تھا'یہ لوگ یمن ہے وسط

محرم <u>الح</u>يث آئے ميدوسوآ دمی تھے جورملہ بنت الحارث کے مکان پراترے رسول اللہ مٹائیو آئے پاس اسلام کا قرار کرتے ہوئے آئے۔

> ان لوگوں نے یمن میں معاذین جبل مخاطفت بیعت کی تھی'ان میں زرارہ بن عمر ویھی تھے۔ مشام بن محمد نے کہا کہ بیڈرارہ بن قیس بن الحارث بن عداء تھے'اور پیلفرانی تھے۔

> > (۵۹)وفد بجیله:

عبدالخمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ جرئر بن عبداللہ البجلی اله عبد مدید آئے ہمراہ ان کی قوم کے ڈیڑھ سوآ دی تھے رسول اللہ مظافر آئے اس وسیع راہ ہے تہیں سوآ دی تھے رسول اللہ مظافر آئے (ان لوگوں کی آمدے پہلے بطور پیشین گوئی حاضرین سے ) فرما دیا تھا کہ اس وسیع راہ ہے تہیں ایک بہترین بابر کت شخص نظر آئے گا جس کی پیٹانی پرسلطنت کا نشان ہوگا۔ جربرا پی سواری پرنظر آئے ہمراہ ان کی قوم بھی تھی' یہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی۔

جریے کہا کہ پھررسول اللہ مُٹاٹیٹائے ہاتھ پھیلا یااور بھے بیعت کیااورفر مایا کہ (یہ بیت) اس پر ہے کہتم شہادت دوک سوائے اللہ کے کوئی معبودنہیں اور میں اللہ کارسول ہوں' نماز قائم کرو' زکو' ق دو رمضان کے روزے رکھو' مسلمانوں کی خیرخواہی کرو۔ والی کی اطاعت کرواگر چیدہ معبثی غلام ہی ہو۔

عرض کی جی ہاں۔ آپ نے انہیں بیعت کرلیا۔

قیس بن عزرہ الاحمسی فنبیلۂ احمس کے ڈھائی سوآ دمیوں کے ہمراہ آئے 'رسول اللہ مَثَاثِیُّائے ان لوگوں سے فر مایا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس اللہ (اہللہ کے بہادر) ہیں زماغہ جا ہلیت میں ان لوگوں کو یکی کہا جاتا تھا۔

رسول الله سُکُلِیُّانِے فرمایا کہ آج سے تم لوگ آمس الله (الله کے بہادر) ہو بلال بی اور کو تھم دیا کہ بجیلہ کے شتر سواروں کوانعام دواور چیئن سے شروع کر وانہوں نے بھی کیا۔

جریرین عبداللہ کا قیام فروہ بن عمروالبیاضی کے پاس تھا' رسول اللہ مُظَافِیْم نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریافت فرمایا' عرض کی نیارسول اللہ مُظَافِیْمُ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا' اذان کومسا جداور صحوں میں غالب کردیا' قبائل نے اپنے وہ بت توڑڈا لے جن کی وہ یو جاکرتے متھے۔

فرمایا: اچھا ڈوالخلصہ (بت) کیا ہوا۔عرض کی کہ ابھی تو اپنی حالت پر باقی ہے۔ان شاءاللہ اس ہے بھی راحت مل ہے گی۔

رسول الله مَوَّاتِیْمُ نِے ان کوذ والخلصہ کوتو ژنے کے لیے بھیجا' ان کے لیے جھنڈ ابا ندھا تو عرض کی کہیں (سواری ندجانے ے) گھوڈے پر ظیمز نہیں سکتا ہوں' رسول اللہ مُلِّاتِیْمُ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا کہ اے اللہ ان کو ہادی (ہدایت کرنے والا) اور مہدی (ہدایت یافتہ) بنادے۔

وہ اپنی قوم کے ہمراہ جوتقریباً دوسو تھے روانہ ہوئے زیادہ مدت ندگزری تھی کہ واپس آئے رسول اللہ سکا ٹیٹم نے ان سے

### اخبات المراني المنظمة العلم العلمة المنافقة عد (حدوم) المنظمة العلمة العلمة العلمة المنافقة المنافقة

دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اسے تو ڑڈالا؟ عرض کی جسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا' جی ہاں ( تو ڑڈالا) اس پر جو کچھ تھا میں نے لے لیا' اے آگ بیں جلادیا ایسی گت بنادی کہ جواس سے محبت کرتا ہے اسے نا گوار ہوگا ہمیں اس کے توڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔

رسول الله ما الله على اس روز قبيلة احمس كرياده اورسوارون كر ليوها فيركت كي

(۲۰)وفد قبيلهٔ حثعم

یزیدودیگراہل علم ہے مردی ہے کہ چرم بن عبداللہ کے ذوالخلصہ کومنہدم کرنے اور قبیانی عم کے بچے لوگوں کوٹل کرنے کے بعدوفد عشعث بن زحروانس بن مدرک قبیلیہ شخص کے چندآ دمیوں تے ہمراہ رسول اللہ مُطَالِقَیْم کے پیاس آیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر جو پچھوہ اللہ کے پاس سے لاسے ایمان لاتے ہیں آپ ہمیں ایک فرمان - لکھ دیجئے کہ جو پچھاس بیس ہوہم اس کی پیروی کریں۔

آ پُّ نے ان لوگوں کو ایک فرمان لکھ دیا جس میں جریر بن عبداللہ و حاضرین کی گوا ہی تھی۔

#### (۲۱)وفدالاشعريين:

اہل علم نے کہا ہے کہاشعر پین رسول اللہ مُلَا لِیُمُ اللہِ مُلَا لِیُمُ اللہِ مُلَا لِیُمُو کُن اللہِ مُلَا لِی کے بھائی اوران کے ہمراہ قبیلۂ عک کے دوآ دمی تھے بیلوگ مثنی میں بحری رائے ہے آئے اور جدے میں اترے۔

جب مدینے کے زویک پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ "غداً نلقی الاحبہ محمداً وحزبہ" (کل ہم احباب سے ملیل گئے۔ محمد طاقتیم اوران کے گروہ سے )۔

یہ لوگ آئے تورسول اللہ سُڑائیٹا کوسفر خیبر میں پایا۔ رسول اللہ سُڑائیٹا سے قدم بوس ہوئے بیعت کی اور اسلام لائے رسول اللہ سُٹائیٹا نے فرمایا کہ اشعر بین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھیلی میں مشک ہو۔

#### (۲۲)وفد حضرموت:

الل علم نے کہا ہے کہ وفد حضر موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول اللہ سُلِطِیُّا کے پائ آیا 'بیاوگ بی ولیعہ شاہان حضر موت حمدہ ونخوس ومشرح والصغہ بتھے بیاوگ اسلام لائے۔

مخوس نے کہا: یار رسول اللہ اللہ ہے دعا بھیج کہ وہ میری زبان سے میرے اس مطلے بن کو دور کر دیے آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی اورانہیں کچھ غلہ ( سالانہ ) حضر موت کی پیداوار سے عطافر مایا۔

واکل بن ججرالحضر می بطور وفد می مگانتیج کے پاس آئے عرض کی کہ میں اسلام وہجرت کے شوق میں آیا ہوں' آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اوران کے سریر ہاتھ پھیرا۔

وائل بن جرکی آمد کی خوشی میں ندا دی گئی که''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' تا کہ لوگ جمع ہوجا ئیں (جب کسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنامقصود ہوتا تھا تو یہی ندا دی جاتی تھی )۔ رسول الله مَلَّقَيَّةِ فِي معاويهِ بن الى سفيان كوحكم ويا كهانبيل تلم رائيل وه وائل كے ہمراہ پيادہ روانہ ہوئے وائل اونٹ پر وار تھو

معاویہ جی ادور نے ان سے کہا کہ اپنا جوتا میری طرف ڈال دیجئے (کہ میں اسے پہن لول) انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہول کہ تمہارے کیننے کے بعد میں اسے پہنول معاویہ جی ادف نے کہا کہ اچھا مجھے اپنے پاس بھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو معاویہ نے کہا کہ گری کی شدت میرے پاؤں جملسادیت ہے انہوں نے کہا کہ میری اونٹی کے ساتے میں چلو اس میں تمہارے شرف کے لیے کافی ہے۔ پیغام رسالت شاہ حضر موت کے نام:

جب انہوں نے اپنے وطن کی روانگی کاارادہ کیا تورسول اللہ مَا اِنْدِ مَا اِنْدِ مِان لکھ دیا:

بی فرمان محمر نی مُثَافِیْمُ کی جانب سے واکل بن حجرشاہ حضرموت کے لیے ہے کہتم اسلام لائے' جوزمینیں اور قلع تمہارے '' قبضے میں ہیں وہ میں نے تمہارے لیے کر دیئے تم ہے دس میں سے ایک حصہ لے لیا جائے گا' جس میں صاحب عدل خور کرے گا' میں نے تمہارے لیے بیشر طاکی ہے' تم اس میں کی نہ کرنا' جب تک کہ دین قائم ہے اور نبی وموشین اس کے مدد گار ہیں۔

ابن افی عبیدہ سے مروی ہے کہ توس بن معدی کرب بن ولیعہ مع اپنے ہمراہیوں کے بی مظافیرًا کے پاس بطور وفد آئے' یہ لوگ روانہ ہوئے تو تخوس کولقوہ ہو گیا'ان میں سے پچھلوگ واپس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ سر دارع ب کولقوہ ہو گیا' آپ ہمیں اس کی دواہتا ہے۔

رسول الله مَلْظِیَّانِ فرمایا کہ ایک سوئی لوائے آگ میں تپاؤ پھران کی دونوں پکوں کوالٹو۔بس ای میں اس کی شفاء ہے' لامحالہ اس کی طرف جانا ہے' اللہ بی زیادہ جانتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے پاس سے دوانہ ہوتے وقت کیا کہا تھا (جس کی وجہ سے یہ سزا ملی' انہوں نے حضرت معاویدؓ سے متکبرانہ کلمات کے تھے جواللہ کونا گوار ہوئے )ان لوگوں نے یہی کیا۔وہ اچھے ہوگئے۔

عمرو بن مہا جرالکندی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حضر موت کے قبیلیہ تعدی تقییں جن کا نام حہناہ بنت کلیب تھا۔ انہوں نے رسول الله مقاتلا کے لیے ایک لباس بنایا۔اپنے بیٹے کلیب بن اسد بن کلیب کو بلایا اور کہا کہ اس لباس کو نبی مقاتلا کے پاس لے جاؤوہ اسے آپ کے پاس لائے اور اسلام قبول کیا۔

ر صول الله مَنْ ﷺ نے ان کے لیے دعا فر ماکی ان کی اولاد میں ہے ایک فض نے اپنی قوم کوتعریض کرتے ہوئے ریاشعار کہے ہیں:

> لقد مسح الرسول ابابینا ولم یمسح وجوہ بنی بحیر ''رسول اللہ طَالْقِیْمُ نے ہمارے داداکے چیرے پر ہاتھ پھیرا۔ شہابھم وشیبھم سواء فھم فی اللؤم اسنان الحمیر چنانچہان لوگوں کے بوڑھے اور جوان سب برابر نین وہ سب کمینہ پن میں گدھوں کے دانتوں کی طرح ہیں''

### الطبقات الن معد (نعدورم) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراني والبقية كليب جب أي مَا النَّالِمُ كَ مِا سَ آئِ الْهُول في بدا شعار كم:

من وشنربرهوت تهوی بی عذافرة اليك ياخير من يحفى وينتعل "میں برہوت سے آرہا ہوں " تے ہوئے جھک جھک جاتا ہوں۔ میں آپ کی جناب میں حاضر ہور ہا ہوں اے ان سب سے بہتر جو پاپر ہندو پاپوشیدہ ہیں۔

تجوب بى صفصفا غيرا منا هله تزداد عفوا إذا أكلت الإبل سواری مجھے ایسے میدانوں سے لا رہی ہے جہاں تالا ہوں کے گھاٹ بھی گرد آلود بین اونٹ جب تھک جا کی تو ان کا گردوغباراور بره هایئے۔

شهرين اعملها نصا على وجل ارجو بذاك ثواب الله يارجل اسی دشت نور دی میں دو مبینے گز رگئے کہ ندامت کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اور اس سفر سے اللہ کے اجر وثواب کی امید

انت النبي الذي كنا نخبره وبشرتنا بك التوراة والرسل آ پ مَالْقَیْزَ او بی بی جن کی ہمیں خردی جاری تھی' ہمیں توریت نے اور پیمبروں نے آپ مَالْقَیْزا کے متعلق بٹارت دی گھی''۔

واکل بن جحر کی در بار نبوت میں حاضری:

علقمہ بن وائل سے مروی ہے کہ وائل بن حجر بن سعد الحضر می بطور وفد نبی مَلَّقَطِّ کے پاس آئے آپ نے ان کے چرے يرباته يهيمراا وردعا فرمائي انهيس الن كي قوم كاسر دار بنايا\_

آ پ ؓ نے لوگوں سے تقریر فرمانی کداے لوگوا ہیروائل بن حجر ہیں جو تنہارے پاس اسلام کے شوق میں حضر موت ہے آئے ہیں۔اس پر آپ ٹے اپنی آ واز کو بلند فر مایا' پھر معاویہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اوران کوحرہ میں کسی مکان میں گلمبراؤ ہے

معاویہ ٹی ادنونے کہا کہ میں انہیں لے گیا 'گری کی شدت ہے میرے پاؤن جبل رہے تھے' میں نے (واکل بن ججرہے) کہا کہ جھے (اونٹ پر)اپنے پیچے بٹھا لیجے'انہوں نے کہا کہتم باوشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو' میں نے کہا کہ اچھااپنے جوتے مجھے دے دیجئے کہ انہیں پین کرگری کی تکلیف سے بچوں' انہوں نے کہا کہ اہل یمن کو یہ خبر نہ پہنچے کدرعیت نے بادشاہ کا جو تہ پین لیا' اگرتم چاہوتو میں تمہارے لیے اپنی اونٹی کو (تیزی ہے ) روک لوں اورتم ان کے سائے میں چلو۔

معاویہ محادید خادونے کہا کہ پھر میں نبی خاندہ کے پاس آیا اور آپ کوان کی گفتگو کی خبر دی تو فر مایا کہ بے شک ان میں جاہلیت کا حصہ باقی ہے۔ جب انہوں نے واپسی کااراد ہ کیا تو آپ نے فر مان لکھ دیا۔

(۶۳)وفد قبیلهٔ از دعمان:

علی بن حمد سے مروی ہے کہ اہل عمان اسلام لائے تورسول اللہ مثل تیجائے علاء بن الحضری می ہذیو کوان لوگوں کے یاس جیجا

كدوهان كوشرائع اسلام لكهائين اورز كوة وصول كرير -

ان لوگوں کا ایک وفدرسول الله مَنْ اللهِ مَنْ الل

مخربة العبدى نے جن كانام مدرك بن خوط تھا عرض كى كە جھےان لوگوں كے پاس بھنج و بچئے \_ كيونكدان كا جھ پرايك احسان ہے انہوں نے جنگ جنوب ميں جھے گرفتار كرليا تھا بچر جھ پراحسان كيا (كدر ہاكرديا) -

ہے۔ ہوں۔ انہیں کوان لوگوں کے ہمراہ عمان بھنے دیا'ان کے بعد سلمہ بن عیاذ الازدی اپی قوم کے چند آ دمیول کے ہمراہ آئے رسول الله مُنَّا ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں' رسول الله مُنَّاﷺ نے انہیں بتایا تو عرض کی کہ آپ الله کے دعا سیجئے کہ وہ ہماری بات اور اُلفت کوجٹ کردے۔

آ یئے نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی سلمہ اوران کے ہمرای اسلام لائے۔

( ٦٣ ) وفد غافق:

ا مل علم نے کہا ہے کہ جلیجہ بن شجار بن صحار الغافقی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ مَثَّلَ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی : پارسول اللہ ہم لوگ اپنی قوم کے ادھیڑ عمر کے لوگ میں اسلام لائے میں ہمار بےصد قات میدانوں میں رُکے ہوئے ہیں-

فر مایا کر تمہارے وہی حقوق میں جو سلمانوں کے بین تم پر وہی امور لا زم بیں جو مسلمانوں پر لا زم بیں۔عوذ ہن سریر الغافق نے کہا گہم اللہ پرایمان لائے۔اوراس کے رسول کی پیروی کی۔

(١٥) وفد بارق:

الل علم نے کہا ہے کہ وفد بارق رسول الله طافی کے پاس آیا تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ لوگ اسلام لا سے اور بیعت کی رسول الله طافی کے انہیں فرمان لکھ دیا کہ:

یہ فرمان محمد رسول اللہ (مُنظِیمُ ) کی جانب ہے بارق کے لیے ہے کہ فہ تو بارق سے بغیر دریافت کیے ہوئے ان سے پھل کائے جائیں گئے نہ جاڑے یا گری میں ان کے وطن میں جانور چرائے جائیں گئے جو مسلمان چراگاہ فہ ہونے کی وجہ سے یا خود روگھاس چرانے کے لیےان کے پاس سے گزرے تو اس کی تین روز کی مہمان داری (ان کے فرمے ) ہوگئ جب ان کے پھل پک جائیں تو سیافر کوانے گرے ہوئے بھل اٹھانے کا حق ہوگا جواس کے شکم کوسیر کردیں 'بغیراس کے کہ وہ اپنچ ہمراہ لادکر لے جائے۔ گواہ شدا یوعبیدہ بن الجراح وحذیفہ بن الیمانی۔ بقائم الی بن کعب می الشخاب

(۲۲) وفد قبيلية دوس:

ہم ہے بیان کیا گیا کرسول اللہ مقالیم افغیمت خیبر میں سے ان لوگوں کا بھی حصد لگایا 'یہ لوگ آپ کے ہمراہ مدینے آئے۔ طفیل بن عمیر نے عرض کی نیار سول اللہ مجھ میں اور میری قوم میں جدائی خدفر ماسیے 'آپ نے ان سب کوحرہ الدجاج ایا۔

ابو ہریرہ مخاہدہ جب وطن سے نکلے تو اپنی ہجرت کے بارے میں بیشعر کہا:

''رات کوسفر کرتے' تکلیف اٹھاتے رہ تورد ہیں۔ کہ اس ہفرنے کفر کی آبا دی سے نجات دلا دی''

عبدالله بن ازیبرنے عرض کی نیارسول الله مجھے اپنی قوم میں شرافت ومرجبہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فریاد ہجھے ۔

رسول الله سَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدَ الله عَلَيْدُ الله الله الله عَلَيْدُ الله عَل

الله کی تقیدیق کرے گانجات پائے گا'جو کسی اور طرف ماکل ہوگا بر باد جائے گائے تبہاری قوم میں سب سے بڑے ثواب والا دو شخص ہے جوصد تی میں سب سے بڑا ہوا ورحق عنقریب باطل برغالب ہوجائے گا۔

#### ٦٤ ) وفدثماله والحدان ؛

اللَّهُمْ نے کہاہے کہ عبداللہ بن عنس الٹما لی ومسلیہ بن بزان الحدافی اپنی اپنی توم کے گروہ کے ساتھ مکہ کے بعدرسول لَدُ مَا اللّٰهِ اَکْ یَا سَ آئے اور اسلام لائے رسول اللہ مُکَا اِنْتِمْ ہے اپنی توم کی جانب سے بیعت کی۔

رسول الله علی الله علی از کا ان کے اموال پرمقرر قربائی اس کے متعلق ایک فربان ان لوگوں کوتھ پر فرمادیا جس کو ثابت

ناقیش بن شایس نے لکھا۔اس پر سعد بن عبادہ وخمہ بن مسلمہ میں پین کی شہادت ہوئی۔

### ۲۸)وفد قبیلهٔ اسلم:

اہل علم نے کہا کہ عمیرہ بن افسی فنبیائہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ ورسول پر ایمان کے 'آپ کے طریقے کی پیروی کی' آپ اپنے بیمال ہمارااییا مرتبہ مقرر فر ماد پیچئے جس کی فضیلت عرب بھی جانیں' کیونکہ ہم لوگ اسار کے بھائی ہیں اور بیچی وفراخی میں ہمارے ذھے بھی آپ کی وفا داری وید دگاری ہے۔

رسول الله مناطقة إفي فرمايا كماسلم كوخدا سالم ريحيا ورغفار كي خدامغفرت كري\_

رسول الله عظیمی نے اسلم اور تمام مسلم قبائل عرب کے لیے خواہ وہ ساھل پرر جتے ہوں یا میدان میں ایک فر مان تج ریفر مادیا ں میں مواثی کے فرائض دڑ کو ق کا ذکر تھا۔

ال صحیفه کوثابت بن قیس بن شاس می ادند نے لکھاا در ابوعبیدہ بن الجراع وعمر بن الحطاب ہی ایون کی شہادت ہو گی۔ ۲۹ ) وفر قبیل دیجذام :

انل علم نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن عمیر بن معبدالجذامی جو بی نصیب نے ایک فر دیتے قبل خیبرایک صلح میں رسول اللہ مقاطع آ کے پاس آئے آپ کوایک غلام بطور ہدید دیاا وراسلام لائے 'رسول اللہ مقاطعے' انہیں ایک فریان لکھ دیا:

بی قرمان رسول الله مخافظ کی جانب سے رفاعہ بن زیر کے لیے ان کی قوم اور ان کے ہمراہیوں کے نام ہے رفاعہ ان لوگوں

کواللہ کی طرف دعوت دیں جوآ جائے وہ اللہ کے گروہ میں ہے جوا نکار کرےاہے دوماہ کے لیے امان ہے۔

قوم نے دعوت قبول کی اور اسلام لائی۔

لقیس بن ناتل الجذامی ہے مروی ہے کہ قبیلہ جذام میں بنی نفا نہ کے ایک مخض تھے جن کا نام فروہ بن عمرو بن النافرہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ سَکالِیْئِم کوایئے اسلام کی خبر جیجی اور ایک سفید مادہ خجر بطور مدیبہ پیش کی۔

فروہ روم کی جانب ہے رومیوں ہے ملے ہوئے علاقہ عرب پر عامل بیٹے ان کامشقر معان اوراس کے متصل کا علاقہ شا' تھا'اہل روم کوان کے اسلام کی خبر پینچی توان کوطلب کیا' گرفتار کر کے قید کر لیا۔ پھرانہیں نکالا کہ گردن مارویں۔ انہوں نے میشعر کہا:

ابلغ سراة المؤمنين باننى صلم لربى اعظمى و مقامى ""سردارموثين كوميرى خبر پنچادو-اپئے رب كے ليے ميرى ہڈياں بھى مطبع ہيں اور ميرامقام بھى فرماں بردارمقام ہے"-(٤٠)وفد مهره:

اہل علم نے کہا کہ وفد مہر ہ جن پر مہری بن الا بیض رئیس تھے آیا رسول اللہ مُٹاٹیٹنے نے ان کے سامنے اسلام بیش کیا سہ لوگ اسلام لائے آئے نے ان کوانعام دیا اورا یک فرمان تحریر فرما دیا :

'' یے فرمان محدرسول اللہ طَائِیْتُا کی جانب ہے مہری بن الابیٹن کے لیے ان مہرہ کے متعلق ہے جو آنخضرت سَائِیْتُا پر ایما ا الائیں نہ تو یہ فنا کیے جائیں نہ بر باد کیے جائیں' ان پر شرائع اسلام کا قائم کرنا واجب ہے' جواس تھم کو بدلے گا'وہ (گویا) جنگ کرے اور جواس پر ایمان لاے گا تو اس کے لیے اللہ ورسول کی ذمہ داری ہے' گری پڑی چیز (مالک کو) پہنچانا ہوگی' مواثی کوسیراب کر ہوگا' میل کچیل برائی ہے' بے حیائی نا فرمانی ہے۔

بقلم محمر بن مسلمة الانصاري \_

اہل علم نے کہا کہ قبیلہ مہرہ کے ایک شخص جن کا نام زہیر بن قرضم بن العجیل بن قباث بن قبوی بن نقلان العبدی بن الآم بن مہری بن حیدان بن عمر دبن الحاف بن قضاعہ تھا جوالشحر سے تھے رسول اللہ سُکا ﷺ کے پاس آئے۔

رسول الشطان بخان کی بعد مسافت کی وجہ ہے اگرام ومدارت فرماتے تھے جب انہوں نے واپسی کاارا دہ کیا تو آپ ؑ۔ انہیں بٹھایااورسوار کرایا۔اورانہیں ایک فرمان تحریر کردیا جوآج تک تک (بعجد مصنف)ان لوگوں کے باس ہے۔ (14) وفد قنبیلہ جمیر

یہ واقعہ رمضان <u>9 ج</u>ائے آپ نے بلال ش<sub>کاش</sub>ور کو بھم دیا کہ ان کو تھم رائیں کدارات وضیافت کریں۔

ر سول الله علاقية على أنه عند الكلال وتعيم بن عبد كلال ونعمان سرواران ذي رعين ومعا فرو بمدان كي نام تحرير فرمايا

### اخبرالني الخيار (مددوم) كالمن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

''امابعد! میں اسی اللہ کی حمر کرتا ہوں جس کے سواء کوئی معبود نہیں' تنہارے قاصد' ملک روم ہے واپسی کے وقت ہمارے پاس بہنچ انہوں نے نتمہارا پیام اور تنہارے یہاں کی خبریں ہمیں پہنچا کیں تنہارے اسلام اور قل مشرکیین کی خبر دی' بس اللہ تبارک وتعالیٰ نے تنہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے' بشرطیکہ تم لوگ نیکی کرو' اللہ ورسول کی اطاعت کرو' تماز کو قاتم کرو' زکو قادا کرواور غنیمت میں سے اللہ کاخمس اس کے نبی کاخمس اور فتخب حصہ جوصد قد وزکو قامونین پرفرض کیا گیاہے' اوا کرو'۔

(۲۲) وفد اہل نج ان:

اہل علّم نے کہا کہ رسول اللّه سُکاٹیٹیا نے ایک فر مان بنام اہل نجران بھیجا' ان کے چودہ شر فائے نصار کی کا ایک وفد آپ کے پاس رواند ہوا۔ جن میں فنبیلۂ کندہ کے عاقب عبدالمسیح' نی رہیعہ کے ابوالحارث بن علقمہ اوران کے بھائی علقمہ اوران کے بھائی گرز۔ اورسید داؤس فرزندان حارث وزید بن فیس وشیہ وخویلد و خالد وعمر و وعبیداللہ بھی ہتھے۔

ان میں تین آ وی تھے جوتمام معاملات کے منتظم تھے۔

عا قب امیر دمشیر نظے آئییں کی رائے پروہ لوگ عمل درآ مدکر تے تھے۔

ابوالحارث استنف (پاوری) اور عالم وامام و منتظم مدارس تتھے۔ سیدان کی سوار یوں کے منتظم تتھے۔

كرزرادرابوالحارث ميشعر برد هتي موئ ان سب كي آك بوه.

اليك تعدو قلقا وضينها معرضا في بطنها جنينها

مخالفا دين النصارى دينها

'' آپ کی جناب میں اس طرح حاضر ہور ہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچر ہے وہ بھی مضطرب ہے۔ نصالای کے مذہب سے ان کا مذہب بالکل جداہے''۔

( بیشعر پڑھتے ہوئے ) وہ نبی مُلاکٹیڈا کے پاس آئے وفدان کے بعد آ یا الوگ متجد میں داخل ہوئے ان کے بدن پر حمر ہ کے کپڑے اور جیا درین خیس جن پر حریر کی بٹیان لگی خیس ۔

یدلوگ مسجد میں مشرق کی جانب (جدھر بیت المقدی ہے) نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے رسول اللہ مثل ثیرًا نے فر مایا کہ ان کو رہنے دو۔

جب آنخضرت مُلَّافِیًّا کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا' بات نہیں کی' عثان م<sub>قاط</sub>ع نے ان سے کہا کہ بیتمہاری اس بیئٹ کی وجہ ہے ہے۔

ای روز وہ لوگ واپن چلے گئے 'منی کوراہیوں کے لباس میں آئے 'سلام کیا تو آپ نے جواب دیا' انہیں اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے انکار کیا' اور آپس میں بہت گفتگواور بحث ہوئی۔

دعوت مبابله:

آپ نے انہیں قرآن سنایا اور فرمایا کہ میں تم سے جو کھے کہتا ہوں اگرتم انکار کرتے ہوتو آؤ میں تم ہے مباہلہ کروں گا (یعنی

## الطبقات الن سعد (صدره) المسلك المسلك المسلك النبي المني المسلك المسلك النبي المني المسلك الم

بیدعا کروں گا کہ ہم دونوں میں جوفریق باطل پر ہوخدا اس پرلعنت کرے۔

اس بات پر وہ لوگ واپس گئے منج کوعبدا کمیں اور ان میں ہے دوصا حب رائے رسول اللہ من قرار کے پاس آئے' عبدا کمیں نے کہا کہ ممیں میدمنا سب معلوم ہوا ہے کہ آپ سے مباہلہ نذکرین'آ پ جوچا ہیں تھم دیں'ہم مان لیں گےاوراآپ سے صلح کرلیں گے۔

آپ نے ان سے دو ہزار ہتھیاروں پر (اورامور ذیل پراس طرح صلح فر مالی کہ) ایک ہزار ہتھیار ہر رجب میں اورایک ہزار ہرصفر میں واجب الا داء ہوں گئے اگر بمن سے جنگ ہوتو نجران کے ذیعے بطورعاریت میں زر ہیں اور تیں نیزے اور تیں اونٹ اور تیں گھوڑے ہوں گے ۔ نجران اوران کے آس پاس والوں کی جان مال مذہب ملک زمین حاضر عائب اوران کی عبادت گا ہوں کے لیے اللہ کی پناہ اور محمد نبی رسول ( علی تی آس پاس والوں کی جان کا کوئی استف اپنی استفی سے نہ کوئی را ہب اپنی رہا نیت سے اور نہ کوئی وقف سے ہٹایا جائے گا۔ اس پر آپ نے چند گواہ قائم فرمائے جن میں سے ابوسفیان بن حرب واقر عین جائیں ومغیرہ میں شعبہ بھی ہتھے۔

یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے سید و عاقب بہت ہی کم تضرف پائے تھے کہ نی محمد مثالی کا سے اور اسلام لائے آپ نے آئیس ابوابوب انصاری کے مکان پراتا را۔

الل نجران جوفرمان نبی مُنگانینظ نے ان کے لیے تجریر فرمادیا تھا' آپ کی وفات تک اس کے مطابق رہے (اللہ کا سلام و صلوات درحمت ورضوان آپ پر ہو)۔

ابوبکرصدیق جی ہوئے تو انہوں نے اپنی و فات کے وقت ان کے متعلق وصیت تجریر فر مائی جب بیلوگ سودخوری میں مبتلا ہو گئے تو عمر بن الخطاب چی ہوئے نے ملک سے انہیں نکال دیا اور ان کے لیے تحریر فر مایا کہ:

'' بیدہ فرمان ہے جوامیر المومنین عمر شیاہ و نے نجران کے لیے تجریر فرمایا ہے کہ ان بیں ہے جوجائے وہ اللہ کی امان میں ہے'
رسول اللہ منافی کے اور ابو بکر شاہ و نے ان لوگوں کے لیے جو کچھے تحریر فرمایا اس پڑس کرتے ہوئے ان کوکوئی نقصان نہ پہنچائے' امرائے
شام وعراق میں سے بیلوگ جس کے پاس پہنچیں وہ انہیں فراخ دلی سے زمین دیں اگر دہ اس میں کام کریں تو وہ ان کے اخلاف کے
لیے صدقہ ہے' اس میں کسی کوان پر نہ کوئی گئجائش ہے اور نہ کوئی بار'جو مسلمان ان کے پاس موجود ہوتو ان پرظلم کرنے والے کے خلاف
ان کی مدد کرئے' کیونکہ میروہ قوم ہے جن کی ذمہ داری ہے (عراق وشام) آئے نے کے بعد ان کا دو سال کا جزیہ آئیس معاف کر دیا
جائے گا' آئیس سوائے اس جائے اور کے جس میں ہی کام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی) ' تکلیف نہ دی جائے گی' ندان پرظلم کیا
جائے گا نہنجتی کی جائے گی۔ گواہ شد عثان بن عقان و معیقیب بن ابی فاطمہ ان میں سے بچھلوگ عراق پنچے اور مقام نجرانیہ میں
جائے گا نہنجتی کی جائے گی۔ گواہ شد عثان بن عقان و معیقیب بن ابی فاطمہ ان میں سے بچھلوگ عراق پنچے اور مقام نجرانیہ میں

(۳۷)وفد جيشان:

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ابو وہب الجیشانی آبی قوم کے چند آ دمیول کے ہمراہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا کے یاس آئے'

### 

رسول الله سَلَّيْهِ اللهِ مَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (44) وفدالساع درندول كاوفد:

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ مثالی اُنٹیا اپ اصحاب کے ساتھ تشریف فر ما تھے ایک جھیٹریا آیا' رسول اللہ مثالی کی سامنے کھڑا ہو گیاا ورآ واز کرنے لگا۔

رسول الله مثلیُّیُمُ نے فر مایا کہ بیدرندوں کا قاصد ہے جوتمہا رہے پاس آیا ہے'اگرتم لوگ اس کا کوئی حصہ مقرر کر دوتو اس کے علاوہ کی چیزیر نہ بڑھے گااورا گرتم اس کوچھوڑ دواوراس ہے بچوتو وہ جو کچھ لے لے گااس کارزق ہوگا۔

اصحاب نے عرض کی: یارسول اللہ ہم تو اس کے لیے کسی چیز پر بھی راضی نہیں۔ نبی سُکاٹیٹیم نے اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشار ہ فر مایا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلدی جلا جا' وہ پلٹ گیا' دیکھا تو بھاگ رہاتھا۔

### توريت وانجيل مين ذكررسالت ماب مالينكار

ا بن عباس ہے مروی ہے کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ توریت میں نبی محد رسول اللہ سائٹیلم کی کیسی تعریف یاتے ہیں انہوں نے کہا:

ہم آپ کواس طرح پاتے ہیں کہ (نام نام) محمد بن عبداللہ (مُثَالِقَیْم) مقام ولا دت مکہ اور بجرت گاہ کھجوروں کا باغ (لیعنی مدینہ ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی' نہ تو آپ (معاذ اللہ) بے ہودہ گفتار ہوں گے نہ بازاروں میں شور فعل کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیس گے'معاف کردیں گے اور بخش ویں گے۔

ابوصالے سے مروی ہے کہ کعب نے کہا! محمہ سَالِقَیْمُ کی نعت تو ریت میں بیہ ہے محمہ سَالِقَیْمُ میر بے بِسندیدہ بندے ہیں'نہ بدخلق ہیں نہ بخت کلام'نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے ہیں'نہ برائی کے بدلے برائی' بلکہ معاف کردیں گے اور بخش دیں گے۔ان کی جائے ولا دت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنٹ شام میں ہوگی۔

کعب سے مروی ہے کہ ہم توریت میں یہ پاتے ہیں کہ محمد ( مُثَاثِیَّتُم) نبی مختار نہ بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے ہوں گے برائی کے عوش برائی نہ کریں گے معاف کردیں گےاور بخش دیں گے۔

زیدین اسلم ہے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کدرسول اللہ سڑا تھا کی صفت تو ریت میں بیہ

کعب کومعلوم ہوا توانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام نے سچ کہا۔

زہری سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: تو ریت میں رسول اللہ شکاٹیٹی کی کوئی نعت ایسی نہ رہی جو میں نے نہ در کھے لی ہو' سوائے حکم کے میں نے تمیں دینازایک معینہ میعاد کے لیے آپ کوقرض دیئے تھے'میں آپ کوچھوڑے رہاجب میعاد کا ایک روزرہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے محمد (سکاٹیٹیٹم) میر احق ادا کر دیجئے' اے گروہ بی عبدالمطلب آپ لوگوں کی ٹال مئول بہت بڑھ گئی ہے۔

عمر شخاہ نونے کہا او یہودی خبیث اگر آنخضرت خاناتیا نہ ہوتے تو میں تیرا سرتوڑ ڈالٹارسول اللہ مٹانتیا نے فر ہایا کہ اے ابوحفص (عمر شخاہ فوف ) خداتمہاری مغفرت کرئے ہم دونوں کواس کلام کےعلاوہ تم سے اس امر کی ضرورت تھی کہتم مجھےاس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ جو مجھ پرواجب ہے دو'وہ (یہودی) اس کامختاج تھا کہتم اس کامتی وصول کرنے میں اس کی مدو کرتے ۔

یہودی نے کو کمدمیری جہالت و تختی ہے برابرآپ کے حکم وٹری میں اضافہ ہی ہوتا رہا'آپ نے فرمایا اے یہودی تیرے حق کا وقت تو کل ہوگا'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے ابوحفص اس کو اس باغ میں لے جاؤ جواس نے پہلے روز مانگا تھا'اگریہ راضی ہوجائے تو اس کو استنے اپنے صاع دے دو'اور جو پچھتم نے اس کو کہا ہے اس کی وجہ سے استنے اپنے صاع زائد دے دو'اگروہ راضی نہ ہوتو پھریجی اس کوفلاں فلاں باغ ہے دے دو۔

. وه تھجور پرراضی ہوگیا'عمر تن شونے اس کوہ دیا جورسول اللہ مٹالٹیل نے فر مایا تھا اورا تنازیا دہ بھی جس کا آپ نے تھم دیا تھا۔ یہودی نے تھجور پر قبضہ کرلیا تو کہا'' اشہدان لا اللہ الا اللهٰ واندرسول اللہٰ'' اے عمر فن سور آپ نے مجھے جو پچھ کرتے دیکھا جھھاس پر محض اس امرنے آ مادہ کیا کہ میں نے تمام صفات فدکورہ توریت رسول اللہ شکالٹیکم میں مشاہدہ کر لی تھیں صرف حلم باقی تھا' آج میں نے وہ بھی آ زمالیا' میں نے آپ کو توریت کی صفت کے مطابق یا یا۔

میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میہ تھجوراور میرے مال کا نصف حصہ تمام فقرائے مسلمین پرصرف ہوگا' عمر پی ہوئے کہا کہ یا بعض فقراء پرتو اس نے کہا کہ یا بعض فقراء پر۔اس بیودی کے تمام گھر والے اسلام لے آئے سوائے ایک صدسالہ بڈھے کہ جواپنے گفریر قائم رہا۔ عطاء بن سارے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے نبی مقالیۃ کی صفت مذکورہ توریت کودریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ' ہاں واللہ توریت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے جو قرآن میں ہے۔ یہ بھا العبی انا ادسلناك شاھداً و مبشوا و ندنیدا یہ بی توریت میں ہے کہ اے نبی ایم نے آپ کوشاہد و بشیر و نذیر اور بے پڑھوں کا مجافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ تو بدخلق ہیں نہ شخت کلام ندراستوں میں بکواس کرنے والے برائی کے بدلے برائی نہ کریں گئے بلکہ معاف کردیں گا اور بخش دیں گئے میں اس وقت تک انہیں وفات نددوں گا تا وقتیکہ میں ان کے ذریعے ہے فیڑھے دین کوسیدھانہ کردوں بایں طور کہ لوگ ''لا اللہ الا اللہ'' کہنے گئیں اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا در بہرے کان یا نمیں گے اور غلاف چڑھے دین کوسیدھانہ کردوں بایں طور کہ لوگ ''لا اللہ الا اللہ'' کہنے گئیں اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا در بہرے کان یا نمیں گے اور غلاف چڑھے دی کوالئہ اس طرح کھول دے گا کہ وہ ''لا اللہ اللہ اللہ'' کہنے گئیں۔

کعب احبار نے بھی بھی بہی بیان کیا سوائے اس کے کہان کے الفاظ بدلے ہوئے تھے جن کے معانی بھی تھے۔

کثیرین مرہ سے مروی ہے کہ اللہ فرما تا ہے کہ تبہارے پاس ایسے رسول آگئے جونہ تو ست ہیں نہ کا ہل'وہ ان آتھوں کو تھولیں گے جونا بینا تھیں' ان کا نوں کوشنوا بنا کمیل گے جو بہرے تھے'ان قلوب کا پر دہ جا کہ کریں گے جوغلا ف میں تھے'اور اس سنت کوسید تھا کریں گے جو کے ہوگئے تھی یہاں تک کہ لا اللہ اللہ کہا جانے گئے۔

قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلافِیْم کی نعت بعض کتب (حاویہ) میں بیہ ہے کہ محد رسول اللہ مُلافِیْم نہ تو بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام' نہ ہازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے عوض برائی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکریں گے' ان کی امت ہرحال میں حمد (وشکر) کرنے والی ہوگی۔

ابن عباس سے''فاسٹلوا اہل الذكر'' كَي تَفْيِر مِيْن مروى ہے كہ''فاسٹلوا'' (وريافت كرلو) كا خطاب مشركين قريش سے ہے كہتم يہودونصاري سے پوچھلوكدرسول الله مَا يُقْتِيمُ كا ذكرتوريت وانجيل مِيں ہے يانہيں۔

قادہ ہے اس آیٹ 'ان الذین یک تعمون ما انزلغا من البینات والھدای الآیة ''جولوگ ہماری نازل کی ہوئی ہدایت ودلائل کو چھیاتے ہیں' کی تفییر میں مروی ہے کہ یہ یہود ہیں۔ جنہوں نے محمہ سُلَّتُنِیُّم کو چھپایا' حالانکہ''وھم یجدونہ مکتوبة عند همہ فی التوراة والانجیل''(وہ انہیں اپنے یہاں توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں)''ویعلنھم اللاعنون''(اورلعنت کرنے والے ان برلعنت کرتے ہیں) یعنی اللہ کے ملائکہ وموثین ۔

عیز اربن حریث ہے مروی ہے کہ عاکشہ مخاصطفانے کہا کہ رسول اللہ شان کی متعلق انجیل میں کھاہے کہ نہ بیضاتی ہوں گے نہ پخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکزیں گے۔

سہل مولائے عتبیہ سے مروی ہے کہ وہ اہل مرلیں کے نصرانی تضاورا پی والدہ اور پچیا کی پرورش میں بتنیم تنے وہ انجیل پڑھا کرتے تنھے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اپ چچا کانسخہ (انجیل) لیااوراہے پڑھا'جب میرے سامنے ایک ورق گز را تو مجھے اس کی تحریر

### ا فيرالني طافة الله معد (طقدوم) كالمنظمة المناسكة المناس

تنجب ہوا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ ہے جھواتو کیا ویکتا ہوں کہ ان اوراق کے بچھ جھائی ہے جوڑے ہیں۔
میں نے انہیں چاک کیا تو اس میں محمد مظافیظ کی فعت پائی کہ' نہ تو آپ پت قامت ہوں گے نہ بلند بالا' گورے ہوں گے
اور کا کلیں ہوں گی' دونوں شانوں کے درمیان مہر ہوگ' وہ بکشرت زانوسمیٹ کربیٹھیں گے' اور صدقہ قبول نہ کریں گے' گدھے اور
اوئٹ پر سوار ہوں گے بکری کا دودھ دو ہیں گے' پیوند دار کرنہ پہنیں گے' جوابیا کرے وہ تکبرے بری ہے اور وہ ایسا کریں گے۔ وہ
اساعیل علائل کی اولا دمیں ہوں گے ان کانام احمد ہوگا۔

جب میں ذکر محمد سَکَاتِیْنَا کے اس مقام کک پہنچا تو میرے چپا آ گئے انہوں نے ان اورا ق کودیکھا تو مجھے مارااور کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو ان اوراق کو کھولٹا اور پڑھتا ہے میں نے کہا کہ اس میں احمد نبی سَکَاتِیْنَا کی نعت ہے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔



### خصائل نبوی کا دِل آ ویز نظاره

پیرخلق عظیم کے اخلاق بزبان سیدہ عاکشہ خیاہ عظا:

حسن بصری ہی گھیا سے مروی ہے کہ عائشہ ہی اوٹا سے رسول اللہ مَالْقَیْم کے اخلاق دریا فٹ کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آ پ کے اخلاق بس قر آن منے ( یعنی بالکل قر آن کے مطابق تھے )۔

مسروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ وہ عائشہ ٹی ہوٹنا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ مُلِا ﷺ کے اخلاق بیان سیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم عرب نہیں ہو جو قرآن کو پڑھو' میں نے کہا کہ ہوں کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے۔

سعید بن ہشام ہے مروی ہے کہ میں نے عائشہ ڈیاہ نظامے کہا کہ مجھے رسول اللہ مظافیظ کے اخلاق ہے آگاہ سیجھے انہوں نے کہا کہ کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں عائشہ ڈیاہ نظامے کہا کہ رسول اللہ مظافیظ کے اخلاق قرآن تھے۔ قیادہ ڈیاہ نظامے کہا کہ قرآن انسان کے لیے بہترین اخلاق لایا ہے۔

حن سے مردی ہے کہ نبی مُٹالینے کے اصحاب کا ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ کاش ہم لوگ امہات المومنین کے پاس جاتے' ان سے وہ اعمال دریافت کرتے جولوگوں نے نبی محمد مثالیع کی طرف منسوب کے ہیں۔ شاید ہم لوگ اس کی بیروی کرتے۔

ان لوگوں نے ان کے پاس پھرائیس بھیجا' مگر قاصدایک ہی بات لایا کہتم لوگ اپنے نبی مُلَاثِیُّا کے اخلاق دریا فت کرتے ہوا آپ کے اخلاق قرآن سے آپ رات گزارتے تھے نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے روز ہ رکھتے تھے ادر روز ونہیں بھی رکھتے تھے' اپنی ہولیوں کے پاس بھی جاتے تھے۔

انس وی افزوے مروی ہے کہ رسول اللہ مُغَالِثَیْنَ اخلاق میں سب ہے بہتر تھے۔

ائی عبداللہ الحجد کی ہے مروی ہے کہ میں نے عائشہ می اینائے پوچھا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا کے اخلاق اپ گر میں کیسے تھے' انہوں نے کہا کہ آپ مب ہے بہتراخلاق کے تھے' نہ تو خودصدے بوسصے تھے اور نہ دوسروں کوفش بات ننائے تھے' نہ آپ راستوں میں بکواس کرنے والے تھے آپ بدی کے عوض بدی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگذر فرماتے تھے۔ میں بکواس کرنے والے تھے آپ بدی کے عوض بدی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگذر فرماتے تھے۔

مسروق ولیشملاے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں مین کہا، رسول الله مالیفوان خود مدے برا صفے تنفی نہ کی کوفش بات خف

خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ پچھلوگ زید بن ثابت ٹیھٹوئے پاس آئے اور کہا کہ: ہم ہے رسول اللہ مُلاَثِیْزَا کے اخلاق بیان بیجے'انہوں نے کہا کہ میں قوآ مخضرت مُلاِثِیْزَا کا پڑوی تھا میں تم سے کیا کیابیان کروں۔ جب آ پ پروی نازل ہوتی کر طبقات ابن سعد (صددم) کی مسل کی این کان کی مسل اخبارالنی تاثیق کی مسل می تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو کیا میں آنخضرت مُلاثینیم کی بیسب با تین تم سے بیان کروں۔

عائشہ میں انتخاص مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ متالیق جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تھے تو کیو کررہتے تھے۔ عائشہ میں انتخاف نے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم تھے تمہارے مردول میں سے ایک مرد تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ بننے والے اور تبسم کرنے والے تھے۔

اسودے مروی ہے کہ بین نے عائشہ ٹی اٹھا کہ رسول اللہ مٹالٹی ایٹ گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ّ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کاوقت آتا تھا تو لکل کرنماز پڑھتے تھے۔

۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹھائٹات کہا گیا کہ نبی مثلاثیم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جوتم میں سے کوئی کرتا ہے۔اپنے کپڑے میں پیوندلگاتے تھے'اور جوتاٹا تکتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹنائٹافاے کہا کہ رسول اللہ سُکاٹٹیٹا اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کپڑ اسپتے تھے'جوتا ٹا نکتے تھےاوروہ کام کرتے تھے جومردا پے گھرول میں کیا کرتے ہیں۔

اسودے مروی ہے کہ عاکشہ خلافات دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ مظافیظ اپنے متعلقین میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہآ پاینے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کا وقت آتا تفاقو نماز کو چلے جاتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عاکشہ خیاہ خانے کہا کہ رسول اللہ طَالَتِیْم گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے زیادہ تر آ پ کملائی تر تھے

عائشہ خی ہوئنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کو جب بھی الیبی دوبا توں میں اختیار دیاجا تا تھا جن میں سے ایک آسان ہوتو آ ہے اس کواختیار فریاتے تھے جوآسان ہو۔

عائشہ جی ایٹ جی اور اگر مول اللہ مٹالٹیلم کو جب دوباتوں میں اختیار دیاجا تا تھاتو آپان میں ہے آسان کو اختیار فریاتے تھے۔ بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔اوراگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دورر بنے والے تھے اور رسول اللہ مٹالٹیلم نے مجھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا 'سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمت کو قرار جائے 'تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عا کشہ خ<sub>اط</sub>ے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلقظ کو جب بھی دوباتوں میں اختیار دیا گیا تو آ پ<sup>ت</sup>ے ان میں ہے آ سان کو اختیار فربایا۔

۔ عائشہ خواہن نے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلاثیا نے کسی مسلمان پرالین کوئی لعنت نہیں کی جو یاد کی جائے نہ آپ کے بھی کسی کواینے ہاتھ سے مارا سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں مارتے تھے۔

ت بھی اییانہیں ہوا کہ آپ ہے کوئی چیز ما گئی گئی ہواور آپ نے اس سے انکار کیا ہو۔ موائے اس کے کہ آپ سے گناہ کا موال کیا جائے تو بے شک آپ سب سے زیادہ دوررہنے والے تیخ بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ کو دوباتوں میں اختیار دیا گیا ہواور آپ نے ان میں سے آسان ترکونہ اختیار فرمایا ہو۔ جب جبرئیل علائلا سے درس قرآن کا زمانہ قریب ہوتا تھا تو آپ تخیر میں ٹیز آندھی ہے زیادہ پخی ہوتے تھے۔

عائشہ میں میں اور کو سول اللہ مگالی کے نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ بھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

عائشہ میں بین میں میں اور کو سے کہ رسول اللہ مثالی آئے نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ بھی کمی اور کو سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں' آپ کو جب بھی دوبا توں میں اختیار دیا گیا تو ان میں آپ کوسب سے زیادہ پسندیدہ آسان تربات ہوتی تھی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو گئا تھا منہیں لیا' تاوفتیکہ اللہ کی حرمات نہ توڑی جا کیں اس وقت بے شک آپ اللہ کا انتقام نہیں لیا' تاوفتیکہ اللہ کی حرمات نہ توڑی جا کیں' اس وقت بے شک آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

ایک اور روایت کا بھی یہی صفون ہے۔ رسول الله مَثَالَثَیْمَ کے اخلاق حسنہ کے نا در نمونے

علی بن الحسین (زین العابدین) ہے مردی ہے کہ نہ تؤرسول اللہ مَثَالِیَّا نے کیمی کسی عورت کو مارانہ خادم کو آ پ کے اپنے ہاتھ ہے کبھی کسی کونییں مارا۔سوائے اس کے کہ آ پ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

ابی سعید خدری میں اللہ علی کواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول اللہ علی اس سے بھی خیار دری میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس سے بھی خیار دریادہ حیادار تھے آپ جب کوئی بات نا پیند فرماتے تھے تو ہم اس کوآپ کے چیرے سے محسوس کر لیتے تھے۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم غیر صدمیں لایا جاتا تھا تو آ پا سے ضرور معانب کر دیتے تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ بھی اییانہیں ہوا کہ نبی مثل اللہ ہے کچھ ما نگا گیا ہواور آپ نے '''نہیں'' فرمایا ہو۔ محمد بن الحفیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ علی چیز کے لیے''نہیں'' نہیں فرماتے تھے جب آپ سے درخواست کی جاتی تھی اور آپ کرنا چا ہے تھے تو'' ہاں'' فرماتے تھے اور جب نہیں کرنا چا ہے تھے تو سکوت فرمائے تھے' آپ گی سے بات مشہورتھی۔

ابن عباس خواہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِقَیْلِ خیر میں سب سے زیادہ ٹی تھے رمضان میں جب آپ کی ملاقات جریل ہے ہوتی تھی تو آپ سب اوقات سے زیادہ تنی ہوتے تھے رمضان میں جریل ختم ماہ تک ہرشب کوآپ سے ملتے تھے اور رسول اللہ مظاہر انہیں قرآن سناتے تھے جب جرئیل آپ سے ملتے تھے تو آپ اندھی سے زیادہ خیر میں تنی ہوجاتے تھے۔

انس بن ما لک خلافہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافر اندتو گالی دیتے تھے نہ فیش بات فرماتے تھے اور نہ لعنت کرتے تھے' ہم میں ہے کسی سے ناخوشی کے وقت بیفر ماتے تھے کہ'' اسے کیا ہوا'یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو''۔

### 

زیاد بن ابی زیادے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنالِقُوم کی دوخصلتیں تھیں جن کوآپ کسی کے پیر دنہ کرتے تھے رات کا دضو جب آپ اٹھتے تھے اور سائل کھڑ ار ہتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کودیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ منگائی کی کھی نہ دیکھا گیا کہ آپ بیت الخلاء سے نکلے ہوں اور وضونہ کیا ہو۔

نینب بنت بحش می انتخار زوج برمطیرہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّیْلِ کومیری زردگن سے وضوکر نابہت پندھا۔ عاکشہ میں انتخاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْلِ کو جب دوبا توں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ترکو اختیار فرمایا۔ رسول اللہ مُکالِیْلِ نے بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا' سوائے اس کے کہ آپ کواللہ کے بارے میں ایذاء دی جائے تو آپ انتقام لیتے تھے۔

یں نے رسول اللہ منافظ کونیں دیکھا کہ آپ خیرات سوائے اپنے کسی اور کے سپر دکرتے ہوں ( لیعنی سائل کو اپنے دست مبارک سے عطافر ماتے تھے کہ منافر ماتے تھے۔ مبارک سے عطافر ماتے تھے کہ منافر میں دلواتے تھے ) یہاں تک کہ آپ ٹو دہی اس صدقے کو سائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ مبیا میں نے رسول اللہ منافظ کونیں دیکھا کہ آپ نے اپنے وضو ( کا پانی لانے ) کوئس کے سپر دکیا ہو آپ خودہی اسے مہیا کرتے تھے یہاں تک کہ رات کی نماز ( تنجم ) پڑھتے تھے۔ (جب بھی کسی سے یانی نہیں منگاتے تھے )۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ بی منافظ گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے اور غلام کے پکارنے کا جواب دیتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ بی منافظ ارپکارنے کا) جواب دیتے تھے۔

انس بن مالک می اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی کا گدھے پر سوار ہوتے تھے اپنے چیچے (کسی کو) سوار بھی کر لیتے تھے اور غلام کی پکار بھی سنتے تھے۔

حزہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ

شعبی ویشیلائے مروی ہے کہ رسول اللہ منالیقیا گدھے کنگی پیٹھ پر بھی سوار ہوئے ہیں۔ راشد بن سعدالمقر نی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منالیقیا نے غلام کے بکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔ انس بن مالک تف ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ منالیقیا غلام کی بکار کا بھی جواب دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک تف ہوئے سے مروی ہے کہ نبی منالیقیا مریض کی عیادت کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے 'گرھے پر سوار ہوتے تھے اورغلام کی بکار پر آ جائے تھے میں نے جنگ خیبر میں آپ کوایک گدھے پر دیکھا جس کی باگ بھیور کی چھال کی تھی۔ انس بن مالک تف ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منالیقیا نے بین پر بیٹھا کرتے تھے' زمین پر کھاتے تھے' غلام کی دعوت قبول

### اخبراني المالي المالي

کرتے تھے فرماتے تھے اگر مجھے دست (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں اور اگر مجھے کریلی (کا گوشت) ہدیے کے طور پر دیا جائے تو ضرور قبول کروں آپ اپنی بکری بھی (اپنے ہاتھ سے) باندھتے تھے۔

یجی بن انی کثیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر نے فرمایا میں ای طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام کھا تا ہے اور ای طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے کیونکہ میں تو (اللہ کا)غلام ہی ہوں 'بی مٹافیر نے اور انو بیٹھا کرتے تھے۔

انس بن ما لک نی ہوند سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ منافیقی کی ایک جماعت نے نبی منافیقی سے خفیہ طور پر آپ کے عمل کو دریافت کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو خبر دی ان میں سے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہ کروں گا۔ بعض نے کہا میں گوشت نہ کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں روز ہ رکھوں گا اور روز ہ ترک نہ کروں گا۔

نبی مَثَاثِیْنِ نے اللہ کی حمد وثنا کی اس کے بعد فر مایا کدان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فلاں فلاں بات کہی میں تو نماز پڑھتا ہوں' سوتا ہوں' روز ہ رکھتا ہوں' ترک بھی کرتا ہوں' اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں' پس جومیری سنت سے منہ پھیرے' وہ میرا نہیں ہے۔

سعید بن جیرے مردی ہے کہ مجھ سے ابن عباس تھا ہونانے فرمایا 'اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویال ہول۔

حسن سے مروی ہے کہ جب اللہ نے محمد مثالی کو مبعوث کیا تو فرمایا یہ میرے نبی ہیں ہے میرے پہندیدہ ہیں ان سے مجت
کرو' ان کی سنت اور ان کے طریقے کو اختیار کرو' جن پر وروازے بند نہیں کے جاتے اور نہ جن کے آگے دربان کھڑے ہوئے
ہیں ( یعنی ان کی زندگی شاہانہ نہ ہوگی ) ندان کے پاس سے کو کھانے کے طباق لائے جاتے ہیں ندشام کو۔ ( یعنی بادشاہوں کی طرح
لوگ نذران نہیں دیے بلکہ فاقے پر فاقے ہوتے ہیں' وہ زمین پر بیٹھے ہیں' اپنا کھانا بھی زمین ہی کھاتے ہیں اور مونا جھوٹا کپڑ ایہنے
ہیں' گدھے پر سوار ہوتے ہیں اپنے وی کھی کسی کو سوار کر لیتے ہیں ( یعنی اپ ساتھ بھانے میں عارفیس کرتے جیسا کہ امراء کرتے
ہیں ) آپ رکھانے کے بعد ) اپنی انگلیاں چاہ لیتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری سنت سے منہ پھیمرے گا وہ میرا

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ طالقیا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا' ہاں' اور آپ ؓ بہت خاموش رہنے والے آ دی تھے آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے تھے زمانۂ جاہلیت کی باتوں کا ذکر کرتے تھے اور بنتے تھے' جب وہ بنتے تھے تورسول اللہ طالقیا کم مسکراتے تھے۔

عابر بن سمرہ می دور ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُلَاقِیَّا کے ساتھ سومر تبہے زیادہ بیٹھا ہوں' مجد میں آپ کے اصحاب اشعار بڑھا کرتے اور زمانتہ جاہلیت کی باتیں بیان کرتے' رسول اللہ مُلَاقِیَّا بھی اکثر تبسم فرمادیتے۔

عبدالله بن الحارث بن جزء الزبیدی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله سکا پیٹم سے زیادہ تبسم کرتے ہوئے سمی کونہیں

ابن عمر شائن سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ متالیقی سے زیادہ نہ کسی تی کودیکھانہ شجاع نہ بہا در نہ پاک وصاف۔
انس بن مالک میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ متالیقی سب سے زیادہ بہا در سب سے زیادہ صین اور سب سے زیادہ تخی اللہ متالیقی اللہ متالیقی آوازی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ متالیقی اہل مدید سے طا حالانکہ آپ ان سب کے آگے تھے اور قرمار ہے تھے کہ ہرگزنہ ڈرو۔ آپ ابوطلحہ میں ہوئے گھوڑے کی بیٹے پر تھے گلے میں تاوار تھی 'لوگوں سے فرمانے لگے کہ ہرگزنہ ڈرو۔ آپ ابوطلحہ میں ہوئے گھوڑے کے اور کی تھی بیٹے پر تھے گلے میں تاوار تھی 'لوگوں سے فرمانے لگے کہ ہرگزنہ ڈرواور آپ نے اس گھوڑے کودریا پایا۔

بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول الله منگافیز ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اسے تیز دوڑ ایا اور فر مایا کہ ہم نے اسے دریا -

#### قوت مرداند.

صفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰہِ مَایا کہ چریل ایک ہانڈی لائے میں نے اس میں سے کھایا تو مجھے جماع میں جالیس مردوں کی قوت دی گئی۔

مجاہد راتشمیلے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقافلیز کو چالیس مردوں کی قوت دی گئ تھی' جنت کے ہر محض کو ای مردوں کی قوت دی جائے گی۔

طاؤس ولينملان مروى ہے كەرسول الله مَالْتَيْزُ كوجهاع ميں جاليس مردوں كى قوت دى گئاتھى .

ابوجعفر محمہ بن رکانہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نی مظافیر اسے مشی لڑی۔ نبی ملاکی انہیں بچھاڑ دیا میں نے نبی مظافیر کو فرماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹو پیوں پر عمامے باندھنے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیر ٹو پی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹو پی پر )۔

#### ا بی ذات سے تصاص لینے کا موقع:

عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ جب عمر میں انتقاد شام میں آئے توان کے پاس ایک شخص آیا جوان سے اس امیر (حاکم) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہیا تھا جس نے اسے مارا تھا عمر میں انتقاد نے اس (حاکم) کے بیڑیاں ڈالنا چاہیں تو عمر وین العاص شیاد نے کہا کہ کہا آپ اس کی وجہ سے اس کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر جی انتقاد نے کہا کہ ہاں عمر وین العاص شیاد نے کہا تب تو ہم آپ کے کسی عہدے پر کام نہ کریں گے۔

عمر ٹھائیٹونے کہا میں اس کی وجہ نے قید کرنے میں پرواہ نہیں کرتا' میں نے رسول اللہ مطالیق کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذات سے قصاص لیٹے کا موقع دیتے تھے' عمرو بن العاص ٹھائیٹونے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کر دیں' انہوں نے کہا کہ تم چاہوتو اسے راضی کر دو۔

عطاءے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی این ذات سے قصاص لینے کا موقع ویا۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ نبی مکی لینے اور ابو بکروغر میں پیزانی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع ویا۔ عائشہ شاشنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما جدا جملوں سے کلام فرماتے تھے جس کو ہر سننے والا یاد کر لیتا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کام میں ترتیل وترسل تھی (یعنی جملوں کی ترتیب نہا یت خوبی سے ہوتی تھی اور بہت تھہر تھہر کربیان فرماتے تھے )۔ \*\*

#### قراءت اورخوش الحاني:

ابراجيم سے مروى ہے كدرسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

ام سلمہ خاط ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی قراءت اس طرح تھی انہوں نے ''بسم اللہ الرحمٰ اور الحمد للہ رب العالمین'' کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

قادہ می افو سے مروی ہے کہانس میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے قراءت کی کیفیت دریافت کی گئی توانہوں نے کہا کہ آپ کی قراءت مدتھی مجرکہا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میں آپ ہم اللہ کوالرحمٰن کواورالرحیم کو کھینچتے تھے (مدکر تے تھے )۔

قادہ ٹٹامہ ٹٹاسٹر دی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جوخوبصورت اور خوش آ واز ندہو یہاں تک کہ اللہ نے تنہارے نبی مُلَّالِیُّا کومبعوث کیا تو آپ کو بھی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا' آپ (قراءت بیں ) کمن نہیں کرتے تھے مگر کسی قدر مد ( یعنی دراز ) کرتے تھے۔

عائشہ شاہ فاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةِ عَلَمَ مِین دن ہے کم میں قر آن نہیں پڑھتے تھے۔

#### انداز خطابت:

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیقی جب لوگوں سے خطبدار شادفر ماتے تھے تو آپ کی دونوں آ تکھیں سرخ موجاتی تھیں' آپ آ واز کو بلند کرتے تھے' اپنے غضب کو تیز کرتے تھے' گویا آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرار ہے ہیں جو تی یا شام کو آنے والا ہے' اس کے بعد فر ماتے تھے کہ میں اور قیا مت اس طرح مبعوث ہوئے ہیں' آپ کلے کی اور بھی کی انگی ہے اشارہ فر ماتے تھے کہ بہترین ہدایت محمد ( منافیقیم ) کی ہدایت ہے' سب سے بری بات وہ ہے جو (دین میں ) ایجاد ہوئر بدعت ( یعنی نوایجاد ) گراہی ہے' جو مرجائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے تعلقین کا ہے قرض یا جائیداد چھوڑ جائے تو وہ میرے سرد ہوگا اور میرے شرد کو گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر خادیمن نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُثَافِیْظِ اپنے ہاتھ میں چیمڑی لے کر خطبہ ارشاد فریاتے تھے۔

با كمال اخلاق كاليمثال شابكار:

این مسعود شار میری برائش اچھی کی اس الله مالی این اے اللہ جس طرح تو نے میری بیدائش اچھی کی اس طرح

میرےاخلاق بھی اچھے کردے۔

مسروق ولیٹھائیے ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بھارت کے باس گیا'وہ کہدرہے تھے کہ تمہارے نبی منافیظ نہ نہ برخل تھے نہ محش گؤائے فرمایا کرتے تھے کہتم میں سب سے بہتروہ ہے جوسب سے اچھے اخلاق کا ہو۔

ابن عباس وعائشہ میں ایشے سے مروی ہے کہ جب رمضان آتا تھا تورسول الله منافیظ ہر قیدی کور ہا کردیتے تھے اور ہرسائل کو ذيخ تقي

اساعیل بن عیاش سے مروی ہے کہ لوگوں کے گنا ہوں پرسب سے زیادہ صابر رسول اللہ مَالْظُمْ ہی تھے۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عائشہ میں بیٹانے کہارسول اللہ شاہیج کم چھوٹ سے زیادہ کوئی عادت نا گوار نہ تھی جب مجھی آ ی کوسحابہ میں شخصے ادنی سے جھوٹ کی بھی اطلاع ہوجاتی تھی تو آ گان سے رک جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہوجاتا کدانہوں نے توبرکر لی ہے۔

انس بن ما لک ہیں ہونوے مروی ہے کہ رسول اللہ عنافیا اسے جب کوئی شخص ملتا تھا اور آ پ سے مصافحہ کرتا تھا تو آ پ اس ك باتھ سے اپنا ہاتھ نہيں تھنيجة تصاوفتيكه و تخص خودى اس كونہ چيرے رسول الله علاقظ كواين بم نشين كة كے ياؤں جميلات کبھی نہیں دیکھا گیا یہ

مولائے انس بن مالک می اور سے مروی ہے کہ میں دس سال رسول الله متالیق کی صحبت میں رہامیں نے تمام عطر سو تکھے مگر رسول الله طاليني كي خوشبون زياده الحجي كوتى خوشبونيين سوتكھي رسول الله طالية إكاصحاب مين سے جب كوئى شخص آ ب سے ماتا تھا اورآ پ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تھا تو آپ کا ہاتھ بکڑلیتا تھا تو آپ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اپناہاتھ نہ کھنیجے تھے تا وقتیکہ وہ خود اہے ہاتھ کونہ مینے لے۔ جب آ ب اصحاب میں سے کسی سے ملتے تصاوروہ (چیکے سے بات کہنے کو) آپ کا کان لے لیتے تھاتو آپ بھی ان کا کان لے لیتے تھے' پھراس کو نہ چھڑاتے تھے تا وفتنکہ وہ خود نہ چھڑا کیں۔

عرمے مروی ہے کہ بی مُلافیز کے باس جب کوئی شخص آتا تھا اور آپ اس کے چرے پرخوشی و کھتے تھے تو اس کا ہاتھ

سعیدالمعمری ہے مروی ہے کہ نبی مظافیر اجب کوئی عمل کرتے تھے تواسے قائم رکھتے تھے پنہیں کہ بھی کریں اور بھی چھوڑ دیں۔ حسن رفنار

سیار بن ابی الکھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا جب خلتے تصوفو ایک بازار والے کی طرح چکتے تصرفہ تن تنظیم ہوئے معلوم ہوتے تھے اور نہ عاجز ۔

ابو ہریرہ فن دوے مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول الله مَالْتَقِامِ کے ہمراہ تھا جب چلنا تھا تو آپ میرے آگے ہوجاتے تھے میں ایک محض کی طرف متوجہ ہوا جومیرے پہلو میں تھے اور کہا کہ آنخضرت کے لیے اہراہیم خلیل کے طرح تو زمین لپیٹ جابرے مروی ہے کدرسول اللہ مٹالی خارجہ جلتے تھے تو ادھرادھر نہ دیکھتے تھے اکثر آپ کی جا در درخت یا کسی اور چیز میں اٹک جاتی تھی مگر آپ بلٹتے نہ تھے لوگ ہنتے تھے اور وہ آپ کے بلٹنے سے بے خوف تھے۔

زید بن مرفد سے مروی ہے کہ میں نے نبی منافیاتی سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی کویا آفاب ہے جواپنے سامنے جاتا ہے اور نبی طافیاتی سے زیادہ تیز رفار کسی کونہیں و یکھا گویا زمین آپ کے لیے لیب دی جاتی تھی ہم لوگ کوشش کرتے تھ ( کہ آپ کے ساتھ چلیں) حالا تکہ آپ ( تیز چلنے کی ) کوشش نہیں کرتے تھے۔

#### آ داب طعام:

اسحاق بن عینی نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول الله مان پیٹم کو تکیید گاکر کھاتے ہوئے بھی نہیں ویکھا گیا۔ نہ آپ کے نثان قدم یرکوئی چل سکتا تھا۔

ابو جیفہ سے مروی ہے کہ رسول الله مالي الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ جرئیل عَلِيْكَ فِي مَالْقِيْلِم کے پاس آئے اور آنخضرت مَالْقِیْلِم بھے کے بالائی قطعہ (عوالی) میں تكييدگا كركھانا كھارہے تھے۔ جريل عَلِيْكَ نے آئے ہے كہا كہ يامحہ (مَالِّقِیْلِم) بادشاہوں كی طرح؟ رسول اللہ مَالْقَیْلِم بیٹھ گئے۔

زہری ہے مروی ہے کہ بی مُناتِیْج کے پاس ایک فرشتہ آیا جواس کے بل آپ کے پاس نہیں آیا تھا'اس کے ہمراہ جریل مُناسِک بھی تھے اس فرشتے نے کہا اور جریل مُناسِک خاموش رہ کہ آپ کا رب آپ کواس میں اختیار دیتا ہے کہ آپ بی وہادشاہ ہوں یا بی وہندہ۔ نبی مُناتِیْج نے جریل کی طرف ان ہے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح دیکھا' جریل نے مشورہ دیا کہ آپ کو اضع سیجے۔ رسول الله مناتی کے فرمایا کہ نبی وہندہ ہونا مجھے بیندہ۔

ز ہری نے کہا کہ لوگوں کا خیال رہے ہے کہ نبی مظافیق نے جب سے ریکلہ فر مایا بھی تکیہ لگا کرنہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے۔

عائشہ ٹی انتا ہی اتا تو میر بے کہ بی منا لیے آئے۔ ان سے فرمایا کہ اے عائشہ ٹی انٹا گرمیں جاہتا تو میر سے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے ۔ میر بے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی تبد کی گرہ کجھے کے برابرتھی اور کہا کہ آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہا گرآپ بی وبادشاہ بننا جاہیں (تو میں بتادوں) اور اگر نبی وبندہ بننا جاہیں (تو میں بنادوں) جبر مل نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تواضع سے بھے میں نے کہا کہ نبی دبندہ (بنیا جاہتا ہوں)۔

عا کشہ بن اور اس کے ابتد نبی میں میں میں ہوئے تکیدلگا کرنہیں کھاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ بین ای طرح کھا تا ہول جس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

کعب بن عجرہ سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹی کو تین انگیوں سے کھاتے ویکھا' انگوشھے سے اور جو اس کے متصل ہے اور پچ کی انگل سے' میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ انگیوں کے پو نچھنے کا ارادہ کرتے تھے تو قبل اس کے کہ انہیں پوچھیں اپنی نتیوں انگیوں کو چا میٹے تھے' پہلے پچ کی انگلی چا لیٹے تھے' پھراس کے قریب والی' پھرانگوٹھا۔

### الطبقات ابن سعد (صدرم) المسلك المسلك اخداني تأثيثا

الى امامہ سے مروی ہے کہ نبی مُنَائِیْرِ آنے فرمایا کہ میرے رب نے میرے سامنے پیش کیا کہ وہ میرے لیے سکے کی کنگریاں کوسونا بنادے میں نے کہا کہ اے میرے ربنہیں میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز پیٹ بھروں گا (بیآپ نے تین مرتبہ یا اس کے قریب فرمایا) جب بھوکا ہوں گا تو تیرے آگے عاجزی کروں گا اور تجھے یا دکروں گا' جب پیٹ بھروں گا تو تیری حمد کروں گا اور شکر کروں گا۔ اخلاق نبوی برحضرت انس میں ملائد کی گو اہی ؛

انس بن ما لک می اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ گیا۔ نبی مَا لِلْیَا آئے اور آ یے نے لڑکوں کوسلام کیا۔

امسلمہ والنا سے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیم نے اپنی آیک کنیز کو بھیجا' اس نے دیر کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر قصاص (کا اندیشہ) نہ ہوتا تو بیں تھے اس مسواک سے مارتا۔

انس می اور سے مروی ہے کہ میں نے دی سال رسول اللہ متالیق کی خدمت کی گربھی نہیں و یکھا کہ آپ نے ہم نشینوں کے گھٹوں کی طرف پاوں پھیلائے ہوں نداییا ہوا کہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا ہوا ور آپ نے اپناہا تھا اس کے ہاتھ سے مینج لیا ہو کی طرف پاوں پھیلائے ہوں ندایوا جا تھا 'نداییا ہوا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگیا ہو پھر آپ اس سے ہمٹ گئے ہوں تا وفتتکہ وہ شخص خود نہ ہے میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی پنہیں فرمایا کہ تم نے بیلاد دیا گھر کی ندیوں کیا 'ند بیفرمایا کہ تم نے بیلود ہے کیوں کیا 'ند بیفرمایا کہ تم نے بیلود کے کہ اس نہ ہوا کہ کسی نے اور یہ کیوں ند کیا 'میں نے عطر سونگھا ہے گھرکوئی خوشبور سول اللہ متالیق کی خوشبوسے زیادہ انچھی نہیں سونگھی 'بھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے آپ کی طرف (خفیہ ہات کے لیے) کان جھکا یا ہوا ور آپ نے اپناسر ہٹالیا ہو۔ تا وفتیکہ وہ خود ند ہٹ گیا ہو۔

رسول اللَّهُ مُلَّالِيُّنَامُ كَا اشْعَارُ بِرُّ هِنَا:

حسن تفایدون مروی بی کدرسول الله مثل کے طور پریشتر پڑھ رہے تھے: کفی بالاسلام والشیب للمرء ناهیا

''یعنی آدی کواسلام اور شیفی (بدی ہے)رو کئے کے لیے کافی ہے''۔ ابو بکر می اللغ نے کہا: یارسول الله شاعر نے تو اس طرح کہا ہے:

کفی الشیب والاسلام للمرء ناهیا '' د ضعیفی اور اسلام انسان کوبدی سے روکئے کے لیے کافی ہے''۔ پھر بھی رسول اللہ مَا اللہِ مَا

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

ابوبکر بن او نو کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ندتو آپ کوشعر کاعلم ہے اور ندریہ آپ کے لیے مناسب ہے۔

# الطبقات الن معد (صدودم) المسلك المسلك المسلك اخبر الني والتين المسلك ال

سنا او انہوں نے کہا کہ جب آپ مَالَّقَیْمُ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو بھی کھی بیشعر پڑھتے تھے :

ويأتيك بالاخبار من لم يُرَدَّدْ

''اور تیرے یاں وہ مخض خبریں لائے گا جس کور دنہیں''۔

إخلاق كريمانه مين حياء كالبيلو:

یجیٰ بن عبیرالجیضمی نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ مثالیقیٰ پیثاب کے لیے ای طرح تکیہ لگاتے تھے جس طرح مکان (میں بیٹھنے ) کے لیے۔

مقداد بن شرح نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عائشہ ٹنائیٹنا کواللہ کی قتم کھا کر بیان کرتے سنا کہ جب سے رسول اللہ مَالِیْٹِیْم پرقر آن نازل ہواکسی نے آپ کو کھڑے ہو کر پیشا ب کرتے نہیں دیکھا۔

حبیب بن صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ م

ابن عباس نفاشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْزِا (استنجاء ہے) نکل کر پانی بہادیا کرتے تھے' چرمٹی ہے کے (سیم کرتے تھے میں کہتا تھا کہ یارسول اللہ پانی تو آپ کے قریب ہے فرماتے تھے' کیامعلوم' شاید میں اس کے پاس نہ پہنچوں۔ مولائے عائشہ خلائے سے مروی ہے کہ عائشہ خلافٹانے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ مُکالِیْزِا کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ انس بن مالک خلاف سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُکالِیْزِا بیت الخلاء میں جاتے تھے تو تا وقتیکہ اس مقام کے قریب نہ ہو جا کیں جس کا رادہ ہوتا تھا آپ یا اپنے کپڑے ندا ٹھاتے تھے۔

كثرت عبادت:

مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں وی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پرورم آ جاتا تھا آپ سے (کی کو) کہاجا تا تو فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ابوسلمہ خیاہؤں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُمُ کی وفات نہ ہوئی تا وقتیکہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کرنہ ہوگئ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک و ممل سب سے زیادہ پہندیدہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ کم ہو۔

ياني ييني كا نبوي انداز:

تمامہ بن عبداللہ بن انس ہے مروی ہے کہائس برتن میں (پانی پینے وقت) دویا تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ سَائِیْلِم کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے دیکھا گیا۔

انس ہی اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن عَین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیرزیا وہ خوش گوار مبارک اور نیک ہے۔انس می اور نے کہا' لہذا میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

ابوہریرہ مخاہدہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مثالی اللہ مثالی جب بیاہے ہوئے تصافرا بنی آ واڑ بہت کر دیتے تصاور جمرہ ڈھا مک

#### قابل رشك ادائين:

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیَّا نے فر مایا : ہم گروہ انبیاءکو حکم دیا گیا ہے کہ تحری میں تا خیر کریں افطار میں بغیل کریں۔اور نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھیں۔

يزيد بن الاصم سے مروى ہے كەرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ كُربِهِي كسى نماز ميں جمائي ليتے نہيں ديكھا كيا۔

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی جنازے کے ساتھ بھی سوار نہیں ہوئے۔

عبدالعزیز بن ابی رواد سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اَلْتُهُمَّ اِجب جنازے میں شریک ہوتے تھے تو خاموثی زیادہ کرتے تھے اوراپنے دل میں باتیں زیادہ کرتے تھے لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ میت کے بارے میں دل میں باتیں کرتے ہیں نہ آپ کو (اس وقت ) کوئی جواب دیتا تھا اور نہ آپ سے سوال کیا جاتا تھا۔

راشد بن سعدوغیرہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَلَّالِیُّا جب نماز پڑھتے تصافوا پنا داہنا ہاتھ با کیں ہاتھ پرر کھتے تھے۔ رسول عربی مَلَّالِیْنِیُّا کاعنسل اور وضوء:

عائشہ خادونا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثا ایک صاح (یانی) سے عسل کرتے تھے اور ایک مد (یانی) ہے وضو کرتے -

ابن عیاس میں سے مروی ہے کہ میں رات کواپی خالہ میونہ جی افغائے یہاں رہا۔ رسول اللہ مُناقِعُ اللے آپ نے عشل کیا ' پھر آپ مُناقِعُ اللہ عَلَیْ اللہ مُناقِعُ اللہ عَلَیْ اللہ مُناقِعُ اللّٰ مُناقِعُ اللّٰ مُناقِعُ اللّٰ مُناقِعُ اللّٰ اللّٰ مُناقِعُ اللّٰ مُناقِعُ مُناقِعُ اللّٰ اللّٰ مُناقِعُ الل

انس بن ما لک رٹی افز سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اپنی ریش مبارک میں خلال کیا' اور فرمایا کہ میرے رب نے چھے اس کا حکم کویا ہے۔ راوی اول عبیداللہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے پینچے داخل کیا کہ گویا وہ اپنی واڑھی آسان کی طرف اٹھاتے میں۔

ایاس بن جعفر الحقی سے مروی ہے کہ مجھے خروی گئ ہے کہ رسول اللہ مثالیق کا ایک رومال تھا جس سے آپ وضو کے وقت بانی پو مجھتے تھے۔

عائشہ ٹئامیخناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائینے اہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنا پیند فر ہاتے تھے وضو کرنے میں 'چلنے میں اور جوتا پہننے میں ۔ میں اور جوتا پہننے میں ۔

#### عبادات میں عادت مبارکہ:

انس می ادعوے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثینا اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج فرماتے اور اس میں اللہ کا نام لیتے۔ عا بَشہ میں دونا سے مروی ہے کہ نبی مثالثینا اپنے گھر میں کوئی ایس چیز جس میں صلیب کی تصویر ہوبغیر تو ڑے نہیں چھوڑتے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المستحد الله المستحد ا

ابن عمر میں بیٹ سے مروی ہے کہ نبی مُنگینے جب کسی ضرورت کے بھو لنے کا اندیشہ کرتے تھے تو اپنی چھنگلیایا اپنی انگوٹھی میں ڈورالیپٹ لینتے تھے۔

مجامد ولینمیلاسے مروی ہے کہ رسول الله منافیق وشیبے اور پنج شینے کوروز ہر کھتے تھے۔

انس میں اور روزہ انٹا تھا آپ کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اتنا ترک کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ نے روزہ ترک کردیا۔

انس بن ما لک ثفافہ نوسے مروی ہے کہ نی مگاٹیڈ عیدالفطر میں مجبوروں سے افطار فر ماتے تھے پھر (نمازکو) چلے جاتے تھے۔ عاکشہ ٹفافٹ مروی ہے کہ نبی مثالیڈ کسی تاریک گھر میں نہیں پیٹھتے تھے تاوفٹک کہ آپ کے لیے چراغ ندروش کرویا جائے۔ خلق عظیم کا مرقع کامل:

عبادہ بن الصامت بی الفود ہے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ منافیا ہمارے پاس تشریف لاے ابو بکر میں الفود نے کہا کہ کھڑے ہوجا وَ تاکہ ہم رسول اللہ مُنَافِیا ہے اس منافق کی فریا دکریں رسول اللہ سَافِیا ہے فرمایا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہواللہ ہی کے لیے کھڑے ہو۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیٹر کے لیے نیا پھل لایاجا تا تھا تو آپ اسے بوسہ دیتے تھے آتھوں سے لگاتے تھا در فرماتے تھے کہا ہے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس کا اوّل د کھایا ہے اس طرح اس کا آخر بھی دکھا۔

ابی حیدیا بی اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی کے خرمایا کہ جبتم میری جانب سے کوئی حدیث سنوجس کو تمہارے دل مان لیں تہمارے دو تیں اور بشرے اس کے لیے زم ہوجا کیں اور تم سیجھو کہ وہ تم سے قریب ہے تو بیس تم سے زیادہ اس کے قریب ہول ان لیان کیا ہوگا ) اور جب تم میری جانب سے کوئی قریب ہول (لینی اگر وہ صفمون میرے اور تمہارے مناسب ہے تو سجھ لو کہ بیس نے بیان کیا ہوگا ) اور جب تم میری جانب سے کوئی الی حدیث سنوجس کا تمہارے دل اٹکار کریں اس سے تمہارے روئیں اور بشرے نفرت کریں اور تم ہے جو کہ وہ تم سے بعید ہے تو میں بہت ذیا دہ دور ہول (کہ میں نے ایکی بری بات نہ کہی ہوگی )۔

#### قبول مدييه وردصدقه:

عائشہ میں میں مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی المدیقیول فرمالیا کرتے تھے اور صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔ ابو ہریرہ میں منزند سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی المدیقیول فرماتے تھے اور صدقہ نہیں کھاتے تھے۔

حبیب بن عبیدالرجی ہے مروی ہے کہ جب نبی مُلَاقِیَّا کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ ِّفر ماتے تھے کہ یہ ہدیہ ہیا صدقہ ؟اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تونہیں کھاتے تھے اوراگر کہا جاتا' کہ ہدیہ ہے تو کھالیتے تھے۔

چند یہودی آپ کے پاس ایک پیالہ ژید کا لائے تو استضار فرمایا کہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ عرض کی کہ ہدیہ ہے آنخضرت مُنَافِیُّا نے کھالیا' ان میں سے بعض نے کہا کہ محمد (مُنَافِیُّم) (اس کے کھانے میں) بندے کی طرح میٹے رسول اللہ مُنَافِیْلِم سمجھ گئے' فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور بندے ہی کی طرح میٹھتا ہوں۔

# اخبراني على (مدروم) المحال ١١١ المحال المالي عليه المراني عليه المراني عليه الم

عون بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب نبی مثلی ایک پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ گرماتے تھے کہ بیصدقہ ہے یا ہدیۂ اگروہ لوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ اسے اہل صفہ کے پاس بھوا دیتے تھے اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو آپ اسے رکھوالیت 'اوراہل صفہ کو بلالیتے۔

ابوہریرہ ٹی افزیت مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ کے پاس غیر قرابتداروں کے یہاں سے کھانالایا جاتا تھا تو آپ دریافت کرتے تھے اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھاتے تھے اور اگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں سے ) فرماتے تھے کہ کھاؤ 'خوذ نہیں کھاتے تھے۔

رشید بن ما لک سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ مُٹائٹیٹا کے پاس تھا۔ ایک شخص ایک طباق لایا جس میں تھجورین تین فرمایا کہ یہ کیا ہے صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدقہ ہے فرمایا کہ اسے اس قوم (اصحاب صفہ) کے آگے بڑھا دو۔ شاہ آپ کے آگے مٹی میں تھیل رہے تھے انہوں نے ایک تھجور لے کراپٹے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ مُٹائٹیٹی نے ان کی طرف دیکھ لیا' آپ نے اپنی انگی ان کے منہ میں ڈال کروہ تھجور نکال لی' اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ ہم آل جمد (مُٹائٹیٹیم) صدقہ نہیں کھاتے۔

نبی مُٹالِیُّنا کے صحابی عبداللہ بن بسر سے مروی ہے کہ میری بہن رسول اللہ مُٹالِیُّنا کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں آپ اسے قبول فرماتے تھے۔

عبدالله بن بسر مخاطفة سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّاتُظَمْ ہدیے قبول فرماتے تھے صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔

علی میں موں ہے کہ کسری نے رسول اللہ مَالَّيْمَ کو ہدیہ بھیجا آپ نے قبول فرمایا سلاطین آپ کو ہدیہ بھیجے تھے تو آپ تجول فرماتے تھے۔

انس بن ما لک ہی ہوئد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیمَ نے فر مایا اگر مجھے دست ( کا گوشت ) بطور ہر رہے بھیجا جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا'اور اگر مجھے کریلی (کے گوشت ) کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا۔

حمید بن عبدالرحمٰن الحمیری سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظِم نے فرمایا : اگر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کردن اور اگریمی بطور مدید دیا جائے تو ضرور قبول کروں۔

این الی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ عائشہ میں ہنا گے یہاں گئے آپ کے پاس کھانالا یا گیا جس میں گوشت نہ تھا۔ فرمایا' کیا میں تمہارے یہاں ہانڈی نہیں ویکھتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی' جی ہاں۔ یہ بربرہ کوبطور صدقہ دیا گیا ہے' اور آپ صدقہ نہیں کھاتے' فرمایا کہ وہ مجھے تو بطور صدقہ نہیں دیا گیا ہے'اگرتم لوگ کھلاؤ کے توضر ورکھالوں گا۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ بہی مضمون ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ دہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

حسن میں اندوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر آئے فرمایا 'اللہ نے مجھ پراور میرے الل بیت پرصد قد حرام کر دیا ہے۔ حسن میں اندوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر آئے فرمایا 'میں اپنے گھر میں گھجوریں پڑی دیکیا ہوں جن کومیر ابتی جا ہتا ہے۔ گر جھے اس کے کھانے سے اس کے صدقہ ہونے کا خوف بازر کھتا ہے۔

انس بن ما لک می اور سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَانَّیْنَمُ کا ایک تھجور پرگز رہوا جوراستے میں پڑی ہوئی تھی' فرمایا کہا گر مجھے اس کے صدقتہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور کھالیتا۔

ا بن عمر ہیں دین کا ایک پڑی ہوئی تھجور پرگز رہوا توانہوں نے اسے کھالیا۔

عبدالملک بن المغیر ہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ نے فر مایا 'اے بی عبدالمطلب صدقہ لوگوں کامیل کچیل ہے لہذا نہ تو اے کھاؤاور نہ اس پر عامل (کلکٹر) بنو۔

فخر دوعالم مَنْ لَيْنَاكُم كَلِي مِغُوبِ غذا كَينِ:

عاكثه مى والما المروى بي كرسول الله منافية كوحلوا اور شهد بيند تقار

انس می ایس می ایک درزی نے کہ میں نبی منافیق کے پاس آیا تو اتفاق سے اہل مدینہ میں سے ایک درزی نے آپ کی دعوت کی تقی وہ آپ کے پاس بھو کی روٹی اور بہت می جرپی لایا' اس میں لوگ بھی تھی' میں نے دیکھا کہ آپ کولو کی پندا آرہی تھی' میں اسے نبی منافیق کے آگے بڑھانے لگا۔ انس میں ہوئے کہا کہ جب سے میں نے لوگ کو نبی منافیق کو پیندا تے دیکھا ہے اس روز سے وہ مجھے نبی پیند ہے۔

آنس فئالاندے مروی ہے کہ نبی مَالَّيْنِمُ كُولوكى پسند تھے۔

ا بی طالوت سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک ٹھائٹو کے پاس گیا وہ لوکی کھارہے تھے اور کہدرہے تھے کہ اے بیارے درخت ٔ رسول اللہ مَثَالِثَیَّم کے تجھے پیند فرمانے سے تو مجھے بھی گیسا پیند ہے۔

انس بن ما لک ٹھائٹۂ سے مروی ہے کہ جب ہمارے یہاں لو کی ہوتی تھی تو ہم اس میں رسول اللہ مَاٰلَیْٹِیمُ کوتر جیج دیے تھے۔ عبد اللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَاٰلِیٹِیمُ کوککڑی تھجور کے ساتھ کھاتے ویکھا۔

عائشہ ٹھا بھنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آپائی کے پاس آتے تھے اس میں سے دست (کی بوٹی) لے لیتے تھے اور اسے نوش فرماتے تھے' پھرنماز پڑھتے تھے'نہ وضوکرتے تھے'نہ کلی کرتے تھے۔

عمرو بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالطَّیْقِ کودیکھا کہ آ پؓ نے دست نوش فر مایا ' پھرا مُصِحِ کی کی اور نماز پڑھی وضونہیں کیا۔

آخق بن عبدالله ہے مروی ہے کدام حکیم بنت الزبیران میں ہے تھیں جو نبی مالی آئم کوای طرح کیچھ ہدیے تھیں ایک روز

# الطبقات ابن سعد (صندوم) كالمستحد الله المستحد الله المستحد ال

نی مُنَّاقِیُّان کے پاس تشریف کے توانہوں نے ایک دست آپ کے آگے رکھاوہ اس کے پارپے کرنے لکیں اور نبی مُنَاقِیْم نوش فرمانے لگۂ پھر آپ اٹھے اور نماز پڑھی وضونہیں کیا۔

امسلمه تفاه الفاصمروي ب كدرسول الله منافية النظامة الوشت نوش فرمايا اورنما زيرهي وضوبيس كيا\_

ابورافع سے مردی ہے کہ میں نے نبی مُنَافِیْنَا کے لیے بکری ذرج کی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابورافع دست مجھے دے دو میں نے آپ کو ( دوسرا بھی ) دے دیا بھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو میں نے آپ کو ( دوسرا بھی ) دے دیا بھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو عرض کی بیارسول اللہ کیا بکری کے دوسے زائد دست بھی ہوتے ہیں فرمایا اگرتم خاموش رہتے جو جو میں مانگاتھا وہ مجھے ضرور دیتے۔ انس بن مالک بی اور میں مردی ہے کہ رسول اللہ منافینی کر مجور اور پکا ہوا گوشت ساتھ ساتھ موثن فرماتے تھے۔

ا بن عباس می دی ہے کہ رسول اللہ منافقہ کا سب سے زیادہ پندیدہ کھانا۔ روٹی کا ترید آور مجبور کا ترید لیعنی طوا تھا۔

انس مى المناعب مروى ب كدرسول الله مَاللَيْمُ كُور يد بسندها\_

علی بن الاقترے مروی ہے کہ نی مُلَّا ﷺ مجور کھاتے سے جب آپ اس کے ردی جھے پر چنچے ' تواہے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ بیہ جو فئے گئی ہے مجھے عطا فرما دیجئے تو قرماتے کہ میں جس چیز سے اپنے لیے نامخوش ہوں اس سے تمہارے لیے بھی خوش نہیں۔

عبدالمبیهن بن عباس بن سهل بن سعید نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ انہیں ایک پیالہ صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا اس صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا جیز ہے؟ یہ کھا نا تو بیس نے ویکھا ہم بیس راوی نے وریافت کیا کہ کیا اس کو نبی مثالی نا نہیں کھا تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبیس ۔ آپ نے تو اسے آ کھ سے بھی نبیس دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھو کا جاتا اسے ( بجائے چھانے کے ) دومر تبد ( بھوی اڑا نے کے لیے ) منہ سے پھو تکا جاتا ' پھر آپ کے لیے ( کھانا تیا رکیا جاتا اور آپ نوش فرماتے )۔

ابی اسخاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وی اور مایا کہ میرے لیے رسول الله مَثَالِيَّةِ کو کھاتے دیکھنے کے بعد اب آثانہ جمانا جائے۔

ر کتا اور بنت معو ذین عضراء دونوں سے مروی ہے 'بنت معو ذکہتی ہیں کہ میں نبی محمد خلافی آکے پاس ایک دو پٹہ بھر مجور اور پرند کے بیچے کا کچھ پارچہ لائی آپ کے اس میں سے کھایا مجھے ایک لپ بھر کرز پوریا سونادیا۔اور فر مایا کہ اس کا زیور پہنو۔

عائشة وي النفاع مروى ہے كەرسول الله مَالْقَيْزُ كے ليے شريں يانی تلاش كياجا تا تھا۔

انس بن ما لک جیاہ ہوں ہے کہ ایک طباق مجود بطور ہدیہ رسول اللہ مُٹاٹینے کودی گئی آپ کھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ایک شخی لے کر مجھود ہے لگے کہ از دان کو کبھوا دی جا ئیں ایک مٹھی آپ نے لی نوش فر مایا اور اس کی تھٹی اپنی ہا ئیں طرف جھیکئے لگے ایک سیاہ بکری آپ کے پاس سے گزری اس نے اسے کھالیا۔ سوید سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُکانیکی اس ایک پیالہ (کھاٹا) لایا گیا جس بیں لہن تھا' آپ نے اس کی بومحسوس کی تو اپناہا تھ روک لیا' معاذ نے بھی اپناہا تھ روک لیا' اور ساری جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے' آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپناہا تھ روک لیا اس لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ روک لیے رسول اللہ مُکانیکی نے فرمایا کہ ہم اللہ تم لوگ کھاؤ' میں تو اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس مے تم لوگ سرگوشی نہیں کرتے۔

ابوصخرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَافِیَا کے پاس بادام کے ستولائے گئے۔ آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ انہیں دور رکھو یہ تو دولت میں مست ہونے والوں کا شربت ہے۔

یزید بن قسیط سے مروی ہے کہ نی مگالٹاؤ کے پاس ستولائے گئے جو با دام کے تتے جب پیش ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ بادام کے ستو' آپ کے فرمایا کہ اسے مجھ سے دورر کھؤییٹاز پروردوں کے بینے کی چیز ہے۔

ابن عباس ہی ہوں ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ کو تھی پنیرادرایک گوہ بطور ہدیددی گئی' آپ نے تھی اور پنیر نوش فر مایا گوہ کے لیے فرمایا کہ بیدہ چیز ہے جو میں نے بھی نہیں کھائی' جواسے کھانا چاہے وہ کھائے' دہ آپ کے دستر خوان پر کھائی گئی۔

ٹابت بن ود بعد انصاری سے مروی ہے کہ نبی مُثَافِّیُّا کے پاس ایک گوہ لا کی گئ تو آپ نے فر مایا کہ بیا ایک امت ہے جوسخ کردی گئی ( لیمنی بطور عذاب انسان کواس شکل میں بدل دیا <sub>ب</sub>گیا ) واللہ اعلم۔

ٹابت بن پزید بن ود بعد سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی مُظَافِیْنِ کے ہمراہ سے (شکار میں) گوہیں ملیں تو ہم نے انہیں بھونا' ایک گوہ نبی مُٹَافِیْنِ کے پاس لائے۔ آپ نے ایک کٹڑی لی اوراس (گوہ) کی انگلیاں گئنے گئے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت مسخ کرکے زمین کے حیوانات بناویئے گئے بچھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان ہیں' آپ نے اسے نہ کھایا اور شمنع کیا۔

ابن عباس محادث سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گھٹے میمونہ محادث کے یہاں متھے کہ ایک خوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت سے مقا' آنحضرت سکا گھٹے نے کھانا چاہا تو میمونہ نے کہا: یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ بیکیا ہے؟ فرمایا جبیں عرض کی: بیگوہ کا گوشت ہے فرمایا: بیدوہ گوشت ہے فرمایا: بیدوہ گوشت ہے جو میں نے بھی نہیں کھایا' آپ کے پاس فضل بن عباس وخالد بن ولید محافظتا اور ایک خاتون بھی تھیں، خالد محادث خوض کی یا رسول اللہ کیا بیروام ہے؟ فرمایا نہیں' تم لوگ کھاؤفضل وخالد محادث اور ان خاتون نے کھایا' میمونہ محادث نے کہا کہ میں وہ چیز نہ کھا وُل کی جورسول اللہ مکا ٹیل کے ایک کھا تو لیا کہا کہ میں وہ چیز نہ کھا وُل کی جورسول اللہ مکا ٹیل کے اس

ابو ہریرہ فنان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّمُ عَلَيْتُمَّا کے پاس سات گوہیں ایک بہت بڑے پیالے میں لائی گئیں جن پر تھی پڑا ہوا تھا' فرمایاتم لوگ کھاؤ' خودنہیں نوش فرمایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا' کو ارشاد

# اخبرالني علي المعد (صدروم) المعلق ا

ا بی سعید خدری می الفظائی سے مروی ہے کہ رسول الله طالی آئے کی پاس ایک گوہ لائی گئی تو فرمایا اسے پیت کی طرف ملٹ دو لوگوں نے اسے ملٹ دیا تھم ہوا کہ اسے شکم کی طرف ملٹ دو'لوگوں نے اسے ملٹ دیا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان جس پر اللہ نے غضب کیا تھا بھٹکٹار ہا'اگروہ ہوگا تو بہی ہوگا'اگروہ ہوگا تو بہی ہوگا۔

ا بن عباس شاشن سے مروی ہے کہ ام هید خالہ ابن عباس شاشن نے رسول اللہ مُلَاثِیْمُ کو تھی پنیراور چند گو ہیں بطور ہدیہ مجیجیں آپ نے تھی اور پنیرٹوش فر مایا اور ناپندیدگی کی وجہ سے گوہوں کوچھوڑ دیاوہ رسول اللہ مُلَاثِیْمُ کے دسترخوان پر کھائی گئیں۔اگر حرام ہوئیں تورسول اللہ مُلَاثِیْمُ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتیں۔

ابن عمر خارجی ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ مان کا واز دی کہ آپ گوہ کے بادے میں کیا قرماتے ہیں؟ فرمایا: ندمیں اسے کھا تا ہوں اور نداھے حرام کہتا ہے۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ بی مظافرہ کے پاس ایک گوہ لائی گئ تو فرمایا کہ ہم لوگ شہری ہیں اس سے ہمیں کراہیت آتی ہے۔

#### عورت اورخوشبو سے محبت

انس ہی اور خوشبوے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلا اللہ م کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔

حن جی اور و سے مروی ہے کدرسول اللہ علی نیام نے فرمایا : میں عیش دنیا میں سوائے مورتوں اور خوشبو کے کی خیبیں چاہتا۔ میمون سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نیام نے عیش دنیا میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ عاکشہ شاہ نانے مروی ہے کہ نبی علی نیک کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھیں 'خوشبو' عورتیں اور کھانا' آپ نے دو چیزیں یا کمیں

# 

اورايك چيزنبين يائي عورت اورخوشبويائي كهانانبين يايات

سلمہ بن تھیل سے مروی ہے کدرسول الله مال الله مال الله مال الله علی الله الله الله الله الله علی الله مال الله مال

معقل بن بیارے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنگاہیُّم کو گھوڑے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی' پھر کہا اے اللہ معاف کرنا' عورت سے زیادہ کوئی چیز پسندنہ تھی۔

انس بن ما لک می اللهٔ مصروی ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا ہے نبی متا لیا گیا کابرآ مد ہونا جان لیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے مروی ہے کہ انس (ہدیہ) خوشبو والی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مَثَاثَیْ ا واپس نہیں فر ماتے تھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ مَانَّ اِنْتُمَا کے سامنے خوشبو پیش کی گئی ہواور آپ نے اپس کردی ہو۔

محمد بن علی می الله علی تو الله علی ال نے کہا ہاں و کارة الطیب لگاتے تھے میں نے کہا و کارة الطیب کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشک وعزر۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تلکی آئی ہے یا ب ایک خوشبو (سک) تھی جس میں ہے آپ کگاتے تھے۔ الی سعید خدری می اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تلکی آئی کے پاس مشک کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مالیا کہ کیا ہے سب سے اچھی خوشبونہیں ہے۔

عبید بن حربے سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہ من سے کہا: اے ابوعبدالرطن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس خلوق (خوشبو) کواچھا مجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیخوشبورسول الله عَالَیْنِ کوسب سے زیادہ پیندھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہیں جب دھونی لیتے تھے تو کا فور کوعود پررکھتے تھے اس سے دھونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول الله مَنَا اللّٰهِ مَنَا لِلْلِيَّامُ اس طرح دھونی لیتے تھے۔

#### الفقر فخری کے تا جدار کے معاشی حالات:

ابن عباس جی پیشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَافِیْز کئی کی راتیں خالی پیپ گزارتے تھے آپ کے تعلقین کورات کا کھانا نہ ملتا تھااوران حضرات کی روٹی اکثر بھو کی ہوتی تھی۔

انس بن ما لک می اور ہے مروی ہے کہ فاطمہ ہی اور ایک کلوا روٹی کا نبی علائط کے پاس لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تن اور علی ایک انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹکیا پکائی تھی میراجی خوش نہ ہوا میں پیکوا آپ سکا تی ٹی ال ان فرمایا کہ تین دن کے بعد بیسب سے پہلا کھانا ہے جوتمہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔ الوجريره فناهد عمروى ب كدرسول الله مَنَّ النَّيْزَ بحوك كي وجدا إلى يشت سے پھر باند سے تھے۔

مسروق ولیشیئے سے مروی ہے کہ ایک روز جس وقت عائشہ خلاھے صدیث بیان کر رہی تھیں تو یکا یک رونے لکیں' میں نے کہا کہ ام المومنین آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کہا کھانے سے میں سیرنیس ہوئی' جب رونا جا ہا تو اس پرروئی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹیم پر چارجا رمہینے گزرجاتے تھے کہ آپ گیہوں کی روٹی سے بیٹ نہ بھرتے تھے۔

عائشہ تفاط اسے مروی ہے کہ بے در بے تین تین دن تک آل محمد منافیا میں وشام بوکی روٹی ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آ یا اللہ سے واصل ہو گئے۔

عائشہ جی انتا ہے مروی ہے کہ آل محمد (مَنْ اَلْقُومُ) تین دن تک گیبوں کی روٹی سے شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ک وفات ہوگئ نذآ پ کے دسترخوان سے کوئی عکراروٹی فاصل اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

ابو ہریرہ فضط سے مروی ہے کہ ایک چاندے دوسرا چاند آل رسول الله مظافیظ پرگزر جاتا تھا کہ آپ کے مکانوں میں آگ نہ سلگائی جاتی تھی نہ روٹی کے لیے نہ ساگ کے لیے اوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وی الله بھر یہ لوگ س چیز ہے جیتے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وی اور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ انہوں نے کہا کہ مجور اور پائی سے انصار بمسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ دودھ کی کہا کہ مجود اور پائی سے انصار بمسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ دودھ کی کہا کہ تھے۔

ابوامامه سے مروی ہے کہ اہل بیت رسول الله مَا لِيُّةِ مِن مَا مِن کُم روٹی بھی فاضل نہ ہوتی تھی۔

حسن می مدوری ہے کہ رسول اللہ می اللہ می خطبدار شاد فر مایا کہ آل محمد میں واللہ ایک صاح (۱۲/۲۰ سیر) غلہ بھی رات مجر ندر ہا ' طالا فکہ وہ نو گھر منے واللہ آنخضرت میں اللہ اللہ کے رزق کو کم مجھ کرنیں فر مایا ' بلکہ اس سے آپ نے اپنی امت کی غم خواری کی ہے۔

ابن عباس چھومن سے مروی ہے کہ واللہ آل محمر پر متعدد راتیں ایسی گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانا نہ یاتے تھے۔

اخسیمین کے مولی ولید کے بعض خاندان والوں سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا کھا رہے تھے تو جمیں ابو ہریرہ مختلف نظر آئے ہم نے انہیں مرحبا کہا اور کہا کہ آئے نے (کھانا کھاسے) انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اسے نہ چکھوں گا' رسول اللہ علاقی ہم کی اس حالت میں وفات ہوگی کہ نہ آ ہے کی روٹی سے شکم سیر ہوئے نہ آئے کے اہل وعیال۔

عاکشہ می است مروی ہے کرسول اللہ ما اللہ ما اللہ علی ایک دن میں دومر تبہ می میرنہیں ہوئے یہاں تک کہ داصل بحق ہوگئے نہ ہم فی میں میں کی وجہ سے آپ کا بچا ہوا کھانا اٹھایا میہاں تک کہ آپ اللہ سے داصل ہوگے سوائے اس کے کہ ہم اسے کی غیر حاضر کے لیے اٹھا لینتے تھے۔

پھر عائشہ می او مناسے دریافت کیا گیا کہ آپ لوگوں کی معاش کیاتھی انہوں نے کہا کہ پانی اور مجور نمارے مسابیا نصار تھے اللہ انہیں جزئائے خیردے ان کے دود دودالے جانور تھے وہ ان کا دود ہ میں پلاتے تھے۔

عائشہ وی واسے مروی ہے کہ آل محمد تین ون تک گیہوں کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے میال تک کہ آپ کی وفات ہوگئ ند

#### 

آ بي ك دسترخوان سے كوئى فاصل كلزاا شايا كيا 'يهاں تك كه آپ كى وفات ہوگئ ۔

عائشہ شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ موں ہے کہ پے در بے دویا زیادہ دن سوائے ہوگی روٹی کے آل محمد (سُلُالِیْمُ) اور کسی چزسے سرنہیں ہوئے۔ عائشہ شاہ شاہ شاہ شاہ سے مروی ہے کہ آل محمد بے در بے تین دن گیہوں کے کھانے سے شکم سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ نبی مُنَالِیْنِمُا بِی راہ جلے گئے۔

عائشہ می ہونا ہے مروی ہے کہ واللہ آل محر پرایک ایک مہینۃ ایسا گزرجا تا تھا کہ ہم لوگ روٹی تک نہ پکاتے تھے ُ راوی نے پوچھا کہ ام المونین پھررسول اللہ مُٹَالِیُّم کیا نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ انسار تھے اللہ انہیں جزائے خبر دے ان کے پاس پچھ دودھ ہوتا تھا اس میں سے وہ رسول اللہ مُٹَالِیْکِم کو مدید دیتے تھے۔

نوفل بن ایاس البذی سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف ہمارے ہم نشین تھے اور بڑے اچھے ہم نشین تھے ایک روز وہ واپسی میں ہمیں بھی لیے ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے مشل کیا 'با ہرآئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے 'ایک لگن لائے جس میں روٹی گوشت تھا جب وہ رکھا گیا تو عبدالرحلٰ رونے گئے میں نے کہا کہ اے ابو محمد آپ کو کیا چیز زُلا تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی پیز زُلا تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی پیز کی وفات تو اس حالت میں ہوگی کہ نہ آپ بھوکی روٹی سے شکم سیر ہوئے اور نہ آپ کے اہل بیت 'میں بینیس خیال کرتا کہ ہم لوگ اس (گوشت روٹی ) کے لیے چھوڑ ویئے گئے جین اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔

ابوہریرہ ہی اندوے مروی ہے کہ رسول اللہ متابع کو سو تھے گئڑے ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے۔ اور آپ دنیا کو چھوڑ گئے' تمہاری یہ کیفیت ہے کہتم لوگ دنیا کورائیگال لیے ہوئے ہوئیہ کہدکے انہوں نے اپنی انگلیاں بجا ئیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ می الدور مغیرہ بن الاضل کے پاس سے گزرا کرتے تھے اوروہ کھانا کھاتے ہوئے تھے ابو ہریرہ می الدو ہریہ ہی الدور ہوگا اللہ میں الدور ہوگا کہ مید ہے گیا اور فربہ گوشت ابو ہریرہ می الدونے کہا کہ میدہ (نتی ) کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا ہے ابو ہریرہ می اللہ منافیا ہے ابو ہریرہ می اللہ منافیا ہی گوتو اللہ عزوجل نے اس مالت میں اٹھالیا کہ آٹا ہو گی اور دون نتون سے بھی دن میں دومر تبشکم میر ندہوئے تم اور تمہارے ساتھی یہال آپیل میں دنیا کو حالت میں اٹھالیا کہ آپ ہوں وہ اس طرح اپنی انگل سے بجاتے تھے کہ گویا وہ لوگ نیچ ہیں۔

انس بن ما لک بن موی ہے کہ نبی مثلظ اللہ اللہ ہے۔ اس کے کھانے میں بھی گوشت روٹی کو جمع نہیں کیا بجزاں کے کوئی خاص حالت پیش آئے۔ کوئی خاص حالت پیش آئے۔

انس بن ما لک چھھٹونہ سے مروی ہے کہ میں نبی مُظَافِیْتُم کے ایک و لیے میں حاضر ہوا جس میں نہ گوشت تھا نہ رو ٹی۔ قادہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ انس بن ما لک جھ الدائد کے پاس جائے تھا ان کا نان پز گھڑا ہوتا تھا ایک روز انہوں نے (ہم ہے ) کہا کہ کھاؤ' مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ مُظَافِیْم نے الیمی بار کیک روٹی ویکھی یا بھونی ہوئی بکری تا آ نکہ آپ واصل جَن مہ گڑے

عائشہ تئاہ غانے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ کے شکم میارک میں ایک روز میں دوکھانے بھی جمع نہیں ہوئے اگر آپ نے گوشت

رطبقات این سعد (صدوم) کی می از این مالی این می از این مالی می از این مالی می از این مالی آب مریض آ دی اوش فرمایا تو اس پر کسی چیز کا ضاف فرمین کیا کی مجود کھائی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نمین اورا گرروٹی کھائی تو تنہا 'آپ مریض آ دی سے عوب آپ کے کسی دواکی تعریف کرتے تھے آپ اس سے علاج کرتے تھے اور مجم جس کی تعریف کرتے تھے آپ اس سے علاج کرتے تھے۔

عائشہ شاشنا ہے مروی ہے کدرسول اللہ سَالِیُظِم کی وفات ہوگئ اور دن میں دومرتبہ بَو کی روٹی ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے اگر ہمیں کوئی طباق بطور ہدیہ بھیجاجا تا تھا جس میں تھجوراور چر بی کابرتن ہوتا تو ہم اس سے خوش ہوتے تھے۔

حمید بن ہلال ہے مروی ہے کہ عاکشہ میں انسان کہا: ایک رات کو ابو بکر میں ایک ران بھیجی میں نے وہ کاٹی اور رسول الله میں لیڈے کہا گیا کہ بغیر چراغ اور میں پکڑے ربی عاکشہ میں انسان کے بارسول الله میں لیڈے کہا گیا اور میں پکڑے ربی عاکشہ میں گیا ہے کہا گیا کہ بغیر چراغ کے (آپ گوشت کاٹ ربی ہیں) انہوں نے کہا کہا گر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم روثی اس سالن کے ساتھ کھاتے آل مجمد میں انسان کے ساتھ کھاتے آل مجمد میں انسان کے ساتھ کھاتے آل میں انسان کے انسان کے انسان کی انسان کو کول پر دودو میں گیا گر رہا تے تھے۔

کہا ان لوگوں پر دودو میں گئر رہا تے تھے۔

عائشہ میں بین سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منافق کے ہمراہ گھر میں بیٹھی تھی ابوبکر میں بیٹھی تھی ابوبکر میں بیٹ بھیجی کھر میں رسول اللہ منافق کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کاٹ رہی تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس جراغ نہیں ہے؟ عاکشہ میں بین نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کوتیل ہوتا تو ہم اسے کھاتے۔

ام المونین عائشہ خالف ایک ران آئی میں اسے الدونین عائشہ خالف ایک ران آئی میں اسے ہمارے یہاں ایک ران آئی میں اسے کیڑے ہوئے تھی اور نبی منافظ کا ک رہے تھے این منافظ کیڑے ہوئے تھے اور میں کاٹ رہی تھی پھر قوم کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ ام الموثین کیا اس وقت آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم اسے کھاتے (یعنی تیل ہوتا تو اسے کھانے میں استعال کرتے ، پھر پچتا تو چراغ جلاتے )۔

نعمان بن بشرے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رفاط کو کوسلمانوں کی وسعت رزق وکٹرت فتوح کا ذکر کرتے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹی کو دیکھاہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے اپنا دن اس طرح گز ارتے تھے کہ ردی تھجوری بھی نہلتی تھیں جس سے اپناشکم مبارک بھرتے۔

نعمان بن بشیرایک خطبے میں کہتے تھے کہ لوگواللہ کاشکر کرو رسول اللہ متالیقی پر اکثر ایبادن گزرتا تھا کہ آپ ردی مجور سے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشرمنبر پرسے کہتے تھے کہتمہارے ہی مُلَالِیُزار دی تھجور سے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے اور تم لوگ جملہ اقسام کی تھجور اور مکھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے 'یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے راضی نہیں ہوتے۔ عمران بن زیدالمدانی ہے مروی ہے کہ میرے والدنے کہا: ہم لوگ عائشہ ہی ایشائے پاس گئے اور''اہاں سلام علیک'' کہا' انہوں نے ''وعلیک' کہا اور رونے لگیں' پوچھا' ام المومنین آپ کا رونا کس سبب سے ہے' کہا جھے معلوم ہوا ہے کہتم میں سے بعض لوگ قتم تم کے کھانے کھاتے ہیں' پھرالی دوائیں تلاش کرتے ہیں جن سے کھانا بھنم ہواں پر مجھے تبہارے نی منافظ کم یاد آ گئے اور ای یا دیے جھے زُلا دیا' آپ دنیا ہے اس حالت میں گئے کہ شکم مبارک آیک دن میں دو کھانوں ہے نہیں بحرار آپ جب مجورے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو '' تھجور سے شکم سیر نہ ہوتے تھے بس ای بات نے جھے دُلاما۔

محمد بن المكند رسے مروى ہے كہ مجھے عروہ بن زبير ملے۔انہوں نے ميرا ہاتھ پكڑ كركہا۔

اے ابوعبداللہ میں نے ''لبیک' کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی امال عائشہ جھٹانے پاس گیاوہ بولیں اے میرے فرزند' میں نے لیک کہااس پروہ کینے لگیں کہ واللہ ہم لوگ جا لیس جا لیس ات اس طرح گزارتے تھے کہ رسول اللہ مثالیق کے کھر میں آگ کے نام نہ چراغ روثن ہوتا تھا نہ اور کچھۂ میں نے عرض کی کہاے اماں! پھرآ پ لوگ زندہ کیوں کررہتے تھے انہوں نے کہا کہ یاتی اور

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مُلافیۃ کے ساتھ اس طرح کزارتے تھے کہ سوائے یانی اور مجورے کو کی غذا نہ ہوتی تھی

انس بن ما لک بی دندے مروی ہے کہ نبی مُناتِیْنِ کوبطور ہدیہ مجور دی گئی آ پڑا ہے مدید مجیجے لگئے میں نے آپ کو جوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھ کراس میں سے کھاتے دیکھا۔

انس می الان سے مروی ہے کہ امسلیم (والدہ انس) نے انس میں اللہ کے ہمراہ تھجور کا ایک طباق محدر سول اللہ سَالَيْلِمُ کو بھیجا انس می اس نے کہا کہ آپ اس میں ہے مٹی بھر بھر کے بعض ازواج کو بھیجنے لگے بھراس میں ہے اس انداز سے نوش فر مایا کہ معلوم ہوتا تھا گویا آپ کواس کی اشتہاء ہے۔

انس می الدورے مروی ہے کدایک يہودي نے بوكى روثى اور چربى پرنبى مَالْيْظِم كى دعوت كى تو آ ب نے قبول فرمالى۔ عائشہ ٹھانٹنا سے مروی ہے کہ نبی مَالْظِیْظِ کی وفات اس حالت میں ہو گی کہ ہم لوگ یانی اور کھجور ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے گ عائشہ میں بنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالینیم کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ لوگ یانی اور کھجور ہے ہیں بھرتے تھے۔ مہل بن سعدے مروی ہے کہ رسول اللہ علی گئے ایک دن میں دو مرتبہ شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ لے دنیا کو

انس تعاملات مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَيْظِ کے سامنے ہے ( وستر خوان برے ) کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی گئی اور ندآ ہے ك بمراه كوئى چٹائى لے جائى گئى جس پرآپ بیٹھتے۔ (لیمنی سفر میں ) \_

ا بن عمر میں میں سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثالی کے دیکھا کہ روغن زیتون سر میں لگایا' جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

#### اخبارالني مَا النَّهُ النَّالَ معد (صدوم)

اساء بنت یزید سے مردی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک یہودی نے یہاں ایک وسی (تقریباً ۵من) بو سے وض رہن تھی۔

ابوجازم سے مروی ہے کہ میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ کیا یہ چھلنیاں رسول اللہ سکا پیٹیا کے زمانے میں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ایک چھلنی بھی نہیں دیکھی۔

رسول الله عن في الله عن في بحمل موانييس كهايا ، يهال تك كرآب في دنيا كوچھوڑ ديا ، ميں نے كہا كرآب لوگ (بَوكو) كيا كرتے تي انہوں نے كہا كراسے بيس ليتے تھاس كى بھوى پھونك ديتے تھے ، جواڑ نا ہوتى تقى وہ اڑ جاتى اور جورہ جاتى تقى اسے رہنے دیتے تھے۔

ام سلمہ میں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالینے کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چھلنی نہتی۔ سلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالینے کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نہتی ،جب بھو پسوائے جاتے تھے تو ہم سال سرم وں بھی لیتر تھے۔

ابن رومان مصروى بكرسول الله منافيظ اورابو بمروعم بن وين عوكا آثا بغير جمنا كهات تهد

الع ہریرہ میں منت مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ فر مایا کرتے تھے: اے اللہ میں تھے ہے بھوک سے پناہ مانکیا ہوں وہ بری ا ہے۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی وفات نہ ہوئی تا وقتیکہ آپ کی اکثر غذا بھو کی روٹی اور مجور نہ ہوگئ۔ حکیم بن جابرے مروی ہے کہ نبی مثالیق کے پاس ایک کدو دیکھا گیا تو بو چھا گیا آپ اے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اکثر اس کوغذا بناتے ہیں جس پر ہمارے عیال کا گزارہ ہوتا ہے۔

ابوہریہہ تفاظ سے مروی ہے کہ بی منافظ ہوئے رہا کرتے تھے۔ راوی نے ابوہریہہ تفاظ سے بوچھا کہ یہ ہوک کیسی ہوتی تھی ؟ آبوہریہ تفاظ سے کہاان لوگوں کی کثرت ہے جو آپ کو گھرے رہتے تھے اور مہمانوں کی وجہ ہے جو محق اس سے آپ کے ساتھ رہتی تھی آپ بھی کوئی کھانا نہ کھاتے تھے۔ جس میں ہمراہ اصحاب اور وہ اہل حاجت جو محبد سے پیچے ہولیتے تھے نہ ہوں جب اللہ نے تیسی کر ویا تو لوگوں کو کئی قدر وسعت ہوگئ حالا نکہ اب تک تھی تھی اور معاش نہایت وشوارتی پیچے ہولیتے تھے نہ ہوں جب اللہ نے تیسی کے درسول اللہ منافیز ہم ہمرت کر کے بیان مالی تھا جو پھر یلاتھا زراعت نہ ہوتی تھی باشندوں کی غذا محض مجورتھی ۔ لوگ اس حالت پرتے کہ رسول اللہ منافیز ہم ہمرت کر کے مدین عرب میں عبادہ میں تھی اور دو ہر سے انساز بھی یہی کرتے تھے رسول اللہ منافیز ہم کے اس جاری تھا معد بن عبادہ میں تھی کہ ہوتے کہ اس حال ہو ہائی تھی کہ سے تھو اور کی کرتے تھے اس حال میں تھی کہ سے تھے اور کی کہ جو تھے اور پھل جو نگلتے تھے وہ محض بھلوں کے رس سے نگلتے تھے جن اور کی کہ جن کولوگ آپ کہ کہ معاش نہ تھی میو سے اور پھل جو نگلتے تھے وہ محض بھلوں کے رس سے نگلتے تھے جن کولوگ آپ کہ کہ مالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ آپ کہ کہ میں کہ دورانی بھی اور خور سے الاورٹ کی بھی کہ دوران پر دشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ آپ کہ کہ دوران پر دشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ آپ کے کندھوں پر لاد کر لاتے تھے یا اورٹ کی براونٹ اس کو کھاتے تھے آکڑ باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل بھی تھے۔

# اخبرالني تافيل المعدوم) المعلق المعالق المعال

مقدام بن معدیکرب سے مروی ہے کہ نبی مُلَّیُّا نے فرمایا: پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں جس کوآ دی بھرے آ دمی کو استے لقے کافی میں جواس کی پشت کو قائم رکھیں اگر اسے (اس سے زائد کھانے سے ) چارہ کارنہ ہوتو (پید کا) تہائی حصہ اس کے کھانے کے لیے اور تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہے۔

# شائل نبوى كاحسين منظر

#### جالِ مصطفیٰ کی رعنا ئیاں:

ایک انساری سے مروی ہے کہ انہوں نے علی تی اور سے جومجد کوفہ میں اپی تلوار کے پرتلے کو کر میں لئکا نے ہوئے سے۔ رسول اللہ مَالِیْ الله مَالِیْ خوب کورے رنگ کے تھے۔ رسول اللہ مَالِیْ الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مِی جب چلے تھے تو اس انداز سے کہ کو یا انحد اوفر ما من میں اس کے سواکوئی بال نہ تھا بھیلی بھری ہوئی تھی جب چلے تھے تو اس انداز سے کہ کو یا انحد اوفر می موج بیں جب مرتبے تھے تو بورے مرتبے تھے ( یعنی صرف گرون کر ایس اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا پھر کی چان سے اتر رہے ہیں جب مرتبے تھے تو بورے مرتبے تھے ( یعنی صرف گرون کر ایس کے جبرے کا بیسنہ موتی معلوم ہوتا تھا پینے کی خوشبو تیز خوشبو والی مشک سے بھی زیادہ پا کیزہ تھی نہ بہت قامت تھے نہ بلندہ بالا' نہ کسی کام میں عا جز تھے اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کامش نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کامش نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کامش نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی اور کے بعد۔

علی بن ابی طالب تفاد و سے مروی ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علی ایک آئے کہی پلک آٹھ میں بڑی سرخی کھنی واڑھی اور چکتے رنگ والے تھے جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جمک جاتے تھے کہ گویا کسی بلندی پر چل رہے ہیں اور جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔

علی بن ابی طالب نکاونو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیظِ نہ تو بلند قامت تھے نہ پست قد 'سر پڑا اور واڑھی گھنی تھی' ہتھیلی اور قدم پر گوشت تھے'رنگ میں خوب سرخی کی آمیزش تھی مونڈ ھے پر گوشت تھے بیندوشکم کے بال دراز تھے' جب آپ چلتے تو بلندی پر چلئے کی طرح چلتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں' نہ میں نے آپ سے پہلے آپ کامش و یکھاندآپ کے بعد۔

یوسف بن مازن الراس سے بمروی ہے کہ کس نے علی بن ابی طالب وی افظ سے کہا کہ ہم ہے نبی مظافیۃ کا حلیہ بیان سے انہول نے کہا کہ ہم ہے نبی مظافیۃ کا حلیہ بیان سے انہول نے کہا کہ نہ تو آپ ماکل بہ بلندی شے اور نہ مقسط اندام سے زیادہ شے بجمع میں سب سے بلندنظر آتے تھے رگ بہت زیادہ گورااور سر بڑا تھا۔ حسین اور کشادہ ابروشے بلکیں طویل تھیں 'ہتھیایاں اور قدم پر گوشت تھے۔ جب چاہتے تھے تو جھک جاتے تھے گویا نشیب میں اثر رہے ہیں' چرے پر بسینہ موتی معلوم ہوتا تھا' نہ میں نے آپ مالیڈیڈا سے پہلے آپ کا مثل و یکھا نہ آپ کے تبعد۔ ابراتیم بن محمد سے مردی ہے کہ علی میں موری ہے کہ علی میں مورد ہے۔ اسول اللہ مگا گیا کی تعریف کرتے ہے تو کہتے تھے کہ نہ تو آ ہے انہائی طویل سے اور نہ بھوا ہے۔ پہت قامت آ ہے تو م ہے بلندر ہے تھے بال نہ تو بالکل گھونگر یائے تھے اور نہ بھو گھر یائے تھے اور نہ بیٹانی و چرہ بہت پر گوشت تھا آ ہے گے چرے بیں گوالی تھی ۔خوب گورے سے آ تکھیں خوب صورت اور سیاہ تھیں پلکیں طویل تھیں مر اور دونوں شانے کے درمیان کی جگہ فراخ تھی ( یعنی سینہ خوب چوڑا تھا ) بدن پر بال نہ سے سینے سے ناف تک بال سے بھسلیاں اور قدم پر گوشت سے طلح سے تھا اس طرح جمک کر کہ معلوم ہوتا تھا گویا نشیب بیل جارہ ہیں مڑتے تھے تو پورے مر جاتے تھے دونوں شانوں کے درمیان مر نبوت تھی آ گئا تھا کہ انہین سے ناتھ کے سب سے زیادہ تھے تھے آ ہے سب سے زیادہ تو کہ بوتا تھا گویا تھے مرعوب ہوجا تا تھا طبعت بیں سب سے زیادہ نر میں میں سب سے زیادہ گرم تھے جو تھی آ ہے گا کہ ہا تو آ ہے مرعوب ہوجا تا تھا طبعت بیں سب سے زیادہ نر مواسل ہوتا وہ محبت کرنے لگا تھا۔ آ ہی کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ بیل نے آ ہے کہ پہلے آ ہے کا مثل دیکھا نہ بعد۔ کا مثرف حاصل ہوتا وہ محبت کرنے لگا تھا۔ آ ہی کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ بیل نے آ ہے کہ پہلے آ ہے کہ مثل دیکھا نہ بعد۔

علی خاہدہ نے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤالِیْ آئے جھے یمن جھیا تھا' میں ایک روزلوگوں کو خطبہ سنا رہا تھا کہ علائے بہود میں سے ایک عالم اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے کھڑا اس میں دیکھ رہا تھا' اس نے جھے پکارااور کہا کہ ہم سے ابوالقاسم کا حلیہ بیان کیجئے۔
علی خاہدہ نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالِیُوْل نہ تو پست قد ہیں اور نہ نمایاں بلند قامت بال نہ بالکل گھونگریا لے ہیں نہ سید ھے بلکہ دونوں جی زونوں ہیں' ہو بیاں اور قدم پر گوشت دونوں کے درمیان ہٹریاں بوری ہیں' ہو بیاں اور قدم پر گوشت ہیں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں' بلکیں لمبی ہیں ہیں اور ابر وہا ہم ملی ہوئی ہیں' بیٹانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے' جب آ پ کے بال طویل ہیں' بلکیں لمبی ہیں اور ابر وہا ہم ملی ہوئی ہیں' بیٹانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے' جب آ پ کے بیات واس طرح جمک کرچلتے ہیں کہ گویا نشیب میں اثر رہے ہیں' نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کامثل و یکھا۔
اور نہ آ پ کے بعد کوئی آ پ کامثل و یکھا۔

على شين في الدوه خاموش موكيا چر بوجها كداوركياب مين نے كہا كديبي مجھے ياد باس عالم نے كہا كدا ب

آ تکھوں میں سرخی ہے ٔ داڑھی خوب صورت اور چہرہ حسین ہے ' کان پورے ہیں آپ ؓ سامنے بھی پورے متوجہ ہوتے ہیں اور پیچے بھی ( یعنی ضرف گردن پھیر کرنہیں دیکھتے بلکہ کسی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو سارابدن اسی طرف پھیر لیتے ہیں )۔

علی مخاہ نے کہا کہ واللہ آپ کی بہی صفت ہے عالم نے کہا کہ اور بھی ہے۔ پوچھاوہ کیاعالم نے کہا کہ آپ میں آگ کی طرف جھکاؤ ہے علی مخاہ نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جو میں نے اس طرح تم سے بیان کی آپ اس طرح چلتے ہیں گویا نیچا تر رہے ہیں اس عالم نے کہا کہ میں بہی صفت اپنے والدگی کتاب میں پاتا ہوں اور میں آپ کے متعلق یہ بھی پاتا ہوں کہ آپ اللہ کے حرم وامن و بیت اللہ سے مبعوث ہوں کے پھر آپ ایک ایسے حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ تو وحرم بنا ئیں گاور اس کی حرمت اس کی حرمت اس حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ تا ہوں کے پاس آپ اس کی حرمت اس حرم کی ہو تھوں کے بیاس آپ نے اس کی حرمت اولا وعربین عامر کی ایک قوم پاتے ہیں جو مجبور کے باغ والے ہیں۔ ان سے قبل اس زمین کا باشندہ یہود کو یائے ہیں۔

انس بن ما لک ٹھادھ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹی سب لوگوں سے بلند سے نہ تو آپ بہت دراز قد سے نہ پہت قامت نہا سے گورے جو بالکل سفید ہوں اور نہ سیاہی ماکل گندم گوں (بلکہ سرخی ماکل تھے ) نہ آپ کے بال بالکل گھونگریا لے تھے اور نہ بالکل سید ھے تھے۔

انس مخالفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکا لُیٹائی گورے اور چیک دارنو رانی رنگ کے تھے جب آپ چلتے تھے تو آگے کو جھک کر چلتے تھے میں نے حربینہ دیبا (ریٹم) نہ اور کوئی چیز رسول اللہ مٹالٹیٹی کی خشیلی سے زیادہ زم پائی نہ میں نے آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودارمشک یاعز سونگھا۔

انس بن ما لک بن الله عن الله علی الله منافظیم میرول الله منافظیم میرون کردی رنگ کے تنے میں نے کوئی مشک یا عزر رسول الله منافظیم کی خوشبور از بین سونکھا۔ خوشبوسے زیادہ خوشبود از بین سونکھا۔

انس می انس می است مروی ہے کہ رسول اللہ ما گھا کے قدم پر گوشت تھے۔ آپ کو پیپنہ بہت آتا تھا 'میں نے آپ کے بعد آپ کامثل نہیں دیکھا۔

انس می الله سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیم نہ پہت قدیقے نہ بلند قامت۔

ابو ہریرہ فی اللہ عروی ہے کہرسول اللہ مَا الله مِن الله مَا الله م

ابو ہریرہ می دونوں ہے کہ رسول اللہ منگافیا کی باہیں کمی تھیں دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا' آ پُ پورے آ گے کی طرف پھرتے اور پورے پیچھے کی طرف میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' آپ نہ بدخلق تھے' نہ بد زبان اور نہ بازاروں ہیں بکواس کرنے والے۔

محمہ بن سعیدالمسیب سے مروی ہے کہ ابو ہر میرہ ڈی میئو جب کسی اعرا بی کو یا کسی ایسے شخص کودیکھتے تھے جس نے نبی مُلَّالِیْکِم کو نہیں دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ کیا میں تم سے نبی مُلَّالِیُّمِ کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم پر گوشت تھے' بیکیں لمبی تھیں اور گورے تھے۔

#### محبوب خدا صَالِينَا مَلَى وَكُر بِالدَانَعِينِ:

آ پاکیک دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کامثل نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد کو۔

ابو ہریرہ میں مند سے مردی ہے کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ مثاقیق سے زیادہ حسین نہیں دیکھی عارض منور گویا ایک درخشندہ آ فتاب تھا' رسول اللہ مثاقیق سے زیادہ تیز رفتار کسی کونہیں دیکھا گویا آپ کے لیے زمین لبیٹ دی جاتی تھی'ہم لوگ اپ آپ کو (اتنا تیز چلنے کے لیے )مشقت میں ڈالتے تھے آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

ابو ہریرہ میں افور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْا کی ہتھیلیاں اور قدم پرگوشت تھے پنڈلیاں اور کلائیاں بڑی تھیں ووٹوں شانے موٹے تھے اور شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا سینہ بھی خوب چوڑا تھا سرکے بال نہ سیدھے تھے نہ گھونگریا لے بلکیں کمی اور داڑھی خوب صورت تھی کان پورے تھے بھی میں بلنڈ نظرا آتے تھے نہ درازقد 'نہ پست قامت' سب لوگوں سے زیادہ خوش رنگ تھے' ایک دم سے آگے مڑتے تھے اورایک دم سے بیچھے مڑتے تھے۔ میں نے تو آپ کامثل نہ دیکھانہ سنا۔

ابو ہریرہ می الدورے مروی ہے کہ نبی منافظ کی بلیس لمبی تھیں کو لے گورے تھے جب سامنے مڑتے تو پورے مڑتے تھے اور جب پیچے مڑتے تھے اور جب پیچے مڑتے تھے گورے مڑتے تھے میری آ کھے نے نوند آپ کا مثل دیکھا اور ندہر گرکبھی دیکھے گی۔

ابوہریرہ می الفئے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَالِّقُمِّم ہے زیادہ حسین کسی کوئیس ویکھا عارض منور آفاب کی طرح روثن تھا' اور میں نے رسول اللہ مَنَالِیُّم ہے زیادہ تیز رفارکسی کوئیس دیکھا' کو یاز مین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی' ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو پالیس اور آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

#### حسن كامل كامر قع كامل:

بنی عامر کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ابوا مامہ البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوا مامہ آپ عرب ہیں' جو پچھ بیان کریں گے اسے کافی شافی بیان کریں گے لہٰذا مجھ سے رسول اللہ مٹائیٹی کا ایبا وصف بیان کیجئے کہ گویا میں آنخضرت مٹائیٹی کود کیھ ابوامامہ نے کہا کہ رسول اللہ مُلِافِیْنِ ایسے گورے رنگ کے تھے جس میں سرخی عالب تھی' آئکھیں سیاہ وخوبصورت تھیں'
پلکیں لمبی تھیں۔ شانے موٹے تھے' بانہوں اور سینے پر بال تھے' ہاتھ یاؤں پر گوشت تھے' سینے پر ناف تک بالوں کی لکبرتھی' مردوں
میں آپ سے لمبے بھی تھے اور ٹھگئے بھی تھے (یعنی آپ متوسط اندام تھے) لباس میں دو تحوی (کچے سوت کی) چا دریں تھیں' تہہ آپ مُلَّافِیْنِ کے گھٹنے سے تین چارا نگل نیچے رہتی تھی' جب آپ چا در اوڑ ھے تو اسے لیٹینے نہ تھے' بغل کے نیچ کر لیتے تھے' چلتے تو اس طرح جھک کرچلتے کہ گویا بلندی پرچل رہے ہیں' جب آپ مڑے تو پورے بدن سے مڑتے تھے' آپ مُلَّافِیْنِ کے شانوں کے ورمیان خاتم نبوت تھی۔

عامری نے کہا کہ آپ نے تو اس طرح مجھ سے دصف بیان کیا کہ اگر آنخضرت مُثَاثِیْجُ سب لوگوں میں ہوتے جب بھی میں آپ کوخرور پیچیان لیتا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دہانہ بڑا تھا 'اور ایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔

جاہر بن سمرہ ٹیک شوں ہے کہ انہوں نے نبی مُنالِیکی کا وصف بیان کیا تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنخضرت مُنالِیکی کاچبرہ شل کلوار کے تھا توجابر نے کہا کہ شس وقتری طرح گول تھا۔

براء بن عازب می الفیز 'سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی المیڈنظر آئے تھے آپ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ بہت تھا' بال کان کی لوتک پہنی جاتے تھے اور بدن پرسرخ لباس تھا۔

براء سے مروی ہے کہ آ ب کے شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھانہ آ ب پیت قد تھے نہ بلند قامت۔

یزیدالفاری سے مردی ہے کہ میں نے ابن عباس جی تین کے امیر بھرہ ہونے کے زمانے میں رسول اللہ مظافیق کے خواب میں دیکھا تو ابن عباس جی شن نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کم میں دیکھا ہے ابن عباس جی شن نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کم میں دیکھا ہے ابن عباس جی شن نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کم فرایا کرتے تھے کہ شیطان کو میرے مشاہد بننے کی طاقت نہیں اس لیے جس نے مجھے (میرے واقعی جلیے کے ساتھ) خواب میں دیکھا ہے جا یہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے تو اس نے مجھی کو دیکھا تو گیا تم اس محض کا جس کوتم نے خواب میں دیکھا ہے جلیہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔

میں نے ایک شخص کودیکھا جودوآ دمیوں کے نتی میں ہیں (یعنی صدیق و فاروق جی ہیں کے) ان کاجہم و گوشت گذم گول ماکل بہ سفیدی ہے مسئین وہمن ہے آ تکھیں سرمہ آلود ہیں 'چرے کے خط و خال خوبصورت ہیں واڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی ہے (ایک کٹیٹی سے دوسری کٹیٹی تک اشارہ کیا) یہاں تک کہ سینے کو بھرے دے رہی ہے۔ یوف (راوی) نے کہا کہ جھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا تعریف تقی این عباس میں ہوئی ہے کہا کہ اگرتم آ تخضرت مالیٹی کو بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ آ بیکی صفت نہ بیان کر سکتے۔

ا بن عباس محالة من سنة مروى ب كدرسول الله مَثَالَيْهُم في قرمايا بين في عين وموى وابراتيم مُنطقه كود يكها منسى علاقط

# اخبراني المعد (صدوم) المعلق ا

تو گھونگر یالے بال کے سرخ رنگ کے اور چوڑے سینے کے تھے مویٰ علاظ گندم گوں خوبصورت جسم والے اور سیدھے بال والے تھے بھیے رُط (جاٹ) ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کی کہ ابراہیم علاظ ( کیسے تھے) فرمایا کہ اپنے صاحب یعنی خود آتخضرت مَثَاثِیْجُم کود کیمولو۔

جریں سے مروی ہے کہ میں افی طفیل کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا' انہوں نے کہا کہ میر سے سواکو کی شخص زندہ نہیں رہا۔ جس نے رسول اللہ سَلَ اللّٰیِمُ کو دیکھا ہو' پوچھا کیا آپ نے آنخضرت سُلَ اللّٰیُمُ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں' میں نے کہا کہ آنخضرت سَلَ اللّٰیُمُ کی کیاصفت تھی' انہوں نے کہا کہ آپ گورے خوبصورت اور میانہ قد کے تھے۔

جریری سے مروی ہے کہ میں نے ابی الطفیل سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مٹائیٹی کودیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آنخضرت مٹائیٹی گورے اور خوب صورت تھے۔

ابن عمر میں میں معروی ہے کہ میں نے رسول الله منافی الله منافی کی زیادہ بہادر زیادہ شجاع ددلیز اور زیادہ نورانی و پاک صاف کئی کونبیں دیکھا۔

زیاد مولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص می افاد سے بوچھا کہ کیار سول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا آپ کا بڑھا یا آپ کی ٹھڈی اور نے والے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی پیشانی میں تھا (بیعیٰ یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے) اگر میں ان (سفید بالوں) کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا 'میں نے کہا کہ آنخضرت مُلَاثِیْنِ کی صفت (حلیہ) کیا تھی؟

انہوں نے کہا کہ آپ منہ تو لمبے تھے نہ بہت قد 'نہ بہت زیادہ گورے اور نہ گندم گوں (سانو لے ) نہ بال بالکل سید ھے تھے نہ بالکل گھونگر یالے 'واڑھی بہت خوب صورت اور پیشانی کشادہ تھی' رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی' انگلیاں پر گوشت تھیں' سراور داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے۔

عامر بن سعدنے اپنے والدہ وایت کی کہرسول اللہ مُظَیْظِ (نماز کے بعد) وا بنی طرف اس طرح سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخسار دیکھتے تھے)۔ یہاں تک کہ آپ کے رخسارے کا گوراپن نظر آتا تھا (لیعنی اس طرح مڑتے تھے کہ صف والے آپ کے رخسار دیکھتے تھے)۔ شخ بنی کنانہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُظَافِیْظِ آگورے توم میں بلندا ورسب سے حسین تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِقُامِ سرخی مائل گورے تھے'ا تگلیاں پر گوشت تھیں'نہ بلند قامت ہی تھے نہ پست قد' بال نہ تو بالکل سید ھے تھے نہ بالکل گھونگریا لے جب چلتے تھے تو لوگ آپ کے بیچھے دوڑتے تھے' تم آپ کامثل بھی نہ دیکھو گے ۔

الى الطفيل سے مروى ہے كديش نے رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ كوفتح كمه كے روز ديكھا نه تو چرے كے شديد كورے بن كو بھى

## اخاراني عد (مدوم) كالعامل المالي الم

بھولوں گا اور ضالوں کی شدید سیابی کو وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ لیے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ پت قد ہیں۔ آپ بیادہ چل رہے تھے اور لوگ بھی بیادہ چل رہے تھے میں نے اپنی والدہ خولہ سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مُنکائیٹی ہیں کیو چھا آپ کالباس کیا تھا'انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اب یا ذہیں۔

ام بلال سے مروی ہے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ مُگانین کا شکم مبارک دیکھا تو مجھے نہ کیے ہوئے کاغذ ضرور یا دآ گئے جوایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔

ابوایوب بن خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عَلَاثِیَّا کی طرح کوئی آ دمی مستعد نہیں دیکھا' آپ مِنْ ﷺ مثل نصف چاند کے تھے۔

عبداللدين بريده سے مروى ہے كەرسول الله مَاليَّيْم كوقدم سب سے خوبصورت تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم اپناہایاں پاؤں پھیلا دیتے تھے یہاں تک کہاس کا ظاہری حصہ ہا ہ نظر آتا تھا۔ محدین علی محاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔

حسن فن الفظ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا گائیز اسب سے زیادہ بہا درسب سے زیادہ بہا درسب سے زیادہ خوبصورت گورے اورخوش دنگ تھے۔

عکرمہ سے مزوی ہے کہ رسول اللہ منافیاتی مونچیں کتر واتے تھے اور آپ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیا ہی اپنی مونچیں کتر واتے تھے۔

عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا تیجا ہتے نہ تھے صرف مسکراتے تھے اور پلٹتے تھے تو پورے بدن سے پلٹتے تھے ( صرف گردن نہ پھیرتے تھے )۔

عائشہ تکاللہ عاکشہ تکاللہ مالیہ مالیہ مالیہ مارے تھے تھے تو پورے بدن سے مڑتے تھے۔

۔ '' قادہ سے مروی ہے کہاللہ نے کوئی نی نہیں بھیجا جوخوش آ واز اور خوب صورت نہ ہوئسب ہے آخر میں تہارے نبی کو بھیجا۔ آپ بھی خوبصورت وخوش آ واز تھے آپ ( قراءت میں ) گنگری نہ کرتے تھے البتہ کسی قدر مدکرتے تھے۔

نارفع بن جبیر بن مطعم تی دوں ہے کہ نبی مناطقیائے نے فرمایا: میرابدن بھاری ہو گیا ہے لہٰذاتم لوگ نماز کے قیام اور رکوع وجود میں جھے سے سبتت مذکرو۔ ( لیٹی میرے قیام ورکوع وجود کے بعد کیا کروڈ کیونکہ امام سے پہلے جائز نہیں )۔

عائشہ ٹٹاشٹاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیْمُ کوئی ٹماز بیٹھ کرنہ پڑھتے جب بن دراز ہوا تب بیٹھنے لگئے یہاں تک کہ جب سورت کی تیں یا چاکیس آیتیں رہ جاتی تھیں تواٹھ کر پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرم الخزاق ہے مروی ہے کہ جھے ہے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک سخت مین کے ہموار میدان میں تھے جوسرز مین''عز ہ'' میں تھا' ہمارے پاس ہے ایک رسالہ گز را' ان لوگوں نے رائے کے کنارے پام کیا جھے سے والدنے کہا کہ نماز شروع کی گئ' اتفاق ہے ان لوگوں میں رسول اللہ مظافیظ بھی تھے'ان لوگوں کے ساتھ میں نے

# 

ابن عباس میں شام سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹی کو بحالت مجدہ شکم کوز مین سے دولا کیے ہوئے دیکھا' اور میں نے آ یے کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

ابن عباس ولله المنتقب مروى بي كرسول الله مَا لينيا جب مجده كرتے تصور بغل كي سفيدي نظر آتي تقي \_

میمونہ خوار کھتے تھے یہاں تک کہ جوآ پ کے بیات کہ جوآ پ کے بیاں تک کہ جوآ پ کے بیات تھا کہ جوآ پ کے بیات تک کہ جوآ پ کے بیچھے ہوتا تھا وہ آپ کا بیٹھے ہوتا تھا وہ آپ کی بغل کی سفیدی دیکھتا تھا۔

جابر بن عبداللہ خوالٹ خوالٹ کا نظر آتی تھی۔ ابی سکا نظر آتی تھی۔ ابی سعید خدری خوالٹ سے مروی ہے کہ وہ منظر میری آئے تھوں میں ہے کہ نبی منافظ کی جب سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيُّنِيُّم جب بجدہ کرتے تقے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ ہم سے براء می الدند نے (رسول اللہ منگانی کی نماز کی) صفت بیان کی وہ اپنی ہتھیلیوں پر تک گئے مرین بلند کر دیئے۔ اور کہا کہ رسول اللہ منگانی کی اس حجد ہ کرتے تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيَّا بِيثانی کے بالائی جھے سے مع بیثانی کے بالوں کی جڑ کے مجدہ کرتے تھے۔

#### جمال رسالت كابيان بربان سيدناحسن بن على شيافنا:

حسن بن علی خارشنا سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن الج ہالہ التمیمی سے دریافت کیا' وہ رسول اللہ مظافیۃ کما حلیہ بیان کیا کرتے تھے میں چاہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ بیان کریں'اس کیے میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِظِ ہوئے ہزرگ ومحتر موحظم نے چہرہ مبارک اس طرح چکتا تھا جس طرح چاند چودھویں شب کو چکتا ہے 'متوسط قد والے سے لمجاور دراز قد والے سے چھوٹے تصرم بارک بڑا تھا' بال نہ گھونگریا لے تھے نہ بالکل سید ہے' جب بال بھرتے تھے دیگہ خوبھورت اور چک دارتھا جب بال بھرتے تھے دیگہ خوبھورت اور چک دارتھا جب بال بھرتے تھے دیگہ خوبھورت اور چک دارتھا بیٹانی کشادہ تھی 'ابر وباریک اور درازتھیں' ان دونوں کے درمیان ایک رگتھی جو غصے کی حالت میں متحرک ہوجاتی تھی ۔ ناک ایسی تھی کہ تھی ہے بانسہ امجرا ہوا تھا' اور نتھنے چھوٹے بچھوٹے تھے' آپ کا ایک نورتھا جوناک کے اوپراس طرح تھا کہ جوشش اس پرخورنہ کی کہ تھی ہوئے کہ آپ کی ناک ہی اتن باند ہے' دارتھی گھی تھی' دہانہ بڑا تھا' وانت باہم ملے ہوئے نہ تھے' سینے پر بالوں کی کیر باریک تھی گردن کمی اور خوبھورت تھی' اس میں خون کی سی خوبھورت سرخی تھی جو صفائی میں جاپندی کی طرح تھی' مزاج معتدل تھا' بدن

بھاری ہڑے ضابطہ و متحمل تھے سینداور پیٹ برابر تھا (یعنی ناف اجمری ہوئی نہتھی) سینہ چوڑا تھا ، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا 'پٹرلیاں موٹی تھیں' آپ نہایت نورانی و مستقل مزاج تھے گئے سے ناف تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا 'شکم و پستان پر بال نہ تھے اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پر اور سینے کے بلند جصوں پر بال تھے۔ ہاتھ کے گئے لیے تھے 'ہتیلی کشادہ اور ہُڑیاں معتدل تھیں 'ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے' ہاتھ پاؤں لیے تھے' تلوے زمین پر نہ لگتے تھے' دونوں قدم ہموار تھے جن سے پائی دور رہتا تھا' جب چلتے تھے تھ آتر نے والے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے تھے جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں' بڑے وقار سے چلتے تھے ہوئے تھے تھے تھو تو رہے بین بڑے وقار سے چلتے تھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف رہتی تھی' کھی نبی کو رہب مڑتے تھے تو ورے بدن سے مڑتے تھے' آئھ نبی کو رہتی تھے۔ تھے جو تھی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا' (ہرکام میں ) اصحاب سے آگے رہتے تھے جو تھی تھے۔ نگاہ جتی دیر آسان کی طرف رہتی تھی' یعنی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا' (ہرکام میں ) اصحاب سے آگے رہتے تھے جو تھی آپ سے ملتا تھا تو آپ ہی سلام میں سبقت فرماتے تھے۔

حسن شی اور نے کہا کہ میں نے ایک زمانے تک اس کو حسین بن علی شیانت پوشیدہ رکھا' جب ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کو معلوم کر چکے ہیں۔ اور میں نے جو پچھا ہے ماموں سے پوچھاوہ بھی پوچھ جی ہیں' مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد سے آنخضرت منافیق کی آمد ورفت ونشست و ہرخاست اور شکل وصورت پوچھ چکے ہیں' اور انہوں نے اس میں سے کوئی یات چھوڑی نہیں ہے۔

حسین ہی افتونے کہا کہ میں نے اپنے والدہ نبی مُثَالِّیُا کی تشریف آوری کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے (گھریس) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے) اجازت تھی جب آپ مکان میں تھہرتے تھے تو اس تشریف فر مائی کوتین حصوں میں تقسیم فر ماتے ہے۔

# اخبار الني علي العلاقة ابن معد (صدوم)

(وقت قیام کا)ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ الل بیت (لینی از داخ) کے لیے ادرا یک حصہ اپنی ذات کے لیے اپنے حصے کو اینے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے تھے ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ فنہ کرتے تھے۔

عادت تقی کہ اہل فضل و کمال کو اپنی مجلس میں ترجیج دیتے اور بھتر ان کی دینی فضیلت کے ان کی قدر کرتے ان میں بعض ایسے تھے جو ایک حاجت والے تھے بعض دو حاجت والے اور بعض دو سے زائد حاجت والے آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے اور خود انہیں سے ان باتوں کو دریافت کر کے جو ان کے اور امت کے لیے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جو ان کے لیے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے تھے فرماتے کہ جو حاضر ہے وہ ان امور کو غائب تک پہنچا دے اور میرے پاس اس شخص کی حاجت پہنچا دیا کر وجو خود اپنی حاجت بھی تک نہ بہتچا سے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو ثابت قدم رکھے گا' آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے وکی ذکر نہ ہوتا اور نہ آپ کی کی کی بات اس کے سواء قبول فرماتے 'لوگ طالب بن کر آتے' بغیر خاص مذات لیے ہوئے نہ جاتے' اور رہبر و مطلوب بن کر نگلتے تھے۔

حسن می دون نے دیا کہ میں نے علی می اور سے آنخضرت سکا اللہ آنے کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا اللہ اللہ سکا اللہ سکا

لوگوں سے پر ہیز فرماتے' ان سے بچتے بغیراس کے کہ کس سے اپٹارٹ یا اخلاق بدلیں' اصحاب کی غم خواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے' اچھائی کی تعریف و تائید کرتے اور برائی کی مذمت کر کے اسے کمزوروست بنادیتے۔

مرامر میں معتدل تھے۔ کسی عادت میں اختلاف نہ تھا کوگوں کی غفلت کے خوف سے عافل نہ ہوتے تھے ہر صورت حال کے لیے تیار ہے تن میں کہ تابی نہ فرماتے 'قرض حدسے نہ گزرتا کہ لوگ آپ کی مدد کریں۔

آپ کے نزدیک سب سے بہتر وافضل وہ لوگ تھے جن کی خیرخواہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ تھے جو ہدردی ومدر دگاری میں سب سے اچھے ہوتے۔

حسن می الدوریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے علی می اللہ مثل اللہ مثالی کے خطرت مثالی کے اللہ مثالی کے اللہ مثالی کے اللہ مثالی کے نہا کہ سول اللہ مثالی کے نہا کے سے نہ کے اللہ مثالی کے نہا کے نہا کہ سے نہا کہ کے نہا گھے۔ اللہ کے نہا کہ سے نہا کہ کے نہا گھے۔ اور ان میں قیام نہ کرتے اور ان میں قیام سے نع فرماتے۔

جب کی قوئم کے پاس پینچے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس آپ کو پہنچائے (لینی لوگوں پرسے بھاندتے نہ تھے بلکہ خال عگہ جوسب سے آ کے ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے ) اور اس کا حکم دیتے تھے۔ اپنے ہر منشیں کو ( عبّکہ میں ) اس کا حصہ دیتے تھے کوئی سے خیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزویک اس سے زیادہ قابل احترام دوسرا ہے۔

جو خص کمی ضرورت ہے آپ کے پاس بیٹے جاتا ہا آپ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تو آپ اس کے ساتھ اُرکے رہتے بہاں تک کہ وہ خود ہی واپس ہوجائے اور جب کو کی شخص آپ کے سی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے

# 

آپ کی مجلس صبر و حیاء وحلم وامانت کی مجلس تھی جس میں آوازیں بلند ندہوتی تھیں نہ گھروالوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا نہ لوگوں کی کمزوریوں کی اشاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا' جو فضیلت پاتے تقادی کی وجہ سے فضیلت پاتے' متواضع رہتے' بڑوں کا وقار ملحوظ رکھتے چھوٹوں پر رحم کرتے' صاحب حاجت کے ساتھ ایٹار اور مسافر کی مگہداشت کرتے تھے۔

حسن می الفتر نے کہا کہ میں نے علی می الفترے پوچھا کہ اپنے ہمنشیوں میں آنخضرت میں الفیر کی سیرت کیسی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالیو کی ہیں میں نے اور شت خوشے نہ کہا کہ رسول اللہ مٹالیو کی ہمیشہ خندہ پیشانی رہنے والے نرم اخلاق والے سہولت کی زندگی بسر کرنے والے بیخے نہ تو درشت خوشے نہ برمزاج 'نہ بکواس کرنے والے نہ بے ہودہ بکنے والے نہ بے ہودہ بکنے والے نہ بوئی کرنے والے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تعافل ہر سے نہ اس کاعیب بیان کرتے تھے اور نہ اس کی رغبت طاہر فرماتے تھے۔

تین چیزیں آپ نے خودترک فرمادی تھیں'شک کرنا' مال کثیر جمع کرنا' اور غیر مفید ہا تیں کرنا' تین چیز وں ہے آپ مُنْ اِلْتِیْمْ نے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا' آپ کسی کی غدمت نہیں کرتے تھے' نہ کسی کو عار دلاتے تھے' اور نہ کسی کی پوشیدہ بات کا تجسس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام کرتے جس میں آپ کوٹواب کی امید ہوتی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تو اہل مجلس اس طرح خاموث ہوجاتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں ( کہ ذرا بولیس گے تو اڑ جا ئیں گی) پھر جب آپ خاموش ہوجاتے تھے تو لوگ کلام کرتے تھے )۔

اگرکوئی شخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تو لوگ اس کی بات نہیں کا مٹے تھے اس کے فارغ ہونے تک ایسے فاموش رہتے گویا سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں ۔ لوگ اپنے ابتدائی زمانے کی باتیس کرتے کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی بنتے اور جس شے سے خوش ہوتے اس سے آپ بھی خوش ہوتے ۔

میافر وغریب کو بات کرنے اور سوال کرنے میں اس کی ہے ادبی پرصبر فرماتے۔اس وقت اصحاب اسے دور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے کہ جبتم کسی طالب حاجت کو دیکھوکہ وہ مجھ طلب کرتا ہے تو اس کی مد دکر و سوائے تلانی کرنے والے کے اور کسی کی مدح وثناء قبول نہیں کرتے تھے آپ کسی کی بات کوقطع نہ کرتے تا وقتنکہ وہ خود ہی نہ گز رجائے اور روکنے یا اٹھ جانے سے قطع نہ کردے۔

حسن جی ادائد علی فی این از الله علی می الله می الله می الله الله می الله الله می الله

# ر طبقات این سعد (صدوم) کال المسلک (۱۳۸ کال کال کال الحال اخبار النی الفال کا فروقکر پر۔

آپ کی تقریر پرنظر ڈالنے اورلوگوں کی بات سنے میں ہوتی تھی (یعنی دیکھ کریاس کر پچھنہ فرماتے تھے جس سے رہ ثابت ہوتا تھا کہ بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک درست ہے۔ اور آپ کاغور وفکر ان امور میں ہوتا تھا جو باقی رہنے اور فناء ہونے والے ہیں۔

حلم وصبر کے جائع تھے آپ کونہ تو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار ٔ احتیاط صرف جار با توں پر مخصر تھی نیکی کے اخذ کرنے میں کہ اس کی پیروی کریں 'بدی کے ترک کرنے میں کہ اس سے بازر میں عقل سے غور وگرا پیے امور میں جوامت کی بہود کے ہول 'اوران امور کوقائم کرنے میں جن سے امت کی دنیاوآ خرت جمع ہو۔



 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{A}$  . The  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{A}$  and  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{A}$  . The  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{A}$ 

# مہر نبوت جورسول اللہ مَنَّالِیَّا مِنْ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی درمیان تھی

#### ميرنبوت

جابر بن سمرہ می اور سے مروی ہے کہ آنخضرت ملی ایک مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی جوجم وشکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابقی ۔

جابر بن سمرہ میں شوئے سے مروی ہے کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی جورسول اللہ منافقی کی پیشت میں کوئر کے انڈے کے برابر نشان زخم کی طرح تھی۔

جابر بن سمرہ نتی ہؤرے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُثَاثِیْرًا کی پشت کی مہر دیکھی جوانڈے کی مثل تھی۔

ا بی رمنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مَنَّافِیْزِ نے فرمایا کہ اے ابورمنہ قریب آ وَ اور میری بیٹے سہلاوَ' میں قریب گیا' پیٹے سہلائی' پھراینی انگلیاں مہر نبوت پر رکھیں اور انہیں جھوا تو وہ بال تھے جوشا نوں کے یاس اکٹھا ہوگئے تھے۔

معاویہ بن قرونے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ مُنَّافِیْجا کے پاس آیا اور بیعت کی' آپ کا کرچہ کھلا ہوا تھا' میں نے اپناہاتھ کرتے کے کریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کومس کیا۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ' پھر میں آیا اسے بوسہ دیا اور عرض کی نیار سول اللہ مُن اللہ م

ا بی رمیۂ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ منگافیا کے قریب گیا' والد نے زخم کی طرح کا ایک نشان رسول الله سَکُافِیا کے شانوں کے درمیان و یکھا تو عرض کی: یا رسول اللہ میں بڑا طبیب ہوں' کیا اس کا علاج نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں' اس کا الی رمشہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مٹالیٹا کے پاس آیا تو کیا دیکتا ہوں کہ آپ کے شانے میں اونٹ کی مینگئی یا کبور کے انڈے کی طرح کا نشان ہے۔عرض کی : یا رسول اللہ کیا اس کی دوانہ کردوں؟ کیوں کہ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں جوطبابت کرتے ہیں فرمایا ''اس کی دواو بی کرے گا جواسے ظہور میں لایا ہے''۔

ا بی رمند سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے پاس گیا' ہمراہ میرا بیٹا بھی تھا' فر مایا کیاتم اس سے حبت کرتے ہو' عرض کی جی ہاں' فرمایا' نہ بیتم پرشفقت کرے اور نہتم اس پرشفقت کرو۔

پھر میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے شانوں کے پیچھے شل سیب کے نشان ہے۔عرض کی: یارسول اللہ میں دوا کرتا ہوں اجازت دیجھے کہ اس میں شگاف کروں اور اس کا علاج کروں فرمایا: اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

افی رم شہ سے مروی ہے کہ میں نبی مُنَافِیْنِ کے پاس گیا ہمراہ میراایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے کہاا ہے میر ہے بیٹے یہاللہ کے نبی بین جب اللہ کے نبی جب اللہ میں خبور ہے جھے اس نشان کے بارے میں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے ملاج کی اجازت و بیجے 'اگریہ زخم ہے تو میں اس میں شکاف کروں گا'اوراللہ اپنے نبی کوشفادے گا'فرمایا کہ اس کا سوائے اللہ کے کوئی طبیب نبیں' وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔

رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

براء بن عازب جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلافِقِ کے ایسے بال تھے جوشانوں سے لگتے تھے۔

براء بن عازب مینفوسے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق کے بال کان کی لوتک تھے۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں کسی گوئییں دیکھا کہ مرخ جوڑے میں رسول اللہ مُثَالِثَائِمَ کے زیادہ حسین معلوم ہوتا' آ پُ کے بال شانوں کے قریب لگتے تھے۔

براءؓ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کورسول اللہ مُلَّالِیُّا ہے زیادہ خوب صورت نہیں دیکھا' جب آپ سرخ لباس میں پیادہ چلتے تصاور بال دونوں شانوں کے قریب ہوتے تھے۔

انس بن ما لک تکاه عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِّيْنِ کے بال کا نول سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

انس بن ما لک ٹناہ نوسے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیؤنم کے بال ایسے تھے جوشا نوں تک جینیج تھے یا شانوں ہے لکتے تھے۔ انس محاسیوں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیؤم کے بال کا نول سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

الی رمثہ ت مروی ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ ملکا گیائے انسانوں کے مشابہ نہ ہوں گے دیکھا تو آپ بشر تھاور آپ کے پٹے (کانوں نک بال) تھے۔

على فري المنظمة على من المنظيم كاوصف مروى بركرة بي ين والعصف

ام بانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهُم كود يكھا كيرة بكى جارميند صيال يعنى بال تھے۔

ابن عباس میں شناسے مروی ہے کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر کنگھی کے ) پڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں کنگھی کرتے تھے رسول اللہ مُٹالِیٹِیِم کو جس معاملے میں حکم نہیں ویا جاتا تھا اس میں اہل کتاب کی موافقت پیند فر ماتے تھے۔ آنخضرت مُٹالِٹِیمُ نے اپنی پیشانی کے بال پڑے رکھے بعد کو کنگھی کی۔

تھیم بن عمیرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلا لیکن میں کرتے تھے۔ کنگھی کرنے کا تھم دیتے تھے اور گردن تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْظِ جب تک اللہ نے چاہا پیشانی کے بال چھوڑے رہے اس کے بعد مُنگھی کرنے لگے۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کدرسول اللہ مان فیا نے مراور داڑھی کے بال بڑھائے تھے۔

حسن بن محمد بن المحفیہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے نبی مُثَالِّیْنِ کے شک کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَالِیْنِ اللہ سِ پر تین چلو پانی ڈالنے سے حسن نے کہا کہ میرے بال بہت ہیں تو جابر میں اللہ علاقہ نے مُنْالِیْنِ کے بال تبہارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت یا کیزہ تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُکالِّیُا کُواپٹی ببیثانی کے بالوں کی جڑ پر تجدہ کرتے ویکھا۔ انس مُحالیفنے سے مروی ہے کہ میں نے قادہ مُحالیفنے کے بالوں سے زیادہ کسی کے بال نبی مُکالِّیُا کے بالوں کے مشابہ بیں دیکھے اس روز قادہ محالیفذ بہت خوش ہوئے۔

انس ٹی افتار ہاتھا اور اصحاب آپ کے گرد گھوم رہے تھے جو آپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانانہیں چاہتے تھے۔

داڑھی مبارک کے بال اور بڑھا ہے کہ تار:

ٹمیدالطّویل سے مردی ہے کہ انس بن مالک می دوئت دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ سُلَّاتِیْمَ نے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا ہے کی بدر بی نہیں دی آپ میں بڑھا ہے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا ' داڑھی کے اگلے ھے میں صرف چند بال (سفید) تصاور آپ کا بڑھا پا ہیں بالول تک بھی نہیں پہنچا تھا۔

حمیدالطّویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک ٹھا ہوئے ہو چھا گیا کہ کیار سول اللہ مَلَّ اِنْتُمْ خضاب لگاتے تھے'انہوں نے کہا کہ آپ کے بالوں کی سیابی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی (بیٹی بال اسٹے سفید نہ ہونے پائے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی') آپ کی داڑھی کے سفید بال بھی میں کی مقدار تک نہ پہنچنے یائے تھے'زیریں لبستر ہ بال سفید تھے۔

# اخبرانيي العالم المراني العالم المراني المران

ٹابت سے مردی ہے کہ انس سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مَالیَّظِ ہوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا ہے کاعیب نہیں دیا'آپ کے سراور داڑھی میں ستر واٹھارہ بال سفید تھے۔

ٹابت البنانی سے مردی ہے کہ انس ہی انٹوسے نبی مُلَاثِیْنِ کے خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُلَاثِیْنِ نے ایسا بڑھا پانہیں دیکھا جس میں خضاب لگایا جاتا ہے صرف زیریں لب کے پچھ بال کھچڑی ہے جن کوا گرتم چاہتے تو شار کر سکتے تھے۔

انس بن ما لک می اور دار هی میں بیس بال بھی سفید

قادہ سے مردی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں ہوئے سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مظافیر آنے خصاب لگایا انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کونیوں بنے کے بچھ بڑھایا صرف آپ کی کاکلوں میں تھا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹھافاؤ سے دریافت کیا' کیارسول اللہ مُلَّافِیْنَ نے خضاب لگایا' انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کونیس بینچے کین الو بحر میں فیدو نے خضاب لگایا ہے پھر میں اسی روز آیا اور خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک جی افت سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَا خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خضاب کی حد تک نہیں پہنچ واڑھی میں چندسفید بال تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ میں ہوئے تھے ' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافی کے سراور داڑھی میں بڑھا پانہ تھا' صرف چند بال آپ کی ما لگ میں سفید تھے' جب تیل لگاتے تھے تو تیل ان کو پوشیدہ کر لیتا تھا۔

جابر بن سمرہ میں شعرے مروی ہے کہ ان سے نبی مَلَا لَیْنَا کے بر صابے کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپ سرمیں تیل لگاتے تھے تو بڑھایا ظاہر نہ ہوتا تھا اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو ظاہر ہوتا تھا۔

جابر بن سمرہ ٹھائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثین کی پیشانی اور داڑھی کے بال تھجڑی ہو گئے تھے جب آپ اس میں تبل لگاتے اور تنگھی کرتے تھے تو ظاہر نہ ہوتے تھے اور جب بال بھر جاتے تھے تو ظاہر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے مروی ہے کہ ایک حجام نے رسول اللہ علاقیام کی موفیجیں کتریں' داڑھی میں سفیدی ویکھی تو کتر نے کا قصد کیا' نبی علاقیام نے اپنے ہاتھ سے اسے رو کا اور فر مایا کہ اسلام میں جو پچھ بھی بوڑھا ہوگا قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب ولٹیلٹ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مَالِّیْلِاً نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس حد تک نہیں ہنچے تھے۔ ایک شخص بن کنانہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی آئے کو ذوالحجاز کے بازار میں پیدل جاتے ہوئے دیکھا 'آپ کے بال گھونگریا لئے سراور داڑھی کے بال سیاہ تھے۔

زیادمولائے سعدے مردی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص شائنہ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ سَالَیْمَ اِنے خضاب ہے۔ لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں' آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا' آپ کا بڑھا پا داڑھی میں زیریں لب اور پیشانی میں تقااگر میں انجھا شار کرنا جا بتا تو شار کرسکتا تھا۔

الہیثم بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگاٹیٹی کا بڑھا پاڑیں لب اور پیشانی میں دیکھا میں نے اس کا انداز ہ کیا تو تنسی عدد سفید مال ہوں گے۔

جریر بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن بشرے کہا کہ کیا نی مَالْیَّیْ اِورْ مے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ زیریں الب چند بال سفید ہو گئے تھے۔

جریر بن عثان الرجی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَالَّيْظِ کے صحابی عبدالله بن بشرے وریافت کیا کہ کیا ہی مَالَّيْظِ پوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس (عمرے توجوان تھے کیکن داڑھی میں یاز مریں لب چند بال مفید ہو گئے تھے۔

انی جیفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالَّیْنِمُ کواپے وقت دیکھا کہ آپ کا پیرحصہ یعنی زیریں لب سفید ہو گیا تھا' ابو جیفہ سے کہا گیا کہ آپ اس زمانے میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تیر کی لکڑی بنا تا تھا اوراس میں نگا تا تھا۔

بی بھی ہے دالد وہب السوائی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُظَیِّرًا کودیکھا کہ نیچے دالے ہونٹ میں رکیش بچد میں ایک انگل سفندی تھی۔

الى جيف سے مروى ہے كمين فيرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم كوديكما كريش بيسفيد موكيا تها۔

قاسم بن الفضل سے مردی ہے کہ میں محمد بن علی تفاد ہوئے پاس آیا اور صلت بن زید کی طرف دیکھا جن کے ریش بچہ پر بڑھاپے کی آمیزش دوڑر ہی تھی ( مینی زیریں لب سفید ہوگئے تھے ) محمد نے کہا کہ اس طرح نبی مثل تی آئے آئے بالوں کی سیاہی سفیدی کی آمیزش آپ کے ریش بچہ میں جاری تھی صلت اس سے بہت مسرور ہوئے۔

تجان بن دینار بن گربن واسع سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا: یارسول الله مَالَّيْنَ ابر صابا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آرہا ہے فرمایا کہ مجھے سورت ﴿الراکتب احکمت آیاته ثعر فصلت﴾ نے اور الی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ( پہنی ان سورتوں میں قیامت کے جو بولناک احوال بیان کیے گئے ہیں ان کے خوف سے مجھ پر بڑھا یا طاری ہوگیا)۔

ابی سلمے سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یارسول اللہ ہم لوگ سرمبارک میں بردھایا دیکھتے ہیں فرمایا کہ کیونکر بوڑھانہ ہوں

حالاتكديس سورة هود واذا الشمس كورت ليرهتا بول-

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی مثل ایک اس عرض کی میں ولادت میں آپ سے برا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر وافضل ہیں (پھرآپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑھے ہوگئے) فرمایا کہ سورہ ہوداوراس کے ساتھ کی سورتوں نے اوران واقعات نے جو مجھ سے پہلے امتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑھا کردیا۔

ابن عباس نی شن سے مروی ہے کہ ابو بکر شی افتاد نے کہا: یا رسول الله میں دیکھا ہوں کہ آپ بھی بوڑ ھے ہوگئے فر مایا کہ مجھے تو سور م الواقعہ والمرسلت و عد یتسالون واذا الشمس کورت ، ہود نے بوڑ ھاکردیا۔

عطا ہے مروی ہے کہ بعض اصحاب نبی مَنْ الله الله علی یارسول الله برد ها پا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آ رہا ہے فرمایا ، بان مجھے بود اور اس کی می سورتوں نے پوڑھا کر دیا عطاء نے کہا کہ اس کی می سورتیں ﴿اقترب الساعة والمرسلت واذا الشمس کورت ﴾ بن ۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی مُنگانی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے بوڑھے ہو گئے اور آپ پر بڑھایا جلد آ گیا فرمایا مجھے سورہ ہود اوراس کی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا۔

عرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکر فن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ آپ کوس نے بوڑھا کردیا فرمایا کہ مورہ الواقعة والمرسلت وعمد بتساء لون واذا الشمس کورت ان ف

قادہ ہے مروی ہے کہ صحابہ تھ اللہ عرض کی: یارسول اللہ بڑھایا آپ کی طرف تیزی سے آگیا فرمایا کہ مجھے ہوداوراس کی سی سور نوں نے بوڑھا کردیا۔

انس بن مالک نفاه و سے مروی ہے کہ جس وقت ابو بکر وعمر نفاظ منبر کے سامنے بیٹھے تھے ان دونوں کورسول اللہ سَلَاظِیَّا اپنی بعض از واج کے جمرے ہے برآ مدہوئے ہوئے اپنی داڑھی پوٹھتے اسے اٹھاتے اور دیکھتے ہوئے نظر آئے۔

انس شین نے کہا کہ آن خضرت مگالی کے داؤھی میں بنست سرکے بڑھا پا اثر زیادہ تھا جب آپ ان دونوں کے پاس آکر تھر ہے تو آپ نے سلام کیا ابو بکر شین ایو بکر شین نے درم دل تھے اور عمر شین نئو سخت مزاج ابو بکر شین نئو نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ پر بڑھا پا تیزی سے آر ہا ہے آس خضرت مثالی فی داڑھی ہاتھ سے اٹھا کی اور اسے دیکھا ابو بکر شین نئو کی آسوند کی آسوند کی آسوند کی میں سے آسو جاری سے رسول اللہ مثالی کے فر مایا کہ بال جھے سورہ ہوداور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر شین نئون کے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اس کی بہنیں کون میں میں۔ فر مایا کہ الواقعہ القادعہ سأل سائل و اقا الشمس کورت العاقہ کی ما العاقہ کو۔

#### شبوت خضاب کی روایات:

عثان بن عبدالله بن موہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ ام سلمہ میں بین کے پاس گئے تو وہ ہمارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول الله مُناتِقَیْم کے پچھ بال تھے'اس میں حنااور نیل کا (سرخ) خضاب لگا ہوا تھا۔

#### 

ابن موجب في مروى ہے كدائييں ام سلم في النظاف رسول الله من النظيم كر سرخ بال وكھائے۔

عكرمه بن خالد عصروى ہے كەمىرے ياس رسول الله مَاليَّيْمِ كے بال بين جورْكَيْن بين اورخوش بودار بين \_

یجیٰ بن عباد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہمارا ایک سونے کا تھنگر وتھا جس کولوگ دھوتے تھے اس میں رسول اللہ مَثَاثِیُم کے بال تھے'چند بال نکالے جاتے تھے جن کارنگ حنااور نیل ہے بدل دیا گیاتھا۔

عثان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے الی عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کے خاندان کے پاس رسول اللہ منافقا کے چند بال دیکھے جو حناسے رینکے ہوئے تھے۔

ر بیعہ بن الی عبد الرحمٰن سے مردی ہے کہ میں نے نبی مُثَاثِیما کے چند بال دیکھے جوسر ختھے میں نے ان سے دریا فت کیا تو کہا کہ بیخوشبو سے سرخ ہوگئے ہیں۔

عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہان سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُٹاٹیٹی نے خضاب لگایا توانہوں نے کہا کہ ہاں۔ الی جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے دونوں رخساروں کے بال تھچڑی ہو گئے تھے آپ نے ان پر حنا اور نیل کا خضاب لگایا۔

ابى رمغە سے مروى ہے كەنبى مَنْ النَّيْمَ كى بال كان كى لوتك تقيران ميں حنا كا اثر تھا۔

ابن جرت کے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہیں سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی (سفید) داڑھی کا رنگ بدلتے بین انہوں نے کہا کہ میں نے رسولِ اللہ سُکا ﷺ کو دیکھا کہ آپ بھی (مجھی کھی) اپنی داڑھی کارنگ بدلتے تھے۔

عبید بن جرتئ سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا میں ابن عمر جھٹنا کے پاس گیا اور کہا: میں ویکھا ہوں کہ سوائے اس زردی کے آپ اپنی واڑھی کارنگ اور کسی رنگ سے نہیں بدلتے 'انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَالِیَّا ہُمَّا کو یکھا کہ آپ بھی یہی کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین داڑھی خلوق (خوشبو) سے زر در نگتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مُثَاثِیم بھی زرو رنگتے تھے۔

عبدالرحمٰن الثمالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ اپنی داڑھی کارنگ بیری کے عرق سے بدلتے تھے اور عجمیوں کی مخالفت کے لیے بالوں کارنگ بدلنے کا تھم دیتے تھے۔

كرابت خضاب كى روايات:

ابوہریہ میں مندے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاللی اندمی ایک میں جاتے ہے کا (بالوں کا سفید ) رنگ بدل دواور بیبودونسال ی کی مشابہت نہ کرو۔

ز بیر شاہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ منا بردھا ہے کوبدل دواور یہودی مشابہت نہ کرو۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ منا لیٹی نے فرمایا: بردھایا بدل دواور یہودی مشابہت نہ کرو۔

## اخدالني العالث ابن سعد (هدوم) العالم العالم

ابوذر شاه و سروی ہے کہ رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن ال

نیل ہے۔

کہمس نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ نبی مُلَاثِیْم نے فرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھا پے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔ -

ابو ہریرہ ٹی انڈوسے مروی ہے کہ نبی منگا اللیے اپنے فرمایا ' یہودونصاریٰ خضاب نہیں کرتے' لہذاتم لوگ ان کی محالفت کرو۔ ابرا تیم بن محمد بن سعد بن افی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا لیے فرمایا یہود ائینے بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے میں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرؤ اور سب سے افضل چیز جس سے تم بڑھا بے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

ابو ہر رہ ہی اور سے مروی ہے کہ نبی مالی نیکا نے فرمایا ' یہودونصال ی خصاب نہیں کرتے 'للبذائم لوگ ان کی مخالفت کرو۔

ابراہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگافیز نے فرمایا یہود اپنے بڑھاپے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے ' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرو' اورسب سے افضل چیز جس سے تم بڑھا ہے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

اسود بن بزید سے مروی ہے کہ انصار رسول اللہ منگھائے پاس گئے ان کے سراور داڑھی کے بال سفید ہے آپ نے انہیں رنگ بدلنے کا حکم دیا' تولوگ سرخ وزرد کے درمیان ہوگئے۔

قادہ چیﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیُّمْ نے فر مایا جس کولا محالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی اور نیل کا خضاب کرے۔ عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیُّمْ اِبڑھا ہے کو (سیاہی سے ) بدلنا پیندفر ماتے تھے۔

ابن عباس میں شین سے مروی ہے کہ نبی مثل النظم کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا جومہندی کا خضاب لگائے ہوئے تھا' فرمایا کلیماا چھا (رنگ) ہے' اس کے بعدا کیک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا جومہندی اور نیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا' فرمایا بیتوان سب سے اچھا ہے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللہِ مِن اللہِ مِن

عمروبن العاص عروى بي كررسول الله ما الله عالي الدينان خضاب منع فرمايا:

ابن عباس خالات سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹٹیؤ کے فرمانیا آخرز مانہ میں ایک قوم ہوگی جو (جنگلی ) کبوتر وں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی'وہ لوگ جنٹ کی خوشبو بھی نۂ سونگھیں گے۔

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مثالثی آنے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف (رحت ہے) نہ دیکھے گاجو سیاہ خضاب لگائے گا۔

## ﴿ طِبقاتُ ابْنَ سَعِد (صَدره) كُلُولُ مُعَاتُ ابْنَ سَعِد (صَدره)

مجاہدے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی ایک شخص کودیکھا کہ بال سیاہ کیے ہوئے ہے شام کو جب دیکھا تو بال سفید تھے' فرمایاتم کون ہو عرض کی میں فلاں ہوں' فرمایاتم سلطان ہو۔

ز ہری سے مروی ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ خص ملعون ہے جوداڑھی کوسیا ہی سے بدلے۔

عبدالملک بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ عطاء سے وسمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیلوگوں کی بدعات میں سے ہے میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے اصحاب کی ایک جماعت کو دیکھا ہے مگر ان میں سے کسی کو وسے کا خضاب لگاتے نہیں دیکھاؤہ لوگ تو صرف مہندی اور نیل اور اسی زردی کا خضاب لگاتے تھے۔

#### بالوں پر چونے کالیہ:

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیز (جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے ) چونے کالیپ لگاتے تھاتو اپنے ہی ہاتھ سے پوشیدہ مقام اور زیرناف کام لیتے تھے۔

حبیب سے مروی ہے کہ بی مظافیر اجب لیپ لگاتے تھاتوا ہے بی ہاتھ سے زیرنا ف کا کام لیتے تھے۔

حبيب بن ابي ثابت مروى بكر رسول الله مَا النَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ ال

قادہ وغیرہ ہے مروی ہے کہ نہ تو رسول اللہ مگانٹیؤ کے نہ ابو بکر وعمر وعثان میں متنافی نے نہ خلفاء نے اور نہ حسن میں ہوئے نے چونہ لگایا۔

قادہ وی دور الله علی الله منافی الم منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی ال

ا بن عمر تناوی سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَثَاثِیُّمُ نے فر مایا کہ ناخن اور موقچیس کتر انا اور زیریاف کے بال مونڈ نا فطرت ہے۔ کچھنے لگوا نا:

انس می الله علی الله منافقیات کچیندگارے ابوطیبے نے آپ کے بچیندگائے آنخضرت منافیا نے ان کے لیے (بطورا جرت) دوصاع (غلے) کا حکم دیا 'اورلوگوں کو حکم دیا کہ ان پر جومحصول ہے اس میں تخفیف کر دیں۔

جابر شی ادع سے مروی ہے کہ ۱۸ ررمضان کودن کے وقت ابوطیبہ تجھنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے یو چھا'تم کہاں شے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مُنگالِثِیُم کے پاس تھا آپ کے تجھنے لگار ہاتھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِیْن نے ابوطیب کو بلایا 'انہوں نے آپ کو پچھنے لگائے دریافت فرمایا کہ تمہارا خراح کتتا ہے عرض کی کہ تین صاع 'آپ کے ایک صاع کم کردیا۔

جابر فناہ ہو سے مروی ہے کہ الوطیب نے رسول اللہ مُثَاثِقِاً کے پچھنے لگائے استفسار قرمایا کہ تنہارا خراج کتنا ہے۔عرض کی کہ اتناا تناہے آپ نے ان کاخراج کم کردیا اورانہیں (اس بیشے ہے )منع نہیں کیا۔

انس بن ما لک تفایعہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق نے کھیے لگوائے 'ابوطیبہ جوبعض انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے آپ کے کچھنے لگائے 'آپ نے انہیں دوصاع غلہ عطافر مایا'ان کے آقاؤں سے فرمایا کہ ان کے محصول میں کمی کردین'

اور فرمایا که تجھنے لگا ناتمہاری بہترین دواہے۔

ابن عباس میں شناسے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گیائے نے بچھنے لگوائے اور حجام کواس کی اُجرت عطافر مائی۔اگریہ (اُجرت) نایاک ہوتی تو آ پڑا سے نہ دیتے۔

ابن عباس جی دور ہے کہ رسول اللہ منگائی نے روزے کی حالت میں مجینے لگوائے اس روز آپ پر عثی طاری ہوگئی۔اس لیے روزہ دار کے لیے بچینے لگوانا مکروہ ہے۔

عامرے مروی ہے کہ بنی بیاضہ کے ایک غلام نے رسول اللہ سکا لیکٹی کے پیچنے لگائے فرمایا : تنہمارا خراج کتنا ہے اس نے کہا کہ اتنا اتنا ہے آپ نے اس کے خراج میں کمی کردی اور اُجرت نہیں دی۔

سره بن جندب الاست مروی ہے کہ میں رسول الله منالیقی کے پاس تھا' آپ نے ایک جہام کو بلایا' اس نے سینگوں کے پیخ لگانے کو چینے لگائے دوچیری کی توک ہے آپ کے کانے لگا' ایک اعرابی آیا' اس نے آپ کود یکھا اور وہ جانتا نہ تھا کہ پچنے لگائے کی پیشان ہوگیا' عرض کی یارسول اللہ آپ اس کی بات پر (اُجرت) دیتے ہیں' بہ تو آپ کی کھال کا فائے رسول اللہ منالیقی نے فرمایا کہ بیجامت (پچنے لگاٹا) ہے' اس نے کہا کہ جامت کیا چیز ہے فرمایا: لوگ جودوا کرتے ہیں اس میں سب سے بہتر چیز ہے۔

عمر وبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کدرسول اللہ منگافیائے کے پینے لگوائے 'اور آپ نے جام کواس کی اُجرت عطا فر مائی۔

> ابن عباس می هناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تی ایکے گئے اسے بھیے لگوائے بھیا مواجرت دی اور زائد دی۔ زید بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تی ایکے اسے معجد میں (بحالت اعتکاف) بھی لگوائے۔

سعيد بن المسيب سے مروى ہے كەرسول الله مان في المسيب سے الكوائے۔

ابن عباس می است مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے بحالت احرام میچنے لگوائے جس کا سبب بیتھا کہ آپ نے اس بکری کے گوشت کا ایک لقمہ کھالیا تھا جس کو اہل خیبر کی ایک عورت نے زہر آلود کردیا تھا' جب سے آپ نے بیز ہر آلود لقمہ کھایا' برابرشاکی (مریض) ہی رہے۔

عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْفِیْزِ نے بحالت احرام مجھنے لگوائے۔

ا بن عباس چھ این سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کانے بحالت احرام وروز ہ تجھنے لگوائے۔

ا بن عباس جن و من مروى ب كهرسول الله منافيظ في بحالت روز و تحيين لكوائي ..

ابن عباس من ون عمروى ب كرسول الله مَاليني من بحالت احرام يحيي لكوائد

ابن عباس چھٹی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کے ایک در دی وجہ ہے بحالت احرام بچھٹے لگوائے وریافت کیا گیا کہ کیا آنخضرت مثالی کے بحالت احرام مسواک بھی کی تو ابن عباس چھٹین نے کہا کہ ہاں۔

## اخبارالني العالم المعالم المعا

ائس بن ما لک ٹی افیونہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی ٹین مچھنے لگواتے تھے دوگر دن کی رگوں میں اورا یک گدی میں۔ اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص ٹی افیوسے مروی ہے کہ انہوں نے سرکی ابھری ہڈی پر جو تالو کے او پر ہے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹم بچھنے لگواتے تھے۔عقیل وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹم اس (حجام) کوفریا د رس کہا کرتے تھے (اس کا نام مغیثہ رکھاتھا)۔

عبدالرحمٰن بن خالد بن الوليد سے مروی ہے کہ وہ اپنے سر پر اور دونوں شانوں کے درمیان مچھنے لگوایا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے امیر بیر تجامت کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْزِ بھی اس کے پچھنے لگواتے تھے اور کہا کہ جواپنا بیہ خون بہائے گا تو اسے نقصان نہ ہوگا' کیاا یک چیز سے دوسری چیز کاعلاج نہ کیاجائے۔

حسن شین شده سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹیٹی دو پچھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اور ایک گدی میں آپ طاق عدد پچھنوں کا حکم دیتے تھے۔

قادہ سے مروی ہے کہ بی منافیظم دو بچھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اور ایک گدی میں۔

جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ رسول الله مُؤلِین فیائے اسلامیں (مجھی) تیجھنے لکوائے۔

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيَّةُ نے وسط سر میں پچھنے لگوائے آپ اس کو (مرض کا) دور کرنے والا فرمایا کرتے تھے (یعنی اس کا نام منفذ رکھاتھا)۔

بگیر بن الاقتی سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اقرع بن خابس میں اللہ سکا ا

حسن میں اندورے ہے کہ رسول اللہ مگالیّتِا نے اپٹسر میں پچھنےلگوائے اوراصحاب کوبھی اپنے سروں میں پچھنےلگوائے کا حکم دیا۔انس میں اندورے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیّتِا نے فرمایا سرمیں پچھٹےلگوا نا ہی مغیثہ (یعنی فریا درس وشفاد ہندہ) ہے۔

جب میں نے (خیبروالی) یہودیدکا (زہرآ لود) کھانا کھالیا تو مجھے جریلنے اس کامشورہ دیا۔

انس بن ما لک ہی اور سے تم علاج کر رسول اللہ سکا گھڑانے فر مایا کہ وہ سب سے بہتر چیز جس سے تم علاج کر و پچھنے لگوانا ہے اور قسط بحری (ایک دوا کا نام) ہے۔

الس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ درسول اللہ مثلاً لیکھ نے فر مایا مجھے جس شب میں معراج ہوئی میں ملائکہ کے جس گروہ پر گزرا اُنہوں نے یہی کہا کہا ہے مجمد (مثلاثیم) اپنی امت کو حجامت (سیجھنے لگوانے ) کا تھم دیجئے۔

عمرو بن سعید بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّ اِلمِیانِ (معراج میں) میں جس فرشتے کے پاس سے ماملاء اعلیٰ سے گزراسب نے مجھے بچھنے لکوانے کامشور ہودیا۔

# اخيرانبي العادة المن معد (مدوم)

معقل بن بیارے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا اللهِ مَنَّالِيَّا مِنْ اللہِ مَنَّالِیَّا مِن بِیاری بیاری کی دواہے۔

ام سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنَافِیْنِم پچینے لگواتے تھے تو میں نے آپ کوخون دفن کرنے کا حکم دیتے سا۔ ہارون بن رباب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْنِم نے پچینے لگوائے ایک شخص سے فر مایا کہ اسے اس طرح دفن کر دو کہ کوئی کتا نہ کھود ہے۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ میں روزہ دار کے لیے پچنے لگانے کواس لیے ناپند کرتا ہوں کہ نبی مُنَافِیْنِ نے بحالت روزہ کی پخنے لگوائے تھاتو آپ ہے ہوش ہو گئے تھے۔عکر مدنے کہا کہ اس وقت ایک شخص منافق ہو گیا۔ (لیعنی جب اس نے آپ کی بے ہوثی دیکھی تواسے آپ کی نبوت میں شک ہوااوروہ منافق ہو گیا)۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِلْمِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الل

# قص شوارب

#### مونججين كتروانا

عبدالرحمٰن بن زیادے مروی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیٹی کناروں ہے موجیس کترواتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مجوی (پاری) آیا جواپی مو پیس بڑھائے اور داڑھی کتر وائے ہوئے تھا' فر مایا کہ تجھے اس کا حکم کس نے دیا'اس نے کہا کہ میرے دب نے فر مایا میرے دب نے مجھے بیے کم دیا کہ اپنی مونچھیں کتر اوادّ ک اور داڑھی بڑھاؤں۔

# بوشاك ولباس مبارك

#### سفيدلياس كااستعال

سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی پیٹم نے فر مایا تنہیں سٹید کپڑا اختیار کرنا جا ہے ای کوتمہارے زندہ لوگ پہنیں اور اسی کا اپنے مردوں کوکفن دو کیونکہ بیتمہارا بہترین کپڑا ہے۔

عمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اوراس کا اپنے مردوں کوکفن دیا کرو۔

ابن عباس می وی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقی نے فرمایا سفید کیڑے بہنا کرواورا پینے مردول کوائی کا گفن دیا کرو۔

# ﴿ طبقاتُ ابن سعد (مصدوم) المسلك المالي المسلك المالي المسلك المس

براء سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ علی پیٹی سے زیادہ حسین کسی کونہیں دیکھا۔ براء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی پیٹی کے جسم پر سرخ جوڑا دیکھا' میں نے کوئی چیز آ پ سے زیادہ حسین جھی نہیں دیکھی۔

براءے مروی ہے کہ میں نے سر پہنے رکھنے والوں میں سرخ جوڑے میں رسول اللہ سَالِیُّیْلِ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ عون بن الی جیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابطح میں رسول اللہ سُالِیُّیْلِ کے پاس گیا۔ آپ سرخ خیمے میں تھے بدن پرایک سرخ جہاور سرخ جوڑا تھا' گویا پیڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔

زر بن حبیش الاسدی سے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کے ایک شخص صفوان بن عسال نبی رسول اللہ مثالیقی کے پاس آئے آ پ متحد میں سرخ جا در پر تکیدلگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

جابر بن عبدالله سے مروی ہے کہ جمعہ وعیدین میں رسول الله عَلَيْقِ مرخ چا دراوڑھا کرتے تھے۔

قبیلۂ کنانہ کے ایک شخ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو اس طرح دیکھا کہ جسم اطہر پر دوسرخ چا دریں تھیں۔ ابی جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ جمعہ کوسرخ چا دراوڑ ھتے تھے اور عیدین میں عمامہ باند ھتے تھے۔

قیس بن سعد بن عبادہ فی ہوئے ہے کہ رسول اللہ مگا ہے ہم نے آپ کے لیے خسل کا پان آشریف لائے ہم نے آپ کے لیے خسل کا پان رکھ دیا آپ کے فیصل کیا ہم ایک فتم کا رنگا ہوارہ مال لائے جسے آپ نے اوڑ ھالیا 'گویا شکم مبارک کی بٹوں میں کسم کا اثر آج جسمی میری نظر میں ہے۔

بحر بن عبداللہ المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانْ اللّٰہِ مَانْ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ کا رنگا ہوا روہال تھا' جب از واج کے یہاں گشت کرتے تو اس کا یانی نچوڑتے تھے (اسے باند دھ کرغنسل کرتے تھے )۔

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا ایک رومال دیکھا جو کسم میں رنگا ہوا تھا۔

ام سلمہ ٹناھئنا سے مروی ہے کہ اکثر رسول اللہ مَثَاثِیْنَا کا کرنہ ٔ چا دراور تہبند زعفران اور کسم میں رنگا جاتا تھا' آپ اسی لباس میں (گھر ہے ) نگلتہ تھے۔

یکی بن عبداللہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالِیُّا کے کیٹرے' کریۂ جا دراور عمامہ زعفران میں دیکے جاتے تھے۔ اساعیل بن عبداللہ جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہیں نے رسول اللہ سَالِیُّا کےجسم پر جا دراور عمامہ بیم لیعنی زعفران کارٹگا ہواد یکھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کدرسول الله مُعَالِّيْنِ کے تمام کپڑے بہال تک کہ عمامہ بھی زعفران میں رکھے جاتے تھے۔

# اخبرالني الخيال المالي المالي

الى رمنة سے مروى ہے كمين نے رسول الله مكافية كم كودوسنر عيادرين اور معدد يكھا۔

یعلّی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مَثَالِقَیْمُ کو ہیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سبز چا در کوبغل کے بینچے سے اوڑ ھے ہوئے ا

ائی بردہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ خیاہ خات ہے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بنی ہوئی موٹی تہداورایک پیوند دار کمبل نکال لائیں'اورتشم کھائی کہرسول اللہ مٹالٹیٹا کی وفات اسی لباس میں ہوئی۔

عائشہ شاہ خاص مردی ہے کہ نبی مظافر کے لیے اون کی ایک سیاہ جادر بنائی گئی۔ آپ نے اے اوڑ ھاعائشہ شاہنانے نبی مظافر کے گورے بن اور اس جادر کی سیابی کا ذکر کیا' جب آنخضرت مظافر کے گواس میں پسینہ آیا تو اون کی بومسوس ہوئی اسے بھینک دیا' آپ کوخوشبو پیندھی۔

عبدالله بن عبدالرطن بن فلال بن الصامت ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ في عبدالاهمال ميں ايک کمبل ميں نماز ربھی جس کوآپ اوڑ ھے تھے کنگریوں کی شونڈک سے بیخے کے لیے آپ ای پر ہاتھ رکھتے تھے۔

مشیحہ بی عبدالاشہل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی ایک مجد بی عبدالاشہل میں ایک کمبل اوڑھ کرنماز پڑھی' آپ جب سجدہ کرتے تھے تو کنگریوں کی ٹھنڈک ہے بیچنے کے لیے اسی کمبل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

سبل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول الله مُنافیظِ کے پاس ایک بنی ہوئی جا در لائیں جس میں دوحاشے سے اور عرض کی نیار سول اللہ میہ چا درمیں نے اپنے ہاتھ سے بن ہے میں اسے لائی ہوں کہ آپ کواڑھا وَں رسول الله مَنَافِظِ نے ضرورت کی بناپر اسے لے لیا 'ہم لوگوں کے پاس اس کیفیت سے تشریف لائے کہ وہی چا در آپ کی تنہر تھی۔

عاضرین میں ہے ایک شخص نے جن کا راوی نے نام بھی بتایا اس چاورکو ہاتھ سے ٹولا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جھے
اڑھاد ہے 'فر مایا: اچھا' پھر جب تک خدا کو منظور ہوا آپ مجلس میں بیٹھے اور واپس تشریف لے گئے 'جب اندر پنچے تو اسے نہ کیا اور
اس شخص کے پاس بھواویا' حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھانہ کیا' رسول اللہ مکا ٹیٹے نے ضرورت ہونے کی وجہ سے اسے استعال
کیا اور تم نے آپ سے مانگ کی 'حالا نکہ تم جانے تھے کہ آنخضرت منا ٹیٹے سائل کوٹا لئے نہیں' اس شخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے
اسے آنخضرت سے لباس بنانے کے لیے نہیں مانگا ہے' بلکہ میں نے اسے اس لیے آپ سے مانگا ہے کہ جس روز میں مرول تو وہی میرا
کفن ہو سہل نے کہا کہ جس روز وہ مرے تو وہی چا دران کا کفن ہوئی۔

عبدالله مولائے اساء ہے مروی ہے کہ اساء ہی اپنا ہارے پاس ایک جبہ نکال کرلائیں جو دیبائے خسروانی کا تھا' اس کی آستین کی بغل میں خسر دی دیباتھی' اور جاک وگریبان میں اس کی مغزی تھی' اساء ہی اپنان کے کہا کہ بیدرسول اللہ منافظ کا جبہہ ہے آپٹی پہنا کرتے تھے' جب رسول اللہ منافظ کی وفات ہوگئ تو یہ عائشہ می ایونا کے پاس رہا' عائشہ میں اپنا کی وفات ہوگئ تو میں نے اسے لے لیا' ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔

انس بن ما لک نخاط نزے مروی ہے کہ رسول اللہ مَگافیظم اون کالباس پہنا کرتے تھے۔

## الطبقات اين معد (مقدوم) المسلك المسل

عمامه ميارك كارتك:

ابوز بیرے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی کے میں اس طرح داخل ہوئے کہ سرپر سیاہ عمامہ تھا۔ جعفر بن عمر و بن حریث نے اپنے والدے روایت کی کہ آنخضرت سَکاٹیٹی نے اس طرح خطبہ ارشاد فر مایا کہ سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

حسن تن اللغظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تی کا ایک جھنڈ اسیاہ تھا جس کا نام عقاب تھا' اور آپ کا عمامہ بھی سیاہ تھا۔ پزیدین ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تی کی محصلہ سے سیاہ تھے۔

مال بن غیوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ جب جدہ کرتے تھے تو تماہے کوا پی پیشانی سے اٹھادیے تھے۔
عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ ہے وضوکیا آپ کے سرپر عمامہ تھا 'عمامہ سرسے اٹھایا اور آگے کے بھے پر سمج کیا۔
حسن ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ جب عمامہ با ندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔
ابن عمر ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ جب عمامہ با ندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔
عروہ 'بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کوا کی گفتش ونگار کا عمامہ بدیتہ ویا گیا 'آپ نے اس کے قتل ونگار کو کا ٹ

قادہ میں اللہ علی اللہ علی ہے۔ میں نے انس بن مالک میں اللہ علیہ ہے۔ دریا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی لباس پیندتھا' انہوں نے کہا کہ میمنی جا در۔

محر بن بلال سے مروی ہے کہ میں نے (خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے بدن پررسول الله مَثَّالَّيْنَ کی ایک یمنی چاور دیکھی جس کے دوحاشیے تھے۔

لباس میں سندس وحربر کا استعال:

انس بن ما لک مین وی ہے کہ شاہ روم نے بطور مدیدرسول اللہ مظافیظ کوسندس کا ایک جبہ بھیجا' آپ نے اسے پہنا' گویا مجھے آپ کے ہاتھ اب بھی نظر آ رہے ہیں جواپنے طول کی وجہ سے ملتے تضے حاضرین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بیر ( تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ) آپ پر آسان سے نازل کیا گیا ہے فرمایا کہتم لوگ اس سے کیا تجب کرتے ہو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سعد بن معاذ کا جنت میں ایک رومال اس سے بہتر ہے گھر آپ نے اسے جعفر بن ابی طالب میں شائد کو بھیج دیا' انہوں نے بہنا تو نبی مظافیظ نے فرمایا کہ بیر میں ان تہمیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ خود پہنوعرض کی پھر میں اسے کیا کروں' فرمایا اسے بھائی نوائی خوائی نوائی نوائی کو بھیج دو۔

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَا يُؤْم کو جرير کی ايک عبابطور بديہ جيجی گئی آپ نے پہنی ای ميں نماز پڑھی جمر

عاکشہ شاہ خاصے مردی ہے کہ ابوجم بن حذیفہ نے رسول اللہ مُلَّا ﷺ کو ایک شامی چا در ہدیہ دی جس میں نقش ونگار تھے' رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ اسی چا در میں نماز کوتشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فر مایا کہ بیرچا در ابوجم کو واپس کر دو' کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑی اور دو مجھے فتنے میں ڈالنے ہی کوشی ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مکا تینے نے ایک چا دراوڑھی جس میں نقش ونگار تھے آپ نے وہ ابوجهم کودے دی اور ابوجهم سے ابنجانی (اپنج کی بنی ہوئی) چا در لے لی ابوجهم نے کہا: یارسول اللہ بیر کیوں؟ فر مایا کہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر بردتی تھی۔

رسول الله مَا يَعْمُ كلاس مبارك كي لمبائي اور جوراني:

انس بن ما لک تفاط سے مروی ہے کہ میں آیک روز رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ جارہا تھا' آ پ کے بدن پر نجرانی چا درتھی جس کا عاشیہ موٹا اور سخت تھا' ایک اعرابی ملا اس نے آپ کی چا درکواس زور سے تھسیٹا کہ رسول اللہ منافیظ کی گردن کی تھال میں چا در کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اس نے کہا کہ یا محمد (منافیظ ) اللہ کے اس مال میں سے مجھے بھی دلواسیتے جو آپ کے پاس ہے'رسول اللہ منافیظ متوجہ ہوئے اور بنے' پھراس کے لیے دینے کا تھم دیا۔

انس بن ما لک جی در سے مروی ہے کدرسول الله منافیق کا کریدسوتی کم لمیان والا اور چھوٹی آسٹین کا تھا۔ بدیل سے مروی ہے کدرسول الله منافیق کی آسٹین ہاتھ کے گئے ( بینیے ) تک تھی۔

عروه بن زبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مناقط کی جاور کا طول جار ہاتھ اورعرض دوہاتھ ایک بالشت تھا۔

عروہ بن زبیر سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی کی وہ چا درجس میں آپ وفد کے پاس تشریف لاتے اور ایک حضر می چا در کا طول چار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔ وہ خلفاء کے پاس تھی۔ پوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کو انہوں نے ایک چا در میں تہ کر کے رکھا تھا'عیدین میں (نماز کے وقت) اوڑھا کرتے تھے۔

ا بن عباس جواد من عبد الرسول الله مُناطقيم اليها كرونه بينة تصبحس كى لمبان اورة ستينيس كم تقيل عبد الرحل بن ابي ليان سروى بكرمين نے ابوالقاسم كوديكھا كهان كے بدن پرايك تنگ آستين والا شاى جبرتھا۔ از ار (تهبیند) مبارك:

یزید بن ابی صبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلظیم اپنی تبیند سامنے سے لٹکاتے تھے اور پیچھے سے او چی رکھتے تھے۔ عکر مدمولائے ابن عباس شاہر بنا سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس شاہر بنا کودیکھا کہ جب وہ تبیند با ندھتے تھے تو اگلا

## اخبراني ساتيم (مندوم) المن المنظمة ا

حصدا تنالئ تے تھے کداس کے کنارے ان کی پشت پار پڑے دہتے تھے اور تبیند کواپنے پیچے سے آو نچار کھتے تھے میں نے ان سے کہا کدآ پ اس طرح کیوں تبیند باندھتے ہیں' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مُظافِیْن کواسی طرح تبیند باندھتے و یکھا ہے۔

ابن عباس میں ہوتا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالِیَّا کودیکھا کہ ناف کے نیچے تہبند باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی عمر میں اللہ کودیکھا کہ وہ ناف کے اور پرتہبند باندھتے تھے۔

### سرمبارک ڈھانپ کرر کھنے کی عاوت:

انس بن ما لک می<sub>کاهش</sub>وری ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی آپی جا در بکثرت سرے اوڑھا کرتے تھے جا در کا کنارہ ایسامعلوم . ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کیٹرا ہے (سرکا تیل لگ جاتا تھا)۔

انس بن مالک شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ اِنْ اِنْ چا در سے سر ڈھا تک لیا کرتے تھے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ تیل والے یازیمون والے کی چا در ہے۔

معادیہ بن قرہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ علی ﷺ کے پاس گیا' اور بیعت کی' آپ کا کرنتہ کھلا ہوا تھا' اپناہا تھ کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کوس کیا' عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معادیہ میں ہوڑاور ان کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے گری میں اسی طرح دیکھا کہ بید دونوں بھی گھنڈی نہیں لگاتے تنے اور گا کھلا رکھتے تنے۔ لباس بیننے وفت ڈعا:

ابوسعیدخدری می الفظامے کے درسول اللہ مَا اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا الل

عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکالٹیڈا فرماتے تھے کہ جبتم میں سے کوئی کیڑا پہنے تو یہ کہے: ''سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کیڑا پہنایا جس سے میں اپناستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں''۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا کیٹیئم نے عثان بن عفان می اور کو کہ جیجا تو انہیں ابان بن سعید نے بناہ دی انہوں نے ان کواپنی زین پر سوار کر لیا اور چیچے بٹھا لیا یہاں تک کہ محد لائے اور کہا کہ اے جیڑے بٹے جس آپ کومتواضع دیکھا ہوں آپ بھی اپنی تہبند اسی طرح افکا ہے جس طرح آپ کی قوم کے لوگ لٹکاتے ہیں۔عثان میں اور کہا کہ اس طرح ہمارے صاحب ( بعنی آ مخضرت مُن کٹیٹی اپنی نصف پنڈلیوں تک کی تببند باندھتے ہیں ابان نے کہا کہ اے بیٹے بیت طرح ہمارے صاحب نہ کرلیں ۔ اور ہم تو آنہیں کے نیش قدم کی بید دی کر ایس ۔ اور ہم تو آنہیں کے نیش قدم کی بیر دی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ عدید کا ہے۔

ایا س بن جعفر الحفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیا کا ایک رومال تھا' جب آپ وضو کرتے تو اس سے یو نچھتے۔

# اخبراني العالم المعالم المعال

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ایک جوڑا یا کپڑاانیس اونٹنیوں کے عوض میں خریدا۔ اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے سر ہ اوقیہ چاندی کا ایک جوڑا خریدا۔ موسی الحاری سے جوز ماننہ بن امیہ میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر سے ایک طیلیان (عجمی عباء) کا ذکر کیا گیا فر مایا ' بیدہ کپڑا ہے جس کاشکرادانہیں ہوسکتا۔

اساعیل سے مروی ہے کدرسول الله مالی کی جا درآ ٹھ دیناری تھی۔

#### ایک ہی کیڑے میں نمازیر هنا:

ابن عباس میں مناز پڑھتے و یکھا جس کے زائد صلی اللہ مانگیا کوایک ہی چا در میں نماز پڑھتے و یکھا جس کے زائد ھے ہے آپ زمین کی سر دی وگری ہے بیچتے تھے۔

انس بن ما لک می نفون ہے کہ رسول اللہ متالیقیانے جوسب ہے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی وہ ایک ہی کپڑے میں ابو بکر میں اللہ علی جھے پڑھی جے آپ ایک بغل کے پنچے اور ایک کندھے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے۔

انس میں انس میں انسان میں اللہ میں ہے۔ کے درسول اللہ میں اللہ میں ایک ہی کیڑے میں جے آپ بغل کے بیچاور کند سے کے اور کند سے کے اور کند سے کے اور کند سے کے اور کند سے اوڑ سے ہوئے تھے بیٹھ کرنماز پر تھی۔

مویٰ بن ابراہیم بن ابی ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ انس بن مالک ٹھامٹو کے پاس گئے تو وہ اٹھ کر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے گئے ہم نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑے ( تہبند ) میں نماز پڑھتے ہیں حالا تکہ آپ کی چا در بھی رکھی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول الله مَالَيْظِم کواس طرح نماز برا صفے و یکھا ہے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّے نیاری ْکے زمانے میں اپنے گھر میں ہمیں نماز مغرب ایک ہی کپڑے میں پڑھائی جسے آپ ایک بغل کے بنچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے' آپ نے سورہ مرسلے پڑھی' اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نماز نہیں پڑھی۔

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ نبی مَثَالِثَیْمُ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے نیچے اوپر تھے۔ عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ کواپنے مکان میں ایک ہی کپڑے میں جسے آپ اوڑھے تھے نماز پڑھتے دیکھا۔

عمر بن الی سلمه المحزومی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مثلظیم کوایک ہی کپڑااوڑ سے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ ابن عقبل سے مروی ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھا ہے جس طرح آپ نے رسول اللہ مثلظیم کونماز پڑھتے دیکھا ہے'انہوں نے اپنی چاور لی اسے سینے کے بیچ سے باندھااور کہا کہ میں نے رسول اللہ مثلظیم کواس طرح کرتے دیکھا ہے۔

## اخبدالني من المنافقة ابن سعد (مندوم) المنافقة المن سعد (مندوم)

ابوز بیرے مروی ہے کہ میں نے جاہر بن عبداللہ کو ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھتے ویکھا جس کو وہ ایک بغل کے پنچے سے
اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے جاہر نے ابوز بیر کو بتانیا کہ جاہر رسول اللہ مٹالٹیؤ کے پاس گئے تو آپ بھی ایک ہی کپڑے میں
نماز پڑھ رہے تھے جس کو ایک بغل کے پنچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے حالانکہ ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے۔ جاہر
نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ مٹالٹیؤ کو اس طرح کرتے ویکھا ہے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوایک ہی تہبند باندھے ہوئے نماز پڑھتے ویکھااس کے سوا آپ کے جسم پرکوئی کپڑانہ تھا۔ جسم پرکوئی کپڑانہ تھا۔

این عمارین بیارنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مظافیخ نے ایک بی کپڑے میں ہماری امامت کی جسے آپ ایک بغل کے بنچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے۔ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر پڑا تھا۔ پھر جب آپ قارغ ہوئے تو عمر میں ہوئے کہا کہ اس میں اس میں کینی جنابت وشب خوابی کے کپڑے میں نماز؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

ابوسعید خدری ٹی اور سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ عُنْ اللّٰہِ عَلَیْمُ کے پاس آ پُ کے مکان میں گیا' آ پُ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جسے ایک بغل کے نیچے سے اور ایک ثمانے کے اوپر سے اوڑ ھے تھے۔

معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن ام المونین ام جبیبہ میں عظافی اسے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ مُٹاٹیڈ آماس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں دیکھتے تھے۔

#### حالت استراحت:

عائشہ خان خان ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئیں تو انہوں نے رسول اللہ مَالَّيْظِ کا بستر ایک نہ کی ہوئی عباء دیکی و دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے رسول اللہ مَالِّیْظِ کا بستر ایک اور فر مایا کہ بید دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے ایک بستر بھیجا جس بیں اون بھراتھا پھر میرے پاس رسول اللہ مَالِیْ قَشِ نفت لائے اور فر مایا کہ بستر بھیجے ویا کیا ہے وض کی :یارسول اللہ فلاں انصار بیر میر بے پاس آئی تھیں انہوں نے آپ کا بستر ویکھا اور وہ کئیں اور انہوں نے یہ بستر بھیجے ویا فر مایا کہ اس کو واپس کر دو میں نے واپس نہیں کیا ۔ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر میں رہے آپ نے قین مرتبہ یہی فر مایا ، پھر فر مایا کہ واللہ اس کو واپس کر دو میں جا بتا تو اللہ میرے ساتھ سونے جا ندی کے پہاڑ کر دیتا۔

عائشہ ٹی اوٹنا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مُنافیظ کے لیے ایک عباء بچھا دین تھیں جس پر دونوں سوتے تھے آپ ایک شب کوتشریف لائے میں نے اس (عباء) کو چو ہرا کر دیا تھا' آپ اس پرسوئے' بھر فر مایا کہ اس شب کومیر ہے بستر کوکیا ہوا تھا کہ وہ

## 

جیسا پہلے تھا و یہ انہیں تھا عرض کی یارسول اللہ میں نے اسے چو ہرا کردیا تھا' آپ نے فرمایا کہ اسے اس طرح کر دوجس طرح تھا۔

عا کشہ تھا ہونا سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا ہوئے اپنی آپ کے مکان میں گیا تو آپ کوایک گدے پردیکھا۔
جابر بن سمرہ تھا ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا ہوئے کی پاس آپ کے مکان میں گیا تو آپ کوایک گدے پردیکھا۔
جندب بن سفیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا ہوئی کا کا نٹا لگ گیا انگل سے خون نکل آیا' فرمایا کہ یہ انگل بی ہے جو خون آلود ہوگئ اللہ کی راہ میں اس کا سما بقہ نہیں پڑا (یعنی یہ جہا دمیں خون آلود نہیں ہوئی ) آپ کو چاریا کی پر لٹایا گیا جو مجمور کی چھال کی رہ سے بی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔

حسن فی دورے مروی ہے کہ عمر بن النظاب فی دور اللہ متالیق کے پاس گئے آپ کو بورے پر دیکھا جس کے نشان پہلو میں پڑگئے سے ای گھر میں کچھ بد بودار چربیاں بھی تھیں عمر فی دونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر فی دور تہمیں کیا چیز رلاتی ہے؟ عرض کی آپ اللہ کے نبی بیں (اور اس حالت میں بیں) اور کسرای وقیصر سونے کے تختوں پر بیں فرمایا کہ اے عمر فی دیات کہ دیاتان کے لیے ہواورآ خرت ہمارے لیے۔

عطاء سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب نبی مناقظ کے پاس کئے آپ ایک چری بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے ہے۔ میں مجبور کی چوال بھری تھی اس مکان میں چربی بھی پڑی تھی اور آپ اللہ کے تو فر مایا 'اے عمر میں تاہوں کہ کسرای وقیصر طرح کے رکیشی فرشوں پر ہیں۔ اور آپ اللہ کے منتخب و برگزیدہ ہوکراس حالت میں ہیں جیسیا میں دیکھتا ہوں فر مایا: اے عمر میں ہیں جو کہ اگریں جا ہتا کہ میرے ساتھ بہاڑ سونا بن کرچلیں تو ضرور جلتے 'اور اگر میں جا خدا کے زر کے برابر بھی (باوقعت ) ہوتی تو وہ اس سے کا فرکو کھے نہ دیتا۔

عبدالله بن مسعود جا الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله

الى العضر مولائ عمر بن عبيدالله ہے مروى ہے كہ عمر بن الخطاب نبى مَلَّا اللَّهِ اللهِ الله الله الله الله على ال نے بدن ميں نشان وال ويئے تھے۔

انس بن ما لک میں اندے سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ہمیں امسلیم کے مکان میں ایک بوریے پر نماز پڑھائی جو پر انا

#### 

ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا'آپ مال اللہ اے اسے کسی قدریانی سے ترکر دیا پھراس پر مجدہ کیا۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئاہؤں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کا ایک چری استر کا جبہ تھا جس پر آ پُٹماز پڑھتے تھے اور آ پ چُری استر کا جبہ دباغت کیا ہوا پیندفر ماتے تھے ( تا کہ بد بونہ آئے )۔

جریریا ابی جریرے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مَثَاثِیْمَا کے پاس پہنچا' آپ ہم لوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے۔ میں نے آپ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بھیڑ کی کھال کا تھا۔

سعیدالمقبری سے مروی ہے کہ نبی مَالِیَّا کا ایک مجور کا بوریا تھا جے آپ دن کو بچھاتے تھے جب رات ہوتی تو مبجد کے جمرے میں رکھ دیتے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔

زید بن ثابت ٹھاہؤ سے مروی ہے کہ دسول اللہ عُلِّقَیْجُ نے بوریے کا ایک ججرہ بنایا تھا آپ نے چند شب اس میں نماز پڑھی' پھرلوگ آپ کے پاس جن ہوئے۔ ایک رات کوانہوں نے آپ کی آ وازنہ نی تو خیال کیا کہ آپ سوگئے ہیں بعض کھنکھارنے لگے کہ آپ ان کے پاس نکل آ کیں' آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں برابر تہارے اس برتاؤ کود یکھنا رہا یہاں تک کہ نہ کرسکو گے (بیدواقعہ نماز رُّ اور کے متعلق ہے ) لہٰذاا بے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو' کیونکہ فرض نماز کے سوا آ دمی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جواس کے گھر میں ہو۔

#### رسول اللهُ مَنَّالِيَّةُ مَا حِائِے ثمار:

انی قلابہ سے مروی ہے کہ میں امسلمہ ٹی ایک کھر میں گیا ان کی پوتی ام کلثوم سے نبی محدرسول اللہ مُنافِیکا کی نماز کی جگہ در یافت کی تو انہوں نے مجھے مجد دکھائی جس میں ایک چھوٹا سابور یا تھا 'میں نے جیا ہم اسے ہٹا دوں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیکا اس بوریے برنماز بڑھا کرتے تھے۔

عائشہ ی انفاعے مروی ہے کہ رسول الله ماليكا چھوٹے سے بور بے برنماز بر صاكرتے تھے۔

عائشہ تھا ہوں کے کہ رسول اللہ مُنَافِیَّا نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے بوریا لا دوعرض کی میں تو جا تصدیوں فرمایا تہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

عائشہ خاسفات مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹی مُٹالٹی مُسجد میں سے آپ نے کنیز سے فرمایا کہ مجھے بوریا دے وے عائشہ خاسفان نے کہا کہ وہ تو حائصہ ہے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے عائشہ ٹٹاسٹان نے کہا کہ آپ کا مقصد بیتھا کہ ہم۔ اسے بچھادیں کہ آپ اس پرنماز پراحمیں۔

ا بن عمر میں پیشن سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکاٹٹیا نے فر مایا اے عائشہ میں پیزنا مجھے متجد سے بوریا دے دو عائشہ میں پیزنانے عرض کی یارسول اللہ میں تو حائصہ ہوں فر مایا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

ابن عر المن المن مروى ب كرسول الله مَا الله ما

میموند می دند الحارث (ام المونین) سے مروی ہے کدرسول الله منافقیم چھوٹے بوریے برنماز پر صاکرتے تھے۔

#### كر طبقات ابن سعد (صدوم) اخبار النبي متل عليم

سونے کی انگوٹھی کی ممانعت:

ابن عمر بھار تھا ہے متعدد طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملا اللہ علی آیا ہے ایک سونے کی مہر بنوائی جب آ ہے اسے اسے داہنے ہاتھ میں پہنتے تصوّاس کا تکینہ ضلی کی طرف رکھتے تھے' پھرلوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں (مہریں) ہوالیں' تورسول الله مَالَّيْنَةُ منبرير بیٹے آ پڑنے اسے اتار ڈالا اور فرمایا کہ میں انگوٹھی (مہر) پہنتا تھا اور اس کا گلینہ تھیلی کی طرف رکھتا تھا آ پڑنے اسے پھینک دیا اور فر ما یا کہ واللہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔ نبی مَالیُّیّنِ نے انگوشی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

طاؤس سے مروی ہے کہ نبی منافق کے اس نے کی انگوشی ہوائی' ایک روز جس وقت آپ خطبہ فرمار ہے تھ نظراس پر پڑی اسے دیکھ کرفر مایا کہتم لوگوں کے لیے دومری ہے چھرآ ہے نے اسے اٹارڈ الا اور پھینک دیااور فرمایا کہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مثاقیظ مائیں ہاتھ میں سونے کی انگوشی بہنا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگ آپ کی طرف و مکھنے لگے آپ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیں چنگلیا پر رکھ لیا ' پھرانے اہل بیت کے پاس والیس آئے اوراہے بھنک دیا۔

> ا یو ہر برہ وخیاہ نئے سے مروی ہے کہ تبی مُلاثِیْرِ نے سوئے گی انگوٹھی ہے منع فر مایا ہے۔ رسول الله مَنْ لِيَنْتُمْ كَي حِلْ مُدى كَي الْكُوشِي:

ابن عمر المارة المنظم المتعدد طرق سے ) مروى ہے كدرسول الله مناتيكا في قصر روم كے نام فرمان تحرير فرمايا اور اس يرمهزمين لگائی' آ ہے سے کہا گیا کہ بغیر مہر کے آ ہے کا فرمان پڑھانہیں جائے گا'رسول اللہ علاقیائے ایک جاندی کی مہر بنوائی اور اس پرنقش كراياً نقش ميتها ''محرر سول الله' رسول الله مَا لِيُعِيمُ كَم باته مين اس كي سفيدي كويا اب بهي مجھے نظر آر رہي ہے۔

حمادین سلمہ ہے مروی ہے کہانس بن مالک میں ہوئے ہے دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے مہر بنوائی تھی انہوں نے کہا کہ بال ایک مرتبہ آئے نے عشاء میں تقریباً نصف شب تاخیر کردی جب آئے تما ڈیڑھ کے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تونماز برجہ بیکے اور سو گئے اورتم لوگ اس وقت تک نماز ہی میں ہو جب تک تم اس کے انظار میں رہو اس نے کہا کہ آپ کی انگوشی کی چک جودست مبارک میں تھی گویا اس وقت بھی میری نظر میں ہے اور انس جی اینا بایاں ہاتھ بلند کیا۔ (انگوشی باکیں ہاتھ میں تھی)۔

انس بن ما لک تھاہ ہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے ایک انگوٹھی بنوائی جوخالص بیا ندی کی تھی اور فر مایا کہ اس طرح کی انگوشی کوئی نہ بنوائے۔

الس بن ما لک جی در سے مروی ہے کہ رسول اللہ خلافی ہم کی انگوشی جا ندی کی تھی جس کا تکلیہ بھی اس کا تھا۔ ز ہیرنے کہا کہ میں نے حمید سے دریافت کیا کہ گلینہ کیساتھا توانہوں نے بتایا کہ آنہیں نہیں معلوم کہ وہ کیساتھا۔ انس بن ما لک مینه و سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا کافیا کے بیا ندی کی انگوشی بنوائی جس کا تکمینہ جبشی نقا اور نقش'' محمد رسول

### كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالمنظمة الما المنظمة الما المنظمة المناسبة المناس

انس بن ما لک ہی ایک ہوں ہے کہ انہوں نے صرف ایک روز رسول اللہ منگائیو آکے ہاتھ میں چاندی کی انگوشی دیکھی' جب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہنیں تو نبی محمد رسول اللہ منگائیو آئے نے اپنی انگوٹھی بھینک دی' پھرلوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

ابن عمر خیار منی است مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیاتی آئے جاندی کی ایک مہر بنوا کی جوآ پ کے ہاتھ میں رہی آ پ کے بعد پھروہ ابو بکر خیار نی الدینے کے ہاتھ میں رہی ان کے بعد وہ عمر نی الدین کے ہاتھ میں رہی 'یہاں تک کہ جاہ ارلیں میں (حضرت عثان ٹی الدین کے ہاتھ ہے ) گریڑی 'اس کانقش'' محمد رسول اللہ' 'تھا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَافِيْظِ كي مهر جا ندى كي تھي اس پر "محدرسول الله "معقوش تھا۔

جعفر بن مجرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائلیٹر نے سونے کی مہر پھینک دی اور ایک مہر جاٹدی کی بنوالی آپ اسے اپنے بائمیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔

عامر سے مردی ہے کہ رسول الله مَن اللهِ عَلَيْهِ كَلَ مهر جا عَدى كَي تقى -

حضور على الله كى مهرمبارك:

ابراجيم سے مروى ہے كدرسول الله منافيظ كى مبراو ہے كتفى جس پرچاندى كايتر چرا ھا ہوا تھا۔

مکول سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْظِ کی مہر لوہے کی تھی جس پر چاندی کا پتر پڑھا ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کا تگینہ کھلا ہوا تھا۔

سعیدے مروی ہے کہ خالد بن سعید میں ہوئار سول اللہ مَالَّةُ اللہ کَالَّةُ کَا اِن کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی۔ رسول اللہ مَالَّةُ ہِمَا کہ اسے بھے اتار دو انہوں نے اسے اتار دیا تو وہ مالیا کہ اسے بھے اتار دو انہوں نے اسے اتار دیا تو وہ لو ہے کہ تھی جس پر چاندی منڈھی تھی فرمایا کہ اس پر کیامنقوش ہے۔ عرض کی دنھیر رسول اللہ مُن اللہ مَالَّةُ اِن اسے لے کہ بہن لو ہے کہ تھی جس پر چاندی منڈھی قبی فرمایا کہ اس پر کیامنقوش ہے۔ عرض کی دنھیر رسول اللہ مُن اللہ مَالَّةُ اِن اسے لے کے بہن لیا جو مہر آ یے کے ہاتھ میں تھی وہی تھی۔

عمرو بن بیخی بن سعیدالقرشی نے اپنے دادا ہے روایت کی عمر و بن سعید بن العاص جس وقت حبشہ ہے آئے تو رسول اللہ مظافیخ کے پاس کے فرمایا کہ اے عمر و تبہارے ہاتھ میں بیا مگوشی کیسی ہے عرض کی یارسول اللہ بید چھلا ہے فرمایا اس کانفش کیا ہے عرض کی یارسول اللہ بی فرمایا کہ اللہ مظافیخ ہے لیا اور اسے مہر بنالیا 'وہ آپ کی وفات تک ہاتھ میں رہی پھڑا ہو بکر می اللہ کی دفات تک ہاتھ میں رہی پھرا سے مثان میں میں پھڑا ہو اہل مدینہ کے لیا وفات تک ان کے ہاتھ میں رہی پھرا سے مثان میں ہوئے جس کا نام بیراریس تھا'وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھودنے کا تھم دے دہے کہ مہر کنویں بیل کر ایک کنواں کھروا رہے ہے کہ مہر کنویں بیل کر بیٹ کے اس بیٹر کے اس کی میراریس تھا'وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھودنے کا تھم دے دہے کہ مہر کنویں بیل کر بیٹر کے اس بیٹر کا بی میرارین ہا تھا ہے۔

### نقش مهر نبوي سَأَاللَّهُ مُرَّا

ا بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَائِینِیم کی مہریر ' دہم اللہ محمد رسول اللہ ' منقوش تھا۔

انس بن ما لک جی الاعتصاروی ہے کہ نبی مَلَا تَقِیْلِم کی مہریر تنین سطر میں ' محمد رسول اللہ'' منقوش تھا۔ محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اللہ ایک سطر میں (اوراس کی ہیئت بیتی: (اللہ ایک ا

انس بن ما لک شی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله ما الله علی اللہ ایک نقش کندہ کرایا ہے لہذا کو کی شخص اس نقش پرنقش نہ کندہ کرائے (لینی اپنی مہریر بیقش نہ کندہ کرائے )۔

طاؤس سے مروی ہے کہ قریش نے رسول اللہ مَاللَّيْظِ سے عرض کی : يہاں ایسے لوگ بيں جو گويا مجم کو جا ہے ہيں کہ کوئی فر مان بغیر مهر کے جاری نہیں کرتے اسی بات نے آپ کواس پر آ مادہ کیا کہ آئی مہر بنوائیں آپ نے اس پڑ ' محمد رسول اللہ'' کندہ كرايا اور قرمايا كه ميري مهر كاسانقش كو كي نه كنده كراير

انس شاه المناسب مروى ب كرسول الله مَا يَنْتِيْمُ كي مبر كانقش ومحدرسول الله عمار

، حسن تخاه و سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز انے فرمایا کہ میں نے ایک مہر بنوائی ہے لہٰذا کوئی شخص اس کی خلاف ورزی نہ كرية ال كالقش "محمد رسول الله" تقايه

تجاج بن الى عثان سے مروى ہے كہ حسن مئ الديوسے ال شخص كے متعلق دريافت كيا كيا جس كى انگوشى ميں الله كاكوئى نام كنده مو اوروہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے انہوں نے کہا کہ کیا یمی رسول الله مُلَافِيْزًا کی میر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہ تھی یعنی دومجد رسول الله "(اورآب اس) كويسني موت بيت الخلاء بهي جاتے تھے)

ابراجيم وغيره مع مروى ب كرسول الله عَلَيْظِم كي مهركانتش محمد رسول الله عَمَار

محمد من مروى ہے كەرسول الله مَلَا يُقَيِّمُ كى مهر كانقش" محمد رسول الله " تقال

ابوخلدہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالعالیہ سے بوچھا کہ رسول الله ما الله علی مرکانقش کیا تھا انہوں نے کہا کہ صدق الله ثم الحق الحق بعده محمد رسول الله (الشَّحِائِ عِيرَ مِنْ مِنْ عِي إِسْ كَ بِعَرِ مُمْ اللَّهِ كَرَسُول بَيل)

محمد بن عبداللد بن عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقتی کے معاذبن جبل جن الدیمن بھیجا' جب وہ یمن سے آئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں ایک جائدی کی مہرتھی جس کانقش''مجھ رسول اللہ''تھا رسول اللہ ساتھ اُنے نے فر مایا کہ بیر مہر کیسی ہے عرض کی پارسول الله میں لوگوں کوا حکام لکھا کرتا تھا' اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں تم وبیش نہ کردیا جائے اس لیے میں نے ایک مہر بنوائی جس كولگاديتا بون فرمايا: اس كانقش كيا ہے عرض كى " ' محمد رسول الله' تؤرسول الله على الله على الله كار مايا كه معاذ كى برچيزا يمان لا كى يبال تك كمان كى مېرجمى رسول الله مَاليَّةُ مِن أَنْ الله مَاليَّةُ مِن أَنْ الله مَاليَّةُ مِن مِن إلى م

### رسول الله مَثَالِيَّةُ مِ كَي الْكُوشِي كَا كُنويِ مِيل كُرِيّا:

انس بن ما لک می الفیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی ابو بکر وغمر میں اللہ می

علی بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا کُلیٹی ابویکر وعمر شیاری کے ساتھ تھے جب اس (مہر) کوعثان میں اللہ مَا کیٹی کے لیا تو وہ گریڑی اور عائب ہوگئ کچرعلی میں الدونے اس کا نقش کندہ کرالیا۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَل ابن عمر وی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ

حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی رافع کو دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنتے دیکھا تو میں نے ان سے دریا فت کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنے دیکھا' اورعبداللہ بن جعفر نے کہا کہ رسول اللہ سَالَتُوجُ وا ہنے ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

يعلى بن شداد ہے مروى ہے كەرسول الله مَاليَّيْمَ الله مَاليَّيْمَ الله عَلَيْمَ بالْمَدِين باتھ مين نه كينتے تھے۔

سعید بن المسیب ولیسیا سے مروی ہے کہ نہ رسول اللہ مٹالیسی کے انگوشی پہنی یہاں تک کہ آپ واصل بحق ہو گئے نہ ابو بکر میں ہوئے نہ ابو بکر میں ہوئے اور نہ علاقتی ہوئے اور نہ عن اللہ مٹالیسی کے بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے اور نہ عثان میں ہوئے اور نہ عثان میں ہوئے کہ میں بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے ۔اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مٹالیسی کے بیاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے ۔اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مٹالیسی کے بیاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے ۔اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مٹالیسی کے بیان ممارک :

انس بن ما لک می افت ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے تعلین میں دو تھے تھے۔

جاہر میں اندوں سے مروی ہے کہ محمد بن علی نے ان اوگوں کے لیے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کی پاپوش نکا کی انہوں نے مجھے دکھائی کہ اس کی ایٹری حضری جوتی کی طرح تھی اور اس کے دو تھے تھے۔

عبدالله بن الحارث ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالْقَیْمُ کی پاپوش میں دو تھے تھے جن کے سرے ایڑی میں جڑے تھے۔ انس تئاسفہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّ

ہشام بنء وہ سے مروی ہے کہ بین نے رسول اللہ مُثَاثِینَ کی پاپوش دیکھی جو بیٹلی ایٹری دالی اور ڈیان کی طرح نوک دار تھی' اس کے دو تھے تھے۔

میسیٰ بن طہمان سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب اٹس جھائٹ جی تھوانہوں نے حکم دیا ایک پاپوش نکالی گئی جس کے دو تتمے تھے پھر میں نے ثابت البنانی کو کہتے سنا کہ یہ پاپوش نبی سکا ٹیٹو کی ہے۔

# اخبراني علا (صدوم) المسلك المسلك المسلك المباراني المعلقة

عبداللہ بن الحارث الانصاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ متابیقی کی تعلین دیکھیں جن میں تنے گئے ہوئے تھے۔

ابن عون ہے مروی ہے کہ میں سے میں تعلین تسمہ ڈالوانے کے لیے لے گیا میراخیال ہے کہ یہ وزاجے تعایا زااج میں ایک تشم ساز کے پاس گیا کہ وہ ان میں تسے ڈال دے اور ان میں ایک قتم کے تشیم موجود تھے میں نے اس سے کہا کہ وہ مری قتم کے تشیخ ڈال دے تواس نے کہا کہ میں ان میں اس قتم کے تشیخ ہیں میں ڈالوں گا جیسے کہ میں نے رسول اللہ متابیقی کی میں نے رسول اللہ متابیقی کی میں اس قتم کے تشیخ ہیں میں اس قتم کے تشیخ کہا کہ تاس نے کہا کہ قاطمہ بنت عبید اللہ بن عباس کے پاس میں نے اس سے کہا کہ اس میں اس قتم کے تشیخ ڈال دے اور دونوں کے گان دائی ظرف کیے۔

ڈال دے اس نے اس قتم کے تشیح ڈال دیئے اور دونوں کے گان دائی ظرف کیے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں مکے میں ایک گفش ساز کے پاس گیا اوراس سے کہا کہ میری تعلین کے تھے بناوے اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں داہنی طرف تھے لگا دول جیسا کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹی کی تعلین میں دیکھا ہے۔ میں نے پہا کہ اگر آپ چاہیں کہاں ویکھا ہے۔ میں اس طرح کے پچھا کہتم نے انہیں کہاں ویکھا اس نے کہا کہ فاطمہ بنت عبیداللہ بن عباس کے پاس ویکھا ہے میں نے کہا کہ ان میں اسی طرح کے تھے لگا دوجیے تم نے رسول اللہ مٹائیٹی کی تعلین میں دیکھے اس نے دونوں تھے داہنی طرف لگا دیئے۔

عمرو بن حریث سے مروی ہے کہ انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے پہن کرنماز نہیں پڑھتے ( لینی اس کے جواز سے انکار کرتے ہیں ) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیٹر کواپنی پیوندگی ہوئی نعلین میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ زیاد بن فیاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹر ( کبھی کبھی ) اپنی پیوند دا نعلین میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک اعرابی سے مروی ہے کہ میں نے تمہارے ہی علیط کی پیوندگی ہوئی یا یوش دیکھی ہے۔

سعید بن بزید سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹائٹونے دریافت کیا ٹبی محدرسول اللہ سَالِیَّامُ تعلین پہن کرنماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

محمد بن اساعیل بن مجمع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن ابی حبیبہ سے یو چھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ مظافیا کم کس طرح پایا 'تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو معبد قبامیں تعلین پہن کرنماز پڑھتے و یکھا۔

عمروبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ مُظْافِیْم کو برہند پا بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے اور پاپوش پہن کر بھی 'آپ' (بعد نماز تشبیع پڑھنے کے لیے ) دائنی جانب بھی پلٹے تھے اور بائیں جانب بھی 'سفر میں روز وبھی رکھتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے' پانی کھڑے ہو کر بھی پیتے تھے اور بیٹے کر بھی پیتے تھے۔

خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق کے پاپوش پین کرجمی نماز پڑھی اور پر ہنہ پابھی' کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور آپ داہنی طرف بھی پلکتے تھے اور با کیں طرف بھی۔

آبی سعید سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مٹالیخ نماز پڑھ رہے تھے تو تعلین اتار کر بائیں طرف رکھ دیں' لوگوں نے بھی اپن تعلین اتارویں۔ جب رسول اللہ مٹالیخ نماز ادا کر پچے تو قرمایا کہ تمہیں اپنی جو تیاں اتار نے پرٹس نے آمادہ کیا' لوگوں نے عرض کی' ہم ئے دیکھا کہ آپ نے اتار ڈالیس تو ہم نے بھی اتار ڈالیس' فرمایا کہ جریل علائلے نے مجھے بتایا کہ ان میں نجاست بھری محمد بن عباد بن جعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنَا کی اکثر نمازیں تعلین پہن کر ہوتی تھیں آپ کے پاس جریل علیط آ کے اور کہا کہ ان میں بچھنجاست ہے تو رسول اللہ مُنَافِیْنَا نے اپنی تعلین اتار ڈالیں 'چرسب نے اپنی تعلین اتار ڈالیں 'جب رسول اللہ مُنَافِیْنَا نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں اتارین کوگوں نے عرض کی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیں تو ہم نے بھی اتار دین فرمایا کہ جھے تو جریل علیط نے بتایا کہ ان میں بچھنجاست ہے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّافِیْمُ نے نماز میں اپنی تعلین اتار دیں جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تعلین پھینک دیں تو لوگوں نے بھی اپنی تعلین پھینک دیں جب آپ نے دیکھا کہلوگوں نے تعلین پھینک دیں تو آپ نے پہن لیں اس ک بعد آپ کونعلین اتارتے نہیں دیکھا گیا۔

ابی النصر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مثلاثیم کی پاپیش کا تسمیڈوٹ گیا تو آپ نے اسے تھوڑے سے حریر (ریشم) سے جوڑلیا' پھراسے دیکھنے گئے'جب نماز پوری کرچکوتو فرمایا کہ اس کو نکال دواور وہی رہنے دوجو پہلے تھا۔ کہا گیا کہ یارسول اللہ مثلاثیم کیوں؟ فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف و بھتا تھا۔

عائشہ تناسی خاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْظِ اپنی ہر حالت میں دانی طرف سے شروع کرنا پیند فر ماتے ہے وضومیں کنگھی کرنے میں 'پایوش پیننے میں راوی نے کہا کہ جہاں تک ہوسکے داہتی طرف سے شروع کرنا جا ہے۔

عبید بن جرت کے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خلافا سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سبتی پاپوشیں پیند کرتے ہیں (سبتی وہ چڑا ہے جس پر بال نہ ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میں ابن عمر مخااہ من کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ صرف سبتی (بغیر بال کے چڑے کی )جو تیاں پہنتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَاکا ﷺ کو بھی ایسا ہی کرتے و یکھا ہے۔

منہال بن عمر و سے مروی ہے کہ انس ٹی افتاد رسول اللہ مَا اللّٰهِ اَلَّٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْتِیَا کے گفش بروارو آ ب بر دار تھے۔

#### موزے مبارک:

عبداللہ بن ہریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ صاحب حبشہ نے نبی محمد مَثَالِيْظُ کو دوسادہ چرمی موزے بطور مدید بھیج آپ ان پرمسے کرتے۔

ابن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نجاشی نے رسول الله مالی کا دوسیاہ سادہ موزے بطور مریہ بھیج آپ نے پہنے اوران پرمسے کیا۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (هدوم) المسلطان الله الله على الله الله على ا

عا کشہ ٹھا این سے مردی ہے کہ رسول اللہ شکا تا تا اس یا دن کو جب سوکر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ شداد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مسواک نے رسول اللہ شکا تا تا کے مسوڑ ھے پیلے کر دیئے تھے۔

عائشہ تک فناسے مروی ہے کہ رات کورسول اللہ مُنالِقِیم کی مسواک رکھ دی جاتی اور آپ مسواک شروع کرتے 'جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے 'وضو کرتے 'خضری دور کعتیں پڑھتے پھر آٹھ رکعتیں پڑھتے 'تب وتر پڑھتے تھے۔

ابو ہریرہ ٹھانٹوسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّا يُلِيَّا کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کرتے تھے۔مسواک آپ کے مندمیں ہوتی تھی اور آپ' عاعا'' کہتے تھے۔گویا اُبکا ئیاں لیتے ہیں۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ متابیاتی نے روزے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کی قیادہ سے کہا گیا کہ لوگ اس کونا پسند کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ متابیع میں مورکی ہری شاخ سے مسواک کرتے تھے۔ خالد بن معدان سے مردی ہے کہ رسول اللہ متابیع مقرمیں مسواک لے جاتے تھے۔

رسول الله مَا لَيْنَا كَا كَنْكُهَا سرمهُ آئينداور بياله:

ابن جرت سے مروی ہے کدرسول اللہ منگائی کا ہاتھی دانت کا کتکھاتھا جس ہے آپ تنگھا کرتے تھے۔خالد بن مغدان سے مردی ہے کدرسول اللہ منگائی کا ہاتھی دانت کا کتکھا تھا جس سے آپ کتکھا کرتے تھے۔انس بن مالک می ایک سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی کا مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی کی شاہد میں تیل ڈالتے اورداڑھی یانی سے صاف کرتے تھے۔

ابن عباس خار میں ایسے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق کی سرمہ دانی تھی جس ہے آپ سوتے وقت ہرآ ککھ میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے۔

عمران بن ابی انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آپی داہنی آ کھے میں تین مرتبہ سر مدلگاتے اور بائیں میں دومرتبہ محمد بن عبیداللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائی اروز سے کی حالت میں بھی سرمہ انڈ لگائے تھے۔

ا بن عباس تفایش سے مروی ہے رسول اللہ سکا تھائے نے فر مایا کہ تہمیں اثد استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے بال اُگا تا ہے اور آئکھ روثن کرنے والی چیزوں میں ہے بہترین ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مقوض نے ایک شیشے کا بیالہ نبی محمد رسول اللہ علی فیزا کو بطور مدید بھیجا آپ اس میں پانی بیا کرتے تھے۔

عطا ہے مروی ہے کدرسول الله ما الله علی ایک شیشے کا پیالہ تعاجس میں آپ یانی پیتے تھے۔

حمیدے مردی ہے کہ میں نے انس می الفارے پاس رسول اللہ مُلَاثِیْتُم کا بیالیہ دیکھا جو جا ندی ہے بندھا ہوا تھا (شیشے کا تھا اس لیے ٹوٹ گیا تو غالبًا انس می الفادنے جاندی کے تارہے اسے بندھوالیا ہوگا)۔

# اخبان معد (مدرو) كالمحال ١٦٤ كالمحال ١٦٤ المحال اخبار الني القال المحال المحال

ابی النفر سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْزِ کے نہانے کا برتن پتیل کا تھا۔ فذیر ڈالٹینا

سيف النبي مَثَّالِثَيْثِمُ:

عبدالمجید بن سہیل سے مروی ہے کدرسول الله مَنَّا لَیُّنِیَّا مدینے ہیں ججرت فرما کے ایک تلوار بھی لائے جو ما تور کے والدی تھی۔ ابن عباس جی شف سے مروی ہے کدرسول الله مَنَّالِیُّنِیِّا نے اپنی تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں غنیمت میں پائی۔ ابن المسیب سے بھی اسی طرح مروی ہے اس کے بعد بیرمروی ہے کدرسول الله مَنْالِثَیْنِیِّ نے اس کا نام برقر اررکھا۔

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین میں اللہ مٹالیٹی کی تلوار ہمارے پاس نکال کرلائے تو اس کے قبضے پر جاندی چڑھی تھی اُس کاوہ حلقہ اور کڑی جس میں جمائل ہوتی ہے جاندی کی تھی وہ کمزوراور تیلی ہوگئ تھی۔منبہ بن الحجاج اسمی کی تھی اور جنگ بدر میں آپ کوملی تھی۔

ا بن عباس ٹن شناسے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گٹائے نے جنگ بدر میں ایک تلوارا پنے لیے بخصوص کر لی' اس کا نام ذوالفقار تھا' اور آپ ٹے ای تلوار کے بارے میں غروہ احد میں خواہ دیکھا تھا۔

علقمه سے مروی ہے کہرسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْهِم كَي تكوار كانام ذوالفقار اور جھنڈے كانام عقاب تھا۔ واللہ اعلم

مروان بن الی سعید بن المعلَی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِم کو بنی قدیقاع کے بتھیاروں میں سے تین ملواریں ملیں یک تیج قلعی تھی ایک کانام تبار اور ایک کانام حف (موت) تھا'اس کے بعد آپ کے پاس مخذوم ورسوب تھیں جو آپ کوفلس سے می ضیں۔

تیا دین ابی مریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظہ کی تلوار خیف کی تھی جس میں تیز دھارتھی۔

عا ہر سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُظَافِیْظِ کی تکوار ذوالفقار کے میان پر پڑھا کہ ''خون بہا مومنین پر ہے۔اسلام میں بغیر مولیٰ کے کوئی نہ چھوڑا جائے ( یعنی نومسلم کا مولی ضرور بنایا جائے )ادرمسلم کو کا فرے عوض قتل نہ کیا جائے۔

انس بن ما لک فاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالنَّيْرُمُ کی تلوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی ہوئی تھی۔

عمرو بن عاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّ تقی اوراس کے درمیان جا ندی کی کڑیاں تھیں۔

سعید بن الحن سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ کی تلوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی تھی۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیل کی تلوار کے میان کی نوک اور حلقے اور قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔ کا

زرهٔ مبازک:

مروان بن ابی سعید بن المعلٰی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَا ﷺ کو قبیقاع کے اسلحہ میں دوزر ہیں بھی ملیں جن میں ایک کا نام سعد بیاورایک کا نام فضہ تھا۔

محمہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ میں نے غزوہ احدیث رمول اللہ مَثَا فِیْزَا کے بدن پر دوز رہیں دیکھیں جن میں ایک زرہ کا

## اخبات ابن معد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك اخبار الني تافيا

نام ذات الفضول تقااورا یک کا فضه میں نے غزوہ خیبر میں آپ کے بدن پر دوزر مین دیکھیں جن میں ایک ذات الفضول تھی اور ایک سعد بیہ۔

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین میں اللہ منافیق رسول اللہ منافیق کی زرہ نکال کر ہمارے پاس لائے وہ بھی یمنی تھی' باریک حلقہ دار'جب اس کی کڑیوں کے بل لٹکا دیا جاتا تھا تو زمین سے نہیں لگی تھی اور جب چپوڑ دی جاتی تھی تو زمین سے لگتی تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹن کی زرہ میں پشت پر چاندی کے دو حلقے تھے عبداللہ کا قول ہے کہ چھاتی پر تھے اور خالد کہتے ہیں کہ مینئے پر تھے میں نے اسے لٹکایا تو اس نے زمین پرنشان ڈال دیا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائیڑا نے اپنی ایک زرہ ابوالشم یہودی کے یہاں جو بنی ظفر کا ایک فردتھا بھو کے عوض رہن رکھی تھی۔

ابن عباس وعائشہ میں انتخاصے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ تیس یا ساٹھ صاع جو کے عوض رہن تھی' جوعیال کے نفتے کے لیے تھے۔

اساء بنت بزید سے مروی ہے کے رسول اللہ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن

رسول الله مَا يُنْتِيْكُم كَى وْ هَالْ:

مکول ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيُّا آئے پاس ايک ڈھال تھی جس ميں مينڈ ھے كے سركی تصویر تھی 'نی مَالَّا اِلْم كاہونا نا پيند كيا' منج ہوئی تو اللہ نے اس (تصویر) كودوركر ديا تھا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّواللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

مروان بن افی سعیدین المعلٰی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کو بنی قبیقاع کے اسلحہ بیں سے تین نیزے اور تین کمانیں ملیں'ایک کمان کا نام روحاتھا' درخت شوھط کی ککڑی کی کمان کا نام بیضاء تھا ایک زردرنگ کی کمان کا نام صفراء تھا جو درخت بنع کی ککڑی کی تھی۔

#### رسول الله مَا تَلَيْكُمْ كي سواريان:

محد بن بیخی بن بہل بن انی حثمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلا گھوڑ اجس کے رسول اللہ سکا لیکے آپ الک ہوئے وہ تھا جسے آپ کنے مدینے جیں بنی فزار کے ایک شخص سے دین اوقیہ چا ندی جی خریدا تھا' اس کا نام اس اعرابی کے بیہاں ضرس تھا۔ نبی محدر سول اللہ سکا لیکھ کے سکب رکھا' بیسب سے پہلا گھوڑ اتھا جس پر رسول اللہ مکا لیکھ آپ احد کی جنگ کی' اس روز سوائے اس گھوڑ ہے کے اور ابو بر دہ بن نیا رکے ایک گھوڑ ہے جس کا نام ملا دح تھا مسلمانوں کے ہمراہ اور کوئی گھوڑ انہ تھا۔

یزید بن ابی حبیب ہے مروی ہے کدرسول الله مَالْقِیْم کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سکب تھا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا الل

سی میں۔۔۔۔۔ انس بن مالک جی دور کے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی تھا نے ایک گھوڑے کی جس کا نام سیمہ تھا دوڑ کرائی 'و واقل آیا' آپ خوش ہوئے اور اسے پیند فر مایا۔

ابن عباس فی این سے مروی ہے کہ رسول اللہ مان فیلم کے ایک گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔

محر بن عمروے مردی ہے کہ میں نے محر بن کی بن سہیل بن ابی حثمہ سے مرتبر کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیدوہ گھوڑا تھا جس کورسول اللہ متالیق نے اس اعرابی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ٹابت نے آپ کے موافق شہادت دی تھی اور بیاعرابی بنی مرہ کا تھا۔

ابی بن عہاس بن بہل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میرے زویک رسول اللہ منگا ہے اس تین گھوڑے تھے کڑا ز ظرب اور لحیف کڑا زتو مقوتس نے بطور ہدید دیا تھا کھیف ربیعہ بن الی البراء نے بطور ہدید دیا تھا کہ نے اس کے عوض میں بن کلاب کے مواثی کی زکو ہ وصول کرنے کی خدمت ان کو دے دی تھی اور ظرب فروہ بن عمر والحذا می (والی عمان) نے بطور ہدید دیا تھا کا ایک گھوڑ اتم ہم داری نے بھی رسول اللہ منگا ہے کی خدمت والکہ دیا تھا جس کا نام وردتھا جو آپ نے عمر جی افتاد کو دے دیا عمر جی اللہ نے اس گھوڑے پر چڑھے کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بعد کو معلوم ہوا کہ زیج ڈالے کے قابل ہے۔

ا بی عبداللہ واقد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیَّا اٹھ کراپنے ایک گھوڑے کے پاس گئے آسٹین ہے اس کا منہ پوچھاتو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کرتے ہے (اس کا منہ پوچھتے ہیں) فرمایا گھوڑں کے معاملے میں جریل مَلِئِسُلانے جھ عمّاب کیا ہے۔

ابن عباس نفائشناہ مردی ہے کہ رسول اللہ مَا گائینِم کو ایک سفید مادہ خچر بطور ہدیددی گئی بیسب سے پہلی سفید مادہ خچر اسلام میں تفید مادہ خچر اسلام میں تفید رسول اللہ مَا گائینِم نے زوجہ ام سلمہ الفائن تفائل کے پاس بھیجا' میں (ام سلمہ الفائن کے باس بھیجا' میں (ام سلمہ الفائن کے ایک اور اور کھور کی چھال آپ کے پاس لایا' میں نے اور رسول اللہ مَا تَشْرُعُ نے اس کے لیے رسی اور راس بی آپ کھر میں تشریف لے گئے۔ایک اچھی نگی عبالا کے اور اس کی پشت پراس (عباء) کا چارجامہ بنایا' آپ اُپکے اور سوار ہوگتے اپنے بیچھے بھی بھی بٹھالیا۔

'دورائے نہ پیٹ کی پہنے ہاں ہوں۔ موسی بن ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ دلدل نبی علائط کی مادہ خچرتنی نیرسب سے پہلی مادہ خچرتنی جو اسلام میں رکیھی گئی اور بیآ پ کومقوتس نے بطور ہدید دی تنتی اس کے ہمراہ اس نے ایک گدھا بھی جس کا نام یعفورتھا آپ کوبطور مدید دیا تھا' مادہ ٹچرمعاویڈ کے زمانہ تک زندہ درہی۔

ر ہری ہے مروی ہے کہ دلدل کوفروہ بن عمر والجذامی نے بطور ہدیہ بھیجاتھا ( مگریہ بہوہے ) اسے مقوّس نے بھیجاتھا۔ علقہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ نبی مظافیق کی مادہ خچر کا نام دلدل تھا۔ وہ سفیدتھی اور پنج میں رہی یہاں تک کہ وہیں مرگئ ۔ واللہ اعلم

رامل بن عمروں ہے کہ فروہ بن عمروالحِدُامی نے نبی مالیکی اور نجر جس گانام فضہ تھا بطور ہدیکیجی آپ ی

\_\_\_ نے وہ مادہ خچراورا بنا گدھا یعفو را بوبکر چ<sub>ناش</sub>ور کو ہبہ کردیا 'میاگدھا ججۃ الوداع سے واپسی کے وقت مرگیا۔

علی بن ابی طالب می الفت سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کو ایک مادہ خچر بطور ہدید دی گئ ہم نے عرض کی 'یا رسول اللہ سالیقیم اگر ہم اس کواپنے گھوڑوں سے گا بھن کرا کیس تو یہ ہمارے پاس اپنے ہی جیسی مادہ خچر لائے گئ رسول اللہ سَلَقیم نے فرمایا کہ بیتو وہی لوگ کرتے ہیں جو جامل ہوتے ہیں۔

علقمہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الله سَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْمَ كُلَّهِ هِ كَامَا م يعفور تھا والله اعلم

الی عبیدہ بن عبداللہ بن منعود نے اپنے والد سے روایت کی کہ انبیاء کمبل پہنا کرتے ' بکریاں دوہتے اور گدھوں پر سوار ہوتے 'رسول اللہ منگائیز کا بھی ایک گدھاتھا جس کا نام یعفورتھا۔

جعفرنے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا کی مادہ خچر کا نام شہباءاور گدھے کا نام یعفو رتھا۔ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْنِ کی سواری کی اونٹنال :

مولی بن محد بن ابراہیم التیمی نے اپنو والد سے روایت کی کہ قصواء (اونٹنی) بنی الحریس کے مواثی میں تھی اس کواوراس کے ساتھ ایک دوسری اونٹنی کو ابو بکر بڑی اسٹونے آٹھ سو درم کوخریدا تھا' (قصواء) کورسول اللہ مُکالٹیٹیٹر نے ابو بکر بڑی اسٹونے چارسو درہم میں لے لیا۔وہ آپ کے پاس رہی یہاں تک کہ مرگئ' اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی' جس وفت رسول اللہ مُکالٹیٹیٹر کہ سے تشریف لائے تو وہ چاردانت کی تھی' اوراس کا نام قصواء جدعا تھا' عضاءتھا۔

ابن المسبب سے مروی ہے کہ اس کا نام عضیاء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کتا ہوا تھا۔

جعفرنے اپنے والدسے روایت کی کدرسول اللہ مُثَاثِیْنا کی اونٹنی کا نام قصواء تقاعلقمہ سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنا کی اونٹنی کا نام قصواء تھا' واللہ اعلم۔

انس بن ما لك مى الله عند مروى ب كدرسول الله مَا الله مَا الله الله على الكه اونتي كانا مقسواء تفا والله اعلم

انس بن مالک نی اونٹ ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُمُ کی ایک اونٹی کا نام عضباء تھا' وہ کبھی (کی اونٹ ہے) پیچے نہیں رہتی تھی' ایک اعرابی اپنے نوجوان اونٹ پرآیا اوراس نے اس کے ساتھ دوڑ ایا تو عضباء پیچپے رہ گئی' مسلمانوں کونا گوار ہوا' لوگوں نے کہا کہ عضباء پیچپے رہ گئی' بیدوا قعدر سول اللہ مُنَّالِیُمُ کے معلوم ہواتو آپ نے فرمایا کہ اللہ پرواجب ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہووہ اسے نیچا کردے۔

سعید بن المسیب ولٹھائیے مروی ہے کہ قصواء رسول اللہ مثالیقیم کی اوٹٹی تھی کہ جب بھی دوڑ میں بھیجی جاتی تو آ گے ہوجاتی ایک دفعہ وہ پیچھے رہ گئی تو اس کے پیچھے رہ جانے ہے مسلمانوں کوسخت بے چینی پیدا ہوئی رسول اللہ مثالیقیم نے فرمایا کہ لوگ جب کسی چیز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو خدااسے نیچا کر دیتا ہے۔

قدامہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالَيْدِ اللهِ مَالَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِيَّةِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# كر طبقات ابن معد (مدوم) كالمسلك المالي المناقبين المالي المناقبين المناقبين

معاویہ بن عبداللہ بن عبیداللہ بن الی رافع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیم کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں 'بیروہی تھیں جن پر قوم نے غابہ میں چھاپ مارا تھا' کل ہیں تھیں انہیں سے رسول اللہ متالیقیم کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے' ہرشب کوآپ کی خدمت میں دو بڑی مشکوں میں دودھ لایا جاتا تھا' ان میں وہ دودھ والی اونٹنیاں بھی تھیں جن کا دودھ بہت کثرت سے تھا' ان کا نام حناء۔ سمراء' عریس سعد یہ بنوم بیسرہ اور دباءتھا۔

بنهان مولائے ام سلمہ جھ انتخاصے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ جھ انتخابی کو کہتے سنا کدرسول اللہ سکا انتخابی کے ساتھ ہماری زندگی دودھ پڑتھی یا بیکہا کہ ہماری اکثر زندگی نابہ میں رسول اللہ سکا انتخابی کی دودھ والی اونٹنیاں تقییں جن کوآپ نے ازواج پرتقسیم فرمادیا تھا' ان میں سے ایک کا نام عریس تھا' ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسر کرتے) تھے اور جتنا دودھ چاہتے (لے سکتے تھے)۔

عائشہ ٹی اینٹی کی اونٹی جس کا نام سمراء تھا بہت دودھ والی تھی اور وہ میری اونٹی کی طرح نہتھی' ان سب کا چرواہا دودھ والی اونٹنیوں کو ایک چراگاہ لے گیا جونواح جوانیہ میں تھی' وہ جارے گھروں پر آیا کرتی تھیں' ان دونوں (عریس وسمراء) کو لایا جاتا تھا اور ان کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ نبی سٹائیٹیزم کی اونٹنی اپنے برابر کی اونٹیوں سے زیادہ دودھ والی پائی جاتی تھی۔

ثابت مولائے امسلمہ می اللہ منافیق ہے مروی ہے کہ امسلمہ میں اللہ عنافیق نے کہا کہ خاک بن سفیان الکلائی نے بی محمد رسول اللہ منافیق کو ایک اونٹنی جس کا نام بردہ تھا بطور ہدید دی میں نے بھی کوئی اونٹنی اس ہے اچھی نہیں دیکھی اس کا دودھ اتنا دوہا جاتا تھا جتنا وہ بکٹر ہے دودھ دینے والی اونٹنوں کا دوہا جائے وہ ہمارے گھروں پر آتی تھی اس کو ہنداور اساء باری بھی احداور بھی جماء میں چراتے تھے بھراہے اس کے ٹھکانے پر لاتے تھے اور ان کے ساتھ چا در بھر کر درخت کے گرے ہوئے یا درخت کے لاتھی ہے جماع تا تھا ، میں اسر کرتی تھی اکثر اسے آپ کے منہمانوں کے لیے دوہا جاتا تھا ، اس کا حجمالا ہے ہوئے ہیں دورہ دوہ وہ لوگ بی لیتے تھے۔ اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ، اس کا حجم کا دودھ وہ لوگ بی لیتے تھے۔ اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ، اس کا حجم کا دودھ وہ لوگ بی لیتے تھے۔ اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ، اس کا حجم کا دودھ اورہا تھا ۔

عبدالسلام بن جبیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمَ کی سات دودھ والی اونٹنیاں تھیں جو ذی الحجد راور جماء میں رہتی تھیں' ان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا' ایک اونٹنی کا نام مہرہ تھا ایک کاشقر اءاور ایک کا دباء مہرہ بی تقبل کے مواشی میں سے سعد بن عبادہ جن الدر نے جبیجی تھی وہ بہت دودھ والی تھی شقر اءود باء کو آپ نے سوق الدط میں بنی عام سے خریدا تھا' بردہ و ہم اء و مریس ویسیرہ و حناء کا دودھ دونا جاتا تھا اور ہررات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا' نہیں میں رسول اللہ سی تھی کا ایک غلام بیارتھا جس کو لیس ویسیرہ و حناء کا دودھ دونا جاتا تھا اور ہررات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا' نہیں میں رسول اللہ سی تھی کا ایک غلام بیارتھا جس کو لوگوں نے قبل کر دیا۔

سعید بن المسیب ولیتھیا ہے مروی ہے کہ جب شام ہوجاتی اور رسول الله منافیقیا کے پاس آپ کی اونٹیوں کا دوو صنیس آتا تقانو آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس کو پیاسا کرے جس نے اس شب کوآل محمد منافیقیا کو پیاسا کیا۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْنَ سِعِد (صدوم) المسلام المسلام المالية المسلوم المالية مَثَلَيْظُمُ كَى دود هدين والى يكريان:

ا ابراہیم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی دودھ دینے والی بکریاں سات تھیں 'عجوہ' زمزم' سقیا' بر کہ' ورسہ' اطلال اوراطراف۔

این عیاس خان عیاس خان عصروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کی سات دودھ دینے والی بھیٹریں تھیں جن کوام ایمن چراتی تھیں۔ محمد عبداللہ بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکالٹیکی کی بکریاں اُحد میں چرائی جاتی تھیں ہر شب کواس کے گھرپر آتی تھیں جس میں رسول اللہ سکالٹیکی کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیہ کنیزام سلمہ میں منظ سے مروی ہے کہ ام سلمہ میں منظ سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ متابیخ جنگل تشریف لے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ میں نے آپ کو (جنگل جاتے ) نہیں دیکھا ہماری سات بھیڑیں تھیں ، چرواہا بھی انہیں احد لے جاتا اور بھی جماء ٔ اور شام کو انہیں ہمارے پاس لاتا ' ذی المجدر میں رسول اللہ متابیخ کی دودھ دینے والی اونٹیاں تھیں 'رات کوان کا دودھ ہمارے پاس آجاتا تھا ' غابہ میں بھی تھیں' رات کوان کا دودھ بھی ہمارے پاس آجاتا تھا 'اونٹ اور بکری ہی سے ہماری اکثر زیرگی تھی۔

کمحول سے مروی ہے کدان سے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ متابیع کی ایک بکری کا نام قمر تھا ایک روزوہ آپ کو نہ بلی فرمایا کر قمر کیا ہوئی' لوگوں نے عرض کی' یا رسول اللہ وہ تو مرگئ فرمایا کہتم نے اس کی کھال کیا گی' لوگوں نے عرض کی' وہ تو مردار بھی فرمایا دباغت اس کی طہارت ہے۔

ابی الہیٹم بن التیبان سے مروی ہے کدرسول اللہ مُناٹیٹی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں بکری ہے ان کے یہاں برکت ہے۔ خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناٹیٹی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں تین بکریاں (چرکے ) رات کوآ کیں ان کے یہال دات بھر ملائکہ دہتے ہیں جوضیح تک ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رسول اللّٰہ مُناٹیٹی کے خدام وآ زاد کر دہ غلام:

ابو ہریرہ ٹی ہوں سے مروی ہے کہ میراخیال تو یہی ہے کہ ہندواساء فرزندان حارثہ الاسلمی رسول اللہ منگی کے غلام ہی تھے بید دونوں آپ کی خدمت کرتے تھے انس بن مالک جی ہونداور بید دونوں آپ کے دروازے سے ملتے نہ تھے۔

سلکی مخاصف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالینے کی خاومہ میں تھی اور خصرہ 'رضای ومیونہ بنت سعد تھیں' ہم سب کورسول اللہ مٹالینے اُنے آزاد کرویا تھا۔

جعفر بن محمدنے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُکافیز کی ایک کنیز و کا نام خصر ہ تھا۔

انہوں نے لکھا کہ ام ایمن تقیس جن کا نام بر کہ تھا' پیدسول الله منافیظ کے والد کی کنیز تھیں۔

خدیجہ میں منفازید بن حارثہ می منفوز کی مالک ہوئیں جن کوخدیجہ میں منفائے لیے حکیم بن حزام بن خویلد نے سوق عکاظ میں عارسودرم كوخريدا رسول الله مَا يَعْفِرُ في خديجه في والسياس الله على كمده وريدين حارث في الله على الله مَا يُعْفِر من بيروا قعد آب كي ان سے نکاح کر لینے کے بعد ہوا۔خدیجہ ٹھا پینا نے انہیں آپ کو بہہ کر دیا۔رسول الله منگافی کے زیدین حارثہ تھا پینو کوآزاد کر دیا' ان کی بیوی بر کہ بھی آ زاد کر دیا۔

ابو كبشه جن كى ولا دت محم ميں ہوئى تھى انہيں آ پ نے آ زاد كرديا 'انسہ جن كى ولا دت سراۃ ميں ہوئى تھى انہيں بھى آ پ نے آزاد کردیا۔ صالح شقر ان کوبھی جوآ پ کے غلام تھے آزادی دے دی سفینہ آ پ کے ایک غلام تھے انہیں بھی آزاد کردیا۔ توبان يمن كايك تحف من عض جن كورمول الله مَا الله مَن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَن الله مَن الله من ال

رباح عبثى تقے۔ انہیں بھی رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے عْلَا فِي سے ربائی عطافر مائی۔

يبارحبثى غلام تصحبن كوآب نے غزو و کمبنى عبد بن ثقليه جن يا يا تھا انہيں آزاد كر ديا۔

الدراقع عباس كے غلام تھے ال كوعباس وي الله على الله ماليكي كو ببركر ديا۔ جب عباس وي الدامل لاسكاتو الدرافع نے رسول الله منافظ کوان کے اسلام کا تمره سنایا۔رسول الله منافظ خوش ہوئے اور انہیں آزاد کردیا اور ابورافع کا نام اسلم تھا۔

فضالہ یمنی آ پ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے جنہوں نے بعد کوشام کی سکونت اختیار کرلی۔

مويهبه مزينه ميں پيدا ہوئے تھا آئيں بھی آ پُے آزادی بخش۔

رافع 'سعید بن العاص کے غلام تھے'سعید کے لڑے رافع کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نے اسلام میں اپنا حصہ آزاد كرديا اور بعض رُكرين مافع رسول الله مَا يُنظِم ك ياس آئ اور آپ سے ان لوگوں كے بارے ميں طالب المراد ہوئے جنہوں ئے آ زاذہیں کیا تھا تا کہ وہ بھی انہیں آ زاد کردیں رسول اللہ مَالْقُیْلِ نے ان کے بارے میں ان سے گفتگوفر مائی توانہوں نے آپ کو ہبر کردیا۔ آپ نے انہیں آزاد کردیاوہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول الله علی آغ کامولی موں۔

مدعم رسول الله مَا الله مَا الله عَلَام عَن الكور فاعد بن زيد الجذامي ني تخضرت مَا الله مَا الله عَا الله على المدام والمعام على المدام والمعام والمعا ابوہریہ فناسندے مروی ہے کدمع کور قاعدین عمروالجذامی نے آنخضرت مَالَيْظَمْ کوبہدكياتھا 'رسول الله مَالَيْظَمْ جب جيبرآ يے تووادي القرى كى طرف واليس مونے وہاں اپنا كواو وا تارر بے تھے كەرىم كے ياس ايك نامعلوم تيرآيا ، جس نے انبين قتل كرديا كيا كيا كه شہادت انہیں مبارک ہورسول اللہ مٹافیز کے فرمایا کہتم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چا درکو جنگ خیبر میں اس نے ہم ہے لیا تھاوہ اس برآ گ بیں جلائی جائے گی۔

كركره بهى رسول الله مَالَّيْظِيمُ كَ عْلَام تَقْطِي

اياس بن سلمه بن الأكوع في اين والدير وايت كى كدرسول الله مَا الله عَلَيْظِ كه ايك غلام كانام رباح تها 'بيرسول الله مَا الله عَلَيْظِ كاس سامان يرتض جس يرعيين في حصن في حيمايه مارا تقار

# ﴿ طِبقات ابْن سعد (سدوم) المسلك المسلك المسلك الخبار الني سالقيم المسلك الفيار الني سالقيم المسلك المسلك

عبدالله بن برید البذیل سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی علیک کے مکانات اس وقت دیکھے جب ان کوعمر بن عبدالعزیز ولیٹ منہدم کیا ہے کی اینٹ کے مکان تھ ججر کے مجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پرگارے کی کہ گل کی ہوئی تھی میں نے شار کیا تو مع ججروں کے نومکان تھے وہ باب النبی علیک کے متصل تھا، کیا تو مع ججروں کے نومکان تھے وہ باب النبی علیک کے متصل تھا، اساء بنت حسن بن عبداللہ بن عبیداللہ بن العباس کے مکان تک۔

میں نے ام سلمہ میں شفا کا مکان اور ان کا حجرہ کی آینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول الله منافظ نے نوزوہ دومة الجندل کیا تو ام سلمہ می اینٹ خردہ کی اینٹ کا بنوالیا 'رسول الله منافظ آئے آئے آئے آئے آئے اور خرمایا کہ اے اسلمہ میں سب سے پہلے ام سلمہ میں شفا کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں سب سے بہلے ام سلمہ میں شفا کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں سب سے بدتر چیز میں میں میں سب سے بہلے ام سلمہ میں شفا کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں شفا وہ سب سے بدتر چیز میں میں مسلمان کا مال صرف ہو نقمیر ہے۔

محمد بن عمر و نے کہا کہ میں نے بیر حدیث معاذبین محمد الانصاری سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عمر بین ابن انس بھی تھے میں نے عطاء خراسانی کو کہتے سنا اور وہ قبر مبارک اور منبر شریف کے درمیان تھے کہ میں نے رسول اللہ منائیڈیل کی از واج کے جرے مجبور کی شاخوں کے بائے جن کے دروازوں پرسیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے پڑے تھے میں ولید بن عبد الملک کا فرمان آنے کے دوقت موجود تھا جو پڑھا جا رہا تھا اس میں انہوں نے از واج رسول اللہ منائیڈیل کے جمروں کو مجدر سول اللہ منائیڈیل میں داخل کرنے کا تھم دیا تھا 'میں نے اس روز سے زیادہ لوگوں کوروتے ہوئے نہیں دیکھا۔

عطاء کہتے ہیں کہ پیس نے ای روز سعید بن المسیب ولٹھیلا کو کہتے ہوئے سنا کہ واللہ بیس توبیہ چاہتا تھا کہ بیاوگ ان ججروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے 'اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا بیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آئے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اپنی حالت پر چھوڑ دیتے 'اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا بیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آئے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اللہ عالم میں کس چیز پر کھایت فرمائی بیدا کہ ایسی بات تھی جولوگوں کو بکٹر سے مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفر سے دلاتی۔

معاذنے کہاجب عطاء خراسانی اپنی حدیث سے فارغ ہوئے تو عمر بن ابی انس نے کہا کہ ان میں سے چار مکان کچی اینٹ کے تھے جن کی جرے بھوری شاخ کے تھے بانچ مکان کہ مگل کی ہوئی تھجوری شاخ کے تھے جن میں حجرے نہ تھے دروازوں پر بالوں کا ناشے پڑا تھا 'میں نے پر دے کونا پاتو وہ تین ہاتھ طویل اورا یک ہاتھ سے زیادہ عریض تھا۔

یہ جوتم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک ایسی مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول اللہ علی ترزندوں کی ایک جماعت تھی 'جن میں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف اور ابوا مامہ بن بہل بن حقیف اور خارجہ بن زید بن عابت بھی تھے' بیلوگ روز ہے تھے یہاں تک کدآ نسوؤں نے ان کی داڑھیوں کوتر کردیا تھا اس روز ابوا مامہ نے کہا کہ کاش وہ چھوڑ دسی تھے' بیلوگ روز ہے تھے یہاں تک کدآ نسوؤں نے ان کی داڑھیوں کوتر کردیا تھا اس روز ابوا مامہ نے کہا کہ کاش وہ جھوڑ دسی جاتے تا کہ لوگ تعمیر میں کی کرتے اور دیکھتے اللہ اپنے بی علیظ کے لیے س چیز پر راضی تھا' حالا نکہ دنیا کے خزانوں کی بہجیاں اس کے ہاتھ فیں ہیں۔

## اخبراني العالث اين معد (حدوم) المسلك المسلك العالم المسلك العالم المسلك العالم المسلك المسلك

عبداللہ بن عامرالا سلمی سے مروی ہے کہ ابو بکر بن حزم اپنی نمازگاہ میں تھے و بیں انہوں نے جھے کہا کہ اس ستون کے جو قبر مبارک کے اس کنارے کے متصل ہے کہ دوسرے ستون سے ملا ہوا ہے اور رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے درواز ہے کے راستے میں واقع ہے یہی زینب بنت جحش میں شاز پر صفے تھے بیسب آج تک اساء بنت حسن بنت جحش میں شاز پر صفے تھے بیسب آج تک اساء بنت حسن بن عبداللہ بن عبداللہ بن العباس کے مکان سے محن مجد تک ہے آئخضرت مُثَاثِیْنِ کے یہی مکانات ہیں جن کو میں نے کھجور کی شاخ کا بن عبداللہ بن عبداللہ بن کہ کی کہ کی کہ وکی تھی اور ان پر بالوں کا ٹاٹ پر اتھا۔

ایک شیخ اہل مدینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّاقِیَّا کے جمرے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو کھجوری شاخوں کے تھے'جن پر کھالوں کے نکڑے منڈ تھے تھے۔

داؤ دبن شیبان سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی مَثَاثَیْزُم کے جمرے دیکھے جن برناٹ بڑے تھے۔

حسن ٹنی شائد سے مروی ہے کہ عثان بن عفان بنی ہوئد کی خلافت میں میں ازواج نبی مُٹیالیُّیُوُم کے ججروں میں واضل ہوتا تھا اور ان کی چھتنیں ایسے ہاتھ سے جچھولیتا تھا۔ ان کی جستیں ایسے نہا تھا۔

رسول الله مَنَّالَثُمُّ عُلِي كُوفِقْ شده الموال:

محمہ بن کعب سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلاصدقہ (بعنی وقف) رسول اللہ مُنَالِقَیْم کا اپنے اموال کا وقف ہے ، جب مخریق احد میں قبل کردیئے گئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میں مرجاؤں تو میر سے اموال رسول اللہ مُنَالِقِیْم کے لیے بین ' تورسول اللہ مَنَالِقِیْم نے ان پر فیصنہ کیا اور انہیں وقف (تصدق) کردیا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جنگ احدیث مخریق نے کہا کہا گرمیں مرجاؤں تو میرے اموال محر کے لیے میں وہ انہیں جہال اللہ بتائے خرج کریں بیرسول اللہ منگائی کے صدقات عامہ تھے۔

عمر بن عبدالعزیر ولیسیات مروی ہے کہ وہ اپنے زمانۂ خلافت میں خناصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اس زمانے میں سنا جب مشاکح نہاجرین وانصار میں سے وقف کیے میں سنا جب مشاکح نہاجرین وانصار میں سے وقف کیے سنا جب مشاکح نہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے مال محمد (مثالیظ کے لیے ہیں وہ انہیں جہاں اللہ بتائے خرج کریں۔ وہ غزوہ اصد میں قبل کردیے گئے رسول اللہ مثالیظ نے فرمایا کہ مخریق سب سے اجھے یہودی ہیں۔

اس کے بعد عمر خیافیونے نے ہمارے لیے ان (باغوں) کی تھجوریں منگا ئیں ایک طباق میں تھجوریں لائی گئیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے لکھا ہے کہ یہ تھجوریں انہیں خوشوں میں سے ہیں جورسول اللہ منافظی کے زمانے میں تھے۔ اور رسول اللہ منافظیم اس میں سے نوش فرماتے تھے۔

راوی نے کہا کہ امیرالموشین انہیں ہم میں تقلیم کردیجئے۔انہوں نے جب تقلیم کیں تو ہم میں سے ہر شخص کونونو کھجوری ملیں۔ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیلانے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیا اور اس درخت کی مجور کھائی میں نے اس کی میشیریں اور تا ز ہ تھجوز نہیں دیکھی۔ انی و جزہ یزید بن عبید السعدی ہے مروی ہے کہ تریق بنی قبیقاع کے سب سے بڑے امیر تھے وہ علماتے یہود اور تو ریت کا علم رکھتے والوں میں سے تھے رسول اللہ سکا لیکھ کے ہمراہ آپ کی مدد کرنے کے لیے اُحد گئے عالا نکہ وہ اپنے دین (یہودی) پر تھے محمد بن مسلمہ وسلمہ بن سلامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد (سکا لیکھی اُکھ کے حوالے ہیں وہ جہاں انہیں اللہ بتائے خرچ کریں۔

جب ہفتے کا دن ہوااور قریش بھاگ کے اور مقنولین وفن کردیئے گئے تو مخریق مقنول پائے گئے جن کے زخم بھی تھے وہ مسلمانوں کی قبروں سے بلحدہ وفن کیے گئے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی 'نداس روز اور نداس کے بعدرسول اللہ مثالیٰ فلے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی 'نداس روز اور نداس کے بعدرسول اللہ مثالیٰ فلے ان کے حق میں دعائے رحمت من گئ آپ نے اس سے زیادہ نہیں فر مایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی تھے بس یہی آپ کا تھم ہے۔
عثمان بن و ثاب سے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ مثالیٰ اُحدے واپس آئے تو آپ نے نے مخریق کے اموال تقسیم فر مادیئے۔

زہری سے مروی ہے کہ بیسا تون باغ اموال بی نفیر میں سے ہیں۔

محمد بن مبل بن الى مثمه سے مروى ہے كه رسول الله مَا لَيْهِمُ كا وقف اموال بن نفير بيں سے تھا'اور وہ سات باغ تھ (جن منام بيہ ہے)۔

الاعواف الصافية الدلال المثيب برقة محتى مشربيرام ابرابيم

مشربه ام ابراہیم اس لیے نام رکھا گیا کہ ابراہیم کی والدہ ماریہ اُسی میں رہتی تھیں ٹیکل مال سلام بن مشکم النفیری کا تھا۔ محمد بن کعب القرظی سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی کے زمانے میں اوقاف میں سات باغ تنے الاعواف الصافیہ الدلال المثیب 'برقہ 'حسٰیٰ مشربہ ام ابراہیم۔

ابن کعب نے کہا کہ استخضرت منافیظ کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولا دیراوراپی اولا دی اولا دیر وقف کیا ہے۔

عمر بن الخطاب تفاط ب مروی ہے کدرسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم كَ عَنيمت ميں سے تين مخصوص ومنتخب جصے تھے۔ (اموال) بن النفير آپ كے حوادث كے ليے وقف تھے۔

، فذک مسافروں کے <u>کے ل</u>ے۔

اورخيبر وقف تقابه

خمل کو بھی آپ نے تین حصوں پڑتھیم کر دیا تھا۔

دوجز ومسلمانوں کے لیے تھے اور ایک جزومیں ہے آپ اپنے اہل وعیال پرصرف فرماتے اگر پچھ فاضل رہتا تو اسے فقرائے مہاجرین میں تقبیم فرمادیتے۔

رسول اللهُ مُنَافِينَةُ كَ رَير استعال كؤين:

مروان بن ابی سعید بن المعلی سے مروی ہے کہ میں نے ان کنوؤں کو تلاش کیا ہے جن کا پانی رسول الله سال کیا ہے تھے اور

آپ بیر بضاعه کایانی یتے تھے جس کو بیرانی انس کہا جا تا ہے۔

آ پُاکی کوی کاپانی پنے تھے جوآج قربوعدیلہ کے پہلومیں ہے۔آپ جاسم کاپانی پنتے تھے۔

آب دارخانون كاياني بهي ينتي تقي

قباء کے بیرغرس کا پانی بھی چیتے تھے اس میں آ پ نے برکت کی دعافر مائی اور فر مایا کدیہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عبیرہ کا پانی پینے تھے جو بنی امید بن زید کا کنوال ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے دعائے برکت فرمائی اس میں لعاب دہن ڈالا اور اس کا پانی پیا کی پیا گئے نے اس کا نام پوچھا تو عبیرہ بتایا گیا 'آپ نے اس کا نام بسیرہ رکھا۔ آپ عقیق کے بیررومہ کا بھی پانی پینے تھے۔

سللی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَلَا لِیُمُ ابوایوب کے مکان پراتر ہے تو ابوایوب آپ کی خدمت کیا کرتے ہے آپ کے لیے ابی اور کے لیے ابی انسان مالک بن العظر کے کئویں سے پائی لایا کرتے ہے جب رسول اللہ مَلَا لَیُمُؤُمُ اپنے مکان چلے گئے تو انس بن مالک اور ہمندوا ساء فرز ندان حارثہ بیرسقیا سے پانی کے گھڑے لا دکر آپ کی از واج کے مکانات پر لے جاتے ہے پھر آپ کے خادم رباح جو حبثی غلام ہے آپ کے حکم سے بھی بیرغرس سے پانی بھرتے ہے اور بھی بیر بیوت السقیا ہے۔

الہیثم بن نضر بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منافیظم کا خادم تھا اور مختاجین کی جماعت کے ساتھ آپ کے دروازے سے وابستہ تھا'میں آپ کے پاس ابی الہیثم بن التیہان کے بیرجاسم سے پانی لا تا تھا'اس کا پانی بہت اچھا تھا۔

ابن عمر می الله علی الله منگالی الله منگالی الله منگالی الله منگالی الله منگر الله من ایک بیشی الله من ایک بیشی الله من ایک بیشی ایک بیشی الله من ایک بیشی ایک بیشی ایر بیشی ایک بیشی بیشی ایک بی ایک بیشی ایک بی ایک بیشی ایک بیشی ایک بیشی ایک بیشی ایک بیشی ای

ابن عباس می است مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا کہ بیرغرس جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی آئے فرمایا: بیرغرس بھی کیسا اچھا کنوان ہے 'یہ جنت کا ایک چشمہ ہے اس کا پانی سب پانیوں سے اچھاہے رسول اللہ مثل اللہ علی ایک کے لیے اس کا پانی بھراجا تا تھا اور آپ کو بیرغرس سے عسل کرایا جاتا تھا۔

انس بن مالک ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مٹائٹ کے ہمراہ قباء گئے 'آپ بیرغرس پنیخ اس میں ایک گذھے پر پانی مجراجار ہاتھا ہم لوگ دن کے اکثر تھے میں اس طرح کھڑے رہے کہ ہمیں اس میں پانی ہی نہ ماتا تھا' رسول اللہ مٹائٹ کے ڈول میں کلی کی اور اے کنویں میں ڈال دیا تو وہ تری میں جو شمار نے لگا۔

انی جعفرے مروی ہے کدرسول الله منگالی کے لیے بیرغرس کا پانی بھرا جا تا تھا اور اس سے آپ کونسل کرایا جا تا تھا۔ مہل بن سعدے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے رسول الله منگالی کو بیر بضاعہ کا پانی پلایا ہے۔

## اخبرالني تافيل المال المالي الفيل المالي الفيل المالي الفيل المالي الفيل الفي

میں ڈال دیا' دوبارہ ڈول میں کلی کی اوراس میں لعاب دہن ڈالا اور آپ نے اس کا پانی بیا' آپ کے زمانے میں جب کوئی تیار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہا سے بضاعہ کے پانی سے نہلاؤ' وہ نہلا یا جاتا تھا تواس کی میر کیفیت ہوتی تھی کہ گویاری کو کھول دیا گیا ہے۔

ابوحمیدالساعدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافظیم کو بار ہا بیر بضاعہ پر کھڑے دیکھا ہے آپ کے گھوڑوں کواس کا یانی پلایا جاتا تھا'آپ نے بھی اس کا یانی پیااوروضو کیااوراس کے بارے میں دعائے برکت کی۔

محد بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ رسول اللہ طُلُقِیْنِ نے بیررومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص کا تھا'وہ اُجرٹت پراس کا یانی پلاتا تھا اور فر مایا کہ اس مسلمان کا یہ کسا اچھا صدقہ ہوجوا سے مزنی سے خرید لے اور وقف کروئے عثان بن عفان میں ہونو نے اس کو چارسود بنار میں خرید ااور وقف کرویا' جب اس پر منڈیر بنادی گئی تو اُدھر سے رسول اللہ طُلُقِیْنِ گزرے آپ نے اسے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ عثان میں ہوئے اسے خرید کروقف کو دیا' آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دے' پھر آپ نے اس کے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس میں پیا' رسول اللہ طُلُقِیْنِ نے فرمایا کہ یہ شیریں پانی ہے' دیکھو خبردار اس وادی میں کوؤں کی کثر ت ہوگی اور وہ شیریں ہوں گے' اور مزنی کا کنواں ان سب سے زیادہ شیریں ہے۔

مطلب بن عبداللہ بن خطیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْنِ ایک روز مزنی کے کنویں پر سے گزرے اس کنویں کے پہلومیں ان کا ایک خیمہ تھا اور ایک گھڑ اتھا جس میں شنڈ اپانی تھا' کری میں رسول اللہ مَالِیُّیْمُ نے شنڈ اپانی بیا اور فر مایا کہ یہ شیریں وصاف ہے۔

محمود بن الربیج سے مروی ہے کہ انہیں وہ کلی یا دہے جورسول اللہ سُلُطِیَّا نے ڈول میں کر کے بیرانس میں ڈالی تھی۔ انس بن مالک شیافیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیُّا نے ہمارے اس کویں کا پانی پیا ہے۔ عاکشہ شاھینا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُطُیُّا کے لیے بیر بیوت السقیا سے پانی بھراجا تا تھا۔ عاصم بن عبداللہ ایکھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیُّا نے بدرجاتے وقت بیرالسقیا کا پانی پیا۔ اس کے بعد بھی آپ اس کا یانی پیا کرتے ہے۔



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

#### الحمدلله

ولا اله الا الله، والله اكبر

اللهم صلِّ على نبيّك محمد و على آله واصحابه وبارك وسلّم رب انعمت علّى فزد

### آثارِوفات

زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار:

ابومبيده بن عبدالله في والدس روايت كى كهرسول الله مَنْ الله هو ويحمدك الله ما الله ما

ابن عباس علامت مروی ہے کہ سورت ﴿ اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ للد کی طرف بلانے والی اور دنیا سے رخصت

عائشہ فار فال کرتے ہے کہ رسول اللہ مظافی آخر عمر میں بیکلمات بکٹرت فرمایا کرتے تھے: 'سبحان الله وبحمله' استعفرالله واتوب الیه''میں نے عرض کی: یا رسول الله مظافی آپ کلمہ 'سبحان الله وبحمله' استعفرالله واتوب الیه'' کی اس قدر کٹرت فرماتے ہیں کہ اس سے قبل نہیں فرماتے تھے۔

حضرت نے فرمایا: میرے بروردگارنے مجھے میری امت میں ایک علامت کی خبردی کہ جب اس کود بکتا تو اپنے پروردگار کی حمد و تنبیج کرنا اور اس سے استغفار کرتے رہنا' میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے والذا جاء نصد الله والفتح' ورأیت العاس ید خلون فی دین الله افواجا الخ ﴾ ابن عباس شده سے مروی ہے کہ جب سورت ﴿اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ نازل ہو کی تو رسول الله عَلَيْتِمُ نے فاطمہ شاعف کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے میری خبر مرگ سادی گئی۔

فاطمہ وی فاظ کہتی ہیں: بیس کے میں رونے لگی تو فرمایا: رونہیں میرے گروالوں میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گا۔ بیس کے میں اور رسول الله مقاطر کا فاز خامایا: ﴿اذا جاء نصر الله والفتح،

يمن كے لوگ آئے جور قبق القلب تھے۔

فرمایا: ایمان بھی میمنی ہے اور حکمت بھی میمنی ہے۔

انس بن ما لک ٹھھٹنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مثالثیْم پر آپ کی وفات سے پہلے پے در پے وہی بھیجی یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔سب سے زیادہ وحی اس روزنازل ہوئی جس دن رسول اللہ مُٹالٹیم کا کھیٹا کی وفات ہوئی۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ عبال میں ہوئے ہے کہا کہ میں ضرور معلوم کرلوں گا کہ ہم میں رسول اللہ طالبی کی زندگی گئی باقی ہے انہوں نے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ اگر آپ اپنے لیے تخت بنا لینے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ کو بھائی بنالیا ہے آپ نے فر مایا: واللہ میں برابران کے درمیان ای طرح رہوں گا کہ وہ میری چا در چھینتے ہوں گے اور مجھے ان کا غبار پہنچتا ہوگا ' یہاں تک کہ اللہ مجھے ان سے راحت دے گا عباس میں ہوئے کہا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ منافیظ کی زندگی ہم میں قلیل ہے۔

واثله بن الاسقة ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول الله منافیظ تشریف لائے اور فرمایا کیاتم لوگ یہ بیجھتے ہو کہ میری وفات تم سب کے آخر میں ہوگی؟ آگاہ رہو کہ میں وفات میں تم سب سے اوّل ہوں 'کجاوے کی لکڑیوں کی طرح تم لوگ میرے پیچے ہوگے کہتم میں سے بعض بعض کو ہلاک کریں گے فالد بن خداش کی روایت میں (بجائے اقادًا بمعنی کجاوے کی لکڑیاں) افادًا جمعنی قوم و جماعت ہے۔

سالم بن ابی الجعد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثالثِیَّا نے فرمایا: مجھے اس عالم میں جے سونے والا دیکھتا ہے دنیا کی تنجیاں دی گئیں' تمہارے نبی مُثالثِیُّا کوا چھے راستے کی طرف لے گئے ادرتم دنیا میں اس حالت میں چھوڑ دیئے گئے کہ سرخ وزردوسفید حلوا کھار ہے ہو' کہ اصل سب کی ایک ہے (یعنی) شہداور گھی اور آٹا'لیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی پیروی کی۔

بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُّا نے فرمایا: میری حیات تنہارے لیے بہتر ہے (جس میں) تم بھی باتیں کرتے ہواور تم سے بھی باتیں کی جاتی ہیں جب میراانقال ہوگا تو میری وفات تنہارے لیے بہتر ہوگی تنہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاکیں گے اگر میں خیر دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا اورا گر شرد کیھوں گا تو تنہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔

ابوسعید خدری ہی ہوئے نی مظافی اے روایت کی کہ آپ نے فر مایا عنقریب مجھے دعوت دی جائے گی جو میں قبول کر لوں گا میں تم میں دونقیس چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اورا پئی عمرت ( ذریت ) کتاب اللہ ایک ری ہے جوآ سان سے زمین کی طرف دراز کی گئی ہے اور میری عمرت میرے اہل بیت ہیں مجھے لطیف وجبیر نے خروی ہے کہ یہ دونوں جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں وار د ہوں 'دیکھوتم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ ابوصالح سے مروی ہے کہ جریل طالطہ ہرسال ایک مرتبہ رسول اللہ طالطہ کا کوتر آن سناتے اور دور کرتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں آپ اٹھا لیے گئے تو انہوں نے دومرتبہ سنایا 'رسول اللہ طالطہ کا مضان کے عشرہ آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے ' جسسال وفات ہوئی آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

ابن سیرین ولیٹیلٹ نے کہا کہ جریل علیظ ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نبی سُلُٹیلِمُ کوقر آن سناتے جب وہ سال ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی' تو آپ کوانہوں نے دومرتبہ سنایا' (محد بن سیرین) نے کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔

ابن عباس می این عباس می این عباس می در مول الله منافیق می بر رمضان میں قرآن جریل علائل کوسناتے تھے جب نبی منافیق اس شب کی صبح کرتے تھے جس میں آپ کو جوسنا نا ہوتا تھاوہ سناتے تھے تو آپ کی صبح اس حالت میں ہوتی تھی کہ آندھی ہے بھی زیادہ پنی ہوتے تھے آپ سے جو چیز مانگی جاتی تھی دے دیتے تھے جب اس (رمضان کا) مہینہ ہوا جس کے بعد آپ وفات پا گے تو آپ نے ان کو دوم شدسنا ما۔

ابن عباس میں مناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالینے خیر میں سب لوگوں سے زیادہ بخی سے آپ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ تنی ہؤجاتے سے یبال تک کہ وہ ختم ہوجا تا تھا جب آپ سے جبریل علائلا ملتے تھے تو رسول اللہ مُٹالینے ان کوقر آن سناتے تھے اور ٹیز آندھی سے زیادہ تی ہوجاتے تھے۔

یزید بن زیادے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْجُ نے اس سال جس میں آپ اٹھا لیے گئے عائشہ میں ہونا ہے اس جربال علیط جھے کو ہرسال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے مگراس سال انہوں نے دومرتبہ سنایا ہے'کوئی نبی ایسانہیں ہوا جوا ہے اس بھائی کی نصف عمر نہ زندہ رہا ہو جواس کے قبل تھا'عیسی بن مریم عینطلہ ایک سوچیس سال زندہ رہے' یہ (میری زندگی کے ) ہاستھ سال ہوئے' اس کے نصف سال بعد آپ وفات یا گئے۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ جریل ملائظ رسول اللہ طالیق پر نازل ہو کر ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو قرآن پڑھاتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں رسول اللہ سکا تیج آٹھ اٹھا لیے گئے تو جریل مُلائظ نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کودو مرتبہ قرآن پڑھایا۔

عبداللہ نے کہامیں نے اس سال رسول اللہ مَلَّا ﷺ کے دہن مبارک سے (سُ کر) پڑھا' واللہ اگر میں ہے جا نتا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کاعالم ہے اور اس کے پاس مجھے اونٹ پہنچا کمیں گے تو میں ضرورسوار ہوکر اس کے پاس جا تا۔ واللہ میں اسے نہیں حافتا۔

رسول اللهُ مَا لِيَّةِ عَلَيْهِ بِيهِ وَكَ جَادُوكَا الرُّ:

عائشہ فلافظات مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالیکٹا پر بحرکیا گیا' آپ خیال کرتے تھے کہ یہ شے کریں گے مگر اے کرتے نہ

### اخباراني ما العالم الما العالم العال

تھے۔ایک روز میں نے آپ کو دعا کرنے دیکھا تو آپ نے (مجھ سے) فرمایاتم سمجھیں میں جس بارے میں اللہ وہے دریافت کرتا تھا اس نے مجھے بتا دیا میر بے پاس دو محض آئے ایک میر بے سر ہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پائینتی ایک نے کہا کہ اس شخص کی بیاری کیا ہے دوسر بے نے کہا ان پر (رسول اللہ مُنافِیم ) پر سحر کیا گیا ہے اس نے کہا کس نے آپ پر سحر کیا ہے کہا لہید بن الاعصم نے اس نے کہا کس چیز میں (اس نے سحر کیا) کہا کتھے میں 'کتھے سے گرے ہوئے بالوں میں اور ایک موٹے مجور کے درخت کے کویں میں۔ یو جھاوہ (درخت) کہاں ہے اس نے کہا ذی ذروان میں۔

رسول الله سَنَّالَيْظِمُ وہاں گئے جب واپس آئے تو عائشہ شاہ نظائے کو خبر دی کہ اس تھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر اوراس کا پانی ایسا ہے جیسا مہندی کا پانی میں نے (عائشہ شاہ نظانے) کہا: یارسول اللہ اسے لوگوں کے لیے ظاہر کر دیجیے 'فر مایا: اللہ نے مجھے تو شفادے دی میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگوں میں شرنہ برا دیجئتہ ہو۔

غفرہ کے آ زاد کردہ غلام عمرے مروی ہے کہ لبید بن الاعظم یبودی نے بی مظافیظ پر سحر کیا جس ہے آپ کی بینائی کم ہوگئ اصحاب نے آپ کی عیادت کی چبرئیل اور میکا ئیل عبر نظام نے آپ کواس کی خبر دی ' بی مظافیظ نے اس (ساحر) کو پکڑا تواس نے اقرار کیا' آپ نے سحر کواس گڑھے میں سے نکلوایا جو کویں کی تہ میں تھا' پھرا سے کھیٹچا اور تھوک دیا' وہ (سحر) رسول اللہ مظافیظ سے دور ہوا اور آپ نے اس (یبودی) کومعاف کر دیا۔

عمر بن الحكم سے مروى ہے كہ جب رسول الله مناليق الى كالمجيد ميں حديد بيات واليس آئے اور محرم آگيا تو يہود كے وہ رؤسا جو مدینے ميں باقی تنے ان لوگوں ميں سے تنے جواسلام ظاہر كرتے تنے حالا نكہ وہ منافق تنے بيلوگ لبيد بن الاعصم يہودى كے پاس آئے جو بنی زريق كا حليف اور ايساساح تھا كہ يہود جانتے تنے كہ وہ ان سب ميں زيادہ سحروز ہر كا جائے والا ہے۔

ان لوگوں نے اس سے کہا کہا ہے ابوالاعظم تو ہم سب سے زیادہ سحر جاننے والا ہے ہم نے محمدٌ پر سحر کیا ہے ہمارے مردول اور عور توں نے ان پر سحر کیا ہے مگر ہم لوگ (ان کا) کچھ نہ کر سکے تو ویکھتا ہے کہ ہم پر ان کا کیا اثر ہے ہمارے وین کے کیسے خالف ہیں جن کووہ تل وجلاء وطن کر چکے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ ہم لوگ بھتے اجرت دیں گے تو ان پر ایسا سحر کر کہ انہیں ہلاک کردیے تین دینار مقرر کیے کہ وہ رسول اللہ مظافیظ پر سحر کرے۔

اس نے آپ کے کلکھے کا اور ان بالوں کا جو کنگھا کرنے ہے گرتے ہیں قصد کیا' اس میں چندگر ہیں لگا کیں تھو کا اور ایک موٹی مجور کے پنچے (فن ) کردیا' پھراہے لے جا کرا یک کنویں کے ( قریب) حوض میں (فن ) کردیا۔

رسول الله مَا الله مَا اللهُ مَا ال

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک کواس حذیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو اعصم کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا جولبید کی بہنیں تھیں' وہ لبید سے زیادہ ساحراور زیادہ خبیث تھیں' لبیدوہ تحض تھا جواسے لے گیا اور کنویں کے حوض کے نیچے دفن کیا' جب ان لوگوں نے وہ گر ہیں لگا ئیں تو رسول اللہ مٹاٹیٹی کی بینائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں سے ایک نے بید مکاری کی کہ وہ عائشہ شاشناکے پاس گئے۔ نبی محدرسول اللہ منکالیٹیا کی بینائی جانے کی عائشہ شائن نے اسے خبر دی یا اس نے عائشہ شائن کوذکر کرتے سن لیا 'وہ نکل کراپٹی بہنوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دی' ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اگریہ نبی ہوں گے تو انہیں (بذریعہ وی ) خبر دے دی جائے گئ اگر نہ ہوں گے تو بیا اس کے عوض میں ہوگا' جو کامیا بی آپ نے ہماری قوم اور ہمارے اہل دین پر حاصل کی ہے' اللہ نے آپ کوخبر دار کر دیا۔

حارث بن قیس نے کہا: یا رسول اللہ کیا ہم وہ کنواں منہدم کر دیں آپ نے انکار کیا مگر حارث بن قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسے منبدم کر دیا حالا تکہ اس سے میٹھایانی تجراجا تا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنواں کھودا جب وہ دوسرا جس میں تحرکیا گیا تھا منہدم کر دیا تورسول اللہ منگافیظ نے اس کے کھودنے پران کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی نکالا۔ بعد کووہ منہدم کر دیا گیا۔کہا جاتا ہے کہ جس مخص نے رسول اللہ منگافیظ کے تھم سے سحرکو نکالا اور وہ بجائے جبیر بن ایاس الزرقی کے قیس بن محصن تھے۔

ابن المسیب اورع وہ بن زیبر سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَانَّا اللهُ مَا اِکْرِتے ہے کہ مجھ پر یہودی بی زریق نے سحرکیا۔

ابن عباس شدن سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَانَّا اللهِ مِي حرابِ اِللهُ مَانَّا اللهِ مِي اللهِ مَانَ مِي ورميانی مالت میں سے ایک آپ کے سربانے بیٹے گیا اور دوسرا پائٹنی ایک اس فی ایک آپ کی مربا کے بیٹے گیا اور دوسرا پائٹنی ایک نے اس نے اس نے کہا کس نے آپ پرکیا 'کمالیدین اعصم یہودی نے اس نے کہا کس چیز میں 'کہا ایک کا علاج کیا ہے اس کے کہا کس کے اس کا علاج کیا ہے۔ کہا کنویں کا یا نی نکالا جائے پھر اٹھا یا جائے اور کھور کا چول نکالا جائے (نے کہ کر) وہ دونوں فرشتے اُٹھ گئے۔

نی مَالَّیْنِمُ نے علی اور عمار می ایسیا و بلا بھیجا' دونوں کو حکم دیا کہ اس حوض پر جا کیں اور دہی کریں جو آپ نے ( ملا ککہ ہے ) سنا تھا۔ وہ دونوں گئے اس کا پانی ایسا ہوگیا تھا گویا مہندی ہے رنگ دیا گیا ہے اس ( پانی ) کو انہوں نے نکالا' پھر اٹھا کر کھجور کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا جس میں گیارہ گر ہیں تھیں' یہ دونوں سور تیں نازل کی گئیں' تھل اعوذ بدب الفاق. قل اعوذ بدب الفاق' رسول اللہ مُلَّا الله عَلَیْمُ نے یہ کیا کہ آپ جب ایک آیت پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ تمام گر ہیں کھل گئیں' نی مُلَا الله اللہ عَلَیْمُ کی بیاں تک کہ تمام گر ہیں کھل گئیں' نی مُلَا الله اللہ عَلَیْمُ کی بیاں تک کہ تمام گر ہیں کھل گئیں' نی مُلَا اللہ اللہ عَلَیْمُ کی بیاں تک کہ تمام گر ہیں کھل گئیں' نی مُلَا اللہ اللہ عَلَیْمُ کی بیاں ورعور توں کے بارے میں آزاو ہو گئے۔

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے نبی مُالٹیٹر کے لیے گرہ لگائی' وہ ایسے شخص تھا جس پر آپ کو ا اطمینان تھا' اسے وہ فلاں فلاں کنویں میں لے گیا' آپ کی عیادت کے لیے دوفر شنتے آئے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جانتے ہو

# اخبرالني تأثير المالك المالك المالك المالكي ال كة ب كوكيا بوا؟ آب كے ليے فلال انصاري نے كره لكائى اوراسے فلال فلال كويں ميں پھينك ديا۔ اگر آب اسے نكال لين تو

ضرور صحت ہوجائے۔

لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے گئے 'یانی کوسبزیایا' انہوں نے اسے نکال لیا اور بھینک دیا' رسول اللہ مُناکیکی کی صحت ہو گئے۔ نہ و آپ نے (اس انصاری سے ) اس کے متعلق بیان کیا 'نہ آپ کے چیرے میں (نا گواری کا کوئی اثر) دیکھا گیا۔

ز ہری طلیعیائے ذمی ساحر کے بارے میں (پیفٹوی) مروی ہے کہ وہ قل نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک منتخص نے دسول اللہ مَا لَيْنِيْمُ يرسح كيا مكر آپ نے اسے قل نہيں كيا۔

عكرمه سے مروق ہے كدرسول الله مَالِيُّا نے اس (ساح) كومعاف كرديا۔معاف كرنے كے بعدا ہے ديكھتے تھے تو اس ے منہ پھیر لیتے تھے۔ محمد بن عمرو نے کہا کہ ہمارے نز دیک ان لوگوں کی روایت سے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اسے قل کر دیا ہے زیادہ ثابت ہے ( کرمعاف کردیا)۔

## رسول الله مَا لَيْهُ عَلَيْهِ كُو بِذِر بِعِيهِ زِبِرشهبيد كرنے كى يہودى كوشش:

ابراہیم سے مروی ہے کہ (صحابہ تھ اللہ میں کہا کرتے تھے کہ یبود نے رسول اللہ مظالیم کوز ہردیا اور ابو بکر میں اللہ مواردیا۔ حسن می الد مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول الله مالين کو ایک زہر ملی مری ہدیة دی آ پ نے اس کے گوشت کا ایک مکڑا لے کرمنہ میں ڈال کر چبایا' پھرتھوک دیا' اصحاب سے فرمایا کہ رُک جاؤ کیونکہ اس کی ران مجھے بتاتی ہے کہوہ ز ہریلی ہے اس یہودیدکو بلا بھیجااوراس سے فرمایا کہ تونے جو پھے کیااس پر بچھے کس نے برا میختہ کیا 'اس نے کہا کہ میں نے بیرجا نتاجا با كما كرآپ صادق مول كے تو اللہ تعالى آپ كواس كى اطلاع كردے كا اورا كركاذب موں كے تو ميں لوگوں كوآپ سے راحت دے

الى سلمة بن عبد الرحن سے مروى ہے كەرسول الله مَاللَّيْرُ معدقة نبيس كھاتے تھے بديكھاتے تھے ايك يہوديہ نے آپ كوايك كى بوئى بكرى مدية بيجى رسول الله مَنْ اللهُ الدرآب كاصحاب ني اس مين على السائرى في كها مين زهر يلي مون آب في این اصحاب سے کہا کہتم لوگ اینے ہاتھ اٹھالؤ کیونکہ اس نے جھے خبر دی ہے کہ وہ زہر ملی ہے سب نے اپنے ہاتھ اٹھالیے۔

بشر بن البراءمر گئے تو رسول الله متالیقی نے اسے بلا بھیجا اور فرمایا کہ جو کچھتونے کیا اس پر تجھے کس نے برا پیختہ کیا؟ اس نے کہامیں نے جاننا جا ہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو وہ آپ کو نقصان نہ کرے گا اور اگر آپ ً ہا دشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ کے راحت دول گی'آ پ'ے اس کے متعلق حکم دیا تو وہ قبل کر دی گئی۔

ا بن عباس ٹھار بھنا ہے مروی ہے کہ یہوو خیبر کی ایک عورت نے رسول الله مٹالٹیز اگر کوایک بکری ہدییۃ جیبجی آپ کواس کاعلم ہو کیا کہ دہ زہر ملی ہے اسے بلا بھیجااور فرمایا تونے جو پچھ کیا اس پر بچھے کس نے ابھار ااس نے کہا میں جاننا جاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ اس کی اطلاع کر دے گا اور اگر آپ کا ذب ہوں گے تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت دلا دیں گے رسول اللہ متابع جب اس كاارْ محول كرتے تھ تو كچھے لكواتے تھے آپ ايك مرتبہ كے روانہ ہوئے جب احرام باندھا تو (زہركا) كھاار محسول ہوا آپ

# اخبار الني الني المنظم المال المنظم المنظم

ابو ہریرہ میں منتقدے مروی ہے کہ رسول الله مثلی اسے تعرض (بازیریں) نہیں فرمایا۔

عبدالرحن بن ابی لیلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْظُ پُرِسِحِ کِیا گیا 'آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے سینگ ہے آپ کی دونوں کنپٹیوں میں پچھنے لگائے۔

غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ دسول الله منگائی آنے اس عورت کو آل کا تھم دیا جس نے بگری میں زہر ملایا تھا۔ ابوالا عوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے نو مرتبہ تم کھانا اس بات پر کہ دسول الله منگائی شہید ہوئے ایک مرتبہ تم کھانے سے زیادہ پیند ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کوئی بنایا اور آپ کوشہید کیا۔

ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ اور سعید بن المسبیب اور این عباس میں اللہ سے مروی ہے کہ ان میں بعض نے بھٹے سے بچھ زیادہ کہا ہے۔ کہ جب رسول اللہ مظافیٰ کے خیبر فتح کیا اور آپ مطمئن ہو گئے 'زینب بنت الحارث جومرحب کی بیتی اور سلام بن مشکم کی زوجہ بھی' دریافت کرنے لگی کہ بکری کاکون سا حصہ مجمد (مُثَافِیْنِم) گوزیادہ پسند ہے لوگوں نے کہا کہ دست۔

اس نے اپنی ایک بھیٹر کوؤٹ کیا 'اسے بھونا ایبا زہر دینا جاہا کہ زندہ نہ چھوڑے۔ زہروں کے بارے بیس یہود یوں سے مشورہ کیا توسب نے اسی زہر پراس سے اتفاق کیا 'اس نے بکری کوز ہرآ لود کیا 'اس کے دونوں باہوں اور شانوں ( دست ) میں اور زیادہ زہر بھرا۔

جب آفابغروب ہو گیا اور رسول اللہ مَالِّقُتُمُ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کروا پس ہوئے تو وہ آپ کے قدموں کے پاس (آکے) بیٹھ گئ آپ نے اس سے (حال) دریافت کیا 'اس نے کہا اے ابوالقاسم ہدیہ ہے جومیں آپ کودیتی ہوں۔

نی مَثَاثِیْنِ کَتَم سے اس سے لے کے آپ کے آگے رکھ دیا 'اصحاب موجود تھے یا جوان میں سے موجود تھے۔ان میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے'رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے فرمایا 'قریب ہوجاؤاور شب کا کھانا کھاؤ۔رسول اللہ مَثَاثِیْزِ نے دست لے کے بچھ اس میں سے مندمیں ڈال لیا 'بشر بن البراء شیٰ ہوئندنے ایک دوسری ہڑی مندمیں ڈالی۔

رسول الله مَنْ لَيْنَ اپنالقمه اتار چکے تو بشر بن البراء می اور جو کھوان کے منہ میں تھا اتارا۔ جماعت نے بھی اس میں سے کھایا ' رسول الله مَنْ الْنِیْمَ نے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھالو کیونکہ بید ست۔ اور بعض نے بیان کیا کہ بیہ کمری کا شانہ۔ مجھے خبر ویتا ہے کہ زہر پیلا ہے۔

بشرنے کہا کہ مہم ہے اس دات کی جس نے آپ کا کرام کیا۔ میں نے اسے اپنے اس نوالے میں جے میں نے کھایا تھا نگلتے ہی محسوس کرلیا' مگر مجھے بیان کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ بینا گوار ہوا کہ میں کھانے سے آپ کونفرت ولاؤں جب آپ نے منہ کا نوالہ کھالیا تو میں نے آپ کی جان کوچھوڑ کے اپنی جان سے رغبت نہیں کی اور تمنا کی کہ آپ نے نے اسے نہ نگلا ہوتا۔ کیونکہ اس میں نافر مانی ہے بشراپنے مقام سے اٹھنے نہ پائے کہ ان کا رنگ طیلیان (سبز کپڑے) کی طرح ہوگیا' انہیں ان کے درد نے ایک سال کی مہلت دی کہ وہ بغیر کروٹ ولائے کروٹ نہیں لے سکتے تھے یہاں تک کہ مرگئے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بشراپنے مقام سے سنتے بھی کیا تھا کہ مرگئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ أَلْمُ مَا مَالْمُعُلِمُ مَا مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ أَمِ

رسول الله متلظیم اس کے بعد تین سال تک زندہ رہے یہاں تک کرآپ کودہ درد ہوا جس میں آپ اٹھالیے گئے۔ آپ اپنے مرض کے بارے میں فرمانے گئے میں برابراس نوالے کا اثر محسوں کرتا رہا جو خیبر کے دن کھایا تھا' یہاں تک کرآج میری ابہر کے جو پشت میں ایک رگ ہے انقطاع کا وقت ہوگیا۔ رسول اللہ متالظیم نے شہادت کی وفات پائی' (صلوات اللہ علیہ ورحمتہ و برکا تہ ورضوانہ)۔

### آ تخضرت مَنْ يَعْلِمُ كاشبدائ احداورالل بقيع كے لئے استغفار فرمانا:

علقمانی والدہ ہے راوی ہیں کہ میں نے عائشہ فاطفا کہ کہتے سنا کہ ایک شب کورسول اللہ طَالِیْقِ کُھڑے ہوئے آپ اِنے نے اپنے کپڑے پہنے پھر باہر نکلے میں نے (عائشہ فاطفانے) اپنی خادمہ بریرہ کو تھم دیا تو وہ آپ کے بیچھے ہوگئیں جب آپ بقیع میں آئے تو اس کے قریب اتنی دیر مظہرے جتنی دیر اللہ نے چاہا۔ وہاں سے واپس ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئیں انہوں نے مجھے بتایا 'آپ سے میں نے بچھ بیان نہیں کیا یہاں تک کہ مج ہوگی میں نے آپ سے بیدوا قعہ بیان کیا تو فرمایا کہ میں اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ان کے لیے رحمت کی وعاکروں۔

عائشہ خانشہ خانشہ مردی ہے کدرات کے کسی جھے میں نے نبی مُلَا ﷺ کونہ پایا تو میں آپ کے بیچھے گئ'ا تفاقاً آپ بھیج میں شخے آپ نے فرمایا''السلام علیم اے قوم مونین تم ہمارے پیش روہواور ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم ندکر'اور ندان کے بعد ہمیں فتنے میں جٹلاک''عائشہ خاہدانے کہا کہ پھرآ ہے میری طرف متوجہ ہوئے۔

عائشہ ٹی ہوٹنا سے مروی ہے کہ جب بھی رسول اللہ علی ٹیٹم کی شب ان کے یہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آخر شب ہیں بقیع کی طرف نکل جاتے ہتے اور فرماتے ہتے ''السلام علیم اے قوم مؤنین ہم ہے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے ) ان شاء اللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں۔اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما''۔

عائشہ ہی وہ اسے مروی ہے کہ وسط شب میں رسول اللہ مقافیظ اپنی خواب گاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کی ایارسول اللہ میرے باپ آپ کی فقد اہوں اللہ مقافیظ مرب باپ آپ کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں کی مرسول اللہ مقافیظ موال ہوئے

# كرطبقات ابن معد (هندوم) كالمستحال ١٨٤ كالمستحال اخبر البي فالقام

مراہ آپ کے آزاد کردہ غلام ابورافع بھی روانہ ہوئے ابورافع بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ منافی کے ان لوگوں کے لیے بہت ویر تک دعائے مغفرت فرمائی واپس ہوئے تو فرمانے لگے مجھے دنیا کے نزانے اور بقائے دوام اوراس کے بعد میرے رب کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کواختیار کرلیا۔

رسول الله منگائی کے آزاد کردہ غلام ابومویہ ہے مردی ہے کہ رسول الله منگائی نے وسط شب میں فرمایا 'اے ابومویہ ہم جھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں لہذا میر ہمراہ چلؤ آپ روانہ ہوئے 'ہمراہ میں بھی روانہ ہوا۔ آپ بقیع میں آئے اہل بقیع کے لیے بہت دیر تک استغفار کی بھوفر مایا تم کووہ حالت مبارک ہوجس میں تنہیں صبح ہوئی اس حالت ہے جس میں اورلوگوں کو شبح ہوئی 'ای طرح فتے آرہے ہیں جس طرح تاریک شب کے حصے کہ ایک کے بیچھا کی آئے گا 'آخراد ل کے پیچھے آئے گا 'آخراد ل کے

پھرفر مایا: اے ابومو پہدپھرفر مایا' اے ابومو پہد' مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئی' پھران سب کے اور میرے پروردگار کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا' میں نے (ابومو پہدنے) عرض کی: میرے ماں باپ آپ پرفندا موں' آپ دنیا کے خزانے اور بیشنگی کو جنت کے ساتھ ساتھ اختیار فرما لیجئے' فرمایا اے ابومو پہدیں نے لقائے المجی اور جنت اختیار کر کی جب آپ واپس ہوئے تو وہ در دشروع ہوا جس میں آپ کواللہ نے اٹھالیا۔

ں بب اپ وہ بن ایدارے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤالیّنِ کے پاس کوئی بھیجا گیا' آپ سے کہا گیا بطیعے اور اہل بقیع کے لیے دعائے عطاء بن بیارے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤالیّنِ کے پاس کوئی بھیجا گیا' آپ سے کہا گیا بھی اور اہل بقیع کے لیے دعائے رحمت کے دعائے اور ان کے لیے رحمت کی دعائی فرمایا: اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما' بھرآ کے سور ہے' کوئی شخص آپ کے پاس بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ چلئے اور شہدائے اُحد کے لیے دعائے رحمت سیجے' آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے لیے دعائے رحمت سیجے' آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے لیے دعائے رحمت کی ۔ آپ سر میں پڑی ہاندھ کرلوٹے' بیآ پ کے اس در دکی ابتداء تھی' جس میں آپ مُؤالیّنِ کم کی وفات ہوئی۔

عقبہ بن عامر المجہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَافِیْتِم نے آٹھ سال کے بعد اس طرح شہدائے احد کے لیے وُ عائے رحمت کی جس طرح زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت کرنے والا آپ ٹمنبر پر چڑھے اور فرمایا کہ'' میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہول' میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں سے ( ملنے کا) وعدہ حوض ( کوثر پر ) ہے' میں اسے دیکے رہا ہوں حالا تکہ میں اپنے اس مقام پر ہول' مجھے تم ہے اس کا اندیشہ نین کہ تم شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے کہ تم اس میں رغبت کرو گے''۔ عقبہ نے کہا کہ یہ میری آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ مُنافِیا ہم کی طرف کر لی۔

# رسول الله مَنَّا لَيْنِيْمُ كَ ايام علالت

### علالت كا آغاز:

ابن شباب سے مروی ہے کہ عائشہ خیاستانے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کا وہ عارضہ جس میں آپ کی وفات ہوئی شروع ہوا تو آ آپ میمونہ خیاستان کہ مکان میں سے اس روز روانہ ہو کر میرے پاس آگئ میں نے کہا' ہائے سر' تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھتا اور تمہیں فن کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا چاہتے ہیں' تو اس روز مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی اور عورت سے شادی کریں گے رسول اللہ مظافیق نے فرمایا کہ میں' ہائے سر' کہنے کا تم سے زیادہ ستی ہوں کیونکہ تمہارے دروس سے میرا دروس بہت زیادہ ہے اس لیے میری طرف توجہ کرو' پھر رسول اللہ مظافیق میمونہ خیستان کے مکان واپس کیے آپ کا درواور شدید ہوگیا۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق حضرت عائشہ خاصطناکے پاس آئے تو انہوں نے کہا''وائے س'' نبی مظافیق نے فرمایا: میں''وائے سز'' ( کہنے کا زیادہ مستحق ہوں) میہ آپ کے اس درد کی ابتدائی جس میں آپ کی وفات ہوئی حالانکہ آپ کی درد کی اس طرح شکایت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو دردے۔

عمر بن علی سے مردی ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول اللہ مَالَّيْرُ کا عارضہ شروع ہواوہ چہار شنبہ تھا' آ غاز عارضے سے وفات تک تیر ہ دن ہوئے۔

## تكليف كى شدت ادر كيفيت مرض:

ام المومنین عائشہ میں موق ہے کہ دسول اللہ مظافیع کے در دہواتو آپ کراہنے گے اور اپنے بستر پر کروہیں بدلنے گئے عائشہ میں اللہ اگرہم میں سے کوئی ایبا کرتاتو آپ اس پر خصہ کرتے دسول اللہ مثل اللہ اگرہم میں سے کوئی ایبا کرتاتو آپ اس پر خصہ کرتے دسول اللہ مثل اللہ الگرہم میں سے کوئی ایبا کرتاتو آپ اس پر خصہ کرتے دسول اللہ مثل اللہ اللہ کا نظے کا بروایت الفضل بن دکین ) صافحین پر (اور بروایت مسلم بن ابراہیم ) مومنین کرختی کی جاتی ہے اس لیے کہ مومن کوایک کا نظے کی یا اس سے بھی کم (اور بروایت مسلم ) اور دروکی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک خطامعاف کر دیتا ہے۔

ابو بردہ ٹی اندنے بعض از واج نبی نگافیڈا سے روایت کی ہے اور ان کا گمان سے کہ وہ عائشہ جی اندنی تھیں کے رسول اللہ منافیڈیڈا ایسے بیار ہوئے کہ اس سے آپ کی بے قرار ہوتے ہیں اگر ہم ایسے بیار ہوئے کہ اس سے آپ کی بے قراری یا ور دبڑھ گیا 'میں نے کہایا رسول اللہ آپ گھبراتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی عورت ایسا کرتی تو آپ اس سے تبجب کرتے 'فر مایا جمہیں معلوم نہیں کہ مومن پریخی کی جاتی ہے کہ وہ بخی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے۔

# اخدروم) المنافقات المن معد (صدرم) المنافق المن معد (صدرم)

ابوبردہ ٹی افت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی بیار ہوئے دردا تناشد پد ہوگیا کہ اس نے آپ کو بے قرار کردیا ، جب افاقہ ہواتو آپ کی کئی بیوی نے عرض کی کہ آپ نے مرض میں اس تم کی شکایت کی کہ اگر ہم میں ہے کوئی ایسی شکایت کرتی تو اسے خوف ہوتا کہ آپ اس پر غصہ کریں گے فرمایا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ مومن پر اس کے مرض میں اس لیے تی کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کیے جا کیں؟''۔

عائشہ ٹی اٹند می اللہ میں ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں و یکھا جے رسول الله مالی کا سے زیادہ شدید در دہوا۔

عبداللہ ہے مردی ہے کہ میں نبی مُثَاثِیْنَا کے پاس آیاجب کہ آپ کو بخار تھا، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی یارسول اللہ آپ کوشدید بخارہے ، فرمایا: ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تہمارے دوآ دمیوں کؤ عرض کی: آپ کے اجر بھی دو ہوں کے فرمایا، ہاں فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسانہیں' جے مرض کی یا اور کسی بات کی تکلیف پنچے تواس کی وجہ سے اللہ اس کے گنا ہ اس طرح نہ کم کرتا ہو جس طرح درخت اپنے سے (خزاں میں) کم کرتا ہے۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تفاہد نبی سالھی کے پاس آئے انہوں نے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کھر کہا کیا رسول اللہ آپ کوتو بہت سخت بخار ہے فرمایا: ہاں مجھے الیہ بخار ہوتا ہے جیسے تمہارے دوآ دمیوں کو عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ ایہ اس لیے کہ آپ کے لیے دواجر ہیں فرمایا: ہاں خبردار کوئی عبدمسلم الیہ نہیں کہ اسے اذیت پنچے اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے گنا ہ اس طرح کم نہ کردے جس طرح یہ درخت اپنے ہے گراتا ہے۔

ابوسعیدخدری ٹی اور سے مروی ہے کہ ہم نبی منگالیا گھا کے پاس آئے آپ کوالیا سخت بخارتھا کہ ہم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ شدت حرارت سے آپ پر تھبرنہیں سکتا تھا' ہم لوگ تبیج پر صفے لگے۔

رسول الله منگانی این کرمی کے میں انبیاء سے زیادہ بخت مصیبت میں نہیں ہوتا۔ جیسی ہم پرمصیبت بخت ہوتی ہے و پسے ہی ہمارا اجر بھی دو چند ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ئیں مسلط کی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے قبل کردیتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر ہندہوتا ہے اور اسے سوائے عباء کے جسے وہ بائن لیتا ہے اور کی بین ماتا کہ ستر چھیائے۔
کی جھیں ماتا کہ ستر چھیائے۔

ابوسعیدخدری نی اور در اور الله منافیخ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو بخار تھا اور آپ ایک جا در اور ھے تھے انہوں نے آپ کے اور ہاتھ رکھا تو چادر کے اور سے اس کی حرارت محسوں کی انہوں نے کہا آپ کو کس قدر سخت بخار ہے فرمایا ہم لوگوں پر اسی طرح سخت مصیبت کی جاتی ہے اور ہمار ااجر ڈیادہ کیا جاتا ہے۔

ابوسعیدنے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے فر مایا 'انبیاء انہوں نے کہا' پھر کون' فر مایا صالحین ان میں کا کوئی فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے نیہاں تک کہوہ سوائے عباء کے جسے وہ قطع کرتا ہے اور پھٹیمیں پاتا 'اور جووں میں مبتلا ہوتا ہے' یہاں تک کہ وہ اسے قل کردیت ہیں'ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اثنا خوش ہوتا ہے جتنائم میں کا ایک شخص عطاء میں ۔

بكرين عبدالله ہے مروى ہے كد عمر جي الفواس حالت ميں رسول الله مَالَيْظِمْ كے پاس آئے كدآپ كو بخار تھا' انہوں نے

آپ پر ہاتھ رکھا' شدت حرارت سے اٹھالیا' عرض کی یا نبی اللہ آپ کا بخاریا آپ کا باری کا بخار کس قدر سخت ہے فرمایا کہ رات کو ، شام کو بحد اللہ میں نے ستر سورتیں پر سیس' جن میں سات طویل تھیں' عرض کی یا نبی اللہ اللہ نے آپ کے الحکے پچھلے گناہ معاف کر دیے اس لیے اگر آپ اپنے نفس پر ترمی کریں یا اپنے نفس سے تخفیف کریں ( تو بہتر ہو ) فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ثابت بنانی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافینی اس حالت میں اپنے اصحاب میں برآ مدہوئے کہ آپ پر درد (کااثر) معلوم جور ہاتھا'آپ نے فرمایا: تم مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہو (ای حالت میں) میں نے شب کوسات طویل سورتیں پڑھی ہیں -

مغیرہ بن شعبہ ٹکا اور کی ہے کہ نبی ملکی گیا (نماز تہجد میں) آنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدموں پر ور ا ہوجا تا تھا' آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کے اسکلے پچھلے گناہ معاف کردیے ہیں فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

حسن می دوی ہے کہ رسول اللہ منگا ہے کہ اور روزے میں خوب سعی فرماتے سے اسچاب کی طرف برآ، ہوتے سے تو آپ ایک پرانی مشک کے مشابہ ہوتے سے (راوی) یزیدنے اپنی صدیث میں بیان کیا کہ حالانکہ آپ سب سے زیاد تندرست سے۔

سعد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مقالیق سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ فرمایا 'انبیاء پھر جوزیادہ مشابہ ہو گھر جوزیادہ مشابہ ہو گا دمی بقدرا پنے دین کے مصیبت میں بنتلا ہوتا ہے وہ اگر سخت دین وار ہے تو اس مصیبت میں خصیبت میں خصیبت میں اور اگر اس کے دین میں ڈھیلا پن ہے تو وہ بقدرا پنے دین کے مبتلا ہوگا 'بندے پر برابر مصیبتیں نازل ہو رہتی ہیں جس سے اس کی ایس خالت ہوجاتی ہیں رہتا (یع وہ مصیبتیں اس کے گنا ہوں کو مثاتی رہتی ہیں اور مرنے تک اسے بالکل پاک وصاف کردیتی ہیں )۔

رہ سین کے عادوں و عاموں ہیں وہ اور است بیارے ہیں۔ مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ سعد بن مالک نے پوچھا' یارسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے (الح ) مشر حدیث نذکور

ابوالتوکل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ قَتُلِمُ بِمار ہوئے آپ کا مرض شدید ہوگیا تو ام سلمہ شکھ نظا کے (رونے لگیر فرمایا بھیمرو سوائے کا فرکے کوئی چچ کرنہیں روتا۔

عائشہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ مالیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی حضور علیہ اللہ کے شفا کر کلمات:

عائش جی انت المنافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لا يغادر سقما" (اے انسانوں كے پروردگارتكيف كودوركر شفاد ك توبى النا دي والت الشافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لا يغادر سقما" (اے انسانوں كے پروردگارتكيف كودوركر شفاد ك توبى دينوالا ك يغيرتيرى شفاك شفانيين ك اليي شفاد بي جوكى بيارى كونه باقى ركھى)-

جب رسول الله مَنْ الْقَيْمُ كِي اس مرض ميں شدت ہوگئی جس ميں آ پ كی وفات ہوئی تو ميں آ پ كا ہاتھ پکڑ كے سہلانے

اوران کلمات سے آپ کے لیے دعائے حفظ کرنے لگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا' اور کہا" دب اعفولی والحقنی بالرفیق" (اے پروردگارمیری مغفرت فرمااور مجھے رفق سے ملادے) عائشہ ٹئاڈٹانے کہا کہ بیآ خری کلمات تھے جو میں نے آپ سے سنے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانی جب کی مریض کی عیادت کرتے تھے تو اپنا ہاتھ اس کے چرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے: "اذھب الباس رب الناس واشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لايغادر سقما".

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ بِيَارِ مِوعَ تُو آپُّ نِي عَا مَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَا مَنْهُ مَنْ عَا مَنْهُ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَل

عائشہ خی افتا ہے مروی ہے کہ جب نی مُن اللہ الروے تو میں آپ کا ہاتھ بکر کرآپ کے سینے پر پھیرنے لگی اوران کلمات سے دعا کرنے لگی:"اذھب الباس دب الناس" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور کہا"اسال الله الرفیق الاعلیٰ والاسعد" (میں اللہ سے رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں)۔

عائشہ خلط ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیظ مرض وفات میں اپنے اوپر معوذات (حفاظت کی دعا ئیں) دم کیا کرتے تھے جب آپ کواس مرض کی شدت ہوگئ تو میں ان دعاؤں کوآپ پردم کرنے لگی اور آپ کا ہاتھ آپ پر پھیرنے لگی۔

عائشہ نی النا میں موں ہے کہ جب نی ملک اللہ اللہ و تو میں ایک دعائے آپ کے لیے دعائے حفاظت کرتی تھی (جو بیہ تھی): "اذھب الباس رب الناس بیدك الشفاء فی الا انت" (تیرے بی ہاتھ میں شفاء ہے تیرے سواكوئی شفا دینے والا نہیں) "اشف شفاء لا یغادر سقما" پھر جب آپ مل اللہ فات ہوا تو میں اس دعاسے آپ کے لیے دعائے حفاظت کرنے گئی آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ کی کوئکہ وہ (دعائیں) تو مجھے پہلے فائدہ کرتی تھیں۔

عائشہ کا اللہ علی اللہ علی ہے کہ وہ رسول اللہ علی ہے آپ کے مرض میں معود تین (قل اعود برب الفلق فل اعود برب الفلق فل اعود برب الناس) سے دعائے حفظ کرتی تھیں دم کرتی تھیں اور آپ کے چرے پر آپ کا اتھ چھیرتی تھیں۔

ابن الى مليك سے مروى بے كه عاكشه تفايئنا رسول الله مَنْ يَنْ مُ كَسِينَ پِ (باتھ) پَهِيرتى تَحْين اور كَهَى تَعْين الله عَنْ يَنْ الكَشف الباس رب الناس انت الطبيب و انت شافى "(الله كوكول كے پروردگار تكليف ووركز تو بى طبيب ب تو بى شفا دين والا بى الباس رب الناس انت الطبيب بو الله بين الله فيق "( بجھر فيق سے الله دے ) -

. قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّوَا کے ذکک مارا گیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا' اس بیس اپنا ہاتھ ڈال کر''قل ھو اللّٰہ احد' قل اعو ذہبر ب الفلق' قل اعو ذہبر ب الناس'' پوری پوری پڑھی۔

عاكثہ تن الله علی ال فرماتے محے "اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لايغادر سقما". جب آپ بخت بارہوئے تو میں نے آپ کا داہنا ہاتھ لے کراہے آپ پر پھیرا اور کہا" اذھب الباس رب الناس اشف وانت الشافی" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور دو مرتبہ فرمایا "اللّٰهم اغفولی واجعلنی فی الرفیق الاعلی" (اے الله میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلی سے ملادے مجھے آپ کی وفات کاعلم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرانی محسوں کی )۔

ابن عائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنافِیخ نے فرمایا: اے ابن عائش کیا تہمیں میں سب سے بہتر دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت کر دانوں سورتیں 'فل اعوذ ہوب الناس و قل اعوذ ہوب الفلق ''۔

عبدالرطن بن السائب الهلالى سے جوز وجد نبی مثل فی میونہ فن اون کے بھیج سے مروی ہے کہ مجھ سے میمونہ فن ونانے کہا اے بھیج ادھرآؤ 'تاکہ میں تم پر رسول الله مثل فی کا تعوید (رقیہ) دم کروں انہوں نے کہا: ''بسم الله ادقیك والله یشفیك من کل ذاء فیك اذھب الباس دب الناس واشف لا شافی الا انت '' (میں اللہ کے نام سے جماڑتی ہوں اللہ تہمیں براس مرض سے شفاد سے جو تمہارے اندر ہے'اے لوگوں کے پروردگار تکلیف دور کراور شفادے' تیرے سواکوئی شفادیے والانیس)۔

عاکشہ شکانتظاہے مروی ہے کہ رسول الله ظائیم کے اپنے مرض میں فرمایا: "بسم الله توبة اوصنا بویقة بعضنا" لیشفی سقیمنا باذن ربنا" (اللہ کے نام سے اپنی زمین کی مٹی کوہم میں سے کی کے تھوک سے ملاتا ہوں تا کہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیمارکوشفادے )۔

ابوسعید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَلَا قَيْمُ يَار ہوئے تو جريل عَلَظَ نے آپ کوان (کلمات سے) جماڑا: "بسم الله ارفیك من كل شيء يؤ ذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك" (الله كنام سے آپ كوچھاڑتا ہوں ہراس چز سے جو آپ كوايذ ادے برحاسداورنظرے اوراللہ آپ كوشھاوے)۔

نی طَالِیْ کَا رَوجِهَا کُشہ تھ اللہ عَلَی اللہ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عل الله یبریك من كل داء یشفیك من شركل حاسد اذا حسد و من شركل ذى عین "(الله كام ہے جوآپ كو ہرمرض سے صحت دے آپ كو ہر حاسد كے حمد سے جب وہ حمد كرے اور ہر نظر لگانے والے كثر سے شفادے )۔

عائشہ نتائشات مردی ہے کہ رسول اللہ مُکالِّمُنِیُّا جب بیار ہوتے تھے تو جبر ٹیل طائط آپ کو جھاڑتے تھے اور کہتے تھے: "بسم اللّٰہ یبریك من كل داء پشفیك من شرحاسد اذا حسد ومن شركل ذی عین".

عطاء سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعویز جو چرکیل علیا نے نبی مالی ایک کھانے میں بہور کے سحر کرنے کے و وقت کیا بیرتھا:"بستم الله ارفیك بستم الله یشفیك من كل داء يعينك، خذ فلتمنيك من شرحاسد اذا حسد" عائشہ میں بینیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی کے دردقا ایپ کے پاس اصحاب عیادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹے کرنماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے پھر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ 'جب اپنی نماز پوری کرلی تو فر مایا: امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ تنبیر کہے تو تنبیر کہو جب رکوع کرے تو رکوع کر وجب بیٹھے تو بیٹے تو بیٹے تو بیٹے تو بیٹے جدہ کر وجب بیٹے تو بیٹے جدہ کر وجب بیٹے تو بیٹے جاؤ اور و بیا ہی کر وجب امام کرے۔

زہری سے مروی ہے کہ انس بن مالک وی افرہ کو کہتے سا کہ رسول اللہ مظافیظ محورت پر سے گر پڑے وابنا کولہا چھل گیا ا ہم لوگ آپ کے پاس عیادت کرنے گئے نماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے پیچے بیٹھ کرنماز پڑھی' آپ نے نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ امام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہ تو تکبیر کہ وجب رکوع کرے تورکوع کرو جب اٹھے تو اٹھ جاؤ' جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کہ تو"د بنا لك الحمد" کہو اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیز کے اس حالت میں لوگوں کی امامت کی کہ آپ سخت بیار تھے اور نماز میں ابد بکر میں اور کر ان اور کا ہے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہ فی الله عروی ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَل جب وه تبیر کے تو تکمیر کہو جب وہ رکوع کر نے تو رکوع کر و جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کے تو" دینا لگ الحمد" کہو جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو سبل کے بیٹے کے نماز پڑھو۔

حضور عَلَاسًا كَعَم سابوبكر شيادع كا امامت:

عبید بن عمر اللیثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِینِ نے اپنے مرض وفات میں ابو بکر صدیق بی میشونہ کولوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا' ابو بکر جی میشونہ نے نماز شروع کر دی تورسول اللہ مُنافِینِ کا کو (دردمیں ) کی محسوس ہوئی آپ نظے اور صفوں کو چیرنے لگے۔

جب ابوبکر می الفظات نے آ ہے محسوں کی تو وہ مجھ گئے کہ اس طرح سوائے رسول اللہ مَثَاثِیُّمْ کے اور کوئی آ گے تہیں بڑھ سکتا' وہ نماز میں ادھراُدھر نہیں و یکھتے تھے' پیچے صف کی طرف ہے' رسول اللہ مَثَاثِیُّمْ نے انہیں ان کے مقام پرواپس کر دیا' آنخضرت مَثَاثِیُّمْ اللہِ مِثَاثِیْمُ اللہِ مِثَاثِیْمُ اللہِ مِثَاثِیْمُ اللہِ مِثَاثِیْمُ مِنْ اللہِ مِثَاثِمُ مِنْ اللہِ مِثَاثِمُ مِنْ اللہِ مِثَاثِمُ مِنْ اللہِ مِثَاثِمُ مِنْ اللہِ مِن اللہِ مِنْ اللہِ مِن اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ

جب دونوں حضرات نماز سے قارغ ہوئے تو ابو بکر مخالفہ نے کہا ''اللہ اللہ رسول اللہ ہیں''۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھراللہ آپ تندرست ہیں' بیدون خارجہ کی بیٹی کا ہے''۔وہ بن الخارث بن الخزرج کے انصار میں سے ابو بکر مخالفہ کی بیوی تھیں رسول اللہ سَالَیْجَا نے انہیں اجازت دی۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِن جانماز پر یا جمرول کی جانب بیٹھ گئے آپ نے لوگول کوفتنوں سے ڈرایا پھرآپ نے اتن بلندآ داز سے ندادی کہ آپ کی آ دازم بحد کے درواز نے سے باہر نگل رہی تھی: داللہ لوگ مجھے ذرا بھی مجبور نہیں کر سکتے میں صرف وہی چیز طلال

# اخبار الني العالم المحال العالم المحال العالم المحال العالم العالم المحال العالم الني العالم المحال العالم العالم

کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کردی اور وہی چیز حرام کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کردی کھر فرمایا: اے فاطمہ میں پیٹنا اورا سے صفیہ (رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کی پھوپھی) جو پچھاللہ کے پاس (نعمت آخرت) ہے اس کے لیےتم دونوں عمل کرو (بغیرعمل کے) میں تم دونوں کے پچھکام ندآ سکوں گا۔

> آ پ مجلس سے اٹھ گئے آ دھادن بھی نہ گزرا کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔ آخری بارزیارت مصطفیٰ مَنَّالِیْکِمَ:

انس بن ما لک می او بر وی ہے کہ رسول اللہ سکا ال

زہری سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹیاؤٹو کو کہتے سنا: سب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ عُلَائِثْوَم کو دوشنہ کے روز دیکھا' آپ نے جس وقت پردہ ہٹایا تو لوگ صف بستہ ابو بکر ٹیاؤٹو کے پیچھے تھے' جب آپ کولوگوں نے دیکھا تو وہ سنتہ ابو بکر ٹیاؤٹو کے پیچھے تھے' جب آپ کولوگوں نے دیکھا تو وہ سنتہ ابو بکر ٹیائٹائے' آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر تھر سے رہوؤ میں نے آپ کے چبرے کودیکھا کہ گویا قرآن کا ایک ورق تھا' پھرآ یے نے پردہ ڈال دیا اور اس دن کے آخریش آپ کی وفات ہوگئی۔

ابن عباس شاشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةِ عَبَّم نے اس وقت پردہ کھولا کہ لوگ ابوبکر تفاطعہ کے چیچے صف بستہ تنے آ پُ نے فرمایا مبشرات نبوت میں سے سوائے رویائے صالحہ کے جے مسلمان دیکھا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے اور پچھ باتی نہیں رہا ' سوائے اس کے کہ مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قراءت سے منع کیا گیا ہے لیکن رکوع میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرؤاور سجدے میں خوب دعا کرؤ قریب ہے کہ تبہاری دعا قبول کرلی جائے۔

حمزہ بن عبداللہ بن عمر میں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طالیق کا درد شدید ہوگیا تو آپ نے فرمایا:
ابوبکر میں افز لوگوں کو نماز پڑھا کیں عاکشہ میں ایف عرض کی: یارسول اللہ ابوبکر میں افز جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ نرم دل اور بہت رونے والے آدی ہیں اس لیے آپ عمر میں افز کو تھم دیجے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں رسول اللہ طالیق کے آپ عمر میں افز کو کوں کو ابوبکر میں افز ضرور نماز پڑھا کیں عاکشہ میں افزانے اپنی گفتگو کے مطابق پھر آپ سے دہرایا کھر رسول اللہ طالیق کے فرمایا لوگوں کو ابوبکر میں افز ضرور نماز پڑھا کیں عاکشہ میں اوسف علیا لیک کے ساتھ والیاں ہو۔

عاکشہ میں وقائے مروی ہے کہ اس معاملہ (نماز) میں نے رسول الله مَالَّةُ اِسْ ہِار بَار کَفْتُلُو کَی بیجھے بکٹر ت کے ) دہرانے پرصرف اس امرنے برا میجنتہ کیا کہ بیرے ول میں بیہ آیا کہ لوگ اس شخص کو پسند نہ کریں گے جو آپ کے بعد آپ کی

# اخبرالبي الفي المناسعد (هذروم) المناسطة المناسط

جگہ پر کھڑا ہو میں بیہ خیال کرتی تھی کہ جو محض آپ کی جگہ کھڑا ہو گالوگ اسے منحوں شبحصیں گے میں نے بیہ چاہا کہ نبی رسول اللہ منگائیونی ابو بکر مخالف سے پھر جائیں ۔

انس بن مالک می اور البیر می اور میں ہے کہ دوشنبہ کوجس وقت مسلمان فجر کی نماز میں تصاور ابو بکر می اور انہیں نماز پڑھار ہے تھے کیا یک رسول اللہ مُٹا اللہ مُٹا اللہ مُٹا اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں

مسلما توں نے جب رسول اللہ مُثَاثِیْتِم کو دیکھا تو خوشی میں انہوں نے بیارادہ کیا کہا پی نما زمیں تتربتر ہو جا کیں رسول اللہ مُثَاثِیْنِم نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہا پی نماز پوری کرو' آپ ججرے کے اندرتشریف لے گئے اور پر دہ ڈال دیا' رسول اللہ مُثَاثِیْنِم کی اس روز وفات ہوگئی۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ ٹی او نے پاس آیا ان سے کہا کہ بھے سے رسول اللہ طافیۃ آئے کے مرض کا حال میان کیجے 'انبول نے کہا کہ جہ برسول اللہ مثالیۃ آئے ہوئے ہیار ہوئے تو فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے کہا بہیں یارسول اللہ مثالیۃ آئے ہوئے کہ کھڑے وہ آپ کے منتظر ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے گئن میں پانی رکھ دو' ہم نے رکھ دیا آپ نے وضوکیا 'آپ بردشواری المطے کہ کھڑے ہوں 'مگر بے ہوشی طاری ہوگئ جب افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے کہا نہیں وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں فرمایا 'میرے لیے گئن میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا آپ نے وضوکیا 'کھڑ آپ چلے کہ بدوشواری کھڑے ہوں 'مگر نے ہوشی طاری ہوگئ 'افاقہ ہوگیا تو فرمایا 'کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے کہانہیں 'وہ آپ کے منتظر ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے گئن میں بانی رکھ دو' ہم نے ایسا ہی کیا 'آپ کے اوروضوکیا 'کھر پوچھا 'کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے کہانہیں 'وہ آپ کے منتظر ہیں۔

لوگر مسجد میں بیٹے ہوئے (دن کی) آخری نمازعشاء کے لیے رسول اللہ مظافیظ کا نظار کررہے تھے رسول اللہ مظافیظ نے ابو بکر میں اللہ مظافیظ کے اپر میں اللہ مظافیظ آپ کو کھم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجے کہ اللہ مظافیظ آپ کو کھم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجے کہ اللہ مظافیظ آپ کو کھم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دو عمر میں اللہ علی اللہ کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں آخر الو بکر میں الدو بھی اللہ میں کے زیادہ مستحق ہیں آخر الو بکر میں الدو بھی الدو بھی الدو بھی اللہ میں کے نماز بڑھا گی ۔

عبیداللہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس میں منات یا اور کہا کر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی منعلق مجھ سے

عائشہ نئا نے جو کچھ بیان کیا' کیا میں آپ کے سامنے پیش کرون انہوں نے کہابیان کرو میں نے ان سے بیان کیا' انہوں نے اس میں ہے کئی بات کا اٹکارنبیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہا گیا انہوں نے تم سے اس شخص کا نام بتایا (جو سہار او بینے میں )عمباس میں ہیئو ہے۔ کے ساتھ تھا میں نے کہانبیں' انہوں نے کہا: وہ علی بن ابی طالب میں ہوؤ تھے۔

عائشہ جی انتہ ہی انتہ اور مونین (سوائے ابو بکر جی انتہ ہی انتہ ہی انتہ انتہ ہی کہ ہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے گا انتہ اور مونین (سوائے ابو بکر جی انتہ ہی انتہ انتہ ہی کہ ہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے کہ انتہ اور مونین (سوائے ابو بکر جی افتہ کے اور سب کی (امامت) سے انکار کرتے ہیں۔

عائشہ ٹی انٹشانے کہا میں بیصرف اس لیے کہتی تھی کہ یہ (امامت) میرے والدسے بازر کھی جائے میں نے (اپنے ول میں) کہا کہ لوگ اس شخص کو ہرگز قبول نہ کریں گے جور ہول اللہ مظافر کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ ہر حادثے میں اس سے فال بدلیا کریں گے اس لیے میں بیجا ہتی تھی کہ بیمیرے والدہے روک لیاجائے۔

دوشنبہ کی صح آپ کوافاقے کی حالت میں ہوئی آپ فضل بن عباس جی بین اور اپنے غلام تو بان پر تکبیر لگا کربر آمد ہوئے اور مجد میں آئے۔

لوگ ایو بکر مین او بھی میں تھو تھے کی نماز کا تجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے تھے 'لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے آپ آئے یہاں تک کہ ایو بکر ہی او بھر ہی او بھڑے ایو بھر ہی او بھر ہی اور نے بھیے بٹنا جیاہا تو بی مظافی آ ان کی جانماز پر بڑھا دیا ' دونوں (حضرات) نے مل کرصف بنائی رسول اللہ مظافی کے بیٹے تھے اور ابو بکر میں اوق آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے ابو بکر میں اورت بوری کرلی تو (رکوع کے بعد) دو بجدے کیے بھر بیٹے کرتشہد (التحیات)

# اخبرالني من العد (صدوم) كالعالم العدوم) العالم الع

پڑھنے لگئے جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی مٹالیٹے انے دوسری رکعت پڑھی اور والیل تشریف لے گئے۔

### حضرت عمر شي الدعوك مصلى برآن في كاواقعه:

عبداللہ بن زمعہ بن الاسود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَالِقَامِ کی مرض وفات میں عیادت کی آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے بلال میں ہوئی آئے رسول اللہ مَالِیْتُورِ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ ذووہ نماز پڑھ لیس۔

رسول الله مَالِيَّةُ غضب كى حالت مِن يفر مار به تقاعم نقافة والى بوك أنهول في مجمد على الدار وكله الله مَالِيَّةُ عضب كى حالت مِن يفر مار به تقاعم نقافة والى بوك أنهول في مناسب سجما كه جوآب كي يحجه بها الله مَالِيَّةُ الله مَالِيَّةً الله مَالِيَّةً الله مَن الله مَالِيَّةً الله مَن الله مَالُول كَلُول الله مَن الله مَالُول كَلُول الله مَن الله مَالُول كَلُول كَلُول الله مَن الله

## سيدنا صديق اكبر ميئ الدؤمصلى نبوى مَالَّتْيَا لَم ير

ابن عباس خارش سے مروی ہے کہ تمآز کا وقت آیا تو نبی مظافی نے فرمایا: ابو بکر خارینہ کو تماز پڑھانے کا تھم دو جب اب ابو بکر خارشہ نبی مظافی کے مقام پر کھڑے ہوئے تو انہیں بہت رونا آیا اور وہ پریشان ہو گئے نبی مظافی کو نہ پانے کی وجہ ان ابو بکر خارشہ نبی کا اللہ کے بیچھے جولوگ تھے انہیں بھی بہت رونا آیا نماز کا وقت آیا تو مؤذن نبی مظافی کے پاس آیا اور کہا کہ نبی مظافی اس کہ کہ کہ کہ مخص کولوگوں کو نماز پڑھانے کا تھم ویں کیونکہ ابو بکر خارشہ اور جوان کے بیچھے تھے رونے سے پریشان ہوگئے ہیں رسول اللہ مظافی کی زوجہ حفصہ خارش نے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خارشہ سے کہوکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کی روجہ حفصہ خارشہ نے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خارشہ سے کہوکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کی روجہ حفصہ خارشہ نے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خارشہ سے کہوکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کی روجہ حفصہ خارشہ کے لیا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کے ایک کہ دیا تھا کہ بھی کہ کہ کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خارشہ کے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خارشہ کا کہ کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خارشہ کی کہ کو اٹھنے کے تا بل کرے عمر خارشہ کی کہا کہ جب تک اللہ اپنے درجہ کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ جب تک اللہ اپنے کا کہا کہ کا کہ کہا کہ کو اٹھنے کے تا بل کرے کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو اٹھنے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کی کو کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کی کر کو کہا کہ کہا کہ کو کھوں کو کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کھوں کو کہا کہ کر کے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کر

مؤذن عمر می الفظیہ کے پاس گیا' انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی' جب بی مقابلی آب ان کی تکبیر سی تو فرمایا یہ کون شخص ہے' جس کی تکبیر میں سنتا ہوں' آپ کی ازواج نے کہا کہ' عمر بن الخطاب می الفظ '' اور آپ سے بیان کیا کہ مؤذن آیا تھا' اس نے کہا کہ نبی طَافِیْتُم سے کہوکہ آپ کی شخص کولوگوں کونماز پڑھانے کا تھم دیں کیونکہ ابو بر مین الفظ تورو نے سے پڑیشان ہوگئ تو حفصہ می الفظانے کہا کہ عمر میں الفظ سے کہوکہ لوگوں کونماز پڑھا نمیں' رسول اللہ مقابلیٰ آغے فرمایا: تم نوسف عَلَائِلی کی ساتھ والیاں ہو ابو مکر میں الفظ میں کہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا نمیں کرونکہ وہ (عمر میں الفظ میں الوئم میں اگران (ابو بکر میں الفظ فیا نہیں کرونکہ وہ (عمر میں الفظ فیا اللہ میں کہ کہ کہ الفظ کی ساتھ والیاں ہو ابو مکر میں گے۔ حسن شی او تا ہوئی ہو آپ کہ جب رسول اللہ منافیق کو وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی ہو آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن آیا آپ نے اپنی از واج سے فر مایا کہ ابو بکر شی ادبو کو گھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں کیونکہ تم تو پوسف علائلہ کی ساتھ والیاں ہو۔

محمد بن ابراہیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ طُلِقَیْقِ نے اپنے مرض کی حالت میں ابوبکر میں ہوئے سے فر مایا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ' کچھافاقہ ہواتو آپ ہاہر نکلے اس وقت ابوبکر ٹی ہوئولوگوں کو نماز پڑھار ہے تھے پھر انہیں خبر نہ ہو کی جب تک رسول اللہ طُلِقِیْم نے اپناہا تھان کے دونوں شاتوں کے درمیان نہ رکھا' ابوبکر ٹی ہوئو پچھے ہے اور نبی طُلِقِیْم ان کی داہنی جا نب بیٹھ گئے ابوبکر ٹی ہوئی نہ نے نماز پڑھی اور نبی طُلِقِیْم نے بھی ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی' پھر جب آپ واپس ہوئے تو فر مایا: کوئی نبی ہرگر نہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

محمہ بن قلیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیوًا نے فر مایا کوئی نبی ہر گزنہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخض اس کی امامت نہ کرلے۔

ابن عمر می در می در می در می اندار می اندار می اندار می تورسول الله سَکَاتِیم نے ان کی تکبیر سی آپ نے خصب کی حالت میں اپنا سر نکالا اور فر مایا : ابن قیا فہ ( ابو بکر ہی انداز ) کہاں ہیں ؟۔

ابوسعید خدری پی الفتہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤاثِیْنا برابراپ ورد میں مبتلا رہے جب آپ کو کی محسوں ہوئی تو برآ مہ ہوئے تو کا نہا ہو کہ دی ہوئی اور آپ کے پاس مو ذن آیا تو آپ نے فرمایا البو بکر بی الدو کو تھا دو کہ وہ اوپول کونماز بڑھا میں وہ ' (مؤذن ) ایک روز آپ کے پاس سے اس تھم کے لیے نکلا کہ لوگوں کو تھم دے کہ نماز پڑھیں 'اور ابن ابی قافہ (ابو بکر پی الدور) موجود خہر من الحظاب چی لائد نے لوگوں کو نماز پڑھائی 'جب انہوں نے تکبیر کہی تو رسول اللہ سَائی اُنٹی نے فرمایا نہیں نہیں' ابن ابی قافہ کہ اس بی بھر مفیس ٹوٹ کئیں اور عمر بی الدور اپس ہوئے ہم لوگ ابن ابی قافہ کہ آئے تک جوالے میں مجھے تھم رے رہے ' پھر آگے بڑھ کے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

ام سلمہ بی این اسلمہ بی انتخاب مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے اپنے درد میں (پیکرتے) تھے کہ جب تخفیف ہوتی تو نکل کرلوگوں کونماز پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوں کرتے تو فرماتے لوگوں کو تھم دو کہ نماز پڑھ لیں ایک روز صبح کی نماز لوگوں کو ابن ابی قافہ نے پڑھانگی انہوں نے ایک رکعت پڑھی' چررسول اللہ مثالی کے اوران کے بہلومیں بیٹھ گئے' آپ نے ابو بکر ٹی اور کی افتراکی' جب ابو بکر بڑی ایڈونے نماز پوری کرلی تو رسول اللہ مثالی کے اپنی علالت میں ابو بکر جی ایٹ کے ساتھ فجرکی ایک رکعت پڑھی' چر بقیہ

## ا طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك الفيات ابن سعد (صدوم)

۔ رکعت بوری کی محمد بن عمرونے کہا کہ میرے خیال میں ہارے اصحاب کنزدیک یہی ثابت ہے کہ رسول اللہ سَالَ اللّٰہِ الوبکر شیافتہ الوبکر شیافتہ کے پیچھے نماز پڑھی۔

حضور عَلَاكِ كَي زندگي مين ستره نمازون مين امامت:

محد ہن عمروے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سرہ سے پوچھا کہ ابو بکر ہی اسٹونے لوگوں کو کتنی نمازیں پڑھا ئیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سترہ نمازیں پڑھا ئیں میں نے کہا:تم سے کس نے پیدیان کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے ابوب بن عبدالرحمٰن بن صفصعہ نے بیان کیا' (اوران سے ) عباد بن تمیم نے (اوران سے ) رسول اللہ سَائِ اللّٰہِ کے ایک صحابی نے (بیان کیا) کہ ابو بکر می الدون نے انہیں اتی نمازیں پڑھا کیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکر بن افتار نے لوگوں کو تین نمازیں پڑھا کیں (جن میں رسول اللہ مَالِیَّیِّمَ بھی شریک ہوئے)۔ ابومویٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّیِّمَ جب بیار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہوگئ تو قرمایا' ابوبکر وی اور

که وه لوگول کونماز پڑھا ئیں عائشہ میں منطق نے کہا'یا رسول اللہ ابو بکر میں مقدر قبق القلب ہیں وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ توممکن ہے لوگوں کو (گربیہ وزاری کی وجہ سے قرآن ) نہ سناسکیں آپ نے قرمایا' ابو بکر میں اور کو کھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں'تم تو یوسف علائل کی ساتھ والیاں ہو۔

عبداللد (بن مسعود) سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَنَافِیْتِ (اس دنیا ہے) اٹھا لیے گئے تو انصار نے (مہاجرین ہے)

کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے (ہو) عمر شاہ ہونان کے پاس آئے اور کہا' اے گروہ انصار کیا تم نہیں جانے کہ

رسول اللہ مَنَافِیْ نے ابو بکر شاہدہ کولوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا' انہوں نے کہا' بے شک (جانے ہیں) عمر شاہدہ نے کہا کہ پھر تم

میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شاہدہ نے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا' بے شک (جانے ہیں) عمر شاہدہ نے بہا کہ پھرتم میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شاہدہ کے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی بناہ

مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر شاہدہ کے آگے بڑھیں۔

ايام علالت مين شان ابوبكر شاه عنه مين فرامين نبوي متالينيم

کعب بن ما لک سے مردی ہے کہ نبی مظافیۃ ہے آپ کی وفات کے قبل پانچ باتوں میں میرا زمانہ قریب تر ہے میں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے کہ میر ہے قبل کوئی نبی ایسانہیں ہوا کہ اس کی امت میں ہے اس کا کوئی خلیل (خاص دوست ) شہوا آگاہ رہو کہ میر نے خلیل ابو بکر ہی دورہ ہیں اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابراہیم علائل کے خلیل بنایا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی لیا گئے ہے۔ اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے پاس ابوبکر میں ہیں ہو بلالؤ عائشہ میں ہو بھائے کہا کہ ابوبکر میں ہونے پر گریہ خالب ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحطاب میں ہونے کو بلالیں آپ نے ابوبکر میں ہونے کو بلاو'عائشہ میں ہونانے کہا ابوبکر میں ہونے رقیق القلب ہیں'اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحطاب میں ہونے کو بلالیں \_

آپُ نے فرمایا' تم یوسف علیظ کی ساتھ والیاں ہو میرے لیے ابو بکر چھ نیو اور ان کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ لکھ لیس مبادا'

### اخدروم) كالمقات الن معد (صدوم)

ابو بكر شائد (كى خلافت) كے معاملے ميں كوئى طبع كرنے والاطبع كرئے يا كوئى أور وكرنے والا (خلافت كى) آرز وكرئے چرفر مايا اس سے (ليمنى كى والاركا فت سے) اللہ اور مومنين انكار كرتے ہيں اللہ اور مومنين انكار كرتے ہيں اللہ اور مومنين انكار كرتے ہيں اللہ اور مومنين في اللہ نے اور مومنين في اللہ نے اور مومنين في اور كى خلافت سے) انكار كرويا اللہ نے اور مومنين نے اس سے (ليمن مومنين نے اس سے انكار كرويا۔

محمد بن المكند رہے مروی ہے كہ رسول اللہ مَالِیَّتُم نے اپنے مرض وفات مِیں فرمایا كہ میرے لیے البوبكر مِیْ اللہ مَالِیَّتُم نے اپنے مرض وفات مِیں فرمایا كہ میرے لیے البوبكر مِیْ الله وَ لوگ ابن الخطاب میں اللہ كوآ پ کے پاس بلالائے آ پ پر بے ہوشی طاری ہوگئ جب افاقہ ہوا تو فرمایا : میرے لیے البوبكر بلاؤ 'انہوں نے ابن الخطاب كوآ پ کے پاس بلالیا تو فرمایا : تم پوسف عَلاِئْکِ كی ساتھ والیاں ہو۔

اس کے بعد عائشہ میں شنا سے کہا گیا' کہتم نے اپنے والدکورسول اللہ مٹالٹیٹی کے لیے جیسا کہ آپ نے تم کو حکم دیانہیں بلایا' انہوں نے کہا کہ جھے یہ گمان تھا کہ لوگ جب میرے والد کی آ وازسنیں گے تو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ مٹالٹیٹی کے کیسے برے جانشین میں' لوگوں کا اس بات کو عمر میں اور کے لیے کہنا مجھے زیادہ لیند تھا بہنت اس کے کہوہ بات میرے والد کے لیے کہیں۔

#### خلافت كالشاره:

نبی مُظَافِیْ نے فرمایا: میں ہوں'' ہائے سر'' ( کہنے کامشخق کیونکہ میرا درد سرتم ہے بہت زیادہ ہے ) میں نے قصد کیا کہ کی کو بھیج کر تمہارے والداور تمہارے بھائی کو بلواؤں اور اپنا عہد مضبوط کر دوں تا کہ کوئی طبع کرنے والا اس امر میں طبع نہ کرے اور نہ کہنے والے (اس کے لیے ) کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔

پھر فرمایا: ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں' ( کیونکہ سوائے ابو بکر میں ایوند کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے )اللہ بھی اٹکار کرے گا اور مونین بھی رد کریں گے 'یا اللہ رد کرے گا اور مونین اٹکار کریں گے' بعض راویوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ''اللہ سوائے ابو بکر چیاہ ہوئے کے (اور سب کی خلافت ہے )اٹکار کرے گا''

جسن می او بھی دو بھی دو بھی دو بھی ہے کہ ایو بکر میں اور بھی ہے۔ کہا: یا رسول اللہ مثالیقی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دو بھی چا دریں اوڑھے ہوں میں لوگوں کا پا خاندروند تا ہوں اور میرے سینے میں دوباغ ہیں آپ مثالیقی نے فر مایا کہ دوباغ (کا مطلب یہ ہے کہ) تم دوسال تک والی (ملک) رہوگ میمنی جا در (کا مطلب رہے کہ) تم اپنے بیٹے سے خوش نہ ہوگ (ابیا ہی ہوا کہ ان کے ایک فرژند حضرت عثان میں ہوئے کے باغیوں میں شریک تھے اور پا خانہ (تو اس کا مطلب رہے کہ) تہمیں ان سے او بت نہیں پنچ گ

(خواب سے زیادہ تعبیر سچی ہوئی)۔

محر بن جبیرے مروی ہے کہ نبی مُنافِیْزا کے پاس ایک شخص آیا جوآ پٹا ہے کی بارے میں تذکرہ کررہا تھا'اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کونہ پاؤں (تو کس سے ملوں) آپ نے فرمایا' ابو بکر ٹھاؤٹ کے پاس آنا'محمہ بن عمرونے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تھی۔

محمد بن عمر والانصاري نے كہا كه ميں نے عاصم بن عمر بن قاده مئي الله الله على الله الله على الله الله على الله

مناقب صديق بربان رحت عالم مالينيم:

رسول الله منگائی نے فرمایا: اے ابوبکر میں ہوئی میں تہ بخیریت رہو کو گو اپنی جان ومال میں سب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والے ابوبکر میں ہوئی ہیں اگر میں انسانوں میں کسی کو نکیل بنا تا تو وہ ابوبکر میں ہوتے کیکن مجھے ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور اسلامی محبت ہے مسجد کے اندرکو کی دروازہ سوائے ابوبکر میں ہوئی دروازے کے بندکرنے سے باقی ندرہے۔

یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ نبی سالیٹی نے فرمایا الوگوں میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی جان ومال میں ابو بکر میں اللہ میں میں میں مردوازے جومسجد کے اندر نکلتے ہیں سوائے ابو بکر میں اللہ کے دروازے کے سب بند کردو۔

یں ہر سر اللہ علی میں اللہ مقابلے نے کہا لوگوں نے (اعتراضاً) کہا کہآ پ نے ہمارے دردازے بند کردیے اوراپے خلیل کا دروازہ چھوڑ دیا' رسول اللہ علی نظیم نے ابو بکر میں الدیم میں ابو بکر میں الدیم میں کہا' میں ابو بکر میں الدیم میں ہوگیا جو کے مقابول۔ دروازے برنورد کچھتا ہوں اور تمہارے دروازے برظامت دیکھتا ہوں۔

ابن عباس میں شین سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیا کیا مرض وقات میں اپنے سرمیں ایک کیڑے کی پٹی باند سے ہوئے نکلے م منبر پر بیٹے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فر مایا کہ کوئی شخص ابو بکر میں ایٹ قافیہ سے زیادہ اپنی جان و مال میں مجھ پراحسان کرنے والا نہیں ہے اگر میں انسانوں میں ہے کسی کوفیل بنا تا تو ابو بکر میں ایڈو کوفیل بنا تا کیکن اسلامی دوتی افضل ہے وہ تمام کھڑ کیاں جو اس مبد میں میں سوائے ابو بکر میں ہوئے کی کھڑ کی کے بند کردو۔

. ابوب بن بشیرالانصاری نے بعض اصحاب رسول اللہ مُلافیا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مُلافیا (حجرے ہے ) برآ کہ ہوئے اور منبر پر بیٹے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا ، جب تشہد پورا ہو گیا تو سب سے پہلے شہدائے اُحد کے لیے استغفار کی پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس کے درمیان اختیار دیا گیا اس نے جواس کے رب کے پاس ہے اسے اختیار کرلیا۔

لوگوں میں سب سے پہلے اسے ابو بمرصدیق ٹی اللہ نہ سمجھ گئے 'انہیں معلوم ہو گیا کہ دسول اللہ مثالثینی کی مراد (بند ہے ہے) اپنی ذات ہے ٔ وہ رونے گئے 'رسول اللہ مثالثینی نے ان سے فر مایا اے ابو بکر ٹی اللہ او پررحم کرو ُ وہ تمام دروازے جو مجد میں نکلتے نہیں 'سوائے ابو بکر ٹی اللہ تھے دروازے کے 'سب بند کر دو' کیونکہ میں صحابہ ٹی اللہ عمل ان کے برابر کسی شخص کواپنے نز دیک احسان میں افضل نہیں جانیا۔

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَالِیَّا نے درواز ون کے متعلق حکم دیا کہ سوائے ابو بکر شی ہوئے درواز کے سب بند کر دیئے جائیں تو عمر شی ہونے کہایا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑکی کھول لوں تا کہ جب آپٹماز کوٹکلیں تو میں آپ کود مکھلوں ٔرسول اللہ مَثَالِیُّا کُمِ نے فرمایا 'منہیں۔

عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے کہا: یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے پچھ لوگوں کے درواز ہے مجد میں کھلے رہنے دیے اور پچھ لوگوں کے بند کرا دیے؟ رسول اللہ طالع کے نیا اے عباس می اللہ نامی کے ایک تھم سے کھلے رہنے دیے اور نہ میں نے اپنے تھم سے بند کیے (بلکہ جو پچھ کیاؤہ اللہ کے تھم سے کیا)۔
زندگی اور موت میں سے امتخاب کا اختیار:

عائشہ مخاصف سروی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی نبیس مرتا تا وقتیکہ اسے دنیا وا تخرت میں اختیار نہ دیا جائے اشداد مرض میں جب آنخضرت مظافیر کی آواز بیٹر گئی تو میں نے آپ کو کہتے سنا ''مع اللہ بین انعم اللہ علیہم من النبیین و الصدیقین والشہداء و الصنالحین و حسن اولئک دفیقا'' (ان نبیوں اور صدیقوں اور شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا' اور وہ لوگ بہت اجھے دفتی ہیں ) مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔

مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ عاکشہ میں پیغائے کہا در سول اللہ مگالیّتی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ایسانہیں جس کی جان قبض نہ کی جائے اسے اس کا تو اب نہ دکھایا جائے اور وہ ( جان ) اسی کی طرف واپس نہ کر دی جائے 'پھر اسے جان کے اس کی طرف واپس کیے جانے اور ( عالم آخرت میں ) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

ودمین نے پیر بات آپ سے ( سن کر ) یا دکر لی تھی' میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ دیکھا تو آپ کی گردن جھک گئی' بھی بٹائیڈآ پ نے قضا کی' چھے وہ بات یادآ گئی جو آپ نے کہی تھی' پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ اٹھے اور آپ نے دیکھاڈاس وقت میں نے کہا کہ واللہ آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گئ آپ نے فرمایا۔ جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ان انبیاء وصدیقین و شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے افعام کیا' اور یہلوگ بہت اچھے رفیق جن' '

ئى مَكَافِينَا كَى زوجِهِ عَاكِشَهُ مُناهِمًا نِهُ كَهَا كَدُرسُولِ اللهُ مَكَافِينَا جِبِ تندُرست مُصْلَة فرمايا كرتے مُصَلِد كَهُ كَدِيولَي نبي بين الحيايا جا تا

تاوقتنکداسے جنت میں ٹھکا نا ندد کھا دیا جائے اور اختیار نددیا جائے۔

"رسول الله مَثَّالِيَّا عارض مِين مِتْلا ہوئ آپ كاسرمير بن انو پرتھا، تھوڑى دير كے ليے آپ پر بے ہوشى طارى ہوئى، افاقہ ہوا تو آپ نے اپن نظرمكان كى حجيت كى طرف اٹھائى اور فرمايا: اے الله رفيق اعلىٰ "-

'' میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے اور میں جان گئی کہ جوحدیث آپ ہم سے بیان کیا کرتے تھے وہ سمجے ہے' بیآ خری کلمہ تھا جس کارسول اللہ مُثَاثِیْرِ اِن تَکلم فر مایا''۔

ام سلمہ جی دفاز وجہ نبی منافقیا سے مروی ہے کہ میں نے کہارسول الله سکافیا کی جب اختیار دیا جائے گاتو آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے۔

عائشہ تن اللہ عاصفہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں ہے۔ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی الگائے تھی کہ "اللہم اغفولی وار حمنی بالوفیق" (اےاللہ میری مغفرت فرما' مجھے پر رحت فرما' اور مجھے رفیق سے ملاوے )۔

عباد بن عبدالله بن الزبير في والمن مروى من كه عائشه في والتخطيط كالمنهون في المنظم كول وفات ال حالت مين كهوه آپ كالت اللهم الحفولي وارحمني والحقني بين كهوه آپ كي بشت سرمارالگائي موئي مين خوب غورت سنا آپ فرمات من اللهم الحفولي وارحمني والحقني بالرفيق الإعلى "

مالک بن انس سے مروی ہے کہ'' مجھے عائشہ خاصطوم ہوا کہ رسول اللہ مَالِیَّا اِنْ فَرَمایا کوئی بی نہیں مرتا تا وقتیکہ اسے اختیار نہ دیا جائے جب میں نے آپ کو کہتے سا: ''اللہم الوفیق الاعلی'' توسمجھ گئ کہ آپ اب اس دنیا میں مقام نہ فرمائیں گے۔

ا پی بردہ بن ابی مویٰ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکھٹی کوعا ئشہ ٹٹا ٹیٹا ہے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور شفا کی دعا کر رہی تھیں'آ پ کوافاقہ ہوگیا تو فر مایا' دخہیں میں اللہ سے جبریل ومیکائیل واسرافیل عبلتلام کے ساتھ رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں'۔

ابوسعید خدری جی اور سے مروی ہے کہ ہم لوگ متجد میں بیٹھے تھے کہ یکا یک رسول اللہ مظافیر کے بیاری کی حالت میں سر پر کیڑے کی پی باندھ ہر آبد ہوئے آپ کل کر چلنے لگے یہاں تک کہ منبر بر کھڑے ہوگئے بھر جب آپ اس پر بیٹھ گئے تو بروایت ابی خرم وانس بن عیاض وصفوان فرمایا ''وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں رسول اللہ مٹائیر کی جان ہے''۔ اور بروایت محمد بن اساعیل فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' قیامت کے روز میں ضرور دوش پر کھڑا ہوں گا ایک شخص کے اسامنے دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرے کو اختیار کرلیا''۔

حاضرین میں سے سوائے ابوبکر ٹن افر کے ولی نہ سمجھا' وہ روئے اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' ہم سب لوگ اپنی جان ومال اور باپ بیٹے آپ پر فدا کرتے ہیں' پھر آپ (منبرے ) اترے اور اس پر قیامت تک نہ کھڑے ہوئے نہ از واج مطہر ات کے مابین مساوات:

جعفرین محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مَثَاقَیْنِ بیاری کی حالت میں ایک جا در پراُٹھائے جانے تھے اور اس طرح

اَبِی قلابہ سے مروی ہے کہ بی مُنافِیم آبی از واج کے درمیان (اوقات) تقتیم کرتے تھے آپ ان سب میں مساوات طحوظ رکھتے اور فریاتے:

''اےاللہ بیوہ ہے جس کامیں مالک ہول'اورتو زیادہ مالک ہے اس شے کا جس کامیں مالک نہیں ہوں' یعنی حب قلبی''۔ از واج کی اجازت سے سیدہ عاکشہ میں اینٹنا کے حجرہ میں منتقل:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیق کا در دشر ید ہوگیا تو آپ نے اپنی از واج سے عاکشہ میں سفانے گھر میں رہنے کی اجازت جا ہی کہ اجا تا ہے کہ ان سے فاطمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت جا ہی کہ اجا تا ہے کہ ان سے فاطمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت دے دی آپ کے دونوں قدم دے دی آپ میمونہ میں شفائے گھر سے نکل کر عاکشہ میں شفائے گھر کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے دونوں قدم عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائی عباس میں شفائی میں دومر میں کے در میان گھری طاہر کی تو انہوں نے کہا کہ وہ علی بن ابی طالب میں شفائے۔

عاکشہ ٹیارٹوگئا زوجۂ نبی مظافیظ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مقافیظ سخت بیار ہوگئے اور در دشدید ہوگیا تو آپ نے اپی از واج سے اس امر کی اجازت چاہی کہ آپ کی تیار داری میرے گھر میں کی جائے 'سب نے آپ کواجازت دے دی' آپ ّاپنے دونوں پاؤں زمین پررگڑتے ہوئے فضل بن عباس ٹی پیناورا کی اور شخص کے درمیان نکلے۔

عبیداللہ (راوی حدیث) نے کہا: جو کچھ عائشہ خیاہ خاتم کیااس کی میں نے ابن عباس خیاہ کو خردی تو انہوں نے کہا کہ کیاتم جانتے ہودہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ خیاہ خانے نام نہیں لیا۔ میں نے کہانہیں ابن عباس خیاہ نے کہاوہ علی خیاہ نوشنے سے ان کی سی خیر پر عائشہ خیاہ خان کو کوشن نہیں ہوتا۔

عائشہ مخاہ خان کہا کہ رسول اللہ متالیخ نے میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس حالت میں کہ آپ کا در دشد ید ہو گیا خائ فرمایا 'مجھ پرسات مشکول سے (پانی) ڈالوجن کی ڈوریاں نہ کھولی جا کیں 'میرے ذھے ضروری ہے کہ لوگوں سے عہدلوں'ان دونوں یعنی (میمونہ مخاہد خاند نظائے گھرسے لانے والوں) نے آپ کو حفصہ مخاہد خاند خاند نی مظافیا 'کم کوگ ایس مشکوں سے آپ پر (پانی ڈالنے گئے بہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہماری طرف اشارہ کرنے گئے کہ (بس) تم لوگ کر چکے پھر آپ لوگوں کی جانب نکل انہیں نماز برصائی اور خطیہ سایا۔

یزید بن بانبوس سے مروی ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حضرت عائشہ ت<sub>کاش</sub>ننا سے (ملنے کی) اجازت جاہی' انہوں نے ہمیں اجازت دی' جب ہم لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے (درمیان کا) پر دہ تھینج لیا اور ہمارے لیے ایک فرش بچھا دیا جس پرہم لوگ بیٹھ گئے۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِقِ اجب میرے دروازے پرگز رئے تھے تو مجھے کوئی الیمی بات پہنچاتے تھے جس سے اللہ نفع دے آپ ایک روزگز رئے مگر بچھ نہیں فر مایا ' بھرایک روزگز رے مگر بچھ نہیں فر مایا ' تب میں نے کہا' اے جاریہ ( لونڈ ی ) میر ہے

## ا المراتبي عالية المراتبي المراتبي المراتبي عالية المراتبي المراتبي المراتبي عالية المراتبي المراتبي عالية المراتبي عالية المراتبي المراتبي عالية المراتبي المراتب

ليه دروازے پرفرش بچھادے اس نے فرش بچھادیا میں آپ کے راہتے میں اس فرش پر بیٹھ گئ اوراپنے سر پر پٹی باندھ لی۔

رسول الله منگائیلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا تنہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جھے (دردسر) کی شکایت ہے۔ رسول الله منگائیلم نے فرمایا میں بھی'' ہائے س'' (یعنی سر کے درد) میں مبتلا ہوں' پھر آپ چلے گئے اور بہت تھوڑی دیر کھبرے تھے کہ آپ کو ایک جا درمیں لا دکر لایا گیا اور میرے گھر میں واخل کیا گیا۔

آپ نے اپنی از واج کو بلا بھیجا'سب آپ کے پاس جمع ہوئیں' فرمایا: میں علیل ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں گھوہ نہیں سکتا' لہٰذاتم لوگ چا ہوتو مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ مخاہ بھا کے گھر میں رہوں'سب نے اجازت دے دی' میں آپ کی تیمار داری کرتی تھی' حالانکہ میں نے آپ کے قبل کسی مریض کی تیمار داری نہیں کی تھی۔

جعفر بن محدنے اپنے والدے روایت کی کہ جب نبی مُلَا تَیْنِ کا مرض شدید ہوگیا تو آپ نے فرمایا: ''میں کل کہاں ہوں گا'' لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے بیہاں' آپ نے فرمایا: پھر میں کل کے بعد کہاں ہوں گا'لوگوں نے کہا' فلاں بیوی کے بیہاں' از واح سمجھ سنیں کہ آپ کی مرادعا کشہ میں میں سب نے کہا کہ یارسول اللہ ہم نے اینے دن اپنی بہن عاکشہ میں میں کو ہبہ کر دیے۔

عائشہ شاہ تناہے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالیکی ازواج پر دورہ کیا کرٹے تھے جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ میمونہ شاہ نئا کے گھر میں تھے تو آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ میرے گھر میں رہنا جا ہتے ہیں۔انہوں نے کہایا رسول اللہ کہا راوہ دن جوہمیں پہنچتاہے ہماری بہن عائشہ شاہ نا کے لیے ہے۔

### سيده عا كشصديقه فيار فاستفان مسواك چبا كردى:

عائشہ خلافظ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ ای روز واپن ہوکر میرے جربے میں آگے تو میری آغوش میں کروٹ کے بل لیٹ گئے میرے باس ابو بکر جی طائدان میں سے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سزمسواک تھی 'رسول اللہ مظافیظ نے اس مسواک کی طرف حالا نکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی ایک نظر ہے ویکھا کہ میں بچھ گئ کہ آپ کواس کی خواہش ہے میں نے کہایارسول اللہ آپ جا جے ہیں کہ میں آپ کو میرسواک دول آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسے لے کر چبایا جب نرم ہوگئ تو آپ کو دی آپ نے نے اس سے بہت زیادہ دانت صاف کرتے دیکھا تھا' پھر آپ نے اس سے بہت زیادہ دانت صاف کیے جتنے کہ اس کے بل میں نے آپ کودانت صاف کرتے دیکھا تھا' پھر آپ نے اسے رکھ دیا۔

عائشہ جی انظامے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر جی پین رسول اللہ مَالَیْظِیم کی بیاری بیں آپ کے پاس آئے بیس آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی' آپ نے حکم دیا کہ بیں اسے دانتوں سے زم کر دوں' میں نے زم کر کے رسول اللہ مُناکِظِم کودے دی۔

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ عائشہ شاہ نظام کو کہتے سنا کہ بھی پر اللہ کے انعامات اور میرے ساتھ اس کے ایتھے عطایا میں سے تھا کہ رسول اللہ سَکَالَیْکِیْمَ کی وفات میرے مکان میں میری باری (کے دن) میں اور میرے بی آغوش میں ہوئی موت کے وقت بھی میر ااور آپ کالعاب دبن جمع ہوگیا۔

# اخبراني العالم المعدد (مدوم)

قاسم نے کہا جو پھھ آپ نے فرمایا وہ سب ہم سجھ گئے گر آپ کے اور آخضرت منافیق کے لعاب دہن میں کیوکر اجتاع ہوا۔ انہوں نے کہا' نبی سالیق کے پاس میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ام رومان آپ کی عیادت کے لیے آئے ان کے ہاتھ میں ترمسواک تھی رسول اللہ سنالیق کو دیکھا کہ آپ اپنی نظر اس کی طرف اٹھاتے برمسواک تھی رسول اللہ سنالیق کو دیکھا کہ آپ اپنی نظر اس کی طرف اٹھاتے ہیں ۔ میں نے کہا اے عبدالرحمٰن مسواک کو دانت سے کچل کے مجھے دے دو میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ سنالیق کے مند میں ڈال دیا' آپ نے اس سے مسواک کی میرے اور آپ کے لعاب دہن کا اجتماع ہوگیا۔

### مرض و فات میں دوا کا پلایا جانا:

عمروبن دینارے مروی ہے کہ رسول اللہ طافیۃ علیل ہوئے تو آپ پر بے ہوثی طاری ہوئی' پھرافاقہ ہوا' جس وقت آپ کو افاقہ ہوا کہ افاقہ ہوا' جس وقت آپ کو افاقہ ہوا تھا۔ کہ کو افاقہ ہوا تھا۔ کہ ہوا تھا۔ کہ ہوا تھا۔ بنت عمیس میں منت جمہ ہوا کہ کیا انہوں بیا انہوں بیا اندیشہ تھا کہ مجھے (مرض) ذات الجنب ہو اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ذات الجنب کو مسلط کرنے سوائے میرے بچاعباس میں ہوئے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ بچوڑ اجائے' جیسا کہ ان لوگوں نے مجھے دوا پلائی' آپ کی از واج اٹھ کرایک دومرے کو دوا پلائے لگیں۔

عاکشہ خواہ تا ہے مردی ہے کررسول اللہ مظافیۃ کے کولے میں دردہ وجاتا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روزوہی درد آپ کو مورا پادی موگیا جس سے رسول اللہ مظافیۃ کی بہم نے آپ کو دوا بلادی موگیا جس سے رسول اللہ مظافیۃ کی بہم نے آپ کو دوا بلادی ہوگیا جس سے کہ بستر پر آپ کی وفات ہوگئ ہم نے آپ کو دوا بلادی جب افاقہ ہوا تو آپ بھھ گئے کہ ہم نے آپ کو دوا بلاکی ہے فرمایا: تم لوگ جمھی تھیں کہ اللہ نے جمھے پر ذات الجب کو مسلط کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اسے دوا بلاؤ "سوائے میرے پچا مرضی نہیں ہے کہ اسے دوا بلاؤ "سوائے میرے پچا عباس جاس جاس جاس جا کہ تم اسے دوا بلاؤ "سوائے میرے پچا عباس جاس جاس جا کہ تم اسے دوا بلاؤ "سوائے میرے پچا

پھر گھر میں کوئی نند بچا جے دوانہ پلائی گئی ہوا تقاق ہے آپ کی از واج میں ہے کسی نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں الوگوں نے کہا' تم مجھتی ہوگی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے عالانکہ رسول اللہ ملکا تیکھ نے فرما دیا ہے کہ گھر میں کوئی بغیر دواپلائے نہ چھوڑ اجائے' ہم نے انہیں بھی دواپلادی' حالانکہ وہ روزہ دارتھیں۔

### الله کے بی کوموذی مرض نہیں ہوتا:

ام سلمہ جی پینا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کا در دمیمونہ جی پینا کے گھر میں شروع ہوا جب آپ کی تکلیف میں کی ہوگئ تو آپ نے نکل کرلوگوں کونماز پڑھائی' جب شدت محسوں کی تو فر مایا: لوگوں کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھ لیں ہم نے آپ پر ڈات الججب کا اندیشہ کیا' شدت ہوگئ تو دوا بلادی۔

نی سٹائٹیٹانے دوا کی تیزی محتول کی افاقہ ہو گیا تو فرمایا جم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دوا بلائی آپ نے فرمایا کس چیزگی؟ ہم نے کہاعو دہندی قدرے کم کسم اور چند قطرے روغن زینون کے آپ پٹ نے فرمایا جنہیں کس نے اس کامشور ددیا انہوں نے کہا کہ اساء بنت عمیس نے۔

### اخبرالني طَاقَ ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

فرمایا: ریدہ طب ہے جوان کے پاس ملک حبشہ ہے آئی ہے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نذر ہنے پائے سوائے ان کے جو رسول اللہ کے بچاہتے یعنی عباس میں ہوئہ ' پھر فرمایا: وہ کیا چیزتھی جس کا تنہیں مجھ پراندیشہ تھا ' توانہوں نے کہا ' ذات الجعب' فرمایا: اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پرمسلط کرے۔

عثان بن محمد الاخنسى سے مروى ہے كہ ام بشر بن البراء نبى مَالَّيْئِيَّا كى علالت ميں آپ كے پاس كئيں انہوں نے كہا' يا رسول الله ابيا بخارآ پ كو ہے كسى كونہ ہوا ہوگا' نبى مَائِلَيُّئِم نے فر مايا: ہمارے ليے دو چند مصيبت ہوتی ہے جيسا كہ ہمارے ليے دو چند اجر ہوتا ہے۔

(فرمایا)لوگ (میرے مرض کے متعلق) کیا کہتے ہیں؟انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہ ذات الجعب ہے رسول اللہ سُکھیگیا نے فرمایا اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے رسول پر مسلط کرے کیونکہ وہ تو شیطان کی مار ہے میداس لقمے کی وجہ سے ہے جسے میں نے اور تہارے بیٹے (بشرین البراء نے یوم خیبر میں ) کھایا تھا'یدہ وفق ہے کہ اس نے میری رگ پشت کا بے دی ہ

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے بھھ پر مسلط کرئے تہمیں کس نے اس کا مشورہ دیا جو اسے ملک جبشہ سے لائیں سوائے میر سے بچاعباس کے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑا اساء بنت عمیس نے اس کا مشورہ دیا جو اسے ملک جبشہ سے لائیں سوائے میر سے بچاعباس کے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑا اساء بنت عمیس نے اس کا مشورہ دیا جو اسے ملک جبشہ سے لائیں سوائے میر سے بچاعباس کے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑا

ابن عباس می در ایران کر چرایک دوسرے کودوا پلانے لگے۔

ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ ام سلمہ اور اساء بنت عمیس جی پیشن نے ہی نے آپ کو دوا پلائی' نبی مَالِیْ آئی کی قسم کی وجہ ہے اس روز میمونہ جی دونا پلائی گئی حالا تکہ وہ روز ہ دار تھیں' یہ گویا آپ کی طرف ہے ان لوگوں کومز اتھی ۔

### وفات سے بل مال کی تقسیم:

عائشہ ٹھائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیا کے پاس کھودینار آئے جنہیں آپ نے سوائے چھے کے سب کوتقسیم کر دیا' چھودینارا پنی کسی زوجہ کودے دیۓ' آپ کونیندنہ آئی' فرمایا: وہ چھودینار کیا ہوۓ' لوگوں نے کہا آپ نے وہ فلاں ہیوی کودے دیۓ' فرمایا وہ میرے پاس لاؤ (جب لائے گئے) تو آپ نے ان میں سے پانچ انصار کے پانچ گھروں میں تقسیم کر دیۓ' اور فرمایا اس (ایک) کوفرج کرو'اس کے بعدار شاوہوا: اب مجھے چین آیا اور آئے سورے۔

مطلب بن عبدالله بن حطب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ أَنْ عَاكَتُهُ فَيْ رَمَّا ہِ وَآ پَ وَاپِ سِينے سے لگائے ہوئے تھیں فرمایا: اے عاکشہ فی افغاہ وہ مونا کیا ہوا' انہوں نے کہا میرے پاس ہے فرمایا: اسے فرچ کرڈ الو رسول الله مَالِیْنِمْ پرغثی طاری ہوگئ'آ پُان کے (عاکشہ فی اوٹ کے) سِینے بی پر تھے' جب افاقہ ہواتو فرمایا: اے عاکشہ! کیاوہ سوناتم نے فرچ کردیا؟ انہوں نے کہا' واللہ بین یارسول اللہٰ آپ نے اسے منگایا' اپنے ہاتھ پر رکھا' شارکیاتو چھودینار تھے'فرمایا: محمد کا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہوگا کر طبقات ابن سعد (صدوم) کی کارسول الله مالی کی پاس ہوئا ہے نے وہ سب خرج کردیے اوراسی روز آپ کی وفات ہوگئ۔
اگروہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ بیاس کے پاس ہوئا ہے نے وہ سب خرج کردیے اوراسی روز آپ کی وفات ہوگئ۔
البو ہریرہ مخالفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی فیٹم اس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد مثل فیٹر کی جان ہے اگر یہ
اُحد میرے پاس سونا (ہوکر آ جائے) تو میں یہ پہندنہ کروں گا کہ اس حالت میں اس پرتین دن بھی گزریں کہ میرے پاس اس میں کا
ایک دینار بھی باتی ہواور مجھے ایسا شخص بھی ملے جواسے بطور صدتے کے قبول کرلے سوائے اس کے کہ میں (اس میں ہے) کچھ بقدر
اس قرض کے جو مجھ برہے محفوظ کرلوں۔

عقبہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر منازعصر سے فارغ ہوکرلوٹے تو آپ اس قدر تیزی سے گئے کہ آپ کو کئی نے سے کہ ان کے نہ پایالوگوں کو آپ کی سرعت سے تعجب ہوا' جب آپ ان کے پاس والیس آئے تو اُآپ نے ان کے چیرے میں جو (اثر تعجب) تھا پہچان لیا' فرمایا میرے پاس گھر میں سونا تھا' مجھے بیٹا گوار ہوا کہ میں اسے اپنے پاس وفت گزار نے دوں اس لیے میں نے اس کی تقسیم کا تھم دے دیا۔

حسن تی است مروی ہے کہ ایک روزرسول اللہ متالیج کوئی ہوئی تو چیرے ہے معلوم ہوا کہ شب اس صالت میں گزری ہے کہ کئی امر نے آپ کو فکر میں ڈال دیا ہے لوگوں نے عرض کی ایارسول اللہ ہم آپ کے چیرے کومتغیر پاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آب کا دواو قیدرات کومیرے پاس رہ گیا تھا جے میں نے روانہیں کیا تھا۔
جے میں نے روانہیں کیا تھا۔

عائشہ خاسے مرفی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم نے مرض الموت میں فرمایا 'سونا کیا ہوا؟ میں نے کہا' یارسول اللہ' وہ میرے پاس ہے فرمایا: میں اللہ کا اور فرمایا: مُحرَّے مُتعلق اللہ کیا ہے فرمایا: میں اللہ کا اور فرمایا: مُحرَّے مُتعلق اللہ کیا گان کرے گا اگروہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ یہ (وینار) اس کے پاس ہوں (اے عائشہ جی پیشا) آئیس فرج کرڈ الو۔

عائشہ می اللہ علی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی وفات میں فرمایا: اے عائشہ می اللہ وہ آپ کے پاس دینارلائیں جونویاسات سے آپ نے انہیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ محمد کا کیا گمان ہے اگروہ اللہ سے ملے اور بیار) اس کے پاس ہوں۔

عائشہ خادین سے مروی ہے کہ شام ہونے کے بعد رسول اللہ علی ﷺ کے پاس آٹھ درم آئے آپ برابراس حالت میں کھڑے یا بیٹے رہے کہ آپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے بنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیرند گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آ وازئی صح ہوئی تو عرض کی یارسول اللہ میں نے آپ کو ابتدائی شب میں بیٹھا یا کھڑا دیکھا آآپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے بنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیریتہ گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آ وازئی فر مایا : ہاں شام ہونے کے بعد آٹھ ورہم آئے اللہ کیا تھے گا اگر میں اس سے اس صالت میں ملون کہ چند درہم یا بی ہوں۔

ملى بن معدے مروى بے كدرمول الله على الل

جب آپ بیار ہوئے تو فر مایا: اے عاکشہ! سونے (کے دینار) علی سی الدینہ کے پاس بھیج دو پھر رسول اللہ مٹالیٹی پر بے ہوئی طاری ہوگئ اور عاکشہ آپ کی بیاری میں مشغول ہوگئیں آپ نے تین مرتبہ بھی فر مایا اور ہر مرتبہ آپ پر بے ہوئی طاری ہوجاتی تھی اور غثی عاکشہ می اللہ مٹالٹی کو مشغول کر لیتی تھی انہوں نے وہ علی میں اللہ مٹالٹی کے باس بھیج دیے اور علی میں اللہ مٹالٹی کو دوشنبہ کی شام ہوئی جوموت کی شب تھی عاکشہ میں ایوں کے پاس اپنا چراخ بھیجا اور کہا کہ اس میں اپنے مشکیز سے تھی ٹیکا دو کیونکہ رسول اللہ مٹالٹی کم موت کی شب ہوئی ہے۔

قبر يرمسجد بنانے والے بدترين خلائق

عائشہ خوار میں اس کنیے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوب صورتی و تصاویر کا تذکرہ میں اس کنیے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوب صورتی و تصاویر کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ وام حبیبہ خوارش ملک حبشہ میں جا بھی تھیں کر سول اللہ مثالی تا نے فرمایا نیدوہ قوم ہے کہ جب ان میں کوئی مردصالح ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کی قبر پرمسجد بنا لیتے ہیں وہ لوگ خدا کے نزویک بدترین خلائق ہیں۔

### يهود برلعنت:

عائشہ وعبداللہ بن عباس میں اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طالیۃ پرمرض نازل ہوا تو آ با پنے چہرے پرایک رومال (مربع وسیاہ) ڈالنے گئے جب آپ کا دم گھٹتا تھا تو اسے اپنے چہرے ہٹا دیتے تھے آپ اسی طرح کررہے تھے کہ آپ نے فرمایا میں وورونسازی پر غدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا 'آپ کو گوں کوان (یبود ونسازی) کے عمل سے ڈرار ہے تھے گئے تھے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا 'آپ کو گوں کوان (یبود ونسازی) کے عمل سے ڈرار ہے تھے گئے تھے گئے تھے کہ انہوں کے عمل سے ڈرار ہے تھے کہ انہوں کے ایک انہوں کے ایک انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کی کہ انہوں کے انہوں کر انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کہ کو انہوں کو انہوں کے انہوں کی کہ کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کیوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو ا

جندب سے مروی ہے کہ انہوں نے وفات سے پانچ روز قبل رسول الله سُلَّقَیْم کوفر ماتے سنا خبر دار! جولوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء وصالحین کی قبور کومساجد بنا لیتے تھے مگرتم لوگ قبور کومساجد نہ بنانا 'کیونکہ میں تنہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے جوآ خری بات معلوم ہوئی وہ بیتھی کہ'' خدا غارت کرے یہود کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا''۔

اساعیل بن ابی عکیم سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز ولٹھیئہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مظافیق نے عارضہ موت میں فرمایا: خدا غارت کرے یہود و فصالای کو چنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مجدہ گاہ بنالیا' (یہود و فصالای کے ) دونوں دین ملک عرب میں ہرگز باقی ندر ہیں گے۔

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَثَالِقَیْم نے فرمایا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرسٹش کی جائے 'اس قوم پراللہ کا بہت تخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا۔

عائشہ جی پیٹنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللہِ م لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مجدہ گاہ بنالیا 'اگریہ (ارشاد) نہ ہوتا تو لوگ آپ کی قبر کی (محض) زیارت نہ کرتے اسامہ بن زید میں شناسے مردی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مَالَّیْنِیْم کے پاس برمانہ بیاری عیادت کرنے آئے 'ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ ایک عدنی چا درسے مندڈ ھائے کھڑے تھے آپ نے اپنا منہ کھول دیاا در فرمایا: اللہ یہود پرلعنت کرے جو چر بی کوحرام کہتے ہیں اور اس کی قیت کھاتے ہیں۔

ابو ہریرہ تفایش سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے فر مایا: اے اللہ میری قبرکو بت نہ بنا' اللہ اس قوم پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسا چد بنالیا۔

### وصيت نبوي مَنَا لَيْنِمُ اوروا تعدِ قرطاس:

ابن عباس خارس خارس موی ہے کہ رسول اللہ منگائی پنجشنبر کو بیار ہوئے (بیر کہہ کر) ابن عباس خارش رونے گئے اور کہتے گئے پنجشنبہ اور کون سا پنجشنبہ رسول اللہ منگائی کا در دشدید ہوگیا تو فر مایا دوات کا غذلاؤ میں تبہارے لیے ایسافر مان لکھ دوں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہوسکو جولوگ آپ کے پاس تھان میں ہے کی نے کہا کہ نبی اللہ (جمیس) چھوڑتے ہیں پھر آپ ہے کہا گیا کہ آیا جو آپ نے طلب فر مایا (دوات و کا غذا ) ہم آپ کے پاس لائیں اکٹیں آپ نے فر مایا اس (گفتگو) کے بعد آپ نے وہ (کاغذو غیرہ) نہیں منگانا۔

سلیمان بن ابی مسلم نے جوابن ابی کئے کے مامول تصسعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عباس خارین کہا پنجشنہ اسی دن رسول الله علی ہیں کا در دشد بد ہوگیا' آپ نے فرمایا' میرے پاس دوات و کاغذ لا وُ' میں تنہیں ایسا فرمان لکھ دوں کہ تم بھی گمراہ نہ ہو۔ لوگ آبیس میں جھڑ نے سلے حالا تکہ نبی علی آپ کے جا آپ کے باآپ کا کیا حال ہے کیا آپ کے باس جھڑ نا مناسب نہیں' پھرلوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ کے بمیں چھوڑ دیا 'جھڑ ہے دریافت کریں۔

لوگ آپ کے پاس آئے اورای بات کود ہرانے لگئ آپ نے فرمایا : مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہوئیں تمہیں تین وصیتیں کرتا ہوں مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال وو وفد (آنے والے قاصدوں) کی اس طرح مدارات کروجس طرح میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا 'تیسری وصیت ہے راوی نے سکوت کیا (اور کہا کہ) مجھے معلوم نہیں کہ (این عباس ٹھوٹن نے) اسے بیان کیا اور میں بھول گیا 'یا انہوں نے دیدہ ودانستہ اس سے سکوت کیا۔

### الطبقات ابن عد (مندوم) كالمنافق ابن المنافقة ال

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹالٹی کا کوہ عارضہ ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایبا فرمان لکھ دیں جس سے نہوہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کیے جاسکیں گھر میں شوراور بات چیت ہونے لگی عمر بن الخطاب محاسف نے (آپ ہے ) گفتگو کی پھر نبی مٹالٹی کے بی خیال ترک فرمادیا۔

علی بن ابی طالب می طاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَ کی بیاری جب شدید ہوگئ تو فر مایا: اے علی می طاق میرے پاس ایک طبق ( کاغذ) لا و تو میں وہ بات لکھ دول کہ میرے بعد میری امت گراہ نہ ہو علی می طاق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ( کاغذلانے سے ) پہلے آپ کی جان نہ چلی جائے میں کاغذ سے زیادہ یا در کھنے والا ہوں (مجھ سے زبانی فر مادیجئے )۔

آ ب كاسرميرى بابول اور بازوول كه درميان تقاكه آپ وصيت فرمان لگئ نماز اورز كوة اورجن (غلامون) كيم لوگ ما لك بو (ان كاخيال ركھنا) ''آ پ اى طرح فرمار ہے تھے كه روح پرواز كرگئ آ پ نے كلمة شهادت ' لا الدالا الله وال محمراً عبده ورسولہ'' كا محم ديا اور فرمايا: جس نے ان دونوں (توحيد فرسالت) كي شهادت دى اس پردوزخ حرام كردى گئى۔

ابن عباس میں میں میں ہے کہ' پنجشنباورکون ساپنجشنبہ؟''(راوی نے) کہا کہ گویا میں ابن عباس میں میں آنسود کیو رہا ہوں جوان کے رخسار پرموتی کی گڑی کی طرح (جاری) تھے''رسول اللہ عَلَّاتِیْظِ نے فرمایا میرے پاس کف اور دوات لاؤ' بیس تہارے لیے ایک فرمان کلے دوں جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو''۔لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَّاتِیْظِ ہمیں چھوڑتے ہیں۔

عربن الخطاب خلاف ہے۔ مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مگانی آئے گئے ہیں بیٹے تھے ہمارے اور عورتوں کے درمیان پردہ تھا اُرسول
الله متالی آئے فرمایا: مجھے سات مشکوں سے مسل دواور کاغذو دوات لاؤ میں تبہارے لیے ایک ایبا فرمان لکھ دول جس کے بعد تم
لوگ بھی گراہ نہ ہو عورتوں نے کہا رسول الله مثالی آئے ہی حاجت (کی چیڑ لیمی کاغذو غیرہ) لے آؤ میں نے کہا تم
خاموش رہو تم لوگ آپ کی اس طرح کی ساتھ والیاں ہو کہ جب آپ مریض ہوئ تو تم نے اپنی آکھیں نجوڑ دیں (لیمی خوب
دوئیں) اور جب آپ تندرست ہوئے تو تم نے آپ کی گردن پکڑلی رسول الله مثالی آئے نے فرمایا وہ عورتیں تم لوگوں سے بہتر ہیں۔
جابر جی اور جب آپ تندرست ہوئ ہے کہ نبی مثالی آئے اپنی وفات کے وقت کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایسا فرمان لکھ دیں جس
سے وہ گراہ ہوں نہ گراہ کیے جا کیں۔ لوگوں نے آپ کے پاس شور کیا یہاں تک کہ نبی مثالی آئے نے اسے ترک کردیا۔

ابن عباس شاہئن سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّةَ عَلَيْمَ کی وفات کا وقت آیا تو گھر میں لوگ تھے جن میں عمر بن الحطاب شاہئو بھی تھے۔رسول الله مَالِّيَّةِ کِن فرمایا: آؤ میں تنہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں کہ اس کے بعدتم لوگ گراہ نہ ہوٴ عمر شاہد نے کہا کہ رسول الله مَالِّةَ عَلَمْ بِردر دغالب ہے تنہارے یاس قرآن ہے جوکافی ہے۔

گھر والوں نے اختلاف کیا اور جھڑنے گے بعض وہ تھے جو کہتے تھے (کاغذآ پ کے ) قریب کردو کہ رسول اللہ مُظَافِیْنِ تمہارے لیے لکھ دین دوسرے لوگ وہی کہتے تھے جوعمر ہی ہوئونے کہا تھا' جب شور واختلاف بہت ہو گیا اور رسول اللہ مُظَافِیْنِ کولوگوں نے پریشان کردیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

عبيدالله بن عبدالله ن كها كدابن عباس فيون كها كرت تف مصيبت اوروه بهي يوري مصيبت رسول الله ما ينظم كفرمان

ابن عباس می النظام کی سے کہ رسول اللہ مکا اللہ علی اللہ

عبداللہ بن عباس محاشنا سے مروی ہے کہ علی بن آبی طالب محاسفہ رسول اللہ مَالَّيْنِ اِکے اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے پاس سے نکلے کو گول نے پوچھا'اے ایوالحسن محاسفہ رسول اللہ مَالِّيْرِ اِنْ کس طرح صبح کی انہوں نے کہا بحد اللہ تندرستی کی حالت میں صبح کی ۔

عباس بن عبدالمطلب ہی ہوئد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں و پکھتے کہ تین (شب) کے بعدتم لاٹھی کے غلام ہو گئے۔ واللہ مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ مگالٹیٹم اپ اس در دمیں وفات پا جا کیں گئ میں اولا دعبدالمطلب کے چرے (بوقت وفات) پیچا نتا ہوں تم ہمیں رسول اللہ مگالٹیٹم کے پاس لےچلو ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد بیے کومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو ہمیں معلوم ہوجائے اوراگر ہمارے سواکسی اورکو ملے تو ہم آپ سے گفتگو کریں کہ آپ ہمیں وصیت کردیں۔

علی مخاطف نے کہا' واللہ اگر ہم رسول اللہ علی گئے ہے اس کی درخواست کریں گے تو آپ ہمیں اس ہے روکیس کے کہ لوگ حمہیں بیر (خلافت ) بھی نہیں دیں گے اس لیے میں آپ ہے بھی درخواست نہ کروں گا۔

عامرائعمی سے مردی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مَالَّيْظِ کے مرض وفات میں علی شادئو سے کہا کہ میں آپ کی وفات کو عقر یب بھت ہوگا 'اگر ہم میں ہے آپ کی وفات کو عقر یب بھتا ہوں 'تم ہمیں آپ کے پاس لے چلوتو ہم آپ سے دریافت کریں کہ کون آپ کا خلیفہ ہوگا 'اگر ہم میں ہے آپ کی کو خلیفہ بنا کیں تو بہتر ہے ورنہ ہمیں وصیت کر دیں تا کہ ہم اس محض کو یا در کھیں جو آپ کے بعد (خلیفہ) ہو علی شاہدہ نے ان سے اس وقت وہی کہا جو پہلے کہا تھا جب رسول اللہ مَالِّيْظِ اٹھا لیے گئے تو انہیں صاحب نے علی شاہدہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بھیلا ہے میں آپ سے بیعت کرلیں مگر علی شاہدہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

ابن عباس بن المنتفات مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب بن الفرند نے عبدالمطلب کی اولا دکو بلا بھیجا اور انہیں پاس جمع کیا ' علی بن الفرندان کے گھر میں ایسے مقام پر سے کہ وہاں کوئی اور نہ تھا 'عباس بن الفرند نے علی بن اللہ نہ اسے جملے سوچی ہے مگر میں پذیوں چا ہتا کہ تم سے بغیر مشورہ لیے بچھ کروں علی بن الفرند نے کہا ہم لوگ نبی منافظ کے پاس چلیل اور آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد بیام (خلافت) کس کی طرف ہوگا 'اگر ہم میں ہوتو ہم اسے ترک نہ کریں 'واللہ ہم میں سے کسی کاروئے زمین پرکوئی مال باقی نہ رہا۔ اور اگر کسی اور میں ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں 'علی بن ہوتو ہم آپ کی کاروئے کی بار

# اخباراني النافي المحافظة المن معد (صدوم)

اے میرے چیابہ عکومت تو آپ ہی کی ہوگی کوئی ہے بھی جوآپ سے جھڑا کرسکے ابن عباس میں شن نے کہا پھرسب لوگ منتشز ہو گئے اور نبی منا پیڑا کے باس نہیں گئے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مُ

فاطمہ بنت حسین می اور میں ہے کہ جب رسول اللہ مثالیق کی وفات ہوئی تو عباس می الدینے کہا: اے علی می اللہ عمالی م تا کہ تمام لوگ تم سے بیعت کریں موقع جب ایک مرتبہ گزرجا تا ہے تو دوبارہ نہیں آتا' اس وقت موقع ہے' علی می اللہ ع جو ہمارے سوااس معالمے میں طبع کرے گا'عباس می اللہ نے کہا واللہ تمیر الگمان ہے کہ کوئی ہوجائے گا۔

عا کشتہ ٹئاﷺ کو بلایااور خفیہ طور پران سے پچھے کہ اس موٹ میں اپنی بیٹی فاطمہ ٹئاﷺ کو بلایااور خفیہ طور پران سے پچھ کہا تو وہ رونے لگیں' پھرانہیں بلایااور پوشیدہ طور پران سے پچھے کہا تو وہ ہننے لگیں۔

عائشہ خیار نے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْنِم نے مجھے بیز جردی کہ وہ اپنے اس در دمیں اٹھا لیے جائیں گئو میں رونے لگی پھر آپ نے مجھے بیا طلاع ذی کہ گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گئو میں (خوش ہوکر) ہنسی۔

عائشہ خاسنا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مظافیۃ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ خاسنا اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ ان کی رفتار رسول اللہ مظافیۃ کی رفتار کے مشابتھی آپ نے فرمایا میری بیٹی کو''مرحبا'' پھر آپ نے انہیں اپنی بائیں جانب یاداہنی جانب بٹھالیا اور خفیہ طور پر ان سے بچھ کہاوہ رونے لکیں' پھر ان سے خفیہ طور پر بچھ فرمایا تو بینے لکیں میں نے کہارونا اور ہنسنا میں نے اس طرح قریب تزنمیں دیکھا' رسول اللہ مظافیۃ ہے تو تہ ہیں اپنے کلام کے لیے مخصوص کیا بھرتم روتی ہو'وہ کیا بات تھی جو بطور راز کے رسول اللہ مظافیۃ ہے نیان کی' انہوں نے کہا میں الی نہیں ہوں کہ آپ کاراز فاش کردوں۔

جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے ان سے چروریافت کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جرئیل میرے پاس ہر

## اخارالني العد (صدوم)

سال آئے تھا درایک مرتبہ قرآن کا دورکرتے تھے اس سال بھی وہ آئے اور دودور کے میں خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لیے کیسا اچھا پیش رو ہوں' پھر آنخضرت مظافیر آنے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں جھے سے ملئے میں سب ہے پہلی تم ہوگ میں اس کی وجہ سے روئی' پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں یا تمام عالموں کی عورتوں کی سردار ہوجاؤ' تو میں بنی۔

ام سلمہ میں فیڈ زوجہ نبی مظافیظ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیظ کا وقت وفات آیا تو آپ نے فاطمہ میں ہونا کو بلایا اوران کے کان میں بات کی وہ رونے لگیں 'چرآپ نے ان کے کان میں بات کہی 'جس سے وہ ہینے لگیں 'میں نے رسول الله مظافیظ کی وفات تک ان سے دریا فت نہیں کیا 'وفات کے بعد میں نے فاطمہ میں ہنا ہے ان کے مینے اور رونے کا سبب بوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول الله مظافیظ نے مجھے خبر دی کہ آپ کی وفات ہوجائے گی 'چرآپ نے مجھے خبر دی کہ آپ کی وفات ہوجائے گی 'چرآپ نے مجھے خبر دی کہ مریم بنت عمران کے بعد میں اہل جنت کی عورتوں کی سر دار ہوں گی تو اس کی وجہ سے میں ہنی۔

ا بی جعفرے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّا لَیْمَ اللہ مُلَّالِیَّا کے بعد فاطمہ میں ایک کو ہشتے نہیں ویکھا سوائے اس کے کہان کے منہ کا کناراکھل چاتا تھا۔

### حضرت اسامدین زید می این کے بارے میں فرمان نبوی:

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ دسول اللہ سکا تی آئے اسامہ ٹی افتہ کو تھم دیا تھا کہ وہ اشکر بلقاء کی طرف لے جا سمی جہاں ان کے والداور جعفر شہید ہوئے بینے اسامہ ٹی افتہ اور ان کے ساتھی تیاری کررہے تھے اور انہوں نے جرف میں اشکر جمع کیا تھا کہ رسول اللہ سکا تی اور جمع کیا تھا کہ رسول اللہ سکا تی ہی اور تین اور تین مرتبہ رسول اللہ سکا تی ہی بیاد پڑ گئے جب افاقہ ہوا اور آپ نے بھی راحت محسوس کی تو سر میں پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا: اے لوگو! اسامہ ٹی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ گئی۔ گئی۔

اسامہ بن زید جی دی دی ہے کہ رسول اللہ طافیۃ نے لوگوں کی یہ گفتگوسٹی کہ آپ نے اسامہ بن زید جی دین کو مہاجرین وانسار پر عامل بنا دیا' رسول اللہ طافیۃ باہر تشریف لائے منبر پر بیٹے آپ نے اللہ کی حمہ و ثنا کی اور فر مایا: اے لوگو!
اسامہ جی دی کہ کے کشکر کوروانہ کردو' میری عمر کی فتم' اگر اب تم نے ان کی امارت کے بارے میں کلام کیا ہے تو ان کے قبل تم نے ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے طالا تکہ وہ امارت کے اہل بیں جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل تھے کشکر اسامہ جی دوانہ ہوگیا' وہ جرف پنچ اور لوگ ان کے پاس مجمع ہوگئے وہ لوگ اس جالت میں روانہ ہوئے کہ رسول اللہ سٹی فیڈ کی بیاری شدید ہوگی تھی اسامہ جی دوانہ اسامہ جی دوانہ اسامہ جی دوانہ اسامہ جی دوانہ ہوئے کہ رسول اللہ سٹی فیڈ کی بیاری شدید ہوگی تھی اسامہ جی دوانہ اسامہ جی دوانہ کی بیاری شدید ہوگی تھی کی اسامہ جی دوانہ اسامہ جی دوانہ کی بیاری شدید ہوگی تھی کیا فیصلہ کرتا ہے۔

جب دسول الله متالظیم کی بیاری بهت بڑھ گئ تو میں اپنے تشکر سے پلٹ آیا لوگ بھی میرے ہمراہ آگئے 'رسول الله متالظیم عنتی طاری تھی' آپ منالظیم بولتے نہ تھے آپ ابنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر مجھ پر چھوڑنے گئے میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر میں شامن کے مروی ہے کہ نبی مقالی آئے ایک تشکر بھیجا اور ان پر اسامہ بن ذید ہیں ہیں کو امیر بنایا 'بعض لوگوں نے ان کی امارت میں طعن کیا' تورسول اللہ مُؤاٹیٹی نے فرمایا :اگرتم ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتو تم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کرتے تھے خدا کی فتم وہ امارت کے اہل تھے وہ میرے مجبوب ترین لوگوں میں تھے اور ان کے بعدیہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں ہیں۔

عائشہ تکاہ نظامے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ مظافیۃ انتظام دیا کہ ہم سات کٹوؤں کے پانی کی سات مشکیں آپ پر ڈالیں ہم نے اس تھم کی تقبیل کی جب آپ نے خسل کرلیا تو آپ کوراحت محسوں ہوئی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی انہیں خطبہ سنایا ' شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی اوران کے لیے (رحمت کی) دعا کی بھرآپ نے انصار کے لیے وصیت کی فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم لوگ ترقی کرو گے اورانسار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ اپنے ہیں کہ میں نے ان کے ہواں پناہ لی ان کے کریم کا اکرام کرواوران کے برے آ دی جدرگزر کرو۔

عبداللہ بن کعب نے نبی مُلَا ﷺ کے کسی صحافی ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ اپنے نمریر پی باندھے ہوئے باہر آئے اور فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ جس حالت پرآج ہیں' اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گئے میرے انصار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے پناہ دی' ان میں جو نیک ہوں ان کا ا کرام کرنا جو بدہوں ان ہے درگز ز'اور جو محسن ہوں ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔

ابوسعید خدری ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی جب برآ مد ہوئے تو لوگ حلقہ آکیے ہوئے آپ کا حال دریافت کررہے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھی کررہے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھی آپ نہایت تیزی سے نکلئے چا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھی آپ منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کرآ پ کی طرف آ گئے یہاں تک کہ مجد بحرگئ رسول اللہ متالیقی نے کہ شہادت پڑھا ، جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا: لوگوانصارا لیے ہیں کہ انہوں نے مجھے بناہ دی اور ہر طرح سے میراساتھ دیا 'لہذاان کے بارے میں میر خال رکھوان کے جہے درگز رکرو۔

نعمان بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيَّا نے اپنے مرض موت میں فرمایا کہ ہرنبی کا ترکہ یا جائیداد ہوتی ہے۔ انصار میر اتر کہ وجائیداد ہیں لوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی البندائم ان کے محن کوقبول کر واور ان کے بدکومعاف کرو۔

ابوسعید خدری می ادارے سے مروی ہے کہ دسول اللہ منگائی آئے نے فرمایا: میرے انصار وہ بیں کہ جھے اور میرے اہل بیت کو پنا دی' تم ان کے محتن کو قبول کر واور ان کے بدے درگز رکرو۔

انس شی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گیا اس طرح برآ مد ہوئے کہ سر پر پٹی بندھی تھی 'انصار نے اپنے خدام اور اولا سے آپ کا استقبال کیا' آپ نے فرمایا بتتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب لوگوں سے مجت کرتا ہوا انصار نے جو پچھان پر واجب تقاادا کردیا' جو تمہارے ذہبے ہے وہ باقی نہ رہا' لہٰذاان کے مین کے ساتھ احسان کرواوران کے بد۔ درگز درکرو۔

احسن شاہ فاست مروی ہے کہ نبی سالھ آئے نے فر مایا: اے گروہ انصار میرے بعدتم تکلیف سے دوچار ہو گئانہوں نے یا نبی اللہ پھرآ پ ہمیں کیا تھم ویتے ہیں'آ پ نے نے فر مایا میں تنہیں سے تھم دیتا ہوں کہتم صبر کرنا یہاں تک کہاللہ اوراس کے رسول س مل جانا۔ انس میں اندی سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس می اندیو کے کہا میں تہدیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اور رسول اللہ طالیقی کی وصیت انصار کے بارے میں یا ددلاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ طالیقی نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے اللہ طالیقی نے نس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگر رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے بہاں تک کہ اس برگر بڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ طالیقی کا حکم سراور آسمی میں برہے اسے (تم دونوں) روانہ کردویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض وفات میں وصیت نبوی مَثَالِثَیْنُومُ

سی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹئاٹیٹر کو کہتے سنا کہرسول اللہ مٹکاٹیٹی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس الکھ بی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ میں منظامے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظیم موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ) آپ یوفرمار ہے تھے۔ مگرزبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ سُلُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فرمایا''اپ لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑا پہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو'اوران سے زم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْ آنے اپنے آخر زمانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین (دین یہودود بن نصاری) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جا کیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولیسیائی که الله یهودونصال کو عمی رسول الله مَلَاثَیْنَا نے جو بات فر مائی یکی که الله یهودونصال کو عارت کرے جنہوں نے اپنیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصال کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔ عارت کرے جنہوں نے اپنیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصال کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات پوری کی وہ بیتھی کہ آپ نے ان رہاو ان رہاو بین کے لیے وصیت فر مائی جوالر ہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھال بھی دیا اور فر مایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرۃ العرب میں دوٹوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

بیرین میں عبداللہ بن عباس جا میں ہے کہ رسول اللہ ملک اللہ ملک اللہ ملک اور دوسیوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔ وصیت فرمائی۔

 اخبرالبي العالث اين سعد (مندوم)

کی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی ہے اور ان کے بائدہ دی۔ پھر نی مالی ہی اس کا این ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے فرمایا: اے فضل ایر پی میں رہے ہوئی میں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے بی مالی ہے گئے اس کے بعد فرمایا: تم میں سے بی مالی کا ہاتھ پکڑ لیا' آپ کھڑے ہوئے اور ان کے سہارے سے مجد میں داخل ہوئے اللہ کی تحد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق بھے سے وابستہ تے میں بھی ایک بشر ہوں' اس لیے جس شخص کی آبر دو میں نے پھے نقصان پہنچایا ہو۔ تو یہ میری آبر موجود ہے اسے بدلد لے لینا چاہیے جس شخص کے جسم کو میں نے پھے تکلیف پہنچائی ہوتو یہ میراجہم موجود ہے اسے بدلد لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے پھے نقصان پہنچایا ہوتو یہ میرا میں موجود ہے اسے لینا چاہیے جان او کہ تم میں سب سے ذیادہ بھے جس شخص کے مال کو میں نے پھے نقصان پہنچایا ہوتو یہ میرا مال موجود ہے اسے لینا چاہیے جان او کہ تم میں سب سے ذیادہ بھے حت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی تن ہوا وروہ اسے لے لینا چاہیے کہ میں رسول اللہ مالیکی کی عداوت و بغض اس حالت میں ملوں کہ میں اس پری کا بوت میں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نفس کی بری بری بری کر چکا ہوں' کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہ مجھے انتقام لینے میں رسول اللہ مالیکی کی مداوت و بغض کا اندیشہ تھا۔ کوئلہ یہ دونوں با تیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نفس کی بری بات میں اس پر عالب آ گیا ہوتو اسے بھی عمل مددیلینا چاہے کہ میں اس کے لین دعا کروں گا۔

الکے تخص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا کی سے الے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اوراس نے کہا' یار سول اللہ میں بخیل ہوں بردل ہوں اور بہت سونے والا بھی ہوں البذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور برولی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مثالی ہی اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ میں ایک ہوں اللہ سے دعا سیجے کہ وہ مجھ سے اسے دور کردے آپ نے فر مایا عائشہ جی ہونا کے مکان میں چلؤ جب رسول اللہ مظافیۃ عائشہ محاست کے مکان پر واپس آئے تو آپ نے اپنا عصااس کے سر پر رکھااور اس کے لیے دعا فر مائی عائشہ محاسی عائشہ محاسی کے لیے دعا فر مائی عائشہ محاسی کہا کہ پھروہ دیر تک بکٹرت مجدے کرتے رہی آپ نے فر مایا سجدے دراز کرؤ کیونکہ بندہ اللہ سے قریب تر جب ہوتا ہے کہ وہ مجدے کی حالت میں ہونا کشہ محاسی نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ منا اللہ علی دعا کا اثر اس بیر ، و کھ لیا۔

عا کشہ مخالف کا اعلام کی ہے کہ رسول اللہ منگالی آئے نے اپنے مرض موت میں فر مایا:ا بے لوگوکوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرؤ میں نے صرف وہی حلال کیااور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی نظر مایا: اے لوگو! واللہ کی شے کو جھے پر معلق نہ کر و کہ میں نے اسے حلال بیا ترام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور ای شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ جی ادفا وراے صفیہ جی ادفا (چوچھی رسول اللہ ملی اللہ کا اللہ کی امریں بے نیا زنہیں کر سکتا۔

سعید بن المسیب ولیفیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیل نے فرمایا: اے اولا دعید مناف میں تہمیں اللہ ہے کئی امر میں بے

الطبقات ابن معد (مندودم) كالمنافق ابن معد (مندودم) كالمنافق المنافق ا

انس نئ الفئوس مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس ٹئ الفؤ نے کہا میں تہمیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مظافیق کی وصیت انصار کے بارے میں یا ددلاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ مظافیق نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگز رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے بہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مظافیق کا حکم سراور آسمی حسل پر ہے اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَثَالَثَیْمُ :

کسی محض ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹی ادائد کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ نکالٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَا ﷺ موت کی حالت میں فرمانے گئے:''نماز'نماز اور تمہارے لونڈی غلام' (بزیدراوی نے کہا کہ) آپ یے فرمار ہے تھے۔ گرزبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے گر زبان ادانہ کرتی تھی۔

۔ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی در کے لیے رسول اللہ مَثَاثِیْنَ بِرِعْشی طاری ہوئی' افاقد ہوا تو فرمایا'' اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ اپہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے نرم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے اپنے آخرز مانے میں وصیت فر مائی کہ دونوں دین ( دین یہودودین نصاری ) ملک عرب میں شدر ہنے دیئے جا تمیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولینیلی سے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مٹالیلی آنے جو بات فر مائی یہ تھی کہ اللہ یہود ونصاری کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو بحبدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصاری کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مٹالٹی آئے جو بات پوری کی وہ پیھی کہ آپ نے ان رہاد بین کے لیے وصیت فر مائی جوالر ہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھ مال بھی دیا اور فر مایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

بوید مرب می معداللد بن عباس می ایست مروی ہے کہ رسول الله ملا الله ملاقظ نے داریوں اور رہاویوں اور دوسیوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

جابر رہی اور سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثلاثیا ہے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فر ماتے تھے خبر دارتم میں سے کوئی شخص بغیراس کے ندمرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ اخبار الني منظم ١١٨ عملان الني منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي منظم المراكبي منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي الم

کسی کی نے بیان کیا کہرسول اللہ مظاہر کا بیاری کے ذمانے میں فضل بن عباس میں میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اس فضل ایر پئی میرے مر پر بائد ہود وانہوں نے بائد ہدی۔ پھر نی مخالیج آنے فرمایا: ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے بی مخالیج آگا کا ہاتھ پکڑ لیا' آپ کھڑ ہوئے اور ان کے سہارے سے مجد میں داخل ہوئ اللہ کی تد و نتا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابسہ سے میں ہی ایک بشر ہوں' اس لیے جس شخص کی آبر وکو میں نے پچھ نقصان پہنچایا ہو۔ تو یہ میری آبر موجود ہا سے بدلد لے لینا چاہیے موجود ہا سے بدلد لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے پچھ نقصان پہنچایا ہوتو یہ میرا اس موجود ہے' اسے بدلد لے لینا چاہیے' جان لوکہ تم میں سب سے زیادہ مجھ حرث شخص کے مال کو میں نے پچھ نقصان پہنچایا ہوتو یہ میرا امل موجود ہے' اسے لینا چاہیے' جان لوکہ تم میں سب سے زیادہ مجھ حصت میں موال کو میں نے پچھ نقصان پہنچایا ہوتو یہ میرا مال موجود ہے' اسے لینا چاہیے' جان لوکہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے مدیل والد و مختص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی تن ہوا اور وہ اسے لے لیا مجھے بری کردے' تا کہ میں اپ نے رب سے موسل کہ میں اس نے کو بری کر چکا ہوں' کوئی شخص ہرگز مید نہ کہ مجھے انتقام لینے میں رسول اللہ منا پینچا کی عداوت و بغض کا اندیشہ تھا۔ کوئکہ یہ دونوں با تیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نفس کی بری بات میں اس پر غالب آگیا ہوتو اسے بھی مدد لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

ایک محص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ ٹے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیۓ فرمایا سے سے اے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اور اس نے کہا' یار سول اللهٔ میں بخیل ہول پر دل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوَلْ للہٰذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور بر دلی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مکالیٹی نے اس کے لیے دعا فر مائی۔

عا کشہ مخاطفات مروی ہے کہ رسول اللہ مَگانِیْم نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو کی بات بھی مجھ پرمعلق نہ کرو میں نے صرف وہی طلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

سعیدین المسیب ولیفیلئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ اسے اللہ سے کئی امریس ب

انس نی الفرند سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اور اس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا'انس ہی الفرند کے کہا میں تمہیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مُنافِیْن کی وصیت انصار کے بارے میں یا دولاتا ہوں'انہوں نے بوجھا کہ رسول اللہ مُنافِیْن نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان تبول کیا جائے اور ان کے بدسے اللہ مُنافِیْن نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان تبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگز رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے کہاں تک کہ اس پرگر پڑے اور لوٹ کے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مُنافِیْن کا حکم سراور آ تکھوں پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کردویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَثَاثَیْکُمُ:

ری و میں اور ایس میں مالک میں اللہ علی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ میں

سی شخص ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹئاٹیئر کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹیم کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سائس اکھڑی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ ن اللہ علیہ اللہ ملکی اللہ ملکی موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز 'نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ ) آپ یوفر مار ہے تھے۔ مگرز بان اسے اوانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان اوانہ کرتی تھی۔

۔ بی سامت میں مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی در کے لیے رسول اللہ مَثَلَّقَیْم بِعْثی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا''اپنے لونڈی علام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ ایپناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے زم بات کرو''۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول الله منافی انے آخرز مانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین (دین یہودودین نصاری) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

ی، روزی و الله الله یکی کرانله یه ودونسال کو عمی رسول الله مثالی آنے جو بات فرمائی یکی کرانله یه ودونسال کو عمر عمر بن عبدالعزیز ولیشائے ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول الله مثالی نے کا ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا کیں -عارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونسال کے کا ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا کیں -

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ علی اللہ علی ہوات بوری کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ان رہ کیا تو ان رہایا اگر میں باتی رہ کیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑ ول گا۔

جابر ٹی اندیوں ہے کہ میں نے نبی مگالٹی اسے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فر ماتے تھے :خبر دارتم میں سے کوئی شخص بغیراس کے ندمر سے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔

کی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی کے بیاری کے زمانے میں نفعل بن عباس فنا منا آپ کے پاس آئے وہ آپ نے فرمایا: اوضل اید پی میں مربی باعدہ دو انہوں نے باعدہ باعدہ دو انہوں نے باعدہ باعدہ

ایک تخف کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا سچ ہے اُرفضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اور اس نے کہا' یار سول اللہ' میں بخیل ہوں' بردل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوں' لہذا آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ میرے بنگ اور برد کی اورخواب کو مجھ سے دور کردے رسول اللہ منافیق نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

عائشہ میں پیشا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگاتیجائے اپنے مرض موت میں فرمایا۔ اے لوگوکوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرو' میں نے صرف وہی طلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ایٹ مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کی شے کو جھے پر معلق نہ کروکہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ جھ الشفا اور اے صفیہ میں ہنافا (چھو پھی رسول اللہ متالیقی ) جو پھھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے ممل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کی امرین سے نیاز نہیں کر سکتا۔

معیدین المسیب ولین الله عروی ہے کہ رسول الله مالین الله علی اے اولادعبد مناف میں تہیں الله ہے کی امر میں ب

نیا زنبیں کرسکتا' اے عباس بن عبدالمطلب میں تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے نیا زنبیں کرسکتا' اے فاطمہ ڈی ﷺ میں مت تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے نیاز نہیں کرسکتا' و نیا میں تم لوگ مجھ سے جو چاہو ما نگ کو' مگر آخرت میں صرف تمہارے مل بی کام ہم کمیں سر

> آ تخضرت مَثَالِيَّا كَمَا كَيْ صِحابِهِ النَّهُ عَيْنَ كُودُ عامَينِ : - تخضرت مَثَالِيَّا عَلَيْهِم كَي صحابِهِ النَّهُ عَيْنَ كُودُ عامَينِ :

ابن مسعود ہی الفظ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی مظافیر اور ہمارے حبیب نے ہمیں اپی موت سے ایک ماہ قبل اپی خبر موت کی سنا دی میرے ماں باپ اور میری جان ان پر فدا ہوں جب جدائی کا زمانہ قریب آگیا تو آپ نے ہمیں ہماری مال عائشہ ہی اللہ کے گھر میں جع کیا' ہمارے لیے آپ نے ختی برداشت کی فرمایا ہم لوگوں کو'' مرحبا' اللہ تہمیں سلامتی عطا کرئے اللہ تہمیں بیائے مرحم کرئے اللہ تہمیں مفع دے اللہ تہمہیں نعی دے اللہ تہمیں بیائے میں تہمیں بند کرے اللہ تہمیں نفع دے اللہ تہمیں بیائے میں تہمیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں اللہ سے تبہارے لیے وصیت کرتا ہوں' اس پرتم کوچھوڑ تا ہوں' اور تہمیں اللہ سے ڈرا تا ہول' میں اس کی طرف سے تبہارے لیے کھا ہوڈرانے والا ہوں' اللہ کے حکم کے خلاف اس کے بندوں اور اس کے شہروں میں زیادتی اور فساد نہ کرو نیک انجام تو متقیوں ہی کے لیے ہے' اللہ نے فرمایا کیا متکبرین کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

ہم لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کی اجل کب تک ہے آپ نے فرمایا: جدائی اللہ کی طرف جنہ المادی کی طرف اور سدر قائنتهای کی طرف اور سدر قائنتهای کی طرف اور حظ اور حظ اور مبارک عیش کی طرف اور علی کی طرف اور حظ اور حظ اور مبارک عیش کی طرف اور علی کیا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم آپ کوکس چیز میں کفن دین آپ نے فرمایا: اگرتم جاہوتو میرے انہیں کپڑوں میں یا سمنی

جا درول مل ۔

ابی الحوریَّث ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا کو جب کسی مرض کی شکایت ہوتی تقی تو آپ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے تھے جب مرض موت ہوا تو آپ نے شفا کی دعانہیں کی اور فرمانے لگے کہ اے نفس مجھے کیا ہوا کہ تو ہرجائے پناہ کی پناہ لے لیتا ہے۔ جعفر بن محمہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ جب نبی مَنَّاتِیْمُ پرموت نازل ہوئی تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگایا'ا اپنے چیرے پر پھیرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ موت کی تختی پر میری بدد کر'اور تین مرتبہ بیفر مایا: اے جبر ئیل امیرے قریب ہوجاؤ' اے جبر ئیل میرے قریب ہوجاؤ۔

عائشہ می انتقال فرمارہ ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیا کواس حالت میں دیکھا کہ آپ انتقال فرمارہ ہے آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا آپ اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے کھراپنے منہ پر پانی پھیرتے تھے اور فرماتے تھا ہے اللہ سکرات موت پرمیری مدوکر۔

ابن عباس وعائشہ مختاتھا تھے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَالِّيُّا پُرِموت نازل ہوئی تو آپ ایک چادرا پے چہرے پرڈال لیتے تھے جب اس سے دم گھٹتا تھا' تواسے چہرے سے ہٹا دیتے تھے اور فرماتے تھے' یہود ونصاریٰ پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا۔

#### وفات نبوي مَثَاثِينِهُمُ كَا المناك سانحه:

جعفر بن محد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ کی وفات کو تین راتیں باقی رہ گئیں تو آپ پر جرکیل نازل ہوئے اور کہا'اے احمر'! محصاللہ نے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھجا ہے' آپ مظافیظ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ اپنے کو کیما پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے جرکیل علائل میں اپنے کو مغموم اور کرب و بے چنی میں پاتا ہوں۔

جب تیسرادن ہواتو پھر جرئیل نازل ہوئے ان کے ہمراہ ملک الموٹ اور ایک اور فرشتہ بھی اتر اجس کا نام اساعیل ہے 'جو ہوائیں رہتا ہے' نہ بھی آسان کی طرف چڑھتا ہے' اور نہ بھی زمین کی طرف اتر تاہے' وہ ایسے ستر ہزار فرشتوں پر مقرر ہے جن میں کوئی ایسا فرشتہ ہیں ہے جوستر ہزار فرشتوں پر مقرر مذہو۔

جرئیل ان سب کے آگے ہو مطاور کہا: اے احمد اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیات اور آپ کی خصوصت کے لیے بھیجا ہے آپ سے دہ بات دریافت کرتا ہے جھے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا: اے جرئیل اپنے کومغموم اور کرب و بے چینی میں یا تا ہوں۔

#### ملك الموت كي آمد:

ملک الموت نے اجازت جابی تو جرئیل نے کہا: یا احمر یہ ملک الموت ہیں' جوآپ کے اجازت جاہتے ہیں' انہوں نے نہ آپ مُگالِیُّم کے پہلے کی آ دی سے اجازت جابی اور نہ آپ کے بعد کسی آ دمی سے اجازت جاہیں گئے آپ نے فرمایا 'انہیں اجازت دے دو۔

ملک الموت داخل ہوئے رسول اللہ مُگالِّقُا کے آگے ڈک گئے اور کہا 'یارسول اللہ یااحمہ' اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہےاور مجھے تھم دیا ہے کہ آپ جو تھم فرما نمیں میں اس میں آپ کی اطاعت کروں' اگر آپ مجھے تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں و میں اسے قبض کروں گا'اوراگر آپ حکم دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں' تو میں چھوڑ دوں گا' آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تم اطاعت کرو گۓ انہوں نے کہا: مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو حکم دیں میں اس کی اطاعت کروں۔

جریل نے کہا: یا احر! اللہ آپ کا مشاق ہے آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تہیں جس کام کا تھم دیا گیاہے اسے جاری کر وجریل نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ! بیمیراز مین پر آخری مرتبہ آناہے ونیا میں مجھے صرف آپ بی سے حاجت تھی۔

ي بيررسول الله مَثَالِيَّةُ كَى وفات ہوگئ اوراس طرح تعزيت كى آ واز آئى كەلوگ آ وازاور آ ہٹ سنتے تھے اور كى شخص كونه

یا اہل البیت السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ "کل نفس ذائقۃ الموت" (ہرجان موت (کامزہ) چکھے والی ہے)"وانما یو فون اجو رکم یوم القیامۃ" (قیامت کے دن تم لوگوں کے تواب ضرور پورے دیئے جائیں گے) بے شک اللہ کے نام میں ہر مصیبت کی تسلی ہے ہرمرنے والے کا جانشین اور ہرفوت شدہ کا تدارک پس اللہ ہی کا بھروسا کرواوراس سے اُمیدرکھؤ مصیبت زوہ تو صرف وہی شخص ہے جو تو اب سے عروم کیا گیا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ۔

علی می النون ہے مروی ہے کہ ان کے پاس دو قریش کے آ دمی آئے انہوں نے کہا کہ کیا میں تم دونوں کورسول اللہ مُکالِیَّمِ کا حال سناؤں دونوں نے کہا: ہاں ہم سے ابوالقاسم مُکالِیُّمِ کا حال بیان سیجیج انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مُکالِیُّمِ کی وفات سے تین دن قبل کا زمانہ ہوا تو آ پ کے پاس جرئیل علیک اترے پھرعلی میں اللہ عند نے پہلی حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں بیان کیا 'کیاتم جانے ہوکہ پی تعزیت کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہانہیں تو کہا بیختر ہیں۔

حضور عَالِكُ كاسرمبارك آغوش صديقه فالمعنامين

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی سے کہا کہ کیا ٹبی مظافیظ نے مسلمانوں کو وصیت فرمائی ؟ انہوں نے کہا 'آپ نے کہا 'آپ نے کہا ہزیل بن شرحبیل میں ہوئے نے کہا 'آپ نے کہا 'آپ نے کہا ہزیل بن شرحبیل میں ہوئے نے کہا کہ کیا ہو بر بنی اللہ میں ہوئے کہا ہر بنی اللہ میں ہوئے کے وصیت کرتے تھے؟ کیا 'ابو بکر میں اللہ میں گھٹے کے وصی پرزبردسی حکومت کرتے تھے؟ کیا 'ابو بکر میں اللہ میں گھٹے کے وصیت کے لیے وصیت کے لیے وصیت کے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں اللہ میں گھٹے کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں ہوئے اللہ میں گھٹے کی اس کر سول اللہ میں گھٹے کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں ہوئے اللہ کی میں خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں ہوئے تو ابو بکر میں ہوئے تو ابو بکر میں ہوئے انہوں کے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں ہوئے دو بیک کے سے میں خلافت کے کیٹ کے دو سے بھٹے ہوئے کی تو ابو بکر میں ہوئے دو بالے کی سے بر میں ہوئے کی تو ابو بکر میں ہوئے تو ابو بکر میں ہوئے دو بالے کی سے بھٹے کے دو سے بھٹے کی تو ابو بکر میں ہوئے دو بالے کی سے بھٹے کہ کہ کہ بالے کہ بھٹے ہوئے کی تو ابو بکر میں ہوئے دو باللہ بی بیانہ کی بیانہ کی میں ہوئے کی کہ بیانہ کی بیانہ کو بیٹ کے بیانہ کر میں ہوئے کی کہ کہ کہ کہ بیانہ کی بیانہ کے بیانہ کی بیانہ کے بیانہ کی بیانہ کر بیانہ کی بیان

عائشہ شی انتخاب مروی ہے کہ نہ رسول اللہ مُنگالِیَّا مِنْ کوئی وینارچھوڑ اندکوئی درم ندکوئی بکری ندکوئی اونٹ اور ندکسی بات کی وصیت کی۔

اسود می اور کا اور کا ہے کہ عاکشہ میں وہائے کو چھا گیا کیا رسول اللہ متالی آئے نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا آپ کیونکر وصیت کرتے 'آپ نے ایک طشت منگایا تا کہ اس میں پیٹاب کریں پھرآپ کمیرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ کمر گئے آپ کی وفات میرے سینے اورآغوش ہی میں ہوئی۔

اسود سے مردی ہے کہ ام المومنین عائشہ می دینا سے کہا گیا کیارسول اللہ مَالْ الله مَالْ الله عَالَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَي

## اخبارالني الله المعافق المن عد (صدوم)

کہا کہآ پ کاسرمیرے آغوش میں تھا' آپ نے طشت منگایا' اس میں پییثاب کیا۔ آپ ُمیرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر نہ ہوئی' پھر کب آپ نے علی مخالفہ کو وصیت کی ؟

ابراہیم میں انتخاب مروی ہے کہ رسول اللہ متی تی اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی اور آپ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ حضرت عائشہ میں اٹھائے سینے سے تکیہ لگانے ہوئے تھے۔

عائشہ نفاش اس مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ منافیظ میرے سینے پر تھے اور آپ نے اپنا سر
میرے شانے پر رکھ دیا یکا کیک آپ کا سر جھک گیا 'مجھے گمان ہوا کہ آپ میرے سر میں سے بچھ جا ہتے ہیں' آپ کے منہ سے شنڈ اپانی
الکلا جومیری بسنلی کی ہڈی پر پڑا جس سے میری جلد کے روئیں کھڑ ہے ہوگئ مجھے بیگان ہوا کہ آپ شافیظ پر عثی طاری ہوگئ تو میں نے
آپ کوا یک کپڑے سے ڈھا تک دیا۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ خاسٹنانے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کی وفات میرے گھر میں اور میرے آغوش میں ہوئی جب آپ عار ہوتے ہے تھ جریل علائے آپ کے لیے ایک دعا کرتے تھے میں بھی آپ کے لیے وہی دعا کرنے لگی تو آپ نے اپی نظر آسان کی طرف اٹھائی اور فرمایا'' رفتی اعلیٰ کے ساتھ''۔

عبدالرحن بن ابی بکر شاہن آئے ان کے ہاتھ میں ایک سر جہنی تھی آپ نے اس کی طرف دیکھا تو بھے خیال ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے میں نے اس کی ضرورت ہے میں نے اس کا سراچبایا اور دانت سے کچل کر اور ترکے آپ کو دے دی چرجس طرح آپ کو میں نے مسواک کی آپ اسے لیے دے تا آ نکہ وہ آپ کے ہاتھ سے گرگی یا آپ کا باتھ گرگیا۔ آپ کا باتھ گرگیا۔

ونیا کی اخیرساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ نے میر ااور آپ کالعاب دہن جمع کرویا۔

عائشہ ہن اللہ علیہ ہوں ہے کہ مجھ پر اللہ کے انعامات میں سے بیہ ہے کہ میری آغوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی پرظلم نہیں کیا نبی سکا لیے آئی وفات ہوئی۔

عائشہ نا اللہ علیہ اللہ مالیہ کا اللہ مالیہ کا وفات میری آغوش میں اور میری باری کے روز ہوئی جس میں نے کسی پرظام بیس کیا۔

عائشہ نکان شاری میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کی وفات میری آغوش اور میری ہی باری میں ہوئی جس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا (یعنی اور از واج کی باری نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے وان خوشی سے حضرت عائشہ نکائشہ کو ہبہ کر دیئے تھے ) مجھے اپنی کہ سنی سے تجب ہوا کہ رسول اللہ مظافیۃ میرے آغوش میں اٹھائے گئے میں نے آپ کواس حالت پر بھی نہ چھوڑا کہ بہاں تک کہ آپ کو مشل دیا گیا 'لیکن میں نے ایک تکیہ لے کراہے آپ کے سرے یے دکھ دیا۔ میں عور توں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیخے لگی اور سراور منہ پینے لگی میں نے آپ کا سرتکہ پر دکھ دیا تھا 'اور آپ کوائے آغوش سے ہٹا دیا تھا۔

# اخلاف ابن سعد (صدوم) معلی معلی المعلی المع

کعبؓ نے کہا: امیر المومنین آپ کوکس نے عسل دیا ، فرمایا : علی ٹٹائٹوے پوچھوان سے کعب نے پوچھا تو انہوں نے کہا ، میں آپ کونسل دے رہاتھا ، عباس ٹٹائٹ بیٹھے ہوئے تھے اسامہ اور شقر ان پانی لے کرمیرے پاس آ جارہے تھے۔

علی بن حسین می الدورے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظی اس حالت میں اٹھائے گئے کہ آپ کا سرعلی میں اٹھا۔ شعمی ولٹھیڈے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سرعلی ہیں ہوئی کہ آپ کا سرعلی ہیں تھا۔ علی میں الدورنے آپ کوشسل دیا، فضل آپ کو آغوش میں لیے تھے اور اسامہ میں الدو فضل میں الذر کو پانی دے رہے تھے۔

بعداز وفات يمنى جادراور هانا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ام الموثین عائشہ ٹئ ہوئنانے کہا کہ رسول اللہ سکا ہوئے کو جب آپ کی وفات ہوئی تو یمنی چا دراوڑھائی گئی۔

## اخبار الني مثالية

سعید بن المسیب رالیم نظیمیات مردی ہے کہ ابو ہریرہ میں اللہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ مَانی نیکی کی وفات ہوئی تو آپ کو یمنی چا دراوڑ ھائی گئی۔

> عائشہ ٹھا میں مول ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیُّا کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ کو یمنی چا دراوڑ ھائی گئی۔ سید نا صدیق اکبر مِنیَالائِمَة کا رُخِ مصطفیٰ پر بوسہ:

البہی سے مروی ہے کہ نبی مُنگافیز کی جب و فات ہوگئ تو آپ کے پاس ابوبکر میں ایٹ آئے انہوں نے آپ کو بوسد دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ کیسی یا کیزہ حیات والے اور کیسی یا کیزہ و فات والے ہیں۔

البهی سے مروی ہے کہ ابو بکر می اللہ نی مظالمی کی وفات کے وقت موجود نہ تھے وہ آپ کی وفات کے بعد آئے آپ کے چہرے سے جا در ہٹائی پیٹانی کو بوسد دیا اور کہا آپ کین وحیات والے اور کسی پاکیزہ وفات والے ہیں 'پٹک آپ اللہ کے بزد کیا اس سے زیادہ کرم ہیں کہ وہ آپ کو دومر تبہ (موت) سے سیراب کرے۔

عائشہ خادینا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طَالَیْتُ کی وفات ہوئی تو ابو بکر خادیدہ آئے اور آپ کے پاس کئے میں نے

پردہ اٹھا دیا' انہوں نے آپ کے چبرے سے جا در ہٹائی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا' چرکہا واللہ رسول اللہ کی وفات ہوگئ وہ آپ کے سرکی طرف سے ہٹ گئے اور کہا'' چرانہوں نے اپنا منہ جھکایا' آپ کے چبر نے کو بوسہ دیا' اپنا سراٹھایا اور کہا'' وائے طلیل'' پھر اپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر مظلیل'' پھر اپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر آپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر آپنا ورکہا '' وائے طاح ور اوڑھادی اور با ہر چلے گئے۔

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر می الدونے وقات کے بعد نبی مُثَاثِیَّا کے پاس جانے کی اجازت چاہی تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں انہوں نے کہاتم کی کہتے ہو وہ اندر گئے آپ کے چبرے سے جاور ہٹائی اور بوسد دیا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف سے مروی ہے کہ عاکشہ میں انتفاز وجہ نبی منافیظ نے انہیں خبر دی کہ ابو بکر میں انتفال کے اللے کے مکان سے گھوڑ سے برآئے وہ اترے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کس سے بات نہیں کی بہاں تک کہ عاکشہ میں انتفائے پاس گئے پھر رسول الله منافیظ کی زیارت کا قصد کیا جوا کی کی جا در ہے ڈھکے ہوئے نظے انہوں نے آپ کا چبرہ کھولا 'جھک کر بوسہ دیا 'اورروئے' پر کہا اللہ منافیظ کی زیارت کا قصد کیا جوا کہ واللہ آپ پر اللہ دوموتیں بھی جمع نہ کرے گائیکن وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تو اس موت سے آپ مربیکے۔

سعید بن المسیب ولینملائے مردی ہے کہ جب ابو بکر مخالط نے سال کا لیکھیے جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے تو کہارسول اللہ سَالِیْوْا کی وَفَات ہوگئ قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کی بے شار رحتیں آپ پر ہوں وہ آپ پر جھک بوسہ دیا اور کہا آپ حیات میں بھی یا کیزہ رہے اور وفات میں بھی۔

ابن عباس وعائشہ تک اللہ اسم وی ہے کہ ابو بر می انتاز نے رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن

انس بن مالک می مدوی ہے کہ جب رسول اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا ہے۔ ہم بن الخطاب می اللہ منگا میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہم گزشی کو یہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمد میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہم گزشی کو یہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمد مرکئے انہیں بلا بھیجا گیا تھا وہ اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہے واللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا لے جا کین گے جو کہان کریں گے کہ آپٹر گئے۔

عکرمہ شی الدور کو معراج ہوئی تھی ہے کہ دسول اللہ مثالی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی روح کو معراج ہوئی ہے جیسے کہ موسیٰ ملائظ کی روح کو معراج ہوئی تھی عمر سے موسیٰ ملائظ کی روح کو معراج ہوئی تھی عمر سے اللہ مثالی کی موسی ملائظ کی روح کو معراج ہوئی تھی کہ دسول اللہ مثالی نہیں مریں گے تا وقتیکہ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔

عمر مین الفرن الراس طرح کلام کرتے رہے بہاں تک کدان کی دونوں با مجھوں سے جھا گ نگل آیا پھر عباس میں الفرن کہ کہرسول اللہ منافیق کی بوبدل علی ہے جیسے کہ بشرکی بوبدل جاتی ہے رسول اللہ منافیق مراست فرما بھی جین البذا اپنے صاحب کو دون کر دو کرتیہ میں سے کسی کواللہ ایک مرتبہ موت دے گا اور رسول اللہ منافیق کو دومر تبدوہ اللہ کے زدیک اس سے زیادہ محرم ہیں کھرا گر الیا ہی ہوجیساتم لوگ کہتے ہوتو اللہ پر بیامرگرال نہیں کہوہ آپ پر سے مٹی کو کھود کر آپ کو زکال دے آپ نہ مرے تا وفتنگ آپ نے نہیں الہی کو واضح بنا کے نہ چھوڑ ا آپ نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا آپ نے نکاح کیا اور طلاق دی (لیعن دونوں کے سبیل الہی کو واضح بنا کے نہ چھوڑ ا آپ نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا آپ نے نکاح کیا اور طلاق دی (لیعن دونوں کے احکام طاہر کیے) جنگ کی اور سکے گئ آپ ایسے بحریاں چرانے والے نہ تھے جن کا مالک آئیس اپنے چھے پہاڑ وں کی چوٹیوں پر لے جا دران پر بیول کی پیتاں اپنی پیتاں جھاڑ نے کی کھڑی سے جھاڑ تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپنے ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور اللہ منافیق کی کی طرف سے تعہیں نکان پہنچانا تھا۔

عائشہ خی ہونا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طَالِیَٰیُم کی وفات ہوگی تو عمراور مغیرہ بن شعبہ خی ہیں نے اندرآنے کی اجازت جا ہی دونوں آپ کے پاس آئے جرہ مبارک سے جا در ہٹائی عمر شی ہوند نے کہا'' ہائے غشی' رسول اللہ طَالِیُٰیْم کی غشی س قدر سخت ہے۔ دونوں کھڑنے ہوگئے جب دروازے تک پہنچ تو مغیرہ نے کہا'' اے عمر شی ہوند واللہ رسول اللہ طَالِیُٰیْم وفات پا چکے عمر شی ہوند نے کہا' تم جھوٹے ہورسول اللہ طَالِیُٰیْم مرے نیس تم السے محص ہوکہ فتہ تہمیں شکار کر لیتا ہے' رسول اللہ طَالِیُٰیْم مرگز نہ مریں گے تاوفتا کہ آپ منافقین کوفان میکردیں'۔

#### خطبه صديقي شيالاعة:

ابوبکر جی ہوندای حالت میں آئے کہ عمر میں ہونو لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے ابوبکر میں ہوند نے ان سے کہا خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہو گئے ابوبکر میں ہوند منبر پر چڑھے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی بھر بیآ یت پڑھی: ﴿انت میت واقعہ میتون﴾ آپ بھی (اے رسول) مریں گے (اور بیلوگ بھی مریں گے ) پھرانہوں نے (بیآیت) پڑھی:

﴿ وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل نقلبتمه على اعقابكم ﴾ ''اور محر بھی صرف رسول ہی ہیں'ان سے پہلے تمام رسول گزرگئے' تو کیا وہ مرجائیں یافل کردیئے جائیں تو تم لوگ پس پشت واپس ہوجاؤگے؟''۔

وہ آیت سے فارغ ہوئے تو کہا: جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہوتو محمد تو مر گئے 'اور جواللہ کی عبادت کرتا ہوتو اللہ زندہ ہے' وہ بھی نہیں مرے گا۔

سعید بن المسیب ولینمائے سے مردی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی افرز کہتے تھے کہ ابو بکر ٹی افرز اس حالت میں مبحد میں آئے کہ عمر بن الخطاب ٹی افرز لوگوں سے بات چیت کررہ ہے تھے وہ سید ھے نبی مظالفیا کے مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور جوعا کشہ ٹی افراد کی اور جوعا کشہ ٹی افراد کی اور جوعا کشہ ٹی افرز کی اور جوعا کشہ ٹی اور کہا نہوں نے بی مظالفیا کے چیرے سے یمنی چا در ہٹائی جس میں آپ ڈھے ہوئے تھے آپ کا چیرہ ویکھا اس موت اس پر جھے بوسہ دیا اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہول واللہ آپ پر اللہ دوموتیں جمع نہیں کرے گا' آپ بے شک اس موت سے مرکے جس کے بعد آپ میں مریں گے۔

البوبكر مى البوبكر مى البوبكر مى المول كے باس آئے ديكھا تو عمر مى الدى ان سے كلام كررہ ہے البوبكر مى الدى ان اے عمر البا البوبكر مى الدى عبادت كرتا تھا الله كى عبادت كرتا تھا الله كے عبادت كرتا تھا الله كا عبادت كرتا تھا الله كے عبادت كرتا تھا الله كے عبادت كرتا تھا الله كے عبادت كرتا تھا كہ كے الله كا الله كا عباد كے كا الله كا كے كا كا كے كا الله كا كا كے كا

﴿وما محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين،

'' محرجی اللہ کے رسول بین' کیا ہے اگر مرجا ئیں یاقتل کردیئے جائیں تو تم لوگ اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجاؤ گے؟ اور جوشن اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کچھنقصان نہ کرے گا'اللہ شکر گرزاروں کو جزادے گا''۔

جب ابوبکر می اون نے اس کی تلاوت کی تولوگوں کو نبی میں ایوبکر میں موسے کا لیقین ہوگیا۔ سب نے یاان میں ہے اکثر نے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ واللہ (ابوبکر میں اون کے تلاوت کرنے تک کو یالوگ جانے ہی نہ تھے کہ بیا آیت بھی نازل کی گئی ہے۔

سعید بن المسیب و النظافی کا گمان ہے کہ عمر بن الخطاب تفاشق نے کہا کہ واللہ ریسوائے اس کے پھی ہیں کہ ابو بکر تفاشق کواس کی تلاوت کرتے میں نے سنا میں مدہوش ہو گیا حالا تکہ میں کھڑا تھا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ

ابوبکر ٹن الیفند باہر آئے اور عمر ٹن الیفند نے کہا: اے اپنی مہلت برقتم کھانے والے 'گرعمر ٹن الیفند نے ابوبکر ٹن الیفند سے کلام نہ کیا' عمر ٹن الیفند بیٹھ گئے ابوبکر ٹن الیفند نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا: خبر وار جو تخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور کہی ٹبیس مرے گا'اور کہا:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين .

لوگ چیج کے رونے لگے۔

۔ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ ٹھائیئو کے پاس جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر مہاجرین میں سے۔

ابو بحروم وابوعبیدہ بن الجراح رضافیہ ان کے پاس کے عمر میں مفوذ نے گفتگو شروع کی تو ابو بکر میں مفود نے انہیں خاموش کر دیا ، عمر میں اللہ کہتے تھے کہ واللہ میں نے اس گفتگو کا صرف اس لیے ارادہ کیا تھا کہ میں نے ایک الی بات سو جی تھی جو مجھے پسند آئی تھی ، اور مجھے اندیشہ تھا کہ ابو بکر رہی اللہ واس بات کونہ بیان کریں گے۔ ابو بکر رہی اللہ دنے گفتگو کی ان کی گفتگو سب سے زیادہ بلیغ تھی انہوں نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیر ہیں اور تم انصار وزیر۔

حباب بن الممنذ رالسلمی نے کہا: نہیں واللہ ہم مجھی ہے گوارانہ کریں گئے ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے ا ابو بکر میں ہوئے نے کہا: ' دنہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ وزیر ہو قریش مسکن ودار کے اعتبار سے وسط عرب کے ہیں اور باعتبار نسب کے سب سے زیادہ شریف ہیں لہٰذاعمراور ابوعبیدہ تھا ہیں سے بیعت کرلو۔

عمر شی الدونے کہا کہ ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں' آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہم سب سے زیادہ نبی مظافیر کے محبوب ہیں' عمر شی الدونے ان کا ہاتھ پکڑلیا انہوں نے ان سے بیعت کرلی' اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کرلی' کسی کہنے والے نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ شی الدون کونل کردیا' تو عمر شی اللہ نے کہا' انہیں اللہ نے قبل کیا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ مجھے انس بن مالک جی ہوئے فیر دی کہ جب رسول اللہ سکا پیٹی کی وفات ہوئی تو عمر میں ہوئولوگوں میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مجردار میں کمی کو یہ کہتے ہرگز ندسنوں کہ مجر مرکبے 'کیونکہ مجر مر نے نہیں انہیں ان کے رب نے بلا بھیجا 'جیسا کہ اس نے موسیٰ کو بلا بھیجا تھا اور وہ چاکیس رات اپنی قوم سے غائب رہے تھے۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب طینتھائے خردی کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے نے اسی خطبے میں یہ بھی کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ رسول اللہ مٹالٹائی ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا ٹیس گے جو پیر گمان کرتے ہیں کہ آپٹے نے وفات یائی۔

زہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف نے خبر دی کہ عائشہ ٹناسٹٹا زوجہ نبی مُلَالْیَّا نے فر مایا کہ ابو بکر ٹناسٹو اپنی قیام گاہ سے جوالتے میں تھی ایک گھوڑ ہے پر آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی عائشہ ٹناسٹٹا کے پاس گئے اور رسول اللہ مُلَالِّیْنِ کی زیارت کا قصد کیا جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے آپ کے چہرے سے چا در ہٹائی 'جُھے' آپ کو بوسہ ذیا اور رونے گئے 'چرکہا' میرے مال باپ آپ پر فعدا ہوں' اللہ آپ پر دوموتیں کبھی جمع نہ کرے گا' وہ موت جوآپ پر لکھی گئی تھی اب آپھی۔

ابوسلمہ نئاہ نئونے نے کہا کہ جھے ابن عباس ٹناہ نئائے خبر دی کہ ابو بکر ٹناہ غزاس حالت میں نکلے کہ عمر ٹناہ غزلول سے کلام کر رہے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤعمر ٹناہ غزنے پیٹھنے سے اٹکار کیا 'پھر کہا کہ بیٹھو' مگر و نہیں بیٹھے۔

ابوبکر تکاملانسے تشہد شروع کیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر ٹنکلائد کوچھوڑ دیا 'انہوں نے کہا'' اما بعد! تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مرکئے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے جومرے گانبیں اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجرى الله الشاكرين،

راوی نے کہا واللہ ابو بکر میں ہوئے اس آیت کے تلاوٹ کرنے سے پہلے گویالوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے ہیآ ہے بھی نازل کی ہے سب لوگوں نے اسے ابو بکر میں ہوئو سے اس طرح حاصل کیا کہ کوئی بشر ایسانہ تھا جہے تم یہ آیت تلاوت کرتے نہ سنو۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ولٹھیائے خروی کہ عمر بن الحطاب ٹٹاہڈ نے کہا کہ سوائے اس کے بچھرنہ ہوا کہ میل نے ابو بکر ٹٹاہڈ کواسے تلاوت کرتے سناتو میں مدہوش ہوگیا' یہاں تک کہ میرے دونوں قدم مجھے برداشت نہ کرتے تھے اور میں زمین پرگر پڑا' جب میں نے انہیں تلاوت کرتے سناتو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مٹاٹھی کی وفات ہوگئے۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے انس بن ما لک نے خردی کہ انہوں نے عمر بن الخطاب شاہدہ ہے جہ کوسنا جس وقت رسول اللہ سَالَّةِ مُلَّا کی مسجد بیں ابو بکر شخاہ ہوت ہیں تھی گئی اور ابو بکر شخاہدہ رسول اللہ سَالِّةِ کا کے منبر پر بیٹھے عمر شخاہد نے ابو بکر شخاہد سے پہلے تشہد بڑھا' پھر کہا:

'' اما بعد كل ميں نے تم سے ایک بات كہی تھی جوالی نے تھی جیسی میں نے كہی تھی' واللہ میں نے اسے خداس كتاب میں پایا جواللہ نے نازل كی اور نداس عہد میں جورسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا زندہ رہیں گئے''۔

پھر عمر شاندنے وہ بات کی جودہ کہنا جا ہے تھے کہ: آپ ہم سب کے آخر میں وفات یا تین کے گراللہ نے اپنے رسول ا

### اخبرالني العالث ابن معد (صدوم)

کے لیے تہاری نزدیکی پراپی نزدیکی کو پسندگیا' اور بیوہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کی البذاتم اسے احتیار کروتو تم وہی راہ پاؤگر جس کی رسول اللہ مَالِیْتُوْلِم کو ہدایت کی گئی۔ حسن شیاط سے سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَالِیْتُوْلِم الله مَالِیْتُوْلِم کا انتظار کروئٹ اید آپ کومعراج ہوئی ہوانہوں نے آپ کا انتظار کیا یہاں گئے تو آپ کے اصحاب نے مشورہ کیا کہ اپنے نبی مَالِیْتُوْلِم کا انتظار کروئٹ اید آپ کومعراج ہوئی ہوانہوں نے آپ کا انتظار کروئٹ اید آپ کومعراج ہوئی ہوانہوں نے آپ کا انتظار کیا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بڑھ گیا ابو بکر میں اللہ زندہ ہے اور نہیں مرے گا۔

ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ لوگ عائشہ میں نئی مُنافِیْن کے گریں نی مُنافِیْن کے پاس آکر آپ کودیکھنے لگئے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مرسکتے ہیں طالانکہ آپ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں 'چرآپ مرجا کیں گے حالانکہ آپ نے لوگوں پر شادت نہیں دی جنہیں واللہ آپ نہیں مرے 'آپ حض اٹھا لیے گئے جسیا کہ عینی بن مریم عبداللہ اٹھا لیے گئے اور آپ ضرور ضرور والیاں آکیں گئے انہوں نے ان لوگوں کو ڈرایا جنہوں نے بیر کہا کہ آپ مرگئے عاکشہ میں افر درواز سے پر انہوں نے ندادی کہ آپ کو دفن نہ کرو کیونکہ رسول اللہ مُنافِق کم مرینیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات ہوئی تو عباس بن عبد المطلب نکا اور کہا کہ اگرتم میں سے
کسی کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات کے بارے میں کوئی عہد ہے تو وہ ہم سے بیان کرے لوگوں نے کہا'' نہوں نے
کہا اے عمر ہی ہذا اس میں سے پچھ تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا'' نہیں'' عباس ہی ہدئی نے کہا گواہ رہو کہ جو شخص نبی مٹائیٹی پڑکی
عہد کی کہ آپ نے نے اپنی وفات کے بعد کے لیے اس سے لیا ہے شہاوت و سے گا تو وہ کذاب ہوگا' فتم ہے اس اللہ کی کہ سوا ہے اس کے
کوئی معبود نہیں' رسول اللہ مٹائیٹی کے انتقال کیا۔

محمہ بن ابی بکریا ام معاویہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُکالِیُّا کی موت میں شک کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا 'آپ م گئے اور بعض نے کہا 'نہیں مرے اساء بنت عمیس نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھا اور کہا کہ رسول اللہ مُکالِیُّا کی وفات ہوگئ کیونکہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھا کی گئے۔

#### يوم وفات:

محمہ بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا يُظِيَّمُ 9 ارصفر البعي چہارشنبہ کو بیار ہوئے آپ تیرہ رات بیار رہے اور آپ کی وفات ۲ ررجے اللوّل <u>11 م</u>یوم دوشنبہ ہوئی۔

علی بن ابی طالب میں ہوئے اور ۱۲ رہے اللہ منافقہ ۱۳ رصفر السے یوم چہار شنبہ کو بیار ہوئے اور ۱۲ ررکیج الاوّل السے یوم دوشنبہ کو آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباس خافین سے اور عائشہ خافین سے مردی ہے کہ رسول اللہ متافین کی وفات ۱۱ ربیج اللاقیل البیر ہوم دوشنبہ کو ہوئی۔ ابن عباس اور عائشہ خالیہ خالیہ اور سے سلسلہ روایت ہے ) مروی ہے کہ رسول اللہ متافیق کی وفات ۱۲ ررہیج اللاقیل البیر یوم دوشنبہ کو ہوئی۔

## اخبراني الله المعاف ابن سعد (صدوم) كالمعامل المعامل ا

علی میں میں علی میں میں کرسول الله می الله می وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آ یے سے شنبہ کو وفن کیے گئے۔

عکرمہ ٹکا افز سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالیا کا وفات دوشنبہ کو ہوئی آپ بقیہ روز اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھے رہے یہاں تک کہ رات کو فن کیے گئے۔

عثمان بن محمدالاخنسی سے مروی ہے کہرسول اللہ مَانَّاتِیْنَم کی وفات دوشنبہ کو ہوئی جب آفتاب ڈھل گیا تھا اور آپ چہارشنبہ کودفن کیے گئے۔

انی بن عباس بن بہل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی وفات دو شنبہ کو ہوئی آ پ دوشنبہ وسہ شنبہ کوڑ کے دہے بہاں تک کہ جہار شنبہ کو فن کیے گئے۔

ما لک سے مروی ہے کدرسول الله منافقا کی وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آ بے سیشنبہ کو فن کیے گئے۔

ا بن شہاب سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَى وفات دوشنبہ كور وال آفتاب كے بعد ہوئي۔

ابن عباس می انتفاعت مروی ہے کہ تمہارے نبی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی۔

البھی سے مروقی ہے کہ رسول اللہ مظافیر اپنی وفات کے بعد ایک شاندروز تک دفن نہ ہوئے متی کہ آپ کا کرتہ پھول گیا اور آپ کی خضر میں تغیر و یکھا گیا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کدرسول الله مَالْقَظِم کے ناخوں میں جب بزی آ می اس وقت مدفون ہوئے۔

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے فر مایا کہ عنقریب میرے بعد لوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں گئیر حدیث من کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے ( یعنی تعزیت کا کیا مطلب ہے ) جب رسول اللہ منافیق اٹھا لیے گئے تو لوگ ایک دوسرے سے مل گررسول اللہ منافیق کی تعزیت کررہے تھے۔

ا بی رہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُنظِم نے فر مایا :تم میں کسی کو جب کوئی مصیبت پنچے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکر لے جو میری وفات ہے ہے کیونکہ میسب سے بڑی مصیبت ہے۔

قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْظِيم نے قرمانیا کہ مسلمانوں سے ان کے مصائب میں میری وفات کی مصیبت کی بھی تعریت کی جائے گی۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ کی وفات ہو کی تو تعزیت کی آ واز آئی جس کولوگ سنتے مرکسی کود کھے نہ سنتے کر کسی نہ السلام علیکم ورحمۃ الله و برکاتۂ اے اہل بیت ''حکل نفس ذائقة الموت '' (ہر جان موت کا مز و چکھنے والی ہے )''وانما توفون اجود کھ یوم القیامة'' (صرف قیامت ہی میں تہارے اجر پورے دیے جائیں گے )''ان فی الله عزاءً

### اخبارالني علاقة ابن سعد (معدوم)

من كل مصيبة "ب بشك الله كنام مين برمصيبت كي تسلى ب وخلفاً من كل هالك اور برمر في وال كاعوض ب ودركا من كل مافات (اور برفوت شده شي كا تدارك ب) فبالله فثقوا (لبذا الله بى پر بحروسد كلو) واياه فارجوا (اوراس ساميدركلو) الما المصاب من حريد الثواب (صرف وبى مصيبت زده ب جومصيبت كي واب سي محروم رما) والسلام يكم ورحمة الله

كرت سميت عسل دين كاحكم:

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِّیُّم کو ایک کرتے میں عسل دیا گیا (بروایت سلیمان بن بلال)جب آپ کی وفات ہوئی۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے خسل کا وقت ہوا تو لوگوں نے آپ کا کرندا تارنے کا ارادہ کیا' انہون نے ایک آواز سنی کہ کرند نہا تارو' آپ کا کرندنہیں اتارا گیا' اور آپ کواسی حالت میں غسل دیا گیا کہ وہ کرتا آپ کے جسم پرتھا۔

فععی والنی است مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئ کہ کرنڈ ندا تا رو آپ کواس طرح عنسل دیا گیا کہوہ کرتا آپ کے جسم پرتھا۔

ضعی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے نداوی گئی کہ کرنتہ نداتار و آپ کواسی طرح عنسل دیا گیا کہ وہ کرنتہ آپ کر تقا۔

ہ چپ ہوں۔ غیلان بن جریر سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ نبی مَلَاثِیْمُ کونسل دے رہے تھے تو انہیں دفعتہ ایک ندادی گئ کہ رسول اللہ مَلَّاثِیْمُ کو بر ہندنہ کرو۔

الحكم بن عتيبہ سے مروى ہے كہ لوگوں نے جب نبى مظافر كونسل دينے كا ارادہ كيا تو انہوں نے آپ كا كريدا تارنا جا ہا ايك آواز آئى كداہے نبى كو بر ہندند كروانہوں نے اسى طرح آپ كونسل ديا كدآپ كا كريدآ پ كيتھا۔

منصورے مروی ہے کہ ان لوگوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرنہ نہ اتا رو۔

بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی مُثَالِّیُلِم کونسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ کا کرتہ اٹار نے چلے کسی منادی نے گھر کے گونے سے ندادی کدآ پ کا کرتہ نیا تارو۔

عائشہ خاست مروی ہے کہ اگر مجھے میرامعاملہ پہلے ہی معلوم ہوجا تا جو بعد کو معلوم ہوا تو رسول اللہ سَالِيَّوَا کَم کِسوائے آپ کی از واج کے کوئی عسل ندویتا' رسول اللہ سَالِیَّا کِی جب وفات ہوئی تو اصحاب خالیے نائے کے سی اختلاف کیا' بعض نے کہا کہ اس طرح عسل دو کہ آپ کے اور آپ کے کیڑے ہوں' اسی وفت جب کہ وہ لوگ اختلاف میں ہے' نہیں غنودگی آگئ جس سے ان میں سے آنہیں غنودگی آگئ جس سے ان میں سے ہوئی کی داڑھی اس کے سینے پر پڑگئ کھر کسی کہنے والے نے کہا' جومعلوم ند ہوا کہ کون تھا آپ کو اسی طرح عسل دو کہ کیڑے آپ کے (جسم ) پر ہوں۔

ابن عباس می وی سے مروی ہے کہ جب رسول الله منافیظ کی وفات ہوئی تو جولوگ آپ کوشسل دے رہے تھے انہوں نے

## اخبرالبي على المعد (صدوم) مسلك المعلى المعل

اختلاف کیا' پھرانہوں نے ایک کہنے والے کوسنا جوانہیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کیا ہے کہ اپنے نبی کواس طرح عشل دو کہ ان پراٹ کا کر تہ ہواس پررسول اللہ منگائیا ہم کوآپ کے کرتے ہی میں عشل دیا گیا۔

#### ٱنخضرت مَثَاثِينَا كُوْسَلُ دينِ كَااعزاز:

ہام سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُتَافِیْنِم کوعلی بن ابی طالب اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید ہیں آئے نے عسل دیا علی چیاہ نو آپ کوشسل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فیزا ہوں آپ کیات بیں بھی پا کیزہ تھے اور وفات میں بھی۔

عامرےم وی ہے کہ بی فئاہؤ نبی منگائی کونسل دے رہے تھے اور فضل اور اسامہ ٹن اٹوئو آپ کوسنجالے ہوئے تھے۔ شعبی ولٹیٹلائے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی کو اس حالت میں عشل دیا گیا کہ عباس ٹن اٹوئو بیٹھے تھے اور فضل آپ کوسینے سے لگائے تھے علی ٹن اٹوئو آپ کو اس طرح عسل دے رہے تھے کہ آپ گرآ پ کا کرتا تھا اور اسامہ پانی دینے کے لیے آ مدور فت کر رہے تھے۔

امراجیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا کوعباس اورعلی اورفضل ٹن ٹیٹھ نے شسل دیا۔فضل بن دکین نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ عباس میں ہوئے انہیں چھیائے ہوئے تھے۔

ابن شہاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِيُّيْم کے مسل کا ذمه عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس تفاشیم اور رسول الله مَالِیُّیِم کے آزاد کردہ غلام صالح نے لیا۔

زہری سے مروی ہے کہ عباس علی بن الی طالب فضل اور رسول الله مَالْقِیْم کے آزاد کردہ غلام صالح نے نبی مَالْقَیْم ک عُسَل کا نظام کیا اور آپ کا پردہ کیا۔

یز بدبن بلال سے مروی ہے کہ علی میں ہوئے گیا کہ نبی میں گھٹا نے سیوصیت کی تھی کہ انہیں میرے سوا کوئی عنسل نہ دے اور نہ کوئی بغیراس کے کہ اس کی آئکھیں ڈھا تک دی جائیں میراستر دیکھے۔

فضل اور اسامہ دونوں آ دی مجھے پردے کے بیچھے سے پانی دیتے تھے اور ان دونوں کی آئھوں پر پٹی بندھی تھی میں کسی عضو کو بھی لیتا تھا تو بیمعلوم ہوتا تھا کہ گویا تیس آ دمی میرے ہمراہ اسے اللتے پلٹتے ہیں یہاں تک کہ میں آ پ کے خسل سے فارغ ہوگیا۔

علی بن الی طالب می الفین ہے مروی ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ متالیخ کے شل کی تیاری شروع کی تو سب لوگوں کو ہاہر کر کے دروازہ پند کرلیا' انصار نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں اور ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جوسب جانے ہیں' قریش نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے جدی عزیز ہیں' پھرا بو پکر میں ایونے کہا: اے گروہ سلمین ہرقوم اپنے جنازے کی اپنے غیر سے زیادہ ستحق ہے' اس کیے میں تمہیں اللہ کی قشم دیتا ہوں کہ اگرتم لوگ اندر جاؤ گے تو تم ان (علی وضل واسامہ ہی اکٹیم) کوآپ سے ہٹا دو

ك والله آب كے ياس كوئى فدجائے سوائے اس كے جو بلايا كيا ہے۔

علی بن حسین می اللفظ سے مروی ہے کہ انصار نے ندا دی کہ ہمارا بھی حق ہے کیونکہ آپ تو ہماڑی بیٹی کے بیٹے ہیں ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جو ہے انہوں نے ابو بکر می اللفظ سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہی جماعت (علی واسامہ وعباس شی اللیفی) آپ سے زیادہ محبت کرنے والی ہے تم لوگ علی وعباس میں ایس سے درخواست کرو کیونکہ ان کے پاس وہی جاسکتا ہے جسے وہ چاہیں۔

عبدالله بن نغلبہ بن صعیر سے مروی ہے کہ نبی مُنالِقَیْلُم کوعلی وَضل واسامہ بن زیدوشقر ان مُنالِقَیْمُ نے خسل ویا 'آپ کے حصہ زیریں کے خسل کا انتظام علی میں ہیں ہوئے نے کیا اور فضل میں اور علیہ نے سے لگائے تھے عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان میں اُلٹیمُ پانی ڈال رہے تھے۔

سعید بن المسیب ولیٹھیٹے سے مروی ہے کہ نبی مگافیٹم کونسل علی ٹنکھیٹر نے دیا اور آپ کوکفن چار آ دمیوں نے دیا ' یعنی علی اور عباس اور فضل اور شقر ان ٹنکھٹیم نے۔

ابن عباس میں پیشن سے مروی ہے کہ نبی مُثَالِّیُنِم کوعلی اورفضل بڑی پین نے نسل دیا عباس میں پیشندے ان لوگوں نے کہا کہ وہ عنسل کے وقت موجو در ہیں' مگرانہوں نے انگار کیا اور کہا کہ ہمیں نبی مُثَالِیُّم نے بیٹم دیا ہے کہ ہم پوشیدہ رہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر بن مجرعرو بن حزم سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيَّتُمْ کُوعَلی اور فَضَل بن عباس مِنَالِیُّمْ علی ج<sub>ناط</sub>ہ جوقوی تھے آپ کوالٹتے پلٹتے تھے اور عباس جی افرہ دروازے پر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عسل میں موجودر ہے سے صرف اس امرنے روکا کہ میں دیکھیا تھا کہ آپ مجھ سے شرماتے ہیں کہ میں آپ کو بر ہنددیکھوں۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث الیتی نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی منافقی کو کھی فضل عباس اسامہ بن زیداور اوس بن خولی میں اللہ نے عسل دیا اور بہی لوگ آپ کی قبر میں اتر ہے۔

علی میں میں اور اسامہ بن زید میں ہے کہ انہوں نے اور عباس عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں ہے میں میں میں میں میں میں اور عباس عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں ہیں اسلامی اللہ

ز بیر بن موی سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن ابی جہم کو کہتے سنا کہ نبی سُلُطِیَّا کُم کی اور نُصْل اور اسامہ بن زید اور شقر ان شَنَّالِیُّنِ نَصْلُ ویا علی شَنَالِئِنَہ نے آپ کواپنے سینے سے لگالیا۔ان کے ہمراہ فَصْل نے بھی جو آپ کوالٹتے بلٹتے سے اسامہ بن زیداور شقر ان آپ پریانی ڈالتے سے آپ کرآپ کا کرتا تھا۔

اوس بن خولی نے کہا کہ اے علی خیاضہ ہم تہمیں اللہ کی فتم دیتے ہیں کہ رسول اللہ علی فیاؤ کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی دؤ علی چھاپیونے ان سے کہااندر آجاؤ' وہ اندر گئے اور بیٹھ گئے۔

الى جعفر محمد بن على شاروى ہے كہ نبى طال الله كونين عسل ديئے گئے بيرى كے پانى ہے آپ كواپ كرتے ميں عسل ديا گيا، آپ كواس كنويں ميں سے عسل ديا گيا، آپ كواس كنويں ميں سے عسل ديا گيا جس كا نام الغرس تھا جو قبا ميں سعد بن خيشہ كا تھا اور آپ اس كا پانى چيتے تھے على شيء و آپ كيستان جي ماروت تھے عباس شيء و التے تھے فضل آپ كوسينے سے لگائے ہوئے تھے اور كہتے تھے جمھے راحت

د بیجے آپ نے میری رگ قلب قطع کردی میں ایسی چیز محسوس کرتا ہوں جو مجھ پر دومرتبہ نازل ہوتی ہے۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ جب نبی منافظیم کی وفات ہوئی تو علی نفاط کو ہوئے انہوں نے دروازہ مضبوط بند کر دیا' پھرعباس نفاط نے ان کے ہمراہ عبدالمطلب کے خاندان والے بھی تھے' وہ لوگ دروازے پر کھڑے ہوگئے' علی شفاط نے کئے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہول'آپ کیات میں بھی یا کیزہ تھے اور وفات میں بھی ۔

ایک ایسی پاکیزہ ہوا چلی کہ و لیمی انہوں نے بھی نہ پائی تھی عباس میں اندونے غلی میں اور سے کہا کہ عورت کی طرح ناک میں پولنا چھوڑ دو اور تم لوگ اپنے صاحب کے پاس آؤ 'علی میں اور نے کہا کہ میرے پاس فضل کو بھیجو۔

انصارنے کہا کہ ہم رسول اللہ مُثَالِّما کی خدمت میں سے اپنے تھے میں تنہیں اللہ کی قتم دلاتے ہیں' انہوں نے اپنا ایک آ دمی اندر بھیجا' جن کا نام اوس بن خولی تھا' وہ اپنے ایک ہاتھ میں گھڑ الیے تھے۔

علی شیندنے اس طرح آپ کوشل دیا کہ وہ اپنا ہاتھ آپ کے کرتے کے نیچے داخل کرتے تھے فضل آپ پر کپڑا ڈالے ہوئے تھے اور انصاری پانی دیے دہے تھے علی شیندہ کے ہاتھ پرایک کپڑا جس کے اندران کا ہاتھ تھا اور آپ کے جسم پر کریتہ تھے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ بیل نے ابوجعفر کو کہتے ساکہ نبی مُثَافِیْنِ کے حصد زیریں کے شل کے منتظم علی تفاہ ہوئے۔ سعید بن المسیب ولیٹنویڈسے مروی ہے کہ علی تفاہ ہوئے نبی مُثَافِیْنِ کے مُسل کے وقت آپ سے بھی وہ چیز تلاش کی جومیت سے تلاش کی جاتی ہے (بینی پول و براز جومیت کا پیٹ سوت کر نکالا جاتا ہے) مگر انہوں نے بچھ نہ پایا تو کہا میرے ماں باپ آپ پ فدا ہوں آپ حیات میں بھی پاک تصاور وفات میں بھی پاک ہیں۔

تكفين مصطفى مَنَا لِيَكِينَمُ:

عا کشتہ میں وی ہے کہ جب نبی مثلاثیم کی وفات ہوئی تو آپ کو تین سفید سوتی یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا ، جن میں ندعمامہ تھا نہ کرتا۔

عبداللد بن نمیر کی حدیث میں عروہ نے کہا''لیکن حلہ'' (جوڑہ یا چا در'تہبندیا یمنی )لوگوں کوشبہوا کہ وہ نبی مُلاہم کے لیے خریدا گیا ہے'تا کہ اس میں آپ کوکفن دیا جائے پھروہ چھوڑ دیا گیا'اور آپ کوئین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

عاکشہ میں وختائے کہا کہاس مطے کوعبداللہ بن الی بکر میں وختائے لے لیا 'انہوں نے کہا میں اسے رکھے رہوں گا تا کہ جھے اس میں کفن دیا جائے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اسے اللہ اپنے ٹمی کے لیے پیند کرتا تو ضروراس میں آپ کو کفن دلوا تا' انہوں نے اسے

فروخت کرد مااوراس کی قیمت خیرات کردی۔

ابن عمر خلائیں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَیْنِمَ کو تین سوتی کپٹروں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرنہ تھا نہ عامہ۔ عائشہ خلائیں ہے (دوسرے سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّیْنِمَ کو تین سوتی کپٹروں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کر وہ تھا نہ عامہ۔

ے اکثہ ٹی انتقاصے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگافیا کو تین سوتی روئی کے کپڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکرصد ایق ٹی الیٹیوجب بیار تھے تو انہوں نے عاکشہ ٹی النٹائ رسول اللہ مُناکیٹیم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

یعقوب بن زید ہے مروی ہے کہ نبی مَلَا ﷺ کوتین سفید سوتی کپٹروں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ تمامہ۔

ابوقلا بہے مروی ہے کہ نبی منافظ کو تین پمنی سوتی کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلا بہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْتِمَ كُونِين بے جوڑى يمنى سفيد كيڑوں ميں كفن ديا گيا۔

علی وی افزور سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ اور کو تین روئی کے سوقی کپڑوں میں کفن دیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔

عائشہ شار فاسے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کوتین سوتی کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلابے مروی ہے کہ نبی منافید کم کونین بے جوڑ سفید کیڑوں میں گفن دیا گیا۔

قاده تفاه من المنت مروى ہے كه نبي مَثَالِيَّةُ كُوتِين كيرُوں ميں كفن ديا كيا۔

عبدالرحن بن القاسم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنَ کوئین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ شعبہ نے کہا کہ آپ سے کس نے بان کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اسے محمد بن علی سے سنا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں اولا دعبد المطلب کی مجلس کی طرف جیجا گیا جو بکثرت جمع تھے میں نے کہا کہ نبی مُثَالِيَّا کُمِ کُس چیز میں کفن دیا گیا توانہوں نے کہا تین کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں نہ قباتھی نہ کر ندنہ مُنامہ۔

مکحول ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالَیْنِ کوتین سفید کپٹروں میں کفن دیا گیا۔

سعید بن المسبیب ولٹھیا ہے (متعدد سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ منگیا کے دو بے جوڑ اور ایک نجرانی چا در میں کفن دیا گیا۔

سعیذین المسیب ولٹھیڈاور ابوسلمہ بن عبدالرحن ولٹھیڈے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کوئین کپڑوں میں کفن دیا گیا دو سفید کیڑے تھےاورا کیک چا درحبر ہ ( بمنی )تھی۔

یہ پر سے است میں ہے۔ علی بن حسین میں ہوئی ہوئے سے (دوسلسلہ روایت سے ) مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ہوئے کو ٹین کپڑوں میں کفن دیا گیا'جن میں ایک حیا درحبر اُتھی۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول الله منافیق کو تین کیٹروں میں گفن دیا گیا جن میں دو صحاری کیٹر سے

جعفر کہتے تھے کہ مجھے میرے والدنے ای کی وصیت کی اور کہا کہ اس پر ہرگز پچھاضا فیرنہ کرنا 'محمہ بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی ( یمی ) خیال کرتا ہوں۔

محمد بن على سے مروى ہے كەرسول الله مَالْتَيْزُمْ كوتين كپڑوں مِس كفن ديا گياجن مين ايپ حبر وقعا۔

ابن عباس میں من سے (بسلسلدروایت) مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کو دوسفید کیڑوں اور ایک سرخ چا درمیں کفن دیا گیا۔ ابی اور زہری سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ کو تین کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک جا در

تين جا دروں ميں كفن:

عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَّالَثِیْم کو تین ٹینی موٹی چا دروں میں کفن دیا گیا' جن میں ایک تہبند ایک کریۃ' ایک لفا فہ تقا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں بنی عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیاان سے پوچھا کہ کس چیز میں رسول اللہ مَالَّيْتِيْم کفن دیا گیا'انہوں نے کہا کہ سرخ حلہ (جوڑا) اور ایک قطیفہ (جاور) میں۔

حسن الفاهد عدم وى ب كه ني مَنَافِيمُ كوايك قطيفه (جاور) اور حمره كرور على كفن ديا كيا\_

ابراہیم سے (بددوسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّیْنِ اُم و مطے اور کرتے میں کفن دیا گیا فضل وطلق کی حدیث میں صلہ پمانیہ ہے (حلہ چا درو تہد کے مجموعے کا نام ہے)۔

حسن می الفظ سے مروی ہے کدرسول الله مالنظیم کو حلی جر واور کرتے میں کفن دیا گیا۔

ابن عباس می در وی ہے کدر سول الله مالی کے کوسر خرانی سطے میں کہ جسے آب بہنتے سے اور ایک کرتے میں کفن دیا گیا۔

ضحاك بن مزاحم سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَيْنِ كودوسرخ چا دروں ميں كفن ديا گيا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ وہ مدینے میں بن عبدالمطلب کے چھیر میں آئے انہوں نے ان کے بوڑھوں سے دریافت کیا

كد كس چيز پيل رسول الله مَنْ اللَّهِمُ كوكفن ديا گيا توانهول نے كہا كه دوسرخ كيٹروں ميں چن كے ہمراہ كرية شرقا\_

محربن علی بن الحسدیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مُلافیخ کوسات کپٹروں میں گفن دیا گیا۔

عابد سے مروی ہے کہ نبی مالی الم کودوسوتی کیرول میں کفن دیا گیا جن کومعاذیمن سے لائے تھے۔

الوعبدالله محمر بن سعد (مؤلف كتاب) نے كہا كہ بيروايت وہم ہے ُرسول الله مَّلَاثِيُّمُ كَى وفات كے وقت معاذيمن ميں تنے۔(وہ وہاں سے دالپن نہيں آئے تنے جو جاور س لاتے)۔

عبداللد بن عبید بن عمیرے مروی ہے کہ نبی مالی ایکا کو حلہ حمر و میں گفن دیا گیا' پھروہ اتارڈ الا گیا اور سفید کیڑوں میں گفن

## اخبار الني تأليق الله المعد (صدوم) المعلم ا

دیا گیا عبداللہ بن ابی بکر تھا ہوں نے کہا کہ اس مطے نے رسول اللہ مظافیر کا جار کومس کیا ہے بھے سے بیرجدانہ ہوگا یہاں تک کہ جھے اس میں کفن دیا جائے وہ اسے رکھے رہے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اس مطے میں کوئی خبر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کے لیے اختیار کرتا ' مجھے اس کی حاجت نہیں' لوگوں کوان کی پہلی رائے سے بھی تعجب ہوااور دوسری رائے سے بھی۔

عا ئشہ مناه عناسے مروی ہے کہ رسول الله مَالْفِیْزِ کے کفن میں عمامہ نہ تھا۔

ابیب سے مروی ہے کہ ابوقلا یہ نے کہا کہ کیا تنہیں ان لوگوں کو ہمارے سامنے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے کفن میں اختلاف کرنے سے تعجب نہیں ہے۔

جيدرسالت پر حنوط (خوشبو) كااستعال:

حن خیاہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اللّٰہِ مُلِلّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللللّٰ ا

ہارون بن سعدے مروی ہے کہ علی میں اور کے پاس مشک تھی انہوں نے وصیت کی کہ ان کے حنوط لگایا جائے علی میں اور نے کہا ہے شک رسول اللہ سکا تیج کا محنوط ہے بچی ہوئی ہے۔

جابر سے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی شاہ ہوئے سے دریافت کیا کہ آیا رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے حنوط لگایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔

رسول الله مَا لَقُلِمْ كَيْ مُماز جنازه:

حسن رہ ہوئے سے مروی ہے کہ آپ کولوگوں نے شمل دیا ' کفن پہنایا اور حنوط لگایا پھر آپ کوایک تابوت میں رکھ دیا گیا ' اور مسلمانوں کے گروہ گروہ کر کے لائے گئے جو کھڑے ہو کر آپ پر نماز پڑھتے تھے' پھروہ باہر چلے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے تھے' یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ برنماز بڑھ لی۔

عبدالرحمٰن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب ایشین کو کہتے سنا کہ جب رسول اللہ سَالَیْتُیْمَ کی وفات ہوئی تو آپ کوتا بوت پر رکھ دیا گیا' لوگ گروہ گروہ ہوکر آپ کے پاس آتے تھے' آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر ہوجائے تھے' کسی نے ان کی امامت نہیں کی۔

ا بن شہاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَةِ اليک تا بوت پر رکھ دیئے گئے مسلمان گروہ کروہ کرکے داخل ہوتے تھے اور اس طرح آپ پرنماز وسلام پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگ گروہ ہو کر داخل ہوتے تصرسول اللہ مُکافِیْز ایر نماز پڑھتے تصاور آپ کی نماز جنازہ میں ان کی امامت کی نے نہیں گی۔

ابوعیم سے جواس موقع پر حاضر تھے مردی ہے کہ جب رسول الله منافقی کی دفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح آپ کی نماز جنازہ پر حیس جواب ملا کہ اس دروازے سے باہر چلے جاؤ۔

ابوحازم المدنی سے مردی ہے کہ جب نبی مظافر کا اللہ نے اٹھالیا تو مہاجرین گردہ گردہ ہو کر داخل ہوئے آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے پھرائی طریقے پر انصار داخل ہوئے پھرائی مدینہ یہاں تک کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہوئی جس ان سے ہوتی ہے نوانہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آ واز سن جس داخل ہو تین ان سے کسی ان سے موتی ہے نوانہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آ واز سن جس سے وہ منتشر ہو گئیں اور ساکت ہو گئیں گیا کی کسی کہنے والے نے کہا کہ 'اللہ کے نام میں ہرمرنے والے سے تسلی ہے ہرمصیبت کا عوض ہے ہرفوت شدہ کا بدلہ ہے بمجور وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کر دیا ہوا ورمصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کر دیا ہوا ورمصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کہ باہوا ورمصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کر دیا ہوا ورمصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا

ابی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی نے اپنے والدہ اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافیق کی و منافیق کی وفات ہوئی تو آپ اپنے کفنوں میں رکھ دیئے گئے بھر آپ کو تا بوت پر رکھا گیا'لوگ ایک ایک گروہ ہو کر آپ پرنماز پڑھتے تھے'ان کا امام کوئی نہتھا' پہلے مرد داخل ہوئے انہوں نے نماز پڑھی' بھرعورتیں۔

عبدالحمید بن عمران بن الی انس نے اپنے والدے اور انہوں نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھی جو نبی مُلِّ اِلْمُنْ اِلْمِ وَاللّٰ ہُوئِ آئِحْضرت مُلِّ اللّٰمِ الدوت پر تھے ہم عور تیں صف برصف ہو کر کھڑی ہوتی تھیں' ہم دعا کرتے تھے اور آپ کرنماز پڑھتے تھے آپ شب چہارشنبہ کو مدفون ہوئے۔

موی بن محد بن ابراہیم بن الحارث الیتی ہے مروی ہے کہ میں نے بیضمون ایک کاغذیب پایا جس میں میرے والد کا خط ہے کہ جب رسول اللہ متالیقی کوفن و بے دیا گیا اور آپ اپنے تابوت پر رکھ دیئے گئے تو ابو بکر وغر جن اللہ متالیقی کوفن و بے دیا گیا اور آپ اپنے تابوت پر رکھ دیئے گئے تو ابو بکر وغر جن فنا رکھی جس قدر گھر میں گئے اکثر تھی ''السلام علیک ایہا النبی ورحمہ اللہ و برکات ان وونوں کے ہمراہ اس قدر جماعت مہاجرین وانصاری تھی جس قدر گھر میں گئے اکثر تھی ان طرح سلام کیا جس طرح ابو بکر وغر جن میں بنالیں کہ اس پران کا امام کوئی نہ تھا'ابو بکر وغر جن میں اللہ متالیق کے ترب بی صف اول میں تھے کہا۔

اے اللہ ہم لوگ گوائی دیتے ہیں کہ جو پھھآ پ پر نازل کیا گیا' آپ نے پہنچادیا' آپ نے این امت کی خیرخوائی کی راو خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو عالب کر دیا اور اس کے کلمات پورے ہوگئے' آپ اس پر ایمان لائے جو یکا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں کر جو اس کلام کی پیروی کریں جو آپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ کو جھ کر دے کہ آپ ہمیں بچچان لیں اور ہم آپ کو بچچان لیں بے شک آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہر بان اور مرح کرنے والے تھے' ہم ایمان کے عض میں بدل نہیں چاہتے اور نہ ہم بھی اس کے عض میں قیت جاہتے ہیں' ۔

لوگ آمین آمین کہ رہے تھے ایک گروہ نکاتا تھا تو دوسرا داخل ہوتا تھا' یہاں تک کدمردوں نے آپ کر نماز پڑھ لی' پھر عورتوں نے اور بچوں نے 'جب نمازے فارغ ہو گئے تو آپ کے مقام قبر میں انہوں نے گفتگو کی۔

عبداللہ بن عباس میں موں ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی منگا پڑتماز پڑھی وہ عباس بن عبدالمطلب اور بی ہاشم تھ وہ باہر آئے اور مہاجرین وانصار داخل ہوئے پھر گروہ ہو کراور لوگ جب مرد پڑھ چکے توصفیں بنا کے بیچے آپ کے

یاس داخل ہوئے بعد کوعور تیں عائشہ خااہ تھا ہے بھی مثل حدیث ابن ابی سرہ (جواویر مذکورہے) مروی ہے۔

ابن عباس ٹی اٹری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ دوشنہ کوآ فاب ڈھلنے سے سہ شنبہ کوآ فاب ڈھلنے تک تا بوت میں رہے لوگوں نے آپ کے تا بوت پر جوآپ کی قبر کے کنارے سے قریب تھا نماز پڑھی جب انہوں نے آپ کوقبر میں اتا رہے کا ارادہ کیا تو تا بوت کوآپ کے پاٹوں کی جانب سرکا دیا اور اسی جگہ ہے آپ داخل کر دیئے گئے آپ کی قبر میں عباس بن عبدالمطلب فضل بن عباس تشم بن ابی طالب اور شقر ان ٹی اٹھ اوال ہوئے۔

علی شاہد ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَالَّةُ اللهِ تا بوت میں رکھ دیئے گئے تو میں نے کہا کہ کوئی شخص آ پ کے آگے گھڑا نہ ہو شاید وہی تنہاری امامت کریں جو تنہارے زندہ ومردہ کے امام سے لوگ ایک ایک گروہ کر کے داخل ہوتے سے اور ایک ایک صف کر کے اس طرح آپ پرنماز پڑھتے سے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا' لوگ تکبیر کہدر ہے سے اور میں رسول اللہ مَالِّيْنِمَا کے قریب کھڑا ہوانے کہ رہا تھا:

(سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم انا نشهدان قد بلغ ما انزل الله ونصح لامته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل الله اليه و ثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه).

''اے نی سلام علیک ورحمۃ الله و برکانۂ اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ پر جو پھینازل کیا گیاوہ آپ نے پہنچا دیا ا اور اپنی امت کی خیر خوائی کی اللہ کے راستے میں یہاں تک جہاد کیا کہ اللہ نے اپنا وین غالب کر دیا اور اس کی بات پوری ہوگئ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر جولوگ کہ جو پھھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرتے ہیں' آپ کے بعد ہمیں ٹابت قدم رکھ اور ہمیں آپ کو جع کردے'۔

لوگ آمین آمین کہدر ہے تھے بہاں تک کہ مردوں نے آب برنماز پڑھی پھرعورتوں نے اور بچول نے۔

عمر بن محر بن عمرونے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جولوگ رسول اللہ منافظ کے پاس کئے وہ بی ہاشم تھے پھر مہاجرین اور انصار کھراورلوگ یہاں تک کہ وہ فارغ ہوگئے تو عورتیں اور بیجے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی پر بغیرامام کے اس طرح نماز پڑھی گئی کہ مسلمان گروہ گروہ ہو کرپاس آتے نماڑ پڑھتے' جب فارغ ہوتے تو عمر می مدند ندادیتے کہ جنازہ اور اہل جنازہ کو چھوڑ دو۔ روضتہ انور (آرام گاہ رسالت مآب تکا ٹیٹیم )

عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب یا ہم مشورہ کرنے گئے کہ آپ کو کہاں وفن کریں الیو بکر میں ہوئر نے کہا کہ آپ کو وہیں وفن کروجہاں اللہ نے آپ کو وفات دی فرش اٹھایا گیا اور آپ اس کے نیے وفن کے گئے۔

۔ ابی سلم بن عبدالرحمٰن ویجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب سے مروی ہے کہ ابو بکر شاشور نے کہا کہ رسول اللہ مَالَيْظِم كہال وفن

ابن عباس نفاشن سے مردی ہے کہ جب سہ شنبہ کورسول اللہ متافیظ کی جنبیز (عنسل وکفن) ہے فراغت ہوگئ تو آپ کوآپ کے مکان میں ایک تابعت میں رکھ دیا گیا' مسلمانوں نے آپ کے دفن میں اختلاف کیا ایک شخص نے کہا کہ آپ کو مجد نبوی میں دفن کردو دوسرے نے کہا کہ آپ کواپ اللہ متافیظ کو کہتے سنا کردو دوسرے نے کہا کہ آپ کواپ اللہ متافیظ کو کہتے سنا کہ دو دوسرے نے کہا کہ آپ کواپ اللہ متافیظ کو کہتے سنا کہ جس نبی کی وفات ہوئی وہ اسی مقام پر مدفون ہوا جہاں اس کی روح قبض کی گئی نبی متافیظ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اس کے نبیج آپ کی قبر کھودی گئی۔

یکی بن بهماہ سے جوعثان بن عفان میں ہوئے آزاد کردہ غلام تھے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُ

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا گئے نے فرمایا اللہ جس نبی کو وفات دیتا ہے وہ ہمیشہ اسی مقام پر بدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

عمر بن ذرسے مروی ہے کہ ابو بکر ٹکانٹوٹ نے کہا کہ'' میں نے اپنے خلیل (مَلَاثِیْمٌ) کو کہتے سنا کہ جو نبی جس مکان میں مراوہ ہمیشہ ای مکان میں وفن کیا گیا میں نے ابن ذرسے کہا کہ آپ نے اسے کس سے سنا تو انہوں نے کہا میں نے ابو بکر بن عمر بن حفص سے ان شاء اللہ سنا۔

مالک بن انس سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ سَکَالِیُّا کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کومنبر کے پاس دفن کیا جائے دوسروں نے کہا کہ آپ کومنبر کے پاس دفن کیا جائے دوسروں نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ سَکَالِیُّا کو کہتے ساکہ برنی اپنے اسی مکان میں دفن ہوتا جہاں اللہ نے اس کی روح قبض کی ہے پھررسول اللہ سَکَالِیُّا کواس مقام سے بٹایا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہاں آپ کی قبر کھودی گئی۔

سعید بن المسیب ولین کی بے کہ ماکشہ محادث الویکر محادث کے الویکر محادث کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تین جاند ہیں جو میرے مجرے میں گریڑے الویکر محادث نے کہا بہت اچھا ہے کی (راوی) نے کہا کہ پھر میں نے لوگوں کو بیان کرتے سنا کہ رسول الله متالیق کی جب وفات ہوئی اور آپ عاکشہ محادث کے گھر میں دفن کیے گئے تو ابویکر محادث نے ان سے کہا کہ بہتم ہیں۔ چاندوں میں سے ایک ہیں اور ان میں سب سے بہتر ہیں۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ عاکثہ جی آئا نے کہا کہ بیل نے خواب میں اپنے جرے میں تین چاند دیکھے میں ابو بکر ا ابو بکر اٹھائنڈ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی کیا تعبیر لی میں نے کہا میں نے رسول اللہ مکائی سے بیٹے اس کی تعبیر لی ابو بکر جی اندو خاموش ہو گئے جب رسول اللہ مکا ٹیٹے کی وفات ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے بہترین چاند کوتو پہنچا دیا گیا پھر ابو بکر وعمر جی پیشن دونوں انہیں کے مکان میں دفن کیے گئے۔

موسیٰ بن داؤد سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک پی اللہ پی اللہ ہی انٹر جی ایشنا کامکان دوحصوں پرتقسیم کیا گیا' ایک حصہ وہ ہے جس میں نی مظافیظ کی قبرتھی اور دوسرا حصہ وہ جس میں عائشہ رہتی تھیں' دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوارتھی' عائشہ ہی انٹر ناایسا کرتی تھیں کہ اکثر جہاں قبر ہے رات کے سونے کے کپڑوں میں اندر چلی جاتی تھیں' جب عمر ہی انڈوفن کرد بیئے گئے تو وہ بغیراس کے اندرنہ گئیں کہ اینے پورے کپڑے بہنے ہوتی تھیں۔

عبدالرحمٰن بن عثمان بن ابراہیم سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ عائشہ ٹی اٹھنا اس مقام پڑجہاں ان کے والدرسول اللہ مَنی ﷺ کے ساتھ دفن ہوئے تھے اپنا نقاب کھول ویتی تھیں 'جب عمر ٹی اٹھز دفن ہوئے تو وہ نقاب ڈال لیتی تھیں' پھر انہوں نے نقاب کوسر سے علیحدہ نہیں گرایا۔

حمادین زید نے عمر و بن دینار اور عبیداللہ بن ابی بزید کو کہتے سنا کہ رسول اللہ طَالِقَیْم کے زمانے میں نبی سَالِقَیْم کے مکان پر دیوار نہ تھی' سب سے پہلے جنہوں نے اس پر دیوار بنائی وہ عمر بن الخطاب تفاطرہ سے عبیداللہ بن ابی بزید نے کہا کہ ان کی دیوار چھوٹی تھی' اسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا اور بڑھایا۔

#### رسول الله مَنْ لَيْدُ عِلَى كَلِي اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ مدینے میں دوآ دمی تھے جوقبریں کھودتے تھے۔ایک ان میں سے لحد (بغلی قبر) کھودتا تھا اور دوسراشق (سیدھی قبر) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مَالِیَّتِیْم کے لیے کون ہی قبر مناسب ہوگی تو کسی نے کہا انتظار کرو ان دونوں گورکن میں سے جو پہلے آئے وہی اپناعمل کرئے پھروہی آیا جولحد کھودتا تھارسول اللہ مَالِیَّتِیْم کے لیے لحد کھودی گئی۔

عائشہ تن منظامے مروی ہے کہ مدینے میں دوقبر کھودنے والے تصابک لحد کھودتا تھا اور دوسراشق کو گول نے انتظار کیا کہ ان میں سے کون آتا ہے کھروہ آیا جولحہ کھودتا تھارسول اللہ منافیا کے لیے لحد کھودی گئی۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب ہے مروی ہے کہ قبر کھودنے کے لیے ابوطلے کو اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا گیا' اہل مکہ ش کھودتے تنے اور اہل مدینہ لحد کھودتے تئے ابوطلحہ آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھودی۔

محمر بن المنكد رہے مروی ہے كہ جب نبي سَلَيْتِيْمُ كى وفات ہوئى تو لوگوں نے دوگور كنوں گوكہلا بھيجا'ايك وہ جوشق كھودتا تھا اور دوسرالحد كھودتا تھا'وہ آیا جولحد كھودتا تھا اس ليے رسول اللہ سَلَّاتِیْمُ کے لیے لحد كھودی گئی۔

قاسم سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک شخص شق کھودتا تھا اور دوسر الحد جب نبی منافیظ کی وفات ہوئی تو اسحاب جمع ہوئے '

## اخبراني العالث المن معد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المبراني المنافق المسلك ال

انہوں نے دونوں گورکنوں کو بلا بھیجااور کہا کہا ہے اللہ آپ کے لیے انتخاب کر پہلے وہ آیا جولحد کھود تا تھا۔

ہشام بن عردہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مدینے میں دوگور کن تھے ایک ان میں سے ضرت کے (سیدھی قبر) کھود تا تھا اور دوسرا لحد 'جب رسول اللّٰد مُثَالِثَیْنَ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو پہلے آئے گا ہم اسے تھم دیں گے کہ نبی مُثَالِثَیْنَا کے لیے قبر کھود نے پہلے وہ آیا جو لحد کھود تا تھا ہشام نے کہا کہ میرے والداس شخص سے تبجب کرتے تھے جو ضرح میں دُن کیا جاتا تھا حالا تکہ رسول اللّٰہ مَنَّالِثِنَا کہ میں مدفون ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ مدینے میں دوخض تھے ایک لید کھودتا تھا' دوسر الحد نہیں کھودتا تھا' لوگوں نے کہا کہان دونوں میں جو پہلے آئے گاوہ اپنا کام کرے گا' پہلے وہ چنص آیا جولحد کھودتا تھا' اس نے رسول اللہ مَانَّ فِیْمِ کے لیے لحد کھودی ہے۔ حسن جی شاہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانَّ فِیْمِ کے لیے لید کھودی گئی۔

اساعیل بن محمد بن سعد سے مروی ہے کہ سعد سے کہا گیا کہ ہم لوگ آپ کے لیےلکڑیاں مہیا کریں جس میں آپ مُلَّالِيَّا ڈن کریں تو انہوں نے کہانہیں 'میرے لیے کد کھو دو' جیسا کہ رسول اللہ مَلَالِیَّا کے لیے کھودی گئی۔

یعقوب بن زیدوغفرہ کے آ زاد کردہ غلام عرسے مروی ہے گہرسول اللہ مُلَاقِیْمُ کے لیے لید کھودی گی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنہوں نے نبی مُلافظ کے لیے لیر کھودی و ہ ابوطلحہ تھے۔

عامر بن سعد بن الی وقاص سے مروی ہیر کہ جب سعد کا وقت وفات آیا توانہوں نے کہا کہ میرے لیے کھر کھود واور مجھ پر پچھ اینٹ نصب کر دو' جبیبا کہ رسول اللّٰد مَا کُلِیٹائِلے کے ساتھ کیا گیا۔

علی بن حسین میں اور سے مروی ہے کہ نبی مَالَّتُنْمُ کے لیے لد کھودی گئی اور آ ہے کی لیدیر بھی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین تفایدہ (دوسرے سلسلے سے ) مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیُّا کے لیے لحد کھودی گئ اور آپ کی لحد پر پچی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین مخاطفہ سے (ایک اور سلسلے سے ) مروی ہے کہ کھود نے میں تو نبی مُناطبِقا کے لیے لحد کھودی گئی اور نصب کرنے میں آپ کی لحدیر کِی اینٹ نصب کی گئی۔

قاسم بن محمہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر یکی اینٹیں نصب کی سکیں شعبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر یکی اینٹیں لگائی گئیں۔عاصم الاحول سے مروی ہے کہ میں نے عامر سے نبی متالیقی کی قبر کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لحد ہے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے تعمی رکھیے اسے کہا کہ بی مَالَّیْمَا کے لیے ضرح کھودی گئی یالحد انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی قبر میں کچی اینٹیں لگائی گئیں۔

ابرائیم سے مروی ہے کدرمول اللہ مقالی کے کیر بنائی گئ آپ قبلے کی جانب سے داخل کیے گئے اور آپ کو مرکی طرف نے نہیں اتارا گیا۔

### اخبراني سايد (صدوم) المسلك الم

سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمروی ہے کہ بیتین قبرین رسول اللہ مُٹَالِیَّتِیْم 'ابو بکر اور عمر شاہین کی سب بگی اینٹ سے بنی ہیں' اور لحد ہیں' تینوں قبلہ رُخ ہیں اور باہم ملی ہوئی ہیں' چابر شاہئونے کہا کہ (اس حدیث کے )سب (راویوں کے )اجدا داس روضہ میں ہیں۔

ابن عباس می از مروی ہے کہ جب انہوں نے رسول الله متالیقی کے لیے قبر کھود نے کا ارادہ کیا تو مدینے میں دوخض سے ابوعبیدہ بن الجراح می اندے کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری میں الجراح میں الجراح میں المدے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری میں الدین کے ابوطلحہ میں الدین کے باس میں الدین کے باس میں الدین کے باس میں اور فر مایا کے ابوطلحہ میں الدین کے باس میں کے ابولی کے اور انہوں نے آپ کے ابولی کے کہ کھودی۔

ابی طلحہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی مُنَافِیْزا کے لیے شق اور لحد میں اختلاف کیا' مہاجرین نے کہا کہ آپ کے لیے شق
کھود وجیسا کہ اہل مکہ کھود تے ہیں' انسار نے کہا کہ لحد کھود وجیسا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کھود تے ہیں' جب اختلاف بڑھا تو انہوں
نے کہا اے اللہ اپنے نبی کے لیے قبر کا انتخاب فرما (یہ کہہ کے ) انہوں نے ابوعبیدہ اور ابوطلحہ ہی ہیں کو بلا بھیجا' کہ ان دونوں میں سے
جو پہلے آئے وہ اپنا عمل کرے پہلے ابوطلحہ آئے انہوں نے کہا واللہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ نے آپ مُنافِقیزا کے لیے بیا تخاب کیا ہے'
کیونکہ آپ خود کود کود کھے تھے اور اسے پیند فرماتے تھے۔

#### فرش قبر

ابوجمرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں بین کو کہتے سنا کہ نبی مَثَاثِیْنَا کی قبر میں سرخ جا در کا فرش کیا گیا 'وکیج نے کہا کہ یہ نبی مثَاثِیْنِزِ کے لیے خاص تھا (امت کے لیے جا تزنہیں )۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جس شخص نے قبر میں جا در بچھائی وہ شقر ان رسول اللہ سَالَطَّیَّا کے مولی تھے۔ حسن مُناهِ اللہ عَمَّالِیَّا کُلِی کہ مِسُولِ اللّٰهِ مَنَّالِیَّا کُلِی کَبِر مِیں ایک پر انی سرخ جا در بچھائی گئی جسے آپ اوڑھا کرتے تھے جا در اس لیے بچھائی گئی کہ زمین ترتھی۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ نی مُنگاتِیَا کی قبر میں اس پرانی سرخ چا در کا فرش کیا گیا ھے آپ اوڑ ھے تھے۔ عقبہ بن الصبہاء سے مردی ہے کہ میں نے حسن شائد کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مَنگاتِیَا نے فر مایا: میری لحد میں میری چا در کا فرش کرنا کیونکہ زمین انبیاء کے اجسام برغالب نہیں کی جاتی۔

قادہ ہی ان سے مروی ہے کہ بی منافق کے یفیے حیادر کا فرش بچھایا گیا۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ایک غلام نبی مثالیقی کی خدمت کیا کرتا تھا جب نبی مثالیقی وفن کیے گئے تو اس نے اس چادر کوقبر کے کنارے دیکھا جونبی مثالیقی اوڑھا کرتے تھا اس نے اسے قبریش بچھادیا اوڑ کہا کہ اسے آپ کے بعد کوئی نہ اوڑھے گا' وہ چھوڑ دی گئی۔

### ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صدوم) ﴿ الْعِلْمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَل آنخضرت مَنَّ اللَّيْمُ كُوتِم مِين أَتَارِ فَي واللهِ :

حسن جي الشور سعمروي م كررسول الله مع الله يل كواولا دعبد المطلب في جريس واخل كيا-

عامرے مروی ہے کہ ٹبی منگاللی کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ بن اللین داخل ہوئے مجھے مرحب یا ابن ابی مرحب نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے ہمراہ عبد الرحمٰن بن عوف میں اللہ کو بھی قبر میں داخل کیا 'وکیج کی صدیث میں ہے کہ شعبی ولیسیلانے کہا: میت کے ولی صرف اس کے اعزہ ہیں۔

عامرے مروی ہے کہ نبی منگالی کی قبر میں جارا وی داخل ہوئے فضل نے اپنی حدیث میں کہا بجھے اس مخص نے بیز خبر دی جس نے ان جاروں کود یکھا ہے۔

عامرے مردی ہے کہ جھے سے مرحب یا ابن ابی مرحب نے کہا: گویا میں ان چاروں کو دیکھتا ہوں جو نبی منافیق کی قبر میں اترے نظان میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف میں ایک عبدالرحمٰن بن

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی سَلَطِّنِا کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ بن زید شکافٹے داخل ہوئے 'ان سے ایک انصاری نے جن کا نام خولی یا ابن خولی تھا کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں قبور شہداء میں اتر تا تھا' نبی سَلِّ فِلِیَّا تو تمام شہداء سے افضل ہیں'ان لوگوں نے انہیں بھی اینے ہمراہ داخل کرلیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُیْ کوقبر میں انہیں لوگوں نے رکھا جنہوں نے آپ کوشل دیا کینی عباس علی فضل ٹی ﷺ اور آپ کے مولی صالح 'دیگر اصحاب نے آپ کے اعز ہ کے لیے راستہ چھوڑ دیا 'انہیں لوگوں نے آپ کی تکفین و تدفین کا انتظام کیا۔

موی بن محمد بن ایراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ مٹالٹیئے کی قبر میں علی نصل بن عباس بن عبدالمطلب ٔ اسامہ بن زید ٔ اوراوس بن خولی شخالۂ خاترے۔

علی تفاہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سَائِیٹیز کی قبر میں وہ خود عباس عقیل بن ابی طالب اسامہ بن زید اور اوس بن خولی تفاشیم اترے بیروہی لوگ میں جنہوں نے آ پ کوکفن دیا تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مگائیج کی قبر میں علی فضل اور اسامہ نئاڈیٹھ اترے 'لوگ کہتے ہیں کہ صالح اور شقر ان اور اوس بن خولی نئاڈیٹھ بھی اتر ہے۔

ا بن عباس می پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مانگیا کی قبر میں علی اور فضل اور شقر ان جی پینا از ہے۔

عبدالرحنٰ بن عبدالعزیز سے مروی ہے: میں نے عبداللہ بن انی بکر بن محد بن عمر و بن حزم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مَنْ الْمَنْ كَا قَبْرِ مِیں كون الرّافقا انہوں نے كہا كہ آ ہے كے اعز واوران كے ہمراوانصار بن الحبلی میں سے اوس بن خولی ج<sub>الف</sub>ئو۔

علی بن حینن چیاہ سے مروی ہے کہاوی بن خولی نے کہا کہا ہے ابوالحن میں تمہیں اللہ کا اور اپنے اسلامی مرجے کا واسطہ ولا تا ہوں کہ مجھے نبی منافظ کی قبر میں اتر نے کی اجازت دو انہوں نے کہا اتر ؤمیں نے علی بن حسین تکاہؤ سے یوچھا کہ قبر میں

### اخبراني والما المالي ا

امرنے والے کننے تھے تو انہوں نے کہاعلی بن ابی طالب نصل بن عباس اور اوس بن خولی ٹی ﷺ۔

#### مغيره بن شعبه ويالاؤنه كااعز از:

تعمی ولٹینڈ نے مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں ہوئے سے روایت کی میں کونے میں لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ نبی سکاٹیڈی کے ساتھ وقت گزار نے میں سب لوگوں سے آخر ہوں جب نبی سکاٹیڈی ون کر دیئے گئے اور علی میں ہوئے قبر سے نکل آئے تو میں نے اپنی انگوشی (مہر) ڈال دی اور کہا: اے ابوالسن میں ہوئے میری انگوشی انہوں نے کہا اتر واور اپنی انگوشی لے لؤمیں اتر ا'انگوشی لے کی اور قبر کی کہی اینٹ پر رکھودی کچھر نکل آیا۔

ا بی معشر سے مروی ہے کہ مجھ سے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جب علی شاہؤ قبر سے باہر آ گئے تو مغیرہؓ نے اپنی انگوشی قبر میں ڈال دی اورعلی بنی ہدؤو سے کہا کہ بیمبری انگوشی' علی بنی ہوڑے سن بن علی بنی ہیں شاک کہا کہ اندر جاؤ اورانہیں ان کی انگوشی دے دو انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ابوعیم نے بھی اسی کی شہادت دی کہ جب رسول اللہ منافیظ قبر میں رکھ دیئے گئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں کی جانب کے ان پرمٹی پاؤں کی جانب بچھرہ گئے ہوئے ان پرمٹی پاؤں کی جانب بچھرہ گئے ہوئے ان پرمٹی ڈال دی بیاں تک کہوہ ان کی نصف پٹڈلیوں تک آگئ وہ نظے اور کہنے گئے کہ رسول اللہ منافیظ کے حضور میں تم سے زیادہ قریب میراز مانہ ہے۔

عروہ سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ سَالِیَّا کہ میں رکھ دیئے گئے تو مغیرہ بن شعبہ ٹے قبر میں اپنی انگوشی ڈال دی اور کہنے گئے میری انگوشی میری انگوشی کو لیوں نے کہا اندر جائے اسے لے لؤوہ اندر گئے گیر کہا میرے اوپر مٹی ڈال دو انہوں نے ان پر مٹی ڈالی بہاں تک کہوہ ان کی نصف پیڈلیوں تک آگئ وہ باہر آئے جب رسول اللہ سُلُ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مُلُ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلّٰہ مُلْ اللّٰہ مُلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلْ اللّٰ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰ ا

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی مگاٹیٹا کی قبر میں سب لوگوں سے زیادہ مغیرہ بن شعبہ کا زمانہ ہے جنہوں نے اپنی انگوٹھی آپ کی قبر میں ڈال دی اور کہا تمیری انگوٹھی انہوں نے انتر کے اسے لیا اور کہا کہ میں نے اسے صرف اسی لیے ڈالاتھا۔

عبداللہ بن ابی بکر بن گھہ بن عمر و بن جزم سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ٹنے لوگوں کے نکل آنے کے بعد نبی سکا لیٹے کی قیر میں اپنی انگوشی ڈال دی کہ اس میں اتریں علی بن ابی طالب ڈی اونو نے کہا کہتم نے صرف اس لیے اپنی انگوشی ڈالی کہ آپ کی قبر میں اتر واور لوگ کہیں کہ نہ بھی نبی سکا لیٹے کم قبر میں اترے متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس میں بھی نہیں اتر و گے اور انہیں روک دیا۔

عبدالله بن محر بن على مي ورون اين والديد روايت كى كمعلى بن ابي طالب مي ورون كما كدلوك بديد كمين كرم ال

## الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المبار البي مثالثين

میں اتر ہے تھے پاتمہاری انگوشی نبی منگائی کی قبر میں ہے اس لیے علی ہی اللہ خود اترے انہوں نے اس کے کرنے کی جگہ دیکھ لی تھی'وہ انہوں نے لیے لی ادران کودے دی۔

علی بن عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا بید عطای ہے کہ رسول اللہ مثالیّتیا کے ساتھ سب سے زیادہ ان کا زمانہ گزرا' بیفلط ہے' واللہ سب سے قریب ترعہد رسول اللہ مثالیّتیا کے ساتھ 'قشم بن عباس بن اللہ م لوگ متھان میں سب سے چھوٹے تتھاور جولوگ اوپر چڑھے وہ ان میں سب سے آخرتھے۔

#### آتخضرت مَالْقَيْمُ كَي مَدْ فَين

ابن شہاب سے مروی ہے کہ دوشنے کوآ فتاب ڈھلنے کے بعدرسول اللہ مظافیر کی وفات ہوئی انصار کے نوجوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کے اقارب سے کوئی شخص کمال رنجیدہ نہ تھا 'بی عنم نے جب رسول اللہ مٹافیر کی کا مجمودی گئی بھاؤڑوں کی آواز من اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے۔

بنی عنم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے بچاؤڑوں کی آ واز اس وقت سنی کہ رسول اللہ سکا لیٹی آرات کو وفن ہور ہے تھے۔

ز ہری سے مردی ہے کدرسول اللہ مُثَاثِیْم رات کو فن کیے گئے 'بنولیٹ نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت بھاؤڑوں کی آ واز من رہے تھے کدرسول اللہ مَثَاثِیْمِ رات کو فن کیے جارہے تھے۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ ام سلمہ میں انٹیاز وجہ نبی مَنْ اَلَیْتُم کہا کرتی تھیں کہ مجھے نبی مَنْ الَّیْتُم کا اس وقت تک تصدیق نہیں ہوئی جب تک کہ ابریقوں سے پانی گرنے کی آ واز ندآئی ( لیعنی جب آپ کوٹسل دینے بلکے تب یقین آپا کہ واقعی میں آنخضرت مَنْ الْلِیْمُ اینے خداسے جاملے )۔

عا کشہ جی دین ہے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ مثالثی کے دن کا اس وقت تک علم نہیں ہوا جب تک کہ ہم نے سے شنبہ کو پیمیل شب چھاؤڑوں کی آ واز نہ بن لی۔

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ ارات کو فن کیے گئے انصار بی عنم کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ ہم نے شب سر شنبے کوآخر شب بھاؤڑوں کی آ واز سنی۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن محمد لہیہ نے اپنے داداے روایت کی کردوشنے کوآ فاب ڈھلنے کے بعدرسول اللہ مَثَاثِیْظ کی وفات ہوئی اور آپ سہ شنبے کو جب آفتاب ڈھل گیا تو فن کیے گئے۔

علی مخاہ و سے بھی مثل روایت بالا مروی ہے۔

سعید بن المسیب ولیمیلا اورا بی سلمه بن عبدالرحن سے مروی ہے گه رسول الله علاقاتیم کی وفات دویشنے کوہوئی اورآ پ سه شنب کومدفون ہوئے ۔

## اخبار الني ما العدوم) المسلك المسلك

ابراہیم سے مروی ہے کہ بی منافظ قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیے گئے نوح بن یز پدالمؤدب سے مروی ہے کہ ابراہیم بن سعد سے پوچھا گیا کہ: "کم نزل النبی صلی الله علیه وسلم فی الارض قال ثلقًا" (نبی منافظ من میں کتی گرائی میں اتارے گئو انہوں نے کہا تین گز)۔

قبر پر پائی حیر کنا:

عبدالله بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حرم سے مروی ہے کہ نبی مَالِیَّیْمُ کی قبر پر پانی چیز کا گیا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیْنِیْمُ کی قبر پر پانی چیز کا گیا۔

قبر مصطفیٰ کی ہیئت:

ابوالبراء سے (جو مالک بن اساعیل کے گمان میں زبیر کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں) مردی ہے کہ میں مصعب بن زبیر شاہدئنہ کے ہمراہ اس مکان میں داخل ہوا جس میں رسول اللہ مقابلی اور ابو بکر وعمر شاہدین کی قبر ہے میں نے ان کی قبور کو مستطیل (لمیا) دیکھائے

سفیان بن دینارے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافقہ اورا ابو بکر دعمر تفاوین کی قبروں کومسنم (بہ شکل کوہان شتر) دیکھا۔ ابرا ہیم سے مروی ہے کہ ٹبی منافقہ کی قبرز مین سے بچھاونجی کردی گئی ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کی قبر ہے۔ جعفر بن عمر نے اپنے والدسے روایت کی کہ نبی منافقہ کی قبرا یک بالشت اُونچی تھی۔

ابوبکر بن حفص بن عمر بن سعید سے مروی ہے کہ ٹبی مُنالِیُٹِم اورابو بکر وعمر ہیں ہیں کی قبرمسنم تھی جس پرسٹکر بیزے تھے۔ عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سنا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ان قبروں پر آیا' ان پر سرخ سٹکر بیزے دیکھے۔

ابراہیم بن نوفل بن سعید بن مغیرہ الہاشمی نے اپنے والد سے روایت کی کے عمر بن عبدالعزیز ولیٹھائے کے نہانے میں وہ دیوارگر پڑی جو نبی مُنالِقَیْنَا کی قبر پرتھی عمر شکالٹھنے اس کے بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت وہ بنائی جارہی تھی تو عمر شکالٹھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے علی بن حسین شکالٹھنے کہا کہ اے علی شکالٹھ کھڑے ہوا در نبی منالٹھنے کے مکان میں جھاڑو دو واسلم بن مجد اٹھ کران کے پاس گئے اور کہا 'خدا آپ کونیک ہدایت و سے کیا میں بھی جھاڑو دوں؟ انہوں نے کہا 'ہاں' تم بھی جھاڑو دو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ خدا آپ کونیک بنائے کیا میں بھی جھاڑو دوں؟ انہوں نے کہا 'تم سب بیٹھواورا سے مزاحم تم کھڑے ہوا در جھاڑو دو مزاحم اٹھے' انہوں نے اس میں جھاڑو دی۔

مسلم نے کہا کہ بیامراب ثابت ہوگیاہے کہ وہ مکان جس میں ٹبی مُلَّاثِیُّا کی قبر ہے ُعا کشہ ڈیائِٹا کا مکان ہے'اس کا اور اس کے حجرے کا دروازہ شام کی طرف ہے مکان کی حجوت جس طرح تھی وہ اپنے عال پر ہے' مکان میں ایک گھڑ ااور آپ کا پرانا زین ہے۔

محد بن عبدالرحن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیا کے زمانے میں رسول الله سکا لٹیا کی قبر کی دیوارگر

#### اخبارالني مالياني المحال ٢٣٨ عن اخبارالني مالياني

پڑی وہ اس زمانے میں ولیدی ولایت میں مدینے کے عامل تھے میں ان میں پہلا مخص تھاجو کھڑا ہوا میں نے رسول اللہ مُناقَّقِیُم کی قبر کی طرف دیکھا تو اس میں اور عائشہ میں ہوئیا کی دیوار کے درمیان قریب ایک بالشت سے زائد فاصلہ نہیں ہے میں سمجھا کہانہوں نے آپ کو قبلے کی طرف ہے نہیں داخل کیا۔

وفات کے وقت رسول اللہ مَنَالِيْظُم کی عمر:

ر بیعہ بن ابی عبدالرحلٰ ہے مروی ہے کہانس بن مالک میں ہوئی تھے کہ رسول اللہ مٹانٹیل کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ ساٹھ برس کے تھے۔

ابوغالب البابلى سے مروى ہے كہ وہ علاء بن زياد العدوى كے پاس حاضر ہوئے جوانس بن مالك شاء وريافت كر رہے تھے كہ اے ابو حزة رسول الله مثالثی کا عمروفات كے روز كياتھى' انہوں نے كہا كہ جس روز آپ كواللہ نے وفات دى ساتھ برس پورے ہوگئے تھے'اور آپ اس وفت بھي سب سے زيادہ جوان سب سے زيادہ حسين وجميل اور سب سے زيادہ کیم تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیْظِ اس وقت معوث ہوئے جب آ پّا جا لیس سال کے تصاور وفات جب ہوئی تو ساٹھ سال کے تقے۔

انس بن مالک نے نبی سکا اُلیے اُسے روایت کی کہ آپ جب نبی بنائے گئے تو جالیس سال کے تھے کے میں آپ دس سال رہے اور مدینے میں دس سال آپ کی داڑھی اور سرمیں میں بال بھی سفید نہ تھے۔

یخیٰ بن جعدہ سے مروی ہے کہ نبی مَلَا ﷺ نے فر مایا اے فاطمہ شاہر خونی مبعوث ہوا اسے بعث کے بعد جوعمر دی گئی وہ اس کی عمر کی نصف ہوئی عیسیٰ بن مریم شاہر خوالیس سال کے لیے مبعوث ہوئے اور میں میں سال کے لیے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہرسول اللہ مظافیر اندہ میں اپنی نبوت کے بل کی عمر سے نصف عمر تک زندہ رہتا ہے عیسیٰ بن مریم اپنی قوم میں چالیس سال رہے۔

ابن عباس خواری سے سلسلہ) سعید بن المسیب عائشہ معاویہ خواریہ نوائٹ کی معاویہ بن البی سفیان سے سنا ابوجعفر فلبلہ اسلم کے ایک شخص عائشہ عبداللہ بن عتبہ عامر (دوسلسلوں سے) عبدالرحمٰن بن قاسم (اپنے والد سے) اور علی بن حسین ابوجعفر فلبلہ اسلم کے ایک شخص عائشہ عبداللہ بن عتبہ عامر (دوسلسلوں سے) عبدالرحمٰن بن قاسم (اپنے والد سے) اور علی بن حسین ابوجعفر ات سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ نیسٹے سال کے تھے۔ بن ہاشم کے مولی اللہ مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ بنیسٹے سال کے تھے۔ بن ہاشم کے مولی

عمارے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں وہ کہتے سنا کہ رسول اللہ مکاٹیٹی کی جب وفات ہوئی تو آپ مینسٹی سال کے تھے۔ بی ہاشم کے مولی عمارے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں وہنا ہے بوچھا کہ جس روز رسول اللہ مکاٹیٹی کی وفات ہوئی تو کتنے سال ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قوم میں تمہاراسا آ دمی مجھے نہیں دکھائی ویا جس پر میسٹر بختی رہا ہوئیں نے کہا کہ میں نے جب دریافت کیا تو میرے سامنے اختلاف کیا گیا 'انہوں نے کہا کیا تم حساب جانے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا چالیس سال وہ جوڑو جس وقت آ ہے مبعوث ہوئے اور پیدرہ برس کے میں جب آ ہے پوشیدہ رہتے تھے اور خوف کرتے تھے اور دس سال ب ب را اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عباس سعید بن المسیب بسلسلہ دیگر ابن عباس کے ایک تیسرے سلسلے سے پھر ابن عباس ہو عباس جھا ہوں دوسر ہے سلسلے سے انس بن مالک جھ اللہ عن اللہ علی ہوں کے کہ رسول اللہ علی ہے اور دوسر ہے سلسلے سے انس بن مالک جی اللہ علی میں تیرہ سال قیام کیا ، ابو جمرہ کی حدیث میں ابن عباس جھ ہونانے کہا کہ آپ نے محمد میں تیرہ سال قیام کیا جس میں آپ پروچی آتی رہی۔

رنج وغم سے صحابہ شاشین اور اہل بیت کی حالت

انس شی الدی ہے کہ جب نی مُلَّاتِیْم کے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بے ہوش کرنے لگی انس شی الدی ہے کہ جب نی مُلَّاتِیْم کے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بہ رسول اللہ مُلَّاتِیْم کی وفات ہوئی تو فاطمہ شی الدی ہے جب نی مُلَّاتِیْم کی وفات ہوئی تو فاطمہ شی الدی کے باز کہ از کہ رب نے آپ کو دعوت دی اے آپ نے قبول کرلیا 'ہائے پدر جنت مُلَّاتِیْم کی وفات ہوئی تو فاطمہ شی الدی کو جم آپ کی خبر مرگ سنا کیں گئی ہائے پدر اپنے رب سے س قدر قریب ہو گئے 'جب الفر دوس جن کا ٹھ کا نا ہے بائے پدر جبر کی اس کے خبر مرگ سنا کیں گئی ہوئے کہ مول اللہ مُلَّاتِیْم پر خاک ڈال دو۔

آپ ڈن کر دیئے گئے تو فاطمہ نے کہا: اے انس کیا تم لوگوں کے دل اس سے خوش ہوئے کہ می رسول اللہ مُلَّاتِیْم پر خاک ڈال دو۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹائیٹی کی وفات ہوئی توام ایمن والدہ اسامہ بن زید روئیں ان ہے کہا گیا اے
ام ایمن کیا تم رسول اللہ مُٹائیٹی پرروتی ہو انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں بینیں جانتی کہ آپ ایسی چیز کی
طرف گئے جود نیائے آپ کے لیے بہتر ہے میں آسان کی خبر پرروتی ہوں جومنقطع ہوگئی۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُگانی کی وفات کے بعد فاطمہ شکھٹا کو بیٹتے نہیں دیکھا' سوائے اس کے کہ ان کے منہ کا کنارہ کمی قدر کھل گیا ہو۔

عبدالرحن بن سعید بن ریوع سے مروی ہے کہ ایک روزعلی بن ابی طالب رنجیدہ اور چادر اوڑ ہے ہوئے آئے ' ابو بکر خیاہ ہوئے کہا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں' علی خیاہون نے کہا کہ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی وہ تمہیں لاحق نہیں ہوئی' ابو بکر خیاہ ہوئے نے کہاعلی خیاہ ہو کہتے ہیں سنو! تم سب لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آیا تم نے رسول اللہ طالبیم برجھ سے زیادہ ممکلین کسی کودیکھا ہے؟۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹی الدین کہتے سنا کہ''رسول اللہ مَثَاثِیَّتِیْم کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب میں سے بعض کوآپ کا اس قدرغم ہوا کہ قریب تھا کہ ان کی عقل پر بن جائے میں بھی انہیں میں تھا' جن کوآپ کاغم تھا' اس وقت جب کہ میں مدینے کے قلعوں میں سے کسی قلع میں جیٹھا ہوا تھا اور ابو بکر جی الافوے ہو چکی تھی تو میرے پاس سے عمر تفاطفہ گزرے میں نے اپنے غم کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا عمر تفاطفہ چلے گئے بہاں تک کہ وہ ابو بکر خواہدے پاس گئے۔ انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ مظافیح کیا میں آپ کو تعجب میں نہ ڈالوں؟ میں عثان خواہدہ کے پاس سے گزرا انہیں سلام کیا۔ مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

ابوبکر ٹی الفظ کھڑے ہوئے انہوں نے عمر ٹی الفظ کا ہاتھ پکڑلیا ' دونوں میرے پاس آئے 'ابوبکر ٹی الفظ نے جھے کہا'اے عثان 'انتہارے بھائی میرے پاس آئے 'انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ تہارے پاس سے گزرے اور سلام کیا' مگرتم نے انہیں جواب نہ دیا' کیابات ہے جس نے تہ ہیں اس امر پر براہ پختہ کیا' میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ مُلِیقِ میں نے ایمانہیں کیا' عمر ٹی الفظ نے کہا کے لیابات ہے جس نے تہارا حصہ ہے' میں نے کہا واللہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ تم میرے پاس سے گزرے اور نہ اس کی کہ تم نے جھے سلام کیا۔

ابو بکر میں افود نے کہاتم بھے کہتے ہو واللہ میں گمان کرتا ہوں کہتم کسی ایسے امر میں مشغول تھے جوتم اپنے دل میں کہ رہے تھے' میں نے کہا ہاں' پوچھا' وہ کیا بات تھی' میں نے کہارسول اللہ مَا اللہِ عَلَیْمِ کِلْ وَفَاتَ ہُو گئی اور میں نے اس امت کی نجات کے وسیلے کو بھی آپ سے نہ پوچھا کہ وہ کیا ہے' اس کو میں اپنے ول میں کہ رہاتھا' اور اس معاطے میں اپنی کوتا ہی پر تبجب کر رہاتھا۔

الوبكر مخالف نے كہا كہ ميں نے اس كوآپ سے دريافت كرليا ہے اور آپ نے مجھے بنا ديا ہے ميں نے پوچھا وہ كيا ہے تو الوبكر مخالف نے كہا ' ميں نے آپ سے دريافت كيايار سول الله السامت كى نجات كا وسيلہ كيا ہے' آپ نے فر مايا جو خص مجھ سے اس كے كو تبول كر لے جو ميں نے آپ چچا ( ابوطالب ) كے سامنے پیش كيا تھا' گرانہوں نے مجھ ہى كو واپس كر ديا' وہ ان كے ليے باعث نے نوات تھا' وہ كلمة شہادت جے ميں نے اپنے چچا پر پیش كيا ہہ ہے؛ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ب شك محمد کو اللہ نے رسول بنايا ) ۔

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالی کے مرض موت میں ازواج آپ کے پاس جمع ہوئیں' آپ کی زوجہ صفیہ اللہ مُگالی کی اور آپ ایسے ہوجاتے' بی مُگالی کی اور آپ ایسے ہوجاتے' بی مُگالی کی اور آپ نے صفیہ اللہ میں چاہتی تھی کہ جو تکلیف آپ کو ہو ہ مجھے ہوجاتی اور آپ ایسے ہوجاتے' بی مُگالی کی اور اسے نے اسول اللہ آپ نے نے فرمایا تم نے ان پرچشم نمائی کی' آمخضرت مُکالی کی نیور کھولیا' فرمایا تم لوگ کلی کرو' انہوں نے کہا کس وجہ سے یارسول اللہ آپ نے فرمایا تم نے ابی ساتھ والی کی چشم نمائی کی' واللہ وہ تجی ہیں۔

قاسم بن تحمد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیم کے ایک صحابی کی نظر جاتی رہی ان کے پاس اصحاب عیادت کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں آ تکھوں کو صرف اس لیے جاہتا تھا کہ ان سے رسول اللہ مُنَالِقِیم کو دیکھوں ، جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھالیا تو بتا لے ہرنیاں نظر آنے سے مسرت نہیں ہوتی۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عاکشہ خلاط نبی ملکھ کی قبر پرایک کروٹ لیٹ جاتی تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نکل کران کے پاس آئے ہیں عاکشہ خلاط نے کہا واللہ بیاس غم کی وجہ سے جس میں میں میں مبتلا ہوں آپ بھی نکل کرمیرے پاس نہ آئیں گے اور انہوں نے بیترک کردیا۔

# اخباراني عد (صدوم) كالمحالات المحالات ا

رسول اللهُ مَنَا لِيُعَلِّمُ كَا وراثت:

ابوبکر می سفوی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالیو اگر کہتے سنا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ عائشہ عمر بن الخطاب عثان بن عفاق علی بن ابی طالب زبیر بن العوام سعد بن ابی وقاص اور عباس بن عبد المطلب شکھیے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیو کے فرمایا: ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مٹالیو کم کی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مٹالیو کم کی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مٹالیو کم کی دوارث نہیں بناتے ہم جو جھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مٹالیو کی مراد

ابو ہریرہ میں ہیں خور کے اللہ منافیر سے روایت کی میرے وارث دینارو درہم تقسیم نہ کریں میں جو کچھ چھوڑوں وہ میری از واج کے نفتے اور میرے عامل کی شخواہ کے بعد صدقہ ہے ( یعنی وقف ہے )۔

ام ہانی ہے مروی ہے کہ فاطمہ میں ایوبکر میں اور کے جب آپ مریں گے تو آپ کا دارث کون ہوگا' انہوں نے کہا میری اولا داور بیوی' انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا جو ہمیں چھوڑ کے آپ نبی (مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل کے الدیکر میں انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا جو ہمیں چھوڑ کے آپ نبی (مثل اللہ مثل اور شام کا نہ مال کا فاطمہ میں انہوں نے کہا اور سول اللہ مثل اور شام کا نہ مال کا فاطمہ میں انہوں کے کہا اور سول اللہ کا دور میں اللہ مثل اور ہمارا او مخصوص حصہ جو آپ کے قبضے میں ہے کیا ہوگا اور کے مطم گا؟ ابو کر میں اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ ا

عائشہ میں اللہ علیہ مروی ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابو بکر میں اللہ کے پاس کسی کو بھیج کررسول اللہ مقابلی آئی وہ میراث طلب کی جواللہ نے اپنے رسول کو بغیز خوٹر بیزی کے غنیمت میں دی اس وقت فاطمہ نبی مقابلی کا وہ صدقہ جومد ہے میں تھا اور فدک اور خس خیبر کا بقیہ بھی طلب کرتی خیس نا ابو بکر میں افور نے کہا کہ رسول اللہ مقابلی کے خرایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے 'ہم جو چھوڑیں صدقہ ہے بھر (مقابلی کے گھر والے اس مال میں صرف کھا سکتے ہیں ما لک نہیں ہو سکتے 'بخدا میں رسول اللہ مقابلی کے کھر والے اس مال میں سرول اللہ مقابلی کے بیٹر نہیں ہو سکتے 'بخدا میں اسے خوب جا نتا ہوں 'ابو بکر میں اللہ مقابلی کے بھر میں سے کوئی چیز بھی فاطمہ میں ہو گئی اس میں رسول اللہ مقابلی کیا میں اسے خوب جا نتا ہوں 'ابو بکر میں اللہ مقابلی ابول کے بعدوہ چھر مہینے زندہ رہیں۔

سے کلام نہ کیا ' یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی 'رسول اللہ مقابلی کے بعدوہ چھر مہینے زندہ رہیں۔

جعفرے مروی ہے کہ ابو بکر بی الفظ کے بیاس فاطمہ بی الفظ اپنی میراث طلب کرنے آئیں عباس بن عبدالمطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئے ان کے ہمراہ علی بی الفظ آئے ابو بکر بی الفظ نے کہا کہ رسول اللہ مطابیع آئے ان کے ہمراہ علی بی الفظ آئے ابو بکر بی الفظ نے کہا کہ رسول اللہ مطابیع آئے ان کے ہمراہ علی بی الفظ آئے ہوئے وارث ہم جو چھوڑیں صدفہ ہے اور جو کھالت نبی مطابق کی مطابق کے وارث ہو ابو بکر جو الفظ اس کے وارث ہوئے ایک کہ رسول ہوئے زکر یا علیات کے وارث ہو ابو بکر جو اللہ اس کہ اس کہ اللہ مطابق کی میراث کا معاملہ اس طرح ہے ہم تو واللہ اس طرح جانے ہوجس طرح میں جانتا ہوں علی جو اللہ کہ اس کے ہوبول رہی ہے لوگ خاموش ہو گئے اور والیں گئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ای اسفاء کو کہتے سا کہ جب وہ دن ہواجس میں رسول اللہ منا الله من ال

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگالیُّیُّا کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے سوائے اپنی از واج کے مسکن اور ایک زمین کے کسی چیز کی وصیت نہیں کی۔

عمرو بن الحارث جورسول الله مَنْ الْقِيمُ كے سائے اور آپ كى زوجہ جو پر پیہ كے بھا كى تقے مروى ہے كہ والله رسول الله مَنَّالِيمُّةِ نے اپنی وفات كے وقت نہ كو كى در ہم چھوڑا نہ دینار نہ غلام نہ لونڈى نہ كو كى اور چیز سوائے اپنے سفیہ خچر ہتھیاراورا يک زمين كے جسے آپ نے بطورصدقہ (وقف) چھوڑا۔

عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافی آنے سوائے اپنے سفید نچر متھیا راور ایک زمین کے جے آپ نے صدقہ کر دیا اور کچھنہ چھوڑ ا۔

عائشہ می ایش می دی ہے کہ ایک شخص نے ان سے رسول اللہ مُلِیَّیْم کی میراث کو پوچھا تو انہوں نے کہا تہارا باپ نہ ہوتم مجھ سے رسول اللہ مَلَّالِیْمِ کی میراث پوچھتے ہو ٔ حالا نکد آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ نہ آپ نے کوئی دینارچھوڑا نہ درہم' نہ عُلام نہ لونڈی اور نہ بکری نہ اونٹ ۔

علی بن حسن میں میں میں میں میں ہے کہ رسول اللہ مگالیکر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے نہ دینار چھوڑانہ درہم اور نہ غلام نہ لونڈی۔

ابن عباس میں مناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیا گی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ٹٹالٹیا نے نہ کوئی دینار چھوڑانہ 'درہم' نہ غلام نہ لونڈی نہ بائندی (ایک زرہ اس حالت میں چھوڑی کہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع ( تقریباً ہمن ) بھو کے عوض رہن تھی۔

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) كالعالَّيْ اللهِ المُلْمُ المَا اللهِ ا

زیداسلم وعروبن عبداللہ مولائے عفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق کی وفات ہو چگی تو ابو بکر میں ہوئے جب ان کے پاس بحرین سے مال آیا' کہا کہ جس شخص کے لیے نبی سطافیق کا وعدہ ہووہ میرے پاس آئے' جابر بن عبداللہ الانصاری آئے' انہوں نے کہا کہ نبی سکا ٹیٹی آئے ہے کہا کہ نبی سکا ٹیٹی آئے گا تو آپ جھے کو اس قدر دیں گئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا' ابو بکر جی ہورہم سے وہ اسپنے دونوں ہاتھوں سے لیا' شار کیا تو پانچ سودرہم سے وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا' شار کیا تو پانچ سودرہم سے وہ انہوں نے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا' شار کیا تو پانچ سودرہم سے وہ انہوں نے ان کود نے اور ایک ہزار اور بھی' پھران کے پاس دوسر بے لوگ آئے جن سے رسول اللہ سکا ٹیٹی نے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص نے وہ لے لیا جواس سے آئے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص نے وہ لے لیا جواس سے آئے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص سے وہ سے شخص کودس دس درہم کینیے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدر اور اس قدر دوں گا، مگروہ آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ کی وفات ہوگئ جب وہ مال الویکر چھند کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ کے پاس وعدہ ہو وہ آئے جابر نے کہا کہ آخضرت مَنَّاتِیْنِ نے بھے اس قدر اور اس قدر ویں گئ آخضرت مَنَّاتِیْنِ نے بھے اس قدر اور اس قدر ویں گئ اویکر چھند نے کہا لیا اور ایس قدر اور اس قدر ویں گئ

جابر ٹی اسٹوسے مروی ہے کہ نبی مُنافِظِ نے فرمایا جب ہمارے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدراوراس قدر ووں گا' آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا' وہ مال ابو بحر ٹی افتاد کے پاس آیا تو ابو بحر ٹی افتاد نے کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ مَنافِظِ کے پاس وعدہ ہووہ ہمارے پاس آئے' میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھے سے کہا لے لوئیس نے ایک لپ یا چنگل جرلیا' میں نے اسے پانچ سودرہم پایا' بھرائی طرح دومرتبہ اورلیا۔

جابر سے مروی ہے کہ الوبکر ہی اللہ عنائی اللہ عنائی کی وفات کے بعد خطبہ پڑھااور کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ عنائی کے پاس وعدہ ہووہ کھڑا ہوجائے جابر بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو میرے لیے تین مرتبال بھر کرویا جائے گا' پھرانہوں نے ان کے لیے تین مرتبال پھردیا۔

جابر میں اور سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر میں اور نئی اور نئی اور نئی کہا کہ لپ بھراؤ میں نے پہلی مرتبہ لپ بھرا انہوں نے کہا کہ اتنا ہی دوبارہ لپ بھراؤ میں نے ایسا ہی کیا۔

ابوسعید خدری جی ہوئوں ہے مردی ہے کہ میں نے ابو بکر جی ہوئو کے منادی کؤجب بحرین کا مال آیا تو یہ ندادیتے سنا کہ جس مخض سے رسول اللہ منافیق نے کوئی وعدہ کیا ہوتو وہ آئے لوگ ان کے پاس آئے تھے اور وہ انہیں دیتے تھے پھر ابو بشر المازنی آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکافیق نے فرمایا اے ابو بشر جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہمارے پاس آٹا 'ابو بکر جی ہوئے انہیں دویا تین لیے بحرکر دیا تو انہوں نے اسے جودہ سودرہم یایا۔

# اخدالني العد (مدوم) المسلك ال

جابر شین اور ابوبکر شین ہے کہ علی بن ابی طالب میں ایٹ سول اللہ سکا تیا کا قرض ادا کیا اور ابوبکر شین نے آپ کے ا وعدے پورے کیے۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ کی وفات ہوگئ تو علی شاہئو نے ایک پکار نے والے کو تھم دیا کہ وہ پکارے کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ کا وعدہ یا قرض ہووہ میر بے پاس آئے وہ ہرسال یوم الحرمین میں جمرہ عقبہ کے پاس کسی کو بھیجتے تھے جو بیہ بات پکار دے بہاں تک کہ علی شاہدہ من بن علی شاہدی ہوگئ اور ان کے بعد یہ سلسلہ منقطع ان کی وفات ہوگئ اور ان کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔ (رضوان اللہ علیہم وسلام)

حضور عَلَائِكُ كَعُم مِين اشعار كَهَنِّ والعِصرات:

محمد بن عمر والواقد ی نے اپنے رجال (رواق) سے روایت کی کہ ابو بکر صدیق تن اندائد نے رسول اللہ مَثَافِیْ کا (حسب ذیل) کہا ہے:

#### حضرت الوبكر صديق في الدعنك اشعار:

یاعین ذایکی ولا تسألی وحُق البکاء علی السید دارے آگی البکاء علی السید دارے آگیان شان ہے کہ اس پردو کیں۔

على خير خِندف عند البلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السيسردار يرجوآ زمائش كوقت بهترين ثابت موئ آج ان كى شام اسطرح بوئى كرقبرين وقت بهترين المليك ولى العباد وربّ البلاد على احمد وهما لك جوبندون كاوائى اورشرون كايرورد كارب رسول الله مَنْ الْحَيْمُ يرورود بَصِح ـ

فکیف الحیاة لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشهد ابزندگی کی کیاصورت ہے وہ کچوب تو کھوگیا جوتمام حاضرین صحبت کے لیے وجہ زینت تھاوہ تو جا تارہا۔

فلیت الممات لنا کلنا و کنا جمیعًا مع المهتدای المحات الله کلنا و کنا جمیعًا مع المهتدای الے کاش ایم سب کوموت آ جاتی اور سب کے سب ای ہدایت یا فتہ کے ساتھ ہوتے ''۔

ولهُ ايضًا

لقا رأیت نبینا مُتجدّه ضافت علّی بعوضمن الدُور ''جب میں نے اپنی پیغیرکو' کرسب کے پیغیر سے زمین کے اندرجاتے دیکھا' تو مکانات باوجودا پی وسعت کے مجھ پرتنگ ہوگئے۔

خندف: جومصيت من مبتلا مواور كامياب موجائي۔

اخبرالني طافية المن معد (مندوم)

وارتعت رکوعهٔ مستهام والله والعظم منی واهن مکسور میں اس شیدائی کی طرح خوف زده ہوگیا جو گھبرایا ہوا حیران و پریشان پھرر ہا ہو۔ میری ہڈی کمزوروست وشکتہ ہوگئی۔ اعتیق فی ویقیت منفر ڈا وانت حسیر ہے۔ اے متیق! تیرامجوب تو فن ہوگیا' اب تواکیلارہ گیا' تکان اور تجب تجھیر طاری ہے۔

یالیتنی من قبل مھلكِ صاحبی غبیّتُ فی جَدَث علّی صحور الے كاش میں البیخ صاحبی الے کاش میں البیخ میں البیخ

فلتحدثن بدایع من بعدہ تعیی ابّھن حوانح وصدور آپ سَلَّا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

کاش آپ کی وفات کے بعد قیامت قائم ہو جاتی گہذہم آپ کے بعد مال ودولت کور کھنے نہ اولا دکو۔ کاش آپ کی وفات کے بعد قیامت قائم ہو جاتی گہذہم آپ کے بعد مال ودولت کور کھنے نہ اولا دکو۔

والله اثنى على شيءٍ فقدت به من البريّة حتى ادخل اللحدا

والله! مخلوقات میں سے جو چیز مجھ سے کھوئی جا چکی ہے میں ہمیشداس کی شاوصفت کیا کرون گا بہاں تک کر قبر میں داخل ہوجاؤں۔

كم لِي بعدك من هم ينصبي اذا تذكُّوتُ انَّى لا ارأك ابدا

آ پ کے بعدغم والم کیا کچھ مجھے آزار پہنچاتے رہیں گے۔ جب میں یہ یادگروں گا کہا ہے بھی مجھے آپ کا دیدار نفیب نہ ہوگا۔

كان المصفاء في الاخلاق قد علموا وفي العقاف فلم بعدل به احدا

سب کومعلوم تھا کہ آ ب کیسے یا کیزہ اخلاق تھے عفت و پر ہیز گاری میں ہم سب کسی کوبھی آ پکا ہمسز نہیں سیجھتے تھے۔

نفسى فداؤك من ميت ومن بدن ما اطيب الذكروالاخلاق والجسدا

ميري جان آبٍ برقربان كياتا بوت ها كيماجهم ها أب كَي يادِكني بإكبر وهي اخلاق كيتي ويحص تصريدن كتالطيف ها " \_ 4

عبدالله بن اليس بن الدعدك اشعار:

تطاول لیلی و اعترتنی القوارع وخطب جلیل للبلیة جامع . "میری رات دراز ہوگی اور مجھے مصائب شدیدہ وجوادث عظیمہ جو بلیات کے جامع تھے بیش آئے۔

<sup>•</sup> عثيق: مديق أكبر حيدة كاخطاب تقا\_

# اخبد الني عافية التن سعد (صدوم)

فالیتُ لا اثنی علی هُلك هالک من الناس ما اوفی ثبیر وفارع من نفس نفس ما اوفی ثبیر وفارع میں نفس نفس کے کہ کی مرنے والے انسان کی موت پراس کی مرح وثنات کروں گاجب تک کہ کو ہیں وکو ہار عمر بلندیں ۔

ولکتنئی بالا علیه و مُتبع مصیبة انی الی الله راجع کی بیسے بیچے بیچے بہوں گا در حقیقت مجھاللہ بی کی جناب میں والیس جانا ہے۔
وقد قبض الله النبیین قبله وعاد اصیبت بالرزلی والتبابع اللہ النبیین قبله وعاد اصیبت بالرزلی والتبابع اللہ النبیون قبله وعاد الله فی قریش فی امام یُنازع فی اللہ نے آپ کے اور انبیاء کی روش میں بی تقوم بامونا وهل فی قریش فی امام یُنازع فی اللہ کاش مجھمعلوم ہوجاتا کہ کوئ ہمارا انظام کرے گا۔ اور کیا قریش میں کوئی ایبا امام ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔

ثلاثة رهط من قریش هم هم از مّ هذا الامرو الله صانع میں نیس کی بیان میں کوئی ایبا الله میں ہیں کہ وہی اس اس میں میں میں میں میں میں اور کام بنانے والا اللہ بی ہے۔

علی البوبر صدیق او الصدیق او عمر لها ولیس لها بعد الثلاثة رابع علی البوبر صدیق او کنیس۔ علی البوبر صدیق الله الله داء وسامع فان قال منا قائل غیر هذه ابینا وقلنا الله داء وسامع اگریم میں ہے کی کینے والے نے ان کے علاوہ کی کہا۔ تو ہم اس کو نہا ئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھنے والا اللہ ہے۔ فیا لقویل للناس نافع فیا لیوبیش قلدوا الامر بعضهم فان صحیح القول للناس نافع کیا ایجا ہو کہ قریش اپنا معالمہ آئیس میں ہے کی کے پر دکرین کیونکہ کی جات ہی اوگوں کی میں مفید ہوئی ہے۔ کیا ایجا ہو کہ قریش اپنا معالمہ انہیں میں ہے کی کے پر دکرین کیونکہ کی اس افاق فاتھا اذا قی طعت کم یکن فیھا المطامع ولا تبطئوا عنها فواقاً فاتھا اذا قی طعت کم یکن فیھا المطامع اس میں ایک ساعت بھی دیر نہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا توالی اور طع اس کی آرزونہ کریکس گئی دیر نہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا توالی اور طع اس کی آرزونہ کریکس گئی دیر نہ کرواس کے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا توالی اور طع اس کی آرزونہ کریکس گئی دیر نہ کرواس کی استقرار ہوگیا توالی اور طع اس کی آرزونہ کریکس گئی دیر نہ کرواس کی استقرار ہوگیا توالی کے اور طع اس کی آرزونہ کریکس گئی دیر نہ کرواس کی تارین میں تابت میں ایک میں تابت میں ایک کیا تھا۔

واللهِ ماحملت أُنشَى ولا وضعت مثل النبيِّ رسولِ الامّة الهادى " خداكى تتم كى عورت كوندا يباحمل بوا نداييا وضع حمل بوا بيسي آتخ ضرت مَلَّ اللهُ إِنْ مَصْلَ عَلَيْهِمْ اللهُ الل

# اخبراني مانيا المحال ٢٥٤ المحال الماني مانيا الماني الماني مانيا الماني الماني مانيا الماني الماني

امسلی نساء ک عطلن البیوت قما یضو بن محلف قفاستو باوتاد یا حفزت آپ کی بیویوں نے اس حالت میں شام کی کرمب گھر خالی کردیئے۔اب پیچے پیخیں لگائے وہ پروہ نہیں تانتیں۔ مثل الرواهب یلبسن المسوح وقد ایقن بالبوس بعد النعمة البادی راہب عورتوں کی طرح وہ گلیم پوش ہوگی ہیں۔اوران کونمایاں عیش و تعم کے بعداب تکلیف کا یقین آگیا ہے''۔ ولگ ایضا

آلیت حلفة بوغیو ذی دخل منّی الیه حقی غیر افناد ''ایسے نیک مرد کی حیثیت میں جس کی بات میں کسی کو دخل دینے کی مجال ندہو' میں نے قسم کھا گی ہے' میرّی بیشم حق ہے' اس میں باطل کی گنجائش نہیں۔

بالله ماحملت أنشى و لا وضعت مثل النبى نبى الرحمة الهادى خدا كوتم كى عورت كونه اليهادى خدا كوتم كى عورت كونه اليها حمل بوا بيس آخضرت من الحد اوفى بذهة جاد او بميعاد روئ في الدخ من احد اوفى بذهة جاد او بميعاد روئ وين بركونى اليانبيس كررا جومسائے كى ومدوارى ياوعده پوراكر في مين آپ سے زياده و فاشعار بود من الذى كان نوراً يستضاء به مبارك الامرذا حزم وارشام اليے كے برابركون بوسكتا جوا كه الى سے روشنى حاصل كى جائى تتى اس كے امريش بركت تنى وه احتياط و بدايت كرنے والا

مُصدّقًا للنبين الا لى سلفوا وابدل الناس للمعروف للجادى جوانبيا عماليّن كي تقد ليّ كرن والاتفاد اورطالب خير كي من سب سازياده احمال كرتاتها حير البويّة انى كنت فى نهر جادفا صبحت مثل المفرد الصارى المربّة انى كنت فى نهر المربّة يَعْ الله المفرد الصارى المربيّة الله المفرد الصارى المربيّة الله المبوت فما يضر بن خلف قفاسِتو باوتاد المسلى نساؤك عطلن البيوت فما يضر بن خلف قفاسِتو باوتاد آپ كى بيويوں نے اس حالت ميں شام كى كرس الهر خالى كرديۓ بيجي يخين لگا كاب وه پرده نيس تافيق من المواج وقد ايقن بالبوس بعد النعمة البادى مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد ايقن بالبوس بعد النعمة البادى ما برابب عورتوں كى طرح وه كليم يوش بوگئ بين كلى بوكى نعمت وآ مائش كے بعداب ال كويفين آ كيا ہے كه تكليف ميں دن كر ري

ولة ايضًا

ما بال عينك لا تنام كانَّما كُحِلْتُ مآقيها بكُحلِّ الا رثمد

" تیری آ تکھوں کو کیا ہوگیا ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ان میں سرمے کی کرکری سائی ہے۔

جزعًا على المهدى اصبح ثاويا ياخير من وطي الحطى لا تبعد

اس مهدي پرجزع وفزع كى بنا پرنيندار گئي جواب دفن موچكا ب\_ائے شكريزوں كوسب سے بهتر روندنے والے دور نه موجانا۔

ياويح انصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء المُلحد

افسوس اب حضرت کے انصار اور حضرت کے گروہ کا کیا ہوگا۔ جب کہ قبر میں آپ کی غیبت واقع ہو چکی ہے۔

جنبي يقيك الترب طفى ليتني كنتُ المغيب في الضريح الملحد

میراپہلوآ ب کومٹی سے بچاتا مجھ پرافسوس ہے اے کاش ایس ہی قبر میں عائب ہوا ہوتا۔

يابكر' آمنة المبارك ذكرة ولدته محصنةٌ بسعد اسعد

اے آ منٹے اکلوتے فرزندجن کی یادیس برکت ہے۔جوان پاک دامن عفیفہ سے نیک ترین سعادت کے ساتھ پیدا ہوئے۔

نوراً ضاء عيل البريّة كلها من يُهد للنور المبارك يهتدى

ایک ایبانور که تمام مخلوق پراس کی روشنی چیکی ۔ جساس بابرکت نور کی راہ دکھادی گئی اسے ہدایت ہوگئی۔

أاقليم بعدك بالمدينة بينهم يالهف نفسي ليتني لم أولك

مدینے میں ان لوگوں کے درمیان کیا آ پ کے بعد میں تقبرار ہوں۔وائے صرت کاش کہ میں پیدا ہونہ ہوتا۔

بابى وأمى من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدى

میرے ماں باپ اس ہدایت یافتہ نبی پر قربان جا کیں جس کی وفات کے دن میں دوشنے کو حاضر تھا۔ ۔

فضلِلتُ بعد و وفاته معلِددا ياليتني صُبّحتُ سم الاسود

آپ کی وفات کے بعد میں جیران رہ گیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ کالے سانپ کے زہر کے ساتھ میری صبح ہوتی۔

اوحَلّ امرُ الله فينا عاجلًا في روحةٍ من يومنا اوفي غد

یا ہماری نبست اللہ کا تھم جلد آجاتا آج ہی کے دن رحلت کرجاتے یا کل ۔

فتقوم ساعتنا فنلقى سيّدًا محضًّا مضاربه كريم المحتد

موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت قائم ہوجاتی تو ہم اس سردارے ملتے۔جس کے خصے عل وغش سے پاک تھے اور جس کی اصل ونسل

كريم تقى ـ

جنت الفردوس ميں ہميں يك جاكروے اوراس كو ہمارے ليے لا زم بنادے۔ اے جلال والے بلندى والے اور بزرگى والے ـ

یاعین جودی بدمع منكِ آسبال وه تَمَلِنَ من سَحَّ واعْموال 
"اے آکھاس طرح فیاضی ہے آسو بہا کرسیاب آجائے۔ اور تو پے در پے سل اشک اورنا لے ہے ہی ندا کتائے۔

لاینفدن لی بعد الیوم دمعکما اتّی مُصابٌ واتّی لست بالسال 
آج کے بعد تہارے آسو میر سے لیے خم نہ ہوجا کیں۔ کیونکہ میں مصیبت زود ہوں اور تنلی پانے والانہیں۔

فات منعکما من بعد بذ لکما ایّای مثل الذی قد غُر بالالِ 
اشکباری کے بعداب تم دونوں کا مجھے روکنا ایسانی ہے جسے سراب سے کسی کودھوکا ہوا ہو۔

لکن افیضی علی صدری باربعة ان الجوانح فیها هاجس صالی ای آکھتو میرے بینے پرچارچارآ نسوبہا۔ کی کوئد پسلیوں کے اندرجلادینے والامہین سوز پنہاں ہے۔
ستح المشعیب و ماء الغرب یمنحه ساق بُجملهٔ ساق بازلال بیشے اورمثک کے پانی کی طرح آنسو بہا۔ ایبا پائی جے نالے سے لے خقاد کے سقا شخاء کے پھر تا اور پلا تا ہو۔
چشے اورمثک کے پانی کی طرح آنسو بہا۔ ایبا پائی جے نالے سے لے خقاد کے سقا شخاء و پلا تا ہو۔
علی دسول لنا محص ضریبته سمح الحلیقة عَفَّ غیر مجھال اللہ بین سب سے بڑے دوادار شخ عفیف شخ نادان نہ شے۔
الیے نی غیر گررہ جو ہمارے شخ نالص و مخلص شخ نادان نہ شے۔

اددوش آخر آخر آخر انوکت بین مرعر بی مین چار آنوکا کاوره ب-

### اخبرالني منظم ٢٦٠ المحافظ ابن سعد (صدروم)

فكان العُناة كريم ماجدٌ عال حامى الحقيقة نسال الوديقة جوحقیقت اور حق کے حامی تھے نہایت تنی تھے مصیبت ز دوں کور ہائی ولانے والے تھے' شریف تھے بزرگ تھے اور سر بلند تھے۔ وهاب عانية وجناء شملال كشاف مكرمة مطعام مسغبة نہایت درجہ علانیہا ورکھلی ہوئی مکرمت والے بھوکوں کو بکثرت کھانا کھلانے والے جرم کے بڑے بخشے والے تھے۔ عَفِّ مكاسبه جزلٍ مواهبه خير البرية سمح غير نگال ان کی کمائی نہایت یا کتھی' بخشش بہت بڑی تھی' تمام مخلوق میں سب سے اچھے تھے'روادار تھے' مگرست وضعیف نہ تھے۔ وازى الزِّناد و قواد الجياد الى يوم الطواد اذا شبت باجذال جہادی آگ بھڑ کاتے مواریوں کوافسرین کےمعرے میں لے جاتے آتش جنگ مشتعل ہوتی توسب کے آگے بڑھ جاتے۔ ولا أُذكيّ على الرحمٰن ذا بشر لكنّ علمك عند الواحد العالي الله كے حضور ميں اس انسان كاميں تزكيه نيس كرتا۔ اے پيغمبر التحقي الله بي خوب جانتا ہے كہ توكيسا تھا۔ اتّى ارى الدهر والايام لفجعنى بالصّالحين و ابقى ناعم البال میں دیکھرہا ہوں کہ زمانہ مجھے اچھے اچھے بزرگوں کے قم میں مبتلا کررہا ہے اور میں فارغ البال باقی ہوں۔ ياعين فابكى رسول الله اذذكرت ذات الاله فنعم القائد الوالي اے آ نکھ! جب الله کی ذات یا ک کا تذکرہ ہوتو رسول الله کورو جو بہترین سرخیل اور بہت اچھے والی تھے ''۔ و لهُ ايضًا

نَبِّ المساكين ان الحيو فارقهم مع الرسول تولَّى عنهم سحرا "مسكينول كوْخردك دوكررسول الله سَكَالِيُّمُ كَ ساته بن خيروخو في بحى ان سے جدا ہوگئ جوسے سورے بى ان سے مدموڑ كے چلے گئے۔

من ڈا الذی عندہ رحلی وراحلتی ورزق اہلی اذا لم نونسِ المطرا ابکون ایسا ہے کہ بارش کا سامان نہ ہوتو ہمیں اپنا بنا کے رکھے گا اور ہمارے اہل وعیال کو کھلائے پائے گا۔

ذاک الذی لیس یخشاہ مجالِسہ اذا الجلیس سلطانی القول اوعٹرا وہ ایسے تھے کہ ان کی مجلس میں اگر ہمنشین سے کوئی افرش ہوگی یا اس نے تنزی و تیزی گفتگو میں کی تب بھی اس کو خوف نہ ہوتا۔

کان الضیاء و کان النور نتبعہ و کان بعد الا اله السمع و البصرا وہ دو تن بھے نور تے جن کے پیچے ہم چلتے تھے اللہ کے بعد ہمارے کان اور آ کھو ہی تھے۔

فیر تن نے نور تے جن کے پیچے ہم چلتے تھے۔ اللہ کے بعد ہمارے کان اور آ کھو ہی تھے۔

فلیتنا یوم وارو ق بمجیئم دفی کے اللہ المدرا

ذلّت رقاب بنی النجار کُلّهِم وکان امراً من الرحمٰن قد قدرا تمام قبیله بنی النجاری گرونیں جھک گئیں۔ بیبات اللہ بی کی تقریر میں مقدر ہوچی تھی'۔ کعب بن ما لک شی شور کے اشعار:

یاعین فابکی بلدمع ذَری لخیر البریّة والمصطفیٰ ''اےآ نکھاچھی اشکبار ہو۔ان مرنے والے کے لیے جو مخلوقات میں سب سے اچھے اور برگزیدہ تھے۔

وبكتى الرسول وحُق البكاء عليه لدى الحرب عند اللّقا رسول الله عَلَيْتُهُم كورو اورجب لرّا أَكُن لو حضرت يردونا بى جائية من كاللّه عَلَيْتُهُم كورو اورجب لرّا أَكُن لو حضرت يردونا بى جائية

على حير من حملت ناقة واتقى البريّة عند التقلى النيرية عند التقلى النيريريرير كارتها التقلى النيريريرير كارتها

علی سید ماجد حجفل وخیر الانام وخیر اللّها ده چومردار تے برگ تے اور تمام جہاں میں سب سے برھ پڑھ کے تھے۔

لهٔ حَسَبٌ فوق كُلَّ الانام من هاشم ذلك المرتجى الن كرداراورمنا قبسب يرفائق تصلياتم كى يادكار تصرين يرسب كى لولكى بوئى ـ

نخص بما كان من فضله وكان سراجًا لنا في الدُّجا ال كَلْ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

و کان بشیراً لنا مندراً و نوراً لنا صوؤه قداضا ہمارے تن میں وہ بشر بھی تھے نذریجی تھے۔اورا یسے نورتھے جس کی شعاع نے ہم کوروش کررکھا تھا۔

فانقذنا الله فی نوره ونجی برحمته من نحا الله نے اسی نور کے فیل میں ہمیں بچایا۔اوررتم کرکہ آتش دوز خسے نجات دی''۔ اروکی بنت عبدالمطلب میں الدعمٰ کے اشعار:

الا یاعین ویحك اسعدینی بد مَعكِ ما بقیت وطا وعینی اےآ کھ تیرابراحال ہؤجب تک تو آق ہےائے آ نسوے میری مددکراور میری بات مان۔

الا یاعین ویحك واستهلی علی نور البلاد واسعدینی الے آكھ تيرابراحال ہو۔ جوملک بحر كے تن ميں نور تھے اے آكھ ميرى دوكر۔

# كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالمستحد النبي عليهم

فان عدالتك عاذلة فقُولى علام وفيم ويحك تعد ليني کوئی نصیحت کرنے والی اگر بختے نصیحت کرے تو کہددے کہ تیرابرا ہو کس امریراور کس بات میں تو مجھے نفیحت کررہی ہے۔ على نور البلاد معا جميعا رسول الله احمد فاتركيني میں گریاں ہوں توان پر گریاں جوتمام ملک میں سب کے لیے نور تھے اللہ کے رسول تھے احمر تھے۔ لہذا مجھے میرے حال پر پھوڑ دے۔ فَإِلاَّ تَقْصِرِي بِالْعِدْلِ عَنِّي فَلُومِي مَا بِدَالِكَ أُودِعِينِي ﴿ يَ بایں ہما اگرتو مجھے نصیحت کرنے میں کی نہیں کرتی ۔ توجیباجی میں آئے ملامت کرلئیا بی جا ہے توریخ دے۔ لامرِ هَدَّني وادل ركني وشيّب بعدَ جدّتها قُروني یہ ایس مصیبت ہے جس نے مجھے پست کر دیا میری عظمت ست کرڈالی اور مجھے کو بوڑھا کر دیا "۔

وكنت بنا برًّا ولم تك جافيا الا يا رسول الله كنت رجاءنا " يارسول الله آب مهارى الميد گاه تھے ہمارے ساتھ مراعات كرتے تھے ختك مزاج اور بدسلوك نہ تھے۔ وكنت بنازَوُّفًا رحيمًا نبيّنًا لِيَبْكُ عَلَيْكُ اليّوم من كَان ياكيا آبُ مارے فق میں میربان تھارچم تھ مارے بغیر تھے آج جے رونا ہوآ بُ روف ا لَعَمِونُكَ مَا أَبِكِي النبي لَمُوتِهِ وَلَكُنَ لَهُرِجٍ كَانَ بَعِدَكَ أَتِيا تيرى حيات كانتم رسول الله طالقيم كى وفات يريين نبيل روتى مين تواس فتندو بنظامه برروتى بول جوآب كي بعد بريا بوف والا ب-كَأَنَّ عَلَى قَلَبَى لَذَكُر مُحِمدً ومَا خِفْتُ مِن بعد النبَّى المكاويا

حضرت کویا دکر کے اور آپ کے بعد پیش آنے والے حوادث سے ڈر کے مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ول پر داغ لگ رہے ہیں۔ افاطم ضلى الله رب مُحمّد على جَدَثٍ امسَى بيثرِبَ ثاويا اے فاطمہ ! اللہ محد کا پروردگارے اس قبر پردمت نازل کرے جومد سے میں ہے۔

اباحسن فادقتَهُ وتوكته فبكُّ بحزن آخر الدهر شاجيا اے ابوالحن (علی بن ابی طالب) تو حضرت کے جدا ہوگیا' تونے آپ کوچھوڑ دیا اب آخرز مانے تک دردناک رہنے وغم سے حضرت

> فدا لرَسُولِ اللَّه امي وخالتي وعمَّى ونفسى قُصَرَة ثم خاليا ر سول الله منالينيم كے ليے ميرى ماں اور خالداور جيا اور مامون سب فدا موں اور خودميرى جان آپ كر تربان موجائے۔ وقمت صليب الدين ابلج صافيا صبرت وبلغت الرسالة صادقاً ا ب نصر کیا عابت قدم رہے اللہ کے پیغام کورائتی کے ساتھ پہنچایا۔ دین کو استوار فرمایا روش وصاف بنایا۔

# اخبراني معد (صدوم) المعلق الم

فلو آن رب الناس ابقاك بيننا سيعدنا و لكن أمرنا كان ماضيا انمانول كاپروردگارآ پكواگر بهار بحرميان ربخ دياتو بهم كوفلاح بوتى اليكن بهارامعالمدتو چلخوالا بى شار عليك من الله السلام تحية واد خِلت جنّاتٍ من العدن راضيا يا حضرت آپ برالله كاسلام بواور بهشت عدن مين بخشى درآ كين "ر

عا تكه بنت عبد المطلب ضائفة

عینی جود اطوال الدهر وانهمرا سکبا و سحا بدمع غیر تعذیر " " اے میری دونوں آ تھو جب تک زمانے کی درازی قائم ہے روو اور جی کھول کے آنسو بہاؤ جس میں کوئی کوتا ہی نہونے پائے۔ یاعین فاسحنفری بالدمع واحتفلی حتی الممات بسجل غیر منزور اسکبار ہوم ہے دم تک اسے دولا باشک بہاجس میں کی واقع نہ ہو۔

یاعین فانھملی بالدمع واجتھدی للمصطفی دون حلق الله بالنور اے بیری آئھ! اشکبار ہواورکوشش کر کے اشکبار ہوان کے لیے جو برگزیدہ تھے نور لے کے آئے تھے ان کے علاوہ خلق اللہ میں سے اورکی پر ندرو۔

بُمستهلٌ من الشوبوب ذى سَيَّل فقد رُزئتُ بنى العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِين العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِين كيونكم عدل وفيروالي يغمر مَن الشَّرِع كي مصيبت بحم يرنازل موتى ہے۔

من فقد ازھرضا فی المحلق ڈی فحر صافی من العیب والعاهات والزور کہاس روش ذات کو میں کھونہ بیٹھول جس کے وسیج اخلاق ہیں گخر کے لائق ہے ہرشم کے عیب وامراض اخلاقی اور مکروفریب سے اس کا دامن پاک ہے۔

فاذهب حميداً جزاك الله معفرةً يوم القيامة عند النفخ في الصور الله معفرةً الباتو قا بل النفخ في الصور الله معفرة الباتو قا بل تعريف المساقد عن المسترك المرك عن المسترك المرك المسترك المسترك

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

آلی لك الویلات مثل محمّد فی كلّ نائبة تنوب ومشهد تجه پرافسوس بئم ایک حادثداور برایک معرکه میں تجھے محمد (مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فابكى المبارك والموفق ذوالتقى حامى الحقيقة ذا الرَّشاد المرشد ان پرروجو بركت والے تف تو فِق والے تف صاحب تقلى تقريح كى كما كى تف بدايد والے راونما تھے۔ من ذا يُفكُّ عن المُّعلل غُلَّهُ بعد المُغيب فى الصريح المُلْحَد وه جوقبر ميں جا يك بين اب ان كے بعد كون ايباره گيا كرقيد يوں كور باكرائ أرادى ولائے۔

اَم من لكل مُدَفع ذى حاجة ومسلسل يشكو الحديد مقيد اباس عاجت مندك كون كام آئ كاجو برطرف سے تكالا جاتا ہوا سے دھكے ديئے جاتے ہوں پابرزنجير ہواورلو ہے كى بندش كا گله كر رہا ہو۔

ام من لوحی الله یتوك بیننا فی كل مَمَسلی لیلة اوفی غه اب برشام و حرالله کی و کس پر آیا کرے گی جو مارے بی درمیان رہ جایا کرتی تھی۔

فعلیك رحمهٔ ربنا وسلامه ياذا الفواضل والندو السودم افضیاتون والئون مردار تخویر بهارے پروردگار كى رحت وسلام بور

هَلاَ فَلاكَ الْموت كُلُّ مُلَقَّنِ شكس خلايقهِ لئيم المُحتَد يرب بدلان سبكوموت كيون ندآ في جوعتى بين برطق بين اصل وسل كين بين "- ولها ايضًا

اعینی جُودٌ بالدموع السواجم علی المصطفی بالنور من آل هاشم در اسمیری دونوں آکھو آ نسووں کی جھڑی لگادو۔ ان پر جونور کے ساتھ برگزیدہ تضاور خاندان ہاشم کے شے۔
علی المصطفی بالحق والنوروالهدی و بالرشد بعد المُندَباتِ العظائم ان پرروُ وجو بڑے بڑے وادث کے بعد برگزیدہ ہوئے آئے تضاور تن ونورو ہدایت وارشا دکو ساتھ لائے تھے۔
وسُم اعلیہ وابکیا ما بکیتما علی المرتبطی للمحکمات العزائم تم دونوں سے جہاں تک رویا جاسکے اس پہندیدہ حق پرروُ وجس کے عزم استوارو کھم تھے۔

على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والاسلام بعد المظالم ان يررؤ وجومظالم ك بعد ينكي وعدل وتقوى وين واسلام ك بنديده تص

علی الطاهر المیمون ذی الحلم اوالندی و ذی الفضل والداعی لخیر التراحم پاک تھ برکت والے تھ متحمل تھ فیاض تھ صاحب فضیلت تھ آپس میں بہترین رحم وکرم کے ساتھ رہے سہنے کی وعوت دیا أعينى ماذا بعد ماقد فجعتما به تبكيان الدهر من ولد ادم المحمرى دونون آكھو جب انہيں كاغم تهميں المحانا پر اتوان كے بعداب اولاد آدم ميں ہے كورو وگل فجودا بسجل والد باكل شارق ربيع اليتامى فى السنين البواذم المحص طرح دوواور برض كواس كاماتم كرو جو قحط كذمانه ميں تيموں كاوالى وارث تھا ''۔ صفحه بنت عبد المطلب شي المطلب المحاد المطلب المحاد المطلب المحاد المطلب المحاد ال

لهف نفسی وبت کالمسلوب ارق اللیل فعلة المحروب اوق اللیل فعلة المحروب ، مجھانی جان پرافسوس ہے میں نے اس مخص کی طرح شب بسر کی جس سے سب کچھ چھن گیا ہواور رئے وغم میں رات بحرجا گتا

ربايوت

اذ رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبى جب بم في د يكها كرآ پ كر جر ان بين جهال مير حبيب رج تصوه خالي بو كيك بين -

اورث القلب ذاكحزنا طويلا خالط القلب فهو كالمرعوب

اس حادث نے دل کوا تناطویل رنج پہنچایا ہے کہ جی بیٹے رہا ہے اوراب مرعوب جیسے ہورہے ہیں۔

لیت شعری و کیف امسی صحیحًا بعد أن بین بالرسول القریب کاش مجھے خَرِ ہوتی 'میں کیسے جُج وَتَدَرَست رو مکتی ہوں۔ بعداس کے رسول الله طَالِيَّ عَمِم الله عَالَيْ عَمْم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَمْم الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَمْم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَمْم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ ال

اعظم الناس فی البریّة حقًا سیّد الناس حبّه فی القلوب وہ در حقیقت تمام مخلوق میں سب سے بڑے تھے سب کے سردار تھے۔ان کی مجت ہردل میں ہے۔

فانی الله ذاك اشكو وحسبی يعلم الله جوبتی ونحیبی میں الله اس كی شكایت كرتی بول اورونی مجھے كافی ہے۔ الله میری كلفت اور كريد كوخوب جانتا ہے''۔ أفاظم بكى ولا تسأمى بصبحك ما طلع الكوكبُ "اے فاطمدرو تارے جب تك طلوع ہوتے رہيں كى صبح كورونے سے تھك شرجانا۔

ہو المُرأیبکی وحُقّ البکاءُ ہو الماجد السید الطّیّبُ وہ ایسے تھے جن کے لیے رونا سزاوار ہے وہ بزرگ مردار اور یاک تھے۔

فما لى بعدك حتى المما ت الا الجوى الداخل المنصب يارسول الله (مَالَيْمَ ) مرت دم تك آپ ك بعدين در دول من مبتلار مول كي \_

فبکی الرسول وحقت له شهود المدینة والغیب رسول الله (مَالِیَّالِمُ) کوروو مربد کے حاضروغائب سب بی کے لیے رونا سراؤار ہے۔

لتنکیک شمطاء مصرورة اذا حجب الناس لا تحجب وه بدشکل تورت آپ پرروئے گی جس کی بصارت ایسی جاتی رہی ہوکہ جہاں پروہ اور تجاب کا موقع ہووہاں بھی تجاب نہ کر سکے لیبلیک شیخ ابو ولدة یطوف بعقوته اشہب

آپ کودہ پیرمر دروئے گاجس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے لڑے ہوں اوروہ انہیں لیے ہوئے پھرر ہاہو۔

ویبکیك ركب اذا ارملوا فلم یُلف ما طلب الطّلّب الطّلّب سوارجبره گرارط كرتے ہوئے مقصد میں ناكام رہیں تووہ آپ بى كاماتم كریں گے۔

وتبكى الا باطح من فقده وتبكيه مكة والا خشب آپ كيات دين العاء دوئے گا مردوئے گا ديار جازروئے گا۔

وتبکی وعیرة من فقده بحزن ویسعدها المیشب تمام قباکل آپ کے چاتے رہنے کا درد بھراگر ہیرکریں کے ادراس میں بے تابی اُن کو مددد ہے گی'۔

فعینی مالک لاتدمعین وحق لدمعک یستسکب اے میری آنکھ! توکیوں نیس روتی کجھے تو دل کھول کے آنسو بہانا چاہیے''۔ ولھا ایضا

عینی جودا بدمع سجم یبادر غربا بما منهدم ''اےمیری دونوں آگھور و گاورا تھی طرح روق۔ اعینی فاسحنفر او اسکبا بوجد وحزن شدید الالم الے میری دونوں آئھواس طرح روو کہ بجائے آنسو کے بتانی اور بخت دردناک رنج کی تراوش ہو۔ علی صفوة الله رب العباد و ربّ السماء وبادی النسم ان پرجوابلد کے فتی بیش کی تمام بندوں کا پروردگار اور تلوق کا آفریدگار ہے آئیس کو انتخاب فرمایا تھا۔

ان پر بواہدے حب سے اللہ اس کے اللہ اس والتقی وللزُشد والنور بعد الظلم ان پر جو ہدایت وتقوی وارشاداورتار کی کے بعدروشی کے مرتضی تھے۔

على الطاهر الموسل المجتبى رسول تحيره ذوالكرم الني رجو پاك منظ الله كفرستاده تنظ مقبول تنظ السيرسول تنظ جنهيس خداوند كريم على في نتخب فرمايا تها "- ولها ايضًا

ادقت فیت لیلی کالسلیب لوجد فی الجوابح ذی دیب در مین المجوابح ذی دیب در که در که در که در که در که در که باعث تقی جوزگ و یه می ساری تقار

فشیبتنی و ما شاہت لدائی فامسی الراس منی کالعسیب اس درونے پیرانہ سالی سے پہلے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا' میراسراییا سفید ہوگیا جیسے برف کے گالے سے پہاڑ کی چوٹی سفیدنظر آتی ہو۔

> لفقد المصطفی بالنور حقًا رسول الله مالك من ضریب پردردان مصطفیٰ کے جاتے رہنے کا درد ہے جونور ہی نور تھے' حقیقاً اللہ کے رسول کتے' آپ کا کوئی نظیر نہ تھا۔

> کویم الحیم ادوع مصرحیی طویل الباع منتجب نجیب مرشت کے بہت ہی شریف ہو سروار بڑے بہادر بڑے طاقتور نہایت متخب شریف انسان۔

ثمال المعدمين وكل جارٍ وها كل مضطهادٍ غريب نادار بِنُوادَل كِادرِتْمَام بمسابول كِوالردْن جَسْ پِرديسي بِظَلَم بُوابُواس كِ ماداو طِها تَصَدِّ

فَامِّنَا تَمْسِ فَى جَدْثٍ مَقَيْمًا فَقِدَمًا عَشْتَ ذَاكُومُ وَطَيْبُ ابِالرَّآبِقِرِ مِيْنِ جَارِجِ بُوتُو كَيَا بُوا 'آپُ نِيْمَامُ زَنْدَگَى بِزُرگَ وَبُهْرَى مِيْنِ بُركَ -

و کنت موّفقًا فی کل امر وفیما ناب من حدث الخطوب برامر میں تو نیق آپ کی رفیق ہوتی 'جوحاد شہیش آیا آپ' ہی کے طفیل اس کی شکل آسان ہوئی''۔

# اخبرالبي المالية الما

عین من ثذبین بعد نبی خصّه الله ربنا بالکتاب اے آگھ! اب رسول الله (مَنَّالِیُّمِ) کے بعد اورکون ہے جسے تو روئے گی وہی تو تھے جن کوہمارے پروردگار اللہ تعالی نے اپنی کتاب سے مخصوص فر مایا تھا۔

فاتع خاتم رحيم رؤوفٍ صادق القيل طيب الاثواب آپُون فاتم الاثبياء تظريم تظ مهربان تظ بات ك يج تظ بإك لباس وال تظر

مشفق ناصح شفیق علینا رحمة من الهنا الوهاب مشفق عن الهنا الوهاب مشفق عن الهنا الوهاب مشفق عن الهنا الوهاب

رحمة الله والسلام عليه وجزاه المليك حسن الثواب اللك من الثواب اللك آپ وبهترين بزادے'۔ وسلام آپ بهترین اللہ الملک آپ وبهترین بن برادے'۔ ولها ایضًا

عین جودی بدمعتی وسهور واندبی خیر هالك مفقود ''اے آگھآ نسوبها اور بیداررهٔ اورایے گزرجانے والے کا ماتم کرجوسب میں ای<u>تھے تھے</u>

واندبی المصطفی بحزن شدید خالط القلب فھو کالمسمود السے شدید نے کے ساتھ مصطفیٰ کاماتم کرجودل میں پوست ہوگیا ہواوردل اس بخے کے عالم الک ہور ہا ہو۔

فلقد کان بالعباد رءوفا ولهم رحمة و خير رشيد آپُتمام بندول پرمهر بان ان كرش عن رحمت اور بهترين ره نما شھـ

رضى الله عنه حَيًّا وميتا وجزاه والجنان يوم الحلود وند البين بهشت عنايت فرماك". وند البين بهشت عنايت فرماك".

#### 

آب لیلی علّی بالستهاد و جفا الجنب غیر وطئ الوساد "
"میری رات بیداری کے ساتھ پھرآئی' بے قراری سے بستر پر پہلو لگنے نیس یا تا۔

واعترنی الهموم جدًّا بوهن الامور نزلن حقًّا شداد السيخول نے مجھے گھرر کھائے کرور کرر کھائے جو حقیقت میں خت امور لے کے اُترے ہیں۔

رحمة كان للبرية طرًا فهدى من اطاعه للسداد وهما مخلوق كوت يس رحمت على جس في الله الماعت كى الكوراوراست وكها في اورسيرهي منزل پر ينجايا وهما مخلوق كوت يس رحمت على الله العود و الضريبة والشيم محض الانساب دارى الزناد

ياك مرشت أيا كيزه منش يا كباز نهايت شريف النسب فياض -

ابلج صادق السجية عف صادق الوعد منتهى الروّاد روْن خوْعادت كے سيخ عفيف راستى كماتر وعده وفاكر في والے طلب كارول كے منتها كے مقصود

عاش ما عاش فی البریة براً ولقد كان نهبة المرتاد جب تك جيم خلوق ميں نیکی كے ساتھ جياني خاصل كرنے والوں كے ليےان كافيض حقيقت ميں مال غنيمت تھا۔

ثم ولّی عنّا فقیدًا حمیدًا فجزاه الجنان رب العباد نهایت قابل تعریف حالت یم بیم مدمور کے چلے گئے بندوں کا پروردگار جزایش ان کو بہشت بخشے '۔

مندبت الحارث بن عبد المطلب مناه عناك اشعار:

یاعین جو دی بدمع منك وابتدری كما تنزل ماء الغیث فانثعبا در استان منافق منافق منافق منافق منافق منافق الغیث الم المان منافق من

لقد امتنى من الانباء معضلة انّ ابن آمنة المامون قد ذهبا

مجھالیک وشوار خرمینی ہے کہ آمند کے برکت والے فرزند جاتے رہے۔

ان المبارك والميمون في حدث قد الحفوه تراب الارض والحديا وصاحب يمن وبركت اب الكريس بن النابر خاك كالحاف والركها ب

الیس او سطکم بیتاً واکرمکم حالاً وعماً کریما لیس موتشبا کیاتم سب میں وہ شریف گرانے کے نہ تھے کیا نخیال اور دوھیال میں کوئی الی شرافت رکھتا تھا جس میں کی تم کی آ لاکش نہ ہو'۔

#### ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ معد (صدره) ﴿ الْفِي مَا اللهِ عَلَى بَهِن تَقِيلِ : بندٌ بنت أثاثة كاشعار جوسطى بن اثاثة كى بهن تقيل :

أشاب ذؤابتى وأذل ركنى بكاؤك فاطمة الميت الفقيدا دي المال من المال الميت الفقيدا دي المال من المال المال من الم

فاعطیت العطاء فلم تکدر واخلامت الولائد والعبیدا واخلامت الولائد والعبیدا یا حضرت آپ اس طرح عطادیت تصرک کو کدورت نه بوتی چیوٹی چیوٹی لئرکیوں اور غلاموں کی بھی آپ خدمت کرتے تھے۔ و کتب ملاذا فی کل لزب اذا هبت شآمیة برودا برایک مشکل میں آپ بہارے لیے جائے پناہ تھے جب ٹھنڈی ہوا چاتی اور ٹھنڈ ہوتی تو آپ بی آرام پنچاتے۔

وانك خير من ركب المطايا واكرمهم اذا نُسبوا جدودا عِنْ لوگ مواريون برسوار بوي تخد

افاطم فاصبری فلقد اصابت رذیتک التهائم و النجودا استان التهائم و النجودا استان التهائم و النجودا استان التهائم و النجودا

وكان الحير يصبح في زراه سعيد الجدّ قد ولد السعود آ بُّكدامن سے خروفلاح كى شيخ طوع ہواكرتى "آ پُئيك بخت شخ ئيك بختى آ پُ سے پيراہواكرتى " ولھا ايضًا

ألا ياعين بكى لا تملى فقد بكر النعى بمن هويت "
"اَكَ لَكُورُوا كَمِرَانَهُ جَا مُعِيَّ مُورِي عَلَى الْسَالَى آئى جَدِي مِن جَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قد بکر النعی بخیر شخص رسول الله حقاً ما حییت بهترین خص کی سنانی آئی جواللہ کے سیے پینم سرتے جب تک میں زندہ رہوں ایباد وسر الحض شاطے گا۔

ولوعشنا ونحن نواك فينا وامر الله يتوك ما بكيت اگر بهم جيتے رئے آپ كواپ زمرہ ميں د يكھے كہاللہ كے تم نے آپ كوچھوڑ ديا ہے تو ميں ندروتی \_ رئے ۔

فقد بکر النّعی بذاك عمدا فقد عظمت مصيبة من لعيت ماتى نقد عظمت مصيبة من لعيت ماتى نقد النّجر من العيت ماتى نقد النّجر من العين من العين النّب ال

وقد عظمت مصیبته وجلت وکل الجهد بعدك قد لقیت حقیقت میں بیمصیبت بہت بی بوی گئ آ پ کے بعد ہر طرح کی تکلیف مجھیٹی آئی۔

المی رب البویّة ذاك نشكو فان الله یعلم ما اتیت گلوقات کے پروردگارہی سے میں اس کی شکایت کرتی ہوں اس لیے کہ مجھ پرجوگزری ہے اللہ اس کو توب جانتا ہے۔

افاطم الله قد هد ركنی وقد عظمت مصیبته من رویت الماطم الله قد هد ركنی وقد عظمت مصیبته من رویت اللہ فاطمہ شکھ نا میں بہت ہوا حادثہ ہے ''۔

و لها ايضًا

قد كان بعدك ابناء وهنبثه لوكنت شاهد هالم تكثر الخطب " " ك يعدط حرح كن بعدك ابناء وهنبثه لوكنت شاهد هالم تكثر الخطب " " ك يعدط حرح كن برس آتى ربين ان كود يكف خنه والح آب موجود بوت ومعالمه ند يوستا - الله فقد الارض وابلها فاحتل لقومك واشهدهم ولا تعب بم آب كواس طرح كوبيت بي كوزين كوبيت آب إلى قوم يس آك أنبين ديك أن كساته ديك اور جل نه جا يا -

قد کنت بدرًا ونورًا یستضاء به علیك تنزل من ذی العزة الكتب آپ چودهوی رات كے چاند منظ اليك نور منظ كه اس سے روشی حاصل كی جاتی ہے عزت والے معود كی جانب سے آپ پر كتابیل اُر تی تھیں۔

و کان جبریل بالآیات یحضونا فغاب عنّاو کلّ الغیب محتجب جریل جوآیتن لے کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے اب ہم سے فائب ہو گئے اور ہرایک غیب ای طرح پردہ میں چلا جاتا ہے۔ فقد رذیئت ابا سھلاً خلیقته محض الصریبة والا عواق اولغب میں نے حقیقت میں ایسے کی مصیبت اٹھائی ہے جو والد کی حیثیت میں نتے عادات واخلاق کے نہایت نرم ' فالص کردار اور فائدان

#### عا تكة بنت زيد بن عمر وبن فيل كاشعار

امست مراکبه اوسشت وقد کان یرکبها زینها "شام،ی سواریال موحش بیل چن پروه سوار بوات کرسواری کی ان سے زینت بره جاتی و امست تبکی علی سیّد تردد غبرتها عینها شام بی سردارکوروربی بیل آکھ سے روروک آنوآتے جاتے بیل و امست نساؤک ما تستفیق من الحزن یعتادها دینها فرط رخ وغم سے آپ کی بیبول کوافاقد تک نیمن رورو کرن خ بره ستا ہے۔

# اخبرالتي المنافق ابن سعد (صدوم)

یعالجن حزنًا بعید الذهاب وفی الصدر مکتنع حینها الرخ وغم کی چاره گری میں جو دریمی جانے والا ہے اور سینے میں اس کا دروہے۔

یضر بن بالگف حرا لوجوہ علی مثلہ جادھا شونھا ہتھیلیوں سے چبرے بگاڈر بی ہیں۔ایے پراییا ہی ہوتا ہے۔

هو الفاضل السيّد المصطفى على الحق مجتمعٌ دينها وه فاضل شيء سردار شيء ركزيده مينان كي وجهر مي تحتى مينا المناس الم

فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان ميته حينها رسول الله وقد حان ميته حينها رسول الله (مَثَالِثَيْمُ ) كِ بعداب مِن كِيحِيونُ آپُوّانقال كركِءُ '\_ اُم أَيْمَن شَيَالِمُ عَلَى كُمُ عَلَى اشْعار:

حین قالوا الرسول امسی فقیدًا میتاً کان ذاك كل البلاء جب لوگوں نے كہا كرسول (مَالَّیْمِ اللهِ عَلَیْمِ کی آ زمائش كا يمي وقت تھا۔

وابكيا خير من رزيناه في الدنيا ومن خصّه بوحى السماء المدينا ومن خصّه بوحى السماء المديناة في الدنيا ومن خصّه بوحى السماء المدين الله المدين الله فيه خير القضاء بدموع غزيرةً منك حتى يقضى الله فيه خير القضاء يهال تكروو كما لله إلى بهتر بن قضاوقدرس كام لے۔

فلقلہ کان ما علمتُ وصولاً ولقد جاء رحمةً بالضياء ميں جانتي ہوں كر حضرت صلد حم كرتے مي رحمت بن كاورروشن لے كا پائے تھے۔

ولقد كان بعد ذلك نورًا وسراجًا يُضيُ في الظلماء الله الماء العلماء الماء الما

طيب العود و الصريبة والمعدن والخيم خاتم الانبياء پاک خصلت پاک منش پاک ماندان پاک مادت اورآخری پینمبر تئے '۔ رسول اللہ مَانْ ﷺ کے واقعات یہال ختم ہوگئے۔

# صحابه منی الله فی کا تناع و پیروی کا جمکم

#### مناقب شيخين

حذیفہ بن الیمان چیست سے مروی ہے کہ نبی مُناکینیا نے فر مایا 'ان دونوں کی چیروی کروجومیرے بعد ہوں گے ( یعنی ابو بکرو عمر چیست )۔

حذیفہ ٹی منوسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مان کی اس بیٹھ سے کہ آپ نے فرمایا: جھے معلوم نہیں کہتم لوگوں میں میرا کس قدرر ہنا ہوگا۔ البذاتم لوگ ان دونوں کی بیروی کرنا جومیرے بعد ہوں گئے آپ نے ابو بکر وعمر ٹی این کی طرف اشارہ کیا۔ حذیفہ ٹی منوسے ایک اور سلسلے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مانا ٹیٹا کے باس بیٹھ سے کہ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ

حدیقہ می افزدے ایک اور سطے سے مروی ہے کہ ام لوگ بی سی این بیطے سے کہ اپ سے سے کہ مایا عصر میں کہ م تم لوگوں کے درمیان میری کتی زندگی باقی ہے البذاتم لوگ ان دوٹوں کی افتدا کرنا جو میرے بعد ہوں گے اور آپ نے ابوبکر و عمر سی این کی طرف اشارہ کیا 'اور تم لوگ عمار بن یامر می این کی ہدایت یا نا اور این ام امام عبد کے عبد سے تمسک کرنا۔

ابن عمر شین سے مروی ہے کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ رسول اللہ سُکا ٹیٹی کے زمانے میں لوگوں کو تنوی کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکروغمر شاہین کہ ان دونوں کے سوامیں کسی اور کونہیں جا تیا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر وعثان وعلی شامتہ رسول الله مَاليَّةُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ

حزہ بن عبداللہ بن عمر شاہر من اللہ والدے دوایت کی کہ میں نے نبی طَالِیَّا کہ میں جس وقت سور ہاتھا تو میرے پاس ایک پیال ایک اللہ دودو کا لایا گیا۔ میں نے پیا یہاں تک کہ اس کی خوشبومیرے ناخنوں میں جاری ہے میں نے اپنا بچا ہوا عمر شاہر اور دے دیا کوگوں نے بچرچا کہ آپ مناقظ نے اس کی کیا تعبیر لی فر مایاعلم۔

ابوذر میں افرار میں افران کے میں نے رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمِ کو کہتے سنا کہ اللہ نے حق کوعمر میں اللہ کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ نافع بن عمرے مروی ہے کہ نبی مُناقِیمِ نے فرمایا کہ اللہ نے حق کوعمر میں اللہ کی زبان ودل پر کردیا۔ ہارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن الخطاب بنی النظاب بنی النظام کیا تو میں نے فقہاء (علماء) کو ان کے پاس بچوں کی طرح دیکھاجن پروہ (عمر بنی اینے علم وقفہ میں غالب تھے۔

شفق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خی اللہ بن اللہ علم ایک ہا گرعرب کے زندہ لوگوں کاعلم ایک پلے میں اور عمر خی اللہ نو کاعلم ایک پلے میں رکھا جائے تو بے شک ان سے عمر شی اللہ نو کا پلہ جھک جائے عبداللہ بن مسعود خی اللہ نے کہا کہ اگر ہم عمر خی اللہ نو کا حساب لگا کیں تو وہ ۱۹۷ حصالم کالے گئے۔

شمرے مروی ہے کہ حذیقہ ٹناہ ہونے کہا گویا تمام لوگوں کاعلم عمر ٹناہ ہوئے ایک ناخن کے گوشت کے پنچے پوشیدہ تھا۔ عامرے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو میں دیکھتا کہ عمر ٹناہ ہوئی نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ کسی امر میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے تا وفتیکہ ان کے قبل اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہ وہ مشورہ لیتے تھے۔

محمد سے مردی ہے کہ میں نے عبیدہ سے دادا کی میراث یا جھے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہتم اس کی طرف کیا قصد رکھتے ہوئا میں نے اس کے بارے میں عمر شکاہدائو کے سوفیصلے یا در کھے ہیں میں نے کہا (سومیں) سب کے سب عمر شکاہداؤ انہوں نے کہا سب عمر شکاہداؤں کے ہیں۔

سعدین ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب دی دون نے عبداللہ بن مسعود اور ابوالدرداء اور ابوذر تشاشی نے فرمایا کہ بیدحدیث رسول اللہ مُلَّا لِیُمُ سے کیا ہے کچرخود ہی فرمایا کہ میں اسے جا نتا ہوں انہوں نے ان تینوں کو اپنی وفات تک مدیخے سے نگلنے نہ دیا۔

محود بن لبید سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عقان میں ہوئے کو منبر پر کہتے سنا کہ کی شخص کواس حدیث کی روایت جائز منیں جواس نے نہ ابو بکر میں ہوئے کے زمانے میں تی ہوئے میں بھوڑ کی ہوئے میں مجھے رسول اللہ مٹالٹی اس محدیث بیان کرنے میں کوئی مانع نہیں آگاہ رہوکہ میں آپ کے ان اصحاب میں سے ہوں جوآپ سے حدیث کوخوب یا در کھنے والے ہیں آگاہ ہوکہ میں نے آپ کوفر ماتے سنا ہے کہ جس نے جھے پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنی نے سعتگاہ آگ کی بنالی (یعنی اس کا ٹھکانہ دوز نے ہے)۔

#### على بن افي طالب ض الدعد كي قوت فيصله:

علی ٹھائند سے مروی ہے کہ جمھے رسول اللہ منگائی آنے یمن بھیجا تو میں نے کہایارسول اللہ منگائی آپ جمھے بھیجے ہیں حالانکہ میں جوان ہوں'ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا' حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیڑ ہے' آپ نے اپنا ہاتھ میرے سیٹے پر پھیرا' پھر فر مایا اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت کراوران کی زبان کو ٹابت کر فتم ہے اس ذات کی جس نے (زمین ہے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔

علی شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ﷺ نے جھے قاضی بنا کریمن بھیجا' میں نے کہایا رسول اللہ مثالی آ ہے بھے ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو جھے سوال کرس کے طلائکہ بھے قضاء (فیصلہ کرنے) کاعلم نہیں ہے آ پ نے اپناہا تھ میر نے سینے پر رکھا اور

#### 

فرمایا کہ اللہ تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت کرے گا' دولڑنے والے جو تمہارے سامنے بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے سے بھی سن نہ لینا جیسا کہ پہلے سے تم نے سنا' کیونکہ پیر طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے لیے اس سے فیصلہ ظاہر ہوجائے۔ میں برابر قاضی رہایا (بیہ کہا کہ) اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں بھی شک نہیں ہوا۔

علی میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں ہے۔ تو میں نے کہایا رسول اللہ میں ہے۔ آپ مجھے اسی پرانی اور بڑی قوم کی طرف جیجتے ہیں جو من رسیدہ ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کو نہ پہنچوں گا' فرمایا اللہ تمہاری زبان کو ثابت کرے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا۔

سلیمان الاحمسی نے اپنے والد ہے روایت کی کی علی ٹی اوٹر مایا کہ کوئی آیت الی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے ایسا قلب عطا کیا ہے جوعقل والا ہے اور الی زبان دی ہے جو گویا ہے۔

ابی انطفیل سے مروی ہے کہ علی تن اونونے فر مایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کو پوچھو کیونکداس کی کوئی آیت الی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو ہموارز مین پر نازل ہوئی یا پہاڑ بر۔

محمہ سے مردی ہے کہ بچھے اطلاع دی گئی کہ علی مخاہدہ نے ابو بکر مخاہدہ کی بیعت سے تاخیر کی آئییں ابو بکر مخاہدہ سے انہوں نے کہا کہ کیا تم سے کہا کہ کیا تم ہے کہ کہا تا ہوں نے کہا نہیں میں نے ایک قتم کھا کی تھی کہ میں اپنی چا در سوائے نماز کے لیے جائے کے ادر کسی ضرورت سے نہ اوڑھوں گا' تا وقتیکہ قرآن کو جمع نہ کرلوں' لوگوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کو اس کی تنزیل کے مطابق کھا ہے محمہ نے کہا کہ اگریہ تخریر (قرآن) پائی جاتی تو اس میں ایک علم ہوتا' این عون نے کہا کہ میں نے عکر مدسے اس تحریر کو چھا تو وہ اسے نہیں جائے تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علی بن ابی طالب می الفونے اپنے والدے روایت کی ہے کہ علی می الفونے کہا گیا گرآپ کے لیے کیا تھا کہ آپ حدیث میں رسول اللہ منافی کے اصحاب میں سب نے بڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے پوچھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے تھا ورجب میں خاموش رہتا تو ازخو دشروع کرتے تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ بیں نے عکر مدسے سنا کہ وہ ابن عباس میں بین سے بیان کرتے تھے کہ جب کوئی تقد (معتبر آدمی) ہم سے علی شین نئو کی جانب سے کوئی فتو کی بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف نہ کرتے عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ بین علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن الی طالب میں ہیں۔

انی اسحاق سے مروی ہے کہ عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بوے عالم علی بن ابی طالب جی اداد ہیں۔

ابوہریرہ بی افزانت مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی اور نے فر مایا کہ علی ٹی اور ہم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔ سعید بن المسیب طیقیلا سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب جی اور اپنے اصحاب کے پائں گئے اور فرمایا آج میں نے ایک کام کیا ہے جمجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتو کی دو انہوں نے کہا اے امیر الموشین وہ کیا ہے فرمایا 'میرے پائس سے ایک جاریہ (لونڈی) گزری بمجھے وہ اچھی معلوم ہوگی میں نے اس سے جماع کیا حالا تکہ میں روز ہ دارتھا 'ساری جماعت نے اس کوان پر گراں

### اخبات العدوم) المستحدوم ا

سمجھا'علی خیاہ نو خاموش رہے'انہوں نے فر مایا اے علی بن ابی طالب شاہئوء تم کیا کہتے ہو'انہوں نے کہا آپ نے حلال کام کیا'ایک دن کے بدلےایک دن کاروز ہ رکھ لیجئے'انہوں نے کہاتمہارافتویٰ سب سے بہتر ہے۔

سعید بن المسیب ولینملیسے مروی ہے کہ عمر شکارونداس امر مشکل و دشوار سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسن شکاروند نہ ہوں۔

ابن عباس می شن ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر می شاؤ نے جمیں خطبہ سنایا اور کہا کہ علی می شاؤد ہم سب سے زیادہ علم قضاء کے ماہر بیں 'ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر بیں' ہم ان میں سے بچھاشیاء چھوڑیں گے جوابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ سے سنا' میں رسول اللہ مظافیظ کے قول کو نہ چھوڑوں گا' حالانکہ ابی کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔

ابن عبال شائن سے مروی ہے کہ عمر شاہدنے کہا کہ ہم سب سے زیادہ قضاکے جانے والے علی شاہدہ ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن کے جانے والے ابی ہیں۔

ا بن عباس می دوی ہے کہ عمر می ادارے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عالم قضاعلی می دور ہیں اور ہم سب سے زیادہ عالم قرآن الن اور ہم بہت کچھالی کی قراءت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ عمر میں مون نے کہا کہ علی میں میں ہے سے زیادہ فیصلے کے ماہر ہیں اور ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاء سے مروی ہے کہ عمر تخاطفہ کہا کرتے تھے کہ علی تخاطفہ ہم سب سے زیادہ قضاء کے ماہر ہیں اورانی ہم سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں۔ :

عبدالرحمٰن بن عوف شيئالاءَنه كافقهي مقام:

عبدالله بن دیناگزالاسلمی نے اپنے والدے روایت کی که عبدالرجن بن عوف می الدیکوں میں سے تھے جورسول الله مَا لَيْنِيَّا كِزَمانے مِيْنِ جَوْبِكُهِمَا تَحْضَرت مَا لَيْنِيَّا ہے سنتے تھے اس كے مطابق فتو كی دیا كرتے تھے اور ابو بكر وعمر وعثان می الله مجمی۔ اُنِی بن كعب شی الله و كی امتیازی حیثیت:

اُبی بن کعب وانس وابود به البرری اور انس سے (ایک اور سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گیا نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تہمیں قرآن سناؤں بعض رواۃ نے کہا کہ ( بجائے قرآن کے ) فلاں فلاں سورت (فرمایا) انہوں نے کہا کیا میراوہ ال ذکر کیا گیا ہے بعض رواۃ نے کہا کہ (ابی نے کہا کہ کیا) اللہ نے آپ سے میرانام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کی آسموں سے خوش سے آسو جاری ہوگئے۔رسول اللہ مظافی آنے فرمایا: "فبفضل الله برحمته، فبذلك فلیفر حوا هو خیر کی آسموں سے بہتر ہے کہ وہ تم کرتے ہیں)۔ مما یجمعون " (اللہ کے فعل ورحمت سے بھراس سے انہیں خوش ہونا چاہیے جواس سے بہتر ہے کہ وہ تم کرتے ہیں)۔

انس فالدور عمروی ہے كرآ ب نے انہيں سورة لم يكن ساني تھي۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اپ رسول پر "اقرأ باسم ریك الذی علق" نازل كي تو ني مَالْيُوْمُ أَبِي بن كعب كے پاس آئے اور فرمايا كہ مجھے جبريل علائطانے تھم ديا ہے كہ ميں تبہارے پاس آؤں تا كرتم اس سورت كوسكولواورا ہے حفظ كراوا بى بن كعب في كهايار سول الله مَا الله على الله في ميرانا ملياب؟ آب فرمايال-

انس بن مالک می الله عالم قرآن ابی بن که میری اُمت کے سُب سے بڑے عالم قرآن ابی بن کعب میری اُمت کے سُب سے بڑے عالم قرآن ابی بن کعب می الفظیم بن ابی کیا کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب می الفظی کے کہا کہ میں نے عبدالرحل بن ابی کی کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب می الفظی نے فر مایا ابی ہم سب سے زیادہ عالم قرآن ہیں۔

عبداللد بن مسعود ويالفية كاعلم قرآن:

ابن عباس شاہن سے مردی ہے کہ سوال کیا گیا تم لوگ دوقراء توں میں سے سکواولی شار کرتے ہوانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود شاہئو کی خراء تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود شاہئو کی فراء تو کہا کہ درسول اللہ مُنَافِیْنِ کو ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سایا جاتا تھا سوائے اس سال کے جس میں آپ کی وفات ہوئی' کیونکہ اس رمضان میں آپ کو دومر تبہ قرآن سایا گیا' عبداللہ بن مسعود شاہئو آپ کے پاس حاضر ہوئے اوراس میں سے جومنسوخ ہوگیا یا بدل دیا گیا' وہ انہیں معلوم ہے۔

مسروق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہونا کہ کوئی سورت ایسی نبیں نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے ہے معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل کی گئ 'اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی شخص کسی ایسے مقام پر مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچا کیں گی تو میں اس کے یاس ضرور جاتا۔

ایرا ہیم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئی ہے کہا کہ میں نے ستر سے زائد سور تیں رسول اللہ سَالِیَا ہِمَّ سے حاصل کیں۔

مسروق ولیٹیلئے مروی ہے کہ گویا میں اصحاب مجمد مُلُالِیُّم کے ساتھ بیٹھا ہوں' میں نے انہیں مثل دوض کے پایا' ایک حوض وہ ہے جوالیک آ دمی کوسیراب کرتا ہے ایک حوض وہ ہے جو دُن کوسیراب کرتا ہے' ایک حوض وہ ہے جوسوکوسیراب کرتا ہے' ایک حوض وہ ہے کہ اگراس پرتمام زمین کے باشندے اتر آئیس تو وہ انہیں بھی سیراب کردے' میں نے عبداللہ بن مسعود ہی ہوئے کوائی ہم کے حوض کے مثل پایا (جوروئے زمین کوسیراب کردے )۔

الوالاحوص سے مروی ہے کہ اصحاب نبی منافقاً کی ایک جماعت (یاراوی نے بیکہا کہ) نبی منافقاً کے چند اصحاب

#### 

ا بوموی کے مکان میں قرآن کا دور کررہے تھے عبداللہ بن مسعود ہی افتاد کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا کہ جو کچھ اللہ بن مسعود ہی افتاد کھڑے ہوئے اور جائے تا اور جو دوسرے مقام پر ہیں ' اللہ نے محمد مُثَاثِیْنِ پر نازل کیا اسے بیشخص جو باہر چلا گیا ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہے جو یہاں رہ گئے اور جو ابوموی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جب ہم لوگ پوشیدہ ہوجا ئیں گے تو اس کی بات نی جائے گی اور جب ہم لوگ غائب ہوں گے تو وہ موجود ہوگا۔

الوعطیہ الہمد انی سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود جی اللہ علی بیٹے ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور ایک مسئلہ بوچھا' انہوں نے فر مایا کہتم نے میر ہے سواکسی اور سے بھی اس کو پوچھا ہے اس نے کہا ہاں ابوموی سے پوچھا ہے' اس نے انہیں ان کے قول کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اس شخص کی مخالفت کی اور کھڑ ہے ہو کر کہا کہتم لوگ مجھ سے پچھ دریافت نہ کرو جب تک کہ بیعلامہ تمہار ہے درمیان ہیں۔

این مسعود دی افزورے مردی ہے کہ میں نے ستر سورتیں نبی سکا تیکی کے زبان مبارک سے سیکھیں جن میں کوئی میراشر یک نبیل۔
شقیق بن سلمہ سے مردی ہے کہ جس دفت قراءتوں کے متعلق جو تھا دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود می النون نے ہمیں خطبہ سنایا '
انہوں نے غلول (خیائت) کا ذکر کیا اور کہا کہ 'من یعل یات بما غل یو م القیامة'' (جو شخص خیائت کرے گا تو جس چیزگی اس
نے خیائت کی ہے اسے قیامت میں وہ الائے گا) لوگوں نے قراءتوں میں خیائت کی ہے مجھوب کی قراءت پر پڑھوں ان قراءت کی ہے مجھوب کی قراءت پر پڑھوں ان قدم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں میں نے اس وقت زیادہ لیند ہے کہ میں زیرین ثابت می النون کے دوگیسو سے اس دار کی میں کہ زیدین ثابت می النون کے دوگیسو سے اور داڑھی نہتی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔
اور داڑھی نہتی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

پھرفر مایاتتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اگر میں کسی ایسے خص کو جانتا جو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ عالم ہو
اور دہ ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ پہنچا تا تو میں ضرور اس کے پاس جاتا پھرعبداللہ بن مسعود میں ہوئو کے شقیق نے کہا
کہ میں مختلف حلقوں میں بیٹھا جن میں اصحاب رسول اللہ مَن اللّٰهُ عَلَيْتُمْ او غیر ہم سے مگر میں نے کسی کو ابن مسعود میں ہوئے کو ل کی تر دید کرتے نہیں سنا۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ ایک روزعبداللہ اس حالت میں آئے کہ عمر ٹنکا نئو بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو آتے دیکھا تو فر مایا کہ بیا یک صندوق ہے جو فقہ سے بھراہوا ہے اعمش نے بچائے فقہ کے علم کہا۔

اسدین دداعہ سے مروی ہے کہ عمر شیاط عند نے ابن مسعود شیاط کا ذکر کیا اور فر مایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جوعلم سے بھرا ہوا ہے جن کی وجہ سے میں نے اہل قادسیہ کا کرام کیا ہے۔ ابوموسی اشعری شیاط علی کی عظیم الشان قراءت :

عائشہ تفاش اللہ علی اور عبداللہ بن بریدہ کے والدے مردی ہے کہ رسول اللہ علی فی الوموکی اشعری میں منافظ

کی قراءت سی اور فرمایا که ان کوآل داؤد کے مزامیر (باجوں) میں سے حصہ دیا گیا ہے۔

انس تکامیوں سے مردی ہے کہ ابوموی اشعری تکامیوں ارت کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ازواج نبی مَانَّیْوَمِ نے ان کی آ واز سن وہ بڑے خوش آ داز تھے وہ کھڑی سنتی رہیں جب ضح ہو گئی تو 'ابوموی' ٹکامیوں سے کہا گیا کہ ازواج سن رہی تھیں'انہوں نے کہا کہا گر جھے علم ہوتا تو میں مغرورتم کو (تم عورتوں کو) اوراچھی طرح سنا تا اورتم (عورتوں) کومزید شوق دلاتا' (راوی) جادنے کہا کہ میں تم (مردوں) کواوراچھی طرح سنا تا اورتم (مردوں) کومزید شوق دلاتا۔

انس شکاندہ سے مردی ہے کہ مجھے اشعری شکاندہ نے عمر شکاندہ کے پاس بھیجا' عمر شکاندہ نے کہا کہ تم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑ اس سے کہا کہ آبیں اس حالت میں چھوڑ اس کہ وہ لوگوں کو تر آن پڑ ھارہے تھے آپ نے فرمایا' دیکھووہ عقیل ونہیم ہیں' مگر یہ بات انہیں نہ سنانا' پھر مجھ سے فرمایا کہ تم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا اشعریوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں' بلکہ اہل بھرہ کو میں نے کہا دیکھئے' اگروہ یہ بات (لیعنی اعراب کہنا) س لیں تو انہیں ضرورنا گوار ہو' انہیں خبر نہ کرنا کیونکہ وہ اعرب (ویہاتی) بین مگر یہ کہا لائدکوئی ایسا آدمی عطا کرے جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔

سلیمان یا کسی اور سے مروی ہے کہ وہ ابوموی کے کلام کواس قضائی سے تشبیہ دیتے تھے جو ہڈی کا جوڑ معلوم کرنے میں خطا بیس کرتا۔

قنادہ ٹی اوٹوئی سے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کومناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تاوقتیکہ اسے تن اتناواضح نہ ہو جائے جیسا کہ رات دن سے ظاہر ہو جاتی ہے عمر ٹھ الیٹی کومعلوم ہوا تو انہوں نے فر مایا ابومویٰ ٹھی الیئونے نے کہا۔ اکا برصحابہ کرام النظام نے نے:

ابوالبختری سے مردی ہے کہ ہم علی تفاقہ کے پاس آئے اوران سے اصحاب محمد مُلَاثِیْتِم کا حال بوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کس کا حال 'ہم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود جھاؤہ کا حال بیان سیجے' انہوں نے کہا کہ وہ حدیث وقر آن کے عالم ہوئے'اس علم کی انتہا کو پہنچے اور انہیں بیلم کافی تھا۔

ہم نے کہا کہ ابوموی ٹی ایور کا حال بیان سیجے تو کہا کہ وہ کافی طور پرعلم میں ریکے ہوئے سے پھروہ اس ریگ سے باہر ہوگئے۔

ہم نے کہا کہ تمارین یاسر محاشف کا حال بیان سیجئے تو فرمایا کہ وہ موٹن تھے جو بھول گئے جب یا دولا یا گیا تو یا دکرلیا۔ ہم نے کہا کہ حذیفہ محاشفۂ کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ اصحاب محمد میں سب سے زیادہ منافقین کاعلم رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ ابو ذر محاشفۂ کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا پھراس میں عاجز ہو گئے۔

ہم نے کہا کہ سلمان ٹھا ہے۔ کا حال بتا ہے تو گہا کہ انہوں نے علم اوّل وعلم آخرکو پایا 'وہ ایک ایسے ربار کے مانند تھے جس کی گہرائی کو ہم اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں پاسکتا۔

بهم نے کہا: اے امیر المومنین آپ اپنا حال بیان سیجے 'فرمایا: میرا حال تم پوچھتے ہو میرا حال پیہ ہے کہ جب میں رسول اللہ

#### الطبقات اين معد (مدرو) كالمنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق اخبار الني مَثَاثِيْتُونِ

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا تَقَا اورجب مِين خاموش ربتا تفا توازخود مير بيساتهوا بتداكي جاتي تفي -

قادہ وابن سیرین سے مروی ہے کہ بی مالی اور داء عویمرے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ابوصالح نے نی منافظ سے روایت کی کہ ملمان کوان کی مال روئے کروہ علم سے شکم سیر کروسیتے گئے ہیں۔

معاذبن جبل شيالاعد كي عظمت:

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے که رسول الله طالع نے فرمایا که قیامت کے دن بفتر فاصلہ صد نظر معاذ بن جبل میں شاہ علماء کے آگے آئیں گے۔

انی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی ہے اس کے است کے دن معاذ بقدر حد نظر علاء کے آ مے ہوں گے۔ حسن وی دو است مروی ہے کدر سول الله مالی الله مالی کے قیامت کے دن معاذ بن جبل وی دو کے لیے علاء کے آگے علىجده حكه بهوگي -

محربن كعب القرظي مع مروى ب كرسول الله سَالْيَكُمُ في ماياكه قيامت كون معاذبن جبل تفاسع بفار مدنظر علاءك آ گے ہوں گے۔

والےمعاذبن جبل ٹئامیئہ ہیں۔

معاذ بن جبل می اوی ہے کہ جب مجھے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم نے مین جیجا تو فرمایا اگرتمہارے سامنے کو کی قضیہ پیش کیا گیا تو تم کس چیز ( قانون ) سے فیصلہ کرو گئے انہوں نے کہا جو کتاب اللہ جس ہے اس کے موافق فیصلہ کروں گا' آ پ ُنے فرما<u>ما</u> اگر كتاب الله ين نه مو؟ انهون نه كها كه جورسول نه فيصله كيا اس كے مطابق فيصله كروں گا، آب نے فرمايا، اگروه ( قضيه ) ان مين ے نہ ہوجس کارسول نے فیصلہ کیا ؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجہتاد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا پھر آ پ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول الله مَا الله الله عَلَيْمُ کے قاصد کواس امر کی توقیق دی جس سے رسول الله مَنَا يُعْتِمُ راضي بيل -

عجامدے مروی ہے کدرسول الله مَاليَّيْرُ جب حنين رواند موئے تو آپ نے معاذبن جبل شائد کو ملے ميں جمور ديا تا كدوه اہل مکہ کوفقہ کی تعلیم ویں اور انہیں قر آن پڑھا تیں۔

مویٰ بن علی بن رباح نے اپنے والدے روایت کی که عمر بن النظاب می افزنے الجاہیہ میں خطبہ پڑھااور فرمایا کہ جو خص فقہ کو بو چھنا جاہے وہ معافین جبل ٹی میشو کے پاس آئے۔

أبوب بن تعمان بن عبدالله بن كعب في اليه والدي اورانهول في ان كدادات روايت كي كه جس وقت معاذبن جبل می الدور شام روانه ہو گئے تو عمر بن الخطاب می الدور کہا کرتے تھے کہ ان کی روانگی نے مدینے واہل مدینہ کوفقہ میں اور جن امور میں وہ ان کوفتو کی دیا کرتے تصفحتاج بنادیا حالانکہ میں نے ابو بکر شاہ ہو سے لوگوں کوان کا حاجت مند ہونے کی وجہ ہے کہا تھا کہ وہ انہیں ر وک لیں مگر انہوں نے انکار کیااور کہا کہ جس مخص نے جہاد کااراد ہ کیااور جوشہادت چاہتا ہے قومیں اسے نہیں روکوں گامیں نے کہا والله آدى كوشهادت عطاكردى جاتى ہے حالانكدوہ اپنے گھر ميں اپنے بستر پر ہوتا ہے جواپے شہرے پورا بے نیاز ہوتا ہے كعب بن مالك نے كہاكہ معاذبين جبل مخصف رسول الله سَالِيَّةِ اور ابو بكر مخصف كى حيات ميں ہى فتو كا دياكر تے تھے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر شاہدہ نے کہا کہ قیامت کے روز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل میں ایو بیقتر رپھر سپیکنے کی جگہ کے ان کے آگے ہوں گے۔

عامر سے مروی ہے کہ ابن مسعود خواہ اند نے فرمایا کہ معاذات آیت کے مصداق تھے: "کان امة قانتا لله حنیفا ولمدیك من البشر کین" (وہ ایسے بیشواتے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہتے ) ایک شخص نے ان سے کہا کہ اس البھر کین "روہ ایسے بیشواتے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہتوں نے انہوں نے کہا 'دنہیں' اے ابوعبد الرحمٰن آپ اس آیت کے مطلب ومصداق کو بھول گئے بیتو حضرت ابراہیم علیک کی شان میں ہے انہوں نے کہا 'دنہیں' ہم انہیں ابراہیم سے تشبید یے تھے' امت وہ محض ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم کرے اور قانت وہ ہے جوفر ماں بردارہو''۔

فروہ بن نوفل انجعی ہے مروی ہے کہ این مسعود وی شوند نے کہا کہ معاذبی جالی جی شوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے میں نے کہا کہ ایوعبد الرحمٰن نے غلطی کی اللہ نے توابراہیم ہی کو کہا کہ وہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے علی وی شوند نے اسے پھر دہرایا اور کہا کہ معاذبی جالی وی شوئد ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے میں بھی گیا کہ انہوں نے بیام قصدا کیا'اس لیے فاموش ہوگیا' تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کہ معاذبی کے اس انہوں نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے'انہوں نے کہا کہ امد وہ ہے جو انہوں نے کہا کہ امد وہ ہے جو اور کو خرکی تعلیم دیتے تھے اور کو خرکی تعلیم دیتے تھے اور کو خرکی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو کو گوں کو خرکی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطبع تھے۔

مسروق ولیتیلاے مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود ہی اور کے پاس سے انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل ہی الدا ایسے پیشوا سے چیشوا سے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع سے فروہ بن نوفل نے ان سے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن بھول گئے آپ کی مراد ابراہیم ہیں انہوں نے کہا: کیا تم نے مجھے ابراہیم کا ذکر کرتے سنا؟ ہم تو معاذ کو ابراہیم سے تشبید دیے ہیں یا انہیں ان کے ساتھ تشبید دی جاتی تھی ایک محف کہا: کیا تھے ہوگاں کو خیر کی تعلیم دے اور قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطبع ہو۔

ابوالاحوص مے مردی ہے کہ ایک روز ابن مسعود اپنے اصحاب سے حدیث بیان کروئے تھے کہ معاذ ایسے پیٹوا تھے جو پیکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تقے اور وہ شرکین میں سے نہ تھا ایک شخص نے کہا اے ابوعبد الرض ابرائیم ایسے پیٹوا تھے جو مطبع تھے اس شخص نے بیگان کیا کہ ابن مسعود ٹی ہوئد کو وہم ہوگیا 'ابن مسعود ٹی ہوئد نے کہا امت وہ ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دے کھرانہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جانے ہوکہ قانت کیا ہے لوگوں نے کہا 'دنہیں' 'تو انہوں نے کہا کہ قانت وہ ہے جو اللہ کا مطبع ہو۔

۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن پیش کہا کرتے تھے کہ ہم سے دونوں عاقلوں کا حال بیان کر و کہا جاتا تھا کہ دونوں عاقل کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ معاذ اور ابو دالدر داء ٹن پیش ۔

اعمش ہے مروی ہے کہ معاذ تھ اور نے کہا کہ علم کو حاصل کر وجس طرح سے وہ تہا رہے پاس آئے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بمرصدیق خی شؤر کو جب کوئی ایسا امرپیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم کامشورہ لینا چاہتے اور مہاجرین وانصار کے آدمیوں کو بلاتے تو وہ عمر عثمان علی عبدالرحمٰن بن عوف معاذ بن جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت شخاشت کو بھی بلاتے تھے ہیں لوگ ابو بکر جی ہوئو کی خلافت میں فتو کی دیا کرتے تھے اور لوگوں کا فتو کی صرف انہیں لوگوں کے پاس جاتا تھا 'ابو بکر می ایشاد اسی حالت پرگزر گئے عمر میں اشاد والی ہوئے وہ بھی اسی جماعت کو بلاتے تھے جب وہ خلیفہ تھے قو فتو کی عثمان والی وزید میں ایشام کے یاس جاتا تھا۔

محمہ بن ہمل بن البی حیثمہ نے اپنے والدے روایت کی رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کے زمانے میں جولوگ فتو کی دیتے تھے وہ تین آ دمی مہا جرین کے تقے اور تین انصار کے عمرُ عثمان وعلی اور ابی بن کعب 'معاذ بن جبل وزید بن ثابت مُنافِیْمَے۔

عبدالله بن وینارالاسلی نے اپنے والد سے روایت کی که عمر شکافت کو اپنی خلافت میں جب کوئی امر شدید پیش آتا تھا تو وہ اہل شور کی انصار ٔ معاذبن جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت میکھٹنے سے مشور ہ طلب کرتے تھے۔

المسور بن مخرصہ سے مروی ہے کہ رسول الله مناطق کے اصحاب کاعلم چھ مخصوں تک ختم ہوتا تھا عمر عثان علی معاذین جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت منی پیٹن پر محض کوانہیں چھ سے علم حاصل ہوا )۔

مسروق سے مردی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ مظافیۃ کے علم کی خوشبوحاصل کی تو میں نے ان کے علم کی انتہا چھ پر پائی عمر علیٰ عبداللہ معاذ ابوالدرداءاورزید بن ثابت ہی گئی پھر میں نے ان کے علم کی خوشبوحاصل کی تو مجھے ان کے علم کی انتہا علی و عبداللہ میں پر ملی ۔

عامرے مردی ہے کہ اس امت میں نبی مُلَّا يُؤُمِّ کے بعد چھ علماء ہوئے عمر عبداللہ زید بن ثابت ٹیکا یُٹی جب عمر ٹی اللہ کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول ان کے قول کے تابع ہوتا تھا 'اور علی 'ابی بن کعب' ابومولی اشعری ٹیکا یُٹینے جب علی ٹی اللہ کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول علی ٹی اللہ کے تالج ہوتا تھا۔

مسروق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا ہی اصحاب شاہ اللہ علیہ اسلامی اللہ مگاہیں سے عمرُ علی ابن مسعودٌ زیدُ ابی بن کعب اور ابومویٰ اشعری ٹھائٹھ صاحب فتو کی تھے۔

عامرے مروی ہے کہاں امت کے قاضی چار ہیں عمر علیٰ زید ابومویٰ اشعری ٹی ﷺ اوراس امت کے عقلاء چار ہیں عمرو بن العاص معادید بن ابی مفیان ومغیرہ بن شعبہ وزیاد ٹی ﷺ۔

عبدالله بن عمرو بن العاص الله عن عمروى ہے كه رسول الله مثالیج نے فرمایا كه جار آ دميوں سے قرآن حاصل كرو: عبدالله بن مسعود الى بن كعب معاذبين جبل وسالم مولائے الى جذيف جي الله م

ا بن عمر میں بنتا سے مروی ہے کہ جب مہاجرین اوّلین رسول الله مَالَّا اللهُ مَالِیُّا کے آنے سے بہلے کے سے مدینے آئے تو وہ العصبہ میں اترے العصبہ قباء کے قریب ہے ابوحذیفہ میں ہوئی سالم ان کی امامت کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان سب سے زیادہ قرآن جانئے تھے عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان مہاجرین اوّلین میں عمر بن الحظاب وابوسلمہ بن عبدالاسد شاہدین

# اخباراني والقات ابن سعد (صدوم) كالمن المنظمة المنظمة

عبدالله بن سلام في الدعد كاعلم كتاب:

یزید بن عمیرہ اسکسکی ہے جومعا ذکے شاگر دیتھے مردی ہے کہ معافر نے انجین علم دیا کہ وہ جارے طلب علم کریں عبداللہ بن مسعود ٔ عبداللہ بن سلام ٔ سلمان فاری اورعو بمر ابوالدر داء ٹی اٹھنے ہے۔

معاذ نی شورے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔

معاذ جی ہوئو کی وفات ہوگی اور بزید کونے میں آگئے وہ عبداللہ بن مسعود خیاہ نو کی مجلس میں آئے ان سے ملے تو ابن مسعود جی ہوئو نے کہا کہ معاذ بن جبل جی ہوئو ایسے پیشوا تھے جو یک موفی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے ان کے اصحاب نے کہا کہ ابراہیم ایسے پیشوا تھے جو یک وئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے ابن مسعود جی ہوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے۔ معاذ بن جبل جی ہوئوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے۔

مجاہد ولیسطانہ سے مروی ہے کہ "و من عندہ علم الکتاب" (اوروہ خص جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن سلام می الدعد ہے۔

مجاہد ولٹیمیلئے سے مروی ہے کہ "و شہد شاہد من بنی اسوائیل علی مثله" (اس فتم کی بات کی بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دی) انہوں نے کہا کہ اس شاہد کا نام عبد اللہ بن سلام میں ہوئیہ ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس قول میں مروی ہے کہ "ان یعلم علماء بنی اسوائیل" (اسے بنی اسرائیل کے علاء جائے ہیں) انہوں نے کہا کہ دہ علائے بنی اسرائیل پانچے تھے جن میں عبداللہ بن سلام میں ہیؤد ابن یا مین تقلبہ بن قیس اسدواسید تھے۔ ابوذ رغفاری شی الدونہ کی شان علم :

زاوان سے مروی ہے کہ علی تی ہوئوں ہے ابو ذر ہی ہوئوں کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عا جز رہے وہ بخیل وحریص تھے اپنے دین پر بخیل تھے اور علم پر حریص تھے وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے۔ انہیں علم عطا ہوتا تھا' اور انہیں روک دیا جاتا تھا' دیکھو'ان کے ظرف میں ان کے لیے بحرا گیا پہاں تک کہ وہ بحر گئے' مگر ان لوگوں کو بیدنہ معلوم ہوا کہ اس قول سے آپ کی مراد کیا ہے کہ ''وعی علما عجز فیہ' (انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے ) آیاوہ اس کے ظاہر کرنے سے عاجز رہے بیاس علم سے عاجز رہے جوان کے یاس تھا'یا اس علم کی طلب سے عاجز رہے جونی مثل تھیج سے حاصل کیا گیا۔ مرشد یا ابن مرشد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں ابوذ رغفاری کے پاس بیٹھا تھا' ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کوامیر المومین نے فتو کی دینے سے منع نہیں کیا؟ ابوذ ر میں ہوئے کہا: واللہ اگرتم لوگ تلوار اس پر (اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا) رکھ دو' اس بات پر کہ میں اس کلے کور ک کردوں جو میں نے رسول اللہ مُؤاٹیز کم سنا ہے تو میں ضرور اسے پہنچادوں گا قبل اس کے ایسا ہو ( یعنی حلق پر تلوار چلے )۔

ابوذر ٹیکھٹنے سے مردی ہے کہ ہم نے اس حالت میں ( یعنی اس قدرجلد ) رسول اللہ مَالِیْتِیْم کو ترک کر دیا ( یعنی آپ بذریعہ دفات ہم سے جدا ہوگئے ) کہ کوئی پرندہ آسان پراپنے پر بھی شد پھڑ پھڑانے پایا تھا کہ ہم نے آپ سے علم یادکرلیا۔ عبد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے اصحاب ثنائیڈنم:

شعبی ولیشینے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیئے کے زمانے میں چیفضوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعب معاذ بن جبل ابوالدرداء ٔ زید بن ٹاپت سعد اور ابوزید اور مجمع بن جاریہ مختائے نے صرف دویا تین سورتوں کے علاوہ پوراقر آن جمع کیا۔ ابن مسعود افائلند نے ستر سے زائد سورتیں آنخضرت مٹالیئے اسے حاصل کیں اور بقید قرآن انہوں نے مجمع سے سیکھا۔

عامرالشعنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مقاطیع کے زمانے میں انصار کے چی مخصوں نے قرآن جی کیا'معاذین جبل' ابی بن کعب زید بن ثابت' ابوالدرداء' ابوزید اور سعد بن عبید میں میٹھ نے 'جب ٹبی مکاٹیٹی کی وفات ہو کی تو مجمع بن جاریہ کو ایک یا دوسورت باقی رہ گئی تھی۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کدرسول اللہ مگالیو کے زمانے میں آبی بن کعب زید بن ثابت عثمان بن عقان اور تمیم داری ٹنا گئف نے قرآن جمع کیا۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے قادہ کو کہتے شا کہ رسول اللہ مُگالِیُّتِم کے عبد میں ابی بن کعب معاذین جبل زید بن ٹابت اور ابوزید ٹنامڈننم نے قرآن پڑھا' میں نے کہا کہ کون ابوزید' تو انہوں نے کہا کہ انس ٹیکھنڈ کے پیجاؤں میں سے۔

محدے مردی ہے کہ رسول الله منافیظ کی وفائت اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے اصحاب میں بیش ہے سوائے چار کے جو سب کے سب انصار میں سے متھے کی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا' پانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے' انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کوجع کیا زید بن عابت ابوزید معاذ بن جبل اور ابی بن کعب میں اختلاف جن میں اختلاف ہے' تمیم داری ہیں۔

قادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس تفاہدہ سے کہا کہ دسول اللہ مقالقیم کے زمانے میں قرآن کس نے جمع کیا 'انہوں نے کہا چارنے' جوسب انصار میں سے منے ابی بن کعب معاذبین جبل زید بن ثابت اور ایک انصاری نے جن کانام ابوز پر تھا۔ انس بین مالک جند عد سرم ہی سرک سدارا اور مقالفیلر کردیاں میں سائے قریب اصاب کردیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انس بن ما لک میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مگانٹی کے زمانے میں چارنے قرآن حاصل کیا' ابی بن کعب معاذین جبل زید بن ثابت اور ابوزید میں شیم۔

محمرین کعب الفرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کے زیانے میں پانچ انصار یوں نے قرآن جمع کیا' معاذین جبل عبادہ بن الصامت ابی بن کعب ابوایوب اور ابوالدرداء شاہیم

محدے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَقَامِ کے زمائے میں چار آ دمیوں نے قر آ ن جمع کیا' ابی بن کعب معاذ بن جبل زید بن

### اخبراني العالث ابن معد (صدوم) كالعالم المعالم المعالم

ثابت اورابوزید می گفتان دوآ دمیوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ عثان وتمیم داری میں اوربعض نے کہا کہ عثان وابوالدرداء پیرین میں۔

ابن مرسامولائے قریش سے مروی ہے کہ عثان بن عفان نے عمر شیاد ف کی خلافت میں قرآن جمع کیا۔

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انسار نے نی علی المجاز کے زمانے میں قرآن جج کیا معاذ بن جہل عبادہ بن صامت ابی بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انسار نے نی علی المجاز کا زمانہ ہوا تو آئیس بزید بن ابی سفیان نے کھا کہ المان شام اس قدر زیادہ ہوگئے اوران کی تعداداتی بڑھ کی کہ انہوں نے شہروں کو مجردیا آئیس ایک ایسے حص کی حاجت ہے جوقر آن کی تعلیم دی اور فقہ سکھائے کہ الموسین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کو قلیم دین عمر می الموسین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کو بلایا اوران سے کہا کہ مجھ سے تمہارے برادران ابال شام نے ایسے لوگوں کی مدد ما گی ہے جوائمیں باخی تعلیم دیں اور علم دین سکھا میں تم اپنے میں سے تمین سے میری مدد کروا اللہ تم پر رحمت کرئے اگر تم لوگ قبول کروق آپی میں قرعہ واللو اورا گرم میں سے تین آدمی بغیر قرعے کے قبول کر لیس قوہ وہ وہ اللہ تا ہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ باہم قرعہ واللو اورا گرم میں سے تین آدمی بغیر قرعے کے قبول کر لیس قوہ وہ وہ اورا بوالدر داء جی تنظم دوائد ہوئے اور ابی میں تم رہ وہ کہ تا ہم اس سے تین آدمی بغیر قرعہ وہ برپاؤگر کے ان میں کوئی ایسا ہوگا جوسکھ لے گائے جب تم دیکھنا کہ اس نے سے تم اورائی میں کہ باہم قرعہ والی ایس کو گوئی ایسا ہوگا جوسکھ لے گائے جب تم دیکھنا کہ اس نے تم دیکھنا کہ اس کے اور وہ بین قرعہ اورائی المانون میں وفات پائے عبادہ بعد کوئلسطین جو گئے اور وہ ہیں وفات بیائی والدرواء تیں ہوگئے اور وہ ہیں وفات تک برابرد شق ہی میں رہے۔
لیکن ابوالدرواء بی وفات تک برابرد شق ہی میں رہے۔

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ ابودرداء ٹی اور نے فرمایا کہ عالم نہیں ہوتا جب تک متعلم (طالب علم) نہ ہو اور عالم نہیں ہوتا تا وفتیکے علم برعامل نہ ہو۔

الی قلابے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی شور کہا کرتے تھے کہتم اس وقت تک پورے نقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتگہ تم قرآن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی پیونر نے فر مایاعلم حاصل کروا گریم اس سے عاجز ہوتو کم از کم اہل علم سے محبت ہی کرو'اورا گریم ان سے محبت نہ کروتو تکم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

ما لک بن دینارے مردی ہے کہ ابوالدرواء نے قرمایا کہ جوعلم میں بردھ گیاوہ ورویس بردھ گیا۔

یجیٰ بن عباونے اپنی حدیث میں کہا کہ سب سے زیادہ خوف ناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں ہیہ کہ قیامت کے دن جھے سے کہا جائے کہتم عالم شخے اور میں کہوں ہاں کچر کہا جائے تو تہہیں جو پچھلم تھا اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ ابوالد دداء جی ہؤوان لوگوں میں سے تھے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ عبدالرحل بن جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھوخبر دارابوالدرداء حکماء میں سے ایک ہیں کہ کھوخبر دار عمر و بن العاص بھی حکماء میں سے ایک ہیں دیکھوخبر دار کعب احبار علماء میں سے ایک ہیں کہ ان کے پاس بھلوں کی طرح علم تھا'اگر چہم لوگ ان کے معاملے میں کوتا ہی کرنے والے تھے۔

زيد بن ثابت شي الدنه كاعلم فرائض اورمهارت تخرير.

یا س ہیں یا تے۔

زیدِ بن ثابت می اوگوں ہے کہ جھے ہے رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ میرے پاس غیرزبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں' میں پیند نہیں کرتا کہ انہیں کوئی اور پڑھے کیا تم سے ممکن ہے کہتم خط عبرانی یا فرمایا سریانی سیکھ کو میں نے کہاہاں پھر میں نے اسے سترہ شب میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت میں شاہدے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مگالیکی مدینے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہتم یہود کی تحریر سیھلؤ کیونکہ واللہ میں اپنے خط پر یہود سے مطمئن نہیں ہوں پھر میں نے اسے نصف ماہ سے بھی کم مدت میں سیھ لیا۔

زید بن ثابت می افغانے سے مروی ہے کہ میں اس حالت میں رسول اللہ می ایس آیا گیا ہے آپ آپ اپنی ضروریات لکھارہے تھے آپ نے فرمایا قلم اپنے کان پر رکھالو کیونکہ زید لکھوانے کے لیے زیادہ یا در کھتے ہیں۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَم زيد بين -

انس بن مالک ٹھائنڈنے نبی ملائنڈ اسے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فرائض کے جانے والے زید بن ثابت ٹھائنڈ ہیں۔

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ عمر وعثان میں تضاء وفتو کی وفرائض وقر اءت میں زید بن ثابت میں شور پر کسی کومقدم نہیں کرتے تھے۔

مویٰ بن علی بن رباح نے اپنے والد سے روایت کی کہ جابیہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئے نے خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جوشخص فرائض (مُسائل تر کہ دمیراث) کو چھٹا جا ہے وہ زید بن ثابت میں ہوئے کے پاس آئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الفائد نے زید بن ثابت می الفائد کو قضاء پر عامل بنایا اوران کے لیے تخواہ مقرر کی۔
عبد الرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر میں الفائد ہر سفر میں زید بن ثابت میں الفائد بناتے سے باراوی نے
یہ کہا کہ جس سفر کا آپ ارادہ کرتے ہے عمر میں الفائد لوگوں کو شہروں میں بھیجا کرتے ہے " عمر میں الفائد کے پاس نام ذرلوگ بلائے جاتے ہے پھر ان سے زید بن ثابت میں الفائد کو بھی کہا جاتا تھا تو کہتے ہے کہ زید کا رشہ میر ہے نزدیک کم نہیں ہوا۔ لیکن اہل شہران امور میں زید کھتان ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں 'وہ جو کھوزید کے پاس پاتے ہیں گئی اور کے

قبیصہ بن ذویب بن طلحہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت میں اندائے میں عمر وعثمان میں اندائے میں اور علی شی اندائے کے زمانے میں قضاء وفتوے وفرائض وقراءت کے رئیس رہے اس کے بعد ( یعنی علی میں اندائے میں کہ بینہ کے بعد ) پانچ سال تک رہے میں معاویہ والی ہوئے تو بھی وہ ای طرح رہے یہاں تک کہ 80 ھے میں زید کی وفات ہوگئی۔ شععی ولٹینڈے مروی ہے کہ ابن عباس مخالات خالات نوابت مخالات کا ایکٹر لی اور کہا کہ اس طرح علاء اور بزرگوں کے ساتھ کمیا جاتا ہے۔

مروق سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا اصحاب نی مظاہلے کو دریافت کیا تو زید بن ثابت تھ الدہ مضبوط عم والوں میں نظر اللہ بن الاشجع سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والتی نے جو پھے تضاء کاعلم حاصل کیا یا جس سے وہ فتو کی دیا کرتے ہے اس کا اکثر حصد زید بن ثابت تھ الدہ سے تھا 'بہت کم الیا ہوا کہ کوئی مقدمہ یا ہوا فتو کی ابن المسیب کے پاس آئے جے ان اصحاب نی مظاہلے کی جانب سے بیان کیا جائے جو مدینے سے باہر تھے کہ انہوں نے بین کہا ہو کہ زید بن ثابت تھ الدہ واس کے بعد کہاں ہیں 'کیونکہ وہ معاملات تضامیں جو ان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں کہاں ہیں 'کیونکہ وہ معاملات تضامی جو ان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں بھیرت رکھنے والے ہیں جو ان کے پاس آئے ہیں جن میں کچھ (فیصلہ کی اور کا) سنانہیں گیا' ابن المسیب کہتے تھے کہ مجھے زید بن ثابت کا کوئی الیا قول نہیں معلوم جس پر مشرق ومغرب میں اجماع کر کے مل شرکیا جائے یا اس پر اٹل معرم ل شرکریں ہمارے پاس ان علی سے سوااور لوگوں سے احاد بیث وظم آتا ہے جن پر ہیں نے شاور لوگوں کوئل کرتے دیکھا اور ندان کو جو ان کے درمیان ہیں۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جس روز زید بن ثابت ٹی پیؤد کا انقال ہوا ہم ابن عمر ٹی پیٹن کے ہمراہ تنے میں نے کہا کہ آج انسانوں کا عالم مرگیا' ابن عمر ٹی پیٹن نے کہا' آج اللہ ان پر رحمت کرے' وہ عمر ٹی پیئؤ کی خلافت میں لوگوں کے عالم اور اس (خلافت ) کے علامہ تنے' عمر ٹی پیئونے نے عالم لوگوں کو شہروں میں منتشر کر دیا تھا انہیں اپنی رائے سے فتوی دینے کو منع کر دیا تھا اور زید بن ثابت ٹی پیئو مدینے بی میں بیٹھ کراہل مدینہ کو اور ان کے علاوہ آنے والوں کو فتوی دیتے رہے۔

معنی ولٹیونے مروی ہے کہ مروان نے ایک شخص کوڑید بن ثابت ہی ہوئد کے لیے پس پردہ بٹھایا بھراس نے اسے بلایا 'وہ بیٹھ کرزید سے سوال کررہا تھا اورلوگ لکھ رہے تھے ڑید نے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اے مروان میراعذر قبول کر میں صرف اپنی رائے سے کہتا ہوں ۔ رائے سے کہتا ہوں ۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب زید بن ثابت ہی ہوئو فن کیے گئے تو ابن عباس ہی ہوتا نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا'وہ آ دمی مرجا تا ہے جوکسی ایسی شے کا عالم ہوتا ہے کہ اس کے سوادوسر ااس کا عالم نہیں ہوتا تو جوعلم اس کے ساتھ تھاوہ چلاجا تاہے۔

قادہ سے مروی ہے کہ جب زید بن ثابت <sub>مین</sub> نافیہ کا انقال ہوا اور وہ دفن کر دیئے گئے تو ابن عباس <sub>میں م</sub>ین نے کہا کہ اس طرح علم جا تاہے۔

عمار بن ابی عمار سے مروی ہے کہ جب زید بن ثابت خاد نو کا انتقال ہوا تو ہم لوگ قصر کے سامید میں ابن عمال مخاد من پاس بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ علم اس طرح جا تا ہے آتے بہت ساعلم فن کردیا گیا۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جس وقت زید بن ثابت جی دو کا انتقال ہوا تو ابو ہریرہ میں دو نے کہا کہ آج اس امت کا

# الطبقات ابن معد (صدوم) المسلم المسلم

علامهمر كيا شايداللدابن عياس فيدين كوان كاجانشين كردك

علم حديث مين أبو بريره تن الدعد كاب مثال مقام:

ابو ہریرہ تفاط سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تا ہے جھے نے مایا کہ اپنا کیڑا پھیلاؤ میں نے اسے پھیلا دیا 'پھر جھے رسول اللہ سکا تی آئے نے دن بھر حدیث فرمائی 'میں نے اپنا کیڑا اپنے پیٹ کی طرف سمیٹ لیا 'میں اس میں سے بچھ نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی تھی۔

ابو ہریرہ میں فونسے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مظافی ہے عرض کی کہ آپ سے بہت حدیثیں سنی مگرانہیں بھول گیا' آپ نے فرمایا اپنی چا در پھیلاؤ' میں نے اسے پھیلادیا پھرآپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی چھڑک دیااور فرمایا اوڑھتو' میں نے وہ اوڑھ کی اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابو ہریرہ تفاظ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافظ کے دو برتن محفوظ کر لیے ہیں ان میں سے ایک کومیں نے پھیلا دیا اور دوسر سے کو اگر میں پھیلا وَں تو پیزخرہ کاٹ دیا جائے۔

ابو بریرہ تفاط مروی ہے کہ اوگ کہتے ہیں کہ ابو بریرہ تفاط نے دریت کی کڑت کردی واللہ اگر کاب اللہ عزومل میں دوآ یتیں نہ بوتیں تو میں ایک صدیث بھی بیان نہ کرتا کی روہ یہ آیت پڑھتے تھے: ﴿ان الذین یک تعون ما انزلنا من البینات والھ لئی ﴾ (وہ لوگ بوان دلائل کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیں) یہاں تک کہ وہ آیت کے اس مصتک وی تی تھے: ﴿فاولنك اتوب علیهم وانا التواب الرحیم ﴾ (یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں درگر درکروں گا اور میں بڑا درگر در کرنے والا اور دم کرنے والا اور دم کرنے والا ہوں)۔

پیم کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال ہیہ ہے کہ ہمارے برادران مہاجرین کو بازاروں کی آمد ورفت نے مشغول کرلیا تھا' ہمارے برادران انصار کو مالی کا موں نے مشغول کرلیا تھا۔ ابو ہریرہ ٹی ہونہ صرف اپنی شکم پری پر رسول اللہ عَلَیْتِ کے ساتھ رہے تھے' وہ الی با تیل شختے ہتے جود وسرے لوگنہیں سنتے تھے اوروہ الی با تیں یاد کر لینتہ تھے جوادرلوگنہیں یاد کرتے تھے۔

ابو ہریرہ خاد میں سے مردی ہے کہ رسول اللہ طَالَقَیْمُ نے فرمایا: جو محض کسی جنازے پر عاضر ہوگا تو اس کے لیے ایک قیراط ہے (قیراط دینار کا ایک حصہ) ابن عمر خادین نے کہا کہ ابو ہریرہ خادیدہ تم بچھ حدیث بیان کرتے ہو۔ اس پر غور کر لیا کرو کیونکہ تم نی مُنافِیْمُ ہے بکثر ت حدیث بیان کرتے ہو ابو ہریرہ خادیدہ ان کا ہاتھ پکڑ کرعا کشہ خادیدہ کیا سے گئے اور کہا کہ آپ انہیں ہتا و بیک کہ آپ نے رسول اللہ عَلَیْمُونِم کو کیونکر کہتے سنا عاکشہ خادیدہ نا ابو ہریرہ خادید کی تقدیق کی چھر ابو ہریرہ خادیدہ نے کہا کہ اب ابوعبد الرحلی جھیے نی مَنافِیْمُ کی صحبت سے نہ تو تھورکی کا شت نے روکا اور نہ ہازاروں کی (بغرض تجارت) آ مدورفت نے ابن عمر خادیدہ نے کہا کہ اب کہا کہ اب کہا کہ ابو ہریرہ خادیدہ کی حدیث کے حافظ ہو۔

ابو ہریرہ بی دونوں ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ می دونو نے رسول اللہ مَا اَلَّیْرَا ہے احادیث کی روایت میں کثرت کی ہے کچرمیں ایک شخص سے ملا اور کہا کہ کل عشاء میں رسول اللہ مَا اَلْیُوَا نے کون می سورت پڑھی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا کیاتم اس میں نہیں منظاس نے کہا'' ہاں'' میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلاں فلاں سورت پڑھی۔ ابُو ہریرہ ٹی ایشوں سے مروقی ہے کہ عرض کی نیا رسول اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت میں سب سے زیادہ سعید (کامیاب) کون ہوگا' آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ٹی اسٹو میرا گمان میتھا کہتم سے پہلے مجھ سے مید میث کوئی نہیں پوچھے گا'اس وجہ سے کہ میں حدیث پرتمہاری حرص کود کچھاتھا قیامت کے روز سب سے زیادہ میری شفاعت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے دلی خلوص سے 'لااللہ اللہ'' کہا۔

عمرو بن بیجیٰ بن سعیدالاموی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ عاکثہ مخالات ابو ہریرہ مخالات کی کہ ماکثہ مخالات کی کہ عاکثہ مخالات کے اللہ منالیقیا سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہوجنہیں میں نے آپ سے نہیں سنا' ابو ہریرہ مخالات کے کہا' اے ام المونین ؓ! میں نے انہیں اس حالت میں حاصل کیا ہے کہ آپ کوسر مہدانی اور آسینے نے ان سے بازر کھا' مجھے ان چیزوں میں سے کسی نے مشغول نہیں کیا۔

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ میں نے بزید بن الاصم کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ ٹی ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ٹی ہوئہ تم نے حدیث کی کثر ت کردی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ تمام باتیں بیان کردوں جو میں نے رسول اللہ مُثَاثِیْتُم سے بنی ہیں تو تم لوگ مجھے گھورے پر بھینک دو گے اور مجھ سے بات نہ کرو گے۔

محرین ہلال نے اپنے والدے اورانہوں نے ابو ہریرہ ٹھائیڈے دوایت کی کدا گرمین تم لوگوں کوان تمام ہاتوں ہے آگاہ کردوں جومین جامنا ہوں تولوگ مجھے جہل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کدابو ہریرہ ٹھائیڈ مجنون ہے۔

مفسرقر آن سيرنا عبدالله بن عباس طيالة منا

ابن عباس بن سیست مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّیْنِیَّا نے میرے لیے دومر تبددعا فر مانی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کرے۔ ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِّیْنِیَّا نے مجھے بلایا 'میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا: اے اللہ انہیں حکمت اور تقسیر قرآن کاعلم دے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ نبی شکافیٹی نے فر مایا: اے اللہ ابن عباس میں بین کو حکمت عطا کراور انہیں تفییر کاعلم دے۔ ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹافیٹیل میمونہ ہیں تھ میں تھ میں نے آپ کے لیے رات کے وضو کا نہ پانی رکھ دیا تو فر مایا: اے اللہ انہیں دین کاعلم ونہم عطا کراور انہیں تقییر کاعلم دے۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ایٹو اہل بدر کواپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیتے تھے عمر میں ا نے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا اور مجھ سے بھی' میں نے جواب دیا تو عمر میں انڈونے ان لوگوں سے کہا کہ جو پچھتم دیکھتے ہواس کے بعد مجھے ان ہر ( بینی این عباس میں ایس میں تھا نظر عنایت ہر ) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔

### ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدروم) ﴿ المُعلَّى المُعلَّى المُعلَّى المُعلَّى الْمُعلَّى الْمُعلَّى الْمُعلَّى المُعلَّى ا حضرت ابن عباس شاهد فقا محابه وتا بعين كي نظر مين:

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ عمر وعثان میں میں دونوں ابن عباس میں میں کو بلاتے تھے اور اہل بدر کے ہمراہ ان سے بھی مشورہ لینتے تھے' وہ عمر وعثان میں میں کے زمانے میں اپنی وفات تک مفتی رہے۔

مسروق ولیٹیلئے سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ اگر ابن عباس ٹی ٹیٹن ہم لوگوں کی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان سے وصول نہ کرئے نضر (راوی) نے اس حدیث میں اثنا اور زیادہ کیا کہ ابن عباس ٹی ٹین کیسے اچھے تر جمان قرآن ہیں (مفسرقرآن ہیں)۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ ابن عباس تھاؤی کیے انتھے ترجمانِ قرآن ہیں (مفسرقرآن ہیں)۔ ابن عباس تھاؤیں سے اللہ تعالیٰ کے قول وما یعلمھ والا قلیل میں (لیعنی انہیں سوائے چند کے کوئی نہیں جانیا) مروی ہے کہ میں ان چند میں ہوں اور وہ سات آ دمی ہیں۔

عبیداللہ بن ابی یز بدے مروی ہے کہ ابن عہاس کی پین سے جب کوئی امر دریافت کیا جاتا تھا تو اگروہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اسے بتادیتے تھے'اگروہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ مُلَّا فَیْنِ سے مروی ہوتا تو اسے بتادیجے'اگران میں سے کسی سے مروی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے اجتہا دکرتے تھے۔

عجابدے مروی ہے کہ ابن عباس میدان کا نام ان کے کثر تعلم کی وجہ سے دریار کو دیا گیا تھا۔

عطاءے مروی ہے کہ ابن عباس ہی ہیں کو دریا کہا جاتا تھا اور عطاء تو ( بجائے ابن عباس ہی ہیں کہنے کے ) کہا کرتے تھ کہ دریانے کیا اور دریانے کہاوغیرہ۔

طاؤس مروی ہے کہ میں نے کسی شخص کوابن عباس میں ویں سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ ٹم اس لڑکے یعنی ابن عباس چھٹھنا کے ساتھ ہوگئے اور ٹم نے ا اکا براصحاب رسول اللہ منافین کے چھوڑ دیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ستر اصحاب رسول اللہ منافین کے کہا کہ جب وہ ہاہم کسی امر میں مناظرہ کرتے تھے۔ مناظرہ کرتے تھے تو ابن عباس چھٹین کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔

یوسف بن مبران سے مروی ہے کہ ابن عباس میں میں سے قرآن بہت پوچھا جاتا تھا' وہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح ہے' اور اس طرح ہے کیاتم نے شاعر کواس طرح کہتے نہیں سنا ( بعنی محاور ہ قرآنی برشاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے )۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ علی وابن عباس ٹی ایٹنے دونوں میں ابن عباس ٹی اپنی قرآن کے زیادہ عالم شے اور دونوں میں علی ٹی اور مبہمات کے (لیعنی جن کی مراد واضح نہیں ہے ) زیادہ عالم تھے۔

ابن جرت کے مروی ہے کہ عطاء نے کہا کہ کچھلوگ ابن عباس میں دین کے پاس شعر دریافت کرنے کے لیے اور پچھلوگ عرب کی جنگیں اوران کے واقعات ( دریافت کرنے ) کے لیے ان میں سے کوئی فتم ایسی نبقی جو وہ جا ہے اوران کے سامنے پیش نہ کرے۔

حسن می دو سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس میں دون بہلے مخص ہیں جنہوں نے بھرے میں شہرت حاصل کی اور وہ

ز بردست مقرراور بهت علم والے تصانبوں نے سور و بقرہ پڑھی اوراس کی ایک ایک آیت کی تغییر کی۔

ابن عباس می میں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَالَّيْنِ کی وفات ہوگئ تو میں نے ایک انصاری ہے کہا کہ اصحاب رسول م مَالَّیْنِ کو بلالا وَ تو ہم تم ان سے حدیث دریافت کریں کیونکہ اس وفت بہتیرے صحابی موجود ہیں انصاری نے کہا: اے ابن عباس میں ہیں ترتجب ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند ہیں حالانکہ رسول اللہ مَنَّالَیْنِ کے اصحاب میں جیسے لوگ ہیں وہ ہیں (یعنی کیسے جلیل القدرلوگ ہیں )۔

ابن عباس میں میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال ترک کر دیا اور خود ہی آ کے اصحاب رسول اللہ مَنَّا اللَّمِ عَلَیْ اِ اِسْ عَنْ اِسْ عَنْ اِللَّمِ عَلَیْ اِ اِسْ مَنْ اِللَّمِ عَلَیْ اِ اِسْ کے دروازے پر جاتا تھا جب کہ وہ قیلو لے میں ہوتا تھا' اپنی چا دراس کے دروازے پر چھالیتا اور آندھی جھے پرمٹی ڈالتی تھی' چھروہ خص جھے دیکھا تو کہتا کہ اے رسول اللہ کے پچا کے بیٹے آپ کو کیا ضرورت لائی' آپ نے جھے کیوں نہ بلا بھیجا کہ میں آپ کے پاس آجاتا' میں کہتا تھا کہ' جہیں' جھ پر آپ کے پاس آنے کا حق زیادہ ہے' پھر میں ان سے صدیث یو چھتا تھا۔

وہ انصاری زندہ رہے انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہلوگ میرے گر دجمع ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں کہنے لگے سے نوجوان مجھ سے زیادہ عاقل ہے۔

ابن عباس میں ہوں ہے کہ میں نے رسول اللہ مگالیٹی کی اکثر حدیثیں انصار کے پاس سے پاکیں میں کسی شخص کے پاس جاتا تھا اور اسے سوتا ہوا پاتا تھا تو اگر میں چاہتا تو میرے لیے اس کو جگا دیا جاتا ' مگر میں اس کے دروازے پر بیٹے جاتا تھا' اور آتا تھا۔ آندھی میرے منہ پر تچیٹرے مارتی تھی۔وہ جب بیدار ہوتا تو میں جو چاہتا تھا اس سے پوچھتا تھا' اور واپس ہوجاتا تھا۔

الى كلثوم مے مروى ہے كہ جب ابن عباس تفاق فن كرديئے كئے توابن الحفيد نے كہا كمآج اس امت كااللہ والا چل بسا۔ حضرت ابن عباس شكاليفن كا حلقه ورس:

عبیداللہ بن عبداللہ بن عنبہ سے مروی ہے کہ ابن عباس پی پینہ خصلتوں میں لوگوں سے بڑھ گئے تھے علم میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھا' فقہ میں ان کی رائے کی حاجت ہوتی تھی' اورعلم وعطاء واحسان میں میں نے کئی شخص کو نہ دیکھا جورسول اللہ سُلَّا ﷺ کی حدیث کا جس میں وہ سب سے آگے تھے ان سے زیادہ جاننے والا ہو' یا ابو بکر وعمر وعثمان پی اللہ کوئی ان سے زیادہ جاننے والا ہو' ان ہو' ان سے زیادہ کوئی ان سے زیادہ کوئی ان سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یا سمجھ رکھتا ہو' یا ان سے زیادہ شعر وعربیت کا اور تفسیر قرآن وحساب و فرائض کا جاننے والا ہو' نہ واقعات گزشتہ کا ان سے زیادہ کوئی ان سے زیادہ صائب اللہ کے تھا۔

الرا کرتھا۔

وہ ایک روز بیٹھتے تنے تو صرف فقہ کا درس دیتے 'ایک روز صرف تفسیر کا'ایک روز صرف مغازی کا'ایک روز صرف شعر کا اور ایک روز صرف تاریخ عرب کا' میں نے کسی عالم کو بغیراس کے بھی ان کے پاس بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھک نہگئے ہوں' اور میں نے بھی کسی طالب علم کوئیس دیکھا کہ اس نے ان کے پاس علم نہ پایا ہو۔

داؤ دین جبیرے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب ولٹھائے کو کہتے سنا کہ ابن عیاس میں پیشاسب سے زیادہ عالم ہیں۔

عامر بن سعد بن ابی وقاص شی شدہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدگو کہتے سنا کہ میں نے کسی کو ابن عباس جھ ہوتا سے زیادہ حاضر الفہم' کامل العقل' کثیر العلم متحمل مزاج نہیں دیکھا' میں نے عمر بن الخطاب شی شدہ کو یکھا تھا کہ وہ انہیں امور مہمہ کے لیے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس امر مہم آیا ہے پھروہ اپنے قول کو آگے نہ بڑھاتے تھے حالا تکہ ان کے آس پاس مہاجرین وانصار میں سے اہل بدر بھی ہوتے تھے۔

بنہان سے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ جھ پینوناز وجۂ نبی مُلا پینے سے کہا کہ میں لوگوں کا تفاق ابن عباس ہی پیناپر دیکے اہوں' توام سلمہ جی پینونانے کہا کہ وہ بقیدلوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عائشہ جی ہونا کے مروی ہے کہ انہوں نے جج کی راتوں میں ابن عباس جی ہیں گواس طرح دیکھا کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے صلفے تھے اور مناسک (حکام جج) کیو چھے جارہے تھے عائشہ جی ہونا نے کہا کہ وہ بقیدلوگوں سے زیادہ مناسک کے عالم ہیں۔

ابن عباس ٹھائٹن سے مروی ہے کہ میں ایک روز عمر بن الخطاب ٹھائٹنے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پو چھا جو یعلیٰ بن امیہ نے یمن سے ککھاتھا' میں نے انہیں اس کے بارے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہتم نبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

الی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رہی اٹن کو کہتے سنا کہ ابن عباس بی اٹن ہم سب سے زیادہ عالم ہیں ۔عکر مہ سے مروی ہے کہ میں نے معاویہ بن افی سفیان کو کہتے سنا کہ تہار ہے مولی (لیعن عکر مہ کے آتا وآزاد کرنے والے) واللہ مردہ وزندہ سب سے زیادہ فقید ہیں ۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقال امت کے اللہ والے (ربانی) ہیں جومردہ وزندہ سب سے زیادہ عالم ہیں۔

طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس ٹھائین مضبوط علم والوں میں سے تھے (الرائخین فی العلم میں سے تھے)۔

طاؤس نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عباس میں ہن اس طرح لوگوں پر چھا گئے تھے جس طرح کھجور کے لمبے درخت چھوٹے درختوں پر چھاجاتے ہیں۔

سغید بن جیر سے مروی ہے کہ ابن عباس ہی ہیں مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے پھراگر وہ اجازت دیتے تھے کہ میں ان کے سرکو بوسد دوں تو میں یوسد دیتا تھا۔

ما لک بن ابی عامرے مردی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس میں پیشن کوفیم و ذکاوت وعلم دیا گیا میں نے عمر بن الخطاب میں پیٹو کونییں دیکھا کہ انہوں نے کسی کوان پر مقدم کیا ہو۔

محمد بن ابی بن کعب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ابی بن کعب کو اس وقت کہتے سا کو ان کے پاس ابن عباس میں منت سے جب وہ کھڑے ہوئے تو والد نے کہا 'بیاس امت کا علامہ ہوگا' اس کو عقل وقہم دی گئی ہے اور رسول الله مقالیم ا ان کے لیے دعا کی ہے کہ (اللہ ) نہیں وین میں فقیہ کرے۔

## اخبرالبي الفيات ابن معد (صدوم) المسلك المسل

ابن عباس تی شن سے مروی ہے کہ میں نے جبریل صلوات اللہ علیہ کو دومر تنبہ دیکھا اور رسول اللہ سکا تی آم نے میرے لیے دو مرتبہ دعا قرمائی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس میں پیش کو بخارتھا' عمر بن الخطاب میں اللہ عیادت کے لیے آئے 'عمر میں اللہ بنا کہ تمہار سے بیاری نے ہمار سے ساتھ کوتا ہی کی اللہ ہی سے مدد جا ہی جاتی ہے نہ

ابی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس مخالات کو کہتے سنا کہ مجھ سے بھی کسی شخص نے کوئی حدیث بیان نہ کی جو میں نے اس سے بع چھنہ لی ہو میں ابی بن کعب مخالات کے دروازے پر سوجاتا تھا' اس سے بع چھنہ لی ہو میں ابی بن کعب میں شائند کے دروازے پر سوجاتا تھا' اگر آنہیں میری موجودگی کاعلم ہوجاتا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جورسول اللہ مُکاٹیٹی کی وجہ سے تھا ضرور ببند کرتے کہ آنہیں میرے لیے بیدار کردیا جائے۔لیکن میں نابیند کرتا تھا کہ آنہیں ملول کروں۔

سلمی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس میں تو کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پر وہ رسول اللہ سَالِ ﷺ کے سیجھافعال ابورافع سے بوچھا کرلکھ رہے تھے۔

ابوسلمہ حضری سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس جھائی کو کہتے سنا کہ میں رسول اللہ علی آئے کے اسحاب مہا جرین وانصار کے اگابر کے ساتھ لگار ہتا تھا'ان سے رسول اللہ علی آئے مغازی اور ان کے بارے میں جوقر آن نازل ہوا بوچھا کرتا تھا؛ میں ان میں سے جس کے پاس آیا وہ رسول اللہ علی آئے کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے آنے سے ضرور خوش ہوا ایک روز الی بن کعب سے جوراتین فی العلم (مضبوط علم والوں) میں سے متھاس قرآن کو بوچھنے لگا جو مدینے میں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سورتیں نازل ہوئیں اور اس کا بقید کے میں۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص می دونہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس می چوگز رگیا اس میں ہم سب ہے زیادہ عالم ہیں اور ان معاملات میں جن میں ( کتاب وسنت میں ہے ) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ ہیں عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی ابن عباس میں میں کوخمردی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی علم ہے اور وہ بھی رسول اللہ منافقی ہے حلال وحرام دریافت کیا کرتے تھے۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے بھی کمی شخص کونہیں دیکھا کہ وہ ابن عباس جی شن سے اختلاف کر کے ان سے جدا ہوا ہو۔ پھراس نے انہیں نتلیم نہ کیا ہو۔

یعقوب بن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس وقت انہیں کہتے سنا جس وقت ابن عباس جی ہوئی کی وفات کی خبر پنجی انہوں نے اپناایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ برد باراور سب سے زیادہ عالم مرگیا' بے شک ان کی وجہ سے اس امت پر الیم مصیبت آگئی جس کی تلافی نہیں ہو عتی۔

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس میں بن کی وفات ہوئی تو رافع بن خدیج نے کہا کہ آج وہ شخص مرگیا جس کے علم کی حاجت تمام مشرق ومغرب میں تھی۔ عبدالله بن عمر شياط، كي علمي احتياط:

ابوجعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَقَيْم کے اصحاب میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب جھا ہوں سے زیادہ کوئی محتاط شہ تھا کہ رسول اللہ مَا لَقَیْم سے کوئی حدیث سے تو نہ اس میں کچھ بڑھائے نہ گھٹائے۔

عمرو بن دینارسے مروی ہے کہ ابن عمر خیافتین نوجوانوں کے فقہاء میں شار کیے جاتے تھے شعبی ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ ابن عمر خیافتین حدیث کے زبر دست عالم شخ فقہ میں زبر دست عالم نہ تھے۔

عبدالله بن عمر وابن العاص مي النفا:

عبدالله بن عمرو نی بین سے مروی ہے کہ میں نے جو کچھ نی منگانی اسے ساتھا آپ سے اس کے کھنے کی اجازت جا ہی آپ نے جھے اجازت دی کھر میں نے اسے کھا عبداللہ می اللہ خی اللہ نے اس کتاب کانام' الصادقہ'' رکھاتھا۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی پیٹنا کے پاس ایک کتاب دیکھی تومیں نے دریافت کیا' انہوں نے کہا کہ یہ' الصادقہ'' ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جومیں نے رسول اللہ مکا تینے سے اس طرح سنیں کہ ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ ندتھا۔

#### چندفقيه صحاب شياشه

محمر بن سیر مین سے مروی ہے کہ عمران بن الحصین حدیث میں رسول اللہ مثالیقیا کے ثقنہ اصحاب میں شار کیے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقیا کے اصحاب میں سے شام میں کوئی ندر ہا جوعبادہ بن الصامت اور شداد بن اوس چھٹن سے زیادہ ثقنۂ زیادہ فقیداور زیادہ پیٹندیدہ ہو۔

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے اصحاب جب بیٹے کر باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں فقہ ہوتی تھیں' سوائے اس کے کہ وہ کسی کو تھم دیں کہ وہ انہیں سورت پڑھ کرسائے یا کوئی آ دمی از خود قرآن کی سورت پڑھ کرسائے۔

حظلہ بن ابی سفیان نے اپنے اساتذہ ہے روایت کی کہ نوجوان اصحاب رسول الله مظافیظ میں ابوسعید خدری می استعداد زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا۔

ام المومنين سيده عا ئشه خيالة غاز وجيرنبي مَاليَّيْنَا

قديصه بن ذويب بن حلحله من مروى ب كه عائشه ويدائنا اتن بوي عالم تعين كدرسول الله مَثَالَيْنَ كا كابر صحابه ويدائنا ان

ابوبردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ اصحاب رسول اللہ مظافیۃ جب کسی بات میں شک کرتے تھے تو عاکشہ مخاصطنا ہی سے پوچھتے تھے وہ ان کے پاس اس (بات) کاعلم پاتے تھے۔

مسروق سے مروی ہے کدان نے کہا گیا کہ آیا عاکشہ تھا منظ فرائض اچھی طرح جانی تھیں انہوں نے کہا'' کیا خوب قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے انہیں رسول الله مظالی کے اسحاب کی استانی دیکھا کہ اکا برصحابہ تھا گئے ان سے فرائض یو جھتے تھے۔

ا بی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ نئ ہوٹا سے زیادہ نہ کسی کوست رسول اللہ مٹافیق کا عالم دیکھا' نہ کسی ایسے معاطم میں جس میں رائے گی حاجت ہوان سے زیادہ عالم دیکھا اور نہ کسی آیت کے شانِ نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا' نہ فرائض ہی میں ۔

محود بن لبید نے مروی ہے کہ ازواج نبی مظافرہ کے کثیر احادیث حفظ کیں مگر نہ عائشہ و ام سلمہ جیست کے برابر' عائشہ جیسٹنا محمروعثان جیسٹن کے عہد میں اپنی وفات تک فتو کی دیتی رہیں'ان پراللّٰد کی رحمت ہو رسول اللّٰہ سَلَقْیَا کے بعد آپ کے اکابر اصحاب عمروعثان جیسٹن ان کے پاس بھیج کراحادیث دریا دنت کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشۂ ابو بکر وعمر وعثان میں اٹنے کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پرفتو کی دیتی رہیں (اللہ تعالی ان پر رحمت کرے) میں برابران کے ہمراہ رہا 'اوران کا احسان میر سے ساتھ رہا ' میں برعلم ابن عباس میں ہوتا ہے ساتھ بھی بیٹھتا تھا 'میں ابو ہر یرہ اور ابن عمر میں اللہ ہم سے اور بہت زیادہ بیٹا ہوں ' ور بہت زیادہ بیٹا ہوں ' وہاں یعنی ابن عمر میں ہوتا ہوں کہ اور علم اور عظمت اور ان امور سے آگا ہی تھی جن کا آئیس (ابو ہر ریہ میں ہوئا کے نہ استان کی وجہ:
اکا برصحا یہ سے قلت روایت کی وجہ:

محمد بن عمرواسلمی نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیجا کے اکا براصحاب سے صرف اس لیے روایت کی قلت ہے کہ وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت ہوو فات پا گئے' صرف عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب شاہر بن سے کثر ت ہوئی اس لیے کہ بید دونوں والی ہوئے' ان دونوں نے لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا۔

رسول الله سَلَّيْظِ كِتمَام اصحاب المريق جن كَى اقتداء كى جاتى تقى الن كے ہركام كوجودہ كرتے تھے يادر كھا جاتا تھا'ان نے نوكى يوچھا جاتا تھا'وہ فقوكی دیتے تھے انہوں نے احادیث سنیں اور دوسروں تک پہنچا كيں۔

رسول الله مَا لَيْدُ مَا كَابِراصحاب آپ سے حدیث بیان کرنے میں بہنبت اوروں کے بہت کم رہے مثلاً ابوبکر وعثان طلحہ ٔ زبیر معدین ابی وقاص عبدالرحلٰ بن عوف ابی عبیدہ بن الجراح 'سعید بن زید بن عمرو بن نقیل ابی بن کعب 'سعد بن عبادہ' عبادہ بن الصامت اسید بن الحضیر' معاذبن جبل' اورانہیں کے ہم پلیدوسرے لوگ۔

## اخباراللي القيات المن معد (مددوم)

ان لوگوں سے کثیر احادیث نہیں آئیں جیسا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کے نوجوان اصحاب سے آئیں مثلاً جابر بن عبد اللہ سکا ٹیٹی کے نوجوان اصحاب سے آئیں مثلاً جابر بن عبد اللہ سکا ٹیٹی کے نوجوان اصحاب سے آئیں بن مالک بڑاء ابوسعید خدری ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب عبد اللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن عباس رافع بن خدیج انس بن مالک بڑاء بن عازب جن پینے اور ان کے ہم بلہ لوگ۔

یہ سب کے سب فقہائے اصحاب رسول اللہ مُلَّالِيَّا مِیں شار کیے جاتے تھے اور مُع اپنے ہم جنسوں کے رسول اللہ مُلَّالِیَّا مِیں شار کیے جاتے تھے اور مُع اپنے ہم جنسوں کے رسول اللہ مُلَّالِیَّا کی ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کم عمر تھے جیسے عقبہ بن عامر المجہٰی نزید بن خالد الرق کی عمران بن الحصین نعمان بن بشر معاویہ بن البسلی سبل بن سعد الساعدی عبداللہ بن یزید الحصٰی 'مسلمہ بن مخلد الرق کی رسیعہ بن کعب اسلمی اور ہنداور اسا وفر زندان حارث الاسلمی جو دونوں رسول اللہ مُلَّالِّیْنِ کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ا کثر روایت وعلم ان اصحاب رسول الله منافیقیم اوران کے ہم جنسوں میں ہے۔اس کیے کہ بیزندہ رہے اور ان کی عمریں دراز ہوئیں ۔لوگوں کوان کی حاجت ہوئی 'رسول الله منافیقیم کے بہت سے اصحاب آپ کی وفات سے قبل اور بعد آپ کاعلم لے گئے ان سے کچھ منقول نہیں' اور بعجہ کثرت اصحاب رسول الله منافیقیم کے ان کی حاجت نہ ہوئی۔

رسول الله علی فی ہمراہ تبوک میں جوآپ کا آخری غزوہ تھا، تمیں ہزار مسلمان حاضر ہوئے پیلوگ ان کے علاوہ تھے جو اسلام لائے اور اپنے شہرومقام میں ہی رہے اور جہادنہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ ان سے زیادہ تھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت ہم نے ان میں سے ان کا شار کیا جن کا نام ونسب ہمیں معلوم ہوسکا اور جن کا حال غزوات وسریات میں معلوم ہوسکا اور جن کاوہ مقام بیان کیا گیا کہ جہاں انہوں نے قیام کیا۔

ان میں سے جورسول اللہ مظافیظ کی حیات میں شہید ہو گئے جوآ پ کے بعد اور جورسول اللہ مظافیظ کے پاس قاصد بن کے آئے چراپی قوم میں لوٹ گئے اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی ان میں بعض وہ ہیں جن کا نسب واسلام معلوم ہے بعض وہ ہیں جو صرف اس حدیث سے بہجانے گئے جوانہوں نے رسول اللہ مظافیظ سے روایت کی۔

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول اللہ مُنَافِیْنِم کی وفات سے پہلے ہوگی اور ان کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقاماتِ حاضری) معلوم ہیں ' پچھا یسے ہیں جن کی موت رسول اللہ مُنَافِیْنِم سے جو حدیث بیان کی وہ یا دکر لی گئی بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی رائے سے فقویٰ دیا۔

بعض وہ بیں جنہوں نے رسول اللہ مُٹائٹی کے صدیت نہیں بیان کی شایدان کی آپ سے صحبت و مجاست و ساع ان لوگوں سے زیادہ ہو جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی کیکن ہم نے اس معاملے کو (یعنی ترک روایت حدیث کو) ان کے روایت حدیث سے زیادہ ہو جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی کیکن ہم نے اس معاملے کو (یعنی ترک روایت حدیث کو) ان کے روایت حدیث سے بہتے پر یااس بات پر کہ بوجہ کثر ت اصحاب رسول اللہ مُٹائٹی کی ما جت نہیں ہوئی یا عباوت میں اور سفر یا جہاد فی سبیل اللہ میں مشغولی برمحمول کیا ' یہاں تک کہوہ اس حالت میں گر رکھے کہ ان سے نبی مُٹائٹی کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئ والا کلہ پورے طور پر رسول اللہ مُٹائٹی کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئ والا تکہ پورے طور پر رسول اللہ مُٹائٹی کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئ والا تکہ پورے طور پر رسول اللہ مُٹائٹی کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئ والا تکہ پورے طور پر

# اخبداني عد (صدروم) كالمن المنافقة ابن معد (صدروم)

ان میں سے سب لوگ نبی مظافیظ کے ساتھ نہیں رہتے تھے ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کے ہمراہ مقیم رہے آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کے ہمراہ تمام مشاہد (مقامات حاضری) میں حاضر ہوئے بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو دیکھا بھر وہ اپنی قوم کے شہر میں پائٹ کئے بعض وہ ہیں جو تھوڑ نے تھوڑ نے اپنی کی ان بھر ہوں اپنی تھا وہ بیں جو تھوڑ نے تھوڑ نے اس تمام کے باس اپنی تھا وہ بیں جو تھوڑ نے تھوڑ نے اس تمام اصحاب رسول اللہ مظافیظ کو جن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں لکھا ہے جو عرب رسول اللہ مظافیظ کو جن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں لکھا ہے جو عرب رسول اللہ مظافیظ کے پاس آئے اور ان میں سے جنہوں نے آپ سے جدیث روایت کی ان سب امور کو جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہم نے بیان کیا ہے گر ہم نے پورے کم کا احاظ نہیں کیا۔

رسول الله سل الله سل المنظم كا الله سل المنظم كا بعد مباجرين وانسار وغير بهم ك فرزندول بين تابعين عظم بن مين فقهاء وعلماء عظم النه الله على الله سل المنظم كا بعد مبارك وسر على الله ع



# اصحاب رسول الله على كالعدا الماعلم اورا الله فقد تا بعين

## سعيد بن المسيب والشملا

قدامہ بن موی الجی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹھیڈ نتویٰ دیا کرتے تھے ٔ حالا تکہ اصحاب رسول اللہ مَانْ لِلْ سعید بن المسیب ولٹھیڈ سے مروی ہے کہ ہراس قضا کا جس کا رسول اللہ مَانْٹِیْمُ اور ابو بکر وعمر ہیں ٹینن نے فیصلہ کیا جھے سے زیادہ جاننے والا کوئی شدر ہا مسعرنے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثان ومعاویہ ہیں ہی کہا تھا۔

محمد بن کی بن حبان سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹیکلا اپنے زمانے میں جولوگ مدینے میں بینے فتو ہے میں ان کے امام اور ان پرمقدم بینے کہا جاتا ہے کہ وہ فقیہ الفتہاء تھے۔

محول سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب التعلیاعالم العلماء تھے۔

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ کول نے کہا کہ میں نے تم سے جوحدیثیں بیان کیں وہ میں اور فعی سے ہیں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بڑے فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید بن المسیب ویشیلائے پاس بھیجا گیا' میں نے ان سے کہا کہ میں افتہاں کرنے والا ( پھی حاصل کرنے والا) ہوں' عیب جوئی کرنے والا نہیں ہوں' میں ان سے سوال کرنے لگا در جھے ایک شخص جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ایک شخص جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا میں نے اس سے کہا کہ تو گو اس شخص کو دیکھو جو چاہتا ہے کہ یا دنہ کرے حالا تکہ میں ابو ہریرہ فن اور کی مجل میں رہا ہوں۔

جب ہم نوگ نماز کوالی تو بیں اس محض کے اور سعید کے درمیان کھڑا ہوا' امام سے کوئی بات ہوگئ جب ہم لوٹے تو میں نے اس سے کہا کہ آیا تم نے بھی امام کی نماز میں کوئی بات ناپسند کی 'اس نے کہا نہیں' میں نے کہا کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ابو ہریرہ میں تھا گہا کہ کیا تم نے بھی کہا کہ میں نے جو جواب دیا ابو ہریرہ میں میں میں دہ حالا نکدان کا قلب دوسرے مقام میں تھا' اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے جو جواب دیا سعید بن المسیب ویشونے نے میری خالفت کی میں نے کہانہیں' سوائے اس کے کہ فاطمہ بنت قیس کے بارے ہیں' کہ سعید ویشونے کہا کہا کہ خورتوں کو تجب میں ڈال دیا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ قاسم بن محر سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن المسیب ویشی نے اس می بیر بیاکہا ہے معن نے اپنی صدیث میں کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سروار ہیں، محمد بن عمر و نے اپنی حدیث میں

كهاكهوه ماريس داراور ماري عالم بي-

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ فحد بن جبیر بن مطعم وی این آ کر سعید بن المسیب ولیٹھیائے نوئی پوچھتے تھے ہشام بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے زہری کؤ جب کسی سائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب ولیٹھیائے نے اپناعلم کس سے حاصل کیا تو 'یہ جواب دیتے سنا کہ زید بن ثابت میں افرانہوں نے سعد بن ابی وقاص ابن عباس ابن عمر وی اللی کی کہی ہم نتینی کی اور نبی مظافیاً کی از واج عائشہ واجمد بن شائد کی گار اور نبی مظافیاً کی از واج عائشہ واجمد بن مسلمہ میں ہوئی ہے گار ہوں نے عثان بن عفان علی صبیب اور محد بن مسلمہ سے بھی سنا ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہر بری و تی الدیم وعثان میں اور محمد بن اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا جن کا فیصلہ عمر وعثان میں ان اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا جن کا فیصلہ عمر وعثان میں ان میں میں بیا ان سے زیاوہ کوئی جانے والا شرقا۔

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ثابت فی ہوئو کی مجلس میں بیٹھتے تھے میں اور سعید بن المسیب ولیٹھاڈ اور قبیصہ بن ذویب 'ہم لوگ ابن عباس بنی الانت کے ہمراہ بھی بیٹھتے تھے' لیکن سعید بن المسیب ابو ہریرہ ٹھی الدور کی مسندات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ر روایات ) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ (روایات ) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

". سعید بن عبدالعزیز الفوخی ہے مروی ہے کہ میں نے کھول سے بوچھا کہتم جن لوگوں سے ملے ان میں سب سے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن المسیب ولٹھیائی۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینے میں آیا 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریافت کیا' تو مجھے سعید بن المسیب رکٹیلڈ کے پاس بھیجا گیا' میں نے ان سے مسائل پوچھے۔

شہاب بن عباد العصرى سے مروى ہے كہ ميں نے جج كيا جم مدینے ميں آئے جم نے وہاں كے باشندوں ميں سب سے زيادہ عالم كودريا فت كيا تولوگوں نے كہا كرسعيد بن المسيب وليسيانيان -

شہاب بن عباد سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولٹیماڑ ہیں ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم ہے کہا گیا کہ سعید بن المسیب ولٹیماڑ ہیں انہوں نے کہا کہ بین تمہیں اس محف کو بتاؤں جو میں سب سے زیادہ افضل ہے وہ عمرو بن عمر میں میں ہیں۔

سے رسیدیں۔ مالک بن انس کے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رکٹیلانے کہا کہا گر مجھے ضرورت ہوتی تو میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں شاندروز کاسفرکرتا۔

یجی بن سعیدے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والتعلیہ کتاب الله کی کوئی آیت بوچھی گئ تو سعیدنے کہا کہ میں قرآن میں

ما لک نے کہا کہ مجھے قاسم بن مجرے اس کے مثل معلوم ہوار

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب بذا) نے کہا کہ مجھے مالک بن انس مخاہدہ سے اور انہیں کی بن سعید سے معلوم ہوا کہ کہا جاتا تھا کدا بن المسیب عمر مخاہدہ کے راوی ہیں۔

مکول سے مروی ہے کہ جب سعید بن آلمسیب ولیٹیلٹ کی وفات ہوگئ تو لوگ برابر ہوگئے کوئی شخص ایبا نہ تھا کہ سعید بن المسیب ولیٹیلٹ کے حلقے میں آنے سے پر ہیز کرئے میں نے اس حلقے میں مجاہد کودیکھا جو رہے کہتے تھے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ سعید بن المسیب ولیٹھیلٹان کے درمیان باقی ہیں۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز التیملائد کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایساعالم نہیں جو اپنے علم کومیرے پاس نہ لائے 'وہ بھی ان کے پاس لایا گیا جوسعید بن المسیب التیملائے کے پاس تھا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیا کی مقدے کا فیصا نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ سعید بن المسیب ولیٹھیا سے نہ دریا فت کرلیں انہوں نے کسی کوان کے پاس بھیج کر دریا فت کیا گراس نے انہیں بلالیا' وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر ولیٹھیا نے کہا کہ قاصدنے خطاکی' ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریا فت کر لے۔

معمرے مروی ہے کہ بیل نے زہری کو کہتے سٹا کہ قرلیش میں چار دریا پائے سعیدین المسیب عروہ بن زبیر ابوسلمہ بن عبدالرحن اورعبیدالله بن عبدالله بن عتبہ۔

ز ہری سے مردی ہے کہ بیس عبد اللہ بن تعلیہ بن صعیر العذری کے ہمراہ بیٹے کران سے اپنی قوم کانب معلوم کرتا تھا'ان کے پاس ایک جانل تھی آ کراس مطلقہ کا تھم پوچھے لگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلا قیں دی جانل تھی اس مطلقہ کا تھم پوچھے لگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلا قیں دی جانگ پھراس سے دوسرے آ دی نے نکاح کر لیا اور اس سے حجت کی'اس نے بھی اسے طلاق دے دی تو وہ تورت کس کے پاس لوٹے آیا اپنے شوہراو ل کے پاس انہوں نے کہا کہ بیتو کہ جھے نہری جانگ اور اس سے سعید بن المسیب رہنے گئے کی طرف اشارہ کیا' میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیتو سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اور اس نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ درسول اللہ مثالی کے عقل ہے جو اس شخص کے منہ پر چھینگ دی گئی ہے۔
سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اور اس نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ درسول اللہ مثالی کے عقل ہے جو اس شخص کے منہ پر چھینگ دی گئی ہے۔

میں بھی سائل کے پیچے ہولیا' اس نے سعید بن المسیب ولیٹیا ہے سوال گیا' میں سعید کے ساتھ ہوگیا' وہ مدینے کے علم پر
غالب سے انتقا کیا جاتا تھا' ان سے اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن بشام' سلیمان بن بیار جوعلاء میں سے سے
عروہ بن زبیر جو دریا کو ل میں سے ایک دریا ہے' عبید اللہ بن عبد الرامٰیوں کے شل ابوسلہ بن عبد الرحمٰن خارجہ بن زید بن قاسم بن
اور سالم' فتوی انہیں لوگوں کے پاس گیا' ان لوگوں کے پاس سے سعید بن المسیب ولیٹھا' ابو بکر بن عبد الرحمٰن سلیمان بن بیار' قاسم بن
محمد باوجود مکہ قاسم فتو سے سازر ہے ہے' سوائے اس کے کہ وہ بغیر فتوی دیے کوئی چارہ شدیا تیں۔ اور بہت سے آ دمی ہے جو ان
کے مثل ہے اور ان سے زیادہ من رسیدہ تھے اور سے ابھی وغیر ہم کے فرزند ہے جن کوئیل نے یایا۔

مہاجرین وانصار میں سے بہت ہے آ دمی مدینے میں تھے جن سے مسائل پوچھے جاتے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کواس ہیئت پڑئیں رکھا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ سعید بن المسیب ولینمای کی لوگوں کے نزدیک چندخصلتوں کی وجہ سے نہایت ہی عظیم قدرتھی شدید تقوی پر بیزگاری وق گوئی بادشاہ وغیرہ کے سامنے بادشاہ سے کنارہ شی اورعلم جس کے مشابہ کسی کاعلم نہ تھا 'اس کے بعد مضبوط رائے عمدہ رائے بھی کیسی افری بادشاہ وغیرہ کے سامنے بادشاہ سے کنارہ شی اورعلم جس کے مشابہ کسی کاعلم نہ تھا 'اس کے بعد مضبوط رائے 'عمدہ رائے بھی کیسی افری کے نہیں معلوم ہوسکتی افری مدر ہے نہیں سعید بن المسیب ولینی میں اس زہد وفقر کی وجہ سے تھا جس میں ایسی عزیت ہے جو بغیر کسوٹی کے نہیں معلوم ہوسکتی میں ان کے روبر دکوئی مسئلہ نہیں بیان کرسکتا تھا یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ فلاں نے یہ یہ کہا اور فلاں نے اس اس طرح کہا 'اور وہ اس وقت جواب دے دیے تھے۔

زہری سے مروی ہے کہ میں ثقلبہ بن ابی مالک کے پاس بیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھے ایک روز کہاتم بیچا ہے ہوئیں نے کہاہاں انہوں نے کہا کہ تمہیں سعید بن المسیب ولٹیمیڈ کی صحبت لا زم ہے گھر میں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ بیٹھا۔ فقیہا ن ومفتیان مدینہ:

سلیمان بن عبدالرحمٰن بن جناب سے مروی ہے کہ میں مہاجرین اور انصار کے تابعین سے ملاجو مدینے میں فتو کی دیتے تھے' مہاجرین کے تابعین میں سعیدین المسیب طینیکا' سلیمان بن بیار ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام' ابان بن عثان بن عفان' عبداللہ بن عامرین ربیعۂ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ عروہ بن زبیر' قاسم اور سالم تھے' انصار کے تابعین میں سے خارجہ بن زید بن قابت' محمود بن لبید' عمر بن خلدہ الزرتی' ابو بکر ٹبن محمد بن عمرو بن حرفہ اور ابوامامہ بن مہل بن حذیف تھے۔

ابن جری سے مروی ہے کہ صحابہ مختالہ مختاہ مختابہ عبد جولوگ مدینے میں فتو کی دیتے تھے ان میں سائب بن یزید مسور بن مخر مہ عبد الرحمٰن بن حاطب اور عبد اللہ بن عامر بن رسیعہ تھے 'یہ دونوں' عبد الرحمٰن وعبد اللہ' عمر 'بن الخطاب مختاہ کی پرورش میں تھے اور ان دونوں کے والد بدری تھے' (جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ) اور عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ سات آ دی جن سے مدینے میں مسائل پوچھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ سعید بن المسیب 'ابو بکر بن عبدالرحلٰ بن الحارث بن ہشام عروہ بن زبیر' عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ' قاسم بن محکہ ُ خارجہ بن زیداورسلیمان بن بیار تھے۔

### سليمان بن بيار وللثملية:

عبداللد بن یزیدالبد لی سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار ولٹھیڈ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ولٹھیڈلوگوں کے بقیہ بین میں نے ایک سائل سے سنا جو سعید بن المسیب کے پاس آیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان بن بیار ولٹھیڈکے پاس جاؤ کیونکہ جو آج باقی میں وہ ان میں سب سے زیادہ عالم بیں۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ میں نے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نز دیک سلیمان بن بیمار سعید بن المسیب سے زیادہ مجھوالے ہیں۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں مدینے آیا 'وہاں کے ہاشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جانبے والے کو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن بیار ویشیلا ہیں۔

# اخبات ابن معد (مندوم) المن المنافق ابن معد (مندوم)

ابوبكر بن عبدالرحمٰن التعلية:

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ ہم لوگ ج کے لیے رواند ہوئے اور کے آئے میں نے اہل مکہ میں سب سے زیادہ عالم کو يو چھاتو كہا گيا كه ابو بكر بن عبدالرحن بن الحارث بن ہشام كواختيار كرو\_

### عكرمه والتعليه مولى ابن عباس من النفا:

غروبن دینارے مروی ہے کہ جابر بن زیدنے میرے پاس چندمسائل بیسیجے کہ میں انہیں عکر مدہے یوچھوں اور کہنے لگے ك عكرمه ابن عباس في هناكمولي (آ زادكره وغلام) بين بيدريا بين اس ليان سے دريا فت كرو\_

سعیدین جبیرے مروی ہے کہ اگر عکر مہلوگوں سے اپنی حدیث روک لیں تو ان کے پاس سواری کے اونٹ بندھے رہیں۔ طاؤس سے مروی ہے کہ اگر میرمولائے ابن عباس چھوٹ اللہ سے ڈرے اور اپنی حدیث روگ لے تو ان کے پاس سواریال بندهی ری<sub>اس</sub> \_

سلام بن سکین سے مروی ہے کھر متقبر کے سب سے بوے عالم تھے۔

ابیب ہے مروی ہے کہ عکرمدنے کہا کہ ٹیل بازار جاتا ہوں اور آ دی کوبات کہتے سنتا ہوں تو اس ہے بھی میرے لیے علم کے بچام دروازے کل جاتے ہیں۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ عکرمہ آئے انہوں نے سعیدین جبیر موجود ہی تھے کہ حدیث بیان کی تنس کر بیں لگا تیں اور کہا كه حديث في بيان كي ..

عكرمه ہے مروی ہے كما بن عباس مفار من ميرے پاؤل ميں بيڑى ڈال ديتے تھے اور مجھے قر آن وحديث كي تعليم ديتے تھے۔ سعید بن بزید سے مروی ہے کہ ہم عکر مدے پاس تھے انہوں نے کہا کہتم لوگوں کو کیا ہوا ' کیا تم لوگ نہیں ہوان کی مرادید تقی که میں تنہیں اینے سے سوال کرتے نہیں و کھتا۔

### عطاء بن الى رياح وليتمليه:

ائی جعفر محمد بن علی بن حسین می مدود سے مردی ہے کہ عطاء بن ابی رباح پر اٹھیائے سے زیادہ مناسک حج کاعالم کوئی نہیں رہا۔ اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے جب ان ہے کوئی مسلہ پوچھا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ گویاان کی تا ئىدگى جاتى ہے۔

این جریج سے مروی ہے کہ جبعطاء کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں بوچھتا تھا کہ بیملم ہے یارائے اگر وہ منقول ہوتی می تو کہتے تھے علم ہاوراگران کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کررائے ہے۔

اسلم معقری ہے مروی ہے کہ ایک احرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابوٹھ کہاں ہیں' اس کی مرادعطاء ہے تھی' لوگوں نے سعید کی ظرف اشارہ کیا 'اس نے پھر کہا کہ ابو محد کہاں ہیں؟ سعیدنے کہا کہ اس جگہ ہمارے لیے عطاء کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے ( یعنی عطاء یہال ہیں ہیں)۔

سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کونییں دیکھا کہ اس علم سے اسے اللہ کی خوشنو دی مقصود ہوسوائے ان تین کے عطاء ، طاؤس اور مجاہد۔

حبیب بن ابی ثابت ہے مروی ہے کہ جھے سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں جو میں تنہیں عطا کردوں تواسے کی سے نہ پوچھو۔

عمره بنت عبدالرحمٰن وعروه بن زبير:

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھائیئے ابدیکر بن محمد بن عمر و بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ متافیق کی جوحدیث یا گزشتہ سنت یا عمرہ بنت عبدالرحمٰن کی جوحدیث دیکھوتو اے لکھو کیونکہ جھے علم کے مثنے اور اہل علم کے گزر جانے کا اندیشہ ہے۔

محمہ بن عبدالرحلٰ سے مردی ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز ولٹیمیٹ نے کہا کہ کو کی مختص حدیث عائشہ میں پیٹا کا ان سے بعنی عمرہ سے زیادہ جانبے والا ندر ہا' انہوں نے کہا کہ عمر میں ہوان سے بع چھا کرتے تھے۔

عبدالرطن بن قاسم سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کوعرہ سے مسلم پوچھے ساد

ابن شہاب کہتے تھے کہ جب مجھ سے عروہ حدیث بیان کرتے تھے پھر عمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نز دیک عروہ کی حدیث سیح ہوتی تھی جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عروہ کوابیا دریایا یا جس کا سارایا ٹی نہیں نکالا جاسکتا۔

حمادین زید ہے مروی ہے کہ میں نے ہشام بن عروہ ہے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہتم لوگوں نے کون ساعلم حاصل کیا' کیونکہ آج تم لوگ چھوٹے ہو'اور قریب ہے کہتم لوگ بڑے ہوجاؤ گئ ہم نے تو صغرتیٰ میں علم حاصل کیا تھا اور ہم بڑے ہوگئے' آج ہم اس حالت کو بہنچ گئے کہ ہم ہے مسائل ہو چھے جاتے ہیں۔

محدث جليل ابن شهاب زبري وليُعليُّه:

ابراجیم بن سعدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے کسی کوئییں ویکھا کہ اس نے رسول اللہ مُثَافِیَّا کے بعدا تناعلم جمع کیا ہوجتنا ابن شہاب نے جمع کیا۔

سفیان بن عیبیزے مروی ہے کہ مجھے ابو بکر الہذ لی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس مدیث کے لیے میری بیر حدیث یا در کھو جے زہری نے بیان کیا 'ابو بکر والٹھیڈنے کہا کہ میں نے ان کا لیٹنی زہری کا مثل کھی نہیں و یکھا۔ مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سا کہ مدینے ہیں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث کمی کوئیس

یایا میں نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ این شہاب زہری۔

معمرے مروی ہے کہ زہری ہے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آ زاد کردہ غلاموں سے حدیث نہیں بیان کرتے' انہوں نے کہا کہ میں ضروران سے حدیث بیان کرتا ہوں'لیکن جب میں مہا جرین وانصار کے فرزندوں کو پاتا ہوں تو ان پروہ مجروسہ کرتا ہوں جوان کے علاوہ دومروں پڑمیں کرتا۔

عبدالرزاق ہے مروی ہے کہ میں نے عبیداللہ بن عمر بن حفض بن عاصم بن عمر بن الحطاب میں وقعہ سے سنا کہ جب میں بردا

### اخبرالني مؤلفات ائن سعد (صددوم)

ہوا تو طلب علم کاارادہ کیا 'میں آل عمر شاہدہ کے اساتذہ میں ہے ایک ایک شخص کے پاس جانے لگا' میں کہتا تھا کہ آپ نے سالم سے کیا سنا' جب بھی میں ان میں ہے تھی ایک کے پاس جاتا تو وہ کہتا کہتم ابن شہاب کواختیار کرو' کیونکہ ابن شہاب 'سالم کے ساتھ رہے۔ تھے' حالا لکہ ابن شہاب اس وقت شام میں تھے' پھر میں نافع کے ساتھ ہوگیا' اللہ نے اس ساتھ رہنے میں خیر کثیر کر دی۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیس انہوں نے کہا کہ جو روایتیں نبی سَلَّیْتُوْاسے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں انہوں نے کہا کہ جوروایتی صحابہ میں اُٹیٹی سے آئی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیس کے کیونکہ وہ بھی سنت ہیں میں نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں تھیں کے انہوں نے لکھااور میں نے نہیں لکھا 'وہ کا میاب رہے اور میں ناکام رہا۔

رادی نے کہا کہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن شہاب علم میں ہم ہے پچھآ گے نہ بڑھے' سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آتے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے اپنا کپڑ ااپنے سینے پر باندھ لیتے تھے اور جو جا ہتے تھے پوچھتے تھے اور ہمیں صغرتی مانع ہوتی تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ ہم علم کا لکھنا ناپیند کرتے تھے پہال تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پرمجبور کیا' تو ہم نے سمجھا کہ مسلمانو اپر میں سے کوئی شخص لکھنے کو ندرو کے گا۔

الاب سے مروی ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کی کوئیں ویکھا۔

محول مع مروی ہے کہ میں سنت ماضیہ کا زہری سے زیادہ عالم سی کونہیں جاتا۔

عبدالرزاق ہے مردی ہے کہ میں نے معمرے سنا کہ ہم لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم زہری ہے بڑھ گئے 'یہاں تک کہ ولید قبل کیا گیا'انفاق ہے دفاتر اس کے خزانوں ہے چویایوں پرلا دے گئے جنہیں کہتا تھا کہ بیز ہری کاعلم ہے۔

